١٢ ٢ منع المحادثي الدي شهر أفاق كما كالم المبين أو وترهم ورفواتي



والمرابع المرابع المرا

الأمام لحافظ الوامة ن من الماح المسترى ١١١٥

الراق المرا الاهورة كواجي

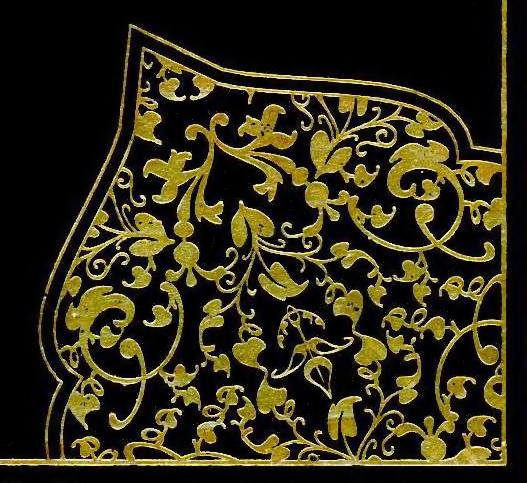

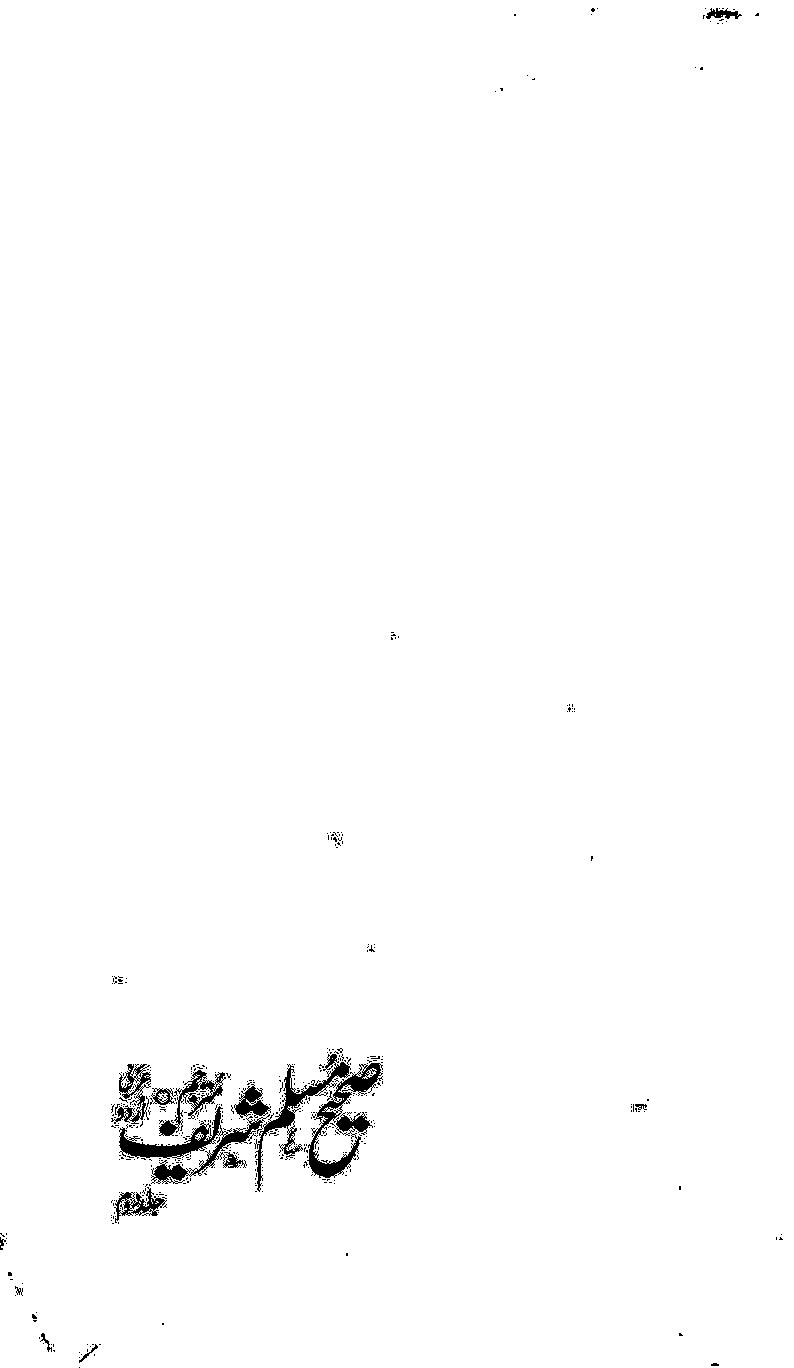

**a**;

-

æ

**■** 

,t<sup>e</sup>

1



© یا کستان اور ہند دستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں خلاف ورزی برمتعلقہ فردیا اوارے کے خلاف تا نو ٹی کاروائی کی جائے گ

نام كتاب الأمالحافظ الوليين لم أبارجاً ولقشيري ١٠٦٥ هـ الأمالحافظ الوليين م٢٦٦هـ اشاعت ادل رئع الأوّل ١٣٢٨ إهراير بل ٢٠٠٤ ء

١١- دينا ناته مينشن مال روز الامور فون٢٢٣٣١ فيكس ٨٥ ١٣٣٧ ع-٩٢ + ٩٢ ۱۹۰- اتار كلي، لامور- ياكستان......فون ۲۳۳۹۹۱-۲۳۵۳۷۵ موهن رود، چوک اردو بازار، کراچی - پاکستان..... فون ۲۲۲۴۰۱

> ادارة المعارف، حامعه دار العلوم، كورتكي، كراجي نمبر١٦ مكتبددار العلوم، جامعه دار العلوم ، كورتى، كراچى تمبرى ادارة القرآن والعلوم الاسلامية جوك سبيله كراجي دار الاشاعت، أرد و بإزار، كراجي نمبرا بيت القرآن، اردو بإزار، كراچي نمبر؛ بيت العلوم ، تابهه روؤ ، لا جور

## فهرست مضامين ضجيح مسلم شريف مترجم أردو جلد دوم

| صفحتبر | عنوان                                                                                            | بابنبر     | صفح نمبر     | عنوان                                                                                          | بابنمبر     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ಎಎ     | عاشورہ کے دن روز ہ رکھنا۔                                                                        | ۱۳         | 10           | 1 " 11 " 1 "                                                                                   |             |
| 70     | عید کے دنوں میں روز ہ رکھنے کی حرمت _                                                            | ۵۱         |              | كِتَابُ الصِّيَام                                                                              |             |
| 77     | ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کی حرمت اور اس چیز کا بیان                                            | 14         | l4           | چاند دیکھنے پر روز ہے رکھنا اور ای کے دیکھنے پر افطار                                          | 1           |
|        | کہ بیکھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔                                                |            |              | کرنا اور اگر جا ندنظر نہ آئے تو پھرتمیں روزے پورے                                              |             |
| ۸۲     | جمعہ کے دن کومخصوص کر کے بغیر کسی عادت کے روزہ رکھنا۔                                            | 14         |              | کرنا۔                                                                                          |             |
| 49     | آيت وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن                                 | 1A         | rr           | ہرایک شہر میں ای جگہ کی رویت معتبر ہے اور دوسرے                                                | ۲           |
|        | منسوخ ہے۔                                                                                        |            |              | مقام کی رویت بغیر کسی دلیل شرعی کے وہاں معتبر نہیں۔                                            |             |
| ۷٠     | جوکسی عذر مثلاً مرض ،سفر اور حیض کی بنا پر روز ہے نہ رکھ                                         | 19         | rr           | چا ند کے جیموٹا اور بڑا ہونے کا کوئی اعتبارٹییں ، اگر چا تد                                    | ۳           |
|        | سکے اس کے لئے ایک رمضان کی قضا میں دوسرے                                                         |            |              | نظر نہآ سکے تو پھرتیس دن پورے کرے۔                                                             |             |
|        | رمضان تک تاخیر درست ہے۔<br>پریس                                                                  |            | ra l         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان عيد كے دونوں مہينے<br>ت                                  | ~           |
| 41     | •                                                                                                | <b>ř</b> • |              | ا ناقص نہیں ہوئے۔<br>ا                                                                         | 1 .         |
| ٧٣     | روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ جس وقت اسے کوئی                                                      | rı         | ro           | ر درزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک<br>است سمید سے ان میں فریق میں میں               | ۵           |
|        | کھانے کے لئے بلائے یا گالی وغیرہ دے تو کہہ دے<br>س                                               |            |              | سحری کھا سکتا ہے اور طلوع فجر سے ضبح صادق مراد ہے<br>صدر                                       |             |
|        | کہ میں روزے ہے ہوں اور اپنے روزے کو بیہودہ<br>۔۔۔ برے                                            |            |              | صبح کا ذب مرادنہیں ۔<br>سب میں نین سب یہ سب                                                    |             |
|        | ہاتوں سے پاک رکھے۔<br>میں کیفیدن                                                                 |            | ۳۰ ا         | سحری کی فضیلت اور اس کے استخباب اور اس کے دیر<br>مدس میں مند میں میں اس کے دیر سے              | •           |
| ۷۵     | روزے کی فضیلت۔<br>ریعہ جانہ کسی جی رہے ہیں جان سے میں اس                                         |            |              | میں کھانے اورافطار جلدی کرنے کا استخباب۔<br>سرید میں میں تاریخ                                 |             |
| ۷۸     | جہاد میں جو بغیر کسی نقصان اور تکلیف کے روز ہ رکھنے<br>کہ باد تیں کتابہ میں سے نیسک فیزیا        | P# 1       | PT           | روز ہ کے پورا ہونے کا وقت اور دن کا اختیام ۔<br>صوم وصال کی ممانعت                             | 4           |
| / 0    | کی طانت رکھتا ہو، اس کے روزے کی فضیلت۔<br>زوال سے قبل نفل روزہ کی نیت صحیح ہونا اور بغیر عذر کے  | Prim       | مهرا<br>رسا  |                                                                                                | ^           |
| 47     | روان ہے من من رورہ کی میت کی ہونا اور جیر طور ہے۔<br>اس کے تو ز دینے کا جواز ۔                   |            | <b>r</b> Z   | جے اپنی شہوت پراطمینان ہوا ہے روز ہ کی حالت میں<br>اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں ۔          |             |
| ۸٠     |                                                                                                  | ro         | ۴۰)          | ا پی جون 6 بوسہ میں کرائم ہیں۔<br>حالت جنابت میں اگر مبح ہوجائے تو روز ہ درست ہے۔              | 1+          |
|        | بوں ترصانے اور پیے اور بمان سے رور ہوں وات<br>رمضان المبارک کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم | 74         |              | کانت جمابت میں ہر کی ہوجاتے کو روزہ درست ہے۔<br>روزہ دار پر دن میں جماع کا حرام ہونا اور اس کے |             |
| f *    | ر ساں مبارت سے صورہ بن ہ رہا کی ملائدیہ وہ ہے۔<br>کے روزوں کا بیان اور مستحب یہ ہے کہ کوئی مہینہ |            |              | رورہ وار چرون میں ممان ہ حرام ہونا اور اس سے<br>کفارہ اور دجوب کا بیان۔                        |             |
|        | ے روزوں ما بیوں اروس عب میہ ہوں ہیں۔<br>روزوں سے خالی نہ جائے۔                                   |            | <sub> </sub> | معارہ اور دیوب ماہیاں۔<br>رمضان المبارک میں مسافر شرعی کے لئے روزہ رکھنے                       | l IF        |
| ٨٣     | موم دہر کی ممانعت اور صوم داؤ دی کی فضیلت ۔<br>-                                                 |            |              | ر سان مبارک میں میں اور افطار کرنے کا تھی ۔<br>اور افطار کرنے کا تھی ۔                         |             |
| 91     | ہر مہینہ میں تین دن روز ہے رکھنا اور یوم عرفہ، عاشورہ،                                           | t/A        | దా           | ماجی کے لئے عرف کے دن میدان عرفات میں افطار                                                    | <u>اس</u> ا |
|        | برربید میں میں ہے۔<br>پیراور جمعرات کے روز دن کا استحباب۔                                        |            |              | متحبہ۔                                                                                         |             |
|        |                                                                                                  | <u> </u>   | <u> </u>     |                                                                                                | <u> </u>    |

| بددوم)    | صحیح مسلم شریف مترجم اردو ( جا                                                          |            | ч          | مضامين                                                                          | فهرست.      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                                                   | بابتمير    | صفحهمبر    | عنوان                                                                           | بابنمبر     |
| Irz.      | محرم کا شرط لگانا که اگر میں بیار ہوا تو احرام کھول                                     | <b>የ</b> አ | ۹۴         | شعبان کے روز وں کا بیان ۔                                                       | re          |
|           | ۋالو <b>ں گا</b> _                                                                      |            | 90         | محرم کےروزوں کی فضیلت ۔                                                         | ۳.          |
| IM4       | حیض اور نفاس والیوں کے احرام اور اُن کے عسل                                             | r~q        | 44         | شوال کے چھروز ول کی فضیلت ۔                                                     | ۱ ۲۰۰۱      |
|           | کابیان ـ                                                                                | Į l        | 9∠         | شب قدر کی نضیلت اور اس کا وقت۔                                                  | <b>P</b> Y  |
| ١٣٩       | احرام کی اقسام اور یه که مجج قِر ان جمتع اور افراد سب                                   | ۵٠         | 1•4        | كتَابُ الْاعْتكَاف                                                              |             |
|           | اقسام جائز ہیں۔                                                                         |            |            |                                                                                 |             |
| AFI       | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیج کا بیان ۔                                           |            | 1•4        | رمضان المبارك کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ                                        | ۳۳          |
| 122       | اینے احرام کو دوسرے کے احرام کے ساتھ معلق کرنے                                          | ۵۲         |            | عبادت کرنا ۔                                                                    |             |
|           | کا جواز بـ<br>- تر :                                                                    |            | <b>∃•∧</b> | عشرهٔ ذی الحجه کے روز وں کا حکم ۔                                               | pr/r        |
| 1/4       | جواز حج تمتع به<br>حرج ترجی به سامه در این این                                          |            | 1+9        | كتَابُ الْحَجِّ                                                                 |             |
| IAA       | مجھے مشع کرنے والے پر قربائی واجب ہے درنہ تین ا                                         | ا ۳۵       |            |                                                                                 |             |
|           | روزےایام حج میں اور سات کھرجانے پر رکھے۔<br>اور سام میں ایس میں ایس مذہ الحجاجیا کیات   |            | 1+9        | محرم کے لئے کونسالباس پہننا جائز ہےاورکونسا ناجائز؟                             |             |
| 172       | قارن اسی دفت احرام کھولے جبکہ مفرد بانچ احرام کھولتا                                    | ۵۵         | ll (r      | مواقیت تجے۔<br>اس سیسریں                                                        | ٣٩          |
|           | - <del></del>                                                                           |            | 112        | تنبیبهاورا <b>س کا طریقه</b> به در در است.                                      |             |
| 1/1/1     | احصار کے وقت حاجی کو احرام کھو لنے کا جواز اور قران ا<br>اور قارن کے طواف وسعی کا تھم ۔ | ۲۵         | ll4        | یدینہ والوں کے لئے ذی الحلیفہ سے احرام باندھنے<br>اربھر                         | <b>17</b> % |
| 191       | اور فارن سے سوات و کا فلا ہے۔<br>حج افراد اور قر ان _                                   |            | 119        | ا کا ہے-<br>جب سواری مکہ کی جانب متوجہ ہو کر کھڑی ہو جائے ،                     | <b>1</b> 79 |
| 197       | ے ہراد بور بر ہیں۔<br>طواف قند وم اور اس کے بعد سعی کرنا۔                               | ۵۸         | '' '       | بب حواری مدی جانب حوجہ ہو سر نفر کی ہو جائے ،<br>اس ونت احرام ہا ندھنا افضل ہے۔ |             |
| 191       | عمرہ کرنے والے کا احرام طواف وسعی ہے قبل اور اسی                                        | ۵۹         | 177        | اس وست اور ہو ہور ہا ہا۔<br>احرام سے قبل بدن میں خوشبو لگانے اور مشک کے         |             |
|           | طرح حاجی اور قارن کا طواف قد وم ہے قبل نہیں کھل                                         |            |            | استعال کرنے کا استخباب اور اس کے اثر کے باقی                                    |             |
|           | - 05                                                                                    |            |            | رہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔                                                     |             |
| 194       | جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز۔                                                     | 4+         | 114        | محرم کے لئے بڑی شکار کھیلنے کی ممانعت۔                                          |             |
| 199       | احرام کے وقت قربانی کا اشعار کرنا اور اس کے قلادہ                                       | וץ         | imm        | را<br>محرم اور غیرمحرم کے لئے حل اور حرم میں جن جانوروں                         | mr          |
|           | ڈ النا_<br>ڈ النا_                                                                      |            |            | کا مارنا حلال ہے۔                                                               |             |
| ۲۰۰       | ابن عباس سے لوگوں کا کہنا کہ آپ کا میر کیا فتوی ہے جس                                   | 44         | 11-2       | الکیف کے لاحق ہونے کے بعد محرم کو سرمنڈانے کی                                   | ۳۳          |
|           | میں لوگ مصروف ہیں۔                                                                      |            |            | اجازت اوراس پر فدید کا واجب ہونا اوراس کی تعداد۔                                |             |
| r++       |                                                                                         | 71"        | ואו        | محرم کو بچھنے نگا نا جا تز ہے۔                                                  | 44          |
|           | طلق واجب نہیں اور یہ کہ مروہ کے باس طلق یا تقصیر                                        |            | IM         | محرم کو آنگھوں کا علاج کرنا جائز ہے۔                                            | rs          |
|           | - کرائے <u>-</u>                                                                        |            | irr        | محرم کواپنے سراور بدن وھونے کی اجازت۔                                           | רא          |
| r•r       | تمتع في الحج اور قِر ان كا جواز                                                         | 40"        | ۳۳۱        | محرم کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟                                  | ۳۷          |

| صفحة تمبر | عنوان                                                                                                                                                              | بابنبر | صفحهنبر     | عنوان                                                                                         | بابنمبر |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٠١/٠٠     | ری کا وقت مستحب به                                                                                                                                                 | ۸۳     | ۲۰،۲۰       | رسول النُّد عليه وسلم کے عمروں کی تعداد اور ان                                                | 40      |
| ۲۳+       | سات کنگریاں مارنی حیا ہئیں۔                                                                                                                                        | ۸۳     |             | ے۔<br>کے اوقات _                                                                              |         |
| 114       | حلق کرانا قصر کرانے ہے افضل ہے۔                                                                                                                                    | ۸۵     | <b>r•</b> ∠ | رمضان السبارك ميں عمرہ كرنے كى فضيلت۔                                                         | 44      |
| rrr       | یوم النحر کو اول رمی پھر نحر اور پھر حلق کرے، اور حلق                                                                                                              | ΥΛ     | F+2         | مكد مكرمه مين تديد عليا سے داخل جونا اور ثديد سفلى سے                                         | 72      |
|           | داہنی طرف سے شروع کرے۔                                                                                                                                             |        |             | ثطنا_                                                                                         |         |
| rmm       | ری ہے پہلے ذبح اور رمی و ذبح ہے قبل طلق کرنا اور اسی                                                                                                               | ۸۷     | F+A         | مکہ میں داخل ہونے کے وقت ذی طویٰ میں رات                                                      | ۸۲      |
|           | طرح ان سب سے بل طواف کرنے کا بیان۔                                                                                                                                 |        |             | گزارنے کا استجاب اور اس طرح مکه میں دن کے                                                     |         |
| rrz !     | طواف افاضهٔ نحر کے دن کر تا۔                                                                                                                                       | ۸۸     |             | وقت داخل ہونا۔                                                                                |         |
| rm        | مقام محصب میں اتر نا۔                                                                                                                                              | ۸۹     | Ft+         | جج اور عمرہ کے پہلے طواف میں رمل کا استخباب۔<br>۔                                             |         |
| ra•       | ایام تشریق میں رات کومنی میں رہنا واجب ہے، اور جو                                                                                                                  | ۹+     | rim         | طواف میں رکنین بمانیین کا اسلام مشخب ہے۔                                                      | ۷٠      |
|           | حفزات مکه مکرمه میں زمزم بلاتے ہوں انہیں رخصت                                                                                                                      |        | ria         | طواف میں حجراسود کو بوسہ دینے کا استخباب۔                                                     | ۷1      |
|           | - <del></del>                                                                                                                                                      |        | MZ          | اونٹ وغیرہ پر طواف کا جواز، اور اس طرح حپیری                                                  | ۷۲      |
| 191       | موسم مج میں پانی پلانے کی فضیلت۔                                                                                                                                   | 91     |             | وغیرہ ہے حجراسود کا استلام کرنا۔                                                              |         |
| rar       | قربانیوں کے گوشت، کھالیں اور جھولیں صدقہ کرنا اور<br>ا                                                                                                             |        | 119         | صفاومروہ کی سعی رُکن حج ہے بغیراس کے حج نہیں ہوتا۔                                            | ۷۳      |
|           | قصاب کی مزدوری اس میں ہے نہ دینا، اور قربانی کے                                                                                                                    |        | 444         | سعی دوباره تبین ہوتی۔                                                                         | ٧٨ _    |
|           | کئے اپنا نائب متعمین کر دینے کا جواز۔<br>کر میں ہے :                                                                                                               |        | 177         | یوم الخر میں جمرہ عقبہ کی رمی تک حاجی برابر لبیک کیے۔                                         | 44      |
| mr        | اونٹ اور گائے کی قربائی میں سات آ دمیوں کی شرکت                                                                                                                    | ٩٣     | rra         | عرفہ کے دن منی ہے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر                                             | ۲۷      |
|           | کا جواز ہے۔                                                                                                                                                        |        |             | کہنا۔                                                                                         |         |
| 100       | اونٹ کو کھڑا کر کے نح کرنا چاہئے۔<br>فخیریں نہیں ہوتھ                                                                                                              |        | 774         | عرفات ہے مزدلفہ کو لوٹنا اور اس شب مزدلفہ میں ا                                               |         |
| 100       | جو شخص که خود حرم میں نه جا سکے، اور ہدی بھیجے تو تقلید<br>ا مرود                                                                                                  | 90     |             | مغرب اورعشاء کوساتھ پردھنا۔<br>ان سرعہ س                                                      |         |
|           | ا ہدی مستحب ہے، ہاتی خودمحرم نہ ہوگا۔<br>آت ذیب میں میں میں ا                                                                                                      |        | 1751        | مز دلفه میں یوم النحر کوشیج کی نماز بہت جلد پڑھنا۔                                            |         |
| roq       | قربانی کے اونٹ پرشدید مجبوری کے وقت سوار ہوسکتا                                                                                                                    | 94     | rmr         | ضعیفوں اورعورتوں کو مز دلفہ ہے منی جلدی روانہ کرنے ا                                          | ∠9      |
|           |                                                                                                                                                                    | _      |             | کااسخباب۔<br>الاست میں میں                                                                    |         |
| P41       | قربانی کا جانوراگرراسته میں نہ چل سکے تو کیا کرے؟<br>این میں عبد ان کا عبد ان کا عبد ان کا میں کا میں کا کا کا کا کا کا کا | 92     | 724         | بطن وادی ہے جمرۂ عقبہ کی رمی کرنا اور بیہ کہ مکہ مکرمہ                                        |         |
|           | طواف وداع واجب ہے اور حاکضہ عورت سے معاف                                                                                                                           | 9/ [   |             | ہائیں طرف ہونا جا ہے اور ہرایک تنگری کے ساتھ<br>اسے                                           |         |
| ا         | ا ہے۔<br>ایری نے دو اس مد رفال ڈیل                                                                                                                                 |        |             | ا عبیر ہے۔<br>اللہ کا ماہ میں میں اللہ                                                        |         |
| T T T     | ا حاجی اور غیر حاجی کے لئے کعبہ میں داخل ہونے کا ا                                                                                                                 | 99     |             | ا یوم النحر کوسوار ہو کر جمرۂ عقبہ کی رمی کرنا اور رسول اللہ<br>اصل میں سلم رین سرم میں جوموں | ΔI      |
|           | استخباب اوراس میں جا کرنماز پڑھنا ،اورنواحی کعبہ میں ا<br>استخباب اوراس میں جا کرنماز پڑھنا ،اورنواحی کعبہ میں                                                     |        |             | صلی الله علیه وسلم کا فرمان که مجھ سے مناسک حج معلوم<br>س                                     |         |
| 12.       | وعا ما متنا۔<br>کعبہ تو ژکراز سر نوتغیر کرنے کا جواز۔                                                                                                              | 185    | وسرم ا      | کرتو۔<br>شمیری کے برابر کنگریاں مارنے کا استحباب۔                                             | Ar      |
| 14 *      | لعبداد رارم وسير رے ٥ بوار-                                                                                                                                        | 1**    | ] [7]       | تعلیری نے برابر سریال مارے 10 حباب۔<br>                                                       | _^r     |

صحِع مسلم شریف مترجم اردو ( جلد دوم )

| صفحةنمبر    | عنوان                                                             | بابنبر   | صغحه بمر             | عنوان                                                   | بابنبر |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| mim         | فتوحات کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں رہنے کی ترغیب۔                | 111      | FZ4                  | عاجز بوڑھے اور میت کی جانب سے مج کرنا۔                  | f•f    |
| 1414        | رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كا فرمان كه لوگ مدينه منوره          | ١٢٢      | <b>1</b> 444         | نابالغ کے حج کا تھم۔                                    | 1+1    |
|             | کواس کے خیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے۔                           |          | r∠∧                  | زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔                          | 1.50   |
| ria         | رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے             | 1444     | <b>r∠</b> 9          | عورت کو حج وغیرہ کا سفرمحرم کے ساتھ کرنا حیاہئے۔        | الماما |
|             | درمیانی حصه کی فضیلت اور مقام منبر کی فضیلت _                     |          | mr                   | جج وغیرہ کے سفر کے لئے روانہ ہونے کے وقت ذکر            | 1-0    |
| ما۳         | كوية أحد كى فضيلت _                                               | 177      |                      | اللی کا استخباب۔                                        |        |
| MIN         | مبحد حرام اورمسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ۔                  | 174      | ተለሰ                  | حج وغیرہ کے سفر سے واپسی پر کیا د عا پڑھنی جیا ہے۔      | 1+4    |
| <b>1719</b> | خصوصیت کے ساتھ صرف تین معجدوں کی فضیات۔                           | 174      | 1110                 | بطحاءذى المحليفه مين اترنا اورنماز يزهنا _              | 1•4    |
| mr+         | اس مسجد کا بیان جس کی بنیا د تقو کل پررکھی گئی ہے۔                | 142      | PA4                  | کوئی مشرک جج بیت الله نه کرے اور نه کوئی برہنه          | 1•٨    |
| 271         | مسجد قبا اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کی                   | IFA      |                      | طواف کعبہ کرے ، اور حج اکبر کا بیان۔                    |        |
|             | زیارت کا بیان <sub>-</sub>                                        |          | MZ                   | عرفہ کے دن کی فضیلت۔                                    | 1+9    |
| mrm         | كِتَابُ النِّكَاح                                                 |          | PAA                  | عج اور عمره کی فضیلت <sub>س</sub>                       | 11+    |
|             |                                                                   |          | <b>17</b> A 9        | حاجیوں کا مکہ میں اتر نا اور اس کے گھروں کے وارث        | 111    |
| mrm         |                                                                   |          |                      | ہونے کا بیان۔                                           |        |
|             | جیےاس پر قدرت نہ ہووہ روزے رکھے۔<br>میں                           |          | 19+                  | کمہ ہے ہجرت کر جانے والا بعد فراغت حج یا عمرہ مکہ       | 1      |
| mry         | اگر کسی عورت کو دیکھ کرنفس میں میلان ہوتو اپنی بیوی               |          |                      | میں قیام کرسکتا ہے۔                                     |        |
|             | ہے ہم بستری کرے۔                                                  |          | 191                  | کمه مکرمه کی حرمت اور به که و بال شکار کھیلنا، گھاس اور | 111    |
|             | نکاح متعداب قیامت تک کے لئے حرام اور منسوخ ہوگیا۔ ا               | "        |                      | ورخت کا ٹنا سب حرام ہیں۔                                |        |
| rra         | بطلیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنا           | 184      | 491                  | مکه مکرمه میں بغیر حاجت کے ہتھیارا ٹھاناممنوع ہے۔       | 1117   |
|             | حرام ہے۔                                                          |          | 190                  | بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا۔                         |        |
| <b>PP</b> 2 | حالت احرام میں نکاح اور پیغام نکاح کا بیان۔                       | ١٣٣      | ray                  | مدینه منورہ کی فضیلت اور اس کے لئے حضور صلی انٹدعلیہ ا  |        |
| 44.         | ا کیک پیغام نکاح پر جب تک وہ جواب نہ دے دے<br>صحربہ               | ماسقا    |                      | وسلم کی دعائے برکت، اس کی حرمت اور اس کے درخت           |        |
|             | دوسرے کو پیغام دینا چھے تہیں۔                                     | L        |                      | وشکار کا حرام ہونا اور اس کے حرم کی صدود کا بیان۔       |        |
| 777         | نکاح شغار کا بطلان اور اس کی حرمت۔                                | ŀ        | <del>         </del> | سکونت مدینه منوره کی فضیلت اور وہاں کی شدت و            |        |
| <b>P</b> rr | شرائط نکاح کا پورا کرنا۔                                          |          |                      | محنت پرمبر کرنے کا لواب۔<br>مرب                         | 1 1    |
| איזיאן      | بیوه کی اجازت زبانی ادر دوشیزه کی اجازت سکوت ہے۔<br>ایس سے سید    | <b>!</b> | 14.4                 | یدینه منوره کا طاعون اور د جال سے محفوظ ہونا۔           | !      |
| 444         | باپ نابالغہ کا نکاح کرسکتا ہے۔                                    |          | F~+ 9                | مدینه منوره خبیث چیزول کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور     | 119    |
| rea         | ماہ شوال میں نکاح کرنے کا استحباب ۔<br>میجان قدر میں میں ہوتا ہے۔ |          |                      | اس کا نام طابہ اور طبیبہ ہے۔                            |        |
| rra         | منگنی ہے قبل مستحب ہے کہ عورت کا چبرہ اور ہاتھ پیر<br>سے          | lle.     | 1411                 | مدینه منوره والون کو ایذا پہنچانے والے کی ہلا کت و ا    | •      |
|             | د مکھے لے۔                                                        |          |                      | بربادی۔                                                 |        |

سيح مسلم شريف مترجم اردو ( جلد دوم )

| ,            |                                                                       |          | <u>.</u>     |                                                             |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةبر       | عنوان                                                                 | بابنبر   | صفحهنبر      | عنوان                                                       | بابنبر |
| ا ابريا<br>ا |                                                                       |          | mra          | مبر کا بیان ۔                                               | ırı    |
|              | كِتَابُ الطَّلَاق                                                     |          | rom          | اپنی باندی آزاد کر کے بھراس کے ساتھ نکاح کرنے               | 164    |
| אויין        | تنین طلاقوں کا بیان ۔<br>                                             | 144      |              | کی فضیلت ۔                                                  |        |
| ۱۳۱۹         | اس شخص پر کفارہ کا وجوب جو اپنی عورت کو اپنے او پر                    |          | roa          | حصرت زینب می نکاح اور نزول حجاب اور ولیمه                   | 1144   |
|              | حرام کرے اور طلاق کی نبیت نہ ہو۔                                      | <u> </u> |              | کابیان۔                                                     |        |
| רדים         | تخيير ہے بغير نيت كے طلاق واقع تہيں ہوتى _                            | וארי     | m 4hm        | قبول دعوت كاتفكم به                                         | بمايما |
| ∠۳۳          | مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہیں ہے۔                                      | IYA      | P4A          | مطلقه تلا شہ طلاق دینے والے کے لئے بغیر حلالہ کے            | IMS    |
| PAUA         | معتده بائنه اورجس كاشو هرمر گيا مووه دن ميں ضرورت                     | 144      |              | ا حلال تبیس -<br>-                                          |        |
|              | کے لئے نکل سکتی ہے۔                                                   |          | P2+          | جماع کے وقت کی وعالہ<br>م                                   | ואין   |
| الملمة       | حاملہ کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جاتی ہے۔                              | 142      | 121          | وُبر کے علاوہ قبل میں جس طرح جاہے جماع کرے۔                 | 162    |
| <b>ሰ</b> ሌ   | جس کا شوہرانقال کر جائے وہ زینت ترک کرسکتی ہے  <br>                   |          | r2r          | عورت کواپنے شو ہر کا بستر حیصوڑنے کی ممانعت۔                | IMA    |
|              | باقی سمی حال میں تین دن سے زائد سوگ کرنا جائز                         |          | <b>1</b> 22  | عورت کا راز ظاہر کرنے کی ممانعت ۔                           | 1009   |
| <br>         | نہیں بلکہ حرام ہے۔<br>                                                |          | ما 744       | عزل کا بیان ۔                                               | 10+    |
| 80 P         | كِتَابُ اللِّعَان                                                     |          | <b>1</b> ″∠9 | قیدی حاملہ عورتوں سے مجامعت کرنے کی ممانعت۔                 | ا۵۱    |
|              | رقاب البيكان                                                          |          | MZ 9<br>     | مرضعہ کے ساتھ صحبت کا جواز اور عزل کی کراہت۔                | ior    |
| ראא          | كِتَابُ الْعِتْق                                                      |          | PAI          | كِتَابُ الرِّضَاعِ                                          |        |
| M42          | ولاءصرف آزاد کرنے والے کوہی ملے گی۔                                   | 149      | سموسو 🏻      | استبراء کے بعد باندی ہے صحبت کرنا جائز ہے، اگر چہ           | 100    |
| ۲۷           | حق ولاء کو فروخت کرنے اور اس کو ہبد کر دینے کی                        | 14+      |              | اس کا شوہر موجود ہو، اور قید ہو جانے سے نکاح ٹوٹ            |        |
|              | ممانعت _                                                              |          |              | جاتا ہے۔                                                    |        |
| 72           | آ زادشدہ کواپنے آ زاد کرنے والوں کے علاوہ اور کسی                     | 121      | may          | بچەصاحب فراش كا ہا ورشبهات سے بچنا جا ہے۔                   | 150    |
|              | کی طرف اپنے کومنسوب کرنے کی حرمت۔                                     |          | ٣٩८          | ·                                                           |        |
| 620          | غلام آ زاد کرنے کی فضیلت۔                                             | 124      | maa          | زفاف کے بعد دوشیزہ اور ثیبہ کے پاس کتنا تھہرنا              | 167    |
| 127          | اینے والد کوآ زاد کرنے کی فضیلت ۔                                     | 121      |              | عالي المراجع ؟                                              |        |
| r22          | كِتَابُ الْبِيوْع                                                     |          | 1+41         | سنت طریقہ بیہ ہے کہ ایک رات دن ہر ایک بیوی کے ا             |        |
|              |                                                                       | -        |              | پاس رہےاورنقسیم ایام میں برابری رکھے۔<br>رین رم کے ک        |        |
| 12Z          | ئ ملامسه اورمنابذه کا ابطال<br>کی مسیر سرین طرو                       |          | 1            | # 1, 0 0 104                                                |        |
| المكام       | محکری اور وھو کے کی زیج باطل ہے۔<br>معدد اساس م                       | 120      | <br>         | + •                                                         |        |
| PZ9          | ئے حبل الحبلہ کی ممانعت۔<br>کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | 124<br>  | L+L          | دوشیزہ سے نکاح کرنے کا استحباب۔<br>عبرت سے ہوتا جسہ خاقریں۔ |        |
| r29          | بے بھائی کی تھے پر تھ کرنے ،اوراس کے زخ پر زخ                         | 122      | ρ·Λ          | عورتوں کے ساتھ حسن خلق کا بیان ۔                            | 141    |

| ىدووم)   | سیح مسلم شریف مترجم اردو ( جل                                                                                                       |             | 1+                                     | مضامین                                                                                                                              | فهرست* |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحهر    | عنوان                                                                                                                               | بابنبر      | صفحةبر                                 | عنوان                                                                                                                               | بابنبر |
|          | اں کا قبول کرنامتیب ہے۔                                                                                                             |             |                                        | کرنے کی حرمت اور ایسے ہی دھوکہ دینا حرام ہے اور                                                                                     |        |
| معد      | جو پانی جنگلات میں ضرورت ہے زائد ہواورلوگوں کواس                                                                                    | 194         |                                        | جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک لینا حرام ہے۔                                                                                         |        |
|          | کی حاجت ہوتو اس کا بیچنا اور اس کے استعال ہے منع                                                                                    |             | MAT                                    | تلقی جلب کی حرمت۔                                                                                                                   | IΔΛ    |
|          | کرنا،اورایسے،ی جفتی کرانے کی اجرت لیناحرام ہے۔                                                                                      |             | MAM                                    | شہری کو دیہاتی کا مال فروخت کرنے کی ممانعت۔                                                                                         | 1∠9    |
| 8P4      | بیکار کتوں کی قیبت، نجومی کی مزدوری اور رنڈی کی کمائی                                                                               | 194         | MV.                                    | الحج مصراة كأسحم_                                                                                                                   | ۱۸۰    |
|          | کی حرمت اور بلی کی رہے ممنوع ہے۔                                                                                                    |             | ۲۸۳                                    | قبضہ ہے پہلے خریدار کو دوسرے کے ہاتھ بیچنا باطل ہے.                                                                                 | IAI    |
| ۵۳۸      | کتوں کے قتل کا تھم اور پھراس کا منسوخ ہونا، اور اس                                                                                  |             | 1×9+                                   | جس تھجور کے ڈھیر کا وزن معلوم نہ ہواسے دوسری                                                                                        | IAY    |
|          | چیز کا بیان که شکار یا تھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے                                                                                 |             |                                        | مستحجوروں کے عوض بیچنا درست نہیں۔                                                                                                   |        |
|          | علاوہ کتے کا پالنا حرام ہے۔                                                                                                         |             | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                                                                                                     |        |
| ۵۳۳      | کچھنے لگانے کی اُجرت حلال ہے۔                                                                                                       | 199         | 1492                                   | جو شخص تیج میں دھو کہ کھا جائے۔                                                                                                     | IAM    |
| ara      | شراب کی بھے حرام ہے۔                                                                                                                |             | ۱۳۹۳                                   | مچلوں کو درختوں پر ان کی صلاحیت ظاہر ہونے ہے                                                                                        | 1/4    |
| عاده ا   | شراب،مردار،خنزیراور بتول کی بھے حرام ہے۔                                                                                            | F+1         |                                        | پہلے بغیر کا نے کی شرط سے بیچنا درست مہیں۔                                                                                          | l.     |
| ۵۵۰      | سود کا بیان۔                                                                                                                        | 7+Y         | ∠9~                                    | عرایا کے علاوہ تر تھجور کوخٹک تھجور کے عوض فروخت کرنا                                                                               | fΑ٦    |
| ۵۲۵      | حلال شے لینا اور مشنتبہ چیز وں کا ترک کرنا۔<br>سریاں سے ایسا اور مشنتبہ چیز وں کا ترک کرنا۔                                         | <b>1.</b> m |                                        | حرام ہے۔<br>فرام ہے۔                                                                                                                |        |
| ۵۲۷      | اونٹ کا بیچنا اورسواری کی شرط کر لینا۔                                                                                              | 4.4         | 3.5                                    | جو شخص تھجور کا درخت ہیچے اور اس پر تھجوریں ہوں۔<br>ر                                                                               |        |
| -∆∠r     | عانوروں کا قرض لینا درست ہے اور اس سے احیما                                                                                         | r.a         | ۵۰۵                                    | محاقلہ، مزاہنہ اور مخابرہ کی ممانعت اور ایسے ہی مجلوں کو ا                                                                          | IAA    |
|          | ا جانورواپس کرنا جا ہئے۔<br>این میں میں جا ہے۔                                                                                      |             |                                        | صلاحیت کے ظہور ہے کبل فروخت کرنے اور چند                                                                                            |        |
| 024      | جانور کو جانور کے عوض کی زیادتی کے ساتھ بیچنا                                                                                       | <b>7-</b> 4 |                                        | سالوں کے لئے بیچنے کی ممانعت۔<br>ریب                                                                                                |        |
|          | ورست ہے۔                                                                                                                            | ,           | ۵۰۷                                    | زمین کو کرامیه پر دینا۔                                                                                                             | 1/19   |
| ۵۲۴      | ر ہن سفر وحضر میں ہروقت جا ئز ہے۔<br>سا                                                                                             |             | ۵۲۰                                    | كِتَابُ الْمُساقَاتِ وَالْمُزارِعَةِ                                                                                                |        |
| ۵۲۵      | ائیج سلم کا جواز ۔<br>تاریخ میں میں نام میں سے                                                                                      |             |                                        | <del> </del>                                                                                                                        |        |
| ۲۷۵      | قوت کیعنی غذاانسانی اور حیوانی میں احتکار کی حرمت۔<br>اسروت سر برس                                                                  | r- 9        | arr                                    | درخت لگانے اور کھیتی کرنے کی فضیلت۔<br>کی میں                                                                                       | 19•    |
| 066      | رہیج میں تشم کھانے کی ممانعت۔<br>حقامت برین                                                                                         |             | - ara                                  | 1 -1 -1 -1                                                                                                                          | 191    |
| 022      | حق شفعه کا بیان به<br>مربع میرون میرون به میرون |             | 012                                    | قرض میں ہے کچھ معاف کردینے کا استحباب۔<br>اس منا                                                                                    | 191    |
| ۵۷۹      | پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گاڑ نا۔<br>اندین میں سرخی کا دیا۔                                                                           |             | 1 0rg                                  | ا اگر خریدار مفلس ہو جائے اور بالغ مشتری کے باس<br>ا                                                                                | 191    |
| 0∠9<br>  | ظلماً زمین کے <i>غصب کر</i> لینے کی حرمت۔<br>میں کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                          | rir"        |                                        | ا پنی چیز بعینہ پائے تو وہ واپس لے مکتا ہے۔<br>امغالی میں مناسب تا ہندا کے مناسب نیا                                                |        |
| DAT      | جب راسته کی مقدار میں اختلاف ہوتو بھر کتنا راستہ<br>کنا ہے م                                                                        | rin         | ori                                    | <u> </u>                                                                                                                            | ۱۹۳۳   |
|          | رهنا چاہئے۔                                                                                                                         |             |                                        | ا کرنے کی فضیل <b>ت.</b><br>ان سرچین میں میکا میں مذہ ہے است میں میں رہرا                                                           |        |
| ۱۸۸۲     | كِتَابُ الْفَرَائِضْ                                                                                                                |             |                                        | کرنے کی فضیلت۔<br>الدار کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی حرمت اور حوالہ کا<br>صحیح ہونا اور یہ کہ جب قرضہ مالدار پر حوالہ کیا جائے تو | 190    |
| <u> </u> |                                                                                                                                     |             |                                        | ین ہونا اور بیر کہ جب فرضہ مالدار پر حوالہ لیا جائے تو                                                                              |        |

صحیح مسلم شریف مترجم اردو ( جلد دوم ) \_\_\_\_\_

| صفحةنمبر   | عنوان                                                                               | بابرنبر          | صفحهنبر   | مر عنوان                                                                                                        | اب نر       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| +4r        | كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ                                              |                  | 2/4       | كِتَابُ الْهِبَاتِ                                                                                              |             |
|            |                                                                                     |                  | 1         |                                                                                                                 | <br>  دام   |
|            | وَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ                                                          |                  |           | ا بو پیر سرنه می رفت رف ، پر ان و ربیدے ن<br>کراہت۔                                                             |             |
| 40+        | قسامت کابیان۔<br>ا                                                                  | اسلا             | ا9 ک      | ا مرد یال درول وقع ل رقعه                                                                                       | PIH         |
| 400        | لڑنے والوں اور مربقہ ہوجانے والوں کے احکام۔                                         | rrr              | 29r       | -D'0 0 = 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                | <b>YI</b> Z |
| 709        | پھر وغیرہ بھاری چیز ہے تتل کر دینے میں قصاص کا                                      | ٣٣               | ۲۹۵       | زندگی بھر کے لئے کسی چیز کا دے دینا۔                                                                            | ria         |
| <b>!</b>   | شوت، ای طرح مرد کوعورت کے عوض قبل کیا جائے گا.                                      | I                | 1+1       | كِتَابُ الْوَصِيَّةِ                                                                                            |             |
| 441        | جب کوئی کسی کی جان یاعضو پرحمله کرے اور وہ اس کو                                    | rrr              | <b>\</b>  |                                                                                                                 |             |
|            | وفع کرنا چاہے تو اس صورت میں حملہ کرنے والے کو                                      |                  | 4+4       | میّت کوصد قات کا تواب بینچتا ہے۔                                                                                | 719         |
|            | اگر کوئی نقصان ہنچے تو اس کا کوئی تاوان نہیں ۔                                      |                  | A+F       | مرنے کے بعدانسان کوکس چیز کا ثواب پہنچتا ہے۔                                                                    | <b>**</b> * |
| 775        | دانتوں وغیرہ میں قصاص کا تھکم _                                                     | rro              | N+F       | وقف کا بیان ۔                                                                                                   | 771         |
| 440        | میلمان کا خون کس وقت مباح ہے۔                                                       | 724              | 11-       | ا جس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز نہ ہواہے وصیت                                                                    | 477         |
| app        | جوتل کا طریقه ایجاد کرے اس کا گناہ۔                                                 | rrz              |           | ند کرنا درست ہے۔                                                                                                |             |
| 440        |                                                                                     | የሥለ<br>          | אורי      | كِتَابُ النَّذْر                                                                                                |             |
|            | سے پہلے خون ہی کا فیصلہ ہوگا۔                                                       |                  |           | <del></del>                                                                                                     |             |
| 777        |                                                                                     |                  | Y#+       | كِتَابُ الْآيْمَان                                                                                              |             |
| 444        |                                                                                     | 1174             |           |                                                                                                                 |             |
|            | حاصل ہے، ہاقی معافی کی درخواست کرنامستی ہے۔                                         |                  | 11 444    | غیراللہ کیشم کھانے کی ممانعت ۔<br>د شخفہ کسرین کو قبری میں میں میں میں میں ا                                    |             |
| 421        | پیٹ کے بیچے اور قبل خطا اور شہ عمر میں ویت کا تھی ۔<br>                             | ۲/۲ <br>         | 444       |                                                                                                                 | ۲۲۳         |
| 420        | كِتَابُ الْحُدُوْدِ                                                                 |                  |           | کواچھا سمجھے تو اسے کرے اورتشم کا کفارہ ادا                                                                     |             |
|            |                                                                                     | _                | سي ال     | ا مروح۔<br>اقتم فتم کیلا نہ ایک میں الاقت میں                                                                   | <b>21</b> 2 |
| 720        | ·                                                                                   |                  |           | اقتار المسام المستقبل |             |
| 42/        | چورخواہ شریف ہو یاغیرشریف اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا   ۱<br>میں میں میں شرک نے میں نہ | <b> </b>         |           | ام وتر م ریساده به ا                                                                                            | li .        |
|            | اور حدود میں سفارش کرنے کی ممانعت ۔<br>دین کی                                       |                  |           | ا جوم سے سرودوں کا مطاب ہوتو سم جہور ما سور<br>ہے، بشرطیکہ وہ کا م حرام نہ ہو۔                                  |             |
| AA'        | ت ۲                                                                                 |                  |           |                                                                                                                 | 1           |
| 194        | 70.00                                                                               |                  |           | کار رف ہو ہا، رہے کے بعد ہیں مدرہ<br>کیا کرے۔                                                                   |             |
| 4*         | سر کریے ہور وں ق معراد ہے۔<br>منابعہ میں کا کا بات ما                               | .   ''<br>.   '' | .     455 | ·                                                                                                               |             |
| <u>د</u> ٠ | 1 4 12 31 . 15.                                                                     |                  | ۱۱ ۱۲     | مد برغلام کی نیخ کا جواز۔                                                                                       | rr.         |

|                   |                                                           | <del></del> : |              |                                                          | 7      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| مفح <u>ه نمبر</u> | عنوان                                                     | بالبنبر       | مغينبر       | عنوان                                                    | بابتبر |
| 211               | وشمن ہے مقابلہ کے وقت فتح کی دعا مائلے کا استحباب.        | 744           |              | پڑے تو اس کا خون ہدر ہے۔                                 |        |
| 2mr               | لڑائی میں عورتوں اور بچوں کو آل کرنے کی ممانعت۔           | 749           | 2.40         |                                                          |        |
| \ <u>_</u>        | شبخون حملہ میں بغیر ارادہ کےعورتیں اور بیچے مارے          | <b>1</b> /2+  |              | كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ                                    |        |
|                   | جائيں تو كوئى مضا كقة نبيس -                              |               | ٣٠٤          | مدعیٰ علیہ پرقتم واجب ہے۔                                | 414    |
| 299               | کا فروں کے درخت کا ٹنا اور اُن کا جلا دینا درست ہے۔       | 121           | Z+1~         | ایر 'ین ب                                                |        |
| 200               | خصوصیت کے ساتھ اس امت کے لئے اموال غنیمت                  | 1 <u>2</u> 1  | <u>ا</u> ح-۵ | ما تم کے فیصلہ سے حقیقت الا مر میں تبدیلی نہیں ہوتی -    | roi    |
|                   | کا حلال ہونا۔                                             | ,             | ۷۰۲          | ہندلیعنی ابوسفیان کی بیوی کا فیصلہ۔                      | rar    |
| 227               | غنیمت کا بیان -                                           | 121           | ∠•∧          | کثریت سوال اوراضاعت مال کی ممانعت ۔                      | rom    |
| 249               | قاتل كومقتول كا سامان دلا نا                              |               | ∠+9          | عاتم کے اجتہاد کا ثواب۔                                  | rar    |
| 288               | فئی لیعنی جو مال کفار کا بغیرار ائی کے ہاتھ آئے۔          | i             | <u>ا</u> اک  | غصه کی حالت میں قاضی کو فیصلہ کرنے کی ممانعت۔            | raa    |
| 120m              | 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 1                                     |               | 411          | احكام باطله كوختم كرنے اور بدعات ورسومات كى نيخ كني      | 101    |
| 200               | غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی ایداد اورغنیمت کا مباح ہونا۔      | 122           | 1            | كرنے كاتكم -                                             |        |
| Z04               | قیدی کو باندھنا اور بند کرنا اور اس پر احسان کرنے کا      | rza           | 217          | بہترین گواہ۔                                             | ro_    |
|                   | ا <u>جو</u> از_                                           |               | 41 <b>r</b>  | مجتهدين كااختلاف -                                       |        |
| ∠ <b>۵</b> ∧      |                                                           | •             | 218          | عاکم کو دونوں فریق میں صلح کرانا بہتر ہے۔                | 109    |
| ∠ ५ •             | جو مخص عہد فکنی کرے اس کا قبل درست ہے، اور قلعہ<br>سے شور |               | 218          | كِتَابُ اللَّقَطَةِ                                      |        |
|                   | والوں کو کسی عادل شخص کے فیصلے پرا تارنا جائز ہے۔         |               | <b>,</b>     | كتاب اللفظم                                              | 1      |
| 24m               | جہاد میں سبقت کرنا اور امور ضرور بیہ میں ہے اہم کو        | MAI           | ∠ ۲•         | یا لک کی اجازت کے بغیر جانور کا دودھ دو ہنا حرام ہے.     | 444    |
|                   | مقدم کرنا۔                                                |               | 240          | مہمان نوازی اور اس کی اہمیت۔                             | PHI    |
| 24r               | جب الله تعالیٰ نے مہاجرین کوفتوحات کے ذریعہ عن کر         |               | 244          | جو مال اپنی حاجت سے زائد ہو اسے اپنے مسلمان              | 777    |
| }                 | ویا تو انصار کے اموال اوران کے عطایا واپس کردیئے .        |               |              | بھائی کی خیرخواہی میں صرف کرنے کا استحباب۔               |        |
| ∠ Y Y             | دارالحرب میں مال غنیمت میں سے کھانا جائز ہے۔              | 1             | Z r m        | جب توشے كم ہوں توسب توشوں كوملا دينامستحب ہے۔            | 244    |
| <u> </u>          | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت کے لئے ۔    |               | 2 rr         | كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيْرِ                           |        |
|                   | ہرفل یا دشاہ کے تام خط۔                                   |               |              |                                                          |        |
|                   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وعوت اسلام كے لئے         | MA            | ∠ro          | امام کونشکروں پر امیر بنانا اور انہیں لڑائی کے آ داب اور | 444    |
|                   | کا فریادشاہوں کے نام خطوط۔                                |               |              | اس کے طریقے بتلانا۔                                      |        |
| 441               | غز وهٔ حنین به<br>د                                       |               | 44A          | عهد شکنی کی حرمت۔                                        |        |
| 44                | غزوهٔ طائف۔                                               |               |              | لژائی میں حال اور حیلہ کا جواز ۔                         |        |
| 224               | غزوهٔ بدر۔<br>فقاس                                        |               | ∠**•         | ا وثمن ہے مقابلہ کی تمنا کرنے کی ممانعت، اور جنگ         | 247    |
| 222               | فتح مكه كابيان-                                           | 1% 9          |              | ے وقت صبر کرنے کا حکم۔                                   |        |

صحیح مسلم شریف مترجم ارد د ( جلد دوم )

| -        |                                                             |            |              | <u> </u>                                                       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                       | بابتمبر    | صغدنمبر      | عنوان                                                          | بابتبر      |
| ۸•۲      | غزوۂ احزاب لینی جنگ خندق کے دیگر واقعات ۔۔                  | <b>199</b> | <b>4 A F</b> | صلح حدیبیہ۔<br>ملح حدیبیہ۔                                     | <b>19</b> + |
| A+A      | ذى قرو وغيره لژائياں_                                       |            | ZAA          | اقرادكو بودا كرنا_                                             | <b>191</b>  |
| ΛI∠      | فرمان اللي وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الآية | 1          | <br>         | ں حدیبیہ۔<br>اقرار کو بورا کرنا۔<br>غزوءَ احزاب یعنی جنگ خندق۔ | 191         |
| AIA      | عورتوں کا مردوں کے ساتھ جہاد کرنا۔                          |            |              | غر وهُ احد_                                                    |             |
| Ar.      | جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کو انعام ملے گا،             | r**        | 498          | جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں اس پرغضب            | 4914        |
|          | حصہ نمیں دیا جائے گا،اور حربیوں کے بیچے مار ڈالنے کی        | 1          | <br> -       | الْبَى كانزول بـ                                               |             |
|          | ممانعت ـ                                                    |            | ∠9m          |                                                                |             |
| ۸۲۳      | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے غز وات کی تعداد۔            | الم الم    |              | جو تکالیف پہنچیں ۔<br>                                         |             |
| AFY      | غزوهٔ ذات الرقاع_                                           | r.0        | ∠99          | ابوجہل مردود کے قبل کا بیان ۔                                  |             |
| AFY      | بغیر کسی حاجت کے کافر سے جہاد میں مدد لینے کی               |            | ^**          | طاغوت يېږدليعني کعب بن اشرف کاقتل ـ                            | 194         |
|          | ممانعت_                                                     |            | A+r          | غزوهٔ خبیر_                                                    | 191         |



صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م )

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ الصِيّامِ

١- حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالُوا حَدَثْ يِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي شَمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَ تَا الشَّيَاطِينُ \*
جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبُوابُ الشَّيَاطِينُ \*
أَبُوابُ النَّارِ وَصُفْدَتِ الشَّيَاطِينُ \*

ا۔ یکی بن ابوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، ابو
سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول
دیئے جاتے ہیں اور دوز رخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں
اور شیطان زنجیروں میں کس دیئے جاتے ہیں۔

( فا کدہ ) مگر اس زمانہ میں شیاطین بہت ہی سر کش ہیں، وہ وہیں ہے کسی بھی طرح ہے ابناکام کر جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل پر ندامت اور خوف طاری رہتاہے۔

٧- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَس أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَس أَنَّهُ مَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ \*

۲- حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن ابی انس،
بواسطہ اپنے والد ابوہر رورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
رمضان ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے بند کر دیئے جاتے
ہیں،اور شیطان زنجیروں میں جکڑو یئے جاتے ہیں۔(۲)

(۱) صوم کالغوی معنی مطلقار کناخواہ کسی بھی چیز ہے رکنا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم نام ہے تین چیزوں یعنی کھانے ، پینے اور جماع سے مخصوص شرائط کے ساتھ رکنا۔ صوم کے فواکد میں ہے ایک اہم فاکدہ یہ ہے کہ روزے میں جب روزہ وار بھوک بیاس کی تکلیف محسوس کر تاہے تواہے ایسے مساکین اور غرباء و فقراء کی تکلیف کا بھی جلدا حساس ہو جا تاہے جن کی حالت اکثر بھوک و پیاس والی رہتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تھم شعبان ۲ بجری میں نازل ہوا۔

(۲) ان احادیث کے مطالعہ سے ذہنول میں بیہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ر مضان میں شرور اور معاصی کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ شروح حدیث میں اس سوال کے گئی جواب دیئے گئے ہیں (۱) سرکش شیاطین تو قید کر دیئے جاتے ہیں تمام کے تمام شیاطین قید نہیں کئے جاتے ہیں تمام کے تمام شیاطین قید نہیں کئے جاتے۔ (۲) مقصود یہ بیان فرمان ہی شرمان میں شرور و معاصی کا صدور بنسبت دو سرے مہینوں کے کم ہوجاتا ہے اور یہ بات تور مضان میں واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ (۳) گنا ہوں کے صدور کے گئی امباب ہیں شیاطین ، نفوس خبیث ، عادات قبیحہ۔ تو شیاطین کے قید کئے جانے کے باد جو دچو تکہ دو سرے اسباب معاصی موجود ہیں اس لئے گنا ہوں کا صدور ممکن ہے۔

٣- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلُوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بُّنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِّيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ \*

(١) بَابِ وُجُوْبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِيْ اَوَّلِهِوَاَخِرِهِٱكْمِلَتْعِدَّةِالشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَيَوْمًا\* ٤ - خَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تَفَطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ\*

باب(۱) جاند و بکھنے کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور جاند ہی کے دیکھنے پر افطار کرنا اور اگر جاند نظرنہ آئے تو پھر تنس روزے پورے کرنا! ہے۔ کیچیٰ بن کیچیٰ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک كا تذكره كيا، پھر فرمايار وزے نه ركھو، تاو قتيكيه حياند نه دېكھ لواور ا یسے ہی بغیر اس کو دیکھیے افطار نہ کر و،اور اگر جاند تمہیں نظر نہ آسکے تو تمیں روزے پورے کرو۔

سو محمد بن حاتم اور حلوانی، یعقوب، بواسطه اینے الد صالح، ابن

شهاب، نافع بن الس بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر برہ رضی

الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا،اور حسب سابق روایت بیان گی۔

مهبینه تنس دن کاشار کرو،اورای طرح اگر ۴۹رمضان کو چاند نظرنه آیا تو ( فا كده ) بعني أكر شعبان كي ٣٩ تاريج كوجاند نظرنه آيا توشعبان كا پھر تمیں روز ہے رتھیں، جمہور علمائے سلف و خلف کا بہی قول ہے، محض ریژیو اور اخبار کی خبر پر روزہ کھول وینا، تاو قشکیہ شہادت مطابق شرع ادراس پر شہر کے مفتی کا فتویٰ نہ ہو ، محض اپنی رائے ہے کسی بھی حال میں سیجے اور درست نہیں ہے۔

ه - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فقالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْتِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْتِيَةِ فَإِنَّ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ \*

٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً \*

۵\_ابو بکر بن ابی شعبه ،ابواسامه ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نے رمضان السارک کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے د و نوں ہاتھوں سے اشار ہ کیااور فرمایا مہینہ ایسا ہے ،ایسا ہے ،ایسا ہے،اور تیسری مرتبہ اپنے انگو تھے کو بند کر لیااور فرمایا جا ند دیکھ کر روز در کھواور جا ند ہی د کھے کر افطار کر واور اگر کسی بناپر تم جا ند نه دیچے سکو تو تنیں دن پورے کرو۔

۲۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد عبداللہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مہینہ اس طرح، اس

طرح، اس طرح ہے، پھر آگر جاند نظرنہ آئے تو شعبان کے

تنمیں دن پورے کر و جیسا کہ ابواسامہ کی روایت میں ہے۔ ے۔ عبیداللہ بن سعید، یکیٰ بن سعید، عبیداللہ سے ای سند کے

ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

ر مضان السبارك كا تذكره كيا اور فرمايا مهينه ٢٩ كالمحي موتاب اور ہاتھ ہے اشارہ کیا،ایہا،ایہا،ایہااور فرمایااس کااندازہ کریں

اور تنیس کالفظ شیس فرمایا۔ ۸۔ زہیر بن حرب،اساعیل،ایوب،نافع،حضرت ابن عمر رضی

الثد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مہینہ ۹ کا بھی ہو جا تاہے تو جا ندد تھے بغیر روزہ نه رکھواور نه جا ند دیکھے بغیر افطار کر واور اگر جاند نظرنه آسکے تو

تعداد پوری کر لو۔

9- حميد بن مسعده ما بلي، بشرين مفضل، سلمه بن علقمه، نافع،

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مهینه ۲۹ کا بھی ہو تاہے، جب تم جاند دیکھواس وقت روزہ رکھواور جب جاند و کمچه لوتب ہی افطار کرو، سواگر تم پر پوشید گی ہو جائے تو تمیں

روزے پورے کرو۔

•ابه حرمله بن یخی، ابن و هب، پونس، ابن شهاب، سالم بن

عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا،

آپ فرمارہے تھے جب تم جا ند دیکھ لو تب روزہ رکھواور جب انظر آ جائے تب ہی افطار کر د اور اگر جاند تم پر پوشیدہ رہے تو تنمیں دن بورے کرو۔

اا۔ یجیٰ بن یجیٰ، یجیٰ بن ابوب، قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے ر وابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد ٧- وَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فُقَالَ الشُّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشُّهُرُ هَكَٰذَا وَهَكَٰذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَاقَدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثُلَاثِينَ \* ٨- وَحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتُّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدرُ وِ الَّهُ \*

٩- وَحَدَّنَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَّا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقُمَةَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذًا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

فَاقْدِرُوا لَهُ \* ١٠ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* ١١ – حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُُونَ حَدَّثَنَا

فصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذًا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ

إسْمَعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ عُبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحِ لَلَّهُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا وَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنا وَوْحِ عُمْرُ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُ وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُ وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُ وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُ وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَ وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ كَذَا وَهُ كَذَا وَهَكَذَا وَهُ كَذَا وَهُ عَلَيْهِ وَيَعْمُ فَي النَّالِقَةِ \*

١٣ - حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الثَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الثَّاشِيبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \*

١٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ غَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الشّهْرُ هَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَعَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا \*

( فا کدہ)معلوم ہوا کہ اگر رمضان السبار ک97روز کا ہو جائے توا

٥١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَيَقُولَ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَاللّهُ وَاللّهُ

فرمایا که مهبینه ۲۹راتوں کا بھی ہو جاتا ہے تو چاندر کیھے بغیر روزہ نه رکھوادر نه چاند دیکھے بغیر افطار کرو، مگریه که چاند تم سے پوشیدہ ہو جائے سواگر چاند تم سے پوشیدہ ہو جائے تو تنیں دن پورے کرلو۔

۱۱۔ ہارون بن عبداللہ، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحاق، عمرو بن دینار، حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہے شخصے کہ مہینہ ایسا ایسا ایسا ہے اور تیسری مرتبہ آپ نے اپنے انگوشھے کود بایا (بینی ۲۹)۔

سار حجاج بن شاعر، حسن اشیب، شیبان، یجیٰ، ابو سلمه، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں که میں نے انخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا که آپ فرمار ہے تھے، مہینہ ۲۹ تاریخ کا بھی ہو جاتا ہے۔

سا۔ سہل بن عثان، زیاد بن عبداللہ بکائی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہے، دس دس اور نو (بعنی ۲۹روز کا)۔

نواب میں نسم کی تمی نہیں ہوتی۔ ۱۵۔ عبید اللہ بین معاذ ، بواسطہ ا.

10۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، جبلہ، حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ایساایسا ہے، اور آپ
نے دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا اور سب انگلیاں تھلی
رکھیں اور تیسری مرتبہ اشارہ کرنے میں دایاں یا بایاں انگوٹھا کم

١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عُقْبَةً وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ بِسْعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ بِسْعٌ وَعَشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ وَعَشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهْرُ الشَّهْرُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ \*

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ فَيْسٍ قَالَ بَعْفَرَ سَعِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمِّيَّةً لَلَا مُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمِّيَّةً لَلَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

١٨- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ \* اللَّهِ ١٩- حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحَدْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ مَعَدَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفِ فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفِ فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ وَقَالَ اللَّهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ وَسَلِي

۱۱۔ محمد بن متنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، عقبہ بن حریث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ ۲۹دن کا بھی مو جاتا ہے اور شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کرکے بتلایا اور تیسری مرتبہ میں انگوشھے کو موڑ لیا اور عقبہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا مہینہ تمیں روز کاہو تاہے اور اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ ملایا۔

تصحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۸۔ محمد بن حاتم ، ابن مہدی ، سفیان ، اسود بن قیس ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر دوسر سے تنسیں دن کے مہینے کا تذکرہ نہیں ہے۔

9- ابو کامل جہ حدری، عبد الواحد بن زیاد، حسن بن عبید الله سعد بن عباده در ضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر فی نے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ آج کی رات آدھا مہینہ ہو گیا،
ابن عمر نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ آج کی رات مہینہ آدھا ہو گیا ہے۔
مہینہ آدھا ہو گیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱)اس سے مراد اہل عرب ہیں انہیں امی اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان میں لکھنے پڑھنے کارواج بہت کم تھا۔ قر آن کریم میں بھی ایک مقام پر انہیں امینین کہا گیا ہے ہُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِیِیْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ اللّٰح ، ترجمہ: وہ ذات جس نے امیوں میں انہیں میں سے ایک رسول معد ہے فہ ا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ إِنْهَامَهُ \*

٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَ عَمْ عُلَيْكُمْ فَصُومُوا تَلَاثِينَ يَوْمًا \*

اً ٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أُبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدِ \*

آ ٢٢ - وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ \*

وَلَ عَمْيَ عَيْدَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ الْهِلَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ

فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ \* ٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْن

ے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے، اور ای طرح اپنی دسوں انگلیوں سے دو مرتبہ اشارہ کیا، اور ای طرح تیسری بار کیا اور اپنی تمام انگلیوں سے اشارہ کیا اور بند کیا، یا جھکالیا اینے انگو تھے کو۔

• الله بحیل بن بیجی ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر برہ درضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب جاند دیکھو توروزہ رکھو اور جب جاند دیکھ لو تب افطار کرو اور اگر شہیں جاند نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے روزے رکھو۔

الا عبدالرحمٰن بن سلام جمحی، رہیج بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندد کھے کرروزہ رکھو اور چاند دیکھے کر ہی افطار کرواور اگر چاند نظرنہ آئے تو (تمیں کی) تعداد بوری کرلو۔

۳۲۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، محمہ بن زیاد، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ند دیکھنے پر ہی روزہ رکھو اور جا ند دیکھنے پر افطار کرو، پر اگر مہینہ کا حال تم پر مخفی رہے تو تمیں کی تعداد یوری کرلو۔

سال ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبیدی، عبیداللہ بن عمر، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاند کا تذکرہ کیااور فرہایا جب تم چاند د کھے لو توافطار کروسواگر چاند کی حالت تم پر مخفی رہے تو تمیں دن پورے کرلو۔

۳۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، و کیعے ، علی بن مبارک ، یجیٰ بن ابی کثیر ، ابو سلمہ ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے

مُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ \*

٥٦- وَحَدَّتَنَاه يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّام حِ و خَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّنِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ حِ و حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\* ٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةُ أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ

٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَحَرَجَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَحَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تَسْعٌ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تَسْعٌ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْشَهُرُ وَصَغَفَّقَ بِيَدَيْهِ تَلَاثَ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ہے پہلے ایک روزہ یا دو روزے نہ رکھو مگر وہ شخص جوان دنوں میں روزے رکھتا ہو (اور وہی دن آگیا) تو دہ رکھ لے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

10- یخی بن بشر الحریری، معاویه بن سلام (دوسری سند) ابن مثنیٰ، ابن ابی عمر، عبدالوہاب بن عبدالمجید (چوتھی سند) زہیر بن حرب، حسین بن محمد شیبان، یخیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح ہے روایت منقول ہے۔

۲۱۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ اپنی ازواج مطہر ات کے پاس ایک ماہ تک نہیں آؤںگا، زہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ۲۹ راتیں ہو گئیں اور میں گئی تھی تو ترضی کیا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئی سے اور آپ ۴ روز میں تشریف لے آئے تو میں گئی سے اور آپ ۴ روز میں تشریف لے آئے تو میں گئی ہو جاتا ہے۔

27۔ محد بن رمح ،لیث ، (دوسرئ سند) قتیبہ بن سعیہ ،لیث ،ابو الزبیر ، حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہر ات سے ایک مہینہ جدارہ پھر ۲۹ون کے بعد ہماری طرف تشریف لائے سوہم نے عرض کیا کہ آج ۲۹وال دن ہے آپ نے فرمایا، مہینہ اتنا بھی ہو تا ہے اور دونوں ہاتھ تین مرتبہ ملائے اور اخیرکی بار

ایک انگلی بند کرلی۔

۲۸۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن شاعر حجاج بن محمدابن جرتے ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنی ازواج مطہر ات ہے ایک ماہ تک علیحدگی اختیار کی تو آپ ۲۹ کی صبح کو تشریف لائے تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آج تو ۲۹ کی صبح ہے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ آج تو ۲۹ کی صبح ہے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ مجھی ۲۹ تاریخ کا بھی ہو تاہے، پھر آپ نے استے ونوں ہاتھوں کو تین مر تبہ ملایا، دو مر تبہ پوری انگیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ ان میں سے ۲۹ انگیوں کے ساتھ (لیعنی مہینہ ۲۵ کا بھی ہو تا ہے)۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۲۹۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمہ، ابن جر جج، یکیٰ بن عبداللہ بن محمہ صغی، عکرمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھائی کہ اپنی بعض از واج کے پاس ایک ماہ تک نہیں جائیں گے جب ۲۹ دن پورے ہوگئے توان کے پاس صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے متم کھائی تھی کہ جمارے پاس ایک مہینہ علیہ وسلم آپ نے قتم کھائی تھی کہ جمارے پاس ایک مہینہ علیہ وسلم آپ نے قتم کھائی تھی کہ جمارے پاس ایک مہینہ تک نہیں آئیں گے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مہینہ کہا کا بھی ہو جاتا ہے۔

• ۱۳ - اسحاق بن ابراہیم، روح (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ، ضحاک، ابوعاصم، ابن جرتج سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

اس ابو بمر بن ابی شیبه ، محد بن بشر ، اساعیل بن ابی خالد ، محمد بن سعد ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے

مُرَّاتُ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ \* مُرَّاتُ وَحَجَّاجُ مِنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ بَنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْبَرَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا اعْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا الْعَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَا

٩٠- حَدَّنَيٰ هَارُونُ بِنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ يَحْيَى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ عِبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ عَبْدِ اللهِ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النبي عَكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النبي عَكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النبي عَلَى الله عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمَا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا اللهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ لَنَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا \*

٣٠ - حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حِ وَ حَدَّتَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* حَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بشر حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ أَبِي ضَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بشر حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِي مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِي

ا یک ہاتھ کو دوسر ہے ہاتھ پر مار ااور فرمایا کہ مہینہ ایسااور ایسا ہو تاہے اور پھر تیسری بارایک انگلی کم کردی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۳ سوبه قاسم بن ز کریا، حسین بن علی، زا کده ،اساعیل، محمد بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ ایساایسا ہو تاہے یعنی دس، د ساور نوایک بار۔

ساسو محمد بن عبدالله بن قبز اذ، على بن حسن بن شقيق، سلمه بن سليمان، عبدالله بن مبارك، اساعيل بن ابي خالد اس سند کے ساتھ مذکورہ بالاروایت کی طرح مدیث تقل کرتے ہیں۔

باب(۲)ہرایک شہر میں اسی جگہ کی رؤیت معتبر ہے اور دوسر ہے مقام کی رؤیت بغیر کسی دلیل

شرعی کے وہاں معتبر نہیں ہے۔ هم ٣٠ يچيٰ بن يجيٰ اور يحيٰ بن ابوب اور قتيبه ، ابن حجر ، اساعيل

بن جعفر، محمد بن ابی حر ملہ ، کریب بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حادث ؓ نے انہیں ملک شام میں حضرت امیر معاویہؓ کے یاس بھیجا، بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام آیااور ان کا کام پور ا

کیااور میں نے جمعہ کی شب میں ملک شام میں رمضان المبار ک کا جاند دیکھا پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ منورہ آیا تو عبداللہ

بن عباسؓ نے مجھ سے دریافت کیااور پھر جا ند کا تذکرہ کیا، پھر فرمایاتم نے حیا ند کب دیکھا، میں نے کہاجمعہ کی شب میں ،انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا، میں نے کہالاں!اور لو گوں نے بھی دیکھا، ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی شب میں دیکھا

ہے اور ہم پورے تمیں روزے رکھیں یاجا ندد کھے لیں ، میں نے

وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذًا وَهَكَذَا تُمَّ نَقُصَ فِي الثَّالِثُةِ إصْبَعًا \* ٣٢ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ۚ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَاً

اللهُ عَنَّهُ قالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَهَكَٰذَا وَهَكَٰذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً \* ٣٣- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ وَسَلْمَةً بْنُ سُلَيْمَانَ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بمَعْنَى حَدِيثِهِمَا \* (٢) بَابِ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ

وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ \* ٣٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر

عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنُّ أُمَّ الْفَضْلُ بنَّتَ الْحَارِثِ بَعَثْتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلُهَ الْجُمُعَةِ تُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ

ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقَلْتُ رَأَيْنَاهُ

لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ

النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي \*

(٣) بَاب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكَبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرَّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكُمَلْ ثَلَاتُونَ \*

٥٣- حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَحْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَلْلَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتِيْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتِيْنِ فَقَالَ إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُو ابْنُ لَيْلَتِيْنِ فَقَالَ أَيْ لَيْلَةٍ وَقَالَ الْمُنَا لِيَلَةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَلَكُ لِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَلَكُ لِللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَلَكُ لِللَّهُ وَلَيْلُةً وَأَيْتُهُوهُ لِللَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَلَكُ لِللَّهُ وَلَالَةً وَالْمَلُوهُ وَلِلْلَةً وَالْمَلُوهُ وَلِللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَلَكُ لِللَّهُ وَلَالِلَةً وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلِيلَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لِيلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْلُهُ وَلَا لِلْكُولُ الْمُؤْلِلَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرً بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ قَالَ شَعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا

عرض کیا کہ آپ حضرت معاویہ کا جاند دکھے لینااور روزہ رکھنا کافی نہیں سجھتے،انہوں نے کہانہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا تھم دیاہے، کیٹی بن کیٹی کوشک ہے کہ نکفی کالفظ کہایا تکفی کا۔

باب (۳) چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اگر چاند نظرنہ آسکے تو پھر تمیں دن پورے کرے۔

۳۵۔ابو بکر بن الی شیبہ ، محمد بن فضیل ، حصین ، عمر و بن مرہ ، ابو البختری سے روایت ہے کہ ہم عمرہ کے ارادہ سے چلے ، جب ہم وادی بطن نخلہ میں اترے تو ہم سب نے چاند ویکھنا شروع کیا ، بعض بولے یہ تین رات کا چاند ہے اور بعض بولے دورات کا ہے ، پھر ہم ابن عباس سے ملے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے چاندویکھا، بعض بولے تین رات کا ہے اور ابعض نے کہا کہ دورات کا ہے ، انہوں نے کہا کہ دورات کا ہے ، انہوں نے پوچھا کہ کون می رات تم نے چاند ویکھا اور ان بیا انہوں نے کہا کہ رسول ویکھا (ا) ہم نے کہاں فلال فلال رات! انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے دیکھنے کے الئے بردھادیا باقی دہاسی رات کا تھا جس رات کو تم نے دیکھا۔

۳۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ (دوسری سند) ابن مثنی، ابن بثار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھااور ہم ذات عرق میں تھے توہم نے ایک آدمی حضرت ابن عباسؓ کے پاس

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل مدار رویت پر ہے جاند کے جھوٹے یا بڑے ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ جاند کے جم کو دیکھ کر رویت ہلال سمیٹی کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بد گمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اس روایت میں ایسے لوگوں کی اصلاح کاسامان ہے۔(ازاحقرعفی عنہ) چاند کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بھیجا توابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاند کو دیکھنے کے لئے بڑا کر دیاہے ، پھر اگر وہ نظرنہ آسکے تو تمیں کی تعداد ہوری کرو۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

باب (س) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ سے کی بن کی ، یزید بن زریع، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی کے سا۔ کی بن کی ، یزید بن زریع، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی کمرہ، حضرت ابو بمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں

کہ آپ نے ارشاد فرمایا عیدین کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے،ایک رمضان المبارک دوسر اذی الحجہ۔

۳۸ - ابو بکرین ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن سوید، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دو مہینے گھٹے نہیں اور خالد کی روایت میں ہے کہ عید کے دومہینے بعنی رمضان اور ذی الحجہ۔

باب (۵) روزہ طلوع فجر سے شروع ہو تاہے اور اس وقت تک سحری کھاسکتاہے اور طلوع فجر سے صبح صادق مرادہے صبح کاذب نہیں۔

۹ سو\_ابو بکر بن شیبه ، عبدالله بن ادریس ، حصین ، شعبی ، حضرت

عدی بن حاتم رصنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب

رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقَ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ \*

(٤) بَاب بَيَان مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَان \* ٣٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ \*

٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدٍ مُعْتَمِرُ بْنُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْجَجَّةِ \*

( فا کدہ ) لیننی ان کے تواب میں کمی نہیں ہوتی خواہ مہینہ ۲۹ تاریخ کا ہویا تمیں کا۔

(٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدُّحُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَتَعَلِّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولَ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولَ وَي الصَّوْمِ وَدُخُولَ وَقَتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ وَقَتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ وَقَتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُكُولُ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَمُرَا بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّيْنَا عَبْدُ

اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ وَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لِكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ) قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَسُودَ أَعْرِفُ اللَّهِ عِقَالَيْنِ عِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَادَتِي عِقَالًا مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ وَسَادَتُكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ وَسَادَتُكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَسَادَ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوادُ اللَّيْلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَه

. ٤ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُواريريُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أُسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( مِنَ الْفَحْر ) فَبَيَّنَ ذَلِكَ \* ٤١ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ ) قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصُّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى

فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ \* ٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ

يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ (مِنَ الْفَحْرِ)

یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) لیتن کھاتے پیٹے رہوجب تک کہ سغید دھاگہ صبح کے سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، عدگ نے نے عرض کیایار سول اللہ میں نے اپنے تکیہ کے بیٹچ دور سیاں رکھ لیس ایک سفید اور دوسری سیاہ، اس سے میں پہچان لیتا ہوں، رات کو دن سے ،اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور مزاح) فرمایا تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے اس آیت سے تورات کی سیابی اور دن کی سفیدی مراد ہے،

• ہم۔ عبیداللہ بن عمر قوار بری، فضیل بن سلیمان، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت ''کلو واشر بو'' الخے، نازل ہوئی توایک صاحب ایک سفید دھاگہ لیے اور ایک سیاہ اور جب تک ان میں فرق ظاہر نہ ہو تا تو کھاتے پینے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ''من الفجر ''کالفظ نازل فرمایا تو یہ التباس ظاہر ہو گیا۔

اہم۔ محد بن سہل تمیمی، ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت کلواواشر بواالخ نازل ہوئی تو آدمی جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو دو دھاگے اپنے پیر میں باندھ لیتا۔ ایک سفید اور دوسر اسیاہ، اور کھا تا پیتار ہتا، یہاں تک کہ اے دیکھنے میں کالے اور سفید کا فرق محسوس ہونے لگتا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد "من الفجر"کا لفظ نازل کیا، تب معلوم ہواکہ دھا گے سے مراد، رات اور دن ہے۔

۲ سمیہ بیخی بن بیخی، محمد بن رمح، لیٹ (دوسری سند) قتیبہ بن سعید، لیٹ، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ بلال ؓ رات کو ہی اذان دے دیتے سوتم کھاتے پیتے رہاکرو، یہاں تک کہ ابن مکتوم (۱) کی اذان سنو۔

بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ \*

٤٣ - حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيْنِ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُومٌ \*

( فا کدہ ) اتنی جلدی اذان دینے کی وجہ آئندہ روایات میں آرہی ہے۔

٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ فَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤذَّنَانِ لِلَّالُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَلَالًا يُؤذُنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَالشَّرَبُوا حَتَّى يُؤذُنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَا وَلَمْ يَكُنْ

بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا \*

ساہم۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سافر ما رہے تھے کہ بلال رات ہی ہے اذان دے دیتے ہیں تو کھاتے پیتے رہا کروحتی کہ ابن مکتوم اذان دیں۔

میں ہے۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے دو موذن تھے، بلال اور ابن مکتوم اعمی، اللہ علیہ وسلم نے دو موذن تھے، بلال اور ابن مکتوم اعمی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تورات ہی ہے اذان دے دیتے ہیں، اس لئے کھاتے پیتے رہا کرو تاو قتیکہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں اور دونوں کی اذان میں اتنا فرق ہو تاتھا کہ وہ اتر تے تھے اور بیہ چڑھتے تھے۔

· ( فا کمرہ ) حضرت بلاک صبح صادق سے قبل اذان دے کر صبح صادق کے انتظار میں وہیں بیٹھ جاتے ، اور پڑھتے رہتے ، پھر جب صبح صادق طلوع کے قریب ہو جاتی تو دہ اتر تے اور ابن ام مکتومؓ کو مطلع کرتے کہ اذان دو ، چنانچہ پھر وہ اذان دیتے ، واللہ اعلم \_

٥٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ٥٠ ـ ابن نمير بواسطه اپنو والد، عبيد الله، قاسم حضرت عائشه عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ رضى الله تعالى عنها سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ\* ٤٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

۲ سمه ابو بکربن ابی شیبه ، ابواسامه (دوسری سند) اسحاق، عبده

(۱) حضرت ابن ام مکتوم گااصل نام عمر ویا حصین تھا۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان کا نام عبدالله تبحویز فرمایا۔ یہ قدیم الاسلام صحابہ میں سے بیں حضور صلی الله علیه وسلم ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے اور جب مدینه منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو انہیں کو اپنا نائب بناکر جاتے۔ حضرت ابن ام مکتوم محضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں جنگ قاد سیہ میں شریک ہوئے اور ایک قول کے مطابق و ہیں پر شہادت کے مرتبہ پر فائز بھی ہوگئے۔

(تیسری سند) ابن متنی، حماد بن مسعده، عبیدالله سے دونوں سندوں سے ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۷ مه زهیر بن حرب، اساعیل بن ابراهیم، سلیمان، هیمی، ابوعثان، حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے سحری کھانے ہے کسی کو بلال کی اذان نہ رو کے اس کئے کہ وہ رات سے اذان دے ویتے ہیں تاکہ تم سے نماز پڑھنے والا (سحری کھانے کے لئے) چلا جائے اور سونے والا بیدار ہو جائے اور صبح وہ نہیں ہے جوالیی ہو،اور اینے ہاتھوں کو سیدھا کیااورانہیں بلند کیا، جب تک ایسی نہ ہواور کھول دیاا پی انگلیوں کو(لعنیٰ که تھیل نہ جائے)۔

٨٧٨\_ ابن نمير، ابو خالد احمر، سليمان تيمي سے اسي سند کے ساتھ روایت منقول ہے گمراس میں ہے کہ آپ نے فرمایا فجر وہ حہیں جوالیی ہو،اور آپؑ نے سب انگیوں کو ملایااور زمین کی طرف جھکایا بلکہ صبح صادق توالیں ہے اور آپ نے شہادت کی ا نگلی کو شهادت کی انگلی پر رکھااور دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ وهم ابو بكرين اني شيبه ،معتمرين سلمان (دوسري سند) اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان، سلیمان تیمی ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی معتمر کی روایت لیہیں تک ہے کہ بلالؓ کی اذان اس لئے ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا رک جائے اور سونے والا بیدار ہو جائے،اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جریر نے اپنی روایت میں کہاہے کہ صبح وہ نہیں ہے جوالیی لیعنی او چی ہولیکن وہ ہے ،جوالیں یعنی پھیلی ہوئی ہو۔

۵۰ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالله بن سواده القشيري، بواسطه اينے والد، حضرت سمرہ بن جندب رضي الله أَبُو أُسَامَةً ح و حَدَّثَنَا إسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْن نُمَيْر \*

٧٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُتْمَانَ عَنَ ابْنِ مُسْعُودٍ رَضِييِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالِ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالِ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذُّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظُ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ \*

٨٤ – وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْفَحْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِغَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَاوَ وَضَعَالُمُسَبِّحَةَعَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّيَدَيْهِ \* ٤٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُنَبُّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجعُ قَائِمَكُمْ و قَالَ إِسْحَقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذًا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذًا يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ \*

٠٠ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ

حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةً بْنَ جُنْدُبِ
يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَغُرَّنَ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ
يَقُولُ لَا يَغُرَّنَ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ
وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ \*

١٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ اللهُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبْحِ حَتَى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا \*

٢٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَدَّثَنًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِي الْقُسْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَال وَلَا وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَال وَلَا وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَال وَلَا يَعْنِي مَعْتَرضًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّ يَعْنِي مُعْتَرضًا \*

٥٣ - حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ اللّهِ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ جُنْدُبِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّنُ عَنْ النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَعْرَنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو لَيُعْرَنَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَحْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَبْدُو الْفَحْرُ الْفَحْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَبْدُو الْفَحْرُ الْفَحْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَحْرُ الْفَحْرُ \*

٥٤ وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنِا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْخُبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْغُشَيْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ الْقُشَيْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا \*
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا \*

تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ یہ سفیدی تاو قتیکہ پھیل نہ جائے۔

اه۔ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، عبداللہ بن موادہ، بوادہ، بوادہ، اساعیل بن علیہ، عبداللہ بن موادہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متمہیں بلال کی ااذان دھو کے ہیں نہ ڈال دے اور نہ یہ سفیدی جو صبح کے ستون کی طرح ہوتی ہے، تاو قتیکہ پھیل نہ جائے۔

۵۲ ابوالر بیج، حماد بن زید، عبدالله بن مواده قشری بواسط این والد، حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو سحری کھانے سے بلال کی اذان و ھو کے میں مبتلانہ کرے اور نہ وہ سفیدی جوافق کی لمبائی میں اس طرح پھیلی ہو، تاو فتیکہ (چوڑائی میں) اس طرح نہ پھیل جائے۔ اور حماد نے اور قتیکہ (چوڑائی میں) اس طرح نہ پھیل جائے۔ اور حماد نے اسے طرح نہ پھیل جائے۔

ساھ۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، موادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ خطبہ دے رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو دھو کے میں نہ کے اور نہ یہ سفیدی، یہاں تک کہ صبح ظاہر اور روشن ہو جائے۔

۳۵-ابن مثنی،ابوداؤد، شعبه،سواده بن خطله، قشیری، حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه انهوں نے بیان کیا که نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایااور حسب سابق روایت نقل فرمایا

(٦) بَابِ فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ

واسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ\*

٥٥ - حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ح عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ح عَلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَ فَهَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ الْعَلَل

وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً \* ٥٦ - حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى مُوسَى بْنِ عُلَيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ مَمْرُو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ مَمْرُو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكَتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ \* بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكَتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ \* بَيْنَ عَيْمِ وَابُو بَكُرِ بْنُ بَيْنَ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ بَكُرِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ بَكُرِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ بَكُو بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ بَكُو بَنُ اللهُ عَلَيْهِ أَبُو اللهِ الْكَتَابِ أَكْلَهُ مَا عَنْ وَكِيعِ ح و حَدَّثَنِيهِ أَبُو اللهِ الْكَتَابِ أَلُولُواهُمَا عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ أَبُولُ الْمُنَا عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْ مُوسَى الطَاهِرِ أَخَبُرَنَا ابْنُ وَهُبٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى الْعَلْمَا عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ أَبُولُ الْمُعَا عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بُنِ عُلَيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* مَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ عَنْ زَيْدِ وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى السَّلَمَ أَنَمَ قُمْنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى السَّلَاةِ قَلْتُ كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى السَّلَاةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ عَمْسِينَ آيَةً \*

٩٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
 هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى

باب (۲) سحری کی فضیلت اور اس کااستحباب اور اس کامیان سے و ریمیں کھانے اور جلدی افطار کرنے کا بیان ۵۵ یکی بن یکی، ہشیم، عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس
(دوسری سند) ابو بکر بن الی شیبہ اور زہیر بن حرب، ابن علیہ، عبد العزیز، حضرت انس (تمیسری سند) قنیہ بن سعید، ابوعوانہ، قادہ اور عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس بن مالک رضی الله قادہ اور عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس بن مالک رضی الله علیہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤاس لئے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

۱۵- قتیبہ بن سعید، لیٹ، موسیٰ بن علی، بواسطہ اپنے والد، ابو قیس مولیٰ (آزاد کردہ غلام) عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب سے روزہ میں صرف سحری کے لقمہ کا فرق ہے۔

ے 2 ۔ یکیٰ بن بیخیٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع (دوسری سند) ابو طاہر، ابن وہب، موسیٰ بن علی سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۵۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، ہشام، قادہ، حضرت انس، حضرت زیر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر ہم نماز کے لئے کھڑے ہوئے، میں نے دریافت کیا کہ دونوں سے در میان کتنا فصل تھا، انہوں نے کہا بقدر بچاس قریوں کے۔

۵۹\_ عمر و ناقد، بزید بن بارون، جهام (دوسری سند) ابن مثنیٰ، سالم بن نوح، عمر و بن عامر ، حضرت قیاده رضی الله تعالی عنه حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

- ٦٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِيحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفَاسُ بِيحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ \*

٦١- وَحَدَّثَنَاه فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح و حَدَّثَنِي زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْدٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً وَالْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً وَالْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً وَالْمُعْمَسِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً وَالْمُعْمَسِ عَنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صلَى أَمَّ الْمُعْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ السَّلَاةَ قَالَتَ آيُهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ السَّلَاةَ قَالَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ اللَّهِ الْعَلْمَ وَاللَّهُ كَانَ يَصَنَعُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخِرُ وَالْمَعُودِ وَالْآخِرُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخِرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرَ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرَ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُو الْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُولُولَ الْقُولُولُ الْقُولُولُ الْقُولُولُ الْقُولُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْمُعْرِقُولُ الْقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعُرَالِقُولُ الْعُمُولُ اللَّهُ الْعُلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُرَالَ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُولُولُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُولُولُ الْعُلُولُولُولُولُولُولُول

بَوْ سُوسَى ٦٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً رَائِدَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً

سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۰- یخیٰ بن یخیٰ، عبدالعزیز بن ابی حازم، بواسطہ اینے والد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ لوگ خیر اور بھلائی(۱) میں رہیں گے جب تک کہ افطار جلدی کرتے رہیں گے۔

۱۲- قتیبه، یعقوب (دوسری سند) زہیر بن حرب، عبدالر حمٰن بن مہدی، سفیان، ابوحازم، حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۳- یکی بن یکی، ابو کریب، محمد بن علاء، ابو معاویه، اعمش، عماره بن عمیر، ابو عطیه بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حفرت عائشہ کے پاس آئے اور ہم نے عرض کیا کہ اے ام المو منین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو آدمی ہیں ان میں ایک افظار میں جلدی کر تا اور نماز جلدی پڑھتا ہے اور دمر اان میں روزے کا افظار میمی دیر میں کر تاہے اور نماز بھی تاخیر کے ساتھ پڑھتاہے، ام المو منین نے فرمایاان میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جو افظار بھی جلدی کرتے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہیں ہو افظار بھی جلدی کرتے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہیں ہو افظار بھی جلدی کرتے اور نماز بھی حفرت عبداللہ بن حضود، فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے مسعود، فرمایار سول اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے شے، ابو کریب نے اپنی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ دوسرے ابو موئی ہیں۔

۳۳ ـ ابو کریب، ابن ابی زا کدہ، اعمش، عمارہ، ابو عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ صفی

قَالَ دَعَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْعَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّدُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُوجَعِّدُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنُعُ \*

(٧) بَاب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ \*

7 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً و قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَ عَنْ فَيْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ مَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ مَنِي اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَلَى وَسُلِّهُ اللَّهِ صَلَّى عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَلْرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُمِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُمِ النَّهُ لُمْ يَذْكُمِ النَّهُ نُمُيْرِ فَقَدْ \*

مَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرٍ مَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فَلَانُ انْزِلُ وَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فَلَانُ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارُا فَاجْدَحُ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرَبَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَزَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَاهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، مسروق نے ان سے شرض کیا کہ اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو شخص ہیں، دونوں خیر اور بھلائی میں کسی قشم کی کو تاہی کرنے والے نہیں ہیں، ایک ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار کو جلدی کرتے ہیں اور دوسرے مغرب اور افطار دونوں کو تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں، فرمایا کون ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار میں کرتے ہیں، فرمایا کون ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتا ہے، مسروق نے کہا کہ عبداللہ بن مسعودٌ! فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ باب (ے) روزہ کے بورا ہونے کا وقت اور دن کا باب (ے) روزہ کے بورا ہونے کا وقت اور دن کا اختام۔

سال کی بن کی اور ابو کریب اور ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر بواسطه این والد، ابو کریب، بواسطه ابن ابو اسامه، هشام بن عروه، بواسطه این والد، عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب رات آئی اور ون الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب رات آئی اور ون سورج غروب ہو گیا تو روزه دار نے افظار کر لیا (یعنی سورج غروب ہو کیا تو روزه دار نے افظار کر لیا (یعنی سورج غروب ہو کیئے کے بعد روزه افظار کر دینا چاہئے، دیر نہیں کیا۔

١٥٠ يي بن يحيا، مشيم، ابواسحاق شيباني، حضرت عبدالله بن ابي اوفئ بيان كرتے بين كه جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساتھ ايك سفر ميں رمضان المبارك كے ميہنے ميں تھے جب سورج غروب ہو گياتو آپ نے فرمايا اے فلال اترو، اور جمارے لئے ستو گھولو، انہوں نے عرض كيايار سول الله المجھى آپ پر دن ہے، آپ نے فرمايا اترواور جمارے لئے ستو گھولو، چنانچہ وہ اترے اور ستو گھولو، چنانچہ وہ اترے اور ستو گھولے اور آپ كی خدمت میں لے كر آئے، پھر انہ الحر مسلى الله عليه وسلم نے بيا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے نبى اكر م صلى الله عليه وسلم نے بيا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے نبى اكر م صلى الله عليه وسلم نے بيا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے نبى اكر م صلى الله عليه وسلم نے بيا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے

بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ \*

7٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْبَنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَهُ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحَ لَهُ فَاجْدَحُ لَهُ فَلَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَاجْدَحُ لَهُ فَاجُدَحُ لَهُ فَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزِلَ فَجَدَحَ لَهُ فَاجُدَحُ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزِلَ فَحَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزِلَ فَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزِلَ فَدَ أَقْبَلَ مِنْ هَا فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَلَا وَقَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا فَشَرَبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا وَلَامَشَرِقِ فَقَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا الصَّائِمُ \*

اشارہ کر کے نرمایا کہ جب سورج اس طر ف کو ڈوب جائے اور رات اد ھر ہے آ جائے توروزہ دار کاروزہ کھل گیا۔

۱۲- ابو بحر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عباد بن عوام، شیبانی، ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک شخص ہے فرمایا اتر واور ہمارے لئے ستو گھول وو، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اگر آپ شام ہونے ویں، آپ نے فرمایا اتر واور ہمارے لئے ستو گھولو، انہوں نے فرمایا اتر واور ہمارے لئے ستو گھولو، انہوں نے فرمایا انجمی ہم پرون ہے، غرضیکہ وہ اترے اور آپ کے لئے ستو گھول و یئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کود کھوکہ ادھر سے آگئ اور مشرق کی طرف اشارہ کیا توروزہ دارنے افطار کیا۔

( فا کدہ) یعنی افطار کاوفت آگیا،اب تاخیر انچھی نہیں کیو نکہ سورج کاغروب ہو ناضروری ہے،سرخی کاغائب ہو ناضروری نہیں،واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

۱۹۷-۱۱ ابو کامل، عبدالواحد، سلیمان شیبانی، حضرت عبدالله بن البیا افی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور آپ روزہ دار تھے۔ جب اقداب غروب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے فلانے! اتر و اور ہمارے لئے ستو گھول دو، بقیہ حدیث! می طرح ہے جبیا کہ ابن مسہراور عباد بن عوام کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن مسہراور عباد بن عوام کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن الی عمر، سفیان (دوسری سند) اسحاق، جریر، شیبانی، ابن الی اوفی (تیسری سند) ابن شی محمد بن جعفر، شعبہ، شیبانی، حضرت ابن ابی اوفی رضی الله تعالی عنه، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ابن مسہر، عباد اور عبدالواحد کی روایت کی طرح ذکر رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور نہ بی میں بھی یہ نبین ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور نہ بی رات کے اس طرح آن کی مضان المبارک کا مہینہ تھا اور نہ بی رات کے اس طرح آن

وَحَدَّنَنَا مُلْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا سَلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ مَنَهُ يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَائِمٌ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فَلَانُ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ \* لَنَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ \* لَنَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ \* حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ أَخْبَرَنَا سُعْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنِ الْسَيْبَانِيِّ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْن حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَلِي وَعَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْن مُسْهِر وَعَبَّادٍ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْن مُسْهِر وَعَبَّادٍ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّيْبَانِيِّ مَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّيْبَ أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّيْبَ أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السِّيْبِ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَعَبَّادٍ وَكِسُ فِى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّادٍ وَكِسُ وَكُلْسُ فِى حَدِيثِ أَخِدٍ مِنْهُمْ فِى وَعَبَّدٍ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَخِدٍ مِنْهُمْ فِى

شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ \*

(٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ \* ١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ الْوصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ كُهَيْتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى \*

٧٠- وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَوَّتَنَا اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اللهِ عَمْرَ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اللهِ عَمْرَ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اللهِ عَمْرَ اللهِ مَلَى اللهُ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهُ هُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِي أَطْعَمُ وَأُسْقَى \*

٧١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ النَّهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَعِنْلِهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي رَمَضَانَ \*

٧٧- حَدَّثَنِي حَرْمَلُهُ بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ وَهُ بُو يَكُونِي أَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي وَهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ الْوصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُواصِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَى مَسْلِمِينَ فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَسْتُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ

## باب(۸)صوم وصال کی ممانعت!

19\_ یخی بن یخی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اگر م صلی الله علیہ وسلم نے وصال (یعنی بغیر افطار کے روزہ پر روزہ رکھنے) سے منع کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہارے جییا نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

• 2\_ ابو بحر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطہ ابیخ والد، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں وصال فرمایا توصحابہ کرام نے بھی وصال شروع کیا، آپ نے انہیں منع کیا، انہوں نے عرض کیا آپ مجمی تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں مجھے تو کھلایا ور پلایا جاتا ہے۔

12۔ عبدالوارث، عبدالصمد، بواسطہ اپنے والد، ابوب، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ نتحالی عنهما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت ند کور ہے مگر اس میں رمضان المبارک کا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۷۔ حریلہ بن کی ،ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ آپ تو وصال فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، میں تو رات گزار تا ہوں تو مجھے میرا پرور دگار کھلا تا اور پلاتا ہے، جب صحابہ کرام وصال سے بازنہ رہے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ایک روز، پھر دوسرے روز رہے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ایک روز، پھر دوسرے روز

اور پھر تیسرے روز وصال فرمایا، جب انہوں نے چا ند و کمھے لیا تو

آپ نے فرمایا اگر جاندا بھی نظرنہ آتا تو میں اور وصال کرتا گویا

الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوُا اللهِ لَاللهِ لَوْمًا ثُمَّ كَالْمُنَكِّلِ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهِ لَاللهُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمُ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا \*

لھُمْ حِینَ أَبُوْا أَنْ یَنتھُوا \* (فائدہ)جمہورعلائے کرام کے نزدیک وصال ممنوع ہے، یعنی بغیر پچھ کھائے پینے روزے پر روزہ رکھنا، یہ آپ کی خصوصیات ہیں ہے ہے امت کے لئے درست نہیں ہے۔

٧٣ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ قَالَ زُهُيْرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي فُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ قَالُوا فَإِنْكَ مُواللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ قَالُوا فَإِنْكَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ قَالُوا فَإِنْكُ مَ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مَثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكُلُقُوا مِنَ النَّاعُمَالَ مَا تُطِيقُونَ \*

٧٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلُهُ وَاسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلُهُ وَا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ \*

٧٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَصَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً \* الْوصَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً \* ٢٧- حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ مَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّضُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا مَعْطُ وَجَاءَ رَجُلٌ رَمُضَانَ فَحِنْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَسَلَّمَ يُصِلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ رَحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَى صَلَاةً يَتَحَوَّزُ فِى الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخِلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَّاةً فَصَلَّى صَلَاةً يَتَحَوَّزُ فِى الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخِلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً وَسَلَّى صَلَاةً وَمَالًى صَلَاةً وَعَلَى صَلَاةً وَسَلَّمَ الْمَا فَصَلَى صَلَاةً وَالْمَا فَعَلَى مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا وَهُ فَعَلَى صَلَاةً وَاللَّهُ عَلَى مَا لَوْ الْفَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ عُلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَعُلَى مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةِ الْمَالِقُ الْمَالَةِ الْمَا عَلَى الْمَلَاةِ الْمَالَةِ الْمَا عَلَى الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ عَلَى الْمَلَاهُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَلْمَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُعَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولَا الْمَالَةُ الْمُالِقُولُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ

ساک - زبیر بن حرب، اسحاق، جریر، عماره، ابو زرعه، حفزت
ابو ہریره رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا وصال سے بچو، صحابہ نے عرض کیایا
رسول الله! آپ تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس
معامله میں میرے برابر نہیں ہو، میں تو رات گزار تا ہوں تو
میر اپر ور دگار کھلا تا اور بلاتا ہے اور تم اسے ہی افعال بجالاؤکہ
جن کی تم میں طافت اور قدرت ہے۔

الله عن الله تعلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت تعالی عند، نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں گراس میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے، اتن ہی تکلیف اٹھاؤ۔ کے فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے، اتن ہی تکلیف اٹھاؤ۔ ۵۵۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالی عند، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا جیسا کہ موایت کرتے ہیں کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا جیسا کہ عمارہ عن ابی زرعہ کی روایت میں مضمون نم کور ہے۔

۲۷۔ زہیر بن حرب، ابوالنظر، ہاشم بن قاسم، سلیمان، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں (رات کو) نماز پڑھتے تھے تو میں آیااور آپ کے بازو پر کھڑا ہو گیا، ایک اور شخص آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، ایک اور شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم آپ کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں تو آپ نے نماز ہلکی کرنا شروع کر دی، پھر آپ ایٹ گھر تیں ایش نبیس تو آپ کے کیے اور ایس نماز پڑھی کہ جارے ساتھ نبیس

لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُواصِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُواصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُواصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادً لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ اللَّهُ مَا الْمُتَعْمَقُونَ تَعَمَّقُهُمْ \*

٧٧- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ نَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّل شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ فَلْ وَصَالًا وَصَالًا فَوَاصَلُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا وَصَالًا يَدَعُ الْمُعْمَلِينَ فَبَلَغُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلِي أَوْ قَالَ لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ الْمُعْمَلِينَ فَبَلَغُهُ أَلِنَ الطَّيْهِ أَلَواصَلْنَا وَصَالًا قَالَ إِنِي الْمُعْمَلِينَ وَمُنْ تَعَمَّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسَنَّمُ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِي لَسَنَّ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِي لَسَنَّ مِثْلَكُمْ إِنِي أَطَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي قَالَ إِنِي لَسَنَّ مِثْلَكُمْ إِنِي أَطَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي

رَ مِرِي وَ عَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ ابِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً فَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ نَهَاهُمُ النّبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ نَهَاهُمُ النّبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ نَهَاهُمُ النّبِي فَيْ عَنْ الْوصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتَ كَهَيْقَتِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتَ كَهَيْقَتِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتَ كَهَيْقَتِكُمْ إِنِّي وَيَسْقِينِي \*

رہ ہے تھے، صبح کو ہم نے عرض کیا، کیا رات آپ کو ہماری اقتداء کی خبر ہوگئی تھی، آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو میں نے کیا، جو پچھ بھی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کرنا شروع کر دیا اور یہ مہینہ کے آخر میں تھا، آپ کے اصحاب میں سے پچھ حضرات نے بھی وصال کرنا شروع کر دیا، اس پر نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وصال کرتا ہو جاتا تو میں ایسا وصال کرتا کہ زیادتی تر فرایا تو میں ایسا وصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے مہینہ دراز ہو جاتا تو میں ایسا وصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے اپنی زیادتی چھوڑ دیتے۔

22۔ عاصم بن نضر سیمی، خالد بن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اخیر میں وصال فرمایا، مسلمانوں میں ہے چھ حضرات نے وصال شروع کردیا، پکواس چیز کی اطلاع ہوگئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مہینہ ہمارے لئے دراز ہو جاتا تو میں ایساوصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے اپنی زیادتی کو چھوڑ دیتے، آپ نے فرمایا تم میرے برابر مہیں ہو، میں تواس طرح رہتا ہوں کہ جھے میر ارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

۸۷۔ اسحاق بن ابراہیم، عثان بن ابی شیبه، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور شفقت کے وصال سے منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو وصال نرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تہماری طرح نہیں ہوں مجھے میر ارب کھلا تا اور بلا تا ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ کھلانے اور پلانے سے مراد قوت طعام اور قوت شراب ہے کہ کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اللّد تعالیٰ وہ قوت بغیر کھائے پیئے عطافر مادیتے ہیں۔

(٩) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتُهُ\*

٧٩ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
 الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ مَنْ
 تَضْحَكُ \*

٨٠ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُحْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ اللَّهِ عُمْرَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ \*

١٨- حَدَّنَنَا آبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ \*

٨٢ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلَّقَمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهَا ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهَا حَ وَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهَا حَ و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا اللَّاهُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ وَمَا عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ

باب (۹) جسے اپنی شہوت پر اطمینان ہو، اسے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں ہے۔

9 کے۔ علی بن حجر سعدی، سفیان، ہشام بن عروہ، بواسطہ اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہر ات میں سے کسی کا بھی بوسہ لے لیتے تھے، یہ فرماکر پھر حضرت عائشہ ہنستی تھیں۔

۰۸- علی بن حجر سعدی، ابن الی عمر، حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ بیس نے عبد الرحمٰن بن قاسم سے کہا کہ تم نے اپنے والد سے سناہے کہ وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اس کا بوسہ لے لیتے سنتے، یچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر کہاں جی ہاں!

اله ابو بكر بن الى شيبه ، على بن مسهر ، عبيدالله بن عمر ، قاسم ، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم روزه كى حالت بين مير أبوسه له لياكرت مضى الله عليه وسلم روزه كى حالت بين مير أبوسه له لياكرت مضى الله عليه وسلم كو ابن شهوت پر قدرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كو ابني شهوت پر قدرت حاصل مقى .

۱۹۸۰ یخی بن بیخی اور ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معادیه، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) شجاع بن مخلد، یحی بن ابی ذائدہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسه لے لیا کرتے شے اور ایسے ہی روزہ کی حالت میں مباشر ت کر لیا کرتے میں سے زیادہ اپنی شہوت پر قابور کھتے تھے۔

عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ \*

٨٣- حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ عَلْقِمَةَ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ

صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ \* مِحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ \*

٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا أَبُو
عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسُودِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسَّرُوقٌ إِلَى عَائِشَةً
الْأَسُودِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسَّرُوقٌ إِلَى عَائِشَةً
رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ
نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ
فَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ
فَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ

أَمْلُكِكُمْ لِإِرْبِهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ \* َ الْدُورَقِيُّ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا السَّمَعِيلُ عَن ابْنِ عَوْن عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوق أَنَّهُمَا دَخُلَا عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَانِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

رِيْ مَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا الْمَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّئُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْ عُمْرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ

سه علی بن حجر، زہیر بن حرب، سفیان، منصور، ابراہیم علقمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے، باتی وہ اپنی شہوت پر بہت زیادہ قابور کھتے تھے۔

۱۹۸۰ محمر بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور، ابراہیم، علقمه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزہ کی حالت میں مباشرت کرایا کرتے ہیں۔

مر محد بن متنی، ابوعاصم، ابن عون، ابراہیم، اسود بیان کرتے ہیں کہ بیں اور مسروق دونوں حضرت عائش کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت بیں مباشر ت (بوس و کنار) کر لیا کرتے تھے، فرمایا ہاں! لیکن تم سب سے زیادہ اپنی خواہش کو صبط کرنے والے تھے اور تم میں سے کون حضور کی طرح اپنی خواہش کو صبط کر کتا ہے، ابو عاصم کو آخر کے الفاظ میں شبہ ہے کہ مین کالفظ فرمایا نہیں۔ عاصم کو آخر کے الفاظ میں شبہ ہے کہ مین کالفظ فرمایا نہیں۔ مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت عاکش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر حسب سابق روایت ند کور

۱۸۷ ابو بمر بن ابی شیبه، حسن بن موسی، شیبان، یخی بن ابی کثیر، ابو سلمه، عمر بن عبدالعزیز، عروه بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت

میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

۸۸۔ یجیٰ بن بشر الحریری، معاویہ بن سلام، یجیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت ند کور ہے۔

۸۹۔ یکیٰ بن یکیٰ اور قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ،
ابوالاحوص، زیاد بن علاقہ، عمرو بن میمون، حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں ان
کا بوسہ لے لیا کرتے تھے (معلوم ہوا کہ صرف بوسہ لینے سے
روزہ فاسد نہیں ہوتا)۔

• 9 - محمد بن مائم، بہنر بن اسد، ابو بکر نبیشلی، زیاد بن علاقد،
عمر و بن میمون، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت
کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم
روزہ کی حالت میں رمضان المبارک میں ان کا بوسہ لے لیا
کرتے ہیں۔

91۔ محمد بن بشار، عبد الرحمٰن، سفیان، ابوالزناد، علی بن حسین، حضرت عاکشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کابوسہ لے لیا کرتے تھے۔

9۲۔ یکیٰ بن کیخیٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، شتیر بن شکل، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

۹۳ ـ ابو الربیع زہر انی، ابو عوانہ (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحق بن ابراہیم، جریر، منصور، مسلم، فست<sub>ر</sub> بن شکل، الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ \* ٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٨٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ اللّهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ اللّهَ حَرَّانِ جَدَّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَنْ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ \*

٩٠ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي عِلَاقَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَلْيهِ اللَّهُ عَلْيهِ اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّم يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ \*
 وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ \*

٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ \*

صلى الله عليهِ وسلم كان يُقبل وهو صادِم ٩٢ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرٍ بْنِ شَكَل عَنْ حَفْصَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَاتِمٌ \* ٩٣ – وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ حضرت هفصه رضی الله تعالیٰ عنها ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت کرتی ہیں۔

۱۹۳۰ ہارون بن سعیدایلی، ابن و جب، عمر و بن حارث، عبد رب بن سعید، عبد الله بن کعب، حمیری، عمر بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیار وزہ دار بوسہ لے سکتا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ چیزام سلمہ سے دریافت کرو توام سلمہ نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایسابی کرتے ہے تو انہوں نے عرض کیا، یارسول الله الله الله الله علیہ تعالی نے تو آپ کی اگی اور بچھی لغز شیں (اگر بالفرض والمقدیر ہو تیں) سب معاف کر دی ہیں تو رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خدا کی قتم! میں تم سب سے زیادہ الله وسلم نے ان سے فرمایا خدا کی قتم! میں تم سب سے زیادہ الله تعالی نے فرم تا اور خوف کرتا ہوں۔

باب (۱۰) حالت جنابت میں اگر صبح ہو جائے تو

روزه درست نبے۔

90۔ محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جر یج (دوسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق بن ہمام، ابن جر یج، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اپنی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں کہ جے جنا بت کی حالت میں صبح ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے تو میں نے عبدالرحمٰن بن حارث سے جو میر بوالد تھے، اس چیز کا تذکرہ کیا، انہوں نے اس چیز کا انگار کیا چنا نچہ عبدالرحمٰن جے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، یہاں کیا چنا نچہ عبدالرحمٰن نے دونوں نے اس چیز کا متعلق سوال کیا تو دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنا بت میں بغیراحمٰلام

بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ شَتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْلِهِ \* عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ وَهُبَ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ وَهُبَ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عَبْدِ مَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ الْحِمْيرِيِّ مَنْ عُبْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ هَذِهِ لِلْمُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ هَذِهِ لِلْمُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ هَذِهِ لِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِي

(١٠) بَابِ صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَحْرُ وَهُوَ جُنُبٌ \*

٩٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنَ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ بَنُ رَافِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ هَمَّامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ هَمَّامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ شَنُ أَبِي بَكُر نُنِ عَبْدُ الرَّحْمَ عَنْ أَبِي بَكُر فَلَ أَبِي بَكُر فَلَ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ بَعْدُ الْمَحْدُ جُنبًا فَلَا يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنبًا فَلَا يَصُمُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بَعْمُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّوسِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَالِهُمَا عَبْدُ الرَّعْمَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ الرَّعْمَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ الرَّعْمَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ الرَّحْمَنِ الْمَالِقُولُ الْمُعْمَلُ عَنْهُمَا عَلَى عَالِمُ الْمُعْمَلُ عَلَى الْحَلَالِ الْمُعْمَلُ عَلَيْمَ الْمُلُولُ الْمُعْمَلُ عَلَيْمَا عَلَى عَالِمُ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ عَلَيْمِ الْمُعْمَلِ عَلَيْمَا عَلَى عَالِمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْمَلُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَالُهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمَا عَلَالِهُ الْمُعْمَا عَلَمُ الْمَالِعُلُولُ

عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْر حُلُم ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِنَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَحَثْنَا أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبُو بَكْر حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدًّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَٰلِكَ إِلَى الْفَضْلُ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَصْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةً عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ

٩٦ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَحْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ خُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ \*

٩٧ - حَدَّثْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَّمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ

کے صبح کرتے اور پھر اس حالت میں روز ہر کھتے ، پھر ہم مر وان کے پاس گئے تو عبدالر حمٰن نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو مروان بولا میں حمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ تم ضرور ابوہر ریوں کے پاس جاؤلوران کے قول کی تردید کردو" چنانچہ ہم حضرت ابوہر مریہ کے پاس گئے اور ابو بکر ان تمام باتوں میں حاضر تھا چنانچہ عبدالر حمٰن نے ان سے بیان کیا کہ حضرت ابوہر مری ﷺ نے کہا، کیاان دونوں نے تم سے بیہ فرمایا ہے، انہوں نے کہاہاں! توحضرت ابو ہر ریوہ نے اس قول کی نبیت فضل بن عباس کی طرف کی،اور ابو ہر ریڑ ہولے کہ میں نے بیہ بات فضل بن عباس سے سی تھی، نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یٰ تھی، غرضیکہ کہ ابوہر رہؓ نے اس بات سے جو اس مسئلہ میں کہا کرتے تھے رجوع کر لیا، پھر میں نے یہ بات عبدالملک سے کہی ( میے مقولہ ابن جرت کا ہے ) کیاان دونوں نے بیہ بات رمضان کے متعلق فرمائی ہے؟ انہوں سے کہاہاں ایسا فرمایا ہے کہ آپ کو جنابت کی حالت میں بغیر احتلام کے صبح ہوتی اور آپُروزه رکھ لیتے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۹۲ - حرمله بن لیجی، ابن و هب، پونس، ابن شهاب، عروه بن زبير ، ابو بكر بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشةٌ زوجه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے فرمايا كه ر سول الله صلى الله عليه وسلم كور مضان الميارك ميں جنابت كى حالت میں بغیر احتلام کے صبح ہو جاتی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم عسل فرماتے اور پھر روزہ رکھتے۔

۹۷- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن حارث، عبدربه، عبدالله بن كعب حميري سے روايت كرتے ہيں كه ابو بكر نے ان سے بيان كياكہ مروان نے النبيں ام سلمة كے پاس میہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ جو تخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تووہ روزہ رکھ سکتاہے، انہوں نے فرمایا کہ

جُنُبًا أَيَصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي \*

٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَّنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصِبْحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصِبْحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الحَيْلَامِ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ \*

٩٩- حَدَّرُ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حُدُّرُ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْحُدْرِيِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَيُو طُوالَةَ أَنَّ أَبَا مَعْمَرِ بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَيُو طُوالَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ وَأَنَا تَدُر كُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَدُر كُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَدُر كُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ فَلَا مَا اللَّهِ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَلْهُ وَاللَّهِ لَلَهُ وَاللَهِ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ إِنِّي لَلْهُ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهِ وَأَعْلَمَكُمْ اللَّهِ وَيَعْلَمَكُمْ اللَّهِ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهِ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاعْلَى وَاللَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمَلُهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ر سول الله صلی الله علیه وسلم جنابت کی حالت میں جماع کے ساتھ بغیراحتلام کے صبح کرتے تھے، پھرنه افطار کرتے تھے اور نه قضا کرتے تھے ( یعنی روز در کھتے تھے )۔

۹۸۔ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، عبد ربہ بن سعید، ابو کمر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام، حفرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں بیان کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہیں جنابت کی حالت میں جماع ہے، بغیر احتمام کے صبح کرتے ہیے اور پھرروزہ رکھتے ہے۔ بغیر احتمام کے صبح کرتے ہیے اور پھرروزہ رکھتے ہیے۔

99۔ یجیٰ بن ایوب، قتید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبدالله
بن عبدالر حمٰن بن معمر بن حزم الانصاری، ابوطواله، ابوبونس،
مولیٰ حفرت عائشہ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها سے
روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم
کی خدمت میں بچھ دریافت کرنے کے لئے آیا اور وہ دروازہ
کی خدمت میں بچھے سے من رہی تھیں، اس نے عرض کیایا رسول الله
صلی الله علیہ وسلم مجھے نماز کاوقت آجا تا ہے اور میں جنبی ہو تا
ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
فرمایا، مجھے بھی جنابت کی حالت میں نماز کاوقت آجا تا ہے اور
میں الله انہ ہوں اس نے عرض کیایا رسول الله ا آپ ہم
جیسے نہیں، الله نے آپ کی سب اگلی بچھی لغز شیں معاف کر
دیں، آپ نے فرمایا بخد الجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ
اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کا جانے والا

• • ا۔ احمد بن عثمان نو فلی، ابو عاصم، ابن جرتے، محمد بن بوسف،
سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے کسی نے
دریافت کیا کہ جو جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ روزہ
رکھے ؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت

کی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کرتے اور پھر روزہ رکھتے نتھ

باب (۱۱) روزہ دار پر رمضان المبارک میں دن کے وفت جماع کا حرام ہونااور اس کے کفارہ کے واجب ہونے کا بیان، اور بیہ کفارہ امیر اور غریب سب پریکسال ہے۔

ا ۱۰ ـ یچی بن یخی، ابو بکر بن ابی شیبه ، زهیر بن حرب، ابن نمیر ، سفیان بن عیبینه، زهری، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو هریره ر ضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی التُّدعليه وسلم كي خدمت مين آيااور آكر عرض كياكه يار سول الله میں تو ہلاک ہو گیا، آپ نے فرمایا تھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ بولا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں جماع کر لیا، آپ نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ وہ بولا نہیں، آپ نے فرمایاد و مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتاہے؟اس نے عرض کیا نہیں، آپ ؓ نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بقذر تیرے یاس موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر وہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک ٹو کرا آیا، آپ نے فرمایااس کو صد قد کردے، وہ بولا مجھ سے بڑھ كر كوئى مسكين ہے، مدينہ كے دونوں كناروں كے در ميان كوئى گھر مجھ سے زائد مختاج نہیں ہے، یہ سن کر آپ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے و ندان مبارک ظاہر ہوگئے اور فرمایا اچھا اسے لے جااور اپنے گھر والوں کو کھلا۔

۰۰۱۔ اسحاق بن ابراہیم ، جریر ، منصور ، محمد بن مسلم زہری ، اسی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں کہ تھجوروں کا ایک ٹو کرا لیعنی زنبیل لایا گیا باقی اس میں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کا تذکرہ نہیں ہے ، یہاں تک کہ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ \*

(١١) بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوَجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجبُ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ الْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ الْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ \*

١٠١- ُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تُسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَحدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تُصَدَّقُ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ \*

٢٠١٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالٌ بِعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ لَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ رَوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالٌ بِعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ \*

١٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَمَدَّنَا لَيْتُ ع و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْ الله عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاسَتَفْتَى رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَالْ وَهَلْ فَالْكَ فَقَالَ هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ وَهَلْ نَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَالْعِمْ سِتِينَ تَسْتَطِيعُ صِبَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالْعِمْ سِتِينَ مَسْكَمنا \*

٤٠٠٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ الْإِسْنَادِ أَنَّ يَكَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِنْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً \* بِعِنْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِنْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً \* وَمَنَّ أَنْ يَعْنَى ابْنُ شِهَابِ وَمَنَّ أَنْ الْبُنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَنْ النبِي صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَمِنْ أَنْ الْبَيْقِ وَمَلَامٍ وَمَعَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ مَنْ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَيْنَ مِسْكِينًا \*

سَهُرِينِ اللهِ يَصَدِّمَ عَبْدُ ابْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّمْ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّمْ اللهِ المُعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّمْ وَيَ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً \*

٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً

آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔

۱۰۳ یجیٰ بن یجیٰ، محمہ بن رمح ، لیٹ (دوسری سند) قتیبہ ، لیٹ ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن ، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے (دن ہیں) رمضان المبارک ہیں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا کوئی غلام یالونڈی آزاد کرسکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلادے۔

الم ۱۰ محمد بن رافع ، اسحاق بن عیسیٰ ، مالک، زہر ک سے اس سند
کے ساتھ روایت منقول ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں
افظار کر لیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا
لونڈی آزاد کرنے کے لئے فرمایا، پھر ابن عیبینہ کی روایت کی
طرح حدیث بیان کی۔

۱۰۵ مید محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس نے رمضان المبارک میں افطار کر لیا تھا، تھم دیا کہ ایک غلام یالونڈی آزاد کرے یا دو مہینے کے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

۱۰۶۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری اسی سند کے ساتھ ابن عیدینہ کی روایت کی طرح حدیث مند کور ہے۔

ے ۱۰ محد بن رمح، لیٹ، کیجیٰ بن سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبدالله بن زبیر، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں

رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ
امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقٌ تَصَدَّقٌ قَالَ
امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقٌ تَصَدَّقٌ قَالَ
مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ
مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ
فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

١٠٨ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدً بَنَ جَعْفَرِ بْنِ الزَّيْئِرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزَّيْئِرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزَّيْئِرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بْنِ الزَّيْئِرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بَنِ الزَّيْئِرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بَنِ الزَّيْئِرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَصَدَّقُ وَلَا قَوْلُهُ نَهَارًا \*

١٠٩ حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْعَاسِمِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَر بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَنِّى رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَّى اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ الْمُسْجِدِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ الْمَسْجِدِ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْمُسْجِدِ فِي الْمُسْجِدِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَسَلَّمَ مَا أَنْهُ وَسَلَّمَ مَا أَنْهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَسُولُ الْمَسُولُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الْمَسُولَ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الْمَسُولُ وَمَا أَتَوْدِلُ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الْمَسُولُ وَمَا أَوْدِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ الْمَسُولُ وَمِارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الْمَسُولُ وَمِالَ عَلَيْهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ الْمُنَالِي عَلَيْهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَامُ الْعَامُ الْمَالَ الْمُعَلِى الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَلِي الْمُعَامُ الْ

جل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کیوں؟ بولا میں نے رمضان المبارک میں اپنی عورت کے ساتھ دن میں جماع کر لیا، آپ نے فرمایا صدقہ دے، صدقہ دے، اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تو بچھ بھی موجود نہیں، آپ نے اسے بیضنے کا تھم دیا اتنے میں آپ کے پاس دوٹو کرے آئے، آپ نے تھم دیا کہ ان کو صدقہ کردے۔

۱۰۸- محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب ثقفی، یجیٰ بن سعید، عبدالرحمٰن بین قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبدالله بن زبیر، حضرت عاکشه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر بقیہ حدیث کاذکر کیا، باتی اس حدیث کے شروع میں صدقہ دینے اور دن کی قید نہیں ہے۔

10-1- ابو طاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، عبدالر ممن بن قاسم، محد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہازوجہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رمضان المبارک میں مجد میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آگر میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آگر اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی حالت دریافت کی تواس نے اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی حالت دریافت کی تواس نے کہا کہ میں نے ابی بیوی سے صحبت کرلی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بی بیوی سے صحبت کرلی ہے، آپ نے فرمایا کہا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نہ کچھ دے سکتا ہوں، آپ میرے بی سکتا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نہ کچھ دے سکتا ہوا، آپ ایک آدمی ایک گدھا ہا نکتا ہوا لایا، اس پر کھانالدا ہوا تھا، رسول ایک آدمی ایک گدھا ہا نکتا ہوا لایا، اس پر کھانالدا ہوا تھا، رسول ایک آدمی ایک گدھا ہا نکتا ہوا لایا، اس پر کھانالدا ہوا تھا، رسول ایک آدمی ایللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلنے والا کہاں ہے؟ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلنے والا کہاں ہے؟ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلنے والا کہاں ہے؟ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلنے والا کہاں ہے؟ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلنے والا کہاں ہے؟ وہ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقٌ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا وَسَلَّمَ تَصَدَّقٌ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَحِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوهُ \*

شخص کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اے صدقہ کردے، اس نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہمارے علاوہ اس کا کوئی اور مستحق ہے، فرمایا تو تم ہم بھو کے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تو تم ہی کھالو۔

سو سربے ہے۔ (فائدہ) یہ صرف آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے بعداور کسی کے لئے یہ چیز جائز نہیں اور نہ ہی اس طرح اب کوئی کفارہ اواکر سکتا ہے۔ ۔

باب (۱۲)ر مضان المبارك میں مسافر نثر عی کے ایئے روز در کھنے اور افطار کرنے کا تھم، جب سفر دو منزل یااس سے زائد ہو۔

ره مراه الله الله المسافر في وَالْفِطْرِ فِي الْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ الله كَانَ سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ \* إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ \*

إِذَا كَانَ سَفَرِهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَا كُنْ مَحْمَدُ بُنُ مَرْمَعِ قَالَا أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ رَمْعٍ قَالَا أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ مَسْعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَعَيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتُح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتُح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتُح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْرَجَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ حَتَى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطُرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ أَمْرِهِ \* وَسَلَّمَ قَالًا حُدَثَ مِنْ أَمْرِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ أَمْرِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِهِ \*

ں حدت وں سندت میں '' عربِ (فائدہ)علمائے کرام اور اصحاب فتو کی اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اگر مسافر میں روزہ رکھنے کی ہمت اور توت ہے تو پھر روزہ رکھناافصل ہے، درنہ افطار بہتر ہے کیونکہ روانیوں میں دونوں قسم کے امر موجود ہیں اور سفر سے سفر شرعی مراد ہے۔

پررورورسا، سب برسد من الله عَلَى الله عَلَى

۱۱۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور زہری بیان کرتے ہیں کہ افطار

صلى الله عليهِ وسلم الله عليهِ وسلم محمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّقِ الرَّقْ وَيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّقْ وَيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّقْ وَيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْغِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِتَلَاثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِتَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً لِتَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ \*

١١٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَكَانُوا يَتَبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ \*

١١٤ وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السَّحَقِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَصَامَ فَصَامَ فَشَرَبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَحَلَ مَكَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَامَ مَكَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ \*

(فَا مَده) يَهِي جَمَبُورِكَا قُولَ ہِ اور تفصيل مِين نے لکھ دی ہے۔
۱۹ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَعِبُ عَلَى مَنْ عَبْدِ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ وَأَفْطَرَ \*

- - - - - - - - کرنا میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہی بات پر عمل کرنا چاہئے (۱) اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمہ مکر مہ میں تیر ہویں رمضان المبارک کی صبح کی تھی۔

ساا۔ حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب نے اسی سند کے ساتھ لیٹ کی روایت کی طرح نقل کی ہے اور ابن شہاب نے میہ بھی بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام ؓ آپ کی ہر نئی بات اختیار کرتے تھے اور نئی بات کو ناسخ اور محکم جانتے تھے۔

ساا۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر کیااور روزہ رکھا، جب مقام عسفان پر پہنچ تو آپ نے ایک برتن منگایا س میں پینے کی کوئی چیز تھی اور اسے دن میں بیا تاکہ سب لوگ آپ کو دیکے لیں، پیرافطار کرتے رہے حتی کہ مکہ مکر مہ پہنچ گئے، ابن عباس رضی پیرافطار کرتے رہے حتی کہ مکہ مکر مہ پہنچ گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ بھی رکھا اور جو افظار بھی فرمایا سوجس کی سمجھ میں آئے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ افظار کرے۔

100۔ ابو کریب، وکیج، سفیان، عبدالکریم، طاؤس حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم عیب نہیں لگاتے ہے اس پرجو (سفر میں) روزہ رکھے اور نہ اس پرجو افطار کرے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھااور آپ نے افطار مجھی کیا۔

(۱) بعد والے امر کولینا تب ضروری ہے جب کہ دوسر اامر نائخ ہویا پہلے سے رائج ہو ہمیشہ ایسا نہیں کیو نکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والاامر بیان جواز کے لئے کیا جیسے اولاً وضویں ہر عضو کو تین مرتبہ دھویا پھر بعد میں دومر تبہ اورا یک مرتبہ دھونے کا عمل بھی کر کے دکھایا۔

١٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَصِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بَقَدَحٍ مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ حَتَى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ حَتَى نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ ثُمَّ بِقَدَ خَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ شَرَبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ شَرَبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ \*

۱۱۱۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب بن عبدالمجید، جعفر بواسطہ اپنے والہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے سال مکہ کی طرف رمضان میں نکلے، اور روزہ رکھا یہاں تک کہ جب کراع خمیم تک پہنچ تولوگوں نے روزہ رکھا، پھر آپ نے پائی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے بلند کیا حتی کہ لوگوں نے دیکھے لیا پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایاوہی نافرمان ہیں، وہی نافرمان ہیں، وہی

(فائدہ) مترجم کہتا ہے روزہ رکھنانافرمانی نہیں ہے باتی اس وقت انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھلم کی نافرمانی کی اس لئے آپ نے یہ فرمایا۔

١١٧- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ جَعْفرِ بِهَذَا الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ جَعْفرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِسْنَامُ وَإِنْمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَ عِ اللَّهُ مِنْ مَاء بَعْدَ الْعَصْرِ \*

رَ مَحَمَّدُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ جَعْفَرٍ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَحْمَدِ اللهِ مَحْمَدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرُو اللهِ اللهِ اللهِ رَضِي الله اللهِ مَنْ الله عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ مَنْ الله عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ مَنْ الله عَلْدِ اللهِ مَنْ الله عَلْدِ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْ الله عَلْدِ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ طُلُلُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلُ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ عَمْرَاهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ

ال تنیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، جعفر سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں بیر زیادتی ہے کہ کہ آپ ہے مؤلی کہ اوگوں پر روزہ شاق ہورہا ہے اور وہ آپ ہے وطل کی انتظر ہیں چنانچہ آپ نے عصر کے بعدا یک بیالہ پانی کا منگایا۔

۱۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، غندر، شعبہ، محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد، محمد بن عمرو بن حسن، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهماہ روایت کرتے ہیں، دخترت جابر بن عبدالله رضی الله عنهماہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک سفر میں شھے کہ ایک شخص پر لو گوں کا ججوم دیکھا کہ وہ اس پر سایہ کئے ہوئے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بیہ شخص روزہ دار ہے، رسول الله صلی الله علی و شمل نے فرمایا سفر میں (ایسی حالت میں)(۱) روزہ رکھنا بہتری کاکام نہیں ہے۔

الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفْرِ \* (۱) عالت سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے اگر ضرر لاحق ہونے کااور مشقت میں پڑنے کااندیشہ ہو توافطار کرنا لیعنی روزہ در کھناافضل ہے اور اگر ایبااندیشہ نہ ہو تو پھر روزہ رکھناہی افضل ہے۔ 119 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن يُحَدِّثُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُلًا بِمِثْلِهِ \*

-١٢٠ وَحَدَّنَنَا النَّوْفَلِيُّ النَّوْفَلِيُّ النَّوْفَلِيُّ حَدَّنَنَا النَّوْفَلِيُّ الْمِسْنَادِ حَدَّنَنَا اللَّعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى الْحُوهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى الْمَوْدِيثِ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْجَدِيثِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ برُحْصَةِ اللَّهِ وَفِي هَذَا الْمِحْصَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَحْفَظُهُ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَحْفَظُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٢١- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هَمَّا مُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي لَضْرَةَ عَنْ أَبِي لَضْرَةً عَنْ أَبِي لَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَ عَشْرَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَ عَشْرَةً مَضَاتُ مِنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفُطُرِ وَلَا مَنْ أَفُطُورٍ وَلَا مَنْ الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ حَ وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَدَّى مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعِيدً عَنِ التَّيْمِي حَدَّثَنَا شُعِيدً عَنِ التَّيْمِي حَدَّثَنَا شُعِيدً مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَوَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعِيدً وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الله بَنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي عَمَرُ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي شَيْعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ شَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي

119۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد شعبہ، محمد بن عبداللہ رضی عبداللہ رضی عبداللہ رضی عبداللہ رضی اللہ تعالی عبداللہ رضی اللہ تعالی عبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھااور حسب سابق روایت بیان کی۔

\* ۱۱- احمد بن عثمان نو فلی ، ابوداؤد ، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح اور پھے زیادتی کے ساتھ روایت منقول ہے ، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کی بن ابی کثیر سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ اس حدیث اور سند پر یہ بات زائد بیان کرتے تھے کہ آپ فوہ اس حدیث اور سند پر یہ بات زائد بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کی اس رخصت کا قبول کر نالاز م ہے جواللہ نے شہیں دی ، پھر جب میں نے ان سے یو چھا توان کویاد نہیں دہا۔

الا ا مهراب بن خالد، ہمام بن یحیٰ، قادہ، ابو نضرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی سولہویں تاریخ کوجہاد کیا تو کوئی ہم میں ہے روزہ دار تھااور کسی نے افظار کر رکھا تھا تو نہ روزہ دار افظار کر نے والے پر عیب لگا تا تھااور نہ افظار کر مے والاروزہ داریر۔

۱۲۱۔ محمد بن ابو بکر مقدمی، کیلی بن سعید سیمی (دوسری سند)
محمد بن مثنی، ابن مبدی، شعبه، ابوعامر، ہشام، سالم بن نوح، عمر
بن عامر (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، سعید،
حضرت قادہ سے اس سند کے ساتھ ہمام کی روایت کی طرح
صدیث نقل کی ہے اور سیمی اور عمرو بن عامر اور ہشام کی روایت
میں اٹھار ہویں تاریخ ہے اور سعید کی روایت میں بار ہویں
تاریخ ہے اور شعبہ کی روایت میں ستر ہویں تاریخ یا نیسویں
تاریخ کادن ند کورہے۔

حَدِيثِ النَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثُمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيُّ عَشْرَةً وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةً أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً \*

( فا ئدہ ) مغازی کی کتابوں میں مشہور ہے کہ آپ مدینہ سے وس تاریخ کو نکلے اور مکہ نکر مہ میں ۱۹ تاریخ کو داخل ہوئے للبذائسی نے در میانی تاریخ ذکر کردی اور سمی نے آخری، اس میں کوئی اشکال نہیں۔

۱۲۳ نضر بن علی جهضمی، بشر بن مفضل، ابو سلمه، ابو نضر ه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے ساتھ سفر کرتے تھے تونہ روزہ دار کے روزہ پر کوئی عیب لگاتا تھاءاور نەمفطر کے افطار پر۔

۱۲٫۷ عرونا قد،اساعیل بن ابراہیم، جریری،ابونضر ۵، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رمضان السبارک میں جہاد کرتے تو کوئی ہم میں ہے روزہ دار ہو تا اور کوئی صاحب صاحب افطار، تونه روزه دارمفطر پر غصه کرتااور ندمفطر روزه دار پر ، جانتے تھے کہ جس میں قوت ہو وہ روزہ رکھے ، تو پیے بھی اس کے لئے بہتر ہے اور سمجھتے تھے کہ جس میں ضعف اور کمزوری ہواور وہ روزہ کھول دے تو پیہ بھی اس کے حق میں خیر

۱۲۵ سعید بن عمرو، اشعنی، سهل بن عثان، سوید بن سعید، حسین بن حریث، مروان بن معاویه، عاصم،ابو نضر ه، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه اور حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے ساتھ سفر کیا توروز ہر کھنے والاروز ہ رکھتااور افطار کرنے والا افطار کر لیتا، لیکن کوئی سمی پر عیب نہیں رگا تا تھا۔

١٢٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ عَنِ أَبِي مِسْلَمَةً عَنْ أَبِيَ نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيَدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا أَيُعَابُ عَلَى الصَّائِم صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ \*

١٢٤- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الْصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَسَنٌّ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ

و١٢٥ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كَلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَاً سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ

الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ \*

۲۱ا۔ یجیٰ بن کیجیٰ، ابو خشمہ، حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت السُّ ہے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ کے بارہ میں یو حیصا گیا، فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیاہے توروزہ وارافطار کرنے والے اور نہا فطار کرنے والاروزہ دارىر كوئى عيب لگا تاتھا۔ 2 11- ابو بكر بن ابي شيبه ، ابو خالد احمر ، حميد بيان كرتے ہيں كه میں سفر کے لئے نکلا، اور روزہ رکھا تو لوگوں نے کہاتم دوبارہ روزہ رکھو، میں نے کہا حضرت انسؓ نے مجھے خبر دی ہے کہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے ہتھے تو روزہ دارا فطار کرنے والے پر عیب نہیں لگا تا تھااور نہ ا فطار کرنے والا روزہ داریر، پھر میں ابن ابی ملیکہ سے ملا توانہوں نے بھی مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے اس طرح خبر دی ہے۔ ۱۲۸ - ابو بکرین ابی شیبه، ابو معاویه، عاصم، مورق، حضرت ائس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم میں ہے بعض روزہ دار تھے اور بعض افطار کرنے والے ، چنانچہ ہم سخت گرمی کے دن ایک منزل پر اترے اور ہم میں ہے سب سے زیادہ سامیہ حاصل کرنے والا وہ تھا جس کے پاس حیادر تھی اور بعض تو ہم میں سے اپنے ہاتھ ہی ہے سورج کی گرمی روک رہے تھے، نیتنجاً روزہ دار تو گڑیڑے اور مفطر قائم و باقی رہے ،انہوں نے خیمے نصب کئے اور او ننوں کو یانی پلایا تو آی نے فرمایا کہ افطار كرنے والوں نے آج نواب حاصل كر ليا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

فِيْ رَمَضَانَ فِي السُّفُر فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ \* ١٢٧ – وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَحْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةُ فَأَخْبَرَ نِي عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بمِثْلِهِ \* ١٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُورِّقٍ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا عَلَيْهِ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْم حَارُ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنًّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ \*

عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقِ عَنْ أَنِّس رَضِي اللَّهُ

عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفُر فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطُرَ بَعْضٌ

١٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو

خَيْثُمَةً عَنْ حَمِيْدٍ قَالَ سُئِلَ ٱنَسٌ عَن الصَّوْم

(فائدہ) اپنے روزہ دار بھائیوں کی خدمت کرکے یہ مطلب نہیں کہ روزہ دار نواب سے محروم رہے بلکہ ہر ایک کا مقام اور نواب کے مراتب جداجدا ہیں۔ مراتب جداجدا ہیں۔ ۱۲۹ – وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ ۱۲۹۔ ابو کریب، حفص، عاصم احول، مورق، حضرت انس رضی

۱۲۹۔ ابو کریب، حفص، عاصم احول، مورق، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک سفر میں تھے سو بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کیا چنانچہ افطار کرنے والے کمر بستہ ہوگئے اور خدمت

فَتَحَرَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ \* الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ \*

١٣٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهَٰدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَرَبَعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلَاءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَر فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَتَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنًّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطُرَ تُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

٢٣٢ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ

شروع کی اور روزہ دار بعض کا موں میں ضعیف ہو گئے ،اس چیز کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مفطر لوگ تواب لے گئے۔

• سوابه محمد بن حاتم، عبدالرحمٰن مهدی، معاویه بن صالح، ر بیعہ، قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں حاضر ہوااوران پرلوگوں کا ہجوم تھا، جب سب لوگ ان کے پاس سے متفرق ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں آپ ہے وہ نہیں پوچھتاجو ہیالوگ پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے سفر میں روز ہ رکھنے کے متعلق بوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکر مہ کا سفر کیااور ہم روزہ دار تھے چنانچہ ایک منزل پر نزول کیا تو آپ نے فرمایااس وقت تم اپنے دعمن کے قریب آگئے ہواب افطار ے تمہارے کئے زیادہ توت ہوگی، چنانچہ افطار کی رخصت ہو گئی، سو ہم میں ہے بعض نے افطار کیا، پھر ہم ایک دوسری منزل پر اترے تو آپ نے فرمایا تم صبح کواپنے دستمن سے ملنے والے ہواور افطار تمہاری قوت کو بڑھادے گالبذاتم افطار کرو، اس وقت آپ کا پیہ تھم قطعی تھا، لہذاہم نے افطار کیااس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سفر میں آپ کے ساتھ روزہ ر کھے تھے۔

اسا۔ قتیبہ بن سعید، لیث، ہشام بن عروہ بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرواسلمیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جا ہو تو افطار کرواور اگر مناسب سمجھو تو روزہ رکھو۔

۱۳۲ ابور نیج زہرانی، حماد بن زید، ہشام بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرواسلمیؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَر قَالَ صُمُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ \* َ

١٣٣ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ

حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ \*

١٣٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شُيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمًانَ كِلَاهُمَا عَنْ هِئَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ

أَصُومٌ أَفَأَصُومٍ فِي السَّفَرِ \*

مِنَ اللَّهِ \*

١٣٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ السَّفَر فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهُ فَمَنْ وَمَنْ أَخَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَالَ جُنَاحٍ عَلَيْهِ فَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذَكُرْ عَلَا هُزَونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذَكُرْ عَلَا هُزَاحً عَلَيْهِ وَاللَهُ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَلَمُ وَلَمْ يَذَكُرْ قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذَكُرُ وَلَمْ يَذَكُرُ وَلَمْ يَذَكُرُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُرُ وَيَ حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَلَمْ وَلَمْ يَلُولُ مَنْ أَوْلُونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ قَلَمْ وَلَمْ يَذَكُرُ وَلَو اللَهُ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةً وَلَمْ وَلَمْ يَذَكُرُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُونُ وَي حَدِيثِهِ هِي رُخْصَةٌ وَلَمْ قَالُمُ عَلَيْهِ وَلَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمُ وَلَعْمَا وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ فَي مَنْ اللّهِ فَلَمْ وَلَامُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُ وَلَوْلِهُ وَلَمْ وَلَا عَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَا اللّهِ الْمُؤْلِقُ فَا الْمُؤْلُولُو

١٣٦ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء رَضِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ

وسلم سے دریافت کیا، یارسول اللہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تو کیاسفر میں بھی روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایاروزہ رکھناچا ہو توروزہ رکھو، چاہو توافطار کرو۔

سا۔ یخیٰ بن یخیٰ، ابو معاویہ ، ہشام سے اس سند کے ساتھ حماد بن زید کی روایت کی حدیث منقول ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، کہ مسلسل روزے رکھتا ہوں۔

الم ۱۳ ا۔ ابو بکر بن الی شیبہ ، ابو کریب، ابن نمیر، عبدالرجیم بن سلیمان، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ حمزہ نے کہاکہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں تو کیاسفر میں بھی روزہ دار آدمی ہوں تو کیاسفر میں بھی روزہ دار آدمی ہوں۔

۱۳۵ ابوالطاہر، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن طارث، ابوالا سود، عروہ بن زبیر، ابی مراوح، حزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ میں اپنے اندر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی قوت یا تاہوں تو روزہ رکھنے میں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے توجواس پر عمل کرے تو وہ اچھاہے، اور جو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہارون جو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہارون بولی۔ نے اپنی روایت میں صرف رخصت کہا ہے، من اللہ کالفظ نہیں ہولا۔

۱۳۲۱ داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، سعید بن عبدالعزیز، اساعیل بن عبیداللد، ام در داء، حضرت ابوالدر داء رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت گرمی میں نکلے حتی کہ ہم میں سے بعض گرمی کی شدت کی وجہ سے ابنا ہاتھ سریر رکھے ہوئے تھے اور رسول الله صلی الله

علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی بھی روزہ دار نہیں تھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کسالہ عبداللہ بن مسلمہ تعنبی، ہشام بن سعد، عثان بن حیان دمشقی، ام در داء، حضرت ابوالدر داء رضی اللہ تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بعض سفر وں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (روزہ کی حالت میں) دیکھا ہے، یہاں تک کہ آدمی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپناہاتھ اپنے سر پررکھے ہوئے تھا اور ہم میں ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ اور کوئی بھی روزہ دارنہ تھا۔

باب (۱۳) حاجی کے لئے عرفہ کے روز میدان عرفات میں افطار مستحب ہے۔

۱۳۸ یکی بن یکی، مالک، ابوالنفر، عمیر مولی عبدالله بن عباسی الفضل بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس چندلوگوں نے عرفہ کے دن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے روزے کے متعلق بحث شروع کی، بعض بولے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم روزے سے ہیں اور بعض بولے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم روزے سے ہیں اور بعض بولے کہ آپ کاروزہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ایک دودھ کا بیالہ آپ کی خد مت (۱) میں روانہ کیااور آپ عرفات میں اپناونٹ پر

بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَشَرِبَهُ \* (فاكدہ)امام نووى فرماتے ہیں كہ امام الك،امام ابو حنيفہ اور امام شافعی اور جمہور علائے كرام كے نزديك افطار ميدان عرفان میں حاجی کے لئے متحب ہے اور حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمرٌ اور حضرت عمّانٌ سے بھی یہی چیز منقول ہے اور یہی اولی بالعمل ہے۔

١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُو وَاقِفَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْر مَوْلَى أُمِّ الْفَضْل \*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةً \* اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَسْقِيِّ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ حَيَّانَ اللَّمَسْقِيِّ عَنْ أُمِّ اللَّرُدَاء قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء لَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَى إِنَّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَى إِنَّ الرَّحُلُ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدةِ الْحَرِّ حَتَى إِنَّ الرَّجُلُ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدةٍ الْحَرِّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُلِولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ ال

شِيدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً \* (١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ

بِعَرَفَاتٍ يَوْمٍ عَرَفَةً \*

١٣٨- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارُواْ عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارُواْ عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي طَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضَهُمْ هُو صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقَالَ فَارُسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُو وَاقِفَ عَلَى فَعَلَى بَعْمِوهُ مَوَ وَاقِفَ عَلَى بَعْمِهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقَالَ بَعْضَهُمْ فَيْ وَاقِفَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاقِفَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا وَاقِفَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى

9 سار اسحاق بن ابراہیم ، ابن ابی عمر ، سفیان ، ابوالنضر ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں اونٹ پر کھڑے ہونے کا تذکرہ نہیں اور سند میں عن عمیر مولی ام الفضل کے الفاظ ہیں۔

(۱) حضرت ام فضل نے تھم شرعی معلوم کرنے کے لئے اس وقت کے مناسب تدبیر اختیار فرمائی کیونکہ وہ گرم دن کی دوپہر کاوقت تھا۔

١٤٠ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَة وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ \* ١٤١ - وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عُمْرٌ و أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَّ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبِ فَعَرَفَةً فَشَرِبَهُ \*

١٤٢ - وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بُنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجُّ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةً زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ النَّاسُ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتُ إِنَّ النَّاسُ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَنْ فَوَا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ مَنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ \*

(٤) بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ \*

رَبِّ الْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَت قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ فَلَمّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَسَلّمَ يَصُومُهُ فَلَمّا فَرْضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءً صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تَرَكَهُ \*

۰ ۱۹۰۰ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، سالم، ابوالنضر سے سفیان بن عیبینہ کی روایت کی طرح اسی سند کے ساتھ حدیث ندکورہے۔

ا ۱۹ امراد بان سعیدایلی ، ابن و جب ، عمر و ، ابوالنظر ، عمیر مولی ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام الفضل سے سنا فرمار ہی تھیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات نے شک کیااور ہم بھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ کاایک پیالہ روانہ کر دیااور آپ عرفات میں شھے تو آپ دودھ کاایک پیالہ روانہ کر دیااور آپ عرفات میں شھے تو آپ

## باپ(۱۲۷)عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔

ساسار زہیر بن حرب، جریر، ہشام بن عروہ، بواسطہ اسپے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ قرایش جاہلیت کے زمانہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے روزہ رکھااور روزہ رکھنے کا تھم فرمایا، پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

١٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ وَقَالَ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَامَهُ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرُوايَةٍ جَرِير \*

١٤٥ - حَدَّتَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإسْلَامُ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \*
 الْإسْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \*

آ َ ١٤ ا - حَدَّثُنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بَعْنَانُ فَلَمَّا فُرِضَ بَعْضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ \*

١٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَرْوَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ بِصِيامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ بَصِيامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ بَصِيامِهِ حَتَى وَسَلَّمَ بَصِيامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ بَصِيامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ بَصَيَامِهِ حَتَّى وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيُصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُعُولُونُهُ \*

وسلم من شَاء فليصمه ومن شَاء فليفطِره " ١٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

مہ ۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابن نمیر ہشام ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اول حدیث میں سے نہیں ہے کہ آپ عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے اور حدیث کے اخیر میں ہے کہ آپ نے (بعد فرضیت رمضان) عاشورہ کاروزہ چھوڑ دیا سوجو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اور جریر کی روایت کی طرح اس بات کو بھی آپ کا فرمان نہیں بنایا۔

۱۳۵ عروناقد، سفیان، زہری، عروه، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن کاروزہ جاہلیت میں رکھاجا تا تھااور پھر جب اسلام آگیا تواب جس کاجی چاہے ہے کہ ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رمضان کی فرضیت ہے قبل اس روزے کا (عاشور کا) تھم فرمایا کرتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوگئے تو یہ تھم ہوا کہ جس کاجی چاہے وہ عاشورہ کاروزہ رکھے اور جس کاجی چاہے وہ عاشورہ کاروزہ رکھے اور جس کاجی چاہے وہ عاشورہ

2/11- قتیبہ بن سعید، محمہ بن رکح، لیٹ بن سعد، یزید بن ابی حبیب، عراک، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ قرلیش جاہلیت کے زمانہ میں عاشور کاروزہ رکھا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرویئے گئے۔اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جس کی مرضی ہو وہ افطار کرے۔

۸ ۱۳۸ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، نافع، حضرت عبدالله بن عمر ہے،اور پھراحادیث ہے یہ معلوم ہور ہاہے کہ امور دین میں بھی غیر ضرور ی امور کو ضروری بنالینادرست نہیں ہے بلکہ شریعت نے جس

رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ اہل جاملیت عا شورہ کے دن کاروزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے اس کے روزے رکھے، پھر جب رمضان السبارك فرض ہو گیا تؤرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے لہذا جو چاہے روز ہ رکھے اور جو جاہے جھوڑ دے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قُبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتَرضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \* ( فا کدہ) متر جم کہتا ہے مطلب میہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اب کسی روزے کووہ فضیلت حاصل نہیں جو رمضان کے روزوں کو

کی جو حد مقرر کر دی ہے اسی حد میں رہتے ہوئے اگر اس کام کو کیا جائے تو باعث خیر اور نواب ہے در نہ الٹاعذاب ہے ، کجا کہ غیر دین کو دین ۱۳۹ محمد بن مثنیٰ، زہیر بن حرب، یجیٰ قطان (دوسر ی سند) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو اسامہ ، دونوں عبیداللہ ہے اس سند کے

ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۵۰ قنیبه بن سعید ،لیث (دوسری سند) این رنح ،لیث ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کا تذکرہ کیا گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے للہذا جو روزه رکھنا جاہے وہ رکھے اور جس کی طبیعت نہ جاہے تو وہ

رہنے دیے۔ ۱۵۱ ـ ابو کریب، ابو اسامه، ولیدین کثیر، نافع؛ حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا که آپ عاشورہ کے دن کے متعلق فرما رہے تھے کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں اہل جاہلیت روز ہ ر<u>کھتے تھے</u> سوجو روز ہ رکھنا چاہے وہ روز ہ ر<u>کھے</u> اور جو نه حیاہے وہ نیہ رکھے اور عبداللہ بن عمرٌ اس دن روزہ نہیں

سمجھ کر کرنااور اے ضروری سمجھنا، معاذ اللہ منہ۔ ١٤٩ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \* . ١٥٠ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكِرَ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كُرِهَ فَلْيَدَعْهُ \*

١٥١- ُ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً

عَن الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي

يَوْم عَاشُورَاءَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ

الْحَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ

أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكُهُ فَلْيَتْرُكُهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صِيَامَهُ\*

١٥٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيُّ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ صَلَيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً \*

١٥٣ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعُسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَدَّتُنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \* فَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \*

١٥٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُ كُرُ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنَّ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أَولَيْسَ الْيُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَالَ وَهُلُ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَالَ وَهُلُ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَالَ إِنَّمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَاشُورَاءَ فَالَ إِنَّمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَاشُورًاءَ فَالَ إِنَّمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَاشُورًاءَ فَالَ إِنَّمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ شَهُرُ رَمَضَانَ ثَرِكَ مُنَانَ تُرَكَةً وَ وَسَلَّمَ نَوْلَ شَهُرُ رَمَضَانَ ثَرِكَ مُ عَاشُورَاءَ قَالَ إِنْ مَنْ يَلُ لَا شَهُرُ رَمَضَانَ ثَرِكَ عَنْ يَرَكُهُ وَ وَاللَهُ إِنْ يَنْزِلَ شَهُرُ رَمَضَانَ ثَرِكَ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نَوْلَ شَهُرُ رَمَضَانَ ثَرِكَ مُعْمَانَ ثَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً نَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(فاكده) لينى ابركھنا ضرورى نہيں رہاہے۔ ٥٥ - وَحَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ

ر کھتے تھے تگر جب کہ ان دنوں کے موافق ہو جائے جن میں ان کوروزہ کی عادت تھی۔

۱۵۲ محمد بن احمد بن ابی خلف، روح، ابو مالک، عبیدالله بن اختس، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کے روزے کا تذکرہ کیا گیا، بقیہ حدیث لیث بن سعد کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

ا احمد بن عثمان نوفلی، ابو عاصم، عمر بن محمد بن زید عسقلانی، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے ہتے سو جس کی سمجھ ہیں آئے وہروزہ رکھاور جس کی طبیعت جاہے وہ چھوڑ دے۔

۱۵۳ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ، عمارہ ،
عبدالرحمٰن بن پزید بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قیس حضرت
عبداللہ کے پاس آئے اور وہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہتے تو انہوں
نے نرمایا ابو محمہ آؤناشتہ کرو، وہ بولے کیا آج عاشور کادن نہیں
ہے ؟عبداللہ نے فرمایا تم جانتے ہو عاشورہ کادن کیا ہے ؟ اشعث
نے کہاوہ کیسادن ہے ، عبداللہ نے کہا کہ رمضان فرض ہونے
سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروزہ رکھتے تھے
پھر جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا تو آپ نے چھوڑ دیا اور
ابو کریب کی روایت میں ہے کہ اسے چھوڑ دیا۔

۵۵ا۔ زہیر بن حرب، عثان بن الی شیبہ، جریر، اعمش سے اس

سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، یجی بن سعید قطان، سفیان (دوسری سند) محمد بن حاتم، یجی بن سعید، سفیان، زبیدیامی، عمارہ بن عمیر، قیس بن سکن بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قیس، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس عاشورہ کے دن گئے اور وہ کھانا کھارہے متھ، انہوں نے فرمایا، ابو محمد قریب آواور کھاؤ، انہوں نے کہا میں روزے ہے ہوں، اس پر انہوں نے فرمایا اس دن ہم روزہ رکھتے سے گر پھر چھوڑ دیا گیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

۱۵۷ محد بن حاتم، اسحاق بن منصور، امرائیل، منصور، ابرائیم، علقمه بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قبیل ابن مسعود و ابرائیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قبیل ابن مسعود کے پاس تشریف لائے اور وہ عاشورہ کے دن کھانا کھارہے تھے، انہوں نے کہا اے ابو عبدالرحمٰن آج تو عاشور ہے، فرمایا رمضان کے روزوں سے قبل اس کاروزہ رکھا جاتا تھا پھر جب کہ رمضان فرض ہو گیا تو اس کا روزہ چھوڑ دیا گیا، اب اگر تم روزہ سے نہ ہو تو کھاؤ۔

۱۵۸ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن موئ، شیبان، اشعث
بن ابی الشعشاء، جعفر بن ابی تور، حضرت حابر بن سمرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ہمیں تھم فرمایا کرتے
اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا ہمارے لئے خیال رکھتے
تھے بھر جب کہ رمضان فرض کر دیا گیا تونہ آپ نے اس کا تھم
کیا اور نہ اس سے منع کیا اور نہ اس کا آپ نے ہمارے لئے خیال
رکھا۔

ر ھا۔ ۱۵۹۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن و ہب، یونس؛ ابن شہاب، حمید بن عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویۂ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے خطبہ میں مدینہ منورہ میں سابعنی ان کی الْإِسْنَادِ وَقَالًا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ \*

الْإِسْنَادِ وَخَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ سَفْيَانَ ح و حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّتَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا سَفْيَانُ حَدَّتَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا سَفْيَانُ حَدَّتَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا سَفْيَانُ حَدَّتَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عُمْر عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن أَنَّ الْأَشْعَثُ عُمْارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن أَنَّ الْأَشْعَثُ بَنُ قَيْسٍ دُخَلً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُو بَنُ فَكُلُ قَالَ إِنِي يَا أَبَا مُحَمَّدِ ادْنُ فَكُلُ قَالَ إِنِي كَانُ مَا يَعْمُ مُ اللَّهِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَهُو مَا اللهِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَهُو يَاكُلُ فَالَ إِنِي كَانُ فَكُلُ قَالَ إِنِي كَانُ مُحَمَّدِ ادْنُ فَكُلُ قَالَ إِنِي مَائِمٌ قَالَ كُنَا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ \*

أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا

١٥٧- و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ السَّرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ أَقْيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَيْسَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمًا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمًا فَقَالَ وَمُضَانُ ثَرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ \*

بِعَدِهِ ١٥٩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ

أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيُومِ هَذَا يَوْمُ هَذَا يَوْمُ هَذَا يَوْمُ هَلَا يَوْمُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُتُبِ اللّهُ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَمَنْ أَحَبً مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَلِراً \*

١٦٠ حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بمِثْلِهِ \*
 في هَذَا الْإِسْنَادِ بمِثْلِهِ \*

١٦١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ إنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ \*

١٦٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيُوْمُ الَّذِي أَظَهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي هَذَا الْيُومُ الَّذِي أَظَهرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالُ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى فَقَالُ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بصَوْمِهِ \*

١٦٣ - وَحَدَّنَاه ابْنُ بَشَّارٌ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع

ایک آمد کے وقت جب کہ وہ مدینہ میں آئے تھے انہوں نے علماء عاشورہ کے دان خطبہ دیا اور فرمایا اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں ؟(۱) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یوم عاشور کے متعلق فرمار ہے تھے کہ یہ عاشورے کا دن ہے ،اللہ نے اس کاروزہ تم پر فرض نہیں کیا اور میں روزہ سے ہوں، سوجوروزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جسے افطار اچھا معلوم ہو وہ افطار کرے۔

۱۶۰۔ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، مالک بن انس، ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

الا۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، زہری سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سنا کہ میں روزہ سے ہوں جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے، اور مالک بن انس اور یونس کی روایت کا باقی حصہ بیان نہیں کیا۔

۱۹۲۰ یکی بن یکی، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا، انہوں نے کہ جس میں اللہ تعالی نے حضرت موکی اور بی اسر ائیل کو فرعون پر غلبہ دیا، اس کئے اس کی تعظیم کی بنا پر ہم روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسی موسی علی موسی علی ہیں، تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا تس کی تعظیم کی بنا پر ہم موسی علی تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے عیں، تو آپ نے اس دن روزہ موست ہیں، تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔

۱۲۳۔ ابن بثار ،ابو بکر بن نافع ، محد بن جعفر ، شعبہ ،ابوبشر سے

(۱) حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ این علماء کم تمہارے علماء کہاں ہیں ؟اس بنا پر کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے علماء کواس دن کے روزہ کااہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھایاان کی طرف ہے یہ خبر ملی ہوگی کہ وہاں کے علماءاس دن کے روزہ کو واجب یا مکروہ سیجھتے ہیں اس بنا پر اصل صورت حال بتلادی۔

جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُر عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ\*

بشر بهذا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ\*

١٤ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُما أَنَّ وَسَلّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمَ الْمَدِينَة وَسَلّمَ قَدِمَ الْمُدِينَة وَسَلّمَ قَدِمَ الْمُدِينَة وَسَلّمَ قَدْمَ الْمُدِينَة وَسَلّمَ قَدْمَ الْمُدِينَة وَسَلّمَ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْمَ الْمُدِينَة وَسَلّمَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمُ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمُ الْمَهُمُ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى شَكُرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ فَصَامَهُ مُوسَى شَكُرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقُ أَحَقًا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحُنُ أَحَقًا لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَنُ أَحَقًا لَا الله فَعَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعِوا الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَعَلَى الله فَعَلَهُ وَسَلَّى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَا الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَا الله فَعَلَى اللّه فَعَلَمُ الله فَعَلَلَهُ الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَمُ اللّه الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَا الله فَعَلَمُ المَعْمَا الله فَعَلَمُ المَعْمَا الله فَعَلَا الله فَعَلَمُ الله فَعَلَا الله فَعَلَا الله فَعَلَمُ المَعْمَا ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ \* د ١٦٥ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا

وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمَّ يُسَمِّهِ \* ١٦٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِّي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر

قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي سَيبِهُ وَابِنَ لَمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ \* المَنْدِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةً فَحَدَّثَنِي مَعْدُقَةً بَنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں یہ ہے کہ آپ سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں یہ ہے کہ آپ نے بہود ہے اس کاسبب دریافت فرمایا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۶۲۰ ابن ابی عمر، سفیان، ابوب، عبدالله بن سعید بن جبیر، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینه تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روز ور کھتے ہوئے پایا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کون سادن ہے کہ جس

میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہایہ بہت بڑادن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اس پر حضرت موسیٰ نے نجات کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں، اس پر مفرت موسیٰ کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں، اس پر آپ نے قرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے شکریہ میں آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے شکریہ میں

الله عليه وسكم نے روزہ ركھااور اس دن روزہ ركھنے كا حكم فرمایا۔ ۱۶۵ ـ اسخق بن ابراہيم ، عبد الرزاق ، معمر ، ابوب سے اس سند كے ساتھ اسى طرح روايت منقول ہے مگر اس ميں ابن سعيد بن جبير ہے ، نام ند كور نہيں۔

شریک ہونے کے مستحق اور قریب ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی

۱۶۱ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، ابو اسامه ، ابو عمیس ، قیس بن مسلم ، طارق بن شهاب ، حضرت ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه

ے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن کی یہود تعظیم کرتے تھے اور اسے عید تھہراتے تھے،اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم بھی روزہ رکھو۔

۱۶۷۔ احمد بن منذر، حماد بن اسامہ، ابولعمیس، قیس نے اس مند سے ماتھ بھی طرحہ میا میں نقل کی میں اقل ہوں اسان

سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی ہے باقی بواسطہ ابو اسامہ، صدقہ بن ابی عمران، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ زیادتی نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھا قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتْخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ١٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلُهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شُهْرًا إِلَّا هَذَا الشُّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ \*

( فا کدہ ) یعنی د نوں میں عاشور ہاور مہینوں میں ر مضان المبارک کوافضل اور بزرگ سمجھتے ہتھے۔

١٦٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادُ بِمِثْلِهِ \*

· ١٧٠ُ - حَدَّثَنَا أَبُو َبَكْرِ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَن

الْحَكُم بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاس رَضِيي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتُوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ

فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحُ يَوْمَ التّاسِيعِ صَائِمًا قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ \*

١٧١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنَ عَمْرو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ بمِثْل حَدِيثِ

کرتے تھے اور اس دن عید تھہر اتے تھے اور اپنی عور توں کوزیور یہناتے تنصے اور ان کا بناؤ سنگار کراتے تنصے تور سالت مآب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که تم بھی روز ہر کھو۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

١٦٨ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد، سفيان بن عيبينه، عبيدالله بن ابی پزید، حضرت ابن عیاس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنبما سے عاشورہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا میں خبیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کی فضیلت تلاش کر کے روزہ رکھا ہو، مگر اس مہینے لیعنی رمضان المبارك كابه

١٦٩ ـ محمه بن رافع، عبدالرزاق،ابن جرتبج، عبيدالله بن ابي يزيد ہے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

• ۷۱ - ابو نجر بن ابی شیبه ، و کیع بن جراح ، حاجب بن عمر ، حکم بن

الاعرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچاوہ اپنی جاور سے زمزم کے کنارے فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا کہ عاشورہ کے روزہ کے متعلق مجھے خبر دیجئے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم محرم کا حیا ند د مکی*ے لو تو تاریخیں گئتے رہو اور نویں تاریخ کی صبح ر*وزہ کی حالت میں کرو، میں نے عرض کیا، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا، ہاں!۔ ا که اله محمد بن حاتم، لیجی بن سعید قطان، معاویه بن عمرو، تقلم بن اعرج ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دریافت کیا اور وہ زمزم کے پاس اپنی عادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بقیہ حدیث حاجب بن عمر کی روایت کی طرح ند کورہے۔

-----حَاجبِ بْن عُمَرَ \*

١٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُ حَدَّثَنَا الْبُولُونِيُ حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي الْبُنُ أَمِيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ السَّمْعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِيامِهِ قَالُوا يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَمَّنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ طَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْبِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّه

۱۷۱۔ حسن بن علی حلوانی، ابن ابی مریم، کینی بن ایوب، اساعیل بن امیه، ابوغطفان بن طریف مری، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله نے جب عاشورہ کے دن کاروزہ رکھااور اس کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا توصحابہ نے عرض کیا کہ اس دن کی تو یہود اور نصاری تعظیم کرتے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلاسال آئے گا تو ہم انشاء الله نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، (راوی نے) بیان کیا کہ پھر ابھی آئندہ سال آئے گا تو ہم الله علیہ وسلم نے وفات سال آئے نہ پایا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وفات سال آئے نہ پایا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وفات بائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

(فائدہ) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ہویں رہے الاول ہی کو اس دنیا ہے رحلت ظرما گئے ، چو نکہ آپ نے دسویں کاروزہ رکھا تھا اور نویں کارادہ فرمایا تھا اس لئے دوون روزہ مسنون ہو گیا اور شخ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تنہاد سویں تاریخ کاروزہ رکھنا کر وہ ہے کیو نکہ اس میں بہود کی مثابہت یہود کی بنا پر جو کراہت ہوتی ہے وہ ختم ہوجا نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم متعلق در مختار میں نصر سے موجود ہے کہ وہ بوجہ تشبیہ روافق حرام ہیں ، جیسا کہ ذکر شہاد سے ، سبیل لگانا، شربت پلانا، تعزیہ نکا لنا اور خصوصیت کے ساتھ امام باڑے گرم کرنا اور محفلیں منعقد کرنا وغیرہ ہر قسم کے لہوولدب حرام اور ناجائز ہیں کہ جن سے احتراز اور پر ہیز اشد ضروری ہے اور رکن دین ہے اگر کسی کو محبت کا دعویٰ ہے تو سینہ پیٹنے سے کیا ہوتا ہے ، ان کے اعمال وافلاق افتیار کرے اور اس بر اس کار بندر ہے تاکہ نجا ہوں اور نید بھی ہواور یہ دوش توسر اس خسر الد نیا آخرہ کا باعث ہے ۔

مار بندر ہے تاکہ نجات کاذر بید بھی ہواور یہ دوش توسر اس خسر الد نیا آخرہ کا باعث ہے ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اگر ہو تا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ آئندہ سال میں زندہ رہا، نیز اس حدیث ہے آپ کی بشریت بھی ثابت ہوئی کہ موت وحیات بشریت کا خاصہ ہے اور ابن عباسؓ کا مسلک سے ہے کہ عاشورہ نویں تاریخ کو ہے، باقی جمہور علماء سلف اور خلف کا مسلک یہی ہے کہ وہ دس تاریخ کو ہے۔ ۱۷۷۳ – حَدَّثَنَا اَلَّهُمْ اِلَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْ

پیاہے شہید کئے گئے تم بھی پیاہے رہو، باقی محبت کا تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے،اصل تو پیٹ بو جااور شربت پینااور تفر سے کرناہے،اللہ

تعالیٰ سب کوان امور ہے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین، نیز حدیث سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ

١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَأَبُو كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ وَلَانِ أَبِي ذِئْبٍ

۳۷ا ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب، د کمیع ، ابن ابی ذیب ، قاسم بن عباس ، عبد الله بن عمیس ، حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، ابو بکر کی روایت میں ہے بعنی عاشورے کا (روزہ رکھوں گا)۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

سا کا۔ تنبیہ بن سعید، ماتم بن اساعیل، یزید بن الی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دن روانہ فرمایا اور اس کو تھم دیا کہ لوگوں میں اعلان کردے کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے ،جو کھا چکا ہووہ اینے روزہ نے کو رات تک پوراکرے۔

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكُر قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ \* وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكُر قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ \* يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ بَعَثَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسُلُمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذّنَ فِي النّاسِ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُصَمْ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ وَمِنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ وَمِينَامَهُ إِلَى اللّهُ لِي اللّهُ عَلَى مَعْنَى اللّهُ عَلْمُ وَمَنْ كَانَ أَكُلُ فَلْيُعْمُ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُعْمُورَاءَ فَالْمَامِهُ إِلَى اللّهُ عَنْ كَانَ أَكُلُ فَلْيُعْمُ وَمَنْ كَانَ أَكُلُ فَلْيُعْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٧٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَاللهُ عَنِ الْمُفَطَّلِ بْنِ لَاحِقِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنْ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا الصَّغَارَ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا الصَّغَارَ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ السَّغَارَ اللهُ وَنَدْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ ذَلِكَ شَاءَ اللَّهُ وَنَدْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَا لَكُمْ اللّهُ مَن الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمُ اللّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنَا لَكُمْ اللّهُ مَ اللّهُ مَن الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمُ مُ

عَلَى الطُّعَام أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ \*

21-ابو بکر بن نافع عبدی، بشر بن مفضل بن لاحق، خالد بن ذکوان، رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صح کوانصار کے گاؤں میں جو مدینہ کے قرب وجوار میں تھے، کہلا بھیجا کہ جس نے روزہ رکھاہے وہ اپناروزہ پوراکرے اور جس نے صبح ہی روزہ رکھاہے وہ باتی دن پوراکرے چنانچہ اس کے بعد ہم روزہ رکھتے تھے اور اگر مشیت الہی ہوتی توا پنے چھوٹے بچول کو کبھی رکھوایا کرتے تھے اور اگر مشیت الہی ہوتی توا پنے چھوٹے بچول کو کئی اور جس نے کھانے کی وجہ سے رونے لگنا تو گڑیاں بناتے پھر جوان میں سے کھانے کی وجہ سے رونے لگنا تو اسے افطار کے وقت تک کے لئے انہیں وہ دے دیے۔

مَعْشَر الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ سَأَلْتُ مَعْشَر الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ سَأَلْتُ الرُّبَيِّعُ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ فَي أَنَّهُ قَالَ وَنَصَنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنَ فَي فَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ فَي اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ \*

۱۷۱۔ یخیٰ بن یخیٰ، ابو معشر عطار، خالد بن ذکوان ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رہیج بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کوانصار کے دیہات میں بھیجاچنا نچہ بشر کی روایت کی طرح حدیث بیان کی مبات میں بھیجاچنا نچہ بشر کی روایت کی طرح حدیث بیان کی ، باتی این زیادتی ہے کہ ہم ان بچوں کے کھیلنے کے لئے اون کی جیز بنادیتے تھے ، پھر جب وہ کھانا مائٹتے تو ہم انہیں وہی کھلونادے جیز بنادیتے تھے ، پھر جب وہ کھانا مائٹتے تو ہم انہیں وہی کھلونادے دیتے جو انہیں عافل کر دیتا، حتیٰ کہ وہ اپنار وزہ پورا کر لیتے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

(فائدہ) تاکہ اس طرح بچپن ہی سے روزہ کی عادت ہو جائے ،اس سے گڑیوں کے جواز پراستد لال کرنادرست نہیں کیونکہ بچوں کو تھلونے وینے سے پہلے روزہ رکھنااور رکھواناواجباور ضروری ہے ،رمضان کی فرضیت سے قبل عاشورہ کاروزہ واجب تھا،رمضان کے فرض ہونے کے بعداس کا وجوب ختم ہو گیااوراب صرف سنیت ہی باتی رہ گئی ہے۔واللّٰداعلم۔

> (٥١) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى \*

باب (۱۵) عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کی حرمت!

آ۱۷۸ - وَحَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْنِ أَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْعَيدَ الْعَيدَ مَعَ عُمَرَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْعَرَفُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ الْهَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيَامِهُمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ وَاللَّهِ مِنْ نُسُكِكُمْ \*

صِيَام يَوْمَيْن يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفِطْر \*

این کرتے ہیں کی ہالک، ابن شہاب، ابی عبید مولی ابن از ہر بیان کرتے ہیں کہ میں عید میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ حاضر تھا آپ آئے اور نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے اور خطبہ دیااور فرمایا کہ میہ دونوں دن ایسے ہیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزور کھنے سے منع فرمایا ہے، ایک تمہارے روزوں کے بعد آج میہ افطار کا دن ہے اور دوسر اوہ دن ہے کہ اس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔

یوم کا شنوں قبید میں مستمبرت (فائدہ)عیدالفطر اور عیدالاصحیٰ کے دن باجماع علماء کرام ہر حال میں روزہر کھنا حرام ہے خواہ نفلی ہویا نذراور کفارہ کا،کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے۔

١٧٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

۸۷۱۔ یجیٰ بن کیجیٰ، مالک، محمد بن کیجیٰ بن حبان، اعرج، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دود نوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک عید قربان کا دن اور دوسرے

ر کھنے ہے منع فرمایا ہے ، ایک عید قربان کا دن اور دوسر ۔۔ عیدالفطر کادن۔

١٧٩ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعُ قَالِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعُ عَوْلَ لَا يَصِلْمُ مِنْ رَمَضَالَ \*

١٨٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ يَحْيَى
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
 عَنْ صِيَام يَوْمَيْن يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ \*
 عَنْ صِيَام يَوْمَيْن يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ \*

ص سَبِيم عُومَين يَوم الْحِصْرِ وَيُوم اللّهُ حَدَّثَنَا أَبُو اللّهِ اللّهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضِي اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَنْ صَوْم هَذَا الْيَوْم \*

(فائدہ) نذر تولازم ہے اور اس کی و فابھی ضروری ہے لہذاان ایام کے گزرجانے کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔ میں دیست میں تنظیم کی اور اس کی و فابھی ضروری ہے لہذا ان ایام کے گزرجانے کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔

١٨٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفَطْرِ وَيَوْمِ الْفَالِ وَيَوْمِ الْفَالِ وَيَوْمِ الْفَالَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ صَوْمَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ صَوْمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ صَوْمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ صَوْمَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْمِ وَسَلِيْمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيْمِ وَسَلِيْمَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيْمِ وَسَلِيْمِ وَسَلِيْمِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيْمِ وَسَلِيْمِ وَسُولُومُ وَيَوْمِ اللْعِلْمِ وَيَعْمِ اللْعِلْمِ وَيَعْمِ اللْعَلْمُ عَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمُولُ

(١٦) بَابِ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَبَيَانَ أَنَّهَا اَيَّامُ اَكْلِ وَّشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ

9 کار قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالملک بن عمیر، قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ہے ایک حدیث سنی تو بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے کہا، آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، انہوں نے کہا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرالی بات کہوں گاجو آپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرالی بات کہوں گاجو آپ نیس نے نہیں فرمائی، اور میں نے نہیں سنی، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو دنوں میں روزہ درست نہیں، ایک عیدالا صحیٰ اور دوسرے رمضان کی عید فطر میں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

• ۱۸ ۔ ابو کامل جحدری، عبدالعزیز بن مختار، عمرو بن کی ابواسطہ اپنے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک عیدالفطر اور دوسرے عیدالاضیٰ۔

ا ۱۸ ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیع ، ابن عون ، حضرت زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی تو وہ عید الاصحیٰ یا فطر کے موافق ہو گیا، ابن عمرٌ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے نذر کے پوراکرنے کا تھم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

۱۸۲۔ ابن نمیر بواسطہ اپنے والد ، سعد بن سعید ، عمرہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رواہت کرتے ہیں ، انہوں نے

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے، ایک عیدالفطر کا دن اور دوسرے عیدالاضیٰ کادن۔

باب (۱۶) ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی حرمت اور اس چیز کا بیان کہ بیہ کھانے، پینے اور اللّٰہ تعالیٰ

## عَزَّ وَجَلَّ \*

١٨٣ - وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُدَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَيَّامُ التَّشْرِيق أَيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ \*

١٨٤- وَحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ اللَّهِ بْن نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي آبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ وَذِكْرٍ لِلَّهِ \*

مَحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَهْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزِّيَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّيَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأُوسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَشْرِيقِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأُوسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَشْرِيقِ فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنَى فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنَى فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنَى

فنادَى أنهُ لا يَدْخلُ ال أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ \*

## کے ذکر کے دن ہیں!

سا ۱۸ سر بخ بن یونس، ہمشیم، خالد، ابو ملیح، نبیشه مذلی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

١٨٦ عبد بن حميد، ابو عامر عبدالملك بن عمرو، ابراہيم بن

(فائدہ) یعنی اُن دنوں ہیں روزہ رکھنا مومنوں کاکام نہیں اور جو مومنوں جیساکام نہ کرے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے ، میں کہتا ہوں کہ عبادت اور اطاعت اسی مقام پر سود مند ہے جہال شریعت تھم دے یا اجازت دے اور اپنی رائے اور مرضی سے غیر مشر وع امور کو عبادت اور اطاعت سمجھ لینا توبیہ اس سے بھی زیادہ بدتر اور براہے جیسا کہ زمانہ حاضر میں قتم قتم کی چیزیں عبادت سمجھی جاتی ہیں اور جو عباد تیں ہیں انہیں بالائے طاق رکھا جاتا ہے اور ایام تشریق کی دسویں تاریخ کے بعد تمین دن ہیں، گیارہ، بارہ اور تیرہ، ان میں اللہ تعالیٰ کاذکر بکثرت کرنا ور قربانیوں کا گوشت کھانا مسنون ہے اور اگر کوئی روزہ رکھے توکسی حال میں بھی درست اور صحیح نہیں، اس کا توڑنا واجب اور ضروری ہے، امام ابو حذیفہ اور امام شافعی کا یہی ند ہب اور اکثر علمائے کرام کا یہی مسلک

طہمان سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ ہاتی اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کراعلان کر دینا۔ جَ ١٨٦ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمًانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا \* صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(١٧) بَابِ كُرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْم الْجُمُعَةِ

بصَوْم لَا يُوَافِقُ عَادَتُهُ \*

عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جُبَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبَّادِ بْن جَعْفُر سَأُلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَّهَى رُسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَام يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ \*

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْن جَعْفَرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبَّدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ

حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيي اللَّهُ عَنُّهُ قَالَ قَالَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَنْ يَصُومَ قَبْلُهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ \*

١٨٧ - حَدَّتَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

٨٨ ٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

عَنْهُمَّا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٨٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا

١٩٠ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

يَعْنِي الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

باب (۱۷) جمعہ کے دن کو مخصوص کر کے بغیر سی عادت کے روز ہر کھنا۔

١٨٨ - عمرو ناقد، سفيان بن عيينه، عبدالحميد بن جبير، محمد بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی التد تعالیٰ عنهماہے دریافت کیااور وہ بیت اللہ شریف کاطواف کر رہے تھے، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جمعہ (۱) کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے،انہوں نے جواب دیا کہ ہاں فشم ہے اس بیت اللہ کے پرور د گار کی۔

۸۸ ـ محمد بن رافع ، عبدالرزاق ،ابن جریج ، عبدالحمید بن جبیر بن شعبه ، محمد بن عباد بن جعفر ، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حسب سابق نقل کیا ہے۔

۱۸۹ - ابو بکرین ابی شیبه، حفص، ابو معاویه، اعمش ( دوسری سند) کیجیٰ بن کیجیٰ،ابو معاویه ،اعمش ،ابو صالح ،حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں ہے کوئی تنہا کو جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھے مگریہ ایک دن اس سے قبل رکھے یااس کے بعد۔

۱۹۰ ابو کریب، حسین جعفی، زائده، هشام، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمام راتوں میں کوئی

(۱) تنہاجعہ کے دن روزہ رکھنے سے ممانعت اس وقت ہے جبکہ اسے افضل سمجھے البیتہ اگر پہلے سے کسی دن روزہ رکھنے کی عادت ہواور اتفاق سے وہ عادت کادن یوم جمعہ ہو تواس دن روزہ رکھ سکتاہے پچھ حرج نہیں۔ یا کوئی شخص یوم عرفہ کاروزہ رکھتا ہوا تفاق سے یوم عرف جمعہ کے دن ہو توروزہ رکھ سکتاہے۔اسی طرح اگر کسی نے نذر مانی کہ جس دن فلاں کام ہو گیااس دن روزہ رکھوں گااور وہ کام جمعہ کو ہوا تواب وہ بھی النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْبَالِي وَلَا تَخْصُّوا لَيْنَالِي وَلَا تَخُصُّوا لَيْنَالِي وَلَا تَخُصُّوا لَيْنَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَى فَهُ مُهُ أَحَدُكُهُ\*

جمعہ کی رات کو نماز پڑھنے کے لئے اور بیدار رہنے کے لئے خاص نہ کرے اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں روزہ رکھنے کے لئے خاص کرے مگریہ کہ کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور پھر اس میں جمعہ آجائے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

فی صورم یصورم یصورم کے جد کی کتنی نضیات ہے اور پھر نماز اور روزہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں مگر اپنی رائے ہے ان ایام ہیں ہے امور فاکدہ) قار کمین جانے ہیں کہ جمعہ کی کتنی فضیلت ہے اور پھر نماز اور روزہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں مگر اپنی رائے ہے ان ایام ہیں ہے اصور ضروری قرار دینا بھی درست نہیں، چہ جائیکہ وہ رسومات کہ جن کی شریعت میں کوئی اصلیت ہی نہیں وہ کیسے صححاور درست ہو سکتی ہیں جیسا کہ بچہ میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوان ہے محفوظ رکھے۔ امام نودی فرماتے ہیں روزہ رکھتا تھااور اس میں جمعہ آگیا تو کوئی مضائقہ نہیں یا اس بھر ماتھ اگلااور پچھلادن ملا کر روزے رکھے ، کیونکہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کویاد کرنا، غسل کرنا، نماز کو جلد جانا مستحب مضائقہ نہیں یا ان فطائ میں افظار بہتر ہے اور جمعہ کے آگے یا چچھے روزہ رکھ لے گا تو ان و فلا کف کا کفارہ ہو جائے گا اور اس حدیث ہے صلوۃ الرغائب کا بدعت ہونا معلوم ہوا کہ یہ سراسر صلالت اور گر ابی ہے کہ جس کی کوئی اصلیت نہیں ،اللہ تعالیٰ اس کے ایجاد کرنے والے ،اور اس کے بیڑھے دالے کو بریاد کر ہے۔ علی کے کر بریاد کر ہے۔ علی ہیں اور تیاحت میں بچیب و غریب تصانیف کی ہیں اور اس کے بیارہ رہے کہ اور اس کے بین اور کیا جس کی کوئی اصلیت نہیں ،اللہ تعالیٰ اس کے ایجاد کر نے والے ،اور اس کے بین اور کیا جس کی کوئی اصلیت نہیں ،اللہ تعالیٰ اس کے ایجاد کر نے والے کی بین اور اس کی بین اور تیاحت نے اس کی بین اور تیاحت میں بچیب و غریب تصانیف کی ہیں اور اس کو

ہے جولو گوں نے ایجاد کر لئے ہیں کہ جن کی شریعت میں کو کی اصلیت نہیں اور بعض میں کلمات شرکیہ تک موجود ہیں، جیسا کہ درود تاج، شخ العرش وغیر و،ان ہے اجتناب لازم اور ضرور ک ہے۔اب آخر میں شخفیق سابق ہے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے لکھتا ہوں کہ علماء حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک صرف جمہ کے روز دمیں کسی تشم کی کراہت نہیں۔(روالمختار،انہر)۔

سر ایا فستل و گمر ای اور صلالت لکھاہے اور اس کامر تنکب گمر اہاور ہے راہ ہے۔ (نو وی جلدا، صفحہ ۲۱ ۳)۔ متر جم کہتاہے کہ یہی تحکم ان اور اد کا

(۱۸) بَابِ بَیَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَی باب (۱۸) الله تعالی کا فرمان که جن لوگول میں (وَعَلَی الَّذِینَ ایُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ ) بِقَوْلِهِ روزه کی طاقت ہے وہ ہر روزه کے عوض ایک (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) \*

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) \*

(مَکین کو کھاناکھلادی، منسوخ ہے۔ (۱۹۱ قَیْبَهُ بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا بَکْرٌ اوا۔ قتیبہ بن سعید، بکر بن معز، عمرو بن حارث، بکیر، یزید

حَتَّى نَزَلَتِ الْآیَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا \* اس کے عَلَم کومنسوخ کردیا۔ (فاکدہ) بینی ابروزہ رکھناوا جب اور ضروری ہے ، فدید کفایت نہیں کرےگا، جمہور علمائے کرام کابھی قول ہے کہ اب بیتکم منسوخ ہے۔ ۱۹۲ – حَدَّنَیٰی عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا ۱۹۲۔عمرو بن سواد عامری، عبداللّٰہ بن وہب،عمرو بن حارث،

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْكَوْعِ اللَّهُ عَنْ الْمَا اللَّهُ عَنْ الْآكُوعِ الْكَيْرِ بْنِ الْأَسْجِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(١٩) جَوَازِ تَاخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَالَمْ يَجِيْ وَصَانَ مَالَمْ يَجِيْ وَمَضَانَ مَالَمْ يَجِيْ وَمَضَانُ اَخْرُ لِمَنْ اَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَ سَفَرٍ وَ حَيْضٍ وَ تَحْوِ ذَلِكَ \* كَمَرَضٍ وَ سَفَرٍ وَ حَيْضٍ وَ تَحْوِ ذَلِكَ \*

١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشَّغْلُ مِنْ رَسُولِ أَسْتُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٩٤ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّئَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلْ اللَّهِ مَلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ عَيْرَ بَلَالًا حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَلْكُ لَمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ أَنَّالُ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ أَنَا يَحْدَدُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ أَنَا يَحْدَدُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ أَنَا لَهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنَامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُومِ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الْمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

کیر بن اشج، یزید مولی سلمه بن اکوع، حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا افطار کر تااور اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا ویتا۔ یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی که جو اس مہینہ کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔

باب (۱۹)جو کسی عذر مثلاً مرض، سفر اور حیض کی بنا پر روزے نہ (۱)ر کھ سکے، اس کے لئے ایک رمضان کی قضا میں دوسرے رمضان تک تاخیر کرنادرست ہے!

199- احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، کیجیٰ بن سعید، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ آپ فرمارہی تھیں کہ مجھ سے جور مضان المبارک کے روزے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان سے پہلے ان روزوں کی قضا ادا نہیں کرسکتی تھی کیونکہ میں (تمام سال) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں مصروف رہتی تھی۔

۱۹۴-اسحاق بن ابراہیم، بشر بن عمر زہرانی، سلیمان بن بلال، یجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منفول ہے، باقی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔

190۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج، یجیٰ بن سعید سے

(۱) رمضان کے تمام یا بعض دنوں کے روزے رہ گئے ہوں تو بعد میں ان کی قضاضر ور ی ہے۔ اگر قضانہ کی ہو اور اگلے سال کار مضان آ جائے تو بھی پہلے روزون کی قضا ساقط نہیں ہوتی ان کا وجوب باقی رہتا ہے۔ رمضان کے بعد قضا کرے اتنی تاخیر کرنے سے جمہور کے ہاں مزید بچھ واجب نہیں ہوتا وہی روزے ہاقی رہتے ہیں۔

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى يَقُولُهُ \* النَّاقِلُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاقِدُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُكُرَا فِي كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرَا فِي كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرَا فِي

الْحَدِيثِ الشُّغْلُ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسُلَّمَ \*

١٩٧ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ حَنَّ الْمَكُيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةً وَنَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت إِنْ كَانَت إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى يَأْتِي شَعْبَانُ \*

ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور فرماتے ہیں کہ بیہ تاخیر میری رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بناپر ہوتی تھی۔

١٩٢\_ محمد بن متنيٰ، عبدالوہاب۔

(دوسری سند) عمروناقد، سفیان، یجی بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا تذکرہ نہیں ہے۔

192۔ محمد بن ابی عمر کی، عبدالعزیز بن محمد دراور دی، ابو سلمہ
بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت
کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں ہے ایک الیمی تھی کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں افطار کرتی تھی مگر
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قضا نہیں کرسکتی
شھی، یہاں تک کہ شعبان آ جا تا تھا (ہم میں ہے ایک الیمی تھی
ہے مراد حضرت عائشہ کی اپنی ذات ہے)۔

(فائدہ)اور شعبان میں اس لئے فرصت پاتی تھیں کہ اس مہینہ میں رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم خود بکثرت روزے رکھتے ہے اور پھر رمضان بھی قریب آجاتا تھا، سجان اللّٰہ یہ ہے کمال ادب۔امام مالکؓ،امام ابو حنیفہؓ،امام شافعؓ اور امام احمدؓ اور جمہور علمانے سلف اور خلف کے نزدیک رمضان کی قضامیں تاخیر جائزہے، باقی شعبان سے مؤخر کرنااچھا نہیں،اس لئے شعبان سے قبل ہی جب چاہے قضا کرے،البتہ قضا میں جلدی کرنامستحب ہے،واللّٰداعلم۔

باب (۲۰) میت کی جانب سے روز ہے رکھنے کا تھام! ۱۹۸ ہارون بن سعیدا لی ،احمد بن عیسیٰ ،ابن و بہب ، عمرو بن حارث ، عبیداللہ بن ابی جعفر ، محمد بن جعفر ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس پر روز ہے ہوں تواس کی جانب سے اس کا ولی روز ہے رکھے (بعنی فدیہ دے)۔

(٢٠) بَابِ قَضَاءِ الصَّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ \* الْأَيْلِيُّ الْمَيْتِ الْأَيْلِيُّ الْمَعْيَدِ الْأَيْلِيُّ وَالْحَمَدُ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ وَهُبٍ وَأَحْمَدُ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ الزَّابَيْرِ عَنْ أَمُحَمَّدِ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ

صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \*

١٩٩- وَحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم الْبَطِين عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي َ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً ۚ أَتَتْ ۚ رَسُولَ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّا أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكَنَّتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ \*

۱۹۹\_ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے بیان كريتے ہيں كه ايك عورت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں، آپ نے فرمایا بھلاد مکھ اگر اس پر بچھ قرض ہو تا تو تواسے ادا کرتی ،اس نے عرض کیاجی ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ادا کرناسب سے زیادہ ضروری ہے۔

( فا کدہ ) جمہور علماء کرام امام مالک ادر امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک ہر ایک روزے کے بدلہ میں اس کا دارث ایک مسکیین کو کھانا کھلا دے ، یہی روزہ رکھنے کے سرتبہ میں ہے اور امام شافعی کا قول بھی اسی طرح ہے اور یہی قول حضرت عائشہٌ اور ابن عمرٌ کا ہے کیونکہ جامع تر ندی میں موجود ہے کہ اس کے بدیلے ہر مسکین کو کھانا کھلاوے ،اب دوسیر گیہوں دے پااس کی قیمت۔

٣٠٠- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاس رَضِّيي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيُّنَّ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل جَمِيعًا وَنُحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالًا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا

يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \* ٢٠١- وَحَدَّثَنَا أَبُو السَّعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ ابْن كُهَيْل وَالْحَكَم بْن عُتَيْبَةَ وَمُسْلِم الْبَطِين عَنْ سَعِيدً بْنِ جُبَيْر وَمُحَاهِدٍ وَعَطَّاءٍ عَنَ ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

• • ۷ ـ احمد بن عمر وکیعی، حسین بن علی، زا کده، سلیمان، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے ر وایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ با ر سول الله میری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں، تو کیا میں اس کی جانب سے انہیں (فدیہ دے کر) قضا کر دوں، آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہو تا تو کیا تم اسے ادا کرتے، اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرضہ ضرور ادا کرنا چاہئے، سلیمان بیان کرتے ہیں کہ تھکم اور سلمہ د ونوں نے بیان کیا کہ جس وقت مسلم نے بیہ حدیث بیان کی تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے توان دونوں نے کہاکہ ہم نے مجاہد ے سنا،وہ یمی حدیث ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ ۱۰۰\_ ابو سعید افتح، ابو خالد احمر، اعمش، سلمه بن تهیل اور حکم

بن عتبیه، مسلم بطین، سعید بن جبیر مجامداور عطاء، حضرت ابن

عباس رضی اللہ تعالی عنہمار سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اسی حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \*

٢٠٢ - وَحَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكُريَّاءَ بْن عَدِي قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي زَكَريَّاءُ بْنُ عَدِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو عَنْ زَيْدِ بْن أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنْ سَعِيلًا بَن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ۚ إَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ ۗ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أَمِّكِ \* ٣٠٧- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَبُو الْحَسَنِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَطَاء عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا حَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا

۲۰۱- اسحاق بن منصور، ابن ابی خلف، عبد بن حمید، زکریابن عدی، عبیدالله بن عمرو، زید بن انیسه، تشم بن عنیه، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے بیں کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یار سول الله! میری مال انقال کر گئی ہے اور اس پر نذر کے روزے تھے تو کیا میں اس کی جانب سے روزے رکھول، آپ نے فرمایا بھلاد کھے تواگر تیری مال پر کھو ترضہ ہو تااور تواس کی جانب سے اداکر دیتی توادا ہو جاتا؟ اس نے عرض کیا ہے شک! آپ نے فرمایا تو پھر الله کا قرض (۱) اداکر نے کازیادہ حق ہے الہذا تواپی مال کی طرف سے روزہ رکھ اداکر دیسی فدید روزوں کا داکر دے)۔

۲۰۹س علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، ابوا تحن، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بریدہ اسپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے اہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی مال کو ایک باندی صدقہ میں وی اور وہ مرگئ، آپ نے فرمایا تیرا ثواب ثابت ہو گیااور اب میراث نے اس کو تجھ پرواپس کردیا، اس نے کہا کہ میری مال پرایک ماہ کے روزے نے توکیا میں یہ روزے رکھوں فرمایا ہال! اس کی طرف سے روزے رکھو، اس نے کہا میری مال نے جے نہیں کیا تھا تو کیا میں یہ عالیہ میری مال نے جے نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عارف سے روزے رکھو، اس نے کہا میری مال نے جے نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عانب سے نے کہا میری مال نے جے نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عانب سے

(۱) جمہور علاء و فقہاء کی رائے ہے ہے کہ کسی میت کی طرف سے ند روزہ رکھا جاسکتا ہے اور ند نماز پڑھی جاسکتی ہے کیو نکہ احادیث میں صراحة منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور ند روزہ رکھے اور اس لئے بھی کہ نماز اور روزہ عبادات برنیہ محضہ ہے اور ایسی عبادات میں کسی دوسر نے زندہ کی طرف سے نیابة عبادت اوا نہیں کی جاسکتی تو کسی میت کی طرف سے بھی نیابة عبادت اوا نہیں کی جاسکتی۔ اس باب کی احادیث میں جو میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم ہے ان میں مرادیہ ہے کہ ولی ایساکام کرے جو اس کے روزہ کے قائم مقام ہو لیعنی فدید اداکر ہے۔ یا نقلی روزہ رکھ کر اس کے ثواب کامیت کے لئے ہدیہ کردے۔ ان احادیث کے ظاہر کی معنی اس لئے بھی مراد نہیں لئے جا سکتے کہ ان احادیث کے ظاہر کی معنی اس لئے بھی مراد نہیں لئے جا سکتے کہ ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کی اپنی رائے بھی وہی ہے جو جمہور علاء کی رائے ہے۔

قَالَ حُجِّى عَنْهَا \*

كتاب الصتيام

٢٠٤- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ بَعْشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ بَعْشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْن \*

٥٠٠٥ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَطَاءِ اللّهِ بْنِ عَطَاءِ اللّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ اللّهُ عَنْهُ قَالً عَنِ اللّهُ عَنْهُ قَالً جَاءَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْر \*

٢٠٦ - وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ \* وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ \*

وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ \* ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ عَلَاء الْمَكِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاء الْمَكِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةً بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيشِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرِ \*

(٢١) بَاب نُنْدُب لِلصَّائِم اِذَا دُعِيَ اِلَى طَعَامِ وَلَمْ يُرِدِ الْأَفْطَارَ اَوْ شُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ طَعَامٍ وَلَمْ يُرِدِ الْأَفْطَارَ اَوْ شُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّيْ صَائِمُ وَأَنَّهُ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ الرَّفَثِ وَالْجَهْلِ وَنَحْوِهِ \* الرَّفَثِ وَالْجَهْلِ وَنَحْوِهِ \*

٢٠٨ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
 النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

جج کروں، فرمایاہاں!اس کی طرف سے حج بھی کرلو۔

مه و ۱- ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن نمیر، عبدالله بن عطا، حضرت عبدالله بن بریدهٔ اینے والد سے روایت کرتے ہیں که میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس بیشا ہوا تھا، ابن مسہر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، باتی اس میں دو ماہ کے روزے مذکور ہیں۔

۵۰ ۲۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، تؤری، عبدالله بن عطاء، حضرت عبدالله بن بریده رضی الله نغالی عنه این والد سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس روایت میں ایک ماہ کے روزوں کاذ کرہے۔

۲۰۲ - اسحاق بن منصور ، عبدالله بن موسیٰ ،سفیان سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں دوماہ کے روز دں کا تذکرہ ہے۔

۲۰۷- ابن ابی خلف، اسحاق بن یوسف، عبدالملک بن ابی سلیمان، عبدالملک بن ابی سلیمان، عبدالله بن عطاء کمی، سلیمان بن بریده این والد سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، باتی اس میں ایک مہینہ کے روزوں کا تذکرہ ہے۔

باب (۲۱) روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ جس وفت اسے کھانے کے لئے بلائے یا گالی وغیرہ دے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اور اپنے روزے کو بے ہو دہ باتوں سے پاک رکھے۔

۱۰۰۸ - ابو بکر بن ابی شیبه ، عمر و ناقد ، زہیر بن حرب ، سفیان بن عیبینه ، ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَوَايَةً و قَالَ عَمْرٌ و يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى

طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ \* ٢٠٩ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَةً قَالَ إِذَا أَصْبَحَ هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَةً قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِن

احد كم يوما صائِما فلا يرفث ولا يجهل فإن امْرُوُّ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ\*

(٢٢) بَابِ فَضْلِ الصِّيَامِ \*

أَطْيَبُ عِنَّدَ اللَّهِ مِنْ ريح الْمِسْلَ \*

٢١٠ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحيبِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعٍ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَالَ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ الله المَّيَام هُو لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الْصَائِمِ الْصَائِم فَوَالَاذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الْصَائِم اللَّه الْمَائِم اللَّه الْمَائِم اللَّه المَائِم اللَّه الله الصَّائِم الله المَّائِم الله المَّائِم الله المَّائِم الله المَائِم الله المَائِم الله المَّائِم الله المَائِم الله المَّائِم الله المَّائِم الله المَّائِم المَّائِم الله المَّائِم المَّائِم الله المَّائِم المَائِم الله المَّائِم المَّائِم الله المَّائِم المَائِم الله المَّائِم المَّائِم الله المَائِم الله المَائِم المَائِم الله المَائِم المَائِم المَائِم الله المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم الله المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المَائِم المُائِم المَائِم الم

روایت کرنے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو کھانے کے لئے بلائے اور وہ روزے ہے ہو تو اسے کہہ دینا چاہئے کہ میں نے روز ہ رکھا ہواہے (۱)۔

۱۹۹۸۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیبنہ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے صبح روزہ کی حالت میں کرے تو فخش گوئی اور جہالت سے رکارہے اور اگر اسے کوئی برا کہے یالڑے تو کہہ وے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔

## باب(۲۲)روزے کی فضیلت!

۱۱۰ حرملہ بن بیجی تحیی، ابن وجب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیّب، حضرت ابو ہر رہ رغنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے کہ اللہ عزوجل فرما تاہے کہ انسان کا ہر ایک عمل اس کے لئے ہے مگر روزہ خاص میر ہے لئے ہے (۲)اور میں بی اس کی جزادول گا(۳)، قشم اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔

(۱) دعوت کے جواب میں عذر بیان کرنے کے لئے انی صائم کہے تاکہ دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے دعوت دینے والے کے دل میں کدورت پیدانہ ہو عام حالات میں نفلی روزے کا چھپانامتحب ہے۔

" الا الصّيام لی "روزه ميرے لئے ہاں جَيلے کی وضاحت محد ثين کرام نے اپنے اپنے اندازہ کی ہے۔ ايک قول ميہ ہم چونکه روزے ميں ريا کا حمّال نہيں ہو تاکيونکه روزے ميں افعال ظاہره نہيں ہوتے صرف چند چيزوں سے رکنے کی نيت کرنا ہو تاہ اور نيت امر مخفی ہے اس لئے فرمایا که روزه ميرے لئے ہے۔ ايک قول ميہ ہے که کھانے پينے سے مستغنی ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور روزہ دار بھی پچھ وفت کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صفت ميں موافقت اختيار کر تاہے اس لئے فرمایا کہ روزہ ميرے لئے ہے۔

(۳)" و انا احزی به" لینی روزے پر ملے والے اجر کی مقدار کا علم صرف الله تعالیٰ کو ہے جبکہ باقی اعمال نے ثواب سے بعض دوسرے لوگ بھی مطلع ہیں۔ الا عبدالله بن مسلمه بن قعنب، قتیبه بن سعید، مغیره حزای، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر میره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که روزه دُھال ہے (۱)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۲۱۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عطاء، ابو صالح زیات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرمار ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر ایک عمل اسی کے لئے ہے گر روز دوہ میر ہے لئے ہے، اور میں ہی اس کی جزادوں گا، اور روزہ دُھال ہے، لہذا جب تم میں ہے کسی دن کسی کاروزہ ہو تو اس روزگالیاں نہ دے اور نہ فخش گوئی کرے، اگر اسے کوئی گائی دے یالڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان جاہی دونہ دار کی منہ کی ہو قیامت کے دن علیہ وسلم) کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی ہو قیامت کے دن اللہ کے نزد یک مشک کی خوشہو ہے انجی ہے اور روزہ دار کو دو خوش ہو تا ہے، ایک جب افطار کر تا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہو تا ہے، ایک جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ ہے خوش ہو تا ہے، ایک جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ ہے خوش ہو تا ہے، دوسر سے جب اپ

۲۱۳ - ابو بکر بن ابی شیبه، ابو معاویه، و کیع، اعمش، (دوسری سند) زمیر بن حرب، جربر، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که انسان کا ہر ایک عمل بڑھتار ہتا ہے،

٢١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ
 وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ
 الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ \*

٢١٢ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَيّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِيّامُ جُنَّةٌ وَكُلُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلًا يَرْفُثُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسَخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي وَلَا يَسَخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي وَلَا يَسْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي الْمَرُونَ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ أَمْرُونَ مَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ أَمْرُونَ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ أَمْرُونَ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ فَا مَرْرُقُ صَائِمٌ وَالْمَائِمِ فَوْحَتَان يَقْرَحُهُمَا إِذَا فَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِضَوْمِهِ \* وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ \* وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِضَوْمِهِ فَلَا وَلِكَالِهُ وَإِلَاكَاتِم وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ \*

٢١٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشَ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا

(۱) جنّه کا معنی ڈھال ہے لیعنی روزہ گناہوں ہے بیچنے کے لئے ڈھال ہے اور روزہ دار جب آ داب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو پھریہ روزہ اس کے لئے جہنم کے عذاب سے ڈھال بن جاتا ہے۔

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ وَلَخَلُوفَ فَيهِ أَطْيَبُ فِيطُرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاء رَبِّهِ وَلَخَلُوفَ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح الْمِسْلُكِ \*

بایں طور کہ ایک نیکی دس گناہ و جاتی ہے یہاں تک کہ سات سو
تک پہنچی ہے،اللہ تعالی فرما تاہے مگرروزہ تو خاص میرے لئے
ہادر میں اس کا بدلہ و بتا ہوں،اس لئے کہ بندہ میری وجہ سے
اپنی خواہشیں اور کھانا چھوڑ و بتا ہے، روزہ دار کے لئے دو
خوشیاں ہیں،ایک خوشی توروزہ افطار کرنے کے وقت ہے اور
دوسری اپنے پروروگار کے ملنے کے وقت اور اس کے منہ کی بو
اللہ تعالیٰ کے نزدیک منگ کی خوشبو سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

(فائدہ) کیونکہ روزہ میں ریاو نمائش کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی اور نفس کو دخل نہیں ہوتا،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کواپنے ہی پر موقوف رکھاہے کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ عنایت فرمائے گا۔

٢١٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ أَبِي سَنِانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ فَرِحَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِي اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ بِيدِهِ الْحَلَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رَبِح الْمِسْكِ \*

ريح المِسكِ ٢١٥- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ ابْنُ عُمَرَ ابْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ ابْنُ مُرَّةً وَهُوَ أَبُو سَبْنَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِي اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ \* خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوانِيُّ عَنْ سَلَيْمَانَ خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوانِيُّ عَنْ سَلَيْمَانَ

۱۲۱۲ ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن فضیل، ابوسنان، ابو صالح، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، الله تعالی فرما تاہے که روزه خاص میرے لئے ہواور میں ہی اس کی جزادوں گااور وزه دار کے لئے دو خوشیال ہیں جب افطار کر تاہے، توخوش ہو تاہے، اور جب الله سے ملا گاتو خوش ہوگا، قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے وست قدرت میں محمد صلی الله علیه وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منه کی بو میں محمد صلی الله علیه وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منه کی بو الله تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ بیاری ہے (۱)۔ الله تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ بیاری ہے (۱)۔ بن مرہ اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس وقت وہ این سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس وقت وہ این سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس وقت وہ این درب العزت سے ملا قات کرے گاور وہ اسے بدلہ وحے گاتو خوش ہوگا۔

٢١٦ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، خالد بن مخلد قطواني ، سليمان بن بلال ،

ابو حاتم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(۱) حدیث پاک کے بیہ الفاظ واضح طور پر بتارہے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کمتوری سے زیادہ پاکیزہ ہے اس سے مر اداللہ تعالیٰ کی رضا، قبولیت اور آخرت ہیں ملنے والااجرہے کیو نکہ حدیث میں یوم القیامة کے الفاظ ہیں للبذار وزے کی حالت ہیں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیو نکہ مسواک ہے میہ قبولیت ، رضااور ملنے والااخروی اجرضائع ہونے والا نہیں ہے۔

بْنِ بِلَالِ حَدَّنَٰنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ \*

لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفُويتِ حَقِّ \* لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفُويتِ حَقِّ \* كِمَن يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفُويتِ حَقِّ \* كِمَا اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلِّح عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلِّح عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُولُ لَو اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَحَهُهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا \*

يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الرَّخْبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَيِ بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلٍ الْخُبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَيِ بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلٍ بُن أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّرِيً مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي الزِّرَقِيَّ يُحَدِّرِيً رَضِي النِّعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِي الزِّرَقِيَّ يُحَدِّرِي مَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي

٢١٨-وَحَدَّثَنَاهَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک وروازہ
ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس میں سے صرف
روزہ دار ہی داخل ہوں گے (۱)، ان کے علاوہ اس میں کو کی ان
کے ساتھ واخل نہ ہوگا، پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں،
پھر اس میں سے داخل ہو جائیں گے، پھر جب ان کا آخری
آدی بھی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا اور پھر
کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

باب (۲۳) جہاد میں جو بغیر کسی نقصان اور تکلیف کے روزہ کی فضیلت۔

۲۱۷۔ محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، ابن ہاد، سہیل بن ابی صالح، نعمان بن ابی عیاش، حضرت ابو سعید خدری رضی الله علیہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے مگریہ کہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ تعالیٰ اس دن کی برکت ہے اس کے منہ کو جہنم سے ستر برس کی مسافت کے بفتدر۔

۱۱۸ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز در اور دی، سهیل رضی الله تعالیٰ عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۱۹۔ اسحاق بن منصور، عبدالرحمٰن بن بشر عبدی، عبدالرزاق، ابن جریج، یجیٰ بن سعید اور سہیل بن ابی صالح، نعمان بن ابی عیاش زرقی، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس نے الله تعالیٰ کے وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس نے الله تعالیٰ کے

(۱) وہ لوگ داخل ہوں گے جو دوسری فرض اور نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتے تھے لیکن ان کی زیادہ عبادت روزہ کی ہوتی تھی نفلی روزہ بکثرت رکھتے تھے۔اور بیدلوگ جس در دازے ہے داخل ہوں گے اس کا نام رئیان ہے۔ رئیان ماخوذ ہے رئی ہے جس کا معنی "سیر اب ہونا" ہے کہ روزہ دار جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ کی حالت میں پیاس بر داشت کی اس در وازے سے داخل ہوتے ہی ان کے روزے کی پیاس اور قیامت کے دن کی پیاس زائل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لئے سیر ابی حاصل ہو جائے گی۔ راستہ(۱) میں ایک دن روزہ رکھاتو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے بفذرستر میل کی مسافت کے دور کر دیتاہے۔

باب (۲۴) زوال سے قبل نفل روزہ کی نیت کا ضحیح ہونااور بغیر عذر کے اس کے توڑد سے کاجواز، باقی بہتر پوراکر ناہے۔

۲۲۰ ابو کامل فضیل بن حسین، عبدالواحد بن زیاد، طلحه بن ليجيُّ بن عبيدالله، عائشه بنت طلحه، ام المومنين حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ تنہارے یاں کچھ کھاناہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پچھ بھی تہیں، تو فرمایا کہ میں روزہ ہے ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس کچھ ہدیہ آیااور سيجھ مهمان مجھی آگئے، جب رسول اللہ صلی اللہ پھر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یار سول انٹد ہمارے یاس بچھ ہدیہ آگیا تھا اور اس کے ساتھ سیجھ مہمان بھی آگئے اور میں نے تھوڑاسا آپ کے لئے چھیا کرر کھ لیاہے، آپ نے فرمایا کیاہے؟ میں نے عرض کیا، حیس ہے، فرمایا تو لاؤ میں لے کر آئی اور آپ نے کھالیا، پھر فرمایا میں صبح روزہ ہے تھا، طلحہٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث مجاہد ہے اس سند کے ساتھ بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ بیر الی جی بات ہے کہ کوئی اپنے مال سے صدقہ نکالے،اس کی مرضی ہو تودے دے،ورنہ رہنے دے۔

۲۲۱ ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیع ، طلحه بن یجیٰ، عائشه بنت طلحه ،ام المومنین حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا \*

(٢٤) بَابِ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ لَنَّهُ النَّهَارِ فَطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ \*

٣٢٠- وَحَدَّثَنَا أَبُوَّ كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْن عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم يَا عَائِشَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيَءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِيَتْ لُنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتٌ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ حَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْعًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَحَثْتُ بِهِ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أُصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُحَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا \*

٢٢١- وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةً

را) فی سبیل الله یعنی جہاد وغیر ہیں نکلنے کی صورت میں روز ہر کھنے گی یہ فضیلت اس شخص کے لئے ہے جسے روز ہر کھنے سے کمز وری لاحق نہ ہوتی ہو۔اسے یہ فضیلت دوعباد توں کو جمع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

لَا يُفطرُ \*

بنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَٰنَّ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَربِنِيهِ فَلْقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلَ \*

ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے یاس کوئی چیز کھانے گ ہے، ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں روزے سے ہوں، پھر آپ دوسرے روز تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ حیس ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ،اور میں منبح کوروزے سے تھا چنانچہ آپ نے

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

( فا کدہ) بغیر عذر کے روزہ کھولنا صحیح اور در ست نہیں ،اگر کھول دے تو گناہ گار ہو گا کیو نکیہ نفل روزہ شر وع کرنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتاہے اباگر کھول دیا تو بعد میں اس کی قضاوا جب ہو گی ،امام مالک اور امام ابو صنیفہ کا یہی مدہب ہے کیو تک سنن نسائی میں اور ابن حبان میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کے بدلہ روزہ رکھ لواور پھر اللہ تعالی فرما تا ہے وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کیه اپنے اعمال کو باطل نہ کرواس لئے ان امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ کھول دینے پر بہر صورت قضاواجب ہے اور پھر اس روایت میں قضا کی گفی بھی مذکور نہیں ہے۔

باب (۲۵) بھول کر کھانے اور جماع سے روزہ

۲۲۲\_عمرو بن محمد ناقد ،اساعیل بن ابراہیم ، ہشام قردوسی ، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھولے ہے کھالیوے یا پی لے، تواہے جاہئے کہ اپناروزہ پورا كرے اس لئے كه الله تعالى نے اسے كھلايااور بلايا ہے۔

٢٢٢ - وَحَدَّتْنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقَرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ \*

(٥٧) بَابِ أَكُلُ النَّاسِي وَشُرَّبُهُ وَجَمَاعُهُ

( فا کدہ )جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کاروزہ نہیں ٹو شااور یہی قول امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے۔ باب (۲۲) رمضان الهبارك کے علاوہ نبی اكر م

صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان اور مستحب یہ ہے کہ کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ جائے۔

۲۲۳ یکی بن بحلی، پزید بن زر بع، سعید جر ری، عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ر مضان کے علاوہ کسی پورے مہینہ کے روزے رکھے ہیں،

لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْم \* ٢٢٣– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا هَلْ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا هَلْ

(٢٦) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ

كَانَ ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا

مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ \*

٢٢٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَكُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مَدَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنَّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ سَأَلْتُ عَنْ صَوْمٍ النَّبِيِّ صَلَّى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتُ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَدْ أَفْطَرَ مَنَانَ \* مَنْ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ \*

مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ سَأَلْتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا \*

عِسَهُ اللّهِ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَنْ أَلِيهُ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللّه

انہوں نے فرمایا خدا کی قشم تمسی ماہ کے رمضان کے علاوہ پورے روزے آپ نے نہیں رکھے، یہاں تک کہ دنیا ہے تشریف لے گئے اور نہ کسی پورے مہینہ کا افطار کیا کہ کوئی روزہ نہ رکھا یہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۳۲۲۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد کہمس، عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ کے پورے روزے رکھتے ہے، انہوں نے فرمایا ہیں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے پورے روزے رکھے ہوں اور نہ کسی ماہ کامل افطار کیا تاہ قتنیکہ ایک دوروز روزے نہ رکھ لئے ہوں حتی کہ آپ اس دنیا ہے رحلت فرماگئے۔

۲۲۵۔ ابو رہے زہرانی، حماد، ابوب، ہشام، محمد، عبداللہ بن شقین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاکثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کی ہم کہنے لگتے کہ آپ نے خوب روزے رکھے، آپ نے خوب روزے رکھے، آپ نے خوب روزے رکھے، آپ نے خوب روزے رکھے اور افطار کرتے ہے تھے تو ایسا کہ ہم کہنے سے آپ بہت روز افطار کیا، آپ نے بہت افطار کیا، اور جب سے آپ مرینہ تشریف لائے ہیں میں نے آپ کوسوائے رمضان کے کسی ماہ کے پورے روزے رکھتے نہیں و یکھا۔

ے دریافت کیا گراس کی سند میں ہشام اور محمد راوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ۲۲۷۔ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، ابوالنضر مولیٰ، عمر بن عبید اللہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب افطار نہیں

سے حسب سابق روایت منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشۃ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ خَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ خَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَمْرٌ و صِيَامًا فِي شَهْبَانَ \*

٢٢٨ - وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنُّ أَبِي سَلَمَة قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَبِي سَلَمَة قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ فَقَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ فَقَالَ مَنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ مَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا \*

٢٢٩ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا فَي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَعْمَلِ إِلَى اللّهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ يَعْمَلُ إِلَى اللّهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَ \*

٢٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُ عَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَى قَطُ عَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَى

کریں گے اور افطار کرناشر وغ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے گلتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور مضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھااور نہ میں نے کسی مہینے میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۲۲۸۔ ابو بحر بن ابی شیبہ ، عمرو ناقد ، سفیان بن عیدینہ ، ابن ابی لبید ، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ روزے رکھتے تھے حتی کہ ہم کہنے لگتے تھے کہ آپ روزے ، کی رکھیں گے اور آپ افطار کرتے سے تو ہم کہتے تھے کہ آپ افطار ہی کریں گے اور میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں آپ کو زیادہ روزے رکھتے تھے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں آپ کو زیادہ روزے رکھتے تھے ہوئے نہیں دیکھا، پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے سوائے چندروزے رکھتے تھے سوائے چندروزے رکھتے تھے سوائے چندروزے۔

177- اسحاق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام، بواسطہ اینے والد،
یکی بن ابی کشر، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے
سی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے اور
فرماتے تھے کہ جتنی طاقت ہے، اتنی عبادت کرو، اس لئے کہ
اللہ تعالی تواب وینے سے نہیں تھے گا، یہاں تک کہ تم
عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالی کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر دوام
حاصل ہو، اگر چہ تھوڑ اہی ہو۔

حاصل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔
• ۲۳۰۔ ابوالر بیج زہر انی، ابو عوانہ، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے بورے رکھتے تھے، جب پورے روزے رکھتے تھے، جب بچسی رکھتے تھے، جب بھی رکھتے تھے حتی کہ کہنے والا کہنا کہ خداکی قشم آپ افطار نہیں

يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ \*

٢٣١ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمِيْدَةِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَيْمِ النَّانُ مُنْ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَالِكُ مَالًا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ وَنَحْنُ اللهِ عَنْ مَوْمٍ رَجَبٍ وَنَحْنُ رَسُولُ اللهِ صَلّى يَوْمُ لِللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَا يَصُومُ حَتَى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُعْلِلُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ لَا يُضُومُ \*

٣٣٧- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحْمِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ أَبْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

٣٤- وُحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالًا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم ح و عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم ح و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّهْ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَمَّادٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْطِرُ عَنْ أَنْسٍ رَضِي أَنْ فَلْ صَامَ وَيُفْطِرُ عَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْطِرُ وَدُ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ \*

(٣٧) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ

کریں گے اور افطار کرتے تھے حتی کہ کہنے والا کہنا تھا کہ خدا کی فتم اب آپ دوزہ نہیں رکھیں گے۔

۲۳۱ کی بنار، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبه، ابوبشر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کسی مہینہ کے پے در پےروزے نہیں رکھے۔
۲۳۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، (دوسری سند) ابن فیر، بواسطہ اپنے والد، حضرت عثان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے متعلق دریافت کیا اور اس وقت رجب بی کا مہینہ تھا، انہوں نے کہامیں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سافرہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع انہوں تے حتی کہ ہم کہنے لگتے اب افطار نہیں کریں گے اور افطار فرماتے حتی کہ ہم کہنے لگتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
فرماتے حتی کہ ہم کہنے لگتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
مویٰ، عیسیٰ بن جمر، علی بن مسہر (دوسری سند) ابراہیم بن موئی، عیسیٰ بن جمر، علی بن مسہر (دوسری سند) ابراہیم بن موئی، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ موئی، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ موئی، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ موئی، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ موئی، عیسیٰ بن یونس، عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسیٰ طرح روایت منقول ہے۔

۲۳۳ روح، حماد، ثابت، ابن ابی خلف، روح، حماد، ثابت، حضرت انس (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، بنبر، حماد، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزے رکھنے شروع فرماتے حتی کہ کہا جاتا کہ آپ نے خوب روزے رکھے، اور افطار فرماتے یہاں تک کہ کہا جاتا کہ آپ نے خوب روزے رکھے، کیا، خوب افطار کیا۔

باب (۲۷) صوم دہر (لینی ہمیشہ روزہ رکھنا، حتیا کہ عیدین اور ایام تشریق کا بھی) کی ممانعت اور صوم داوُدی (ایک دن روزه ر کهنا اور ایک دن افطار کرنا) کی فضیلت به ۵ ۳۳۳ ابوطا هر ، عبدالله بن و هب ، یونس ،ابن شهاب ، ( دوسر ی سند) حرمله بن لیخیٰ، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میتب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ میں ساری رات جاگا کرول گا،اور جب تک زنده رہوں گاہمیشہ دن کوروزہ رکھا کروں گا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے بیہ باتیں کہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یار سول اللہ میں نے ایہا ہی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اس کی طافت تنہیں رکھتے، للبندار وزہ بھی رکھواور افطار بھی کر واور رات کو نماز تجھی پڑھواور آرام بھی کرواور ہر ماہ میں تنین روز ہے ر کھ لیا کرو اس لئے کہ ہرایک نیکی وس گنا لکھی جاتی ہے تو یہ صوم دہر لیعنی ہمیشہ ہی روز در کھنا ہو گیا، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں اس سے زائد کی طافت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھواور دودن افطار کرو، میں نے پھر عرض کیا کہ بار سول الله! میں اس ہے زائد طاقت رکھتا ہوں، تو آپؓ نے فرمایا ایک دن روزهاور ایک دن افطار کرو،اوریه حضرت داوّد کاروزه-مےاور یہ سب روزوں میں معتدل اور عمرہ ہے، میں نے پھر عرض کیایا ر سول الله! میں اس ہے زائد کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا بس ان روزوں سے زیادہ افضل کوئی روزہ نہیں، عبداللہ بن عمرِ و فرمات ہیں، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کابیہ فرمانا کہ ہر ا یک مہینہ میں تنین روزے رکھ لیا کرو(۱)، قبول کر لیتا تو یہ چیز

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

الْعِيدَيْنِ وَالتَشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ \* عَبْدَ حَكَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخُبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاص قَالَ أُخُبرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ لَا تُسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهُرِ ثُلَاثُةً أَيَّامٍ فَإِلَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الْدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُمُّ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قَلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو رَضِيي اللَّهُ عَنْهُمَا لَأَنْ أَكُونَ قَبلْتُ التُّلَاتَٰةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱) و لان اکون قبلت الثلاثة النج بیر بات حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمانے اس وقت فرمائی جب بڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ ہے اپنی پرانی عادت کے مطابق روزے رکھنا مشکل ہو گیا تو تمنا فرمائی کہ کاش میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے وی جانے والی تخفیف کو قبول کر لیتا۔ مجھے میرے اہل وعیال اور مال ہے بھی زیادہ بیاری ہوتی (کیونکہ اب اتنی قوت نہیں رہی)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۲۳۷ عبدالله بن محمد بن رومی، نضر بن محمد، عکر مه بن عمار، سیجیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یزید دونوں کے ، یہاں تک کہ ابوسلمہ کے پاس آئے اور ایک قاصدان کے پاس روانہ کیا، چنانچہ وہ باہر آئے اور ان کے دروازہ پر ایک مسجد تھی، جب وہ نکلے تو ہم سب مسجد میں تھے، وہ بولے حاہے گھر چلواور طبیعت جاہے تو تیہیں بیٹھ جاؤ، ہم نے کہاہم نیہیں جیتھیں کے اور آپ ہم سے حدیثیں بیان سیجئے ،انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهمانے بيان کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھااور ہر رات قر آن کریم پڑھتا تھا، یا تو میراذ کرنبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہوا، یا آپ نے مجھے بلا بھیجا غرضیکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ ہے نے مجھ سے فرمایا کہ کیا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ تم ہمیشہ روزه رکھتے ہو(۱) اور ساری رات قر آن کریم پڑھتے ہو، میں نے عرض کیاجی ہاں! یار سول اللہ اور میر امقصد اس سے خیر اور بھلائی ہے، آپ نے فرمایا حمہیں اتنا کافی ہے کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو، میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھ میں اس سے زائد قوت ہے، آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے ، بس تم حضرت داؤد کاروزہ اختیار کرو کیونکہ وہ سب انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے بہت عابد تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ حضرت داؤد کاروزہ کیا تھا؟ فرمایاوہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور فرمایا کہ ہر ماہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم حتم کرو، میں نے عرض کیایا نبی اللہ میں اس ہے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں تو فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي ر مري ٢٣٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّتَنَا يَحْيَى قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجَدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنْ تَشْنَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا قَالَ فَقُلْنَا لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَحَدِّثْنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَصُوَّمُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإَمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ ۚ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الَدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أَرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ تُلَاثَةَ أَيَّام قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُ قَالَ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَاقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي

(۱) صوم وصال اور صوم دھر میں فرق ہیہ ہے کہ صوم وصال کہتے ہیں مسلسل روزے سے رہنارات کو بھی افطار نہ کرنا۔اور صوم وھر کامعنی یہ ہے کہ دن میں تومسلسل روزہ رہے رات کوافطار کرہے۔

كُلِّ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ عَشْرِ قَالَ فَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلْكَ فَالَ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعِ وَلَا تَرِدْ عَلَى ذَلِكَ فَالَّ فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلَا فَشَكَدُت فَشُكَدٌ وَلِيَحْسَدِكَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ يَطُولُ بِكَ عَمْرٌ قَالَ إِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِي كُنْتُ فَصِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ فَيَلِيدً وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدُذْتُ أَنِي كُنْتُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٣٧- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ أَبِي كُلِّ شَهْرٌ ثَلَاثَةً آيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ كُلُّ شَهْرٌ ثَلَاثَةً آيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ فَي اللّهِ دَاوُدَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الدَّهْرِ وَلَمْ يَقُلُ وَإِنَّ لِوَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ مَنْ قِرَاءَةِ الْكَوْرُ لَكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ فَإِلَ لَوَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهُ وَالَ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهُ وَالَ وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ وَلَا وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ فَالَ وَإِنَّ لِولَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهُ وَإِنَّ لِولَكَ عَلَيْكَ حَقًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَالِكَ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَولَا لَولَا لَولَا لَكَ عَلَيْكَ حَقًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللْهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّ

٢٣٨ – حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ عَمْرو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَمَ اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي يَسِلُمُ اقْرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ فَاقَرَأُهُ فِي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقَرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ فَاقَرَأُهُ فِي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقَرَأُهُ فِي

کہ ہیں روز میں ختم کرو، میں نے پھر عرض کیایا نبی اللہ میں اس ے زائد طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تود س روز میں ختم کرو، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں اس سے زائد قوت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو بس سات روز میں ختم کر و،اور اس سے زائد نہ پڑھو، تمہاری ہوی کا جھی تم پر حق ہے، تمہارے ملا قاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے غرضیکہ میں نے اپنے پر سختی کی تو مجھ پر سختی کر دی گئی،اور ر سول الله صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ شاید تمہاری عمر دراز ہو، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی حالت کو پہنچے گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے تمنا کی کہ کاش · میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ ۵ ۲۳۷ ز هیر بن حرب، روح بن عباده، حسین معلم، یخییٰ بن ابی کثیر ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں پیہ ہے کہ ہر نیکی وس گنا ہوتی ہے تو یہ تواب میں ہمیشہ کے روزوں کے برابر شار ہوگا، ای حدیث میں پیہ بھی ہے کہ

هجيج ملم مثر يف مترجم از دو ( جلد دوم )

۲۳۷۔ زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، حسین معلم، یکی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں یہ ہے کہ ہر نیکی وس گنا ہوتی ہے تو یہ ثواب میں ہمیشہ کے روزوں کے برابر شار ہوگا، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ داؤد علیہ السلام کاروزہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا پورے زمانہ کا آدھا، اور اس روایت میں قرائت قرآن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اور "تیرے قرائت قرآن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اور "تیرے ملی القاتی کا تجھ پر حق میں کے بجائے "تیرے میٹے کا تجھ پر حق میں اللہ قاتی کا تجھ پر حق ہے کہ بجائے "تیرے میٹے کا تجھ پر حق ہے" کے الفاظ ہیں۔

۲۳۸۔ قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موئی، شیبان، یجیٰ، محمہ بن عبداللہ من موئی، شیبان، یجیٰ، محمہ بن عبداللہ من مولی موئی موئی نہ بن زہرہ، ابو سلمہ ، حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ تعالی عنبماہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا کہ قر آن کریم ایک مہینہ میں ایک سے میں ایک مرتبہ پڑھو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے، آپ نے فرمایا ہیں راتوں میں پڑھو، میں اس نے عرض کیا کہ مجھ میں اس نے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا ہیں راتوں میں پڑھو، میں اس نے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا ہیں زیادہ طاقت ہے، آپ نے نے فرمایا ہیں راتوں میں پڑھو، میں اس نے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ نے نے فرمایا ہیں دیادہ طاقت ہے ، آپ نے نے فرمایا ہیں دیادہ کیا ہیں ایا ہیں دیادہ طاقت ہے ، آپ نے نے نے فرمایا ہیں دیادہ کیا ہیں دیادہ کی دیادہ کیادہ کی دیادہ کیادہ کی دیادہ کی

فرمایا توبس سات روز میں پڑھواور اس ہے زائدنہ پڑھو (۱)۔

۳۳۹۔ احمد بن یوسف از دی، عمر بن ابی سلمہ ،اوزاعی، یجی بن ابی کثیر، ابن تھم بن ثوبان، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنها ہے ردایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ فلال شخص کی طرح مت ہو کہ وہ قیام اللیل (رات کو عبداللہ فلال شخص کی طرح مت ہو کہ اس نے قیام اللیل (رات کو عبادت کے لئے اٹھنا) کیا کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔

م ۲۲۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عطاء، ابوالعباس، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ اطلاع پنجی کہ میں برابر روزے رکھے جاتا ہوں، اور ساری رات قیام کرتا ہوں، تو آپ نے کی کو میرے پاس بھیجایا ہیں آپ سے ملا، آپ نے نرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم برابر روزے رکھے جاتے ہو،اور افطار نہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے ہو تو ایسا مت کرو، کیونکہ تمہاری آئھوں کا بھی پچھ حصہ ہے، ایسا مت کرو، کیونکہ تمہاری آئھوں کا بھی پچھ حصہ ہے، دوزہ رکھواور افطار بھی کرو، نماز پڑھواور آرام بھی کرو،اور ہر دوزہ رکھواور افطار بھی کرو، نماز پڑھواور آرام بھی کرو،اور ہر روزہ رکھو کہ تمہیں نو دن کا بھی ثواب دی روزہ رکھو کہ تمہیں نو دن کا بھی ثواب دل جائے گا، میں نے عرض کیایا نبی الله میں اینے اندر اس سے زائد قوت یا تاہوں، فرمایا اچھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے زائد قوت یا تاہوں، فرمایا اچھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے

عِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ \*

٢٤٠ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَرْعُمُ أَنَّ الْبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(۱) سات و نوں کا امر وجوب کے لئے نہیں ہے کہ اس سے کم میں ختم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ بیدامر ہمارے اپنے فائدہ کے لئے ہے اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کتنے و نوں بیں ہونا چاہئے اس بارے میں کوئی خاص د نوں کی تعداد متعین نہیں ہے بلکہ قوت اور نشاط کو دیکھتے ہوئے مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف تھم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ قرآن فتم کرنے میں ایسی جلدی نہ کی جائے کہ جس میں ادائیگی حروف اور آیات میں غور کرنے کا مقصد پورانہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں قرآن کریم ختم کرنے ہارے بارے میں عادت مختلف رہی ہے ایک مہینہ ، ہیں ون ، وس دی ، ساف میں قرآن کریم ختم کرنے کے بارے میں عادت مختلف رہی ہے ایک مہینہ ، ہیں ون ، وس دی ، ساف میں قرآن کریم ختم کرنے کے بارے میں عادت مختلف رہی ہے ایک مہینہ ، ہیں ون ، وس دن ، ساف کے بارے میں عادت مختلف رہی ہے ایک مہینہ ، ہیں ون ، وس دن ، ساف دن ، ایک دن ایک رات ، حتی کہ صرف ایک رات ۔

وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ \*

٣٤١ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ \* ( فا کندہ )امام مسلم نے ابوالعباس کی توثیق بیان کر دی ہے۔ ٢٤٢ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاس سَمِّعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو َرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتُقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمُ ثَلَاتُةِ أَيَّام مِنَ الشُّهُر صَوْمُ الشُّهُر كُلُّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُهُمْ صَوْمَ دَاَوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى \*

٢٤٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ \* عَنْ عَنْ مَا مَا وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ \*

بَوْسُكَةِ وَكُنَّ وَكَيْهِكُو الْكُنْلُ اللَّهِ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بَكْرِ الْمُنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ سُفْيَانُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

عرض کیایا نبی اللہ ان کاروزہ کیا تھا؟ فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے
سے اور ایک دن افطار کرتے، اور لڑائی میں دشمن کے مقابلہ
سے نہ بھاگتے، انہوں نے کہایا نبی اللہ مجھے سے کسے نصیب ہوسکتا
ہے؟ عطاء کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہمیشہ روزہ رکھنے کاذکر
کسے آیا، اس پر آپ نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس
نے کوئی روزہ نہیں رکھا، دوبارہ آپ نے یہی فرمایا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

ا ۲۴ - محد بن حاتم، محد بن بكر، ابن جرتج سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور بیان کرتے ہیں کہ ابوالعباس شاعر نے انہیں خبر وی، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ابوالعباس السائب بن فروخ ابل مكہ سے ہیں اور ثقة اور عادل ہیں۔

۱۳۲۲ عبیداللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد، شعبہ، حبیب، ابوالعباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو، جب تم ایسا کرو گے تو آئکھیں خراب ہو جائیں گی، جس نے ہمیشہ روزہ رکھااس نے روزہ نہیں رکھا، اور ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھنا بورے مہینہ روزے رکھنے کے برابر ہے، میں نے عرض کیا میں اس سے زائد کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا حضرت داؤد کا روزہ رکھوں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور رشمن کے مقابلہ کے وقت بھاگتے نہ تھے۔

۳۳۳ رابو کریب، ابن بشر ، مسعر ، حبیب بن انی ثابت ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ تمہاری جان تھک جائے گی۔

م ۲۳ ۲ - ابو بکر بن ابی شیبه، سفیان بن عیبینه، عمر و، ابوالعباس، حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا که کیا

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَكُ إِنَّى أَنْكَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتُ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقِّ وَلِنَفْسِكَ عَيْنَاكَ حَقِّ وَلِنَفْسِكَ حَقِّ وَلَهُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ \*

ه ٢٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أُوْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ٢٤٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُوسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غَمْرو بْن الْعَاصِ رُضِيِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامٌ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرهِ قَالَ ُقُلْتُ لِعَمْرُو بْن دِينَار أَعَمْرُو بْنُ أُوْس كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعُّمْ \* ٢٤٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ

أَخْبَرَ نِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبيكَ عَلَى

مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تم رات بھر جاگتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، ہیں نے عرض کیا تی ہاں! ہیں ایبائی کر تاہوں، آپ نے فرمایااگر تم ایبا کرو گے تو تنہاری آ تکھیں خراب اور جان کرور ہو جائے گی، تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گر والوں کا بھی، تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گر والوں کا بھی، سوؤ بھی، روزہ بھی رکھواور افطار بھی کرو۔ سوتم جاگو بھی، سوؤ بھی، روزہ بھی رکھواور افطار بھی کرو۔ عمرو بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبنہ، عمرو بن وینار، عمرو بن اوس، حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مایا کہ سب سے زیادہ پیار اروزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا ہے اور سب سے زیادہ مجوب اللہ کو حضرت داؤد کی نارزے، وہ نصف رات سوتے تھے اور پھر تہائی رات جاگتے تھے اور پھر رات کے چھنے حصہ میں سو جاتے تھے، ایک دن روزہ اور پھر رات کے چھنے حصہ میں سو جاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن اوطار کرتے تھے۔

۲۳۲ محر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، عمروبن وینار، عمرو بن اوس، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنها بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که تمام روزوں میں الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیه السلام کا ہے، اور وہ آ دھے زمانہ میں روزہ رکھتے تھے، الله تعالی کو داؤد علیه السلام کی نماز بہت پیاری ہے کہ وہ اولا آ دھی رات سوجاتے تھے اور اخیر میں پھر سوجاتے تھے اور آخیر میں پھر سوجاتے تھے اور آخیر میں پھر سوجاتے تھے اور آخی میں اور آدھی رات کے برابر جو بیدار ہوتے تو تہائی رات تک نماز بڑھتے ،ابن جر یکی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ کیا عمرو بن اوس یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کے بعد تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہاہاں!۔

کے بعد تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہاہاں!۔

بیں کہ جھے ابوا ملح نے خبر دی کہ میں تمہارے واللہ کے ساتھ میں کے بیاس گیاتوانہوں نے بیان کرتے ہیں کہ عیر عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بی عبداللہ کے ساتھ کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے باس گیاتوانہوں نے بیان کرتے میں تعروب نوبی کے بیاس گیاتوانہوں نے بیان

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَحَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوهُمَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ فَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوْمُ وَافُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْمُ وَإِفْطَارُ يَوْمُ وَإِفْطَارُ يَوْمُ وَإِفْطَارُ يَوْمُ وَإِفْطَارُ يَوْمُ \*

خُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ شُعْبَةً حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بَنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَخْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَكَ أَخْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مِسُمْ أَلْثَةً أَيَّامٍ وَلَكَ أَخْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَسُمْ أَفْضَلَ الصَيَّامِ عَنْدَ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مِشْمُ أَفْضَلَ الصَيَّامِ عَنْدَ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَيَّامِ عَنْدَ اللَّهِ وَيُعْرَدُ مَنْ ذَلِكَ قَالَ مِسُمُ أَفْضَلَ الصَيَّامِ عَنْدَ اللَّهِ وَيُعْمُ وَيُعْرَدُ مَنْ فَيْ إِلَى السَلَامَ كَانَ يَصُومُ يُومًا \*

٢٤٩ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 حَاتِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّالَ

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا تذکرہ ہوا، آپ میرے پاس تشریف لاے اور میں نے آپ کے لئے چڑے کا تکیہ رکھ دیا کہ ان میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور وہ تکیہ آپ کے اور میرے در میان ہو گیا۔ آپ نے بھے سے فرمایا تمہمارے لئے ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھناکانی نہیں، میں نے کہایار سول اللہ، آپ نے فرمایا پہلے سہی، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، پہلے رسول اللہ، فرمایا جھانو، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں نے فرمایا میں نے عرض کیایار سول اللہ، فرمایا گیارہ میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں دورہ نہیں، وہ نصف زمانہ مصنور دورہ نہیں، وہ نصف زمانہ دورہ دین روزہ رکھتے یعنی ایک دن روزہ ایک دن افظار۔

۲۳۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه (دوسری سند) محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبه، زیاد بن فیاض، ابو عیاض، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا که تم ایک دن روزه رکھو، باتی ایام کا بھی تمہیں تواب ملے گا، میں نے مرفیا دون رکھو، باتی ایام کا بھی تمہیں باتی دنوں کا تواب ملے گا، میں فرمایا دودن ردوزه رکھو، اور تمہیں باتی دنوں کا تواب ملے گا، میں نے فرمایا تو تمین دن روزه رکھو، اور تمہیں باتی دنوں کا تواب ملے گا، میں نے نے فرمایا تو تمین دن روزه رکھو اور تمہیں بقیه ایام کا بھی ثواب نے فرمایا تو تمین دن روزه رکھو اور تمہیں بقیه ایام کا بھی ثواب ملے گا، نیس اس سے زائد طاقت رکھتا ہوں، فرمایا جار دن روزه رکھو اور تمہیں باتی دنوں کا تواب ملے گا، میں نے جار دن روزه رکھو اور تمہیں باتی دنوں کا تواب ملے گا، میں افضل جار دن روزه رکھو اور تمہیں باتی دنوں کا تواب میں افضل رکھو، اور دہ الله کے نزد یک حضرت داؤد کا روزه ہے کہ دہ ایک دن رکھو، اور دہ الله کے نزد یک حضرت داؤد کا روزه ہے کہ دہ ایک دن رکھو، اور دہ الله کے نزد یک حضرت داؤد کا روزه ہے کہ دہ ایک دن روزه رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔

۹ ۲۴۳ زہیر بن حرب، محمد بن حاتم، عبدالرحمٰن بن مہدی، سلیم بن حیان، سعید بن میناء، حضرت عبداللہ بن عمر ور صی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ

ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمروا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہواور ساری رات نماز پڑھتے ہو تو ایسانہ کرو، اس لئے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بی بی کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھواور افطار بھی کرو، ہر مہینے میں تمین دن روزے رکھو، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابرہے، میں نی عرض کیایارسول اللہ مجھے میں اس کے زیادہ قوت ہے، آپ نے فرمایا تو تم داؤد علیہ السلام کاروزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو، چنانچہ عبداللہ بن عمر قافیر عمر میں فرمایا کرتے ہے کہ کاش میں رخصت قبول بن عمر قافی ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو، چنانچہ عبداللہ بن عمر قافیہ عربیں فرمایا کرتے ہے کہ کاش میں رخصت قبول بن عمر قافیہ اسلام

مستحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النّهَارَ وَتَقُومُ اللّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَمُعُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ قَلْتُ يَا رَسُولُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُولُ لَكَ اللّهِ إِنَّ بِي قُونَةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صَمْمُ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صَمْمُ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صَمْمُ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّحْصَةِ \*

(فائدہ) جمہور علماء کرام کے نزدیک آگرایام منبی عنہا بیغنی عیدین اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے تو پھر درست ہے اور صاحب در مختار نے ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیبی قرار دیا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ جب ایام منہی عنہا میں روزہ نہ رکھے تو پھر کسی فتم کی کراہت نہیں، یہی چیز پسندیدہ ہے۔

اب رہامسئلہ کہ ایام منہی عنہا کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھناافضل ہے ،یاا یک دن افطار کرنااور ایک دن روزہ رکھنا، تو میں کہتا ہوں کہ بیہ احکام انسانوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہیں کہ جس سے جس طرح روزے رکھنے میں حقوق واجبہ فوت نہ ہوں، وہی اس کے لئے افضل ہے،ضروری امر حقوق واجبہ کی اوائیگی ہے،اب اگراس کی تقویت نہ ہو توجو نسی ان دوصور توں میں سے وہ صورت اختیار کرے تووہ اس کے لئے افضل ہے،والٹداعلم۔

(٢٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ \* -٢٥٠ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

وعاشوراء والباتنين والخميس من منه و المحميس منه منه منه منه و حداً ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّتَنْنِي مُعَاذَةُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّتَنْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ مَائِشَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ قَالَتْ نَعَمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ أَيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب(۲۸)ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھنااور یوم عرفہ اور عاشورہ اور پیر اور جمعرات کے روزوں کااستخباب!

معاذہ عدویہ بیان کرتی بین فروخ، عبدالوارث، یزید رشک، معاذہ عدویہ بیان کرتی بین کہ میں نے حضرت عائشہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے جواب دیاجی ہاں، میں نے دریافت کیا کہ کون سے دنوں میں؟ جواب دیاجی ہاں، میں نے دریافت کیا کہ کون سے دنوں میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دنوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے،

كتاب الصتيام

لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ \*
٢٥١ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بِن حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُل وَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُل وَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُل وَهُوَ يَسْمَعُ يَا فُلَانُ أَصْمُتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ \*

٢٥٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَجُلٌ أُتَى النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا نَعُوذُ بَاللَّهِ مِنْ غُضَبِ اللَّهِ وَغُضَبِ رَسُولِهِ فُحَعَلَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غُضَّبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلُّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أُوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْن وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي

مہینہ میں جو نسے دنوں میں چاہتے ،روز در کھ لیتے تھے(ا)۔

101۔ عبداللہ بن محمد بن اساء ضعی، مہدی بن میمون، غیلان بن جریر، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اور وہ سن رہے علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اور کسی سے فرمایا، اور وہ سن رہے ستھے کہ اے فلال تم نے اس ماہ کے در میان میں روزے رکھے ہیں؟انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا جب تم افطار کرو تو دو روزے اور رکھو۔

۴۵۴ یکی بن یخی سمیم، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، غیلان، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابو قمادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک هخض رسول الله صلى الله عليه وسكم كي خدمت ميں حاضر ہوااور عرض کیا که آپ کیو نکرروزه رکھتے ہیں، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سے ناراض ہو گئے ، جب حضرت عمرؓ نے آپ کاغصہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے غصہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سکم کے غصہ سے پناہ ما تنگتے ہیں، حضرت عمرٌ اس کلام کو بار بار د ہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر حضرت عمرٌ نے عرض کیایار سول اللہ جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایانہ اس نے روزہ رکھااور نہ ہی افطار کیا، پھر عرض کیاجو دودن روزے رکھے اور ایک دن افطار کرے، وہ کیساہے؟ فرمایا الیی طاقت کس میں ہے، پھر عرض کیا، جوایک دن روزہ رکھے ا یک دن افطار کرے، فرمایا بیہ حضرت داؤڈ کاروزہ ہے، پھر عرض کیاجوا یک دن روزه رکھے اور دودن افطار کرہے، فرمایا میں آر زو کر تا ہوں کہ مجھے اس کی قوت حاصل ہو، پھر آپ نے فرمایا، ہر

(۱) ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھنامسنون ہے اور احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں اس مقام پر ند کور روایات میں ان تین دنوں کی تعیین نہیں ہے کہ کو نسے تین دن روز ہے رکھے جائیں البتہ سنن نسائی کی روایت میں تصر تکے ہے ایام بیض کی،اس لئے اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ ہر مہینہ میں تین دن ایام بیض لیعنی تیرہ، چودہ، ببندرہ تاریخ کاروزہ رکھنا بہتر ہے۔ تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

مہینہ میں تین روزے رکھنا،اورایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، سویہ جمیشہ روزے رکھنے کے برابر بیں اور عرفہ کے دن کاروزہ ایباہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کاامیدوار ہوں، کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے۔

۲۵۳ محمد بن مثنی، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، غیلان بن جریر، عبدالله بن معبد زمانی، حضرت ابو نتاده انصاری رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تور سول اللہ صلی اللّٰد عليه وسلم غصه ہو گئے ، حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم اللّٰد کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ر سول ہونے پر راضی ہوگئے، پھر آپ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا،آپ نے فرمایانہ روزہ رکھااور نہ ہی افطار کیا، پھر آپ ہے دو دن روزہ رکھنے، اور ایک دن افطار کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا،اس کی کون طاقت رکھتاہے؟اس کے بعد آپ سے ایک دن روزہ رکھنے اور دو دن افطار کرنے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، کاش الله تعالی جمیں اس کی قوت عطا فرمائے، پھر ایک دن روزہ ر کھنے اور ایک دن افطار کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ نے نرمایا سے میرے بھائی داؤد علیہ السلام کاروزہ ہے، پھر آپ سے پیر کے روزہ کے متعلق ہو چھا گیا، فرمایا بیہ وہ دن ہے کہ جس میں میری ولادت ہوئی،اورای دن مبعوث ہواہوں، یا فرمایا کہ مجھ پروحی کی گئی، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھنا، اور رمضان کے بعد رمضان کے روزے ر کھنا، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں، پھر آپ سے عرفہ کے روزے کے متعلق بوچھا گیا، تو فرمایا کہ بیہ گذشتہ اور آئندہ سال کے لئے کفارہ ہے، اور عاشورہ کے روزے کے متعلق

طُوِّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُلَاثُّ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ صِيَامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسُّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ \* ٢٥٣- وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ غَيْلَانَ بْن جَرير سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوَّمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا وَبَالْإسْلَام دِينَا وَبهُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبَبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدُّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أُفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمَيْن وَإِفْطَار يَوْم قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذُلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمُ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قُوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم وَإِفْطَار يَوْم قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ لَهُعِثْتُ أَوْ أُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ تَلَاثُةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ الَسَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السُّنُهُ الْمَاضِيَةُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَوَايَةِ

شُعْبَةً قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا \*

٤ ٥٠ – وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي

ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٥٥٧ ً- وَحَدَّثَنِي أَخُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالْ حَدَّثَنَا ٱبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرير فِي هَذَا الْإسْنَادِ بمِثْل حَدِيثِ شُعْبَةً غُيْرَ أَنَّهُ ۚ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذَكَر

الْخَمِيسَ\* ٢٥٦ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ الِاثْنَيْن فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيٌّ\*

(٢٩) بَابِ صَوْم شَهْر شَعْبَانَ \* ٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ

بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سُرَر شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْن ٢٥٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا

بھی آپ ہے دریافت کیا گیا تو فرمایا ہے گذشتہ سال کا کفارہ ہے، امام مسکمٌ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ سے دوشنبہ اور پنج شنبہ کے روزوں کے متعلق پو جھا گیاتوہم نے بیج شنبہ کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اس میں وہم ہے۔ ۲۵۳ عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه ، شبابه (تیسری سند) ،اسحاق بن ابراهیم ، نضر بن شمیل، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ حدیث روایت کی گئی

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۵۵۰ احمه بن سعيد دار مي ، حيان بن ملال ،ايان ، عطار ، غيلان بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ شعبہ کی ر وایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی اس میں پیر کے روز کا تذکرہ ہے، جمعرات کے روز کاذکر نہیں ہے۔

۲۵۲ ز میر بن حرب، عبدالرحن بن مهدی، مهدی بن میمون، غیلان، عبدالله بن معبد زمانی، حضرت ابو قیاده رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے پیر کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آ یے نے فرمایااس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی روز مجھ پروحی نازل کی گئی۔

## باب (۲۹) شعبان کے روزوں کابیان۔

۲۵۷ بداب بن خالد، حماد بن سلمه، ثابت، مطرف، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے يائسي اور سے ارشاد فرمايا كه کیا شعبان کے شروع میں تم نے روزے رکھے، انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے فرمایاجب تم افطار کے دن پورے کرلو تو پھر دو دن *روزے رکھو*۔

۲۵۸\_ ابو نکر بن ابی شیبه ، پزید بن بارون ، جریری ، ابوالعلاء ، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه ہے پیان

عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُورِ مَدَّلَكُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفًا مُطَرِّفًا مُحَمَّدُ مُورِ مَدَّلَا السَّعْمِ مَنْ مُورِ هَذَا السَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْدُلُثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْدُلُثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْدُلُكُ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي مُنْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا الشَّهْرِ شَيْعًا لَكُ السَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَانَ فَصَامً يَوْمُ اللَّهُ يَوْمَيْنِ شَعْبَةُ الَّذِي شَكَانًا لَقُورُنَ مَعْمَلُونَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَعْبَةُ الَّذِي شَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَظُرُنَ مَنَا وَمُثَانَ فَصَمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَعْبَةُ اللَّذِي شَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَظُرُقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَظُرُقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَلْ وَاللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ وَالْمَانَ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَلُكُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

٢٦٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللَّوْلُويُّ وَيَحْيَى اللَّوْلُويُّ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِي ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

(٣٠٠) بَاب فَضْل صَوْم الْمُحَرَّم \*

آ ٢٦١ - وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الْحِمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْحِمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْحِمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْحِمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّيَامِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَريضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ \*

٢٦٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تم نے اس مہینہ کے شروع میں روزے رکھے ہیں؟
انہوں نے فرمایا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان سے فارغ ہو تو (اس کے عوض میں) دو روزے رکھ لو۔

۲۵۹۔ محمد بن نتنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن اخی مطرف بن هخیر، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تو نے اس مہینہ کے شروع ہیں یعنی شعبان ہیں روزے رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا، منہیں، تو رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رمضان سے فارغ ہو توایک دن یادودن روزے رکھو، شعبہ کواس میں شک ہے، مگر میرے خیال ہیں آپ نے دوئی روزوں کروری روزوں کروری روزوں کی متعلق فرمایا۔

۱۲۶۰ محمد بن قدامہ اور کیجیٰ لوکوئی، نضر ، شعبہ ، عبداللہ بن ہانی، ابن اخی مطرف ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

## باب(۳۰)محرم کے روزوں کی فضیلت۔

۱۲۶- قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، ابو بشر، حمید بن عبدالرحمٰن حمیری، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب روزوں ہے افضل اللہ کے مہینے محرم کے روزے بیں اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔

۲۶۲ و زہیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمیر، محمد بن منتشر، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برورضی الله تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ

هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكَّتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيام أَفْضَكُ بَعْدَ شَهُر رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرٍ

اللَّهِ الْمُحَرَّمِ \* أَ ٢٦٣ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(٣١) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامِ مِنْ شُوَّال إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ \*

٢٦٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُرَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْن قَيْس عَنَ عُمَرَ بْن تَأبتِ بْن الْحَارِثِ الْخَزْرَ جَيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْسَدَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ \*

ہے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟اور رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایاافضل نماز فرض نماز کے بعد نصف رات میں تہجد پڑھنا اور رمضان السبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔

٣٦٣ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، حسين بن على، زا ئده، عبدالملك بن عمير ہے اسى سند کے ساتھ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ہےروزوں کا تذکرہ موجود ہے۔

باب (۳۱) رمضان المبارك کے بعد شوال کے ح<sub>ق</sub>ر(۲)روزوں کی قضیلت۔

۲۲۳\_ یچیٰ بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، سعد بن سعید بن قیس، عمر بن ثابت بن حارث الخزرجی، حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول!للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان السارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تواس نے گویاسال بھر کے روزے رکھے۔

( فا کدہ)اس حدیث ہے شوال کے چھر روزوں کی فضیلت ثابت ہوئی اور آپ کے فرمان کا مطلب سے ہے کہ اسے تین سوساٹھ دن کے روزوں کا نثواب ملے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر جوروزے رکھے،اسے اس تمخص سے زائد نثواب نہیں ملے گاکہ جس نے رمضان کے بعد شوال میں چھے روزے رکھے کیونکہ جب ایک روزہ کا ثواب دس روزوں کے برابر ہے توجو سال بھر روزے رکھے گا تو دہ ساڑھے تین سور وزے رکھے گا، اے ساڑھے تین سوروزوں کا ثواب تین ہزار پانچ سوروزوں کے برابر ملے گا، نیزعوام میں جومشہور ہے کہ عشش عید کے روزوں کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ عیدالفطر کے بعد ایک روزہ متصل رکھ لیا جائے ،اس قید کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ شوال کے اندر اندر جس وفت بھی چھے روزے رکھ لئے جائیں گے بیہ ثواب مل جائے گا۔

٢٦٥ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي المَاسِدِهِ عَمْرِ بن ثابت سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ابوب

سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْن سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا

انصاری سے سناوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب سابق فرمان نقل کررہے تھے۔

۲۲۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن مبارک، سعد بن سعید، عمر بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ابو بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ابو بانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب سابق فرمان نقل کر رہے تھے۔

باب (۳۲) شب قدر(۱) کی فضیلت اور اس کا وقت!

۲۱۷۔ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند حضرات کو خواب میں د کھلا دیا گیا کہ شب قدر آخری ہفتہ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب رمضان کی آخری سات راتوں کے موافق و مطابق ہوا، لہذا جو شخص شب قدر کو تلاش کرنے والا ہو، وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے والا

عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* حَدِينَ مَا يَثَوَلُ بِمِثْلِهِ \*

٢٦٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ مَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَمِثْلِهِ \*

(٣٢) بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ مَحَلِّهَا \*

٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ اللَّهُ وَالْمَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ اللَّهُ وَالْحَرِ \*

میں ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

(۱) لیلۃ القدر کولیلۃ القدریا تواس کئے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی عظمت ہے لیعنی عظمت والی رات، اس کئے کہ قر آن کا نزول ہوایا فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ عظمت والی رات بن بیالیلۃ القدر اس کی وجہ سے یہ عظمت والی رات بن بیالیلۃ القدر اس کئے کہ جو اس رات عبادت کر کے اسے پالیتا ہے وہ عظمت والا بن جاتا ہے یالیلۃ القدر اس کئے کہ قدر کا معنی شک ہونا ہے اور اس رات فرشتوں کے کثرت سے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے لئے زمین شک ہوجاتی ہے۔ یالیلۃ القدر اس کئے کہ قدر تقدر میں سے ادر اس رات فرشتوں کے کثرت سے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے لئے زمین شک ہوجاتی ہے۔ یالیلۃ القدر اس کئے کہ قدر تقدر یہ ہے ادر اس رات فرشتے لوگوں کی تقدیریں سال مجر کے لئے لکھے لیتے ہیں۔

رے ورن کر دریں رات ہوتی ہے؟ اس بارے میں صحابہ کرام، محد ثین اور فقہاء کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ چندا قوال یہ ہیں (۱) پورے سال میں ہے کوئی ایک رات ہوتی ہے کہیں کسی مہینے میں اور کبھی کسی مہینے میں ہوتی ہے (۲) ہوتی تور مضان میں ہے لیکن اس کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے (۳) ہوتی تور مضان میں ہے لیکن اس کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے (۳) رمضان کی سئیسویں رات ہو سکتی ہے (۳) رمضان کی سئیسویں رات (۶) رمضان کی سئیسویں رات (۶) رمضان کی آخری عشرے کی کوئی طاق رات۔ رائے بات سے ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے ۔ اور اس کی زیادہ امید آخری عشرے میں ہونے کے ہوتی ہے گیر آخری عشرے کی بھی طاق رات میں اور ان میں سے بھی ستا نیسویں شب

۲۲۸ یکی بن یکی مالک، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تغیر مناک عبد الله علیه وسلم سے نقل کرتے بین کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کی آخری سات را نول میں تلاش کرو۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۲۲۹۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، حضرت سالم اپنے والدیت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شب قدر کو ستا نیسویں رات میں ویکھاتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ویکھا ہوں کہ تمہارا خواب اخیر عشرہ میں واقع ہوا ہے تواسی کی طاق را تول میں اسے تلاش کرو۔

4 کا۔ حرملہ بن یخی ابن وہب، یوئس، ابن شہاب، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ شب قدر کے متعلق فرما رہے ہیں علیہ قدر کو اول کی سب تھے کہ تم میں سے چند لوگوں نے شب قدر کو اول کی سات سات تاریخوں میں و یکھا ہے اور چند لوگوں نے آخر کی سات تاریخوں میں و یکھا ہے، سوتم آخر کی دس تاریخوں میں اسے تلاش کرو۔

اک ۱- محمد بن مثنی ، محمد بن جعفر ، شعبه ، عقبه بن حریث ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشروں میں تلاش کرو، اگر کسی کو کمزوری ہویاوہ عاجز ہو جائے تو پھر آخری سات را توں میں مستی نہ کرے۔

الله الله الله الله الله عفر، جبله، حفزت ابن عمر رضی الله الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوشب قدر کو تلاش کرنے والا ہے تو وہ اسے (رمضان المبارک کے) آخری عشرہ میں تلاش کرے۔

٢٦٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
 مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي
 اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُواجِرِ \*
 تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُواجِرِ \*

٣٦٦- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا \*

٢٧٠- وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ النَّولُ وَأُرِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوابِرِ قَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغُوابِرِ \*

٢٧١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْتِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعْفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً قَالَ سَعِعْتُ ابْنَ عَمَلَ ابْنَ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَسُولَا لَهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ

عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ

كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ \*

٢٧٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْلُوَاحِرِ أَوْ قَالَ فِي التَّسْعِ الْلُوَاخِرِ \*

٢٧٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ

أَيْقَظَٰنِي بَعْضُ أَهْلِي فُنَسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغُوَابِرِ و قَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيتُهَا \*

( فا ئدہ ) بھولنایا بھلادیا جانا، دونوں بشریت کے خاصہ ہیں، ملا ئکہ کے اوصاف سے یہ چیز بعید ہے۔ ٧٧٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشُّهْرِ فَإِذًا كَانَ مِنْ حِينَ تُمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتُقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُحَاوِرُ مَعَهُ تُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلكٌ اللَّيْلَةُ الْتِي كَانَ يَرْجعُ فِيهَا فَخَطَّبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ

الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ

فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرِ

۳۷۳ ابو بكر بن اني شيبه، على بن مسهر، شيباني اور جبله اور محارب، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے بیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که شب قدر کو (رمضان کے) آخری عشرے یا آخری ہفتے میں تلاش کرو۔

١٩٥٠ ابوالطاهر، حرمله بن يجي، ابن وجب، يونس، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن، حضرت ابو ہر پر ورضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که مجھے خواب میں شب قدر د کھائی دی ، پھر مجھے میرے نسی تھروالے نے جگا دیا سومیں اسے بھلا دیا گیا، للہذا آ خری عشروں میں تلاش کرواور حرملہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھراسے بھول گیا۔

۵۷ ۲- قتبیه بن سعید، بکر بن مضر، ابن باد، محمد بن ابرا بیم، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوسعید خدری رضی الله نتعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے در میانی عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر جب ہیں راتیں گزر جاتیں اور اکیسویں آنے کو ہوتی تھی تواینے گھرلوٹ آتے تھے اور جو آپ کے ساتھ معتکف ہوتے وہ بھی لوٹ آتے تھ، پھرا یک ماہ میں ای طرح اعتکاف کیا پھر جس رات میں گھر آنے کو تھے، خطبہ پڑھاادر جو منظور الہی تھا،اس کالو گوں کو تھم دیا پھرار شاد فرمایا کہ میں اس عشرہ میں اعتکاف کریتا تھا تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اس عشرہ اخیر میں بھی اعتکاف کروں، سو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے والا ہو، وہ رات کو اپنی اعتکاف گاہ ہی میں رہے، میں نے خواب میں اس شب قدر کو دیکھا، مگر بھلا دیا گیااور اسے آخر کی دس راتوں میں سے ہر ایک طاق رات میں تلاش کرو،اور میں اینے کو خواب میں ویکھا ہوں کہ کیچژاور پائی میں سجدہ کر رہا ہوں، حضرت ابوسعید خدر گڑ بیان

وَقَدُ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخَدْرِيُ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَو كَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُبْتَلَّ طِينًا وَمَاءً \* صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُبْتَلَّ طِينًا وَمَاءً \* صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُبْتَلَّ طِينًا وَمَاءً \* وَحَدَّتُنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ حَدَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ وَسَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ السَّهُ مُنْتَلِئًا وَمَاءً \* الشَّهُ وَقَالَ وَحَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* الشَّهُ وَقَالَ وَحَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* الشَّهُ وَقَالَ وَحَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \*

٢٧٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غُزيَّةً الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي َ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْنَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلُعَ رَأْسَهُ فَكَلُّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكُفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ ٱلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ تُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوْسَطَ تُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكُفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ وَإِنِّي أُرْبئتُهَا لَيْلَةَ وثُر وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبيحَتُهَا فِي

کرتے ہیں کہ ۲۱ویں شب کو ہم پر مینہ برسااور مسجد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میکی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کا چہرہ انور کیچڑ اور پانی میں مجر اہوا تھا۔

۲۷۲-۱بن ابی عمر، عبد العزیز در اور دی، یزید، محمد بن ابراہیم،
ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن، حفرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی
عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم
ر مضان المبارک کے در میانی عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے، اور
حسب سابق روایت منقول ہے، باقی اس میں اتنا اور ہے کہ
جس نے اعتکاف کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے معتکف میں
ثابت رہے اور آپ کی بیشانی مبارک کیچر اور پانی میں تجری
ہوئی تھی۔

۲۷۲۔ جمد بن عبدالاعلیٰ، معتمر ، عمارہ بن غربیہ انصاری، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے عشرہ اول میں اعتکاف کیا اور عشرہ ٹائی میں ایک ترکی قبہ میں اعتکاف فرمایا کہ اس کے دروازہ پر ایک چٹائی گی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور قبہ کے ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور قبہ کے فرمایا کہ اس کونے میں کردی، پھر اپناسر نکا لا اور لوگوں سے کلام فرمایا کہ چنانچہ سب آپ کے قریب آگئے، تب آپ نے فرمایا کہ میں عشرہ اول میں اس رات کو تلاش کرنے کے لئے اعتکاف کیا عشرہ اول میں اس رات کو تلاش کرنے کے لئے اعتکاف کیا پاس کوئی آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میہ آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو جا ہے وہ پھر اعتکاف کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ طاق را توں میں ہے، اور میں اس کی صبح کو پانی اور گیا ہے کہ وہ طاق را توں میں ہے، اور میں اس کی صبح کو پانی اور گیا ہے کہ وہ طاق را توں میں ہے، اور میں اس کی صبح کو پانی اور گیا ہے کہ وہ طرق را توں میں ہے، اور میں اس کی صبح کو پانی اور میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جب اکیسویں شب کی صبح کو پانی اور میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور

آپ نے رات کو صبح تک نماز پڑھی،اوراس رات بارش ہوئی،
اور مسجد ممکی اور میں نے مٹی اور پانی کو دیکھا، چنانچہ جب آپ
صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی مبارک اور ناک
سے نتھنے پر مٹی اور پانی کااثر تھا،اور عشرہ آخر کی اکیسویں رات
سخمی۔

۷۷۸\_ محمد بن مثنیٰ، ابو عامر ، ہشام ، کیجیٰ، حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں شب قدر کا تذکرہ کیا، چنانچہ میں ابو سعید خدریؓ کے پاس آیااور وہ میرے دوست تھے،اور ان ہے کہا کہ تم ہمارے ساتھ تھجوروں کے باغ تک نہیں جلتے، تو وہ ایک چادر اوڑ ھے ہوئے نکلے، اور میں نے کہاکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ سنا ہے کہ شب قدر کا تذکرہ کرتے ہوں، توانہوں نے کہاہاں!ہم نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رمضان كے در مياني عشرہ میں اعتکاف کیااور ہم بیسویں کی صبح کو نکلے تو ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا که مجھے شب قدر د کھائی گئی تھی سومیں اسے مجمول گیا، یا بھلادیا گیا، سوتم اسے اخیر کے عشرہ میں ہے ہرا کی طاق رات کو تلاش کرواور میں نے دیکھاہے کہ میں یانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر جس نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہو، وہ پھر جائے اور ہم پھر اپنی اعتکاف گاہوں میں آگئے اور آسان پر بارش وغیر ه کا کو کی اثر نہیں دیکھتے تھے ،استنے میں ابر آیااور بارش ہوئی، حتی کہ مسجد کی حصت بہنے لگی اور وہ تھجور کی ڈالیول ہے بنی ہوئی تھی،اور نماز صبح کی تحبیر ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ مٹی اور یانی میں سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے بچیر کااثر آپ کی بیشانی مبارک پرویکھا۔ ۲۷۹ عبدین حمید، عبدالرزاق، معمر (دوسری سند) عبدالله بن عبدالر حمٰن دار می ، ابوالمغیر ہ ، اوزاعی ، کیجیٰ بن ابی کثیر سے

وَقَدُّ قَامَ إَلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكُفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ \* ٢٧٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ ۚ تَذَاكُرُنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقُدْرِ فَقَالَ نَعَمُّ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبيحَةً عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرَ الْأُوَاخِر مِنْ كُلِّ وثْر وَإِنِّي أُريتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِين فَمَنْ كَأَنَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَرَعَةً قَالَ وَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَريدِ النُّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّين قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ \* ٢٧٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

طِينِ وَمَاءِ فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ كِلَّاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَلَّاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطَّين \*

١٨٠ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُحَدِّرِيِّ وَضِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بَالْبِنَاءِ فَقُوضَ ثُمَّ أَبِينَتْ لَهُ أَنْهَا فِي الْعَشْرِ الْمُشَرِ الْمُنَاءِ فَقُوضَ ثُمَّ أَبِينَتْ لَهُ أَنْهَا فِي الْعَشْرِ الْمُنَاءِ فَقُوضَ ثُمَّ أَبِينَتْ لَهُ أَنْهَا فِي الْعَشْرِ الْمَنْءِ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمْرَ الْمِنَاءِ فَقُوضَ ثُمَّ أَبِينَتْ لَهُ أَنْهَا فِي الْعَشْرِ عَلَى الْأَواضِي فَا أَبْهَا فِي الْعَشْرِ عَلَى الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَالَةِ فَالَعَاهُ الْمُؤَالِقِي الْعَشْرِ عَلَى الْمُؤَالَّ الْمُؤَالِينَاءَ فَقُوضَ ثُمَّ أَبِينَاءً فَالْمَا الْمُؤَالِقِي الْمُؤَلِّ الْمُؤَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

الاواخِرِ فَامَرِ بِالْبِنَاءِ فَاعِيدُ ثُمَّ خَرَجُ عَلَى النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتُ أَبِينَتُ النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتُ أَبِينَتُ لِلنَّاسُ إِنَّهَا كَانَتُ أَبِينَتُ لِلنَّاسُ إِنَّهَا كَانَتُ أَبِينَتُ لِللَّهُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرَكُمْ بِهَا لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرَكُمْ بِهَا

فُجَاءَ رَجُلَان يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِيِّتُهَا فَلُسِيِّتُهَا فَالْتَمِسُوهَا وَمُضَانَ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ

أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِلَالِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ

وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ

فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ و قَالَ ابْنُ

خَلَّادٍ مَكَانَ يَخْتُقَّانَ يَخْتَصِمَانَ \*

ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باتی ان دونوں احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز سے لوٹے تو آپ کی پیٹانی مبارک اور ناک کی نوک پر کیچڑ کااثر تھا۔

• ٢٨٠ محمد بن متنيٰ،ابو بكر بن خلاد، عبدالاعلى، سعيد،ابو نضر ه، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے رمضان کے در میانی عشرہ میں اعتکاف کیا، آپ پر لیلتہ القدر کے ظاہر ہونے سے قبل آپ اے تلاش کرتے تھے، جب عشرہ اوسط کی راتیں پوری ہو گئیں، تو آپؓ نے خیمہ کے متعلق حکم دیاوہ کھول دیا گیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا آپ نے پھر خیمہ کے متعلق تھم دیا، وہ قائم کیا گیا، پھر صحابہ کرام کی جانب آپ تشریف لائے، اور فرمایا کہ اے لوگو!! مجھے شب قدر کاعلم ہوا تھا اور تمہیں بتانے کے لئے نکلاتھا مگر دو آدمی جھگڑتے ہوئے آگئے کہ ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، لہذا میں بھول گیا، تو تم رمضان کے آخری عشرہ میں اسے تلاش کرو، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے کہا کہ تم ہم لوگوں ہے زائد اس تنتی کو جانتے ہو، وہ بولے جی ہاں! ہم اس چیز کے بہ نبت تمہارے زیادہ مسخق ہیں، پھر میں نے دریافت کیانویں، ساتویں اور یانچویں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اکیسویں گزر جائے اس کے بعد جو بائیسویں آئے، وہی مراد ہے نویں سے ،اور جب تیکسویں گزر جائے ، تواس کے بعد جو رات آئے وہی مراد ہے ساتویں ہے،اور جب پیپیویں گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے، وہی مراد ہے یا نچویں سے اور ابن خلاد نے "يحتقان" كى جگه "يىختصىمان كالفظ بولا ہے۔

( فا کدہ ) حضرت ابوسعید خدر گا کی تشر تک کو ملحوظ ر کھتے ہوئے عشرہ اخیرہ کی تمام را تنبی شب قدر ہی شار ہو جا ئیں گی، بندہ کا خیال بھی یہی ہے کہ جب اِنسان شب قدر کی جبتجو کرے تو پھر پورے ہی عشرہ بیدار رہنے کی کو شش کرے تاکہ ہر قتم کے فضائل ہے بہرہ ور ہو سکے۔ نیز حدیث ہے معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب حاصل نہیں تھاور نہ اس تر د داور شبہ اور پھر بھول جانے کے کیا معنی سیر تمام خاصیتیں تو بشریت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اسی پر اس قتم کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں ،اور علم غیب تو محض اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے جو کسی اور کے لئے ثابت نہیں ہو سکتی، اب اگر کوئی ثابت کرے تو علم الہٰی میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لاشریک ہے جو شرکت سے منزہ اور مبر اہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیر آ۔

باقی امور کااللہ تعالی نے اپ حبیب پاک سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، وہ آپ کو حاصل ہے جبیبا کہ آپ نے احوال قیامت، جنت، دوز خاور فتوں کے پیش آنے کے متعلق خبریں دی ہیں، اس کانام اطلاع غیب ہے، اور اسے علم غیب کہنا یہ جہال کا کام اور ان کی افتد اء کرنا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو گوں کے لئے بس بہی مسئلہ رہ گیا ہے اور تمام دین پر عمل کرناضروری نہیں رہا، قیامت کے دن ہر گز ہر گز اس سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ عبادات، عقائد، معاملات اور جملہ امور شریعت کے متعلق باز پر س ہوگی کہ آیا اس پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں، بس اس کا نام جہالت اور جمافت ہے کہ جوامور کرنے کے تھے، ان کے لئے توایک مختصر می جماعت کو جھوڑ دیا کہ وہ خود پیرا ہوئے یا نہیں، بس اس کانام جہالت اور جمافت ہے کہ جوامور کرنے کے تھے، ان کے لئے توایک مختصر می جماعت کو جھوڑ دیا کہ وہ خود نمازیں پڑھ بھی لیں اور پڑھا بھی دیں اور جو نہیں کرنے کے تھے ان پر کار بند ہوگئے۔

كَمَارُيْنِ پُرُهُ بَى يَنِ اور پُرُهَا بَى وَنِ اور بُو فَيَنَ مُ كَارِيْنِ مِنْ مُعَمْرُو بْنِ سَهُلُ بْنِ إِسْمُولُ بْنِ الْأَشْعَتْ بْنِ سَهُلُ بْنِ إِسْمُ وَاللَّهِ عُمْرُو بْنِ سَهُلُ بْنِ إِسْمُ وَاللَّهُ عُمْرُو بْنِ سَهُلُ بْنِ فَيْسٍ إِسْمُ حَمَّدُ بْنِ الْأَشْعَتِ بْنِ فَيْسٍ الْكَنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَسْرُمُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْكَنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَسْرُمُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْكَنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَسْرُمُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُشْمَانَ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُشْمَانَ وَقَالَ اللَّهُ ال

ضَمْرَةً حَدَّتَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَم عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ

أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْحُدُ فِي مَاءٍ وَطِينَ قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَى بَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ\*

٢٨٧- حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْتَمِسُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْتَمِسُوا

وَقَالَ وَكِيعٌ تُحَرُّوا لَيْلَةً الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ

۱۸۱ سعید بن عمر و بن سهیل بن اسحاق بن محد بن اشعث بن قیس الکندی، علی بن خشر م، ابو ضمر ه، ضحاک بن عثان، ابوالنضر مولی عمر بن عبیدالله، بسر بن سعید، حضرت عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مجھے شب قدر دکھائی گئ، پھر میں اسے بھول گیااور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح کوپائی اور کیچڑ میں سجده کر رہا ہوں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں که پھر ہم پر شیسویں رات کو بارش ہوئی اور ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پائی اور کیچڑ کااثر آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کی ناک پر تھا، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن انیس رضی راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنہ شیسویں رات کوشب قدر کہا کرتے تھے۔

۲۸۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، وکیج، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، ابن نمیر اور وکیج کے الفاظ مختلف ہیں، مگر معنی ایک ہیں۔

الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

٣٨٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَّاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ۚ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةً وَعَاصِم بْنَ أَبِي النُّجُودِ سَمِعَا زرَّ بْنَ حُبَيْش يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كُعْبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْه فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُصِبُ لَيْلَةَ الْقُدْر فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرُ الْأَوَاخِر وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرينَ تُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتُثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سُبْع وَعَبِشُرينَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءِ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا\* ٢٨٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدُّثُ عَنْ زرِّ بْن حُبَيْشِ عَنْ أَبَيٍّ بْنِ

لَبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أَبَيِّ بَنِ كَعْبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبَيُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَعْبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَدَّتَنِي بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّتَنِي بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّتَنِي بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّتَنِي بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّتَنِي بَهَا

صَاحِبٌ لِي عَنْهُ \* صَاحِبٌ لِي عَنْهُ \* وَابْنُ أَبِي عُمَرَ اللَّهُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

٥٨٥– وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةً الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ

۲۸۳۔ محمد بن حاتم، ابن ابی عمر، ابن عید، عبده، عاصم بن ابی النجود، زربن حمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھااور کہا تمہارے ہمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ جو سال بھر بیدار رہے، وہ شب قدر کو پالے گا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر حمت نازل کرے، اس کہنے ہے ان کی غرض یہ متحی کہ لوگ ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کرلیں اور وہ خوب حانتے ہے کہ وہ رمضان میں ہے اور عشرہ اخیرہ میں ہے اور وہ نہیں کہتے ہے اور اس پر قشم کھاتے ہے اور انشاء اللہ بھی سنا کیسویں شب ہے، میں نے کہا انہیں کہتے ہے وہ سنا کیسویں شب ہے، میں نے کہا اے ابو منذرا یہ تم کس بنا پر کہتے ہو، فرمایا اس علامت اور نشانی کہا اے ابو منذرا یہ تم کس بنا پر کہتے ہو، فرمایا اس علامت اور نشانی ہے کہا کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر شعاعوں کے نکات ہے۔ کہ اس شب کی ضبح کو آ قاب بغیر ضعاعوں کے نکا ہے۔ کہ اس شبح کی مضرب رہن میں بی کھیں رہن حضرت ابنی بی کھیں رہنے میں بی کھیں کہ اس شبح کی من اللہ تعالی عنہ ہے روایت

بن حمیش، حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شب قدر کے متعلق فرمایا، خداکی قتم!

میں اسے جانتا ہوں، اور شعبہ نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ میرا زیادہ علم بہی ہے کہ وہ وہ ہی رات ہے کہ جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بیدار رہنے کا حکم فرمایا تھا اور وہ ستا کیسویں شب ہے اور شعبہ نے ان الفاظ میں کہ یہ وہی رات ستا کیسویں شب ہے اور شعبہ نے ان الفاظ میں کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں بیدار رہنے کارسول الله علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا، شک کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرے ایک ہمیں حکم فرمایا تھا، شک کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرے ایک رفق نے شیخ عبدہ سے نقل کی ہے۔

۲۸۵ - محمد بن عباد، ابن الی عمر، مروان فزاری، یزید بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرجبہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایاتم میں سے کون یاد

ر کھتا ہے، شب قدراس رات میں ہے کہ جانداس طرح طلوع کرتاہے، گویا کہ وہ ایک طشت کا فکڑاہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ \*

رفائدہ) شب قدر کوشب قدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتے بحکم اللی بندوں کی عمر میں اور دو تر ہے جوا موراس سال ہونے والے ہوتے ہیں لکے ویتے ہیں اور بیر رات اس امت کی خصوصیت ہے اور بید قیامت تک باقی رہے گی، باقی اس کے محل میں اختلاف ہے، بعض نے کہاوہ ہر سال میں بدلتی رہتی ہے، اس صورت میں سب حدیثوں میں تطبیق ہوجائے گی جس میں جو تاریخ اور علامت ندکور ہے، صحیح ہے، اور عبداللہ بن مسعودٌ اور امام ابو حنیفہ "اور قاضی ابو بوسف "اور امام محمد کے نزدیک وہ سال بھر میں ایک رات ہے کہ جس میں کسی قشم کا کوئی تبدل نہیں ہو تا تواس شکل میں انا انزلناہ فی لیامۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں بھی تطبیق ہوجائے گی، اس کے علاوہ علائے کرام کے اور بکثر تے اقوال موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الْإعْتِكَافِ

٣٨٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرُ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

٢٨٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّنَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ الْمَسْجِدِ \* ٢٨٨ - و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

۲۸۶۔ محمد بن مہران رازی، حاتم بن اساعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان کے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف(ا) فرمایا کرتے تھے۔

۲۸۷۔ ابوالطاہر، ابن وہب، یونس بن یزید، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے ہیں کہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے مجھے مسجد میں وہ جگہ بنائی جہاں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔

۲۸۸\_ سهل بن عثان، عقبه بن خالد سکونی، عبیدالله بن عمر، عبدالله بن عمر، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عائشه رضی الله

(۱)اعتکاف کالغوی معنی تھہر نااور شرعی معنی نبیت کے ساتھ مسجد میں تھہر نا۔

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ أَبُو مَعْلَوْيَةَ ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْلَوِيَةً ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَحَدَّثَنَا مَعْلُويَةً عَنْ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا مَعْرَفُ فَيَاتٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُمَا فَاللَّهُ عَنْهُا قَالَتَ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

مِنْ رَمْضَانَ \* عَنْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رُضِي عَنْ عَنْ عَائِشَةً رُضِي عَنْ عَنْ عَائِشَةً رَضِي عَنْ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَنْهَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ \* اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ \* اللَّهُ عَنْ عَنْ يَحْتَى أَبْو اللَّهُ عَنْ عَنْ يَحْتَى أَنْ يَعْدِهِ \* مَعَاوِيَةً عَنْ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ

مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ فَضُرِبَ أَرَادَ البَاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ فَضُرِبَ أَرَادَ البَاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتُ زَيْنَبُ بِحِبَائِهِا فَصُرِبَ وَأَمَرَ عَنْ زَيْنَبُ بِحِبَائِهِا فَصُرِبَ وَأَمَرَ عَنْ أَرْوَاجِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخِبِيةُ فَقَالَ بَحِبَائِهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيةُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيةُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيةُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيةُ فَقَالَ وَتَرَكَ فَالَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ بَعْبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ وَالَا وَرَاثَ فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ بَعْبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ بَعْبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ

الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي

تعالیٰ عنہاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

۲۸۹۔ یخی بن یخی ابو معاویہ (دوسری سند) سہل بن عثان، حفص بن غیاث، مشام (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کر یب ابن نمیر، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، دہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان السارک کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

• ۹۹ که قتیبه بن سعید ،لیث، عقیل ، زهری، عروه ، حضرت عاکشه رضی الله تعالی عنها ہے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا كرتے تھے يہاں تك كه اللہ تعالىٰ نے آپ كو و فات وي، كھر آپ کے بعد آپ کی از واج مطہر ات نے اعتکاف فرمایا۔ ا ۲۹ ـ یخی بن کیلی، ابو معاویه ، یخی بن سعید ، عمره ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھتے، پھر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے ،اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا خیمہ لگانے کا تھم فرمایا تو وہ لگا دیا گیااور آپ نے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کاار ادہ فرمایا، پھر حضرت زینبؓ نے تھکم دیا توان کا بھی خیمہ لگادیا گیااور ان کے علاوہ اور از واج مطہر ات نے خیمے لگانے کے متعلق فرمایا، ان کے بھی لگا دیئے گئے، سب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم صبح كي نماز پژه حيك توسب خیموں کو دیکھااور فرمایا کیاانہوں نے نیکی کاارادہ کیا ہے،اور آپ نے اپنے خیمہ کے متعلق تھم دیاوہ کھول دیا گیاادر رمضان میں اعتکاف کوترک کر دیا، پھر شوال کے اول عشرہ میں اعتکاف

الْعَشْرِ الْأُوَّلِ مِنْ شَوَّالِ \* ( فا کدہ ) کیونکہ حقانیت میں نفسانیت کاشائیہ معلوم ہونے لگااور ایک کا دیکھادیکھی دوسری کرنے گئی، اس لئے اس وفت آپ نے اپنا

اعتكاف مجھى مو قوف كر ديااور ماه شوال ميں اس كاعوض ادا كيا۔

٢٩٢ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا أَبِي عَن ابْن إسْحَقَ كُلُّ هَؤُلَاء عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَعَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَزَيْنَبَ رَضِي اللَّهُ

(٣٣) بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ

عُنْهُنَّ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَحْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ \*

مِنْ شَهْر رَمَضَانَ \*

٣٩٣- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُور عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ(١) وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِنْزَرَ \*

٢٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُو كَامِل

۲۹۲\_ابن ابی عمر، سفیان\_

( د وسر می سند ) عمر و بن سواد ۱۰ بن و هب، عمر و بن حار ث\_ (تیسری سند)محمد بن رافع ،ابواحمه سفیان ـ

(چوتھی سند) سلمہ بن شبیب،ابوالمغیر ہ،اوزاعی)۔

(یانچویں سند) زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطه اییخ والد ابواسحاق، یخیٰ بن سعید، عمره، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ابو معاویه کی حدیث کی طرح روایت تقل فرماتی ہیں، باقی ابن عیبینہ، عمرو بن حارث، اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہے کہ ان کے لئے نیمے نصب کئے گئے تھے، تاکہ وہ ان میں اعتکاف فرمائيں۔

باب (۳۳) رمضان الهبارک کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کر نا!

۳۹۳\_اسحاق بن ابراجيم خظلي،ابن بي عمر،ابن عيبينه،سفيان ابي يعفور، مسلم بن صبيح، مسروق، حضرت عا نَشْد رضي الله تعالَيٰ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ر مضان المبارك كا آخرى عشره آتا تھا، تو آپ پورى رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بهت ہی کوشش کرتے اور کمر ہمت باند ھناشر وع فرمادیتے۔

۲۹۴۷ قتبیه بن سعید، ابو کامل حددری، عبدالواحد بن زیاد،

(۱) احیاء کیل ہے مرادیہ ہے کہ رات کو عبادت کے لئے بیدار رہتے اس بیداری کو حیات ہے تعبیر فرمادیا کیونکہ نیند بمنز لہ موت کے ہے۔

الْحَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ قَتَيْبَةً حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمَاسُودَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَهِدُ فِي يَخْتَهِدُ نِي الْعَشْرِ الْأُواجِرِ مَا لَا يَخْتَهِدُ فِي يَخْتُهِدُ فِي غَيْرِهِ \*

(٣٤) بَابِ صَوْمٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ \* وَأَبُو كُرْ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْدٍ وَإِسْحَقُ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ كُرَيْدٍ وَإِسْحَقُ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِلْاَهِيمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللّهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّى مَا وَعَنْ عَائِشُهُ وَسَلّى قَطْ \*

عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطَ \* الْعَبْدِيُّ عَدَّنَنَا ٢٩٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ عَدَّثَنَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُم الْعَشْرَ \* أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُم الْعَشْرَ \*

حسن بن عبیداللہ، ابراہیم، اسود بن یزید، حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسالت
مآب صلی اللہ علیہ وسلم (رمضان المبارک کے) آخری دس
دنوں میں اس کو مشش اور محنت کے ساتھ عبادت کرتے ہے
کہ دوسرے دنوں میں اتن محنت نہ کرتے ہے۔

باب (۳۳) عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا تھم۔
۲۹۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریہ باسحاق، ابو معاویہ ، اعمش، ابراہیم ، اسود ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ میں تبھی روزے رکھتے نہیں دیکھاہے۔

۲۹۲ ابو بکر بن نافع عبدی، عبدالرحمٰن،سفیان، اعمش ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بیان مرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے بیان میں روزہ نہیں، رکھا۔

(فائدہ) کسی مرض اور بیاری یاعار ضہ کی بنایر آپ نے روزے نہیں رکھے ورنہ نویں تاریخ کوعر فہ ہے اوراس کے روزہ کی غیر حاجیوں کے لئے فضیلت گزر چکی، مترجم کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ حج کے زمانے کا بیان ہو کہ آپ نے روزہ نہیں رکھاغر ضیکہ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، منداحمد اور نسائی میں نویں ذوالحج کے روزہ کی فضیلت آئی ہے ،اس لئے یہ علماء کے نزدیک مستحب ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْحَجِ

وَمَالَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ \* وَمَالَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ \* ٢٩٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُص وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحَفَافَ الْعُمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخَفَافَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَلَيْنِ فَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلَا الْعَمَائِمَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمُ وَلَا الْعَلَيْنِ فَلَا الْعَلَيْنِ فَلَا الْعَلَيْنِ فَلَا الْعَلَيْنِ وَلَا الْمَعْمَى اللَّهُ الْمَالَعُلُمُ مَا أَلْهُ وَلَا الْعَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ \*

باب (۳۵) محرم کے لئے کون سالباس پہننا جائز ہے اور کون سانا جائز؟

۲۹۷۔ یچیٰ بن یچیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم کیا کپڑے پہنے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر تانہ پہنواور عماے(۲)نہ باند ھو،نہ پاجاے پہنو،نہ برساتی ،نہ کوٹ ،اورنہ ہی موزے مگر جس کے پاس چپل نہ ہو تو وہ موزے پہن لے مگر مخنول کے بین کے باس چپل نہ ہو تو وہ موزے پہن لے مگر مخنول کے بین کے انہیں کاٹ ڈالے اور وہ کپڑے مت پہنو کہ جس میں زعفران اور ورس کی خوشبوگی ہو۔

( فا کدہ ) ند کورہ بالااشیاء کااستعال بحالت احرام باجماع علمائے کرام حرام ہے۔

٢٩٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَالَّ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ وَلَا الْبُونُنَ وَلَا الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُونُنَ وَلَا الْمُحْرِمُ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا

۲۹۸۔ یکی بن یکی اور عمرو ناقد، زہیر بن حرب، مفیان بن عیدید، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم کیا ہینے اور نہ بارانی کو نے اور تھے اور موزے ہی وہ کیڑا پہنے کہ جسے ورس اور زعفران لگا مو، اور موزے بھی نہ پہنے مگریہ کہ جسے ورس اور زعفران لگا مو، اور موزے بھی نہ پہنے مگریہ کہ کسی کے پاس چیل نہ ہو تو وہ

(۲) مُلائم سے مراد ہر ایسی چیز کی ممانعت ہے جو سر کو ڈھانپ دے جیسے ٹو پی پٹی وغیر ہ لہٰنداحالت احرام میں سر کسی بھی کپڑے سے ڈھانپتا میں ہے سس میں میں میں ایسان

ممنوع ہے کپڑاسلا ہواہو پاسلا ہوانہ ہو۔

( فا ئدہ )امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاجامہ اگر اس کی ہیئت کے ساتھ احرام میں پہن لے گا تودم واجب ہے اور موزوں کواگر کاٹ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م )

۲۹۹\_ یخیٰ بن بیخیٰ، مالک، عبد الله بن دینا، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز ہے منع فرمایا ہے کہ محرم زعفران اور ورس کا ر نگاہوا کپڑا پہنے اور فرمایا کہ جس کے پاس تعلین نہ ہوں وہ نھنین پہن لے اور دونوں کو تخنوں کے بیٹیے سے کاٹ دے۔

• • سو۔ یچیٰ بن یحیٰ اور ابوالر سے زہر انی اور قتیبہ بن سعید ، حماد بن زید، عمرو، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ر سول الله صلی الله علیہ و سلم ہے سنا کہ آپ خطبہ کی حالت میں ارشاد فرمارہے تھے کہ یاجامہ اس کے لئے ہے جس کے یاس ازار نہ ہو ، اور موزہ اس کے لئے ہے جس کے پاس تعلین نہ ہوں، یعنی محرم ہو۔

دیا جائے تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اس پر فدریہ واجب نہیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو وجوب فدریہ کا قول منسوب ہے اس کی صاحب ر دا محتار نے تر دید کی ہے اور اس منسو بیت کو خلاف ند ہب بتایا ہے اور یہی چیز ملاء علی قاریؓ نے شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرمائی ہے۔ واللّٰد اعلم۔ ۰۱ سا۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، (دوسر ی سند) ابو غسان رازی، بہز، شعبہ ، عمر و بن وینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنااور آپ عرفات میں خطبہ فرمارہے تھے اور

۳۰۴ ابو بکر بن ابی شیبه، سفیان بن عیبینه (دوسر ی سند) یجیٰ بن کیجیٰ، ہشیم (تیسری سند)، ابو کریب، وکیع، سفیان (چو تھی سند) علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس،ابن جریج (یا نیجویں سند) علی بن حجر، اساعیل، ابوب، عمرو بن دینار رضی الله تعالی عنه

بقیہ حدیث بیان فرمائی۔

الْحُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَحِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى الْهِينَ كَاثَ كُربِهِ كَو و مُخول سے نيج ہوجا كيں۔ يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن \*

٢٩٩ – وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثُوبًا مَصَّبُوغًا بزَعْفَرَان أَوْ وَرْس وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسِ الْخَفَّيْنِ وَلْيَقَّطَعْهُمَا أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ \* ٣٠٠٠ وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ ِيَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابر بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ السُّرَاويلُ لِمَنْ لَمْ يَحدِ الْإِزَارَ وَالْخَفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ \*

٣٠١- وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُر حِ و حَدَّثَنِني أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ \*

٣٠٢ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَلَى ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ أَيُّوبَ كُلُّ مُؤلَاء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعُرَفَاتٍ عَنْ عَمْرِهِ يَخْطُبُ بِعُرَفَاتٍ عَنْ عَمْرِهِ يَخْطُبُ بِعُرَفَاتٍ عَنْ شُعْبَةً وَحْدَهُ \*

٣٠٣ - وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ \*

٣٠٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنِعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النّبيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بَثُوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنَّى أَرَى النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْنِيُ قَالَ فَقَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ التُّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَغُطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثْرَ الصُّفْرَةِ أُو قَالَ أَثْرَ الْحَلُوقِ وَاخْلُعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ \*

سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ان میں سے کسی راوی نے بھی شعبہ کے علاوہ میدان عرفات میں خطبہ دینے کو بیان نہیں کیا۔

۳۰ سا۔ احمد بن عبداللہ بن یولس، زہیر ، ابوالز ہیر ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نعلین نہ پائے وہ موزے پہن لے اور جو تہبند نہ پائے وہ یا جامہ پہن لے۔

هم و سویه شیبان بن فروخ ، همام ، عطاء بن الی رباح ، صفوان بن یعلی بن امیہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہو ااور آپ جعر انہ میں تھے اور وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس پر پچھ خو شبو گئی ہوئی تھی یا فرمایااس پر مجھ زر دی کااثر تھااور اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے میرے عمرہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میں اس میں تمس طرح کروں ؟اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یر وحی نازل ہونے گی،اور آپ نے کپڑااوڑھ لیااور یعلی کہتے ینے کہ میری آرزو تھی کہ میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں جس وقت آپ پروحی نازل ہور ہی ہو، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، کیاتم جاہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کی حالت میں دیکھو، پھر حضرت عَرَّ نَے کیٹرے کا کونااٹھادیا، میں نے آپ کودیکھاکہ آپ ہانیتے تھے اور خرائے کیتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے، انہوں نے کہاکہ جیسے جوان اونٹ ہائیتا ہے جب وحی پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا، عمرہ کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے اور فرمایا کہ زردی کااثر دھوڈالواور اینے عمرہ میں وہی کروجو اینے حج میں کرتے ہو۔ ( فا کدہ )معلوم ہوا کہ محرم کوخو شبولگانا،اور سلا ہوا کپڑا پہنناحرام ہے ادران کاازالہ اوراس کا فیدیہ ادا کر ناضروری ہے۔ واللّداعلم،

۳۰۰۰ ابن ابی عمر، سفیان، عمرو، عطاء، صفوان بن یعلی رضی الله تعالیٰ عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیااور آپ بعر انه میں سنے اور میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس موجود تھااوروہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھااوراس پر خوشبولگی ہوئی تھی، اوراس نے عرف کیا کہ میں نے عمرہ کااحرام باندھاہے اور اس پر بھی میں نے عمرہ کااحرام باندھاہے اور اس پر بھی میں نے خوشبولگار کھی ہے، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ میں وہی افعال بجالاؤجو کہ تم اپنے جے میں بجا لائے ہو، این گرائی اس خوشبو کو دھو دوں تو رسالت ماب صلی الله علیه وسلم نے اس سے کو دھو دوں تو رسالت ماب صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو افعال تم اپنے جے میں کرتے ہو، وہی اپنے عمرہ میں

۱۰ سر زمیر بن حرب، اساعیل بن ابراتیم (دوسری سند) عبد بن حمید، محمد بن بر، ابن جریخ (تیسری سند) علی بن خشرم، عبینی بن جریخ، عطاء، صفوان بن یعلی بن امیه، یعلی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے ہمیشه فرمایا کرتے ہے کہ کاش میں نبی اگرم صلی الله علیه وسلم کووجی نازل ہونے کے وقت دیکھوں، پھر جب رسول الله صلی الله علیه وسلم جر انه میں تھے، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم پرایک کپڑے سے سایه کیا گیا تھا، کہ اسے میں ایک شخص آیا جس نے ایک جب پہنا ہون تھا اور اس کے بارے میں کیا تھا ہوئی ہوئی تھی اور عرض کیایار سول الله آب اس آوی برخوشبو گلی ہوئی تھی اور عرض کیایار سول الله آب اس آوی باندھے اور اس کی خوش ہوئی ہوئی ہوئی ہو، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پھر ویر اس کی جانب و یکھا اور خاموش ہوگئے، پھر آپ پروٹی بازل ہونا شروع ہوئی . پھر حصرت عمر رضی الله تعالی میں امیہ گواشارہ کیا کہ آؤ، یعلی آگے اور اپناس آپ عند نے یعلی بن امیہ گواشارہ کیا کہ آؤ، یعلی آگے اور اپناس علیہ عنہ نے کیا بن امیہ گواشارہ کیا کہ آؤ، یعلی آگے اور اپناس علیہ عنہ نے کیا بن امیہ گواشارہ کیا کہ آؤ، یعلی آگے اور اپناس کی جانب و کیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ عنہ نے کیا بن امیہ گواشارہ کیا کہ آؤ، یعلی آگے اور اپناس کی بیانہ میں الله علیہ عنہ نے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹرے کے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹرے کے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹرے کے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹرے کے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹر کیس کیٹرے کے اندر داخل کر دیا اور رسانت ماب صلی الله علیہ کیٹر کیا کہ کوٹر کیٹر کیا کوٹر کیا کوٹر کیا کیٹر کیا کیٹر کیا کوٹر کیا کو

٥٠٠٥ وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَعَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُو مُتَضَمِّخٌ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُو مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنِي هَذَهِ النِّيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنِي هَذَهِ النِّيلُ عَنِي هَذَهِ النِّيلُ عَنِي هَذَهِ النِّيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ فَقَالَ فَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ فَالَ أَنْوعَ فَقَالَ فَي عَمْرَتِكَ \*

٣٠٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ حِ وِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَن ابْن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْبُ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُنَضَمِّخٌ بطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ

الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ فَحَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنَّهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجيءَ بهِ فَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطِّيَبُ الَّذِي بلَكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزعْهَا ۖ ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ \*

٣٠٧- وَحَدَّنَنَا عُقْبَةُ ۚ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرً بْنِ حَازِمٍ ۚ حَدَّثَنَّا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَظَاء عَنْ صَفْوَاكَ بْن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أُنَّ رَجُلًا أَتَى النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِغْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتُهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كُمَا تَرَى فَقَالَ اِنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةُ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ \*

٣٠٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا

أَبُو عَلِيٌّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا

رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوق

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمُنتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ

أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ

وسلم کو دیکھا کہ آپ گا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور آپ کیے لیے سانس لے رہے ہیں، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی، پھر نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جوامیمی مجھ سے عمرہ کا حکم دریافت کر تاتھا، چنانچہ اس آو می کو تلاش کیا گیا، پھر اسے لایا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیہ جو خو شبوہے اسے تمین مرتبہ و هو ڈالو اور اینے اس جبہ کوا تار د داور اپنے عمرہ میں وہی افعال واعمال بجا لاؤجواہے جج میں بجالاتے ہو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

۷ • ۱۰ عقبه بن مکرم عمی، محمد بن رافع، و هب بن جریر بن حازم، بواسطه اپنے والد، قیس، عطاء، صفوان بن یعلی بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميس آيااور آپ اس وفت جعر انه ميس یتے اور اس نے عمرہ کااحرام باندھ رکھا تھااور اس کی داڑھی اور سریر زر دی گئی ہوئی تھی اور وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھااور اس نے عرض کیا، یار سول اللہ! میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور میں اس حال میں ہوں جس میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنا جبہ اتار دواور زر دی وھو ڈالو اور جو افعال تم جج میں کرتے تنصے وہی عمرہ میں کرو۔

(فائده) معلوم ہواکہ بیہ مخص حج کے ارکان سے واقف تھااس لئے اتنابی فرمادیناکا فی ہوا۔

۰۸ - ۱۳ اسحاق بن منصور ، ابو على عبيدالله بن عبدالمجيد ، رباح بن ابن معروف، عطاء، صفوان تھی یعلی اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كہ ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے کہ ایک مخص آیاجو جبہ پہنے ہوئے تھاادراس پر خو شبو گلی ہو گی تھی اور عرض کیایار سول اللہ میں نے عمرہ کااحرام باندھاہے تو ار کان عمرہ کس طرح ادا کروں؟ آپ ٔ خاموش رہے اور اسے کو کی جواب نہیں دیااور حضرت عمرؓ آپ پر پر دہ کئے ہوئے تھے اور حضرت عمرٌ کی عادت تھی کہ جب آپؑ پر وحی نازل ہوتی

يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلَّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أُحِبُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي التَّوْبِ فَلَمَّا الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ فَلَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ حَمَّرَهُ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّوْبِ فَلَمَّا فَخِيْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ فَنَظَرْتُ فَخَيْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ الرَّحُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ النَّعُرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّحُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ النَّعُونَ النَّائِلُ آنِفًا عَنِ النَّعُرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّحُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ النَّعُلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ جَبَّنَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ\*

(٣٦) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \* وَهِلَهُ بَنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِسَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَّا قَالَ وَقَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الشَّامِ الْمُدَخْفَة وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدِينَةِ ذَا الْحُكْلِيفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَمُنَازِلِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدَخْفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدِينَةِ ذَا الْحُكِيفَةِ وَلِلْهُلُ الشَّامِ الشَّامِ الْمُدَامِقُ فَلَا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ الْمُن أَلَى عَلَيْهِنَ الْمُن أَلَى عَلَيْهِنَ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ أَلُولُ مَنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتّى كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتّى الْمُن مَدِينَةً فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتّى أَهْلُ مَنْ أَهُلُونَ مِنْهًا \*

٣١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَقَتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْحُدُيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُدُيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُدُيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُدُيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُدْدِ قَرْنَ الْمُنَازِلِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُنَازِلِ وَلِأَهْلِ النَّامِ الْمُنْ لَهُمْ وَلِكُلُّ آتِ أَتَى أَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُلُّ آتِ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُلُ آتِ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُلُ آتِ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَا هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلُ آتِ إِلَالَهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تو پردہ کرتے، میں نے عمر سے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ جس دفت آپ پروحی نازل ہو تو میں اپناسر آپ کے ساتھ کپڑے میں کرلوں، جب وحی نازل ہونی شر دع ہوئی تو حضرت عمر نے کپڑے کیٹرے سے پردہ کر لیا، چنانچہ میں آیااور میں نے اپناسر آپ کے ساتھ کپڑے میں داخل کر دیااور آپ کو دیکھا جب آپ کے ساتھ کپڑے میں داخل کر دیااور آپ کو دیکھا جب آپ سے یہ کیفیت زائل ہو گئ تو آپ نے فرمایا ابھی جو عمرہ کے متعلق سوال کررہا تھاوہ کہاں گیا، چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا ابھی کو دھوڈ الواور نے مرہ میں وہی افعال کروجو جے میں کرتے ہو۔

## باب(۳۶)مواقیت جج!

۹۰س۔ یکی بن یکی اور خلف بن ہشام اور ابوالر بجے، قتیبہ، جاد بن زید، عمرو بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ میقات مقرر کی اور شام والوں کے لئے جفہ اور اہل نجد کے لئے قرن، اور بمن والوں کے لئے جفہ اور اہل نجد کے لئے قرن، اور بمن والوں کے لئے بیں جو کہ وہاں رہتے ہوں اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو اور ملکوں سے وہاں آئیں، خواہ حج کاار ادہ رکھتے ہوں یا عمرہ کا، اور وہ لوگ جوان مواقیت سے اس طرف رہنے والے ہیں ان کا مقام احرام بندھیں۔ اپنا مسکن ہے، حتی کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں۔

اس ابو بکر بن ابی شیبہ، یکی بن آدم، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، بواسطہ اپنے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے دوالحلیفہ، اور اہل شام کے لئے جفہ ، اور نجد کے رہنے والوں کے لئے قرن منازل اور یمن والوں کے لئے یلملم میقات مقرر فرمائی ہے اور فرمایا بیہ مواقیت ندکورہ بالا باشند وں کے لئے ہیں اور ہر اس مخض کے یے جو کہ دوسرے ممالک کا

عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةً \*

٣١١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْن قَالَ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ وَأَهْلُ النَّهُ مَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ \* وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ \*

وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُمَ \*
٣١٧- وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالَمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمَ الْمَالَمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالَمَ الْمَا الْمَا الْمَالَمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ

وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ \* الْمَدِي حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ السَّامِ مَهْيَعَةً وَهِيَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِيَ الْمُدِينَةِ الْمُحَدِّفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِيَ اللَّهِ الْمُدِينَةِ اللَّهِ الْمُحَدِّفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِيَ الْمُدِينَةِ اللَّهِ الْمُحَدِّفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِيَ الْمُدِينَةِ اللَّهِ الْمُحَدِّفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلُ السَّامِ مَهْيَعَةً وَمُهُلُ أَهْلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهِ الْمُدَعِينَةُ وَمُهُلُّ أَهْلُ الْمُدِينَةِ وَمُهُلُّ أَهْلُ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَمُهُلُ أَهْلُ السَّامِ مَهْيَعَةً وَمُهُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهِ السَّامِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهُلُ أَهْلُ الْمُهُلُ عَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهُلُ أَهْلُ الْمُدَامِ قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهُلُ أَهْلُ الْمُؤْلُ الْمَالِ السَّامِ مَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُهُلُّ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُهُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ

ان مُواقیت پر ہو کر آئے،اور جج یاعمرہ کاارادہ رکھتے ہوں، ہاں جوان مواقیت سے اد ھر رہنے والے ہوں ان کامیقات وہی ہے جہاں سے وہ چلا ہے حتی کہ مکہ والوں کے لئے مکہ مقام احرام

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ااسو۔ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والے ذوالحلیفہ ہے احرام باندھیں اور شام والے جفہ ہے ،اور نجد کے رہنے والے قرن منازل ہے ،اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ محصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ محصے یہ بات بہنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یکملم سے اپنااحرام باندھیں۔

کہ من والے یا کہ میرے ماہ ہو ہیں کہ اسلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیار شاد فرمایا کہ مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام ہاند هیں اور شام کے رہنے والے جفہ سے ، اور نجد کے رہنے والے قرن منازل سے احرام ہاند هیں ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما منازل سے احرام ہاند هیں ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے سے بات بیان کی گئی اور میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والے یاملم سے احرام ہاند هیں۔

ساس حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے بتھے کہ مدینہ والوں کی احرام گاہ ذوالحلیفہ ہے اور شام والوں کی مہیعہ یعنی جھے ہے، اور نجد والوں کی احرام گاہ قرن منازل ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے قرن منازل ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے اور میں نے خود نہیں سنا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والوں کی احرام میں منا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والوں کی احرام میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والوں کی احرام میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والوں کی احرام

گاہ یلملم ہے۔

ساسو۔ یکی بن یکی بی ایوب، قتیبہ ، ابن حجر ، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن وینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سناکہ فرماتے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو تعلم دیا کہ وہ ذوالحلیفہ سے احرام باند حسیں، اور شام کے رہنے والے حجفہ سے اور خجر کے رہنے والے قرن منازل سے ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ججھے یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ججھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یمن کے رہنے والے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یمن کے رہنے والے علملم سے احرام باند ھیں۔

۱۳۵۵ اسار اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه ہے مواقیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کہ میں نے سنا، ابوالزبیر بیان کرتے ہیں، یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم

۱۳۱۲ محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، محمد، ابن جرتج، ابوالز بیر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله سے سنا کہ ان سے مواقیت کے متعلق دریافت کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ والوں کی احرام گاہ ذوالحلیفہ ہے، اور دوسر اراستہ جفلہ ہے، اور عراق کے رہنے والوں کی احرام گاہ ذات عرق ہے اور نجد کے رہنے والوں کی احرام گاہ ذات عرق ہے اور نجد کے رہنے والوں کی احرام گاہ یکملم ہے۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَمُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ \* قَالَ وَمُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ \*

١٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْحَجْرِ قَالَ الْمُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عُمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفْقِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفْقِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ اللَّهُ بُنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَخْبِرْتُ أَقْلُ اللَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْمَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُ أَهْلُ الْمَهُ الْمُهُ عَنْهُمَا وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُ أَهْلُ الْمَهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ يَلَمْلَمَ \*

٣١٥ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنْ عُبَادَةً حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُسَمَّ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ يُسْمَعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ يُسْمَعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ يُسْمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أَرَاهُ يَعْنِي النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

حُمَيْدِ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٌ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أَخْبَرَنِي أَبُو اللَّهِ رَضِي اللَّهُ الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مَعْتُ أَحْسَبُهُ وَعَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْتُ أَحْسَبُهُ مُهَلُّ أَهْلِ الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ مُهَلُّ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ ذَاتِ مُعْتُ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ ذَاتِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرْق وَمُهَلُّ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْق وَمُهَلُّ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْق وَمُهَلُّ أَهْلِ الْحِرَاقِ مِنْ فَرْنِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمُحَرِقُ مَنْ يَلَمْلَمَ \*

(٣٧) بَابِ التَّلْبِيةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا \* وَمِنْ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ اللَّهِ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُعْمَةُ لَكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْحَمْلُ \* وَالْعَمَلُ وَالْعَمِلُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَالْعَمْلُ وَالْعَلَاعِ وَالْعَلْعُمْ وَالْعَلْعُمْ وَالْعَلَاعِ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُولُ وَالْعَلَا وَالْعَلْعُلُولُ وَالْعَلَا وَالْعَلَاعِمُ وَالْعَمْلُولُ وَالْعَلَاعُ و

٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مُوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةً بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَ فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ \* ٣١٩- ۚ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي

باب (۳۷) تلبیه (۱)،اس کاطریقه اوروفت

اسار یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا کہ "اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے، اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیان شریک نہیں ہے "، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماان کمات میں اور زائد فرمایا کرتے تھے "میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور بھلائی تمام تیرے ہاتھ میں حاضر ہوں، میں طرف ہے "۔

۱۳۱۸۔ محمد بن عباد، حاتم بن اسماعیل، موکی بن عقبہ، سالم بن عبداللہ بن عرب نافع مولی عبداللہ، حزو بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی او نثی پر سوار ہو ہوئی وہ آپ کو لے کر معجد ذی الحلیفہ کے قریب سید ھی کھڑی ہوئی تو آپ نے لیک کہی، چنانچہ فرمایا ہیں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعت تیرے لئے ہے اور ملک، تیراکوئی شریک نہیں، میں حاضر موں، سب تعریف اور نعت تیرے لئے ہے اور ملک، تیراکوئی شریک نہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے تحق کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ ہے اور نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے ساتھ یہ کلمات اور زاکہ فرمالیا کرتے تھے میں حاضر ہوں، تیری طرف ہے۔ میں حاضر ہوں، دغیت اور عمل تیری، طرف ہے۔ میں حاضر ہوں، دغیت اور عمل تیری، طرف ہے۔ میں حاضر ہوں، دغیت اور عمل تیری، طرف ہے۔

یَحْیَی یَعْنِی ابْنَ سَعِیدِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِی رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے تلبیہ کو (۱) تلبیہ سے مراد لبیك اللَّهم لبیك الح ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے"واذن فی الناس بالحج"۔

نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \*

٣٢٠– وَحَدَّثْنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُعُ بذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن ثَمَّ إذَا اسْتُوَتْ بِهِ النَّاقَةَ قَائِمَةً عِنْدَ مُسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أُهَلَّ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بإهْلَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَّاء الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ \*

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دہن مبارک ہے سیکھاہے، پھر حسب سابق حدیث بیان کی۔

• ۲۳- حرمله بن یخیٰ، دبن و هب، یونس، ابن شهاب، سالم بن . عبداللہ بن عمراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا تلبیہ کہتے ہوئے، تلبیہ کہہ رہے تھے کہ میں حاضر ہوں،اےاللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے، اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں،اور ان کلمات سے زائد نہیں کہتے تھے اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهمانے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ذوالحليفه ميں دور كعت نماز یر هی، پھر جب آپ کی او بننی مسجد ذوالحلیفہ کے قریب آپ کو کے کر سید ھی کھڑی ہو گئی، توان ہی کلمات سے آپ نے لبیک تحمی، اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ان ہی کلمات کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے اور کہتے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں،ر غبت اور عمل تیری طرف ہے۔

و الده المبید کے معنی ہیں، کہ سریس کو ندیا معطی یا مہندی ڈالے کہ جس سے بال جم جائیں، احرام سے قبل خوشبولگانے ہیں کوئی مضا کقتہ نہیں، اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ ہیں جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے جا کر پڑھی اور شبح تک وہیں قیام کیااور آیک روایت ہیں ہے کہ آپ نے دور کعت احرم کی پڑھ کر تلبیہ کہااور یہی علماء حنفیہ کا مخار ہے اور جس روز آپ مدینہ منورہ ہے روانہ ہوئے وہ ہفتہ کا دن تھا اور ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ نے شنبہ کا دن تھا غرضیکہ حافظ ابن قیم نے زادالمعاد میں اس چیز کے متعلق آیک مفصل بحث بیان کی ہے اور آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے جج اور عمرہ دونوں کا اپنے مصلے ہی پرسے تلبیہ پڑھا، اور جو نکہ آپ بار بار لبیک کہتے تھا اس کے جس نے جہال سے ساوہ ہیں سے بیان کر دیااور احرام آپ کا حج قر ان افراد اور تمتع سے افضل زاکد روایتیں اس پر صراحة دلالت کرتی ہیں (زادالمعاد) میں کہتا ہوں کہ یہی علماء حنفیہ کا مختار ہے کہ حج قر ان ، افراد اور تمتع سے افضل ہو ایک اور المداری ۔

٣٢١ - وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لِيَقُولُونَ لِيَقُولُونَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيْقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيْقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُو مَا مَلَكَ يَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُو مَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ فَو لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيْقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا عَلَى يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمُ يَطُوفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا وَهُمْ يَطُوفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَالْبَيْتِ \*

(٣٨) بَاب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ \*

٣٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَقْبَة عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ \*

عَقَبَ الرَّكْعَتَيْنَ \*

۳۲۱ عباس بن عبدالعظیم العنمری، نضر بن محدیمای، عکرمه بن عمار، ابوز میل، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مشر کین مکہ لبیک لاشر یک لک کہتے تھے تورسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ستے، تمہارے لئے خرابی ہو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے واروہ سے کہا اللہ تو الله تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی کا مالک نہیں، غرضیکہ یہی کہتے جاتے ستے اور وہ کسی کا مالک نہیں، غرضیکہ یہی کہتے جاتے ستے اور یہت الله کا طواف کرتے جاتے ہے۔

باب (۳۸) مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کا تھم۔

۳۲۲ مین کی بن کی مالک، موسیٰ بن عقبه، حضرت سالم بن عبدالله البیخ والد سے سن کر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یہ بیداء تمہارا وہی مقام ہے جہاں تم رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جھوٹ باند صلح ہو، آپ نے مسجد ذوالحلیفه کے علیہ وسلم پر جھوٹ باند صلح ہو، آپ نے مسجد ذوالحلیفه کے علاوہ اور کسی جگہ سے لبیک (تلبیہ) نہیں فرمائی۔

۳۲۳ قتید بن سعید، حاتم بن اساعیل، موکی بن عقبه، سالم کرتے بیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت کہا جاتا کہ احرام بیداء سے ہے تو فرماتے وہی بیداء جس کے متعلق تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور افتراء باند ھتے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلبیہ (لبیك الله ملید کے باس سے جب اللہ ملید کاونٹ، آپ کوسید ھالے کر کھڑا ہوا۔

باب (۳۹) جب سواری مکه کی جانب متوجه ہو کر کھڑی ہو جائے اس وقت احرام باند ھناانصل ٣٢٩٣ - کچيٰ بن کچيٰ، مالک، سعيد بن ابي سعيد مقبر ي، عبيد بن جرتج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہا کہ اے عبدالر حمٰن میں تمہیں جار باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوں جو تمہارے ساتھیوں میں سے اور کسی کو کرتے نہیں دیکھا، حضرت ابن عمر نے فرمایا ابن جریج وہ کیا ہیں،وہ بولے اول پیہ ہے کہ تم کعبہ کے کونوں سے رکن یمانی کے علاوہ اور کسی کوہاتھ مہیں لگاتے، نیزتم نعال سبتی پہنتے ہو ،اور تیسرے پیہ کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ داڑھی زعفران وغیرہ کے ساتھ رنگتے ہواور میں نے آپ کو دیکھاہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تولوگ تو جا ند دیکھ کر تلبیہ شر وع کر دیتے ہیں اور آپ يوم التروبيه ليعني آڻھ ذوائج کو تلبيبه ڪہتے ہيں، عبدالله بن عمر بولے، سنو!ار کان کے متعلق تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے رکنول کے علاوہ جو کہ بیمن کی طر ف ہیں کسی کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہانعال سبتی کا پہننا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آیا ایسے جوتے پینتے تھے جس میں بال نہ ہوں، تو میری بھی آرزو ہے کہ ویسے جوتے پہنوں، اور واڑھی کازر در نگنا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے رشکتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے میں بھیاس طرح رنگنے کو پہند کر تاہوں اور رہا تلبیہ تو میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كو تهين ويكهاكه آپ نے تلبيه كها ہو مگر جب آپ کی او ننٹن آپ کولے کر کھڑی ہو گئے۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۳۲۵۔ ہارون بن سعیدایلی، ابن وہب، ابو صخر، ابن قسیط، عبید بن جرن کر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ٢٢٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْن جُرَيْج أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَّا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا إِبْنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ (١) وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ۚ وَرَأَيْتُكَ تَصُّبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْن وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ۚ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُّغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ

٥٣٢- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو صَعْرٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي أَبُو صَعْرٍ عَنِ ابْنِ

(۱) یعنی آپ تمام کونوں کا استلام نہیں کرتے صرف دو کونوں کا استیلام کرتے ہیں ایک رکن یمانی کا دوسر ہے جمر اسود کا۔ پھر جمر اسود کا استلام چوہنے کے ساتھ چھونے کے ساتھ یاہاتھ کے اشارہ سے ہو تاہے جبکہ رکن یمانی کا استیلام جمہور کے ہاں صرف ہاتھ کے جھونے "سے ہو تاہے چوہنے یا شارہ کرنے سے نہیں۔ پھر ان میں سے جمر اسود والے کونے کودو فضیلتیں حاصل ہیں ایک جمر اسود کی دوسر کی اس کے بناءابراہیمی پر قائم ہونے کی حاصل ہے باقی دو کونوں کو یہ فضیلت بھی بناءابراہیمی پر قائم ہونے کی حاصل ہے باقی دو کونوں کو یہ فضیلت بھی حاصل نہیں کیونکہ حضر ت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں ہیہ کونے اس جگہ پر نہیں تھے۔

قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَال وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةٍ ٱلْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رَوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ \*

٣٢٦-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ \*

٣٧٧- وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ جِينَ اسْتَوَنَ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً \*

٣٢٨- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ وَهْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهِلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً \*

٣٩٩- وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَاتَ

نے جے اور عمرہ میں تقریباً بارہ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ دیا ہے، غرضیکہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن میں نے آپ سے چار باتیں دیکھی ہیں، اور پھر بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی، مگر تلبیہ (لبیک، لبیک) پکارنا کے بارے میں مقبری کی روایت کے خلاف بیان کیا ہے اور مضمون فد کورہ بالا روایت کے برخلاف ہے۔

۱۳۲۷ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب رکاب ہیں پیر رکھااور آپ کو آپ کی او نتنی مقام ذوالحلیفه میں سیدھی لے کر کھڑی ہوگئی، تب آپ نے تلبیہ پڑھا۔

۳۲۷ مارون بن عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جریج، صالح بن کیسان، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پڑھاجب کہ آپ کی او نمنی آپ کوسید ھی لے کر کھڑی ہوگئی۔

۱۳۲۸ حرملہ بن بیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ، ہیں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام ذی الحلیفہ میں اپنی او نتنی پر سوار ہوئے اور پھر جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تو آپ کے تلبیہ کہا۔

ابن وہب، یونس، ابن شیکی، احمد بن عیسی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے جج میں مسجد ذی التحلیفہ میں رات گزاری اور پھر آیا نے ای مسجد میں نماز

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجدِهَا \*

(٤٠) بَابِ اِسْتِحْبَابِ الطَّيْبِ قُبَيْلَ الطَّيْبِ قُبَيْلَ الْإِحْرَامِ فِي الْمِسْكِ الْإِحْرَامِ فِي الْمِسْكِ وَاسْتَحْبَابِهِ فِي الْمِسْكِ وَانَّةً لَا بَاس بِبَقَاءِ وَبِيْصِهِ \*

٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

پڙهي۔

باب (۴۰) احرام ہے قبل بدن میں خوشبو لگانے، اور مشک کے استعمال کرنے کا استخباب اور اس کے اثر کے باتی رہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اس کے اثر کے باتی رہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ۱۳۳۰ محمد بن عباد، سفیان، زہری، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لئے جب آپ نے احرام باندھا، خوشبولگائی، اور آپ کے احلال کے لئے طواف افاضہ سے خوشبولگائی۔

( فا ئدہ )احرام ہے قبل خو شبولگانامتحب ہےاوراس کے اثر کا باتی رہنا جائز ہے ، تمام صحابہ کر ام اور تابعین اور فقہااور جمہور محد ثین کا یہی مسلک ہےاور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعداگر خو شبولگائی جائے تواس میں بھی کوئی مضائقنہ نہیں ،واللّٰداعلم (نووی جلداصفحہ ۳۷۵)۔

٣٣١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمُ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحْرَمُ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحْرَمُ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحْرَمُ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحْلَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

ولِحِلهِ حِين احل قبل ان يطوف بالبيت " ٣٣٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ \* وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

٣٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَنْ عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ \*

ا ۳۳ میدالله بن مسلمه بن قعنب، فلح بن حمید، قاسم بن محمد، حضرت عائش زوجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرتی ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے احرام باند ھنے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے احرام باند ھنے کے وقت آپ کے احرام کے لئے اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور آپ کے احلال کے لئے طواف افاضه سے قبل خوشبولگائی اگلی

سسل ہے کی بن کی مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لئے اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لئے اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لئے طواف افاضہ سے پہلے۔ احلال کے لئے طواف افاضہ سے پہلے۔

ساس۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ بن عمر، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کھولنے اور ہاند جنے کے وقت خوشبولگائی۔

لئے ذریرہ خوشبولگائی۔

۳۳۳ محد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم محمد بن بکر، ابن جرتج، عمر بن عبد الله بن عروه، عروه، قاسم، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بیں نے رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے حجتہ الوداع میں اینے ہاتھوں سے آپ کے احرام کھو لنے اور احرام باندھنے کے احرام کھو لنے اور احرام باندھنے کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

٣٣٤- وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمِيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبُرَنَا و قَالَ ابْنُ حَرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ ذریرہ ایک قشم کی خوشبوہ،جوہندے آتی ہے۔

٣٥٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بُنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ بَنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُفْبَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ فَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا بِأَي شَيْءِ طَيَبْتِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدً طَيّبتِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدً حُرْمِهِ قَالَت بأطيبِ الطيبِ \*

٣٣٦- وَحَدَّثُنَاه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوّةَ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ عُرُوّةَ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطَيْبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ \* بَاطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ \* بَاطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ \* بَاطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحِرِمُ ثُمَّ يَعْ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَمِي الرِّجَالِ عَنْ أَمِي الرِّجَالِ عَنْ أَمِي اللَّهُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَمْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ طَيْبُ وَسَلَّمَ طَيْبُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو مُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ لِحُرْمِ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ لِحُرْمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ لَهُ فَيْلُ أَنْ يُفِيضَ لَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يُفِيضَ أَحْرَمَ وَلِحِلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ أَنْ يُفِيضَ أَحْرَمَ وَلِحِلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ أَنْ يُفِيضَ أَنْ يُفِيضَ أَنْ يُفِيضَ أَمْ وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

بأطْيَبِ مَا وَجَدْتُ \* ٣٣٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قُالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا

عثان بن عروہ، اپی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیدنہ، سفیان، عثان بن عروہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ تم نے احرام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کونسی خوشبو لگائی تھی، فرمایا سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو (بعنی مشک)۔

۳۳۱۔ ابوکریب، ابو اسامہ، ہشام، عثان بن عروہ، عروہ، حروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خوشبوؤں ہے بہتر خوشبولگاتی تھی، جبکہ آپ ملتے تھے، آپ کے احرام ہا ندھتے تھے۔

ابوالرجال الله فديك، ضحاك، ابوالرجال بواسط ابني والده، حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها عنه روايت كرتے بيں وہ فرماتی بيں كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كرتے بيں وہ فرماتی تھى، آپ كے احرام باند صفى كے وقت، اور احرام كھولنے كے وقت، طواف افاضه سے قبل وہ عمدہ خوشبوجو ميں باتی۔

۳۳۸ یکی بن یخی اور سعید بن منصور اور ابور بیج اور خلف بن ہشام اور قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، منصور ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلُ خَلَفْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلُ خَلَفْ وَهُو مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلُ خَلَفْ وَهُو مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ \* وَهُو مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ \* ٣٣٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِلَى عَنِيشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ النَّاعُمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ الطَّيبِ فِي مَفَارِقَ إِلْنَا أَبُو بَكُو بِيضِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَسَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَخَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ وَهُو يُهِلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُو يُهِلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُو يُهِلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُو يُهِلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُو يُهُلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُو يُهُلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَوَهُ يُهِلُ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَوَكُو يَهُولُ \* وَمُؤْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَهُو يُهُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَهُو يُهِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ الْعَلَيْهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعُولُولُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ الْعَلَي

٣٤٠ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالُوا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَائِشٍ الطّيبِ فِي مَفَارِق كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُلبِّي\* رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُلبِّي\* رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُلبِّي\* وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يُلبِّي\* وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يُلبِّي\* وَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَوْهَيْرٌ عَائِشَةَ رَضِي الْأَسُودِ وَعَنْ مُسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا مُسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا لللهُ عَنْهَا

قَالَتُ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ \* ٢٤٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كَالُّمُ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِق كَأَنَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

٣٤٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

نے بیان کیا کہ اس وقت میں رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی مائک میں خوشبو کی چبک محسوس کر رہی ہوں، در آنحالیکہ آپ محرم تھے بلکہ محرم تھے، خلف راوی نے یہ نہیں بیان کیا کہ آپ محرم تھے بلکہ یہ کہاہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی خوشبو تھی۔

۳۳۹ یکی بن یکی، ابو بکر بن ابی شیبه اور ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراجیم، ابو کریت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی ہانگ مبارک میں خوشبو کی چک محسوس کررہی ہوں اور آپ لبیك اللهم لبیك کهه رہے ہیں۔

\* ۳۳- ابو بکر بن ابی شیبه ، زہیر بن حرب ، ابو سعید اشج ، و کیچ ، اعمش ، ابو الضحیٰ ، مسروق ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان فرمایا کہ گویا میں خو شبو کی چک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک دیکھ رہی ہوں اور آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں۔

اسم سلم، احمد بن بونس، زہیر، اعمش، ابراہیم، اسود اور مسلم، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ گویا میں محسوس کر رہی ہوں، اور وکیع کی روایت کی طرح بیان کیا۔

الاسار محمد بن منتی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحکم، ابراہیم، اسود، حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چک د کھے رہی تھی، اس حالت میں کہ آپ محرم شے۔

۳۳ سے ابن نمیر، بواسطہ اینے والد، مالک بن مغول،

مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَهَارِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* مَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ إِسْحَقُ ابْنُ إِسْحَقُ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ ابْنَ اللَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعَ ابْنَ اللَّهُ عَنْ أَبِي عِنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْ أَبِي عِنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَبِيصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَكَ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمُعْتَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْتَلِيْهُ الْمُعْلِ

هُ ٣٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

٣٤٦ و حَدَّنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الطَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ الطَّحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ عَنْ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أَطَيِّبُ النَّبِي صَلّى رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أَطَيِّبُ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ \*

ال يَصُوفُ بِالْبَيْثُو بِصِيْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَامِلٍ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

عبدالرحمٰن بن اسود، اسود، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خوشبو کی چہک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں دیکھ رہی تھی اور آپ محرم نے۔

تعجیج مسلم شریف مترجم ار د و ( جلید دوم )

رئی کی اور اپ حرم ہے۔
ہم سر سر ابرائیم بن منصور سلولی، ابرائیم بن یوسف بن اسحاق بن ابیاق سینی، بواسطہ اپنے والد، ابو اسحاق سینی، بواسطہ اپنے والد، ابو اسحاق، ابن اسود، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کا ارادہ فرماتے تواجھی سے اچھی خوشبوجو پاتے وہ لگاتے، اس کے بعد تیل کی جمک آپ کے سر مبارک اور داڑھی ہیں دیمھتی۔

۳۵ سود، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، اسود، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا گویا کہ میں مشک کی چبک رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں دیمچہ رہی ہوں اور آپ محرم

٣ سم ١٠٠ اسحاق بن ابراهيم، ضحاك بن مخلد، ابو عاصم، سفيان،

حسن بن عبیداللہ ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت

حدیث نقل کی گئی ہے۔ کے ۳۳ ا۔ احمد بن منبع ، یعقوب دورتی ، ہشیم ، منصور ، عبدالرحمٰن بن قاسم ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے اور یوم النحر کو آپ کے طواف افاضہ کرنے سے قبل آپ کے ایسی خوشبو

۸ ۱۳۳۸ سعید بن منصور ، ابو کامل ، ابوعوانه ، ابرا جیم بن محمد بن منتشر ، محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ

لگاتی که جس میں مشک ہو تاتھا۔

٣٤٩- حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَعِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَبِّحُ طِيبًا \*

أَصْبَحَ مُحْرِمًا \*

بن عمر سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیاجو کہ خوشبولگائے اور پھر صبح کواحرام باندھے،انہوں نے فرمایا، کہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ صبح کواس حال میں احرام باندھوں کہ خوشبو حجاز تا ہوں، اس سے میرے نزدیک تارکول ملنا بہتر ہے، پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پاس گیااور ان سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ صبح کواحرام باندھوں اور اپنواوپ و سے خوشبو حجاز تا ہوں، اگر میں اپنے اوپر تارکول مل لوں تو میرے نزدیک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میرے نزدیک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میرے نزدیک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میرے نزدیک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میرے نزدیک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت آپ کے خوشبولگائی، آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے صحبت کی اور پھر صبح کواحرام باندھا۔

9 سے ازواج مطہر ات سے صورتی ، خالد بن حارث ، شعبہ ، ابراہیم بن محمد بن منتشر ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگایا کرتی تھی ، پھر آپ سب ازواج مطہر ات سے صحبت فرماتے تھے ، اور صبح کو احرام باند ھے تھے اور خوشبو آپ سے جھڑتی تھی۔

۱۳۵۰ ابو کریب، و کیج، مسعر، سفیان، ابراہیم بن محمد بن منتشر، محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عرق منتشر، محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عرق سے سنا، فرمارہ ہے تھے کہ تارکول مل کر صبح کرنامیر ہے لئے اس سے بہتر ہے کہ میں صبح احرام کی حالت میں اس طرح کروں کہ خوشبو مہک رہی ہو، چنانچہ میں حضرت عائش نے فرمایا کہ میں گیا، اور ابن عمر کا فرمان نقل کیا، حضرت عائش نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگائی، اس کے بعد آپ نے آبی تمام ازواج مظہر ات سے صحبت فرمائی، اور پھر صبح احرام کی حالت میں گی۔

باب (۱۲) محرم کے لئے جنگل کا شکار کھیلنے کی ممانعت۔
۱۵سے کی بن بچی ، مالک، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباللہ ابن عباللہ بن عبداللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کوایک جنگلی گدھا ہدیہ میں دیااور آپ مقام مقام ابواء یا ودان میں شھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشام ابواء یا ودان میں شھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ واپس کر دیا، جب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ واپس کر دیا، جب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ واپس نہیں کیا، فقط اس لئے کہ ہم نے احرام باندھ رکھا سے واپس نہیں کیا، فقط اس لئے کہ ہم نے احرام باندھ رکھا سے واپس نہیں کیا، فقط اس لئے کہ ہم نے احرام باندھ رکھا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۔ ۳۵۲ یکیٰ بن بچیٰ، محمر بن رمح، قتیبہ ،لیٹ بن سعید، ( دوسر ی

جثامه نےاسے خبر دی۔

سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر (تیسری سند) حسن حلوانی، یعقوب بواسطه اینے والد، صالح زہری سے اس سند کے ساتھ روایت مذکورہ کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدینۂ پیش کیا، جس طرح مالک نے روایت کیا، لیٹ اور صالح کی حدیث میں ہے کہ صعب بن

۳۵۳۔ یکیٰ بن یکیٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد، سفیان بن عیبینہ، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ (پھر بعد میں) گور خر کا گوشت میں نے ہدیبة آپ کو س

بھیجا۔ ۷۳ سا۔ ابو بکر بن الی شیبہ ، ابو کریب، ابو معاویہ ، اعمش ، حبیب بن الی ثابت ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ رصنی اللہ تعالیٰ

عنہ نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گور خر ہدیہ

المُ الْمَحْرِمِ بِحَبِّ اَوْ عُمْرَةٍ اَوْ بِهِمَا \* مَمَا مَكُولُ الْبَرِيِّ بِالْمَعْلَى الْمُحْرِمِ بِحَبِّ اَوْ عُمْرَةٍ اَوْ بَهِمَا \* مَمَا مَكَا الْمُحْرِمِ بِحَبِّ اَوْ عُمْرَةٍ اَوْ بَهِمَا \* مَمَا مَلِكِ عَنِ الْبَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ اللَّيْتِيَّ أَنَّهُ صَلَّى عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ صَلَّى عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارًا مَعَامُ وَحُمْرًا مَعَامُ وَحُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي سِح اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي سِح اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي سِح قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي سِح قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي حَلَيْ لَكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَجُهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي حَلَيْ لَا أَنَّا حُرُمٌ \* فَالْكَ إِنَّا لَمْ نَرُدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَخُهُي كَا إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَخُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَخُهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَحُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَّا حُرُمٌ \* فَي وَاللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَا عُلَاهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَنَا عَلَيْكَ إِلَا أَنَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا أَنَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلَا أَنْ

٣٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق الحَبْرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُ الْحُبُرِنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مَلَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مَالِكُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِح أَنَّ الصَّعْبُ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ \* وَصَالِح أَنَّ الصَّعْبُ بْنَ جَثَامَةً أَخْبَرَهُ \* وَصَالِح أَنَّ الصَّعْبُ بْنَ جَثَامَةً أَخْبَرَهُ \*

عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَّارِ وَحْشِ \* لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَّارِ وَحْشِ \* وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَى عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَى

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ \*

٥٥٥- وَحَدَّنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا لِمُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ جَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي حَبيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنِ وَسَلَمَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَوْيَ لِلنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ وَيَى رِوَايَةٍ شُعْبَةً عَنِ وَسَلَمَ شِقُ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شِقُ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ \*

میں بھیجا،اور آپ محرم تھے، تو آپ نے واپس کر دیااور ار شاد فرمایا کہ اگر ہم محرم نہ ہوتے تو یہ ہدیہ تم سے قبول کر لیتے۔

۱۳۵۵ ۔ یکی بن یکی، معتمر بن سلیمان، منصور، تکم (دوسری سند) محمد بن مثنی، ابن بشار، شعبه، تکم (تیسری سند)، عبیدالله بن معاذ، بواسطه اپنے والد شعبه، حبیر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمها، حضرت تکم رضی الله تعالی عنه بن بیان کیا که حضرت صعب بن جنامه رضی الله تعالی عنه نے رسول اگرم صلی حضرت صعب بن جنامه رضی الله تعالی عنه نے رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت مبار که میں گور خرکا ایک پیر بدیه میں الله علیه وسلم کی خدمت میں تحکم منقول ہے، کہ آپ کی خدمت میں گور خرکا ایک پیر بدیه میں خدمت میں گور خرکا ایک پر بدیه میں خدمت میں گور خرکا ایک جم رسالت خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا، تاب کی مار سے منقول ہے که رسالت تعام اور شعبه کی روایت میں حبیب ہے منقول ہے که رسالت تعام اور شعبه کی روایت میں حبیب ہے منقول ہے که رسالت تاب صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا، تاب صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا، تاب نے واپس کردیا۔

(فائدہ) غرضیکہ ہر صورت میں ہدیہ دینے کی کوشش کی گئی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیااور باتفاق علمائے کرام محرم کے لئے جنگل کا شکار کرنا حرام ہے اور اگر محرم خود شکار نہ کرے اور نہ اس کا تھم کرے ،اور نہ اس پر دلالت اور اشارہ کرے اور نہ شکار کرنے والے کی اعانت اور ہدو کرے تو اس صورت میں اس کے لئے شکار کا گوشت کھانا صحیح ہے۔ چنانچہ ابو قنادہ کی روایت جو ابھی آرہی ہے اس پر دال ہے۔ واللہ اعلم۔

٣٥٦- وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا يَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذَكِرُهُ كَيْفَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذَكِرُهُ كَيْفَ أَخْبُرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهَّدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَخْبُرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهَّدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ قَالَ أَقَالَ إِنَّا فَعَنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا أَهْدِي لَهُ عَضْوٌ مِنْ لَحْم صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا

۳۵۷۔ زہیر بن حرب، یجی بن سعید ، ابن جر بج، حسن بن مسلم ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماہ مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنه تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے اس شکار کے گوشت کے متعلق کیا بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواحرام کی حالت میں مدینة دیا گیا تھا، انہوں نے کہا شکار کا ایک عضو مدید میں دیا گیا تھا مگر آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام باندھے ہوئے فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام باندھے ہوئے

--ب<u>ن</u>

لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ \* ٣٥٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّهْ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْش فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَنَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَذْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكُمَةٍ فَطَعَنْتُهُ برُمْحِي فَعَقَرْنُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ \*

عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ فِيمَا عَلَى مَالِكِ فِيمَا عَلَى مَالِكِ مِنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخلَفَ مَعْ أَصْحَابٍ كَانَ بَعْضَ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخلَفَ مَعْ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمُحَهُ فَأَكِلَ عَلَيْهِ فَاخَذَهُ فَأَعَلَهُ فَأَكَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمُحَهُ فَأَكُلَ عَلَيْهِ فَاخَذَهُ فَأَكُلَ مَنْهُ وَاللَّهُ فَأَكُلَ الْمُعْمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ

۵۷ سوله قتبیه بن سعید، سفیان، صالح بن کیسان، (دوسری سند)ابن ابی عمر، سفیان، صالح،ابو محمد مولی،ابی قباده، حضرت ابو قبّادہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم میدان قاحہ میں پہنچے اور بعض حضرات ہم میں سے محرم تھے اور بعض غیر محرم، اتنے میں میں نے دیکھا، کہ میرے ساتھی نسی چیز کو دیکھ رہے ہیں،جب میں نے ویکھا تو وہ ا کی گور خرتھا، میں نے اپنے گھوڑے پر زین رکھی اور اپنا نیزہ لیااور سوار ہوا، میر اکوڑاگر پڑا تومیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ محرم تھے، کہ میر اکوڑااٹھاد و،انہوں نے کہاخدا کی قشم ہم تمہاری سمجھ مدو نہیں کریں گے، پھر میں نے اتر کر کوڑا لیا، اور سوار ہوا،اوراس گور خر کو جاکر پکڑلیا، وہ نیلے کے چھے تھا، پھراس کے نیزہ مارا اور اس کی کو تحییں کاٹ ڈالیس اور اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر آیا، کسی نے کہا کھاؤ، اور کوئی بولا، مت کھاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے تھے، تومیں نے اپنا گھوڑا بڑھایا، اور آپ تک پہنچا، آپ نے فرمایا، وہ حلال ہے کھالو۔

صحیحمسلم ثریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۳۵۸ یکیٰ بن بیمیٰ، مالک، (دوسری سند)، قتیبه، مالک، ابولنظر، نافع مولیٰ ابی قاده، حضرت ابو قاده رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیچھے رہ گئے، اوریہ غیر محرم سے، چنانچہ انہوں نے ایک گور خرد یکھا، اور اپنے گدھے پر سوار ہوئے، اور اپنے ساتھیوں سے کوڑا مانگا، تو سب نے پر سوار ہوئے، اور اپنے ساتھیوں سے کوڑا مانگا، تو سب نے ویٹ سے انکار کر دیا، پھراپنے ساتھیوں سے نیزہ مانگا، کسی نے نہیں دیا، چنانچہ انہوں نے خود لے لیا، اور گھوڑا دوڑایا اور اس شحاب نے تور خرکو مارلیا، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بعض صحابہ گور خرکو مارلیا، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بعض صحابہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ \*

٣٥٩- وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحُشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي اللّهُ عَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحُشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي اللّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ \*

٣٦٠- وَجَدَّثُنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ٱنْطَلَقَ أَبِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُواْ بِغَيْقَة فَانْطُلُقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عُلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثَّبَتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأَوًا وَأُسِيرُ شَأَوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفٍ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ تَرَكَّتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصِّحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ

کرام نے اس سے کھایا،اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک کھانا ہے،جواللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔

۳۵۹ تنیبه، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابو قماد الله علیه مالک، زید بن اسلم کی سے ابوالنضر کی روایت کی طرح منقول ہے مگر زید بن اسلم کی روایت میں میہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کہ کیا تمہارے پاس کھھ گوشت ہے۔

۳۶۰۰ مالح بن مسمار السلمي، معاذين ہشام، بواسطه اينے والد، يچيٰ بن ابي کثير ، حضرت عبدالله بن ابو قياده ر صبي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے احرام بانده رکھاتھااور ابو قادہ نے نہیں باندھاتھا،اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كو معلوم ہوا كه دستمن مقام غيقه ميں ہے، چنانچه ر سول الله صلى الله عليه وسلم روانه ہوئے اور میں اپنے ساتھیوں میں تھا کہ بعض لوگ میری طرف دیکھ کر بننے لگے، میں نے دیکھا توسامنے ایک وحشی گدھا تھا، میں نے اس پر حملہ کیااور اس پر نیزہ مار کر اسے روک دیااور اپنے ساتھیوں سے مدد جاہی مگر کسی نے مدد نہیں کی، پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا، اور اس بات كأخدشه ہوا كه كہيں راسته ميں ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے چھوٹ نہ جائیں ،اس لئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر تاہوا چلا، بھی اپنے گھوڑے کو دوڑا تاادر بھی قدم بہ قدم جلاتا که اندهیری رات میں مجھے بنی غفار کا ایک شخص ملا، میں نے اس سے بو مجھا حمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملے ہیں؟اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مقام تعہن میں جھوڑا ہے،اور مقام سقیامیں آپ دو پہر کو تھہریں گے، میں آپ سے

خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ \*

٣٦١ حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أُصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتِّي تَلْقُونِي قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحَشِ فَحَمَٰلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْم الْأَتَانَ فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْش فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَاً فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا \* ٣٦٢- وَحَدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنِي

ملااور عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے اصحاب آپ پر سلام و ر حمت مجیجتے ہیں،اور انہیں خوف ہے کہ دستمن انہیں آپ سے وور کر کے کاٹ نہ ڈالے لہٰداان کا انتظار سیجئے، میں نے کہایا ر سول الله میں نے شکار کیاہے اور اس میں سیجھ میرے یاس بھاہوا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کھاؤاور وہ سب محرم تھے۔ ٢١ سـ ابوكامل حدري، ابو عوانه، عثمان بن عبدالله بن موہب، عبداللہ بن ابی قادہ اپنے والدے تقل کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم حج کے ارادہ سے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، آپ نے بعض صحابہ کوایک طرف موڑ دیا، اور ان میں ابو قادہ مجھی تھے، آپ نے فرمایاتم ساحل کے کنارہ سے چلواور مجھ ہے آگر ملو، حسب الحکم وہ ساحل بحریر چل دیئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانب مڑنے لکے تو ابو قادہ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا، چلتے چلتے ابو قنادہؓ کو چند گور خر نظر آئے ،انہوں نے ان پر حملہ کر دیااور ایک گور خرکی ان میں ہے کو نجیں کاٹ دیں، سب ساتھی اترے اور اس کا گوشت کھایا، پھر کہنے لگے کہ ہم نے گوشت کھایااور ہم تو محرم تھے، چنانچہ اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے، توانہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا، اور ابو قنارہ فیے احرام نہیں باندھاتھا، چنانچہ ہم نے چند گور خر د تکھے ،اور ابو قباد ہؓ نے ان پر حملہ کر دیااور ایک کی کو نچیں کاٹ ڈالیں، ہم سب اتر پڑے اور اس کا گوشت کھایا، پھر کہنے لگے کہ ہم شکار کا گوشت کھارہے ہیں ، اور ہم محرم ہیں ، چنانچہ اس کا باتی گوشت لیتے آئے، آئے نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کا تھم کیا تھا؟ یااس کی جانب سی کا اشارہ کیا تھا؟ سب نے عرض کیا، نہیں، آپ نے فرمایا توباقی کوشت بھی کھالو۔ ۳۲۲ میر بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، (دوسری سند) قاسم بن زكريا، عبيدالله، شيبان، حضرت عثمان بن عبيدالله عاس

الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً لَا يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَصَدَانُهُ أَوْ أَصَدُنُهُ قَالَ شُعْبَةً لَا أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ \* قَالَ شُعْبَةً لَا أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ \*

٣٦٦- وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنِا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَرْيَى اللهُ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي وَسَلَّمَ غَزُوهَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَصْلَاتُ حَمَارَ وَحْشَ فَأَطْعَمْتُ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَّ عَبْدُالًا مِنْ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَكُوهُ وَهُمْ مُحْرَمُونَ ثُمَّ أَنَيْتُ مُولَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَ عَنْدَا مِنْ لَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَ عَنْدَا مِنْ لَكُوهُ وَهُمْ مُحْرَمُونَ \*

٣٦٤ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلِّ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلِّ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلِّ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو مَتَادَةً مُحِلِّ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو مَتَادَةً مُحَلِّ مَعْكُمْ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَهُمْ قَالَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَكُهَا \*

٣٦٥ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ عَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَإِسْحَقُ عَنْ جَرِيرٍ الْأَحْرِيرِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ جَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ جَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ

سند کے ساتھ روایت ہے اور شیبان کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں ہے کی سے کسی نے اس کے شکار کیا جائے، یااس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ تم نے اشارہ کیا، یامہ و شکار کیا، اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مشارہ کیا، یامہ و کی میاتم نے شکار کیا، اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتاکہ آپ نے مدد کی فرمایا، یاشکار کیا فرمایا۔

سالا سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری، یکیٰ بن حسان، معاویہ بن سلام، یکیٰ، عبداللہ بن ابی قادہ، حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ کیاتوسوائے ان کے سب نے عمرہ کااحرام باندھ لیا، چنانچہ میں نے گور خرکا شکار کیا، اور اپنہ ساتھیوں کو کھلایا اور وہ محرم تھے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کو بتلایا کہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کو بتلایا کہ ہمارے پاس اس کا بچاہوا گوشت موجود ہے تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اسے کھاؤ، اور وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔

سالا سے احمد بین عبرہ ضی، فضیل بین سلیمان نمیری، ابو حازم، حضرت عبداللہ بین الی قیادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور سب محرم تھے، اور بقیہ حدیث بیان کی اور اس میں سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اس میں سے بچھ ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اس میں سے بچھ ہے، انہوں نے کہ اہل بمارے پاس اس کا بیرہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اس کا بیرہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیااور کھالیا۔

۳۱۵ ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالا حوص (دوسری سند) قتیبه، اسحاق، جریر، عبدالعزیز بن رفیع، حضرت عبدالله بن ابی قاده سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قادہ محرم لوگوں کی ایک جماعت

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً قَالَ كَانَ أَبُو قَنَادَةً فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَنَادَةً مُحِلِّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَلْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَلُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُوا \* فَكُلُوا \*

٣٦٦- خَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ رَاقِدٌ فَمِنْ أَكُلَ وَمِنَّا مَنْ تَورَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَالَ أَكُلْنَاهُ مَعْ رَسُولِ طَلْحَةً وَقَالَ أَكُلْنَاهُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

(٤٢) بَابِ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ

قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ \* ثَنَّا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَهُبٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْرَبُعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْرَبُعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقِ يَقْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَبُعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقِ يَقْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَبُعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقِ يَقْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ لَلَهُ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْعَرَابُ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْعَرَابُ لِلْقَاسِمِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ وَالْكُورُ وَالْ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ الْمُؤَالِدُ الْحَدَى الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عربيك المسلم ٣٦٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

میں تھے،اور ابو قیادہ خود غیر محرم تھے،اور حدیث بیان کی،اور اس میں بیہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیااس کی طرف تم میں ہے کسی نے اشارہ کیا ہے؟ یا تم میں سے کسی نے اس چیز کا حکم دیاہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، یار سول اللہ، آپ نے فرمایا تو کھالو۔

۱۳۹۸ زہیر بن حرب، یکی بن سعید، ابن جربی محمد بن منکدر، معاذ بن عبدالرحمٰن بن عثان تیمی رضی الله تعالی عنه این والدے روایت کرتے ہیں، کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ہے، جنانچہ انہیں ایک پر ندہ ہدیہ میں دیا گیا، اور طلحہ سور ہے تھے، ہم میں ہے تعض نے کھالیا، اور بعض نے پر ہیز کیا، جب طلحہ بیدار ہوئے تو ان کا ساتھ دیا جنھوں نے کھایا تھا، اور کہا کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گوشت کھایا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گوشت کھایا ہے۔ باب (۲۲) محرم اور غیر محرم کے لئے حل اور باب کہ میں جانوروں کا مار ناحلال ہے!

سر کور، این سعید ایلی، احمد بن عیسی، این و بهب، مخرمه بن کیر، بواسطه این والد، عبیدالله بن مقسم، قاسم بن محمه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها زوجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ چار جانور فاسق ہیں جو کہ چل اور حرم میں قبل کئے جاتے ہیں، چیل، کوا(۱) چوہااور پھاڑ کھانے والا کتا، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں کوا(۱) چوہااور پھاڑ کھانے والا کتا، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں نے قاسم سے کہا سانپ کے متعلق فرمائے، توانہوں نے کہا کہ اس کے ذبیل ہونے کی وجہ سے اسے قبل کیا جائے۔

۲۸ سو ابو بکر بن ابی شیبه ، غندر ، شعبه ، (دوسر ی سند) ابن

غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فُوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةَ وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا \*

٣٦٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فُوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ \*

٣٧٠ - وَحَدَّثُنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٣٧١- وَحَدَّثَنَا مُعَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريريُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرَيِّ عَنْ عُرُّوَةً عَنْ عَائِشُةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغَرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ \*

٣٧٢- وَحَدَّتُنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعٍ \*

٣٧٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ

منتی، ابن بشار، محمر بن جعفر، شعبه، قاده، سعید بن میتب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی اکر م صلی اللہ ہے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزیں فاسق ہیں ، جنہیں جِل اور حرم میں قبل کیا جائے، (۱)سانپ، (۲)سیاہ کوا، (۳) چوہا(۴) کاٹ کھانے والا کتا، (۵) اور چیل (حل بیر ون حرم، حرم اندرون حرم)\_

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۹ ۳۰ ابوالربیع زهرانی، حماد بن زید، مشام بن عروه، بواسطه اپنے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ موذی جانور ہیں کہ جنھیں جِل اور حرم میں قتل کیا جائے، بچھو، چوہا، چیل، کواادر کا ننے والا کتا۔

• ٤ سو- ابو بكر بن ابي شيبه ، ابو كريب، ابن تمير ، هشام سے اسى سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

ا کے سا۔ عبید اللہ بن عمر قوار سری، یزید بن زریع، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا نج موذی جانور ہیں جو کہ حرم میں قتل کئے جائیں، چوہا، بچھو، چیل، کوااور کاٹنے والا کتابہ

47 سو۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ایذادینے والے جانوں کا حل اور حرم میں قتل کرنے کا حکم فرمایا، پھر بقیہ حدیث یزید بن زریع کی روایت کی طرح

۳۷ سر ابوالطاهر ، حرمله ،ابن و هب، پونس ،ابن شهاب ، عروه بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ \*

٣٧٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ النُّهْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَبِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرْبِ وَالْعَرْبُ وَالْعَرَابِ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرَابُ وَالْعَرْبُولَ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَالَ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَالَ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَالَ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَالَ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرْبُونَالِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَابِ وَالْعَرَالِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَالُونَ وَالْعَالِ وَالْعَرَالِ وَالْعَرَالِ وَالْعَرَالَاقِ وَالْعَرَا

فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ \* وَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ الدَّوَابِ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ الْعَقُورُ \*

٣٧٦ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي إَحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى نِسْوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْعَوْرَ وَالْغَرَابِ \* وَالْعَوْرَ وَالْغُرَابِ \*

٣٧٧ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا، کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کر دیاجائے، (۱) کوا، (۲) چیل (۳) کاٹ کھانے والا کتا، (۴) بچھو، (۵) چوہا۔

سالم اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ حرم اور احرام میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، چوہا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھائے وال کیا، اور ابن عمر نے اپنی روایت میں کہاہے کہ اشہر حرم اور احرام میں۔

22 س۔ حرملہ بن بیخی، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبد اللہ تعالی عبد اللہ، حضرت عبد اللہ تعالی عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ جانور ایسے ہیں کہ سب موذی ہیں، ان کے مار نے والے پر کسی فتم کا کوئی گناہ نہیں، بیجھو، کوا، چیل، چوہا، کاٹ کھانے والاکتا۔

۲۷ سا۔ احمد بن یونس، زہیر، زید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ محرم کون ہے جانور مار سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہر ات میں ہے ایک نے بتایا کہ آپ نے چوہ، چھو، چیل، کاٹ کھانے والا کتا اور کوے کومارنے کا تھم دیا۔

ے کے سا۔ شیبان بن فروخ، ابو عوانہ، زید بن جبیر ہے روایت

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمْرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْعَلَيْةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ وَالْعَلَامِ أَيْضًا \*

٣٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَالُ خَمْسٌ مِنَ الدَّولَ اللَّهُ وَالْحِدَأَةُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْعَقْرَبُ مُ وَالْحِدَامُ وَالْحَلْمُ الْعَقُورُ \*

٣٧٩ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَاذَا سَمِعْتَ أَبْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلَّحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَ الدَّوَابِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَ الْغُرَابُ لَلْ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَ فِي قَتْلِهِنَ الْغُرَابُ

وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْغَقُورُ \* مَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّو خَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو يَعْنِي ابْنُ مُسْهُرٍ ح و بَكَرَّ بْنُ مُسْهُرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهُرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهُرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهُرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَمَيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَمَيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِي قَالِهُ كَامِلَ حَدَّثَنَا جَمَادٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَيْوبُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَيْ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَنْ الْمُثَنِي عَلَيْ الْمُؤْنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاء عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انور دل کون سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں انسان کون کون سے جانور دل کو قتل کر سکتا ہے؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ مجھ سے از دارج مطہر ات میں سے ایک نے بیان کیا کہ آپ کا ف کھانے دارواج مطہر ات میں سے ایک نے بیان کیا کہ آپ کا ف کھانے دارا نے کتے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور سانپ کے مارنے کا تھم فرماتے تھے، اور بیان کیا کہ نماز میں بھی مارے جائیں۔

اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ محرم کوان کے قتل کر دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے ، کوا، چیل ، مجھو اور چوہا اور کا نے کھانے والا کتا۔

۳۷۹- ہارون بن عبداللہ، محد بن بکر، ابن جر تج بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا، کہ تم نے حضرت ابن عمر سے کیا سنا کہ جن جانوروں کو حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے؟ تو مجھ سے نافع نے کہا کہ عبداللہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ پانچ جانورا کیے ہیں، کہ ان کے قتل کرنے والے پر ان کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، بچھو، کاٹ کھانے والا کیا۔

۱۹۸۰ قتیبه، ابن رمح، لیث بن سعید (دوسری سند) شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، نافع (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر (چوشی سند) ابن نمیر، بواسطه این والد، عبیدالله (پانچویی سند)، ابو کامل، حماد، ابوب (چیشی سند) ابن مثنی، یزید بن بارون، یخی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمار سالت مآب صلی الله علیه و سلم سے مالک اور ابن جری کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، اور ان راویوں میں سے کسی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، اور ان راویوں میں سے کسی سے بھی عن نافع، عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سمعت النبی صلی الله علیه و سلم کے الفاظ بیان نہیں کئے، مگر صرف ابن

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم ) -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجِ وَلَمْ يَقُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجِ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجِ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجِ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَقَ \*

٣٨١ - وَحَدَّثَنِيهِ فَضُلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ \*

٣٨٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمْسٌ مَنْ وَاللّهُ أَنَّهُ وَسَلّمَ حَمْسٌ مَنْ وَاللّهُ أَنَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

رُ ٤٣) بَابِ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانَ قَدْرِهَا \*

ر... ٣٨٣ - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ حَ و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن

جرتیج نے، اور اس چیز میں ابن اسحاق نے ان کی متابعت کی ہے۔

۱۸۹۸ فضل بن سہل، یزید بن ہارون، محمد بن اسحاق، نافع، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا، آپ فرمارہ بتھے کہ پانچ جانوروں میں سے جو نسا بھی حرم میں قتل کیا جائے، اس کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر حسب سابق روایت نقل کی۔

۱۸سو۔ یحیٰ بن یحیٰ، یحیٰ بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ جنھیں کوئی اگر حالت احرام میں بھی قبل کر دے، تواس کے قبل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، بچھو، چوہ، کاٹ کھانے والا کتا، کوا اور چیل اور یہ الفاظ یحیٰ بن یحیٰ کی حدیث کے ہیں۔

باب (۳۳) تکلیف کے لاحق ہو جانے کے بعد محرم کو سر منڈانے کی اجازت اور اس پر فدید کا واجب ہونااور اس کی مقدار۔

۳۸۳ عبیداللہ بن عمر قوار بری، حماد بن زید، ابوب، (دوسری سند) ابوالر بیج، حماد، ابوب، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوارِيرِيُّ قِدْر لِي و قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَحُمْ قَالَ أَيُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَعَمْ قَالَ أَيُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَعَمْ تَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ فَلَا تَعَمْ قَالَ أَيُوبُ فَلَا مَسِيّكَةً قَالَ أَيُوبُ فَلَا مَسِيّكَةً قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً \*

٤ ٨٣- حَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهْيْرُ بَنْ حَجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهْيْرُ بَنْ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*
 عُلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

٣٨٥- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبْدِ الْلَهُ عَنْهُ قَالَ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَكَفَةٍ أَوْ نُسُكِ ) قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُهُ فَلَانَوْتُ فَقَالَ ابْنُ فَقَالَ ادْنُهُ فَلَانَوْتُ فَقَالَ ابْنُ عَمْ قَالَ الْأَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ ابْنُ عَوْنُ وَأَطُنّهُ قَالَ ابْنُ عَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَهُ قَالَ ابْنُ مَعْمُ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَهُ قَالَ ابْنُ مَا يَعْمُ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَهُ قَالَ انْعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَهُ قَالَ انْعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنّهُ قَالَ انْعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنّهُ قَالَ انْعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ وَأَطُنُهُ قَالَ انْعُمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي إِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنِي اللّهِ فَقَالَ الْهَالَا الْمَالَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ أَنْ مَا إِلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

صِيام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُكِ مَا تَيَسَّر \* مُحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَيْو خَدَّثَنِي عَبْدُ سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُجْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنُ عُجْرَةً وَسَلَّى اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ أَيُو فِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِق رَأْسَكَ أَلْتُ مَنْكُمْ قَالَ فَاحْلِق رَأْسَكَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ كَانَ مِنْكُمْ قَالَ فَفَيْ رَأْسَكَ عَلَيْهِ وَرَأَسُهُ يَتَهَافَتُ كَانَ مِنْكُمْ قَالَ فَفَيْ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

تشریف لائے، اور میں اپنی ہانڈی کے بیچے آگ جلا رہا تھا (قوار بری نے قِدرٌ کالفظ بولا اور ابوالر بیچے نے برمۃ کا، معنی ایک ہیں) اور جو ئیں میرے چہرے پر چلی آر ہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کے کیڑوں نے تمہیں بہت ستار کھاہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا تو سر منڈ او واور تین دن روزے رکھو، یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک قربانی کرو، ابوایوب بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، کہ آپ نے پہلے ابوایوب بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، کہ آپ نے پہلے کون سی چیز فرمائی۔

۳۸۴ ملی بن حجر سعدی، زہیر بن حرب، لیعقوب بن ابراجیم، ابن علیہ، ایوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۳۸۵ میر بن منی این این عدی ، این عون ، مجابد ، عبدالر حمن بن ابی لیلی ، حضرت کعب بن عجر ه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بیہ آیت ، "فسن کان مریضًا او به اذی من راسه "الخ ، میرے بی حق میں نازل ہوئی ، میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ، میں قریب ہوا، آپ نے فرمایا، کیا تمہیں جو کیں بہت ستاتی ہیں ؟ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان جو کیں بہت ستاتی ہیں ؟ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان جو کیا ، جی ہاں! پھر آپ نے مجھے صدقہ ، روزہ ، قربانی میں سہولت ہو، دینے کا حکم فرمایا۔

۱۳۸۲ - ابن نمير، بواسطہ اپنے والد، سيف، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی ليان، حضرت كعب بن عجره رضى اللہ تعالیٰ عنه سے روايت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے پاس كھڑے ہوئے اور ميرے سر ميں سے جو ئيں جھڑ رہى تھيں، آپ نے فرمايا تم اپناسر منڈادو، اور به آيت ميرے ہی حق ميں نازل ہوئی بعنی جو تم ميں سے بيار ہو، ياس كے سر ميں تكيف ہو اور وہ سر منڈاوے) تو اس كا فديه روزے ہيں، يا صدقہ، يا (اور وہ سر منڈاوے) تو اس كا فديه روزے ہيں، يا صدقہ، يا

مُريضًا أَوْ بهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ وَسُولُ اللَّهِ صَدَّقَةٍ أَوْ نُسُكُ ) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بَفَرَق بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكُ مَا تَيَسَّرَ \* بَفَرَق بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكُ مَا تَيَسَّرَ \* سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ وَأَيُوبَ وَحُمَيْدٍ مَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكِي سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ وَأَيُوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ وَأَيُوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي وَعَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي لَيْلَى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي وَعَلَى وَحُهِةٍ فَقَالَ مَنْ مَنَّ بهِ وَهُو بَالْحُدَيْبَةِ وَسَلَّمَ مَنَّ بهِ وَهُو بَالْحُدَيْبَةِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ بهِ وَهُو بَالْحُدَيْبَةِ فَعَالَ نَعْمُ قَالَ أَنْ يَدُحُلُ مَكَّةً وَهُو مُحْرِمٌ وَهُو بُوقِدُ رَفِي لَكُهُ وَهُو مُعْرَمٌ وَهُو يُوقِدُ نَحْدِتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجُهِةٍ فَقَالَ نَعْمْ قَالَ نَعْمْ قَالَ فَاحْلِقُ رَامُكُ وَالْمُولَ مُنَاقًةً آلِهُ مَ أَنْ اللَّهُ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ لَلَيْهُ أَيْهُ اللَّهُ أَيَّامٍ أَو انْسُكُ نَسِيكَةً وَالَ الْبُنُ أَبِي نَحِيحٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً \* مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ مَنَاةً عَلَى اللَّهُ مَنَاةً \* أَلَانُهُ أَلُولُ اللَّهُ مَنَاةً \* أَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَلُولُ الْمُنَاةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٣٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةً الرَّحْمَنِ بْنِ عُجْرَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آلَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقُ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ وَسَلَّمَ احْلِقُ مَسَاكِينَ \* صَمْم ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ \*

٣٨٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ

قربانی، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تین دن کے روزے رکھو، یا ایک ٹوکرا چھ مسکینوں پر خیرات و صدقہ کرو،یاجو میسر ہووہ قربانی کرو۔

۳۸۷۔ محمد بن ابی عمر، سفیان، ابن ابی جیح، ابوب، حمید، عبدالکریم، مجاہر، ابن ابی لیلی، کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں سے، اس وقت تک مکہ مکر مہ میں واخل نہیں ہوئے تے، اور میں احرام کی حالت میں بیٹا ہوا، ہانڈی کے یئیج آگ جلار ہا تھا اور جو کیس میرے سرے جھڑ کر منہ پر آر، ہی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے، اور فرمایا کیا ہہ کی ہاں! سے کیڑے مسکینوں کوایک فرق کا کھانا ہو آب نے فرمایا، سر منڈ ادو، اور چھ مسکینوں کوایک فرق کا کھانا روزے رکھو، یا قربانی کرو، این ابی تجھی کی روایت میں قربانی کی روزے رکھو، یا قربانی کرو، این ابی تجھی کی روایت میں قربانی کی بیا ہوتا تھا، یا تین ون بیائے ہے۔ کہ یاایک بکری فرنگ کرو۔

۳۸۸ مین ابی لیل، کعب بن عبدالله، خالد، ابو قلابه، عبدالرحمٰن بن ابی لیل، کعب بن عجره رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور فرمایا کیا سر کے بیہ کیڑے (جو کیں) تہمیں تکلیف دیتے ہیں، انہول نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کہ سر منڈادو، اور ایک بکری کی قربانی کرو، یا تین دن روزے رکھو، یا تین صاع چھوہارے چھ مسکینوں پر خبرات کردو۔

۳۸۹۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمٰن اصبہانی، حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن عجر ؓ کے یاس مبحد میں بیٹھ کر آیت 'ففدیة من صیام او صدقة او نسك' کے معنی دریافت کئے، تو کعب ہولے سے میرے ہی متعلق آیت نازل ہوئی ہے، میرے سر میں تکلیف تھی،اس لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور جو کیں جھڑ جھڑ کر میرے جہرے پر آر ہی تھیں، آپ نے فرایا، مجھے نظر آرہا ہے کہ تمہیں انتہائی درج کی تکلیف پنجی رہی ہے، میں نے کہا آپ نے فرایا کیا تمہیں کوئی بکری مل سکتی ہے؟ میں نے کہا شہیں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فدیہ اس کاروزے ہیں یا صدقہ یا قربانی، غرضیکہ آپ نے فرایا، تو تین دن کے روزے میں یا جہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو کھانے کا نصف صاع، پھر کعب نے فرایا، یہ آیت میرے لئے خاص کر نازل ہوئی، باتی اس کا حکم تمہارے لئے بھی عام ہے۔

صحیحمسلم نثریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

الله بْنِ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ رَضِي الله عَنْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) فَقَالَ كَعْبٌ رَضِي الله عَنْهُ نَزَلَتْ فِي كَانَ بِي فَكَمِلْتُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلّى أَذَى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَعَلَى مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ أَلُو نُسَكِ ) قَالَ فَقَرْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَةٍ مَسَاكِينَ فِطْفَ فِي طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِي طَعَامً لَكُلُ مِسْكِينٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِي خَاصَةً وَهِي لَكُمْ عَامَةً \*

( فا ئدہ)ان کے اس خلوص اور سکنت وسادگی پراللہ جل جلالۂ نے ان کے لئے بالائے عرش سے فرمان عمیم الاحسان نازل فرمایا جس سے ان کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔ رضی اللّٰہ عنہ ہو رضو اعنہ ذلك لمن حشی رہه۔

٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ زَكَريَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلِ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلِ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةً عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحُرِمًا فَقَحِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ فَلَكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَلَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَلَا لَهُ هَلَ فَذَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلَ عَنْ وَحَلَق فَي وَسَلَّمَ فَلَكُ لَكُلِّ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ لَكُلِّ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ لَكُلِّ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ لَكُلِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِيهِ مِسْكِينَيْنِ صَاعً فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ فِيهِ مِنْ رَأْسِهِ ) ثُمَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ) ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً \*

90 سے ابو بگر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، زکریا بن ابی زائدہ، عبدالرحمٰن اصبهانی، عبداللہ بن معقل، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلااوران کے سر اور داڑھی میں جو کیں پڑ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی، فوراً مجھ بلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی، فوراً مجھ بلا بھیجا، اور پھر حلاق (سر مونڈ نے والے) کو بلایا، اس نے اس کا جانور قربانی کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے اندر اتن جانور قربانی کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے اندر اتن قونی نہیں ہے، چنانچہ آپ نے انہیں تین دن روزے رکھنے کا تو فیق نہیں ہے، چنانچہ آپ نے انہیں تین دن روزے رکھنے کا صاع اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں صاع اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں نے تی تیت نازل فرمائی، کہ جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں نے تازل فرمائی، کہ جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں نے تازل فرمائی، کہ جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں نے تک ساتھ ان کے بارے میں ہے۔ یہ تی تازل فرمائی، کہ جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں نے تازل فرمائی، کہ جو تم میں میں میں کے نیار ہو، یااس کے سر میں نے تازل فرمائی، کہ جو تم میں میں میں اسے بیار ہو، یااس کے سر میں نے تازل فرمائی، کہ جو تم میں میں میں ایس کے سے عام ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

( فا کدہ)امام نووی اور علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ علائے کرام ظاہر حدیث اور آیت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ متنق ہیں اور نصف صاع گیہوں کا ادا کیا جائے گا کیو نکہ روانتوں میں لفظ طعام آر ہاہے اوراس کااطلاق گیہوں پر ہو تاہے اور تھجور اور جواور دوسرے اجناس میں ہے ایک صاع اداکر ناہو گا(نووی مصری جلد ۸ صفحہ ۱۲۱، و عینی جلد • اصفحہ ۱۵۵)۔

ابنان ين الله حَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ \* (23) بَابِ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ \* (23) بَابِ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ \* (23) بَابِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ السْحَقُ الْمُعْرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرو عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَنْ عَمْرو عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* وَسَلَّمَ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ الْمُعَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ وَسَلَّمَ الله عَنْ عَبْدِ الْمَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الْوَسُومِ وَمَدَّ مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَمِ وَسَطَ رَأُسِهِ \*

احْتُجَمّ بطَريق مَكَّةً وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ \* (٥٤) بَابِ جَوَازِ مُدَاوَاةِ المُحْرِمِ عَيْنَيْهِ\* ٣٩٣– حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرُّبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةُ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بْن وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ اسْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلُمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْن عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَن اضْمِدْهُمَا بالصَّبر فَإِنَّ عُتْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الرَّجُل إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا

باب (۱۳۲۷) محرم کو سیجینے لگانا جائز ہیں!

۱۹ سالہ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم،
سفیان بن عیدینہ، عمرو، طاؤس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی
الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجینے لگوائے، اس حالت
میں کہ آپ احرام باند ھے ہوئے تھے۔

۹۲ سو ابو بكر بن ابي شيبه، معلى بن منصور، سليمان بن بلال، علقمه بن ابی علقمه ، عبدالرحمٰن اعرج ، حضرت ابن به حینه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے مکه مکر مه ہے راستہ میں احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک کے در میان تچھنے لگوائے۔ باب(۵۲)محرم کو آنگھوں کاعلاج کرانا جائز ہے۔ ۹۳ سارابو بکربن ابی شیبه، عمروناقد، زهیربن حرب، سفیان بن عیبینہ،ایوب بن موسیٰ، نبیہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابان بن عثمانؓ کے ساتھ نکلے جب مقام ملل پر پہنچے تو عمر بن عبیداللہ کی آئکھیں دکھنے لگیں، جب مقام روحاء آئے توان میں بہت سخت در د ہوا، توابان بن عثان ہے دریافت کرنے کے لئے قاصدر دانہ کیا گیا، توانہوں نے کہلا بھیجا کہ ایلوے کالیپ کرلو،اس لئے کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے روایت نقل کی ہے کہ احرام کی حالت میں ایک تفخص کی آئکھیں و کھنے آگئی تھیں، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان پرایلوے کالیپ کرایاتھا۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

٣٩٤ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِيهُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنِي نَبَيْهُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نَبَيْهُ بْنُ وَهُبِ أَنْ مُوسَى حَدَّثَنِي نَبَيْهُ بْنُ وَهُبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَر رَمِدَتُ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكُحُلُهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكُحُلُهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَمَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ وَمَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ فَعَلَى وَسَلّمَ أَنّهُ فَعَلَى ذَلِكَ \*

سال سے اسحاق بن ابراہیم منظلی، عبدالصمد بن عبدالوارث، بواسطہ اپنے والد الوب بن موئ، نبیہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن عبیداللہ بن معر کی آنکھیں دکھنے آگئیں توانہوں نے سر مہ لگانے کاارادہ کیا، اس پر حضرت ابان بن عثان نے انہیں روکا، اور فرمایا کہ ایلوے کا لیپ کرو، اور حضرت عثان بن عقان بن عقان رضی اللہ تعالی عنہ سے لیپ کرو، اور حضرت عثان بن عقان منی اللہ تعالی عنہ سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی گئی کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا۔

( فا کدہ ) ہاتفاق علمائے کرام ایلوہ وغیر ہ کالیپ کہ جس میں خو شبونہ ہو ، بطور دوا کے جائز ہے اور اس میں فدیہ واجب نہیں ہے۔

باب (۲۷۶) محرم کو اپنا سر اور بدن دھونے کی اجازت۔

۹۵ سه ابو بکر بن ابی شیبه ، عمرو ناقد ، زهیر بن حرب، قتیبه بن سعید، سفیان بن عیبینه، زید بنِ اسلم (دوسر ی سند) قتیبه بن سعید، مالک بن انس، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اییخ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در میان ابواء میں اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ محرم اپناسر وھو سکتا ہے، اور حضرت مسورٌ بولے کہ محرم اپناسر نہیں دھو سکتا، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے مجھے حضرت ابوابوب انصاریؓ کے پاس بھیجا کہ میں ان ہے اس چیز کے متعلق دریافت کروں، میں نے انہیں پایا، کہ وہ دو لکڑیوں کے در میان ایک کپڑے سے بردہ کئے ہوئے عسل کر رہے تتھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ میں نے کہاکہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، عبداللہ بن عبال ؓ نے مجھے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ آپ سے دریافت کروں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپناسر

کیوں کر دھوتے تھے، حضرت ابوایوب نے میراسوال سن کر

(٤٦) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ مَا أُنَّهُ \*

ه٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلُمَ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْن أَنُس فِيمًا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلُمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةً أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ ٱلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْن وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِتُوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَّيْن أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ

رَضِي اللهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى الثُّوْبِ فَطَأُطَأَهُ حَتَى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَان يَصُبُ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهما وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ \*

٣٩٦- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُواهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَ أَبُو أَيُّوبَ بِيدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعًا عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا \*

(٤٧) بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا

مَاتَ\*

٣٩٧ - حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مَعْيِدِ بْنِ سُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهُ وَكَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا \*

٣٩٨ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَفَةً إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ عَمْرٌو أَيُوبُ فَأَلْ فَأَقْعَصَتْهُ و قَالَ عَمْرٌو أَيُوبُ فَأَلْ عَمْرٌو قَالَ عَمْرٌو أَوْ قَالَ فَأَوْعَصَتْهُ و قَالَ عَمْرٌو

ہاتھ سے کسی قدر کیڑے کو دباکر اپناسر اوپر نکالا، اور پانی ڈالنے والے سے کہا، پانی ڈالو، اس نے سر پر پانی ڈالا، ابو ابوب نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر سر کو ہلایا، اول دونوں ہاتھوں کو سامنے لائے، بھر بیچھے لے گئے، بھر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

۱۹۹۳ - اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرت کی مزید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس میں ہے کہ حضرت ابوایوب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سازے سریر آگے اور بیچھے پھیرے، اور مسور نے حضرت ابن عباس سے کہ آج کے بعد میں آپ سے بھی بحث نہ کروں گا۔

باب(۲۲)محرم مرجائے تواس کے ساتھ کیا کیا نہ میں

۳۹۸ - ابوالر تیج زہرانی، حماد، عمرو بن دینار، ابوب، سعید بن جبیر معرف میں دینار، ابوب، سعید بن جبیر معرف معرف الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کھڑا تھا کہ اپنی او نمٹی سے گر پڑااور اس کی گردن ٹوٹ گئ، (ابوب راوی اور عمرو نے الفاظ میں معمولی سافرق بیان کیا ہے، معنی ایک ہی ہیں) چنانچہ اس بات کار سول فرق بیان کیا ہے، معنی ایک ہی ہیں ) چنانچہ اس بات کار سول

فَوَقَصَتُهُ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرٌو فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي \*

٩٩٣- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبَّثُتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ \*

مَا عَلَيْ الْمَنَ يُولُسَ عَنِ الْبِنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي الْبَنَ يُولُسَ عَنِ الْبِنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِنِ عَبَاسٍ بَنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلُ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقُصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ الْقِيَامَةِ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ الْقَيَامَةِ وَسَدْرٍ وَالْمَاسَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسِدْرٍ وَالْمَاسَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَدْرٍ وَالْمَاسَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَدْرٍ وَالْمَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسِدُرٍ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَمْ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأُسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يسي ١ . ٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا،
اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ عسل دو، اور دو کپڑوں
میں کفن دو، اور نہ خو شبولگاؤ، اور نہ سر ڈھکو، ابوب راوی نے
کہا، اس لئے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس حال میں
اٹھائے گاکہ یہ لبیک پکار نے والا ہوگا، اور عمر رواوی نے کہا، کہ
قیامت کے دن اللہ تعالی اسے لبیک کہتا ہوااٹھائے گا۔

99 س۔ عمرو ناقد، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص احرام باندھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، پھر جس طرح حماد بن ابوب راوی نے حدیث بیان کی، اس طرح بقیہ حدیث روایت کی۔

مومه علی بن خشرم، عیسلی بن یونس، ابن جریج، عمرو بن و بنار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روابیت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک شخص رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ بحالت احرام آیا، اور وہ اپنی اور نمنی سے گر گیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی بنا پر وہ مراگیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بنوں کے ساتھ غسل دو، اور اس کواسی کے دونوں کی بیا گرے بہناؤاور اس کا سرنہ ڈھاکو، اس لئے کہ قیامت کے دن بیت کیٹرے بہناؤاور اس کا سرنہ ڈھاکو، اس لئے کہ قیامت کے دن بیت کیٹرے بہناؤاور اس کا سرنہ ڈھاکو، اس لئے کہ قیامت کے دن بیت کیٹرے بہناؤاور اس کا سرنہ ڈھاکو، اس لئے کہ قیامت کے دن

ا ۱۰ مهر عبد بن حمید، محمد بن بکر برسانی، ابن جریجی، عمرو بن و ینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی احرام

(۱) الله تعالیٰ محرم کو تلبیه پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائیں گے تاکہ ظاہری حالت سے ہی اس کا حابق ہو نامعلوم ہو جائے جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گاکہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہاہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جو شخص طبیح نیت سے کسی نیک عمل کو شروع کر ہے بھر اس عمل کی پیمیل سے پہلے ہی اے موت آ جائے توانلہ تعالیٰ اسے اس عمل کرنے والوں میں شار فرمائیں گے اور اس کا لہ عمل قبول فرمائیں گے۔ اس کا لہ عمل قبول فرمائیں گے۔

باندھے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور حسب سابق روایت منقول ہے، فرق اتنا ہے کہ فرمایا، قیامت کے دن یہ لبیک کہتا ہوااٹھایا جائے گا،اور سعید بن جبیر نے جہاں گراتھا،اس جگہ کانام نہیں لیاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۲۰۷۸۔ ابو کریب، و کیجے، سفیان، عمرو بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کی او نٹنی نے اس کی گردن توڑ والی، اور وہ محرم تھا، اسی حال میں انتقال کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیر ک کے بتوں کے ساتھ عنسل وواور اس کے دونوں کیٹروں میں اسے کفن دواور اس کا حروروں کیٹروں میں اسے کفن دواور اس کا جبرہ اور اس کا سرنہ ڈھکو، اس لئے کہ بیہ قیامت کے ون تلبیہ بیٹر ہتا ہواا شھے گا۔

۳۰۰۱ محد بن صباح ، ہمشیم ،ابو بشر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ اس کی او نمٹنی نے اس کی گرون توڑ دی، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ عنسل دو اور اس کے کیڑوں میں اسے کفن دو، اور اسے خوشبونہ لگاؤاور نہ اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اسے گا۔

رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَإِنّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيّاً وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بَنُ جُبَيْرِ حَيْثُ حَرَّ \*

٢٠٤٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جُبَيْرِ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَجُلّا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأَسَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأَسَهُ وَلَا وَجُهُهُ فَإِنّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّيًا \*

جَرَّنَا أَبُو بِشْرِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حِ و حَدَّنَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا وَسَدْرُ وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بطيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا وَسَدْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بطيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا وَسَدْرُ أَسْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْتَ يُومَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا \*

( فا کدہ ) تلبیہ کسی چیز سے بال جمانے کو کہتے ہیں، یعنی جس حال میں انتقال کرے گا،اس حالت میں مبعوث ہو گا،اس سے حاجی کی فضیلت ثابت ہوئی، جیسا کہ شہید قیامت کے روزاس حالت میں آئے گا کہ اس کی رحوں سے خون ٹیکتا ہو گا،وانڈداعلم بالصواب۔

٤٠٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ اللهُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ مَعَ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ مَعَ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ مَعَ

۳۰ ۳۰ ابو کامل فضیل بن حسین جعدری، ابو عوانه، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرین کہ ایک شخص کی اس کے اونٹ نے گردن توڑ دی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بماء وَسِدْر وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا \*

٥٠٤- وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْفَعِ قَالَ ابْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا غَنْدَرٌ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّبُ أَنَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلُ وَهُو مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتُهُ فَا مَنَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلُ فَا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

١٠٦ - وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرِ عَنْ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بَّنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بَّنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَصَّتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَرَسُلُمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَرَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَرَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَمُو يُهِلُّ \*

رَرِ عَنَّا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ

حالت میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ اے پانی اور بیری کے بتوں سے عسل دیا جائے، اور خوشبونہ لگائی جائے، اور نداس کا سر ڈھکا جائے، اس لئے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔

۲۰۰۵ میر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت
بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص احرام کی حالت
میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور وہ اپنی او نٹنی ہے گر پڑا، جس نے اس کی گردن توڑ ڈالی تو
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھم فرمایا کہ اسے پانی اور ہیری
کے بچوں کے ساتھ عسل دو، اور دو کپڑوں میں کفن دو، خو شبو
مت لگاور صورت یہ ہو) کہ سر باہر لکلارہ، شعبہ بیان کرتے
ہیں کہ اس کے بعد پھر میرے شخ نے اس طرح روایت بیان
کی، کہ سر اور چرہ دونوں باہر رہیں، کیونکہ وہ قیامت کے دن
گبیہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔
تلبیہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔

۲۰۷۱ ۔ ہاروان بن عبداللہ اسود بن عام ، زہیر ، ابوالز ہیر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کی او نمنی نے گردن توڑدی ، اور وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے پانی اور ہیر ی کے پتوں کے ساتھ عنسل دو ، اور اس کے چبرے کو کھول دو ، اور میر اگمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سر کو بھی میر اگمان ہے کہ آپ نے یہ تھی فرمایا کہ اس کے سر کو بھی کھول دو ، اس کے سر کو بھی کی اس کے سر کو بھی کھول دو ، اس کے سر کو بھی کھول دو ، اس کے سر کو بھی کے وروز لیم کے ساتھ قیالی منصور ، کھول دو ، اس کی اس منصور ، اس کی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دو ایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نمنی نے اس کی طیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نمنی نے اس کی گردن توڑدی ، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ گردن توڑدی ، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ گردن توڑدی ، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ گردن توڑدی ، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ گردن توڑدی ، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرَّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُقَرَّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَحْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي \*

(٤٨) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوهِ \*

٨٠٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً وَاللَّهِ مَا الرُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَت وَاللَّهِ مَا الرُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَت وَاللَّهِ مَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَت وَاللَّهِ مَا أَرَدْتِ الْحَجَ قَالَت وَاللَّهِ مَا أَرَدْتِ الْحَجَ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتِنِي وَكَانَت وَكَانَت وَكَانَت وَقُولِي اللَّهُمَ مُحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتِنِي وَكَانَت وَكَانَت وَحُبَّ الْمِقْلَادِ \*

١٠٤ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بنْتِ الرُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَة بنْتِ الرُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَاكِيةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبْثُ حَبَسْتَنِي \* حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبْثُ حَبَسْتَنِي \* حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبْثُ حَبْثُ حَبْسُتَنِي \* وَسَلَّمَ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُثَلِقُ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* الرَّزَّاقِ أَخْبُرُنَا مَحْمَدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ مَا عَنْهُا مَثَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ الْمُثَلَةُ الْمُدَالَةُ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ الْمِثْلُولُ اللَّهُ عَنْهُا مِثْلُهُ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ الْمَثَلَةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِّةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عسل دو اور اس کے قریب خوشبو بھی نہ لے جاؤ، اور نہ اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ بیہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتاہوااٹھے گا۔

باب (۴۸) محرم کاشر ط لگانا که اگر میں بیار ہوا تو احرام کھول دوں گا

۱۹۰۸ اب کر بب محمد بن علاء، ہمدانی، ابواسامہ، ہشام، بواسطہ
اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے
ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ
بنت زبیرؓ کے پاس تشریف لائے اوران سے فرمایا، کہ تم نے جج
کاارادہ کررکھا ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں! اور خداکی قسم مجھے
تکلیف رہتی ہے، آپ نے فرمایا، جج کرو، اور شرط کرلو، اور کہو
کہ اے اللہ، میر ااحرام کھولناوہیں ہے، جہاں تو مجھے روک دے
گا، اور دہ حضرت مقدادؓ کے نکاح میں تھیں۔

۹۰۷۹۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بن زبیر ہین عبدالمطلب کے پاس تشریف لائے توانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے جج کرنے کاارادہ کرر کھاہے، اور میں بیار ہوں، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو، اور شرط لاگالو(۱)، کہ میرے احرام کھولنے کاوہیں مقام ہے جہاں تو ججھے ردک دے۔ میرے احرام کھولنے کاوہیں مقام ہے جہاں تو ججھے ردک دے۔ ۱۳۸۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ہشام بن عروہ، بواسطہ این واسطہ کی طرح روایت منقول ہے۔

اا ١٨ محمد بن بشار، عبدالوباب بن عبدالهجيد، ابو عاصم، محمد بن

(۱) جج یاعمرے کا حرام باندھنے کے بعداگر کمی وجہ سے حج یاعمرہ کرنے سے عابز آ جائے توالیے شخص کو"محصر "کہتے ہیں۔ وہ عذر بیاری ہویا کسی دشمن کا ڈر،احرام باندھنے ہوئے اس بات کی شرط لگائی گئی ہویانہ لگائی گئی ہو دونوں صور توں میں محصر کے لئے دم حصار دے کر حلال ہو نااور احرام سے نکلنا جائز ہے مگر بعد میں اس حج یاعمرے کی قضا بھی ضروری ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحيدِ وَأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْن عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهَا أَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي امْرَأَةً ثُقِيلَةً وَإِنِّي أُريدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرطِي أَنَّ مُحِلِّي حَيْثُ تُحْبِسُنِي قَالَ فَأَدْرَكَتْ \* ٢١٢ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر وَعِكْرمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسً رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا أُنَّ ضُبَّاعَةً أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتُرطُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ عَنْ أَمَّر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٤٣ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُوبَ الْعَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بَنُ خِرَاشِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَهُوَ عَبْدُ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا الْبُو عَامِر وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّنَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّنَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمَهُ مَعْرُوفِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْرُوفِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِطَنْبَاعَةَ حُحِقًى وَاشْتَرِطِي أَنَ مَحِلِي حَيْثُ أَمَرَ ضَبَاعَةً \*

بر،ابن جریج، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، محد بن بکر،
ابوالزبیر، طاؤس عکر مہ مولی ابن عباس معنزت ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، کہ میں ایک
بیار عورت ہوں اور حج کرنے کاارادہ رکھتی ہوں، تو آپ نے
ارشاد فرمایا کہ حج کا احرام باندہ لو، اور شرط لگالو کہ میرے
احرام کھولنے کاوہی مقام ہے جس مقام پر تو مجھے روک دے،
احرام کھولنے کاوہی مقام ہے جس مقام پر تو مجھے روک دے،

۱۳۱۲ - ہارون بن عبداللہ، ابو داؤد طیالی، حبیب بن بزید، عمرو

بن حرم، سعید بن جبیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی الله

تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ضباعہ اُ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جج کرنے کاارادہ کیا تورسول اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرط لگا لینے کا تھم فرمایا، توانہوں نے

رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بموجب ایسا ہی

۳۱۳ - اسحاق بن ابرائیم، ابو ابوب غیلانی، احمد بن خراش، ابو عامر عبد الملک بن عمرو، رباح بن ابی معروف، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اگر م صلی الله علیه وسلم نے ضباعہ بنت زبیر ہے ارشاد فرمایا، حج کرو، اور شرط لگالو کہ میرے حلال ہونے کا وہی مقام ہے جہال تو مجھے روک دے اور اسحاق کی روایت ہیں ہے، کہ آپ نے ضباعہ کو تھم دیا۔

(فائدہ) بیا یک خصوصی واقعہ ہے ، کہ جس ہے جواز پراستد لال کرنا صحیح نہیں ،اور پھر قاضی عیاض اور اصلی نے اس حدیث پر جرح بھی کی ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ باب (۹ ہم) حیض اور نفاس والیوں کے احرام اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ان کے عنسل کا بیان

ساس ہناد بن سری، زہیر بن حرب، عثان بن ابی شیبه، عبدہ بن سلیمان، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپن واللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت اساء بنت عمیس کو مقام

ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکڑ کی ولادت سے نفاس شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ کو تھم دیا، کہ ان

سے کہیں، کہ میہ عسل کریں اور لبیک کہیں۔

۵۱۲ ابوغسان، محمد بن عمر و، جریر بن عبدالحمید، یجی بن سعید، جعفر بن محمد، بواسطه اپ والد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه، حضرت اساء رضی الله تعالی عنهای کی روایت کے منعلق نقل کرتے ہیں، که جب انہیں مقام ذوالحلیفه میں نفاس آیا، تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو تھم فرمایا، انہوں نے حضرت اسائیکو صدیق رضی الله تعالی عنه کو تھم فرمایا، انہوں نے حضرت اسائیکو تھم دیا، کہ عنسل کریں اور تلبیه (لبیک کہیں)۔

باب(۵۰)احرام کے اقسام۔

۱۱۱ اس یکی بن یکی سمیم، مالک، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم جمتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور ہم نے عمرہ کا تلبیہ پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہو، وہ حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھے (لیمن حج قران کرے) اور در میان میں احرام نہ کھولے، تاو قتیکہ دونوں میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ عمر مہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں اور نہ صفااور مروہ کے در میان سعی

(٤٩) بَابِ إِحْرَامِ النّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا بِلْإِحْرَامِ وَكَذَ الْحَائِضُ \* اغْتِسَالِهَا بِلْإِحْرَامِ وَكَذَ الْحَائِضُ \* وَ١٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ عَبْدَةً وَمْنَ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ عَبْدَةً وَالْمَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرُو وَسَلَّمَ أَبَا بَكُر يَأْمُوهَا أَنْ تَعْتَسِلَ وَتُهِلّ \* عَمْرُو حَدَّتُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءً بنت عُمَيْس حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ \* (٠٠) بَاب بَيَان وُجُوهِ الْإحْرَام \*

٢١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْهِلَ بِالْحَجِ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُ حَتَى فَلَيْهِلَ بِالْحَجِ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْ كَانَ مَكَةً وَأَنَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْ كَانَ مَكَةً وَأَنَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْ الْمُعْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْ الْمُعْرَةِ وَاللَّهُ فَلَيْمَ وَاللَّهُ فَالْتُ فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتُ فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا يَحِلُ حَتَى يَحِلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتُ فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا يَحِلُ حَتَى الْمُعْرَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا عَالِثُ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا الْمُهَا عَمْرَةً وَأَنَا عَمَالًا مَنْهُمَا مَنْ الصَّفَا فَالَتْ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا الْمَنْ الصَّفَا وَالَا بَيْنَ الصَّفَا الْمَافُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا الْمَافُ اللَّالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ الْمُلْلَا اللَّهُ عَلَيْمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالَا اللَّهُ الْمُنْ الْمَافُ الْمَافُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَافُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمَلْمُ الْمَالِيْلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَا الْمُعْمَا الْمُ

وَالْمَرْوَةِ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَقَالَتُ فَلَمَا قَضَيْنَا الْحَجِّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَكُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَكُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرًاتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرًاتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرًاتِ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرًاتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّيْتِ اللَّهُ مَلُوا عُنْ مَعْ عَبْدِ اللَّهُ مُوا اللَّهُ مَا طَافُوا طَوَافًا وَالْمَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا وَأَهُا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا اللَّهُ وَالْعُمْرَةَ فَإِنْمَا طَافُوا اللَّهُ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا اللَّهُ وَالْعُلُوا وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا وَاحِدًا وَاحْمَا الْحَبَى وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا وَاحِدًا اللَّهِ وَاحْمَاقًا وَاحِدًا اللَّهُ وَاحْمَا وَاحْدَا وَاحِدًا وَاحْدَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤَا وَاحِدًا اللَّهُ وَا عَلَيْهِ الْمُعْرَاقَ وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحِدًا وَاحْدَا وَاحِدًا وَاحْدَا وَاحِدًا وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا اللَّهُ وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَاءُ وَاحْدَا وَاحْدَا وَاحْدَا اللَّهُ وَاحْدَا وَاحْدَاعِلَا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاقُوا الْمُعْرَاقُوا وَاحْدَا وَاحْدَاقُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاعُوا وَاحْدَاقُوا وَاحْدَاعُوا و

کرسکی، تواس چیز کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایاتم اپنے سر کے بال کھول ڈالو،اور کنگھی کرو، جج کااحرام باندھو،اور عمرہ کو چھوڑ دو، چنانچہ میں نے ایباہی کیا، جب ہم جج سے فارغ ہو گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے عبد الرحمٰن بن ابی بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سعیم تک بھیج دیا، چنانچہ میں نے وہاں سے عمرہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے عمرہ کی جگہ ہے اور پھران لوگوں نے بخصوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا، بیت اللہ کاطواف کیا، اور صفا اور مردہ کے در میان سعی کی، پھراحرام کھول ڈالا، اس کے بعد منگ سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا، اور جنھوں منگ سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا، اور جنھوں منگ سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا، اور جنھوں منگ سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا، اور جنھوں نے جج اور عمرہ کو ججع کیا تھا، انہوں نے ایک بی طواف کیا، اور جنھوں

(فائدہ) یہ حدیث جواز تہتے ، افراد اور قران پر دال ہے اور علمائے امت کا ان مینوں قسموں کے جواز پر اجماع ہے ، باتی افضل ان مینوں میں کو نساہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کون سااحرام بائدھا تھا، تو پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ حافظ ابن القیم نے زاد االمعاد میں دلائل قویہ سے ثابت کیاہے کہ آپ قارن تھے اور یہی چیز افضل ہے ، اور ایم علائے حنفیہ کا مختار ہے ، کہ ان مینوں قسموں میں قر ان افضل ہے ، چنانچہ سافظ ابن القیم نے خود تصریح کی ہے کہ قر ان ہی افضل ہے ، اور ابن حزم سے بھی یہی چیز منقول ہے اور پھر قارن کے لئے دو طواف ور دومر تبہ سعی کرنا ضرور ی ہے ، یہی حضرت علی بن ابی طالب اور ابن مسعودٌ شعبی اور نخی اور امام ابو حنیفہ النعمان کا مسلک ہے ، (نو دی مصری جلد ۸ ، صفحہ ۱۳۱)۔

١٤٥ - وَحَدَّنَنَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنِي عُقَيْلُ اللَّيْثِ حَدَّنِي عَقَيْلُ بَنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ بَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهِلِ عَمْرَةٍ وَلَمْ يُهِلِ فَعَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ أَهْلَ بَعْمُ وَ وَلَمْ يُهِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَهْلَ بِعَمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَلَيْتُمْ حَجَّةً فَلْيَتِمْ حَجَّةً فَلْيَتِمْ حَجَّةً فَلَيْتِمْ حَجَّةً فَلَيْتِمْ حَجَّةً فَلَيْتُمْ حَجَّةً فَلَيْتِمْ حَجَّةً فَلَيْتُمْ وَمَنْ أَهْلَ يَجِلُ فَاللَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ فَالْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَالُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا يَجِلُ فَالْمَاتُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا اللَّهُ عَنْهَا فَالِلْهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَا اللَّهُ عَنْهَا فَالْمَالُ اللَّهُ عَنْهَا فَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

۱۳۱۷ء عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، ابن شهاب، عروه بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهازوجہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جحتہ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگلے، اور ہم میں سے کسی نے عمرہ کااحرام باندھا، اور کسی نے جج کا، جب مکہ پنچے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ پنچے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہے، اور ہدی نہیں لایا ہے وہ احرام کسی کھول دے، اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہے، اور بدی بھی کے صرف جج کااحرام باندھا ہے، وہ جج پورا کرے، حضرت ماندہ میں کہ ججھے حیض آگیا، اور عرفہ کے دن تک عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ججھے حیض آگیا، اور عرفہ کے دن تک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

أَزَلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلُ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجِّ وَسَلَّمَ أَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْمٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَبِي بَكْمٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَبِي بَكْمٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَبِي بَكْمٍ وَأَمْرَنِي أَنْ عَمْرَتِي النَّيْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي النِّي أَدْرَكِنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \*

١٨٤ - وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً الرَّزَاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَنْ عَامَ حَجَةِ الْوَدَاعِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَةِ الْوَدَاعِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدَّيِّ فَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدَّيِّ فَلَكُ عَمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ مَعْمَدَيِّ فَلَكُ عَمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ مَعْمَدَيِّ فَلَكُ عَنَى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَخِضْتُ فَلَمَّا وَخَيْفَ اللَّهِ إِنِّي مَكَلَّتُ عَمْرَتِهِ وَالْمُسِكِي عَنِ كَنْتُ اللّهِ إِنّي اللّهِ اللّهِ إِنّي كَنْتُ أَهْلَكُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ الْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ اللّهِ الْكَبِ الْمُعْرَةِ وَأَهِلَى بِالْحَجِ قَالَتُ فَلَتُ عَمْرَتِي الْمَعِي وَأَمْسِكِي عَنِ اللّهِ الْمَعْمَ وَالْمُسْكِي عَنِ النّعْيَمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمَعْمَرِي مِنَ التَنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمِي بَكُمْ فَأَرْتِي النّبِي اللّهِ الْمَعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمَعْمَرِي مِنَ التَنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمِي عَنْ النّبَيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمِي عَنْ النّبِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمَعْمَ عَنْ النّبُعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمِي عَنْ السِي عَنْهُ الْمُ الْمُعْمَرِي مِنَ التَنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْمَعْمَرِي اللّهِ الْمَعْمَرِي اللّهِ الْمُعْمَرِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُ الْتَعْمُولُولُ الْمُعْمَرِي الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَرِي اللّهُ الْمُعْمَرِي الْمَلْكُولُ اللّهُ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَرِي اللّهُ الْمُعْمَرِي اللّهُ الْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمَرِي الْمُعْمِلِي الْمُلْكُولُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْم

١٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِ فَلَيْهِلَّ بِحَجِ فَلَيْهِلَّ بِحَجِ فَلَيْهِلَّ بِحَجِ فَلَيْهِلَ

میں حائصہ رہی، اور میں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم فرمایا کہ چوٹی کھول دوں اور گئٹھی کرلوں اور جج کااحلال کرلوں ، اور عمرہ جھوڑ دوں ، میں نے ایسا کیا، جب میں تج سے فارغ ہوگئ تو میرے ساتھ عبدالر حمٰن بن ابی بجرضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروانہ کیا اور مجھے تھم دیا، کہ میں شعیم سے عمرہ کروں ، اس عمرہ کے بدلے میں کہ جسے میں نے بورا نہیں کیا تھا، اور اس کا احرام کھولنے سے پہلے میں نے جو کا حرام باندھ لیا تھا۔

۱۸ هم عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم حجتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور میں نے عمرہ کا احرام باندھا اور مدی تہیں لائی، اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه جس كے ساتھ یدی ہو، وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے ، اور جب تک دونوں ہے فارغ نہ ہو، احرام نہ کھولے، حضرت عائشہ ہیان کرتی ہیں کہ مجھے حیض آگیا، پھر جب شب عرفہ ہوئی، تومیں نے عرض کیا، کہ یار سول اللہ! میں نے عمرہ کا حرام باندها تھا، تواہیے جج کس طرح کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، سر کھول ڈالو، تنکھی کر واور عمرہ کے افعال سے بازر ہو،اور حج کا احرام با ندھو، حضرت عائشةٌ بيان كر لي ہيں كه جب ميں اپنے كج ے فارغ ہو گئی، تو آپ نے عبدالر حمٰن بن ابو بکڑ کو حکم دیا، وہ مجھے ساتھ لے گئے ،اور اس عمرہ کے قائم مقام جس سے میں باز ر ہی تھی،عمرہ کرالائے۔

الله الله عمر ، سفیان ، زہری ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے ، تو آپ نے فرمایا جو تم میں ہے ججاور عمرہ کے احرام باندھنے کاارادہ کرے ، توالیا کرنے ، اور جو جا ہے جج کا احرام باندھے ، اور جو جا ہے عمرہ کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د وم )

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهلُّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ۖ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ \*

٤٢٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهلَّ فَلُولًا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأُهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فُكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكُوْتُ ذَٰلِكَ إِلَى النّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتُكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَى بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنَّعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللُّهُ حَجَّنًا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِيَ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ \*

٤٢١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

احرام باندھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھااور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی باندھا،اور بعض نے جج اور عمرہ د ونوں کا حرام باندھا، اور پچھ صحابہ نے عمرہ کا حرام باندھا، اور میں ان میں تھی جھوں نے عمرہ کا حرام باندھاتھا۔

• ۲۴-ابو بکربن ابی شیبه ، عبده بن سلیمان ، مشام ، بواسطه اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جمتہ الوداع میں ذی الحجہ کے جیا ند کے موافق ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ، بیان کرتی ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں ہے عمرہ کا احرام باند هنا جاہے وہ عمرہ کااحرام باندھے،اور اگر میں ہدی نہ لاتا، توعمرہ ہی کا احرام باند هتا، چنانچہ بعض نے عمرہ کا احرام با ندھا، اور بعض نے حج کااحرام با ندھا، اور میں ان ہی میں ہے تھی جنھوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، چنانچہ ہم چلے ، اور مکہ تمرمه آئے، جب عرفہ کادن ہوا تو میں جائضہ ہو گئی،اور ابھی ا ہے عمرے کا حرام نہیں کھولا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرے کو رہنے دو اور سر کھول دو، تنکھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، پھر جب محصب کی رات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو پورا کر دیا تو آپ نے میرے ساتھ عبدالرحمٰن بن ابی بکر گور دانہ کیا،انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایااور مجھے شعبیم لے گئے، پھر میں نے عمرہ کا احرام باندھا، سواللہ تعالیٰ نے ہمارے حج اور عمرہ دونوں کو پورا كرديا، اور نه اس ميس قرباني موئي، نه صد قه ، اور نه روزه..

( فا کدہ ) مطلب سے کہ جو بسبب ارتکاب محظور ات کے قربانی وغیرہ واجب ہوتی ہے اس قتم میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہوئی ، واللہ اعلم۔ ٢١ ٣٨ ـ ابو كريب، ابن نمير، مشام، بواسطه اييخ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ذی الحجہ کے جا ند کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالَ ذِي الْحِحَّةِ لَا أَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدَةً \* بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدَةً \* بَعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدَةً اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِينَ لِهِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهُلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهُلَ فِيهِ وَالَ فِيهِ وَالَ فِيهِ وَالَ مِيمَا وَ قَالَ فِيهِ وَالَ صَيَامٌ وَلَا صَدَالًا مَلَا مَدَيْ وَلَا صَيَامٌ وَلَا صَدَامً وَلَا صَدَاهً وَلَا صَدَاقً لَا صَدَاقًا مَا مَدَاهً وَلَا صَدَاقً وَلَا صَدَاهً وَلَا صَدَاقً وَلَا صَدَاقًا وَلَا صَدَاهً وَلَا صَدَاقًا لَا مَلَا مَدَيْ وَلَا صَدَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُنَا لَا مَلَا مَلَا مَلَا مَلَا مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ أَوْ جَمَعَ الْحَجِّ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَ بَعْمُونَةٍ وَمَعَ الْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ فَأَمَّا مَنْ أَهِلَ بِعُمْرَةٍ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَمَعَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةُ وَعَمْرُو وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَعَمْرُو وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَعَمْرُو وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَعَمْرُو وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّهُ وَعَمْرُو وَعَمْرُو وَالْعَمْرَةُ وَالْمَا مَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ،اور ہماراصرف جج کا ہی ارادہ تھا،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کا احرام باند ھناچاہے، وہ عمرہ کا احرام باندھ لے، پھر بقیہ حدیث عبدہ کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔

۲۲۷۔ ابو کریب، و کیچ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ذی الحجہ کے چاند کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم میں ہے بعض نے عمرہ کااحرام باندھ رکھا تھا، اور بعض نے جج اور عمرہ دونوں کا، اور بعض نے صرف جھی جھوں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا، اور بہلی دوروایتوں کی طرح حدیث بیان کی، عروہ کہتے ہیں، کہ اور بہلی دوروایتوں کی طرح حدیث بیان کی، عروہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالی نے ان کے جج اور عمرہ دونوں کو پورا فرمایا، اور ہشام بیان کرتے ہیں کہ اس میں (حیض آنے کی وجہ سے) نہ قربانی واجب ہوئی اور نہ صد قہ۔

الاسم المحروم عبرالرحمان بن الوالاسود، محمد بن عبدالرحمان بن الوفل، عروه، حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم جمتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم میں ہے بعض نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمح کا احرام باندھ رکھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کا احرام باندھ رکھا تھا، اس لئے جن حضرات کا عمرہ کا احرام تھا، وہ تو حلال ہو گئے، اور جن کا جج کا احرام تھا، یا جج اور عمرہ دونوں کا احرام تھا، یعنی قارن تنھ وہ یوم النح (دسویں عمرہ دونوں کا احرام تھا، یعنی قارن تنھ وہ یوم النح (دسویں تاریخ) ہے قبل حلال نہیں ہوئے۔

۱۳۲۳ ما ۱۴ کر بن الی شیبه، عمروناقد، زبیر بن حرب، سفیان بن عیدنه، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عائشه رفنی الله تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نکلے اور صرف جج

کائی ارادہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم مقام سرف یااس کے قریب آئے تو میں حائصہ ہوگئ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ میں رور ہی تھی، آپ نے فرمایا کیا جیش آگیا، میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا میں چیز ہے جسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر کھو دیا ہے، لہذا جو افعال حاجی بجا لاتے ہیں، وہی تم بھی بجا لاؤ مگر تاو فتیکہ کہ عسل نہ کرلو بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، حضرت عائش یان کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی میل طرف سے قربانی میں ایک گائے گی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

(فا کدہ) پہلی روایات میں جو قربانی کی نفی کی جار ہی ہے ،وہ بسبب جنابت کے تھی ،اس صدیث سے یہ چیز محقق ہو گئی۔ ۱۹۲۵ – حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَبُو ۴۲۵۔ سلیمان بن عبیدالله ابو ایوب غیلانی ،ابو عامر عبدالملک

بن عمرو، عبدالعزيز بن اني سلمه، ماجشون، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اینے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور ہماراجج ہی کاارادہ تھا، جب مقام سر ف میں پہنچے تو مجھے حیض آگیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رور ہی تھی، آپ نے فرمایا کیوں رور ہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کاش میں اس سال نہ آتی، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا، شاید حیض آگیا، میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا ہے توالیں چیز ہے،جو کہ اللہ تبار ک و تعالیٰ نے بنات آدم علیہ السلام یر متعین کر وی ہے لہٰذاجو حاجی ار کان اوا کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، مگریه که یاک ہونے تک بیت الله کاطواف نه کرنا، حضرت عَا نَشَةً فَرِمَاتَى بِينَ كَهُ جِبِ بَهُمَ مَكُهُ مَكْرِمُهُ آئے تورسول الله صلى الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس احرام کو عمرہ کا احرام کر ڈالو، صحابہ نے احرام کھول ڈالا، مگر جس کے پاس مدی تهی، ادر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے مالداروں کے پاس ہدی تھی، پھر جب چلے توانہوں نے حج کااحرام باندھا، جب یوم النحر ہوا تو میں

٥٤٠- حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ أَبْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جَئَّنَا سَرَفَ فَطَمِثَتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَناتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لًا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدُيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر

وَعُمَرَ وَذُوي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُوا حِينُ رَاحُواً

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا

بِسَرِفَ أَوْ قُرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ

النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ

أَنْفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ

هَٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَناتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا

يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تُطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى

تُغْتَسِلِي قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِزِ بِالْبَقُرِ \*

پاک ہوگئ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے تھم فرمایا، تو میں نے طواف افاضہ کیااور ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہر ات کی جانب سے گائے ذرج کی ہے، جب شب محصب ہوئی تو میں نے عرض کیایار سول اللہ!لوگ جج اور عمرہ و دونوں کر کے واپس ہوتے ہیں،اور میں نے صرف جج ہی کیا ہے، تب آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر (ان کے بھائی) کو کیا ہے، تب آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر (ان کے بھائی) کو اور مجھے خوب یاد ہے کہ میں ان ونوں کم من لڑی تھی اور او تھے اور مجھے خوب یاد ہے کہ میں ان ونوں کم من لڑی تھی اور او تھے اور وہاں سے میں نے عمرہ کا حرام باندھا، اس عمرہ کے بدلے میں جو کہ اور حضرات نے کر این تھی۔ اور حضرات نے کر این تھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأَتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا قَالُتُ فَأَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَلْتُ يَا نِسَائِهِ الْبَقْرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَلْتُ يَا نِسَائِهِ الْبَقْرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا عَمْ خَوْرَةً السِّنِ أَبْعِيمٍ فَأَهْلَكُ مُومِي مَنْ اللّهِ اللّهِ النَّيْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةً النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا \* مَنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةً النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا \*

(فاكدہ) حافظ ابن قیم زاد المعادییں تحریر فرماتے ہیں، کہ حضرت عائشہ کی روایت کے پیش نظر امام اعظم ابو حنیفہ النعمانُ اس بات کے تاکل ہیں کہ عورت جب عمرہ کااحرام باندھے اور وہ حائصہ ہو جائے اور وقوف عرفہ سے قبل طواف نہ کرسکے تو عمرہ کااحرام توڑوے اور صرف جج کااحرام باندھے، روایات ہے یہی چیز ٹابت ہے، اس لئے اول عمرہ کے بدلے میں تنعیم سے عمرہ کرایا، باقی مسائل کی شخش اور تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کرلی جائے، واللہ اعلم۔

وَحُدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ عَنْ عَائِشَةَ وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَعُمَرَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَعُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرِ وَعُمْرَ و وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُ

الا الا الو الوب غیلانی، بہز، حماد، عبد الرحمٰن، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ہم نے جج کا تلبیہ کہا، جب مقام سرف پر پہنچ، تو مجھے حیض آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں روزی تھی، بقیہ حدیث ماجشون کی روایت کی طرح بیان کی، مگر حماد کی روایت میں بیہ نہیں ہے کہ ہدی رسول اللہ صلی کی، مگر حماد کی روایت میں بیہ نہیں ہے کہ ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالداروں کے ساتھ شمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالداروں کے ساتھ شمی اور او تھے گئی تھی، جس کی بنا پر میرے منہ میں کماوے کی شمن لڑکی تھی اور او تھے گئی تھی، جس کی بنا پر میرے منہ میں کماوے کی تھی اور او تھی کا ہے کہ میں کماوے کی تھی اور او تھی کھی۔

ے ۳۲ ہے۔ اساعیل بن اولیں، مالک بن انس، (دوسری سند) کییٰ بن کیجیٰ، مالک، عبد الرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جج افراد کیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

٤٢٧ - حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْس حَدَّثْنِي

خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

بْنِ الْقُاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ\*

٨ ٢ ٣٠ محمر بن عبدالله ، اسحاق بن سليمان ، افلح بن حميد ، قاسم ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کے او قات و مواضع اور جج کی را توں میں جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ مقام سرف میں اترے تو آپ اینے اصحاب کی طرف <u>نکلے</u> ،اور فرمایا کہ جس کے پاس مدی نہ ہو تو بہتریہ ہے کہ وہاس احرام کو عمرہ کااحرام کرلے اور جس کے پاس مذی ہو،وہ ایسانہ کرے، سو بعض نے اس پر عمل کیا،اور بعض نے نہیں کیا،اور حالاً نکہ ان کے پاس ہری نہ تھی،اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن میں ہدی کی طاقت تھی، مدی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے اور میں رور ہی تھی، آپ نے فرمایا کیوں ر دتی ہو، میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو صحابہ کرام سے فرمایا وہ میں نے سناہے، کہ آپ نے عمرہ کا تھم دیاہے، آپ نے فرمایا کیوں، میں نے عرض کیا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نے فرمایا تمهمیں نسم کا نقصان نہیں ہوگا، تم حج میں مصروف ر ہو ، اللہ سے امید ہے کہ حمہیں وہ مجھی عنایت کر دے گا ، اور بات ریہ ہے کہ تم دختر آدم ہو،اور الله تعالیٰ نے تم پروہی متعین کر دیاہے جوان پر کیاہے، فرماتی ہیں کہ میں حج کے لئے نگلی اور ہم منیٰ میں اترے ،اور میں پاک ہوئی ،اور بیت اللہ کا طواف کیا ، اور رسول اکرم نے محصب میں نزول فرمایا، عبدالرحمٰن بن ابی کبر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو حرم ہے باہر لے جاؤ کہ وہ عمرہ کا

٤٢٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْن خُمَيْدٍ عَن الْقُاسِم عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِيَ أَشِّهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرُمٍ الْحَجِّ وَلَيَالِيَ الْحَجِّ حَتَّى َنَزَلْنَا بَسُرَفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فُقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُيٌ فَلَا فَمِنْهُمُ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِّيٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَغ رجَال مِنْ أُصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخُلَ عَلَيَّ رََسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَال مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ وَمَا لَكِ قُلْتُ لًا أُصَلَّى قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقُكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتُبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كُتُبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنَى فَتَطَهَّرْتُ تُمَّ طُفْنًا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ اخْرُجْ بأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ

بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُ كُمَا هَا هُنَا قَالَتُ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجَنْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ قَمْرً بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ \*

٩٢٩ - حَدَّنَنِي يَحْيَى بَنُ أَبُّوبَ حَدَّنَنَا عَبَادُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ بُنُ عَبَّادُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً اللَّهِ بْنُ عَمْرَ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت مِنَّا مَنْ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت مِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِ مُفْرَدًا وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ \*

2 الله عَنْهَ الله عَنْ مَسْلَمَةَ اَنْ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بَلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً وَصَلَّى الله عَنْهَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِنَّا أَنّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنُونَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّمَ عَنْ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا فَدُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ الله عَنْهَا فَذَحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر الله عَنْهَا فَذَحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر الله عَنْهَا فَذَحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر الله عَنْهَا فَذَكُونُ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكُونُ تُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكُونَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكُونُ تُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَذَكُونَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكُونَ تُ

احرام باندھ لیں،اور پھر بیت اللہ کاطواف کریں،اور صفاو مروہ کی سعی کی،اور ہم رات کو آپ کے پاس واپس آئے،اور آپ اسی منزل میں ستھ، آپ نے فرمایا تم فارغ ہو گئیں، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں چلنے کا اعلان فرمایا، آپ نکلے اور بیت اللہ پر گزر ہے اور صبح کی نماز سے قبل اس کاطواف کیا،اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

۳۲۹ یکی بن ابوب، عباد بن عباد مہلمی، عبیداللہ بن عمر، قاسم بن محمد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض نے قر ان کیااور بعض نے تمتع کیا۔

• ۳۳ ہے۔ عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جرتئے، عبیداللہ بن عمر، قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کا احرام باندھ کر آئی تھیں ۔

ا ۱۳۳۱ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، یجیٰ بن سعید، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سنا کہ فرما رہی تھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کہ فیقعدہ کی پانچ تاریخیں باقی رہ گئی تھیں نکے ،اور جج کے علاوہ ہمار ااور کو کی خیال نہیں تھا، یہاں تک کہ جب ہم مکہ مکرمہ کے قریب آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کا طواف اور صفاو مروئی کی سعی کر چکے ، تو وہ حلال ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یوم النحر یعنی وسویں تاریخ کو ہمارے پاس عنہا بیان کرتی ہیں کہ یوم النحر یعنی وسویں تاریخ کو ہمارے پاس کا سے کا گوشت آیا، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا گائے کا گوشت آیا، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہر ات کی

هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجُهِهِ \*

٢٣٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ

أُخْبَرَ تْنِي عَمْرَةُ أُنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشُةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حِ و حَدَّثَنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ٣٣٣ - وَحَٰدَّتُنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حِ وَعَنَ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكِّيْنِ وَأَصْدُرُ بنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتُظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى مِنْهُ تُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْر نَصَبكِ أَوْ

٤٣٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكِّيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ \*

قَالَ نَفُقَتِكِ \*

د٣٤ – وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتُنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةً رَصِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتٌ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطُوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ

جانب ہے قربانی کی ہے، یکی بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی توانہوں نے کہا، خدا کی فسم تم نے حدیث بعینہ بیان کی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد د وم )

۳۳۳ محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب، یجیٰ بن سعید، عمر ٌہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا (دوسر ی سند) ابن ابی عمر، سفیان، کیجیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

ساسام ابو بكر بن اني شيبه ،ابن عليه ،ابن عون ،ابراجيم ،اسود ،ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے عرض کیا،یار سول اللہ الوگ و وعباد تیں لے کر واپس ہوں گے ،اور میں ایک ہی عبادت لے کر واپس ہوں گی، آپ نے فرمایا، تم انتظار کر و، جب یاک ہو جاؤ تو مقام سنعیم جانا، اور وہاں ہے تلبیہ پڑھنا اور ہم ہے فلال فلال مقام پر ملنا، میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کل اور تمہارے اس عمرہ کا تواب تمہاری تکلیف اور خرج کے مطابق ہے۔

سه ۱۳۷۳ این منتی، این انی عدی، این عون، قاسم، ابراهیم، حضرت عا کشہ ام المومنین رضی اللّٰہ نعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ! دوسر ہے لوگ تو دو عباد تیں کر کے واپس ہوں گے ، پھر بقیہ حدیث حسب سابق اروایت کی ہے۔

۵ ۱۲ مربیر بن حرب، اسحاق بن ابراجیم، جربی، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نکلے ،اور ہمارا حج کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر جب ہم مکہ آئے، تو ہیت اللہ کا طواف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے حکم فرمایا کہ جو ہدی ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، حصرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر جولوگ قربانی

سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلُّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُفِّنَ الْهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجعُ النَّاسُ بعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجعُ أَنَا بحَجَّةٍ قَالَ ۚ أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ فُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَٰفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشُهُ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا و قَالَ إِسْحَقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ \*

تنبیس لائے تھے، انہوں نے احرام کھول ڈالا اور آپ کی از واج مطہرات بھی ہدی نہیں لائی تھیں تو انہوں نے بھی احرام کھول ڈالا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آگیا، تو میں بیت اللّٰہ کا طواف نہ کر سکی، جب شب محصب ہو ئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول التدا اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہوں گے ،اور میں صرف جج کر ہے ہی داپس جاؤں، آپ ً نے فرمایا ، کیا جن راتوں میں ہم مکہ آئے تھے تم نے طواف نہیں کیا، میں نے عرض کیا، بَی نہیں، آپ نے فرمایا تواپنے بھائی کے ساتھ سنعیم چلی جاؤاور عمرہ کااحرام باندھواور ہم ہے فلاں مقام پر آگر ملو،اتنے میں حضرت صفیہ ؓ نے کہا، میر اخیال ہے کہ میں تم سب کو روکوں، آپ نے فرمایا، ہاتھ کئی سر منڈی، کیا تونے یوم النحر کو طواف نہیں کیا،ا نہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا تو اب کوئی مضائقہ نہیں چلو، حضرت عائشه رہنی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ پھر مجھے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مكه ہے بلندي پرچڑھتے ہوئے ملے ،اور میں اس پر ہے اتر رہی تھی یا میں چڑھتی تھی، اور آپ اتر رہے تھے، اسحاق کے بیان کر د والفاظ مختلف ہیں ، کیکن معنی ایک ہیں۔

( فا کدہ ) حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیہ کلمات آ ہے نے بطور شفقت فرمائے، جبیبا کہ عرب کے محاورات میں اس قتم کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں،اور انہیں طواف افاضہ کے بعد حیض آیااور طواف وداع حائضہ پر واجب نہیں ہے،اور نہ ہی اس کی وجہ ہے و م لاز م ہو تاہے، جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے،اور نیز حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی ہیند تعالیٰ عنہا کا تنعیم سے عمرہ کرانا، یہ عمرہ اول کی قضائقی کہ جس کے جھوڑنے اور حج کااحرام ہاندھنے کار ساست مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھلم فرمایا تھا،امام ابو حنیفہ کا بھی یہی

مسلک ہے۔ واللہ اعلم علمہ اتم۔

٣٦ عَنْ عَلِيٌّ بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٌّ بْن مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ \* ٤٣٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ

۲ ۱۳۷۳ سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش، ابراهیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ <u>نکلے</u>، نه خاص حج کاارادہ تھا، نہ خاص عمرہ کااور بقیہ حدیث منصور کی روایت کی طرح بیان فرمائی۔

ے سامہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار ، غندر ،

بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُشَيِّرِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ وَسُلُمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيْ وَهُو عَمْسُ فَدَخَلَ عَلَيْ وَهُو عَمْسُ فَدَخَلَ عَلَيْ وَهُو عَمْسُ فَدَخَلَ عَلَيْ وَهُو مَنْ أَعْضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَعْضَبَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَدْخَلَهُ فَلَا اللَّهِ أَدْخَلَهُ فَلَى اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْمَا شَعَرْتِ أَنِي الْمَوْتَ أَلَى اللَّهِ اللَّهُ النَّالَ اللَّهِ الْمُوعِي عَلَى اللَّهِ الْمُوعِي عَلَى اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ الْمُوعِي اللَّهُ اللَّهِ الْمُوعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ الْعَلَى اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمَلْكِ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الللَّهُ الْمُؤْلِكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ

محمہ بن جعفر، شعبہ، تھم، علی بن حسین، ذکوان، حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی چو تھی یا پنچویں کو آئے، اور میرے پاس غصہ کی حالت میں تشریف لائے، میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کو کس نے غصہ ولایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں واخل کرے، آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کا تھم دیا تھا، اور وہ اس میں تردد کرتے ہیں، تھم رادی بیان کرتے ہیں، تم مرادی بیان کرتے ہیں، میں تردد میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا کہ لوگ اس میں تردد کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگر میں پہلے ہے اپنی کہ بیت ارشاد فرمایا کہ آگر میں پہلے ہے اپنی بیت کو جان لیتا کہ جس کا بعد میں علم ہوا تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا، اور یہاں سے خرید لیتا، اور ان لوگوں نے جیسا احرام کھولا میں بھی کھول ڈالیا۔

(فائدہ) حدیث سے معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ آپ بعد میں یہ نہ فرماتے، کہ اگر جھے پہلے سے معلوم ہو تا، اور یہ سب اموریشریت کے خواص میں سے ہیں، ای طرح غصہ کا آنا، شخ ولیالدین عراتی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت پرائیان لا ناشر ط ایمان ہے، بغیر اس کے ایمان در ست نہیں، اگر کوئی آپ کی رسالت کا قائل ہواور بشریت کا قرار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کے تھم میں تردو کرنا شیوہ ایمان نہیں، اس بنا پر آپ کو غصہ آیا، اور حضرت عائشہ صدیقة نے ایسے موقع پر ان غصہ دلانے والوں کو بدوعادی، اسی طرح آپ کا یہ اعلان ہے، انہ ما انا بہشر مثلکم، کہ میں تمہارے جسیاانسان ہوائں امر میں تردو کرنا، یہ بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے اور جو امور ایمان کے خلاف ہوں، ان سے ذات اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف چہنچتی ہے جو غصہ کا باعث ہوتی ہے اس لئے اس چیز کا قائل ہوکر کہ آپ بشر نہیں، آپ کی ذات کو تکلیف پہنچتا، غصہ دلائے، اور جو آپ کی ذات کو غصہ دلائے، اس کے لئے حضرت عائشہ کی بدد عاکا فی ہے۔

٤٣٨ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَر وُلَمْ يَذْكُرِ الشَّكُ مِنَ الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَر وُلَمْ يَذْكُرِ الشَّكُ مِنَ الْحَكَمِ الْمَتَكُمِ فَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ \*

۳۳۸ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، تھم، علی بن حسین، ذکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی چو تھی یا پانچویں کو تشریف لائے، اور حسب سابق روایت منقول ہے، باتی اس میں تھم راوی کا شک آپ کے فرمان "بند ددون" کے بارے میں مذکور نہیں ہے۔

١٣٩ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا بَهْزٌ حَدَّنَنَا وَهُيْبٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَتُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى بَعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى بَعْمُرَةٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَفْرِ يَسَعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ يَسَعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَا النَّهِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمْرَتْ بَعْدَ الْحَجِ \*

٤٤٠ وَحَدَّتَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّتَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّتَنِي عِنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَرَتُ بِعَرَفَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْزَئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ يَخْرَئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجْدَى عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجْدًى عَنْكِ خَوْمَوَرَتِكِ\*

اَلْكَارِثِيُّ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدِيْنِ الْحَارِثِي حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ إِنْ جُيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةً بِنْتُ الْحَمِيدِ إِنْ جُيْرِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةً بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا يَا شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرِيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ اللَّهِ أَيرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرِيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ اللَّهِ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُر أَنْ يَنْطَلِقَ بِها إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَتْ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَةُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَالْتُ فَالْتُ فَاللَّتُ بِعَمْرَةٍ تُكْ لَكُ وَهِلُ تَرَى فَيُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْحَصَيْبَةِ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

جبیر بن شیبہ، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ہے روایت بیان کرتی ہیں، کہ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ممام لوگ تورو تواب لے کرواپس ہوں گے اور ہیں ایک ہی اجر

لے کر جاؤں گی، تو آپ نے عبدالر حمٰن بن ابی بکر کو تھم دیا کہ انہیں شعیم تک لے جاؤ، چنانچہ وہ اپنا اور میں اپنی اور حمٰی سے اپنی گردن کھول دیتی تھی، اور گئے اور میں اپنی اور حمٰی ہے اپنی گردن کھول دیتی تھی، اور عبدالرحمٰن میرے پاؤں پر اس طرح مارتے تھے کہ معلوم ہو اونٹ کومار رہے ہیں، اور میں ان سے کہتی تھی کہ مبال تہمیں اور کی نظر بھی آتا ہے، غرضیکہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور سے سے ایک شرف لوٹ آئے اور سے متام ھے۔ ہیں شے۔

الهمهم\_ یحییٰ بن حبیب حارتی، خالیه بن حارث، قره، عبدالحمید بن

٤٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نْمَيْرِ قَالَا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو أَخْبَرَهُ عَسْرُو بْنُ أُوْسَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ لِيرُ دِفَ غَائِشَةً فَيُعْمِرُهَا مِنَ النَّنْعِيمِ \* ٣٤٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَتَيْبَةً حَدَّثُنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللُّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَجُّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشُهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بَعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا ۖ قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذًا قَالَ الْحِلُّ كُلَّهُ فَوَاقَعْنَا النَّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرُّويَةِ ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتُسِلِي ثُمَّ أَهِلَي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذًا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

أَجدُ فِي نَفْسِي أَنَّى لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى

۳ هم ۱۳ ابو نکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، سفیان ، عمر و بن او س ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی نکر رعنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی وسلم نے انہیں تھم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اینے ساتھ لے جائیں اور انہیں منعیم سے عمرہ کر الائیں۔ ۱۳۶۰ هم و قتیبه بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج مفرد کا احرام باندھے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعانی عنها عمره کااحرام باندھ کر نگلیں، یہاں تک کہ جب ہم مقام مر ف میں نہنچے تو حضرت عائشہ حائضہ ہو کئیں،جب ہم مکہ میں آئے تو بیت اللہ کا طواف کیا،اور صفامر وہ کی سعی کی، تو ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتم فرمایا کہ جس کے پاس ہری نہ ہو وہ احرام کھول دے ، ہم نے کہا، کیا فرمایا، بالکل حلال ہو جائیں،راوی بیان کرتے ہیں، سوہم نے عور توں کے ساتھ صحبت کی اور خو شبو لگائی اور اینے کپڑے پہنے اور ہمارے اور عرفه میں حیار شب کی مدت باقی تھی، پھریوم تروپہ یعنی آٹھ تاریج کو ہم نے حج کا احرام باندھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے، توانہیں رو تا ہوا یایا، دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے،انہوں نے عرض کیا کہ میں حائینیہ ہوگئی،اور لوگ احرام کھول جیکے،اور نہ میں نے احرام کھولا ،اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کیااور لوگ اب حج کو جار ہے میں، آپ نے فرمایا یہ توایک تھم ہے، جواللہ تعالیٰ نے بنات آ دم پر مقرر کر دیاہے ، سوتم عسل کرواور حج کااحرام باندھ نو، چنانچہ انہوں نے ایساہی کیااور تمام مواقف پر و قوف کیا، جب پاک ہو نمئیں بیت اللہ کا طواف اور صفا، مروہ کی سعی کی، پھر آپ نے فرمایا تم اپنے حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو تمکیں، انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ میں اینے دل میں ایک بات

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبُ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَغْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ \*

پاتی ہوں کہ حج سے فارغ ہونے تک میں نے طواف نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا عبدالرحمٰن انہیں لے جاؤاور متعیم سے عمرہ کرا لاؤ،اور بیہ واقعہ شب محصب کا ہے۔

(فائدہ)ان روایتوں میں بخوبی تصریح آگئی ہے کہ حضرت صدایقہ کا حیض سرف میں شروع ہوا، مگریہ نہیں آیا کہ طبر کہاں ہوا، مجاہد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نقل کیا ہے کہ وہ عرفات میں پاک ہو کمیں اور عروہ نے انبی ہے روایت کیا ہے کہ وہ عرف کے دن بھی حائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نقل کیا ہے کہ وہ عرف اللہ عنی ہے کہ وقوف عرفہ کے لئے عسل کیا، غرض قول محقق ہے ہے کہ عرفہ تک لئے عسل کیا، غرض قول محقق ہے ہے کہ عرفہ تک حیض تھا، اور یوم اللح میں پاک ہو کمیں، زاد المعاد میں حافظ ابن قیم نے اس چیز کی تصریح کی ہے اور سے امر خابت ہو گیا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قارنہ تھیں، علامہ شنوس نے شرح صحیح مسلم میں اس امرکی تصریح کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

۳ ۳ ۳ ۳ مر بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بحر، ابن جریج، ابوالزبیر محمد بن حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسالت آب سلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لائے اور اس حال میں که وہ رور بی تصیں، پھر بقیہ حدیث لیگ اور اس حال میں که وہ رور بی تصیں، پھر بقیہ حدیث لیگ اور اس حال میں کہ وہ رور بی تصیں، پھر بقیہ اور یک مضمون اس میں ند کور نہیں ہے۔

٤٤٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُرَ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُنُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُو وَلَمْ يَذَكُونُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُونُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْكُونُ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذَكُنُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذَكُونُ مَا عَلَيْهِ وَلَى مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ يَذَكُونُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مِنْ حَدِيثِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مِنْ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَ

ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے الله تعالی عنها نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے جی ہیں عمرہ کااحرام با ندھ رکھاتھا، بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح بیان کی، باتی اس میں اتنااضافہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نرم دل ہے، جب حضرت عائش ان سے کوئی فرمائش وسلم نرم دل ہے، جب حضرت عائش ان سے کوئی فرمائش کر تیں تو پورا فرماد ہے تو آپ نے انہیں عبدالرحمٰن بن ابی بگر کے ساتھ روانہ کیا، وہ انہیں تعیم سے عمرہ کرالائے، اور مطر کر تیں تو نی اگر مطرح کے ساتھ روانہ کیا، وہ انہیں تعیم سے عمرہ کرالائے، اور مطر کر تیں تو نی اگر مطرح کے ساتھ روانہ کیا، وہ انہیں اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بی کر تیں۔ کر تیں تو نی اگر مطرح کر اللہ کے، اور مطر کر تیں تو نی اگر مطل اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بی کر تیں۔

وَ عَدَّنَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّنَنَا مَعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّنِي أَبِي عَنْ مَطَر عَنْ أَبِي الرُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَنْ أَبِي الرَّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ بَعُمْرةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ بَمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ مَعْنَى حَدِيثِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَعْنَا إِذَا هَوِيتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّعْنِيمِ قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبِيرِ فَكَانَتُ مَعَ عَبْدِ الرَّعْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

۲ مهم احمد بن پولس، زہیر، ابوالز بیر، حضرت جابر (دوسری سند) کی بن کی بن کی بن ابوالز بیر، حضرت جابر (دوسری سند) کی بن کی بابو خشید، ابوالز بیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله کے ساتھ جج کااحرام باندھ کر نظے اور ہمارے ساتھ طواف کیا، اور صفاو مروہ کی سعی کی، توہم سے رسول الله صلی طواف کیا، اور صفاو مروہ کی سعی کی، توہم سے رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ بدی نہ ہو، وہ طلال ہو جائے، ہم نے عرض کیا، کہ کیسا حلال ہو نا، آپ نے فرمایا پورا حلال ہو نا، جنانچہ ہم عور تول کے پاس بھی آئے اور فرمایا پورا حلال ہو نا، چنانچہ ہم عور تول کے پاس بھی آئے اور فرمایا پورا حلال ہو نا، آپ نے فرمایا پورا حلال ہو نا، چنانچہ ہم عور تول کے پاس بھی آئے اور خوشبو بھی لگائی، پھر جب آٹھویں تاریخ ہوئی توہم نے عمرہ کااحرام باندھا اور صفاو مروہ کا پہلا طواف ہی ہوئی توہم نے عمرہ کااحرام باندھا اور صفاو مروہ کا پہلا طواف ہی ہوئی توہم نے عمرہ کااحرام باندھا اور صفاو مروہ کا پہلا طواف ہی ہوئی ہوگیا، پھر رسول اکرم صلی الله علیہ و سلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونت اور گائے میں سات سات آد می شریک ہو جائیں۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(فائدہ) معنوم ہوا کہ ایک اونٹ سات آومیوں کو کافی ہے ،اورائ طرح ایک گائے ،اوران میں سے ہرایک سات بکریوں کے برابر ہے اور نابلغ لڑکااگر بچ کر لے گا تو درست ہے لیکن فریضہ اسلام اس کے ذمہ باقی رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا، علامہ بینی شرح ضیح بخاری جلد اصفحہ ۲۲۲ پر فرماتے ہیں کہ یہی قول حسن بھر گ، عطاء بن الجار باح ، نخعی ، ثوری ،ابو حنیفہ ،ابو یوسف ،محمہ ،مالک ، شافعی اوراحمہ اور ویگر فقہاامصار کا ہے مگر امام نووگ نے شرح صیح مسلم میں امام ابو حنیف کا قول جمہور کے قول کے مخالف نقل کیا ہے ، مگریہ چیز صیح نہیں ، کیونکہ صاحب نہ مہر اس کے امام نووی کا کھٹا اور دوسرے حضرات کا اس کو لے کر طعن و تشنیع کر ناعلاء امت کے فرد کیے بہتد نہیں ، باقی جج کے تفصیلی مسائل کتب فقہ سے معلوم کئے جائیں۔

٧٤٤ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَلِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْلَنَا أَنْ نُحْرِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \* إِذَا تُوجَعَّنَا إِلَى مِنَى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \* إِذَا تُوجَعَنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنَا يَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنَا يَعْنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنَا

۲۳۲ - محد بن حاتم، یکی بن سعید، ابن جرتی ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم حلال ہو گئے تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم منیٰ کو جائیں تواحرام باندھ لیس، چنانچہ مقام ابطح سے ہم نے احرام باندھ لیا۔ باندھ لیا۔ محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جریج، (دوسری سند) عبد بن حایم بن محمد بن حاتم، یکی بن سعید، ابن جریج، (دوسری سند) عبد بن حمید، محمد بن جابر بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَاهِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ يَطَف ِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طُوَافَا وَاحِدًا زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ طَوَافَهُ الْأُوَّلَ \*

لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ

عبدالله رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے صفااور مروہ کے در میان ایک ہی طواف کیااور محمد بن بر نے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ تقل کیا ہے کہ پہلا ہی طواف.

ہو،اوراگر مجھے پہلے سے علم ہوتا، جس کا بعد میں ہوا، تومیں مدی

( فائدہ) مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی طریقہ پر طواف کیاورنہ آپ تو قارن تھے اور قارن پر دوطواف اور دومر تبہ صفااور مروہ کے در میان سعی واجب ہے ، حضرت علی کر م اللہ و جہہ ،اور حضرت ابن مسعود رصی اللہ تعالیٰ عنه اورامام ابو حنیفه رحمته اللہ تعالیٰ، شعبی ، نخعیٰ، توریّ اور حضرت جابر بن یزیدٌ اور عبد الرحمٰن بن الاسود کایمی قول ہے اور یمی ورست اور سیحے ہے ، واللّٰداعلم بالصواب۔

و ہم ہم۔ محمد بن حاتم، بچیٰ بن سعید، ابن جریج، عطاء، بیان کرتے ٩٤٤ - وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا میں کہ میں نے چنداشخاص کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ے سنا، فرمارے تھے، کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نُاسٍ مَعِي قَالَ أَهْلَلْنَا أَصَّحَابَ مُخَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا نے صرف حج کا احرام باندھا، عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم چو تھی ذوالحجہ کی صبح کو آئے اور ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام کھول ڈالیں، عطاء بیان وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى كرتے ہيں كه پھر انہوں نے احرام كھول ڈالا اور عور تول سے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي صحبت کی، عطاء بیان کرتے ہیں کہ ریہ حکم ان کو وجو ب کے طور پر الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُوا نہیں دیا گیا بلکہ احرام کھولناا نہیں جائز قرار دیا گیا، پھر ہم نے کہا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ اب عرفه میں پانچ ہی دن باقی ہیں اور ہم کو تھکم دیا کہ اپنی بیو یوں وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَا ہے صحبت کریں اور میدان عرفات میں اس طرح جانیں کہ وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى ہمارے ندا کیرے تقاطر منی ہو، عطاء کہتے ہیں، کہ حضرت نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةً تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيُّ قَالَ جابراہے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اور گویا اب میں ان کے يَقُولُ جَابِرٌ بيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ فَقَالَ عَلِمُتُمْ أَنِي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ فِينَا فَقَالَ مُ ہاتھ کو دکیچے رہا ہوں، جبیبا کہ وہ ہلاتے ہوں، بیہ سن کر نبی صلی الله عليه وسلم ہمارے در ميان كھڑے ہوئے اور فرمايا كه تم بخو في جان ہے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا اور زیادہ سچا،اور زیادہ نیک ہوں،اور آگر میرے ساتھ میری ہدی تَحِلُّونَ وَلُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَلاْبَرْتُ نہ ہوتی تومیں بھی احرام کھول دیتا، جبیبا کہ تم سب کھول رہے

فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو بُنِ جُعْشُمِ لَهُ عَنِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لِأَبَدٍ \* أَن مَالِكِ بْنِ جُعْشُم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لِأَبَدٍ \* أَلَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لِأَبَدٍ \*

نہ لاتا، پھر صحابہ نے احرام کھول دیااور آپ کے فرمان کو تشلیم
کرلیا، عطاء کہتے ہیں کہ جابڑنے فرمایا کہ پھر حصرت علی اموال
صد قات وصول کرکے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے
کیااحرام باندھاہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ قربانی کرواور محرم
رہو،اور حضرت علی آپ کے لئے ہدی لائے، سراقہ بن مالک
کھڑے ہوئے اور کہایار سول اللہ کیااسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ
کھڑے ہوئے اور کہایار سول اللہ کیااسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ
کے لئے، آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لئے۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور نلماء کرام نے اس آخری قول کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ ایام جج میں عمرہ قیامت تک کرنا جائز ہو گیا، دوسر ک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیال دوسر ہے ہاتھ میں ڈالیس،اور فرمایا عمرہ جج میں داخل ہو گیا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، نیز حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا،ورنہ اس تمناکی کیاضر ورت تھی۔

٠ ٥٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا • ۵ مه - ابن تمير ، بواسطه اينے والد ، عبد الملک بن ابي سليمان ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلِّيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُهْلَلْنَا كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكہ ہم نے رسول اللہ صلى اللہ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھا، جب ہم مکہ آئے تو فْلُمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً تجمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اس احرام کو عمرہ کا کر فَكُبُرَ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ڈالیں، میہ بات ہم پر گراں گزری،اور ہمارے سینے اس ہے تنگ ذُلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَدْري ہو گئے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات کی اطلاع ہوئی، أَشَيْءٌ بَلَغُهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ کوئی آسانی حکم آیا ہے یا لوگوں کی فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي جانب سے کوئی بات معلوم ہوئی کہ ، آپ نے فرمایا،اے لو گو! فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا حلال ہو جاؤ،اگر ہدی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا النُّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ جو کہ تم کررہے ہو، چنانچہ ہم حلال ہو گئے،اور اپنی بیویوں سے يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِٱلْحَجِّ \* صحبت کرلی، غرضیکہ جوافعال حلال آ دمی کر سکتا ہے،وہ ہم نے كر كئے اور جب آٹھويں تاریخ ہوئی اور مکہ ہے ہم نے پشت

. ٤٥١ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعِ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتَّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرُويَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ بَعُمْرَةٍ قَبْلَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْأَنَ مَكَيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاء

سر سے اور جب اسویں تاری ہوی اور ملہ سے ہم نے پہت پھیری تو جج کا تلبیہ پڑھا۔
ا۵ ہم۔ ابن نمیر ، ابو نعیم ، موئ بن نافع بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کے ساتھ شمرہ کے سروی بن نافع بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کے ساتھ شمتع کر کے ترویہ سے چار روز قبل مکہ مکر مہ آیا تولو گول نے کہا، تیر انجے اب مکہ والوں کا ہو گیا، چنانچہ میں عطاء بن ابی رباح کے پاس گیااور ان سے دریا فت کیا، عظاء نے کہا کہ

تصحیحمسکم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي مجھے سے حضرت جاہر بن عبداللّٰہ انصاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہ جس سال ر سول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم مدی لے جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا کر آئے ہیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ حج کیا، اور لعض أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرات نے صرف حج مفرد کااحرام باندھاتھا تور سول اللہ صلی عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلُوا الله عليه وسلم نے فرمایا که اپنااحرام کھول ڈالو، اور بیت اللہ کا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا طواف اور صفاو مروہ کے در میان سعی کرد،اور بال کٹوا دو،اور حلال رہو، پھر جب بوم الترويه (ليعني آڻھويں تاريخ) ہو تو حج کا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ احرام باندھو،اور جوتم احرام لے کر آئے ہواہے تمتع کر ڈالو، يَوْمُ النَّرْويَةِ فَأَهِلُوا بالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَادِمْتُمْ لوگوں نے کہا، کہ ہم کیو نکراہے ثمتع کا کریں ،حالا نکہ ہم نے حج بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كُيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدُّ سَسَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لُوْلًا أَنِّي کا حرام باندھاہے، آپ نے فرمایا جیسا میں تم کو حکم دیتا ہوں، وہی کرو،اس لئے اگر میں ہدی نہ لا تا، تو میں بھی وہی کرتا، جس سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بهِ کا تم کو تھکم دیتا ہوں، مگر میرااحرام تاو قاتیکہ قربانی اینے محل وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْي حَرَامٌ ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ تک نہ پہنچ جائے، کھل نہیں سکتا، چنانچہ پھر سب نے ویہا ہی مُحِلَّهُ ) فَفَعَلُوا \*

( فا ئدہ ) پہلے لو گوں نے جج کااحرام ہا ندھاتھا،اور پھر عمرہ کر کے کھول ڈالا، یہی نشخ جج بعمر ہ ہے،امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ فشخ امام ابو حنیفہ،

مالک،اور شافعی اور جمہور علماء سلف و خلف کے نز دیک صحابہ کرائم کے لئے خاص تھا، بعد میں قیامت تک کے لئے درست نہیں ہے۔

۵۲ ۳۵ مر محمد بن معمر بن ربعی القیسی، ابو هشام، مغیره بن سلمه، ٢ د ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر بْن رَبْعِي

مخزومی، ابو عوانه، ابو بشر ، عطاء بن ابی رباح ، حضرت جابر بن

الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ عبدالله رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے الْمَحْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشْرِ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدً اللَّهِ بیان کیا کہ ہم ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا

احرام باندھ کر آئے، تو سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ہمیں تھم فرمایا، کہ ہم اسے عمرہ کر دیں، اور حلال ہو جانبیں، صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهلِّينَ بالْحَجِّ فَأَمَرَنَا

راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا

قربانی تھی،اس لئے آپ اسے عمرہ نہ کرسکے۔ عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً \*

٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

نضر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس

۵۳ همه محمد بن متنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قباده، ابو

رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہمیں تمتع حج کا حکم کرتے تھے،اور ابن زبیر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

نَضْرَةً قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا مَنَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاء فَلَنْ أُوتَى بَرَحُلُ اللَّهُ وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاء فَلَنْ أُوتَى بِرَحُلُ اللَّهُ وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاء فَلَنْ أُوتَى بِرَحُلُ اللَّهُ وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاء فَلَنْ أُوتَى بِرَحُلُ نَكَحَ الْمُرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ \*

٤٥٤ - وَحَدَّتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فِي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ وَأَتَمُ لِعُمْرَتِكُمْ \*

٥ د ٤ - وَحَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً \*

(٥١) بَابِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢٥٦ - حَدَّئَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ
 بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ حَاتِمِ قَالَ أَبُوْبَكُرِ حَدَّئَنَا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعہ (نکاح) سے روکتے تھے تو ہیں نے اس چیز کاحضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ صدیت تو میر سے ہاتھوں میں پھیلی ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، پھر جب حضرت عمرٌ خلافت پر قائم ہوئے تو انہوں نے فرمایہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے لئے جو چاہتا ہے حلال کر تاہے، جس وجہ سے چاہتا ہے، اور قرآن کا ہر ایک تھم اپنی اپنی جگہ پورا نازل ہوا، سوتم جے اور قرآن کا ہر ایک تھم اپنی اپنی جگہ پورا نازل ہوا، سوتم جے اور عمرہ کو جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھم دیا ہے پورا کرو، اور ہمیشہ کے لئے قطع تھہر ادوان عور توں کا نکاح کہ جن سے بچھ زمانہ کے لئے کیا گیا، اور اگر میر سے پاس کوئی ایسا شخص آئے گا، کہ اس نے کسی صورت میں ایک مدت کے لئے نکاح کیا، تو میں ایک مدت کے لئے نکاح کیا، تو میں اسے پھر ماروں گا۔

۳۵۴ - زبیر بن حرب، عفان ، ہمام ، حضرت قیادہ ہے اس سند
کے ساتھ ردایت منقول ہے ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ
حضرت عمر نے فرمایا، حج کو عمرہ ہے جدا کرو،اس لئے کہ اس میں
حج بھی پوراہو تاہے اور عمرہ بھی۔

۵۵ ۳/ خلف بن ہشام اور ابو الربیج اور تنیبہ، حماد بن زید،
ابوب، مجاہد، حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ آئے اور ہم جج کا تلبیہ (لبیك اللّٰهم لبیك) پڑھ رہے
سے تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ اس احرام
جج کو عمرہ کا احرام کرڈ الیس (توہم نے ایساہی کیا)۔

باب (۵۱)رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کابیان۔

۵۷س ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسحاق بن ابراہیم ، حاتم بن اساعیل مدنی ، جعفر بن محمدٌ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم

حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلِ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهْى إِلَى فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ فَأَهْرَاى بِيَدِهِ اِلِّي رَاْسِيْ فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّىَ الْإَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تُدْيَىَّ وَانَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَاتٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِيْ سَلْ عَمَّ شِئْتَ فَسَالْتُهُ وَهُوَ اَعْمَى وَجَأَةً وَقْتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِيْ لِسَاجَةٍ مُّلْتَحِدٌ بِهَا كُلَمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكَبِهِ رَجَعَ طَرْفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَآءُ هُ اِلِّي جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرَانِيْ عَنْ حَجَّةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمُ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّكَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَّاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَاالْخُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ إَسُمَآءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ بَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَأَرْسَلَتْ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبِ وَّاحْرِمِيْ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَآءِ نَظَرْتُ اِلِّي مَدِّ بَصَرِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَّاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَّسَارِهِ مِثْلُ دْلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ دْلِكَ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه کے یاس گئے تو انہوں نے سب لوگوں کے متعلق دریافت کیا،جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں محمد بن علی بن حسین بن علی کرم الله وجہہ ہوں، سوانہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا،اور میرے سر پر ہاتھ رکھااور میرےاوپر کی گھنڈی کھولی، پھرینچے کی گھنڈی کھولی اور پھر اپنی ہمھیلی میرے سینہ پر دونوں حیصاتیوں کے در میان ر تھی،اور میں ان د نوں نوجوان لڑ کا تھا، پھر فرمایا، مرحبا، اے میرے تبیتیج،جو حاہو مجھ سے دریافت کرو،اور میں نے ان ے دریافت کیا،اور وہ نابینا تھے،اتنے میں نماز کاوفت آگیااور وہ ایک عادر اوڑھ کر کھڑے ہوئے کہ جب اس کے دونوں کناروں کو کندھے پر رکھتے تو وہ نیچے گر جاتی تھی،اس کے حیھوٹا ہونے کی وجہ ہے ،اور ان کی حیاد ران کے پہلومیں ایک بڑی تیائی یر رکھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق خبر و پیجئے تو حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے (۹) نو کا اشارہ کیااور فرمایا که رسول انتُد صلی التّد علیه وسلم نو برس تک مدیبنه میں رہے اور حج نہیں کیا، پھر وسویں سال لو گوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حج کو جانے والے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ میں بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا جاہتے تھے، اور آپ کے طریقہ پرافعال جج كرناحات تنے، ہم سب لوگ آپ كے ساتھ نكلے، حتى كه ذ والتحليفه پينچے، وہاں حضرت اساء بنت عميس ؓ کے محمد بن ابی مکرؓ تولد ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرا بھیجا کہ اب میں کیسے کروں، آپ نے فرمایا، عسل کرلو، اور ایک کپڑے کا کنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لو، پھر ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دور گعتیس پڑھیں

اور قصوی او بنٹن پر سوار ہوئے ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کو لے

کر مقام بیداء میں سیدھی کھڑی ہوئی تومیں نے اپنے آگے کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) ۴

الْقُرْانُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاهَلَ النَّاسُ بِهِٰذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَزِدَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَزِمَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلُبِيَتَهُ قَالَ حَابِرٌ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَسْنَا نَنْوِيْ اِلَّا الْحَجَّةَ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ تَلَاثًا وُّمَشِّي أَرْبَعًا تُمَّ تَقَدُّمَ اِلِّي مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي فَجَعَلَ الْمُقَامَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِيْ يَقُوْلُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ مُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَقُلْ يْأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ٱبْدَاءُ بِمَابَدَاءَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَا بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللُّهَ وَكُبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ٱنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَةً ثُمَّ دَعَابَيْنَ ذَلِكَ فَقَالِ مِثْلَ هَٰذَا نَّلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرُّوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ بَصْنِ الْوَادِيْ سَعْي حَتَّى اِذَا صَعِدْ نَامَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ اخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ آنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِيْ

مَااسْتَدْ بَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ

جانب جہال تک میری نظر پہنچ سکتی تھی، دیکھا توسوار اور پیادے انظر آرہے تھے،اوراپی داہنی جانب بھی ایسی ہی بھیڑ،اور ہائیں جانب تجھی ایسا ہی تجمع اور پیچھے بھی یہی منظر نظر آیا، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے در میان تنے ، اور آپ پر قرآن نازل ہو تاتھا،اور آپاس کے معانی سے خوب واقف تھے اور جو کام آپ نے کیاوہی ہم نے بھی کیا، پھر آپ نے توحید کے ساتھ تکبیہ پڑھا، چنانچہ فرمایا ، حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد اور نعمت تیرے ہی لئے ہے، اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک تہیں، اور لوگوں نے بھی یہی تلبیہ پڑھا جو کہ آپ پڑھتے تھے،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ممسی قشم کی زیادتی شبیس فرمائی، اور رسول الله صلی الله علیه و سلم اپنا ہی تلبیہ پڑھتے تھے،اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں، کہ ہم جج کے علاوہ اور کونی ارادہ شبیں رکھتے تھے،اور عمرہ کو جانتے ہی نہ تھ، حق کہ جب ہم بیت اللہ میں آپ کے ساتھ آئے، تو آپ نے رکن کااستلام کیا،اور طواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا، اور حیار میں عادت کے مطابق طِلے اور پھر مقام ابراتیم پر آئے،اور بیر آیت پڑھی،" و اتبحذوا من مقام ابراهیم مصلّی "اور مقام ابراتیم کواپنے اور بیت اللّه کے در میان کیا،اور میرے والد فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا، کہ انہوں نے پچھ بیان کیا، مگر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ہی بیان کیا ہو گا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھیں ،اور ان میں سور ق قل ہواللہ احد اور قل یا ایهالکافرون پڑھی، پھررکن کی طرف تشریف لائے،اور اس کااشلام کیااوراس در وازہ سے نکلے جو کہ صفاکے قریب ہے، *پھر جب صفا پر کینچے تو میہ آیت پڑھی،*ان الصّفا والمروة من شعائر الله، اور آپ نے ہم سے فرمایا کہ ہم ای سے شروع کرتے ہیں کہ جس سے اللہ نے شروع کیا، پھر آپ صفایر چڑھے یہاں تک که بیت الله کو دیکھااور قبله کی طرف منه کیا،اورالله تعالیٰ کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

سیجیمسلم شریف مترجم ار د و ( جند د و م) توحیدادراس کی بڑائی بیان کی ،اور فرمایا کہ اللہ کے سواکوئی معبود ا نہیں ، اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اسی کے لئے ملک اور تعریف ہے، اور وہ ہر چیز ہر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود خبیں، اکیلا ہے، اس نے ابنا وعدہ پورا کیا، اور اینے بندہ کی مدد فرمائی، اور اسکیلے نے کشکروں کو ہزیمت دی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، پھر اسی طرح تنین مرتبہ کہا، پھر مروہ کی طر ف نزول فرمایا، جب آپ کے قدم مبارک بطن وادی میں اترے تو سعی فرمائی، یہاں تک کہ جب چڑھ گئے تو پھر آہستہ حلنے لگے، حتی کہ مروہ پر پہنچے اور پھر مروہ پر بھی وہی کیا، جبیبا کہ صفایر کیاتھا، جب مروہ کا آخری چکر ہواتو نرمایا،اگر مجھے پہلے ہے معلوم ہو جاتا،جو کہ بعد میں معلوم ہواتو میں مدی ساتھ نہ لاتا، اوراس کااحرام عمرہ کا کر ویتا، لہذاتم میں ہے جس کے ساتھ مہدی نه ہو تو وہ حلال ہو جائے ،اور اس کا احرام عمرہ کا کر دے ، توسر اقبہ بن بعثم کھڑے ہوئے اور عرض کیا، کہ یار سول اللہ بیہ ایسا کرنا (لیعنی ایام حج میں عمرہ کرنا) ہارے اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے، تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر ہے میں داخل فرمائیں،اور دو مرتبہ فرمایا کہ عمرہ ایام حج میں داخل ہو گیا،اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی اجازت ہے،اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک بمن میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے اونٹ لے کر آئے،اور حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ انہیں میں ہے ہیں، جنھوں نے احرام کھول ڈالا،اور ر نلین کپڑے پہن رکھے ہیں اور سر مہ لگائے ہوئے ہیں، توحضرت علی نے اسے برامانا، توانہوں نے فرمایا کہ میرے والدنے مجھے اس کا تحکم فرمایا ہے ، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکیؓ عراق میں فرماتے تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ ؓ کے اس احرام کھولنے پر غصہ کر تا ہوا گیا،اس چیز کے دریافت کرنے کے لئے جو کہ انہوں نے بیان کیا،اور آپ کو جا کر بتلایا کہ میں نے اس چیز کواچھا نہیں جانا، تو آپ نے فر مایا!

كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلُّ وَلْيَجْعَلْهَا غُمْرَةٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ جُعْشُمِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِإَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاجِدَةً فِي الْأُخْرَاي وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَابَلْ لِابَدٍ اَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَٱنْكُرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ إِذَّ ٱبيْ اَمَرَنِيْ بِهٰذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِيْ صَنَعَتْ مُسْتَفْتِياً لِّرَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرِتُهُ أَنَّى أَنْكُرْتُ دَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُهِلَّ بِمَآ اَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلا تَجِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِيْ قَدِمَ بهِ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْيَمَن وَالَّذِيْ آتْي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَالَ فَحَلُّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تَوَجَّهُوُا اِلِّي مِنِّي فَاَهَلُوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَامَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَغْرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً فَسَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيُشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كُمَا كَانَتُ قُرَّيُشٌ تَصْنَعُ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) فاطمه نے سیج کہا، سیج کہا، پھر آپ نے فرمایا، کہ جب تم نے جج کا قصد کیا تو کیا کہا، میں نے عرض کیا،الہی میں اس کااحرام باند هتا ہوں، جس کا تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھاہے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ مدی ہے،اس لئے تم تجھی احرام نہ کھولو، جابر کہتے ہیں کہ پھر وہ اونٹ جو حضرت علیؓ يمن سے لائے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے ساتھ لائے تتھے، وہ سب مل کر سو ہو گئے ، پھر سب لو گول نے احرام کھول ڈالااور بال کتر وائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لو گول نے کہ جن کے ساتھ مدی تھی،جب ترویہ کادن ہوا، لیعنی آٹھ ذوالحجہ، تو سب لوگ منیٰ کی طرف چلے اور حج کا تلبیبه پڑھا،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاءاور فجر کی نمازیں پڑھیں، پھر آپ مجھ دیر کے لئے تھہرے، یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا،اور آپ نے اس خیمہ کاجو کہ بالوں کا بنا ہوا تھا، تحکم دیا، کہ مقام نمر ہ میں نصب کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے، قریش کو یقین تھاکہ آپ مشعر حرام میں و قوف فرمائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے، چنانچہ رسول الله صلی الله علیه و سلم وہاں ہے آگے بڑھے ، یہاں تک کہ عرفات میں ہینچے،اور آپ نے ابناخیمہ مقام نمرہ میں نصب ہوا یایا، پھراس میں نزول فرمایا، یہاں تک کہ جب آ فیاب ڈھل گیا تو آپ کے قصویٰ او نننی کے متعلق تھم دیا، وہ کسی گئی، پھر آپ بطن وادی میں تشریف لائے اور وہاں آگر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا،اور فرمایا کہ تمہارے خون اور اموال ایک ووسرے پر حرام ہیں، جیسا کہ آج کی دن کی حرمت اس مہینے میں،اور اس شہر کے اندر،اور جاہلیت کے تمام امور میرے دونوں قد موں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلا خون جو اینے خونوں میں سے معاف کئے دیتا ہوں،وہ ابن ربیعہ بن حارث کاخون ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ بیتیاتھا کہ اسے ہزیل نے قتل کرڈالا،اوراسی طرح

حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدُ الْقُبَّةُ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَر بِا لُقَصْوَآءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَآتُكُمْ وَٱمْوَا لَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِ لَمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْ عٌ وَدِمَآءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَّ اِنَّ اَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَّرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَّ اَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعُ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسآءِ فَإِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللُّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوْجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ دْلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرِ مُبَرَّجٍ وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوْ فِ وَقَّدْ تَرَكُتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمْ تَسْٱلُوْنَ عَنِي فَمَا ٱنْتُمْ قَآئِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ باِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَآءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ تَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱذَّلَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا تُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَآءِ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبَلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيُهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلُةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَتِ

الْقُرْصُ وَارْدَفَ ٱسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَآءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَاْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي آيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا آتْي حَبْلًا مِّنَ الْحِبَالِ أَرُخَى لَهَا قَلِيْلًا حَتَّى تُصْعِدَ حَتَّى آتِي الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ باذَان وَّاحِدٍ وَ اِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضطَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ جِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بَاذَانَ وَّ اِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَّى أَنَّى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَخَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى ٱسْفَرَ حِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشُّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشُّعْرِ ٱبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ ظُعْنٌ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجْهَةً اِلَى الشِّقِّ الْانْحَرِ يَنْظُرُ فَحَوْلَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشُّقَّ الْانْحَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَصَرَفَ وَجْهَةً مِنَ الشِّقِ الْالْحَر يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَي الَّتِيْ تَخُرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلُ حَصَى الْحَدُّفُ رَمْي مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ

ان کے فعل کار د کرنا مقصور تھا۔

زمانه جاہلیت کا تمام سود حجبوڑ دیا گیا ہے، اور پہلا سود جو ہم اینے یہاں کے سود ہے جھوڑے دیتے ہیں،وہ عباس بن عبدالمطلب کاسود ہے،اس کتے وہ سب معاف کر دیا گیا،اور اب تم اللہ تعالی ے عور توں کے بارے میں بھی ڈرو،اس لئے کہ تم نے انہیں الله تعالیٰ کی امان میں لیاہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے اور تمہارا حق ان پریہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کونہ آنے دیں، کہ جس کا آنا تمہمیں ناگوار ہو،اب اگر وہ ایسا کریں توان کواپیا مارو کہ جس ہے چوٹ نہ گلے اور ان کا حق تم پر اتناہے، کہ ان کی روٹی اور کپڑا وستور کے موافق تم پر واجب ہے، اور میں تمہارے در میان الیں چیز حچھوڑے جاتا ہوں ،اگرتم اے مضبوطی کے ساتھ کیڑلو تواس کے بعد بھی گمراونہ ہوں،انند تعالیٰ کی تناب،اور تم سے قیامت میں میرے متعلق سوال ہو گا، تو پھر تم کیاجواب دو گے، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ بیشک آپ نے اللہ کا پیغام بهنجا دیا، اور رسالت کاحق ادا کیااور امت کی خیر خواہی کی، پھر آپ نے شہاوت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، کہ آپ اسے آسان کی طرف اٹھاتے تھے،اور لوگول کی جانب جھکاتے تھے اور فرماتے تھے یااللہ گواہ رہو، یاللہ گواہ رہو، تین بار آپ نے اس طرح کیا، پھر اذان اور تنگبیر ہوئی اور ظہر کی نماز ہوئی، پھر ا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے در میان تبجھے نہیں پڑھا،اس ے بحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور موقف میں تشریف لائے اور او ننمنی کا پہیٹ پتھروں کی طرف کر دیا،اور ایک ڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور آپ کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی،اور سورج کی ممکیہ (۱)غایب ہو گئی،اور حضرت اسامیم کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھالیا،ادر رسول اللہ صلی  صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

الله عليه وسلم واپس لوٹے اور مہار قصواءاو تمنی کی اس قدر تھینچی ہوئی تھی کہ اس کاسر کجاوہ کے اسکلے حصہ ہے لگ رہاتھا،اور آپ اینے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے جارہے تھے کہ اے لوگو! اطمینان کے ساتھ چلو، اطمینان کے ساتھ چلو، تو جب تسی ریت کے نیلے پر آ جاتے تو ذرامہار ڈھیلی کر دیتے کہ او نٹنی چڑھ جاتی، یہاں تک که مز دلفه پنیچ،اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ا بیک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں فرضوں کے در میان نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، جب صبح خوب روشن ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز ایک اذان اور ایک ا قامت کے ساتھ پڑھی، پھر قصویٰ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ مشعر حرام پہنچے اور قبلہ کا استقبال کیا، اور اللہ تعالیٰ ہے و عاکی، اور اللّٰداكبر، اور لا اله الالتد كها، اور اس كى توحيد بيان كى اور خوب روشنی ہونے تک وہیں تھہرے رہے،اور آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل آپ وہار سے لوئے، اور فضل بن عباس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور فضل ایک نوجوان، اچھے بالوں والا، حسین و جمیل جوان تھا، جب آپ چلے تو عور توں کی ایک جماعت ایسی چلی جار ہی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھیں تو فضل ان کی جانب د کیھنے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، چنانچہ فضلؓ نے اپنامنہ دوسری جانب پھیر لیا،اور مچھر دیکھنے گلے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنادست مبارک پھیر کران کے منہ پر رکھ دیا، تو فضل پھر دوسر ی جانب ے دیکھنے گئے، یہاں تک کہ بطن محسر میں پہنچے اور او نمنی کو ذرا تیز چلایااور چکی راه لی جو که جمره کبری پر جا نگلتی ہے، یہاں تک کہ اس جمرہ کے پاس آئے جو کہ در خت کے قریب ہے اور سات کنگریال مارین، ہر ایک کنگری پر اللہ اکبر کہتے ہے، ایس کنگریاں جو کہ چنگی ہے ماری جاتی ہیں، اور سنگریاں وادی کے

انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِيْنَ بِيدِه ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَنَحَرَ مَا غَيْرَ وَاَشْرِكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ وَاَشْرِكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَخُعِلَتْ فِى قِلْرِ فَطُبِحَتْ فَاكلا مِنْ لَحْمِهَا وَشُرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةٍ الظُهْرَ فَاتِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَسْقُونُ عَلَى زَمْزَم الظَهْرَ فَاتِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَسْقُونُ عَلَى زَمْزَم اللَّهُ فَقَالَ الْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَسْقُونُ عَلَى زَمْزَم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

در میان ہے ماریں، اس کے بعد ذرج کرنے کے مقام پر لو نے اور باقی تربیع اونٹ (۱) اپنے دست مبارک ہے ذرج کئے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیئے، وہ انہوں نے ذرج کئے، اور آپ نے حضرت علی کواپی بدی میں شریک کیا، اس کے بعد تھم فرمایا کہ ہر ایک اونٹ میں ہا ایک گوشت کا مکر الیں اور اس گوشت کوایک ہا نڈی میں ڈال کر پکایا گیا، پھر آپ نے اور حضرت علی دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور شور بابیا، اس کے بعد آپ سوار ہوئے، اور طواف افاضہ فرمایا، اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پر بھی، اور بنی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمز م پر پانی پلارہ ہے تھے، آپ نے فرمایا اولاد عبد المطلب پانی بھر و، اگر جھے یہ بلارہ ہوتا کہ لوگ جوم کی وجہ سے تمہیں پانی نہیں بلارہ خوال آپ کودیا، اور آپ نے اس تھے پانی ہمر تا، چنا نی بلارے میں گئی ہمر نا، چنا نی انہوں نے ایک وول آپ کودیا، اور آپ نے اس سے پانی بیا

(فائدہ) لینی اگر آپاہیے دست مبارک ہے پانی تجرتے ، توبہ بھرنا بھی سنت ہو جاتا ،اور پھر ساری امت پانی بھرنے لگتی توان کاحق سقایت ختم ہو جاتا۔

٧٥٤ - وَحَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا آبِيْ حَدَّئَنَا جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّئِنِي حَدَّئِنَا جَعْفَرُ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّئِنِي آبِيْ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَالْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَاتِمِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَاتِمِ ابْنِ اسْمَعِيْلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ ابْنِ اسْمَعِيْلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ رَسُولًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

(۱) تر بسٹھ او نٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ ہے کی تھی۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر بسٹھ سال لوگوں میں موجود رہے تو آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کی طرف سے ایک او نٹ کی شکرانے کے طور پر قربانی دی۔

(۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمز م کاپانی نہیں نکالااس اندیشہ ہے کہ پھرلوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتداء میں زمز م نکالنے کی کوشش کریں گے پھر بھیٹر زیادہ ہوگی اور شدید مشقت ہوگی۔اورلوگ اس فعل کو افعال حج میں ہے ایک عمل سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی بھی اے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كُمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ اَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلَهُ ثُمَّ فَاجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى اَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ \*

٨٥٤ - وَحَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفْ كُلُّهَا مَوْقِفْ كُلُها مَوْقِفْ كُلُها مَوْقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقِفْ كُلُها مَوْقِفْ تُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْ تُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْ تُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْ تُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقِفْ تُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْ تُ هُونَا فَا وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقَفْ تُ هُ اللّهُ فَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ فَالَعُهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَالِكُمْ وَوَقَفْتُ اللّهُ فَا اللّهُ فِلْ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّ

٩٥١ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ أَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا \* ٤٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْن عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدُلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قُوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ثَمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثَ أَفَاضَ النَّاسُ ) \*

٤٦١ - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ

مشعر حرام میں قیام فرمائیں گے اور وہیں آپ کی منزل ہوگ،
گر آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور اس سے بچھ تعرض نہیں
کیا، حتی کہ میدان عرفات تشریف لائے، اور وہیں نزول فرمایا۔
کما ہمی عمر بن حفص بن غیاث، بواسطہ اپنے والد، جعفر بن
محمد، بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں نح کیا، اور منی ساری نحری جگہ ہے،
للبذا پنا ترنے کے مقام پر نح کرو، اور میں نے یہاں و قوف کیا،
اور عرفہ سار او قوف کی جگہ ہے، اور مشعر حرام اور مز دلفہ سب
اور عرفہ سار او قوف کی جگہ ہے، اور مشعر حرام اور مز دلفہ سب

۱۹۵۳-اسحاق بن ابراہیم، کیچیٰ بن آ دم، سفیان، جعفر بن محمد،

بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه

سے روانت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو حجراسود کو بوسہ دیا، پھر اپنی

داہنی جانب چلے اور تین طوافوں میں رمل فرمایا اور جیار میں
حسب عادت ہے۔

والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔
والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے بیان فرمایا کہ قریش اور جوان کے دین ہے مناسبت
رکھتے تھے، مز دلفہ میں قیام کیا کرتے تھے اور اپنے کو حمس کبا
کرتے تھے اور تمام عرب عرفہ میں و قوف کیا کرتے تھے، جب
اسلام آیا تواللہ تعالیٰ نے اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم فرمایا
کہ عرفات میں آکر و قوف فرمائیں اور وہیں ہے لو ٹیس، اللہ
رب العزت کے فرمان ''نم افیضوا من حیث افاض الناس''
کا یہی مطلب ہے کہ جہاں سے دوسر ہوگ کو گوئی ہو ہیں، وہیں
سے تم بھی لوٹو۔

الا ۲۲ ۔ ابوکریب، ابواسامہ، ہشام، اینے والدسے روایت کرتے

ہیں کہ حمس ( قرایش) کے علاوہ تمام عرب بیت اللہ کا نظا

تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ وَالْحُمْسُ وَالْحُمْسُ وَالْمُوْلُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تَعْطِيهُمُ الْحُمْسُ وَيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النَّسَاءُ النَّسَاءُ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ الَّذِينَ أَنْزَلَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ غَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَعْفُونَ لِنَ الْمُومِ فَلَمَا نَزِلَتُ ( يَقُولُونَ لَا نَفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَا نَزِلَتُ ( يَقُولُونَ لَا نَفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَا نَزِلَتُ ( يَقُولُونَ لَا نَفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَا نَزِلَتُ ( الْمُؤْلُونَ الْمُولُ اللَّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى غَرَفَاتٍ \* وَكَانَ الْحُمْسُ أَلَاسُ النَّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى غَرَفَاتٍ \* عَرَفَاتٍ \* عَرَفَاتٍ أَنَاسُ النَّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ \*

١٤٦٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو حَدَّنَنَا النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرُو حَدَّنَنَا النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَلَاهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةً فَوَلَّتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ عَرَفَةً فَوَلَّتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ وَقَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَرَيْشٌ تُعَدَّ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَا اللَّهُ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَلَا عَيْنَ الْمُعُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَاللَهُ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَنَهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَّهُ عَلَالًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُنَا وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنَا وَلَعَلَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤَالُولُوا اللَّهُ الْمُنَا وَلَا اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ عَلَا مُعْمَالِهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ عَلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُو

(٥٢) بَابِ جَوَازِ تَعْلِيْقِ الْاِحْرَامِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِاحْرَامِ كَاحْرَامٍ فُلَانَ \* اَنْ يُحْرِمَ بِاحْرَامِ كَاحْرَامٍ فُلَانَ \*

٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا فَكَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مُعْبَةً عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ طَارِقِ بْنِ

طواف کیا کرتے تھے اور حمس قریش اور ان کی اولاد ہیں،
غرضیکہ سب نظے طواف کیا کرتے تھے، گرجب قریش ان کو
کپڑادے دیتے تو مر د مر دول کو اور عور تیں عور تول کو تقتیم
کیا کرتی تھیں اور حمس مز دلفہ ہے آگے نہ جاتے تھے اور سب
عرفات تک جاتے تھے، ہشام اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان فرمایا کہ حمس وہی ہیں
جن کے بارے ہیں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی،
"ثم افیضوا من حیث افاض الناس" کہ پھر لوثو جہاں سے اور
لوگ لوٹے ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اور لوگ تو عرفات سے لوٹا
کرتے تھے، اور حمس مز دلفہ سے، اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے
علادہ اور کسی جگہ سے نہیں لوٹے، جب یہ آیت نازل ہوئی "ثم
علادہ اور کسی جگہ سے نہیں لوٹے، جب یہ آیت نازل ہوئی "ثم
بیں، وہیں سے لوٹو۔
ہیں، وہیں سے لوٹو۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۳۲ سے ابو بکر بن ابی شیبہ ، عمر و ناقد ، سفیان بن عیدینہ ، عمر و ، محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان فرمایا کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا، اور میں عرفہ کے ون اس کی تلاش میں نکلا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہیں ، میں نے کہا خدا کی قشم! یہ تو حمس (قریش) کے لوگ ہیں ، انہیں کیا ہوا کہ یہ شم! یہ تو حمس (قریش) کے لوگ ہیں ، انہیں کیا ہوا کہ یہ یہاں تک آگئے (کیونکہ) اس سے پہلے منی سے واپس ہو جاتے میں ،اور قریش حمس میں شار ہوتے تھے۔

باب(۵۲)اپنے احرام کو دوسرے کے احرام کے ساتھ معلق کرنے کاجواز۔

۳۱۳ مر محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قیس بن مسلم ، طارق بن شهاب ، حضرت ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله

شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبُطُحَاءِ فَقَالَ لِي أَحَجَجْتَ فَقَلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدُّ أَحْسَنْتَ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تُمَّ أَيَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسَ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكَنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْس رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدُّثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتُمُّوا قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذُ بسُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدِّيُ مَحِلَّهُ \*

٤٦٤ - وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٥٦٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْس عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ بطحائے مکہ بیں اونٹ کو ہتھائے ہوئے تھے، آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے مج کی نیت کی ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا، کیااحرام باندھا، میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے احرام كے ساتھ تلبيه پڑھا، آپ نے فرمايا بهت اچھا کیا، اب بیت الله کا طواف اور صفااور مروه کی سعی کر و اور احرام کھول ڈالو، چنانچہ میں نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا، پھر بن قیس کی ایک عورت کے پاس آگیا،اس نے میرے سرکی جو نیں دیکھ دیں،اس کے بعد میں نے حج کااحرام باندها،اوراس چیز کامیں لوگوں میں فتویٰ دیتاتھا، حتی کہ حضرت عمرٌ کی خلافت کازمانہ آیا، توایک شخص نے ان سے کہا، کہ اے ابو موسیٰ، یا کہااے عبداللہ بن قیس!اینے بعض فتوے رہے دو، اس لئے کہ شہبیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے تمہارے بعد احکام جج میں کیا تھم صادر فرمایا ہے، ابو مویٰ نے فرمایا کہ اے لوگو! جنہیں ہم نے فتویٰ دیاہے، وہ تامل کریں، اس لئے کہ امیرالمومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں،ان ہی کی اقتداء کریں، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین آئے تو میں نے ان ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، سوانہوں نے فرمایا،اگر ہم کلام الله کی اتباع کرتے ہیں تواہلنہ تعالیٰ حج اور عمرہ دونوں کو یور ا کرنے کا حکم فرما تاہے،اوراگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیراہوں تو آپ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا، جب ک قربانی اینے مقام پر نہیں کینچی۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

سهم الله عبيد الله بن معاذ، بواسطه اينے والد، شعبه سے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت کرتے ہیں۔

۲۵ سم محمد بن متنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان، قیس، طارق بن شہاب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،اور آپ بطحائے مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاء فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سُقَّتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارُةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عِمْرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بَالْمَوْسِمَ إِذْ جَاءَٰنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْن النَّسُلُكِ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فُلْيَتَّئِدُ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمُ فَبِهِ فَأَتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثُتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ \*

١٦٦ - وَحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا أَبُو عُمْيَسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتُ لَبَيْكَ عِينَ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ مِنْ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالًا كَإِهْلَالًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالًا كَإِهْلَالًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالًا كَإِهْلَالًا كَاهُمُ لَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِهْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالًا كَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا إِلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا إِلَا لَا عَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ السَّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْه

تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تونے کیااحرام باندھاہے، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق احرام باندھاہے، آپ نے فرمایا کیا ہدی ساتھ لایاہے، میں نے عرض کیا تہیں، آپ نے فرمایا تو ہیت اللہ اور صفاو مر وہ کا طواف كرو، پھر حلال ہو جاؤ، چنانچه میں نے بیت اللہ اور صفاو مروہ كا طواف کیا، پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سر میں تنکھی کی اور میر اسر دھویااور اسی چیز کامیں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خدمت میں لوگوں کو فتو کی دیا کر تا تھا، میں موسم حج میں کھڑا ہوا تھا، کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کیا تھم صادر فرمایا ہے، میں نے کہا، اے لوگو جنہیں میں نے کسی چیز کے متعلق فتویٰ دیا ہے، تو وہ باز رہیں، اس کئے کہ امیر المومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں، ان کی ہی اقتداء کرو، جب امیرالمومنین تشریف لائے تو میں نے کہاکہ کہ آپ نے حج کے متعلق کیا تھم نافذ فرمایا ہے، بولے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو مکحوظ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے بورا کرو، اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتے ہیں تو آپ حلال نہیں ہوئے، حتیٰ کہ قربانی کو نحر

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۱۲۲ ہے۔ اسحاق بن منصور اور عبد بن حمید، جعفر بن عون، ابو عمیس، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور میں اسی سال آیا، جس سال آپ نے جج کا ارادہ فرمایا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہوئے تم نے کیا کہا تھا، میں نے عرض کیا، احرام باند ھے ہوئے تم نے کیا کہا تھا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق تلبیہ پڑھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے

هَلْ سُقَّتَ هَدْيًا فَقُلْتُ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَطُفْ

فرمایا، نوبیت الله اور صفااور مروه کاطواف کرے حلال ہو جاؤ، بقیہ روایت شعبہ اور سفیان کی روایت کی طرح ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۲ ۴۰ محمد بن متنی، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، تحکم ، عمار ه بن عمير، أبراميم بن موسى، حضرت ابو موسىٰ رضى الله تعالىٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ متعہ کا فتویٰ دیتے تھے، تو ایک ستخفس نے ان ہے کہا کہ تم اپنے بعض فتووں کو رہنے دو،اس کئے کہ حمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے تمہارے بعد حج کے متعلق کون ساتھم نافذ فرمایا ہے، پھر امیر المومنین ہے ملے ،ادر ان ہے دریافت کیا،انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے متعہ کیا ہے، مگر میں نے جو منع کیاہے وہ اس لئے کہ مجھے برامعلوم ہوتا ہے، کہ لوگ پیلو کے در ختوں کے نیچے عور توں سے شب باشی کریں اور پھر جج کے لئے جائیں کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے کمیکتے ہوں۔

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ \* ٤٦٧ - وَ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالَ ابْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِيَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُوا مُعْرسِينَ بهنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي

( فا کدہ ) متعہ کے معنی حج کے احرام کو عمرہ کر کے کھول ڈالنااور پھریوم الترویہ کو حج کااحرام باند ھنا،اس سے حضرت عمر کا منع کر نااخذ بالاولی کے طریق سے تھا، کسی حدیث کے پیش نظر نہیں تھا۔

## (٥٣) بَابِ جَوَازِ التَّمَتَّعِ \*

الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُو سُهُمْ \*

٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّار قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِّ شَقِيق كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتُعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتُّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب(۵۳) جيمتع ڪاجواز!

۸۲ سمه محمد بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قباده، عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه تمتع سے منع کیا کرتے ہتھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کا تحکم فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عثانؓ نے حضرت علیؓ ہے کیچھ فرمایا، توحضرت علیؓ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا ہے، حضرت عثانؓ نے فرمایا جی ہاں! گمراس وقت ہم ڈرتے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ \* ( فا کدہ ) تمتع اور تمتع فی الجے ایک ہی چیز ہے ، اس کی تعریف اوپر لکھ دی ہے ، حضرت عثمان کا بھی اس سے منع کرنا، حضرت عمرٌ کے طریق پر تھا، ہاتی اس کے جواز میں کسی قتم کا کوئی شبہ نہیں اور جج تمتع امام ابو صنیفہ کے نزدیک جج افراد سے افضل ہے ، واللہ اعلم (نو وی ، ہدایہ اولین )۔

بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٢٩ همه يکيلي بن حبيب حارثي، خالد بن حارث، شعبه ہے اسي سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

• ۷ سم محمد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عمر و بن مرہ، سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثان دونوں مقام عسفان میں جمع ہوئے اور حضرت عثان تمتع یا عمرہ ہے (ابام حج میں) منع کرتے تھے، حضرت علیؓ نے فرمایا آپ کا س کام کے متعلق کیاار ادہ ہے،جو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کیا ہے، اور آپ اس سے منع (۱) کرتے ہیں، حضرت عثان بولے، تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ رو، حضرت علیؓ نے فرمایا میں حمہیں مہیں چھوڑ سکتا، پھر جب حضرت علیؓ نے بیہ حال دیکھا، تو انہوں نے مجج اور عمرہ کے ساتھ احرام ہاندھا۔

(فائدہ) لیعنی حج قر ان کیا،اور یہی علماء حنفیہ کے نزدیک حج کی تینوں قسموں سے افضل ہے۔

٤٧١ – وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذُرَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأُصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً \* ٤٧٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاش الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً يَغْنِي الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ \*

٤٦٩ – وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ

حَدَّثَنَا خُالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً

. · ٤٧ ـ وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ عُمْرُو بْن مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ

اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا

بعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أُو

الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُريدُ إِلَى أَمْر فَعَلَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَىٰ عَنَّهُ فَقَالَ

عُتْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ

أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَٰلِكَ أَهَلَ بِهِمَا

٤٧٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ ٢٥٠ - تتيبه بن سعيد، جرير، فضيل، زبيد، ابراجيم تيمي، بواسطه

ا کے ہم۔ سعید بن منصور ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ ، اعمش ، ا براہیم میمی، بواسطہ اینے والد ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حج تمتع رسالت آب صلی الله علیہ و آلہ و ہارک وسلم کے اصحاب کرام کے لئے

۲۷ مهر ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان، عیاش العامری، ابراہیم تیمی، بواسطہ ایپے والد، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حج میں تمتع ہمارے ہی لئے رخصت تھی۔

(۱) حضرت عثان غیّ جوتمتع سے منع فرمادیتے تھے وہ اس لئے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ ایک ہی سفر میں حج وعمرہ دونوں عمل جمع کرنے سے بہتریہ ہے کہ حج اور عمرہ میں سے ہرایک کے لئے مستقل سفر کیاجائے تاکہ زیادہ مشقت لاحق ہونے سے اجرزیادہ حاصل ہو، ناجائز سمجھ کر منع نہیں کیا گیا۔

اییے والد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ دومتعے ہیں ایسے کہ ہمارے گئے ہی خاص تھے،ایک متعہ نساءاور دوسر امتعہ حج۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

لُنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتَّعَةً النَّسَاءِ وَمُتَّعَةً الْحَجِّ \* ( فائدہ) متعہ نساء کچھ زمانہ کے لئے حلال تھا، پھراس کی حرمت الی یوم القیامة ثابت ہو گئی، جبیبا کہ انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح میں آ جائے گا،اور رہامتعہ فی الحج لیعنی حج کااحرام مسح کر کے عمرہ کر ڈالنا،وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے حجتہ الوداع میں ہوا، باتی حج تمتع

کے جواز میں کسی فتم کاشائیہ نہیں۔

٤٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ الهم ٢٨- قتيبه، جرير، بيان، عبدالر حمن بن اني الشعثاء، بيان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم تخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس آیااور عرض کیا کہ میر اارادہ ہے ، امسال حج ادر عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کروں، ابراہیم تختی بولے مگر تمہارے والد تو ایسا بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے، قتیبہ، بواسطہ جریر، بیان، ابراہیم تیمی سے اور وہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کا حضرت ابوذر کے پاس ہے مقام ربذہ میں گزر ہوا، توانہوں نے ابوذرؓ ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، توانہوں نے کہاکہ یہ ہمارے لئے خاص تھا، تمہارے لئے نہیں۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجُّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذُلِكَ قَالَ قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَّا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ مَرَّ بِأَبِي ذُرَّ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا حَاصَّةً دُونَكُمْ \*

فَضَيْلَ عَنْ زُبِيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ أَبُو ذَرُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتَّعَتَانَ إِلَّا

(فائدہ) یہ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے ، واللہ اعلم بالصواب۔

٥٧٤ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَرَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْم بْن قَيْس قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ عَن الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَاً يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بالْعُرُش يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةً \*

۵۷ همه سعید بن منصور، ابن ابی عمر، فزاری، مروان بن معاویہ، سلیمان، تیمی، غنیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه ہے تمتع کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ ہم نے کیا ہے، اور یہ (حضرت معاوییؓ)اس وفت مکہ کے مکانوں میں کفر کی حالت میں تھے۔

(فائدہ) یعنی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے،اور متعہ ہے مر اد ساتویں ہجری کاعمرہ قضاہے،اور حضرت معاویہ فنح مکہ کے سال لیعنی ۸ ھے کومشرف به اسلام ہوئے (نووی جلدا)۔

٤٧٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَّةً \* ٧٧٧ – وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ

۲۷ سمر ابو بکر بن ابی شیبه ، یحیٰ بن سعید ، سلیمان تیمی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی ان کی روایت میں حضرت معاویهٔ کا تذکرہ ہے۔

ے کے ہم۔ عمرو ناقد ، ابو احمد زبیری ، سفیان (دوسری سند) ، محمد

أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ \* ٤٧٨ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاء عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بَٰنُ حُصِيْن إِنِّي لَأَحَدُّتُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ ۚ بَغْدَ الْيَوْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْر فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتِّي مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ \* ٤٧٩ - وَحَدَّتُنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ

الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الْجُرَيْرِيُّ فِي هَذًا الَّإِسْنَادِ و قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي رَوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ برَأْيَهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ · ٤٨٠ وَحَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَال عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْن أُحَدُّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ يَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ

يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ

حَتَّى اكْتُوَيَّتُ فَتُركْتُ ثُمَّ تَرَكَّتُ الْكَيَّ فَعَادَ\*

بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ

بن ابی خلف، روح بن عبادہ، شعبہ، سلیمان سیمی ہے اسی سند کے ساتھ ان دونوں روایتوں کی طرح مٰد کور ہے،اور سفیان کی حدیث میں ''المععد فی الحج'' کے الفاظ زائد روایت کئے گئے ۸۷ هم\_ز هبیر بن حرب،اساعیل بن ابراهیم، جریری،ابوالعلاء، مطرف بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت عمران بن حصینؑ نے کہا کہ میں تم ہے آج ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ آج کے بعد الله تعالیٰ حمهمیں اس ہے فائدہ دے گا، جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے گھر دالوں میں ہے ایک جماعت کو عشرہ ذی الحجہ میں عمرہ کرایا، پھراس کے متعلق کوئی آیت نازل تنہیں ہو ئی جواس تھم کو منسوخ کرتی اور نہان ایام میں آپ نے عمرہ سے منع فرمایا، حتیٰ کہ آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے،اس کے بعد جو جاہے،اپنی رائے بیان کرے۔ 9 کے سم۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن حاتم، ولیع، سفیان، جریری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ پھرایک شخص نے اپنی رائے سے جو حاہا کہہ دیالیعنی حضرت عمرؓ نے۔ ۸۰ م. عبيدالله بن معاذ، بواسطه اينے والد ، شعبه ، حميد بن ہلال، مطرف بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عمران بن حصین ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تمہیں فائدہ بہنچائے، وہ بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کئے،اور ان سے منع مجھی نہیں کیا، حتی کہ آپ انقال فرما گئے ،اور نہ قر آن حکیم میں اس کی حرمت کے

متعلق نازل ہوا،اور ہمیشہ مجھے سلام کیا جاتا ہے، جب تک میں

نے داغ نہیں لگوائے ، پھر جب داغ لیا، تو سلام مو قوف ہو گیا،

اس کے بعد پھر میں نے داغ لینا حجوز دیا، تو پھر سلام ہونے لگا۔

( فا کدہ) حضرت عمران بن حصین کو مر ض بواسیر تھااور فرشتے ان پر سلام کیا کرتے تھے،اور بیاری کی بنا پر بہت تکلیف اٹھاتے،اخیر میں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلید د و م)

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

جب داغ لیناشر وع کیا تو فرشتول نے سلام مو قوف کر دیا، اس کے بعد پھر جب انہوں نے داغ لینا چھوڑا، تو فرشتول نے پھر سلام کرنا شر وع کر دیا۔ (نووی شرح صحیح مسلم)۔

٤٨١ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ خَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ خَمَیْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَیْنِ بِمِثْلِ حَدِیثٍ مُعَادٍ \* لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَیْنِ بِمِثْلِ حَدِیثٍ مُعَادٍ \* لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَیْنِ بِمِثْلِ حَدِیثٍ مُعَادٍ \* لِي عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ لِي عَمْرَانُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنَّ شَعْبَةً عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّى فِيهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّى فِيهِ

فَقُالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنَّي وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إَنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ

عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٰرَجُلٌ فِيهَا بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ \*

٤٨٣ - وَحَدَّئَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْير

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَمَّعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمَ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بَرَأْيِهِ مَا شَاءَ \*

الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

رَ مُنْكُمُ عَنْ يِيهِهِ رَبِّسَ بُرَايِرِ مِنْ مُنْكُمُ اللهُمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ – ٤٨٤ – وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ –

مسلم)۔ لدُ ہُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ المسمد محمد بن مثنیٰ،ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حمید بن ہلال جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ ہے۔روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مطرف

ے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حصین ؓ نے فرمایا اور معادؓ کی حدیث کی طرح روایت کی۔

۳۸۲ مر من متنی ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه، قاده، مطرف بیان کرتے ہیں که حضرت عمران بن حصین نے اپنے اپنے اس مرض میں جس میں انہوں نے انتقال فرمایا، مجھے بلا بھیجا،اور

فرمایا کہ میں تم سے چنداحادیث بیان کروں گا،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں ان سے فائدہ پہنچائے، سواگر میں زندہ رہاتو تم ان کو میرے نام سے بیان نہ کر نااور اگر میر اانتقال ہو گیا

ر ہوئی ہو ہر سے ہاں ہو ہیر سے ہاں مہ حرمااور ہر میر ااتھاں ہو ہیا تو میرے نام سے بیان کر دینا اگر تو جاہے ،اول بات یہ ہے کہ مجھے (فرشتوں کی طرف ہے )سلام کیا گیا، دوسرے بیہ کہ میں

خوب جانتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، اور پھر اس کی ممانعت میں نہ قر آن کریم نازل ہوا،اورنہ آپ نے اس سے منع کیا،اورکسی نے اپنی رائے نازل ہوا،اورنہ آپ نے اس سے منع کیا،اورکسی نے اپنی رائے

ے جو جاہا کہد دیا۔

سر ۱۳۸۳ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، سعید بن ابی عروبہ، قادہ، مطرف، عبداللہ بن هخیر، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بخو بی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، اور پھرنہ اس کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا،

ایک منا تھ کیا، اور پرنہ ہیں ہے۔ اس سر ان سریہ ماری ہوا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ کرنے سے منع کیا، باقی فلال شخص نے اپنی رائے سے جو حیاہا کہہ دیا۔

۳۸۳ مر محمد بن مثنیٰ، عبدالصمد، ہام، قیادہ، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ نغالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ \*

٥٨٥ - وَحَدَّتَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ \*

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بِشُرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُنْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ نَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ نَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَاللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلُ بِرَأَيْهِ بَعْدُ مَا شَاءَ \*

2AV - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ وَجَاء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ وَأَمَرَنَا بِهَا \*

(٤٥) بَابِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ \*

انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، اور اس کی ممانعت میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا، باتی جس نے جوانی رائے سے جاہا، کہد دیا۔

۱۹۸۵ جاج بن شاعر، عبیدالله بن عبدالهجید، اساعیل بن مسلم، محمد بن واسع، مطرف بن عبدالله بن شخیر، حفرت عمران بن حبین رضی الله تعالی عنه سے ای حدیث کوروایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے تمتع کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا۔

۲۸۶ حامد بن عمر بکراوی، محمد بن ابی بکر مقدمی، بغر بن مفضل، عمران بن مسلم، ابو رجاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنه نے فرمایا تنع فی الحج کی آیت قر آن کریم میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم فرمایا، پھر کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ جس نے اسے منع فرمایا، پھر کوئی آیت ایسی نازل ماب صلی اللہ نے اس منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ اس دار قانی سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جس آدمی نے جو چاہا، فانی سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جس آدمی نے جو چاہا، اینی رائے سے کہہ دیاہ

به ۱۶۸۷ میر، ابورجاء، کیلی بن سعید، عمران، قصیر، ابورجاء، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند ہے اس طرح رایت ہے، لیکن سیجھ الفاظ بیل تغیر و تبدل ہے کہ اس میں "امرنا بہا" کے بجائے "فعلنا ھامع رسول الله صلی الله علیہ وسلم" ہے۔

باب (۵۴) جج تمتع کرنے والے پر قربانی کے واجب ہونے کا بیان، اور بصورت عدم استطاعت، تین روزے ایام جج میں اور سات گھر جاکر رکھے!(۱)

(۱) جج تمتع اور قران کرنے والے پرایک قربانی ضروری ہے۔ یہ بطور شکرانے کے ہے اس لئے کہ جاہلیت میں لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنے کونالینند سمجھتے تھے تو تمتع اور قران میں اللّٰہ تعالیٰ نے جاہلیت میں سمجھی جانے والی پابندی کو ختم فرمایااورا یک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی تو فیق عطافر مائی۔ ٨٨ هم عبدالملك، شعيب،ليث، عقيل بن غالد، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حجته الوداع ميں عمرہ کے ساتھ جے ملا کر کر لیا،اور قربانی کی،اور قربانی کے جانور ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ لے گئے ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتد أعمره كا تلبيه پڑھا،اس كے بعد حج كا تلبيه پڑھا،اور اسی طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا حج کے ساتھ تمتع کیا، اور لوگوں میں نمسی کے پاس اپنی قربانی تھی کہ وہ قربانی اینے ساتھ لایا، اور نسی کے پاس قربانی نہیں تھی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، کہ جس کے پاس تم میں سے قربانی ہو، وہ ان امور میں سے کسی سے حلال نہ ہو جن سے حالت احرام میں دور رہاتھا، جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو،اور جو قربانی تہیں لایا ہے، وہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کر کے اپنے بال کتروا وے، اور حلال ہو جائے، اور پھر حج کا احرام باندھے،اوراس کے بعد قربانی کرے،اوراگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے ایام جج اور سات گھرلوٹ جانے پر رکھے، غرضيكه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه تشريف لائے تو طواف کیااور حجر اسود کو بوسہ دیا،ادر سات چکروں میں سے تین میں رمل فرمایا، اور بقیہ میں اپنی حالت پر چلے، جب طواف سے فارغ ہو گئے توبیت اللہ شریف پر مقام ابراہیم پر دو ر تعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیر ااور لوٹے، اور اس کے بعد صفا پر تشریف لائے،اور صفاو مروہ کے سات چکر کئے،اور پھر ان چیزوں میں سے کسی کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا جنھیں بسبب احرام کے اینے اوپر حرام کیا تھا، حتی کہ اپنے جج سے فارغ ہو گئے،اور یوم النحر کواپنی قربانی ذبح کی اور پھر مکہ لوٹ آئے،اور طواف افاضه کیا،اور ان چیزوں کو جنھیں احرام کی وجہ سے اینے پر حرام کیا تھا، حلال کرلیا،اور جولوگ اپنے ساتھ قربانی لائے ٨٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدُيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْغُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ أَنَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ مِنَ السَّبْع وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَي طُوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفُ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ تُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَلَحَرَ هَدَّيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ تھے انہوں نے بھی آپ کے طریقہ پر عمل کیا۔

۸۹۔ عبد الملک بن شعیب، شعیب، لیٹ، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر "، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تمتع بالجے اور آپ کے ساتھ لوگوں کے تمتع بالجج کی روایت سے ای طرح نقل کے ساتھ لوگوں کے تمتع بالجج کی روایت سے ای طرح نقل فرمائی جس طرح کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن غربانی جس طرح کہ حضرت ابن عبداللہ غلیہ وسلم سے روایت عمر سے ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۵۵) قارن اسی وفت احرام کھولے، جبکہ مفرد بالجے احرام کھولتا ہے! ۹۰سمہ کیلی بن بجلی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنہما، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تو اپنے عمرہ سے حلال ہوگئے، اور آپ اپنے سرعمرہ سے حلال نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکے بالوں کو جمایا ہے اور اپنی قربانی کے قلادہ ڈالا ہے تاو قشیکہ قربانی ذبح نہ کروں، احرام نہیں کھولوں گا۔

ا ۱۹ سا۔ ابن نمیر، خالد بن مخلد، مالک، نافع، حضرت ابن عمرٌ، حضرت حضرت ابن عمرٌ، حضرت حضرت ابن عمرٌ، حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت میں کہ میں سنے عرض کیا کہ یار سول اللہ، آپ نے احرام کیوں نہیں کھولا، حسب سابق روایت ہے۔

حسب سابق روابیت ہے۔

۱۹۲ محمد بن مثنیٰ، کیلی بن سعید، عبیداللہ، نافع، ابن عمر،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے،
لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہوگئے،اور آپ حلال نہیں ہوئے،
آپ نے فرمایا، میں نے اپنی مدی کے قلاوہ ڈالا ہے،اور اپنے سر

وَسَلَمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدِّيَ مِنَ النَّاسِ \* وَسَلَمَ مَنْ أَهْدَى مِنَ النَّاسِ \* وَسَلَمَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّتَنِي عَقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِهِ اللَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِ اللَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بِالْحَجِ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِ اللَّهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ الْقَارِ لَ لَا يَتَحَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* بَابِ بَيَانَ أَنَّ الْقَارِ لَ لَا يَتَحَلَّلُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَارِقُ لَا يَتَحَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِلَ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُولِلَهُ الْمُ

إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلَّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ \* وَهَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ وَقَلَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ وَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ \*

٤٩١ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

مَحْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ \* اللهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ \* الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِي

قَلَّدْتُ هَدْبِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ \*

رَّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ \*

١٩٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُكِيْمَانَ الْمَحْرُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّتُنِي جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّتُنِي حَفْصَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْوَدَاعِ قَالَتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْوَدَاعِ قَالَتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْمَوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْدَاعِ قَالَتُ اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلُنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتُ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلْدُتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْمَوْ وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

نه ہو، احرام ہیں کھول سکتا۔ (۲۰) بَاب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَاذِ الْقِرَانِ وَاقْتَصَارِ الْقَارِنُ عَلَمَ

وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَي طَوَافٍ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَي طَوَافٍ وَّاحِدٍ \*

٥٩٥ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ فَأَهَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ فَأَهَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ فَأَهَلَ بَعُمْرَةٍ وَسَلَمَ فَحَرَجَ فَأَهَلَ بَعُمْرَةٍ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَجَ فَأَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخَرَجَ فَأَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ اللَّهُ وَاحِدٌ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَلْحَجَ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَنَهُ الْعُمْرَةِ مَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَجَ مَعَ الْعُمْرَةِ مَنْ الْعُمْرَةِ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمَةُ مَعَ الْعُمْرَةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقِ اللَّهُ عَلَى الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُمْرَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْرَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُمْرَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْعُمْرَةِ الْعُمْرَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْرَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے بال جمائے ہیں، تاو قتیکہ میں جج کااحرام نہ کھولوں، حلال نہیں ہوں گا۔

ساوس ابو بکر بن ابی شیبه، ابو اسامه، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمرٌ، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سے مالک کی روایت کی طرح نقل کرتی ہیں،اور (فرمایا) که میں جب تک قربانی نه کرلوں، حلال نہیں ہو سکتا۔

سام سام ابی عرا سلیمان بن ہشام مخزومی، عبدالہجید، ابن جر تئے، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے سال اپنی از واج مطہرات کو تھم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں حلال ہو رہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی سر میں تلبیہ کرر کھی ہے اور اپنی قربانی کے قلادہ ڈال رکھا ہے، تاو فتیکہ میں اپنی قربانی ذریح نہ کراوں، حلال نہیں ہوگا۔

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ ان سب روایات ہے معلوم ہوا کہ آپ قار ن تھے،اور قار ن جب تک و قوف عر فات اور رمی ہے فارغ نہ ہو،احرام نہیں کھول سکتا۔

باب (۵۲) احصار کے وقت حاجی کواحرام کھولنے کاجواز اور قر ان اور قارن کے طواف وسعی کا تھم!

۱۹۵۸۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لئے نکلے، اور فرمایا کہ اگر ہم بیت اللہ تک جانے کے لئے روک دیئے گئے، توابیا ہی کریں گے، جیبیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کیا تھا، چنانچہ نکلے اور عمرہ کااحرام باندھا، جب مقام بیداء پر آئے توابیخ اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے، اور فرمایا جج اور عمرہ دونوں کا اگر ہم روک دیئے جائیں، ایک ہی تھم ہے، میں شہیں گواہ بناتا ہوں، کہ میں نے جج کو بھی عمرہ کے ہیں شہیں گواہ بناتا ہوں، کہ میں نے جج کو بھی عمرہ کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الطَّفَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى \*

٤٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبُّدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالَ ابْن الزُّّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمّْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خَلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذًا كَانَ بِظُهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أُمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِيَ وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ فَانْطُلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَّا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ \*

ساتھ واجب کر لیاہے، چنانچہ چلے، جب بیت اللہ پر آئے تو اس کاسات مرتبہ طواف کیا،اور صفاو مروہ کا بھی سات مرتبہ طواف کیا،اس پر کسی قتم کی زیادتی نہیں کی،اسی کو کافی سمجھا اور قربانی کی۔

٩٦ ٣٩ ـ محمد بن مثنیٰ، یکیٰ قطان، عبیدالله، نافعٌ بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن عبدالله اور اور سالم بن عبدالله في حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے کہا جن دنوں کہ حجاج حضرت عبداللہ بن زبیرٌ ہے، قال کے لئے آیاتھا، کہ امسال آپ جج نہ کریں، تو کوئی ضرر نہیں اس لئے کہ ہمیں خوف ہے کہ لوگوں میں قال نہ واقع ہو، جو آپ کے اور بیت اللہ کے ور میان ر کاوٹ کا باعث ہو،انہوں نے کہا کہ اگر میرے اور بیت اللہ کے در میان بیہ چیز حاکل ہو ئی تومیں بھی وہیاہی کروں گا، جبیبا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور میں آپ کے ساتھ تھا جبکہ کفار قرایش آپ کے اور بیت اللہ کے در میان حائل ہو گئے تھے، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پر عمره داجب کرلیا، چنانچه حلے، جب ذوالحلیفه آئے توعمره کا تکبیبه یڑھا،اس کے بعد کہا،اگر میرا راستہ صاف رہا تو میں عمرہ بجا لاؤل گا، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے در میان روک پیدا ہو گئی تو وہی کروں گا،جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا،اور ہیں آپ کے ساتھ تھا، پھر بیہ آیت پڑھی''لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة "، پھر چلے، جب مقام بيداء پر پنچے تو فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے،اگر میرے عمرہ اور بیت اللہ میں کوئی روک پیدا ہو گئی، تو حج میں بھی ہو جائے گی، لہذامیں شہبیں گواہ بنا تاہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ مج بھی واجب کر لیا، چنانچہ نکلے اور مقام قدید سے ایک قربانی خریدی اور مجے اور عمرہ دونوں کے لئے بیت اللہ کا ایک طواف اور صفاو مروہ کی ایک سعی کی ،اور دونوں کااحرام نہیں کھولاء حتی کہ یومالنحر کو حج کے ساتھ دونوں سے حلال ہوئے۔

19+

(۱) حج قران کرنے والا حج وعمرہ کے لئے ایک طواف ایک سعی کرے گایاد و طواف دوسعی ،اس بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ بہت

سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایک طواف ایک سعی ہی کافی ہے جبکہ حضرت ابن مسعودؓ ، حضرت علیؓ ، حضرت امام ابو صیفہؓ وغیرہ

حضرات کے ہاں دوطواف دوسعی کرے گا۔ حضرات فقہاء حنفیہ کے متد لات اور دوسرے حضرات کے دلا کل کے جواب پر تفصیلی گفتگو زیار

٩٧ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع قَالَ أَرَّادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ جِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجَّ الْحَدِيثِ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَ حَتَى وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَ حَتَى يَحِلَ مَنْ عَمِلً مِنْ عَمِلً عَنَى الْحَجَّ عَلَى مَنْ عَمِلً مَنْ عَمِلً حَتَى يَحِلً حَتَى يَحِلً مِنْهُمَا عَلَيْهِ الْعَمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَ حَتَى يَحِلً حَتَى يَحِلً مِنْهُمَا عَلَى مِنْهُمَا عَلَى مِنْهُمَا عَمِيعًا \*

94 مر۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال جج کاارادہ فرمایا، جس سال کہ حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑای کرنے کے لئے آیا، اور بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی، باقی آخر میں ہے کہ جو حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کرے اس کے لئے ایک طواف کافی ہے(۱)، اور احرام نہ کھولے تاو فتنیکہ دونوں ہے احرام نہ کھولے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

( فائدہ) ایک طواف کافی ہے یعنی عمرہ کے لئے یاج کرنے کے لئے۔ ٨ ٩ ٩ – وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَٰدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنَّ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذًا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِنَّا وَاحِدْ اشْهَدُوا قَالَ ابْنُ رُمْحِ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اسْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطُلَقَ يُهِلُّ بهمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمُ يَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ وَلَمُ يَنْحَرُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُقَصِّرُ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنُحَرَ

ك لئ ملاحظه مو (فتح الملهم ص٢٥٠ج٣)

۹۸ همه محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) قنیبه، لیث، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ جس سال حجاج نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزول کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حج کاارادہ کیا، توان سے کہا گیا کہ لوگوں میں لڑائی کے امکانات ہیں،اور ہمیں خوف ہے کہ وہ آپ کو حج سے نہ روک دیں ،ابن عمرٌ نے فرمایا، آتخضرت کی اتباع بہترین چیز ہے، میں مجھی وہیا ہی كروں گا، جبيباكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كيا تھا، للبذا میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کو واجب کر لیاہے ، پھر نکلے ، جب بیداء پر آئے تو فرمایا حج اور عمرہ کا حکم ایک ہی ہے ، الہٰذا میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں، کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی واجب کر لیاہے ،اور ایک قربانی ساتھ لے گئے جو مقام قدید سے خریدی تھی، پھراس طرح چلے کہ حج اور عمرہ کا تلبیہ یڑھتے تھے حتی کہ مکہ مکر مہ آئے اور بیت اللّٰہ کا طواف اور صفاو مر وہ کی سعی کی،اور نہ قربانی کی،اور نہ سر منڈایا،اور نہ ہی بال حچھوٹے کئے اور ان چیزوں میں ہے کسی سے حلال نہ ہوئے، جنصیں احرام کی بناپر حرام کیاتھا، یہاں تک کہ جب یوم النحر ہوا

وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طُوَافَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ بِطُوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ

( فا ئدہ ) میں کہتا ہوں کہ بیراین عمرٌ کی رائے ہے، باقی اس کے

فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِل

قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ كِلَّاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذُكُرِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أُوَّلِ الْحَدِينِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذَٰنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذَّكُرْ فِي

آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ \* (٥٧) بَاب فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانُ \* ٥٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ

حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ فِي رَوَايَةِ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَٰعَ رَسُول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي روَايَةِ ابْن عَوْن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلُّمَ أَهَلَّ بِالْحُجِجِّ مُفْرَدًا \*

صِبْيَانَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٠١ - و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنسُا فَحَدَّثْتُهُ بِقُولُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنُسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا

تو قربانی کی،اور سر منڈایا،اور حضرت ابن عمر نے کہا کہ حج اور عمره کو وہی پہلا طواف کافی ہو گیا، اور حضرت عبدالتہ بن عمر نے کہاکہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ متعلَق پہلے لکھاجا چکاہے ،اس کی طر ف رجوع کیاجائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( مبلد و و م)

۹۹ ۲۰ ابوالر بیچ ز ہرانی، ابو کامل، حماد (دوسر ی سند) زہیر بن حرب،اساعیل،ایوب،نافع، حضرت!بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ے یہی قصہ روایت کیا گیاہے اور نہیں ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم كالممراول حديث ميں، جبكه ان ہے كہا گيا كه لوگ آپ کو ہیت اللہ ہے روک دیں گے توانہوں نے کہاکہ میں اس وقت وہی کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے کیا تھا،اور آخر حدیث میں بیہ تذکرہ تہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، جس طرح کہ لیٹ نے بیان کیا۔

## باب(۵۷) بج إ فراد اور قر ان! • ۵۰ یکی بن ابوب، عبدالله بن عون هلالی، عباد بن عباد

مهلبی، عبیدالله بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے مروی ہے، کیجیٰ کی روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج مفرد کا احرام باندھا، اور این

عون کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد کااحرام باندھا۔

ا ۵۰ سر یج بن یونس، مشیم، حمید، نبکر، حضرت انسٌ بیان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناكه آپ جج اور عمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے، بکر راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز حضرت ابن عمرؓ سے بیان کی، تو انہوں

نے کہا کہ صرف حج کا تلبیہ پڑھا، پھر میری حضرت انسؓ ہے ملا قات ہوئی تو میں نے ان سے ابن عمر کا قول نقل کیا، انسُّ بولے کہ تم تو ہمیں بچہ سبھتے ہو، میں نے خود رسول اکر م ہے

يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا \*

191

٥٠٢ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ الشُّهيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّنَّنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابَّنُ عُمَرَ فَقَالَ كَنَّا صِبْيَانًا \* 
كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا \*

(٥٨) بَابِ إِسْتِحْبَابِ طُوَافِ الْقُدُوْم لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ \*

٣٠٥- حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثُرْ عَنْ إسْمَعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقُولِ ابْنِ عَبَّاسِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا\* ٤ . ٥ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةً قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أُطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ

فَلَانِ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ ۚ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ

فَتَنَتُّهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا

ساکہ آپ حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

۵۰۲ میه بن بسطام عیشی، پزید بن زریع، حبیب بن شهید، تجربن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

کہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرے یو چھا، انہوں نے کہا صرف جج

کا احرام باندھا، پھر میں حضرت انسؓ کے پاس آیا اور حضرت ابن عمرٌ کے قول کی انہیں اطلاع دی،اس پر حضرت انسؓ نے

فرمایا، گویا که ہم بیج ہی تھے۔ باب (۵۸) طواف قدوم اور اس کے بعد سعی

کرنے کا بیان۔

۵۰۳ یکیٰ من یکیٰ، عبشر ،اساعیل بن ابی خالد، و بره بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیشا ہوا تھا کہ ایک شخص آیااور کہا، عرفات میں جانے سے قبل مجھے طواف کر نادر ست ہے؟ حضرت ابن عمرؓ بولے ہاں!اس نے کہا حضرت ابن عباسؓ تو کہتے ہیں کہ عرفات میں جانے ہے قبل بیت الله کا طواف مت کرو، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا ہے، آپ نے عرفات میں جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا، تو رسالت مآب صلی الله علیه و سلم کا قول لینا بهتر ہے،یاحضرت ابن عبال کا،اگر توسیاہ۔

ہم ۰۵۔ قتیبہ بن سعید ، جریر ، بیان ، و بر ۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک تشخص نے حضرت ابن عمرٌ سے وریافت کیا کہ بیت اللہ کا طواف کروں، اور میں نے حج کا احرام باندھا ہے، انہوں نے کہا کہ حمہیں طواف ہے کون رو کتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ا بن فلال کو دیکھا، وہ اسے مکروہ سمجھتے اور آپ ان سے زیادہ پیارے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا کہ ان کو دنیا نے غافل کر دیا

ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَرَمَ بِالْحَبِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَبِعَ مِنْ سُنَّةٍ فُلَانٍ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَبِعَ مِنْ سُنَّةٍ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا \*

(٩٥) آباب بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجِّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ وَكَذَلِكَ بِحَجِّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَكَذَلِكَ الْقَارِنُ \*

٥، ٥ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَةٍ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ عُمْرَةٍ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ عُمْرَةٍ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَانِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَطُفَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَانِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى خَلْفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَالَ وَصَلّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّهِ أُسْوَةٌ خَسَنَةٌ \*

٥٠٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح و حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ عَمْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْدٍ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْدٍ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْدٍ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْدٍ جَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي جَمِيعًا عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً \*
 حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةً \*

٧.٥- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ

ہے، ابن عمر نے کہا، کہ ہم میں اور تم میں کون ایباہے کہ جسے دنیا نے غافل نہ کیا ہو، پھر قرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہے کہ آپ نے جج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفاو مروہ کی سعی کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت زیادہ حقد ارہے اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے فلاں کی سنت سے اگر تو سچاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

باب (۵۹) عمره کرنے والے کااحرام طواف وستی سے قبل اور اسی طرح حاجی اور قارن کا طواف قدوم سے پہلے نہیں کھل سکتا!

۵۰۵ ز هیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، عمرو بن دینار بیان

کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر سے آیا اور بیت اللہ کا متعلق دریافت کیا، جو عمرہ کے احرام ہے آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، مگر صفاادر مروہ کے در میان سعی نہیں کی، تو کیاوہ اپنی بیوی کے پاس آسکتا ہے، ابن عمر نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت پڑھی اور بھر صفاو مروہ کے در میان سات مرتبہ سعی کی اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء بہترین چیز ہے۔
لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء بہترین چیز ہے۔
مردی عبر بن حمید، محمد بن بکر، ابن جرتج، عمرو بن دینار، سند) عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جرتج، عمرو بن دینار، حضر ت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر ت ابن عبد، کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

ے • ۵- ہارون بن سعید ایلی ، ابن وہب، عمر و بن حارث ، مخمد بن عبد الرحمٰن ؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عراق والوں میں

الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلُّ لِي عُرْوَةً بْنَ الزُّكَيْرِ عَنْ رَجُل يُهلُّ بالْحَجِّ فَإِذًا طَافَ بالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنَّ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَٰنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَٰلِكَ قَالَ بِتُسَ مَا قَالَ فَتُصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ قَالَ فُحِئْتُهُ فَذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنَّهُ عِرَاقِيًّا قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فُإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُوَّلَ شَيْء بَدَأَ بهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأُ تُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْء بَدَأَ بُهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُّ يَكُنْ غَيْرُهُ ئُمَّ غُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَىْء بَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بَالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمُّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُّهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أُفَلًا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا

يَبْدَءُونَ بشَيْء حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامُهُمْ أُوَّلَ مِنَ

سے ان سے کہا کہ عروہ بن زبیر سے اس تحض کے متعلق دریافت کروجو کہ حج کااحرام باندھے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد حلال ہو جائے گایا نہیں، اگر وہ تم سے کہیں کہ وہ حلال نہیں ہو گا تو کہو کہ ایک شخص ایسا کہتاہے چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ جس نے جج کااحرام باندھاہے، وہ بغیراس کے ارکان بورے کئے حلال نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ا کیک شخص کہتاہے وہ حلال ہو جائے گا، کہاوہ برا کہتاہے،اس کے بعدوہ عراقی مجھے ملا، میں نے ان سے بیہ سب بیان کر دیا،اس نے کباان ہے جاکر کہو کہ ایک مخص نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ایسا کیا ہے اور حضرت اساءوز بیر ؓ نے بھی ایسا کیاہے ،محمر کہتے ہیں کہ میں پھر عروہ کے پاس گیااور ان سے بیان کیا، انہوں نے فرمایاوہ کون ہے؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں، انہوں نے کہاوہ خود میرے یاس آگر کیوں نہیں یو چھتا، میرے گمان میں وہ عراقی ہے، میں بولا میں نہیں جانتا، عروہ بولے،اس نے حصوت کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، اس کی مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی ہے کہ مکہ مکرمہ میں آگر سب سے پہلے جو چیز آپ نے کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور بیت الله کاطواف فرمایا، پھر حضرت ابو بکڑنے جج کیا، توانہوں نے مجھی سب سے مہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور پھر حضرت عمر نے بھی اسی طرح کیا، اس کے بعد حضرت عثان نے حج کیا، تومیں نے دیکھا، کہ انہوں نے سب ہے پہلے ہیت اللہ ہی کا طواف کیا، اس کے علاوہ اور میجھ نہیں کیا، پھر حضرت معاویہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جج کیا،اس کے بعد میں نے اینے والد حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جج کیا، انہوں نے بھی سب ے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور میں نے مہاجرین وانصار کو مجھی یہی کرتے دیکھاہے ،اور اس کے علاوہ وہ اور کیچھ نہیں کرتے

تھے، اور سب سے آخر میں جس کو میں نے ایبا کرتے ہوئے

صحیحمسلم شریف مترجمار د و (جلد د و م)

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَجِلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي جِبنَ تَقْدَمَانَ لَا تَبْدَأَانَ بِشَيْءَ أُوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أُخْبَرَتْنِي الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أُخْبَرَتْنِي الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أُخْبَرَتْنِي أُولَا أُمِّي أَنَّهَا أَوْالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ أُمِّي وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطَّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ حَلُوا وَقَدْ كَرَ مِنْ ذَلِكَ \* وَقَدْ كَرَ مِنْ ذَلِكَ \*

دیکھاہے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے بھی جج کو عمرہ کر کے نہیں توڑ ڈالا،اور حضرت ابن عمر توان کے پاس ہیں، یہ لوگ ان سے کیول نہیں پوچھے،اوراسی طرح جو حضرات بھی گزر گئے، جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں اپنے قدم رکھتے تھے توسب سے پہلے بیت اللہ کے طواف ہے ابتداء کرتے تھے،اور میں نے اپنی والدہ (حضرت اساء) اوراپی فالہ (حضرت عائشہ ) کو و یکھا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لا تیں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر تیں، اور پھر فور اُ احرام نہ کھو لئیں،اور میر کی والدہ نے مجھے خبر دی کہ وہ اور ان کی بہن،اور نیر اور فلال فلال عمرہ سے آئے، جب انہوں نے (طواف و نیر اور فلال فلال عمرہ کے جبویا() تو حلال ہو گئے،اور اس مسللہ میں عراقی نے جھوٹ بولا ہے۔

۸۰۵ اسحاق بن ابراہیم، محد بن بکر، ابن جریج (دوسری سند)
زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، ابن جریج، منصور بن عبدالرحمٰن، صغید بن شیبہ، حضرت اساء بن ابی بکرر صنی اللہ تعالی عبدالرحمٰن، صغید بن شیبہ، حضرت اساء بن ابی بکرر صنی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم احرام کی حالت میں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہو، وہ اپنا حرام پر باقی رہے، اور جس کے پاس قربانی ہو، وہ اپنا حرام پر باقی رہے، اور جس کے پاس قربانی ہو، وہ حلال ہو جائے، اور میرے ساتھ قربانی نہیں انہوں نے احرام نہیں کھول ڈالا، اور زبیر پر کے ساتھ قربانی تھی انہوں انہوں نے احرام نہیں کھولا، حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے اجرام نہیں کہ پھر میں نے کہا، میرے پاس سے ہٹ جاؤکیو نکہ میں محرم ہوں، میں نے کہا، میرے پاس سے ہٹ جاؤکیو نکہ میں محرم ہوں، میں نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے ہو کہ میں تمہارے اوپر کو دیڑوں گی۔ من سلمہ مخروی، وہیب، منصور بن عبد الرحمٰن، صغیہ بن شیبہ، حضرت مخروی، وہیب، منصور بن عبد الرحمٰن، صغیہ بن شیبہ، حضرت

٨٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ حَ وَ حَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا أَرُوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا أَرُوْحُ بْنُ عُبَادِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ الْمُ صَفِيَّةٌ بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدْيٌ فَلَيْ فَلَمْ يَحْلِلْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَكَلْتُ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْتُ فَكَلْتُ مُعَلَيْكِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْتُ فَكَلْتُ مُعَلَيْكَ فَيَالِي فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْتُ فَكَلْتُ وَكَالَتُ فَلَاتُ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْتُ فَعَلَاتُ وَكَالَتُ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْتُ فَعَلَاتُ فَكَانِي عُمْ وَكَالِ قَالَتْ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْنَ فَعَلَى الزّيَيْرِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزَّيْشِ فَقَلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَيْبَ عَلَيْكَ \* وَكَالِتُ فَالَتُ فَلَامُ يَحْلِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُحْرُومِي عَنِي عَبْلَى الْمُعْرَاقُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلَى الْمُحْرُومِي عَنِي الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(۱) رکن کو چھونے سے مراد حجراسود کو حجھونا ہے اور صرف اس کے حجھونے سے حلال نہیں ہوئے بلکہ طواف وسعی اور حلق یا قصر کے بعد حلال ہوئے چو نکہ یہ امور معروف ومشہور اور تمام کو معلوم ہی تھے اس لئے ان تمام امور کاذکر نہیں فرمایا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ حَرَيْجِ غَنْرَ بَالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ غَنْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْ حِي عَنِي اسْتَرْ عِي عَنِي اسْتَرْ عِي عَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ \*

٥١٠ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَمْبُ أَخْبَرَنِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بَمْرُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ بَسْمَعُ أَسْمَاءً كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى لِسَمْعُ أَسْمَاءً كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ وَالرَّبَيْنُ وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا فَلِيلَةٌ وَالرَّبَيْنَ أَزُوادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالرَّبَيْنَ أَوْلَكُ اللَّهِ أَوْلَكُ اللَّهِ عَلَى الْعَشِيِّ بِالْحَجِ قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءً وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ \*

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّسَ الْهُ عَلَيْهِ الْمُرَّقَ الْهُ عَلَيْهِ الْمُرَّقِ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ مُسَلِّمِ الْقُرِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فَيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى الْحَجِّ فَرَخَّصَ فَيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ وَسَلَّمَ رَحَصَ فِيهَا وَسُلَّمَ رَحَصَ فِيهَا فَاسْأَلُوهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَصَ فِيهَا فَاسْأَلُوهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّلَنَا عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا \*

١٢ ٥- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

اساء بنت ابی بمردضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچ کا احرام باندھے ہوئے آئے، پھر ابن جر بچ کی حدیث کی طرح بیان کی، باتی اس میں ہے کہ حضرت زبیر نے ان سے کہا،
م مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے کہا کہ مجھ سے ایسے ڈرتے ہو، کہ میں تم پر کو د پڑوں گی۔

۱۹۵۰ ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن و جب، عمرو،
ابوالا سود، عبدالله مولی، اساء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها سے
سنا کہ جب بھی وہ مقام حجون پر گزر تیں تو فرما تیں، کہ الله تعالی
ایخ رسول پر رحمت بھیج، کہ ہم ان کے ساتھ یبال اتر سے
سقے، اور ان دنوں ہمارے پاس بوجھ کم تھے، سواریاں کم تھیں،
اور توشہ بھی کم تھا، سو میں نے اور میری بہن حضرت عاکشہ
رضی الله تعالی عنها، اور حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ اور فلال
فلال نے عمرہ کیا، سوجب ہم نے بیت الله کاطواف کر لیا تو حلال
ہوگئے، اور پھر شام کو حج کا احرام باندھا، ہارون نے اپنی روایت
میں صرف مولی (آزاد کر دہ غلام) اساء کہا ہے، اور ان کا نام
میں صرف مولی (آزاد کر دہ غلام) اساء کہا ہے، اور ان کا نام

الا۔ محمد بن حاتم، روح بن عبادہ، شعبہ، مسلم قری، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے تشع فی الحج کو دریافت کیا، تو انہوں نے اجازت دی، اور حضرت ابن زبیر اس سے منع کرتے تھے، حضرت ابن عباس فی فرمایا یہ ابن زبیر کی والدہ موجود ہیں، جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، سوتم ان کے پاس جاد اور ان سے دریافت کرو، چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ ایک فربہ، نابینا عورت تصیں (ہم نے ان سے دریافت کیا تو وہ ایک فربہ، نابینا عورت تصیں (ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔

۵۱۲ این مثنیٰ، عبدالرحن (دوسری سند) این بشار، محمه بن

ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وأَمَّا ابْنُ جَعْفَر فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ\*

٧٥ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ سَمِعَ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّي عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ فَكَانَ طَلْحَةً بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ فَكَانَ مَحَاتًا \*

رَّ ١٤ ٥ - وَحَدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلُ آخِرُ فَأَحَلًا \*

(٦٠) بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ \* ٥١٥ - وَحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا بَهْزُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْهُرَ الْفُحُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَانْسَلَخَ صَفَوْ حَلّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَفَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَابُهُ صَبِيحَةً وَانْسَلَخَ مَهُلِينَ بِالْحَجِ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا رَابِعَةٍ مُهلِينَ بِالْحَجِ فَأَمْرَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ يَعْمَرَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ عَنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ

جعفر، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی عبدالر حمٰن راوی نے اپنی روایت میں "منعه" کالفظ روایت کیا ہے اور "منعه الجی" کالفظ بیان نہیں کیا،اور ابن جعفر کی روایت میں ہے اور "منعه الجے" کالفظ بیان کیا کہ مسلم قری نے کہا، میں نہیں جانتا کہ "منعه الجی" کالفظ فرمایایا" منعه النساء "بولا۔

سالا عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، مسلم قری بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے سنا، فرما رہے بیچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھااور آپ کے اصحاب نے جج کا، تونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہوئے، اور نہ آپ کے اصحاب میں سے ، جو ہدی ساتھ لایاتھا، وہ حلال ہوا، اور باقی حضرات حلال ہوگئے، اور طلحہ بین عبیداللہ ان حضرات میں سے سنتھ ہدی تھی، اس کے وہ حلال نہیں ہوئے۔
اس کے وہ حلال نہیں ہوئے۔

۱۵۰ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی، وہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور ایک اور صحالی تھے، سو یہ دونوں حلال ہو گئے۔

باب (۲۰) جی کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز!
مال محد بن عاتم، بنم ، وہیب، عبداللہ بن طاوی، بواسطہ
اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت
کرتے ہیں کہ لوگ (جاہلیت میں) جی کے زمانہ میں عمرہ کرنے
کو زمین پر بہت بڑا گناہ سمجھتے سے اور محرم کو صفر کا مہینہ کہا
کرتے سے اور کہتے سے کہ جب او نٹیوں کی پیٹھیں اچھی ہو
جائیں ، اور راستہ سے حاجیوں کے نشان قدم مٹ جائیں اور
صفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ حلال
ہو جاتا ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو احرام باندھے مکہ میں آئے، تو
صحابہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو احرام باندھے مکہ میں آئے، تو
آپ نے حتم دیا کہ اس احرام کو عمرہ کر ڈالو تو یہ چیز سب کو

اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ \*

٥١٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبُرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فُصَلِّي الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلِّي الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ١٧٥- وَحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيـمُ بْنُ دِينَار حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح و حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كُمَا قَالَ نَصْرٌ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَمَّا أَبُو شِيهَابٍ فَفِي رَوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ وَفِي حَدِيثِهمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلَّا

١٨٥ - وَحَلَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلِونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً \*

الْحَهُضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ \*

عجیب معلوم ہوئی (۱)اور وریافت کیایار سول اللہ ہم کیسے حلال ہوں، فرمایا یورے حلال ہو جاؤ۔

۱۹۵۰ نفر بن علی جمضمی، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، ایوب، ابوالعالیہ براء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا جار ذی الحجہ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا حرام باندہ کر تشریف لائے اور شبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوا ہے احرام کو عمرہ کا احرام کرنا چاہے، سووہ اسے عمرہ کرڈائے۔

اله داراتیم بن دینار، روح (دوسری سند) ابوداؤر مبارکی، ابو شهاب، (تیسری سند) محمد بن مثنی، یخی بن کثیر، شعبه ان تمام سندول کے ساتھ روایت فد کور ہے، روح اور یخی بن کثیر نے تو نفر کی روایت کی طرح بیان کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه، سلم نے جج کااحرام با ندهااور ابوشهاب کی روایت میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کے ساتھ نکلے اور ہم سب جج کا احرام باندھے ہوئے شے، اور جمضی کی روایت کے علاوہ کا احرام باندھے ہوئے شے، اور جمضی کی روایت کے علاوہ سب کی روایت کے علاوہ سب کی روایت کے علاوہ سب کی روایت کے مارک ساتھ نظر ہوں میں ہے کہ رسالت مآب صلی الله علیه و بارک وسلم نے مقام بطی میں صبح کی نمازیر ہی۔

۵۱۸-ہارون بن عبداللہ، محمد بن فضل سدوسی، وہیب، ایوب، ابوالعالیہ براء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم چار ذی الحجہ کو علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں جج کا تلبیہ (لبیک اللهم لبیک) پڑھتے ہوئے آئے، آپ نے صحابہ کو تھم دیا کہ اس احرام کو عمرہ کا کر دیں۔

(۱) جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کو بیہ تھکم دیا کہ وہ یہ احرام عمرے کا بنالیس توان پر بیہ بات گراں گزری اس لئے کہ وہ بیہ پرند کرتے تھے کہ وہ جج کے احرام میں رہیں احرام سے نہ تکلیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے تھم کوانھوں نے شفقت پر محمول فرمایا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی سہولت اور آسانی کے لئے یہ تھلم ارشاد فرمایا ہے اس لئے ابتداء اس تھم پر عمل کرنے میں انھوں نے ترد د کااظہار کیا۔

١٩٥- وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَالِيَةِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِذِي طَوَّى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ طَوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ طَوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ \*

٥٢٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّهُمَا قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةً السَّمْتَعْنَا بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةً السَّمْتَعْنَا بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةً السَّمْتَعُنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِلَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*
 الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(فاكده) اس تاكيد مع مقصود الله جالميت كے عقيده كى ترديد جو الله حك تُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالً قَالًا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالً سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضّبعي قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضّبعي قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَنَالًا فَمُ الطَّلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةً فَيْ الله فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَالًا عُمْرَةً مُتَوْتُ الله قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَالله أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ أَنْهِ وَسَلّمَ \*

019۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابوب، ابوالعالیہ، حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز مقام ذی طویٰ میں پڑھی اور چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اپنے اصحاب کو تھم فرمایا کہ اپنے احرام کو عمره کا حرام کر ڈالیں، مگر جن کے پاس مدی ہو۔

سيحيمسلم شريف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۰۵۲۰ محد بن متنیٰ، ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه (دوسری سند) عبیدالله بن معاذ، بواسطه این والد، شعبه، تحکم، مجابد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمرہ ہے، جس سے ہم نے نقع حاصل کیا ہے، سوجس کے پاس قربانی نہ ہو، وہ پوری طرح حلال ہوجائے، اس لئے کہ عمرہ جج کے ایام میں قیامت تک کے لئے داخل ہو گیا ہے۔

ا ۵۲۱ محمد بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمتع کہ میں نے تمتع کیا ہیں حضرت ابن عباسؓ کے پاس کیا اور لوگوں نے مجھے منع کیا، میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا اور ان ہے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، چنانچہ میں بیت اللہ آیا اور وہاں آگر سوگیا، توایک آنے والا خواب میں آیا، اور اس نے کہا کہ عمرہ بھی مقبول اور جج بھی مبر ور ہے، پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبر ور ہے، پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باس آیا، اور جو و کی اتھا تھا، وہ انہیں بتلایا، انہوں نے فرمایا اللہ اکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی سنت ہے، ابوالقاسم صلی اللہ علیہ و سلم کی۔

(فائدہ)اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت ہے احقر مترجم کو بھی یہی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔

(٦١) بَابِ إِشْعَارِ الْبُدُن وَتَقُلِيدِهِ عِنْدَ بابِ(١١) قرباني كواحرام كے وقت اشعار كرنااور

## اس کے قلادہ ڈالنا!(۱)

حَدِّثَنَا ابْنُ ابْنِ أَبِي عَدِيٌ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَدِي قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْعَلَامِ اللْعَمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

البيداءِ اهل بالحج ٢٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ \*

(٦٢) بَابِ قَوْلِهِ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ مَّا هَذَا الْفُتْيَا

الَّتِيْ قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ \* مَدَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَفَتْ أَوْ تَشَعَفَتْ أَوْ تَشَعَبُنَ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ

محد بن منی ابن بشار، ابن ابی عدی، شعبه، قاده، ابو حسان، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے بیل ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مقام ذی الحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی، اور پھراو نمنی کو منگوایا اور اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا، اور خون بہہ چلا، اور اس کے گلے میں دوجو تیوں کاہار ڈالا، پھر اپنی او نمنی پر سوار ہوئے، جب آپ کی او نمنی آپ کو مقام بیدا، پر لے کر سید ھی کھڑی ہوئی تورسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے جج کا تلبیہ کھڑی ہوئی تورسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے جج کا تلبیہ پڑھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

باب (۱۲) ابن عباس سے لوگوں کا کہنا، کہ آپ کاریہ کیافتو کی ہے، جس میں لوگ مصروف ہیں! ۱۹۲۵۔ محمد بن شخی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، حضرت قادةً بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حسان سے سنا، فرمار ہے تھے کہ بن جمیم کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ

بی بہیم کے ایک عص نے حضرت ابن عباس رصی اللہ تعالی عنہ سے کہاکہ آپ یہ کیا فوی دیتے ہیں کہ جس میں لوگ مصروف ہیں، یا جس میں لوگ مصروف ہیں، یا جس میں لوگ گڑ ہو کر رہے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا طواف (قدوم) کر لیا، وہ حلال ہو گیا، فرمایا، کہ تمہارے نبی

(۱) اشعار کا مفہوم میہ ہے کہ اونٹ کاخون نکال کراس کی کوہان پر مل دیاجائے تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ منیٰ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور لوگ اس کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اشعار فی نفسہ جائز ہے اس کے جواز اور مشر وعیت میں کسی کا ختلاف نہیں اس لئے کہ صر تح احادیث میں اس کاجواز نہ کور ہے البتہ اشعار میں اتنام بالغہ کرنا کہ خون زیاوہ نکلنے کی وجہ سے جانور کی ہلاکت کا اندیشہ ہونے گئے حضرت امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَعْمُتُهُ\*

٥٧٥ - وَحَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّتَنَا هَمَّامُ بْنُ حَدَّتَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ يَحْيَى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بَالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عَمْرَةٌ فَقَالَ طَافَ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغَمْتُمْ \* سُنَّةُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغَمْتُمْ \*

٥٢٦ - وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءِ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى ( ثُمَّ مَحِلُهَا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى ( ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ اللَّهِ عَالَى ( ثُمَّ مَحِلُهَا اللَّهِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ اللهِ مَعْلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْ أَمْر النبي الله عَرَف وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْر النبي مَنَّالِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \*

ا کرم صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے اگرچه تمهاری ناک خاک آلود ہو۔

۵۲۵۔ احمد بن سعید دار می، احمد بن اسحاق، جمام بن کیچیا، قادہ،
ابوحسان ہے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عباس رضی
الله تعالی عنبما ہے کہا گیا، کہ یہ مسئلہ لوگوں میں بہت بھیل گیا
ہے، کہ جو بیت الله کاطواف کرے، وہ حلال ہو گیا، اور وہ اسے
عمرہ کرڈالے، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا، یہ
تمہارے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر چہ
تمہاری ناک خاک آلود ہو۔

ہروں ہے اسماق بن ابراہیم، محمد بن ابی بکر، ابن جرتی، عطاءً بیان کرے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے میں کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، وہ علال ہو گیا، خواہ حاجی ہو یا غیر حاجی، میں نے عطاء سے دریافت کیا، بیہ چیز وہ کہاں سے کہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالی کے اس قول سے کہ اس قربانی کے پہنچنے کی جگہ بیت اللہ تک ہے، میں نے کہا بیہ تو عرفات سے آنے کے بعد ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے خواہ عرفات سے آنے مرمان عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے خواہ عرفات سے آنے ابن سے پہلے ہویااس کے بعد اور بیہ مسئلہ وہ رسول اکر م کے فرمان سے نکالے تھے کہ آپ نے جمتہ الوداع میں تھم فرمایا، کہ لوگ سے نکارام کھول ڈالیس۔

( فا کدہ ) بینی حضرت ابن عباسؓ فنخ جج کا تھکم ہمیشہ کے لئے قرار دیتے تھے ، یہ ان کی رائے ہے اس سے کوئی تعارض نہیں ، باقی نووی فرماتے ہیں کہ آپ کا بیہ تھکم صرف ججتہ الوداع کے لئے خاص تھا،اباس کی اجازت نہیں ہے ،واللّٰداعلم۔

باب (۱۳) عمرہ کرنے والے کے لئے بالوں کا کٹانا بھی جائزہے، حلق (منڈانا) واجب نہیں اور بید کہ مروہ کے پاس حلق یا تقصیر کرائے!

ے ۵۲ عمرو ناقد، سفیان بن عیبینہ، ہشام بن ججہ، طاؤس سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا

(٦٣) بَابِ جَوَازِ تَقْصِيْرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْقُهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُ كُوْنُ خَلْقِهُ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ \* كُوْنُ خَلْقِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ \*

٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ عُيْيِنَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةُ عَلَيْكَ \*

٥٢٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْوِيةً وَسَلَّمَ عَنْ مَعْوِيةً وَسَلَّمَ عَنْ مَعْوِيةً وَسَلَّمَ عَنْ مَعْوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْوَى عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ \*

کہ مجھ سے حضرت معاویہ نے کہا کہ میں تمہیں خبر دے چکا ہوں کہ میں نے رسول اگر م کے مروہ کے قریب تیر کی پیکان رکھ کر بال کاٹے ہیں، سومیں نے ان کو جواب دیا، میں اسے نہیں جانتا مگر یہ تمہارے اوپر ججت ہے۔

ملام محمر بن حاتم، یجی بن سعید، ابن جرتی حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے کہا کہ مجھے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه نے بتلایا، کہ میں نے مروہ کے قریب سفیان رضی الله تعالی عنه نے بتلایا، کہ میں نے مروہ کے قریب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تیرکی بھال سے بال کترے، یا میں نے آپ کومروہ پر دیکھا کہ آپ اس پر تیرکی بھال ہے بال کترے بال کتروارہے ہیں۔

(فائدہ) جج وہمرہ میں کو حلق افضل ہے، گر قصر بھی جائزہے، اور عمرہ میں مروہ پر اور جج میں مقام منی میں کرہے، اگر کسی اور مقام پر حلق یا قصر کرے تو بھی جائزہے، اور امیر معاویہ نے آپ کے بال کاٹے، یاکا شتے ہوئے دیکھا توبیہ عمرہ بعر انہ کا بیان ہے اور ججة الوداع میں تو آپ قار ن تقسیم سے، ان وجوہ کے پیش نظر عمرہ بعر انہ کا تعین ہی صحیح ہے۔ قار ان سے، اور مقام منی میں حلق کرایا، اور ابو طلحہ نے آپ کے بال مبارک تقسیم سے، ان وجوہ کے پیش نظر عمرہ بعر انہ کا تعین ہی صحیح ہے۔ قار ان سے، اور مقام منی میں حلق کرایا، اور ابو طلحہ نے آپ کے بال مبارک تقسیم سے، ان وجوہ کے پیش نظر عمرہ بعر انہ کا تعین ہی صحیح ہے۔ (۲۶) بیاب جو اُزِ النّد مَتَّع فِی الْحَدِ اللّٰ اللّٰحَدِ فی الْحِدُ اللّٰ کے اور قر ان کا جو از!

وَالْقِرَانِ \*

رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالًا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

۱۹۵۰ عبیداللہ بن عمر قواریری، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ داؤد،
ابونظر وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ حج کو پکارتے ہوئے نکلے، جب ہم مکہ مکرمہ
آئے، تو آپ نے فرمایا، کہ اس احرام کو عمرہ کا کر ڈالیس، مگر
جس کے ساتھ قربانی ہو، چنانچہ جب یوم الترویہ (آٹھویں ذی
الحجہ) ہوااور ہم سب منی گئے، اس وقت ج کا احرام باندھا۔
الحجہ) ہوااور ہم سب منی گئے، اس وقت ج کا احرام باندھا۔
عسرے جاتے بن شاعر، معلیٰ بن اسد، وہیب بن خالد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ج کو پکارتے ہوئے نگلے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا \* الْبَكْرَاوِيُّ حَامِدُ بَنُ عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً وَلَا تَبْدُ اللّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبّاسِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبّاسِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي أَلْمُ تُمَّ تَهَالَ إِنَّ ابْنَ عَبْسُ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ صَلّى اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهُ مَا عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهُ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهَا اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهَا اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمْرُ اللّهِ عَنْهُمَا عُمْرُ فَلَمْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ المَا عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں حضرت ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیااور ایک آنے والا آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن زبیرؓ دونوں معوں میں اختلاف کر رہے ہیں، حضرت جابر بولے ہم نے دونوں معے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں، پھر حضرت عمر فارونؓ نے ان سے منع کر دیا تو ہم ان سے رک گئے۔

(فا کدہ) متعہ حج کی بطور استحباب ہے ،ادر متعہ نساء کی اس لئے ممانعت کر دی ہے کہ اس کی حرمت الی یوم القیامۃ ثابت ہوئی ہے ،ادر مطلب یہ ہے کہ متعہ نساء کی حرمت سے بعض لوگ آگاہ نہ تھے ،اس لئے حضرت عمرؓ نے اسے مشہور کر دیا۔

٣٢٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْهُرِ عَنْ أَنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَأَحْلَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَأَحْلُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَأَحْلُلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَلَّالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَأَحْلُونَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَدُويَ لَوْلًا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعِي الْهَالَا لَا لَاللَهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلًا أَنَّ مَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللْعَلَامِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ لَا أَلَا أَنْ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةَ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَه

٥٣٣- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزُ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزُ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزُ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزُ لَحَلَلْتُ \* ١٤ وَمَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ صَهْمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا \* وَسَلَّمَ أَهُلُ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا \*

٥٣٥- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرُنَا

۳۳۵۔ محمد بن حاتم، ابن مہدی، سلیم بن حیان، مروان اصفر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک یمن سے آئے، توان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون سااحرام باندھا ہے، عرض کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا وہی میں نے باندھا، آپ نے فرمایا اگر میں میں اندھا، آپ نے فرمایا اگر میں حلال ہوجا تا۔

۳۵۳ حجاج بن شاعر، عبدالصمد (دوسری سند) عبدالله بن ہاشم، بہنر، سلیم بن حیان سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باقی بہنر کی روایت میں ہے 'دلحللت'' نیعنی میں حلال ہوجاتا۔

۱۳۵۰ یجی بن یجی بستم، یجی بن ابی اسحاق، عبدالعزیز بن صهیب، حمید، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، اور فرمار ہے تھے"لبیک عمرة و حجا، لبیک عمرة و حجا"۔

۵۳۵ علی بن حجر،اساعیل بن ابراہیم، یحیٰ بن الباسحاق، حمید

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا و قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنسَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٌ \*

٣٦٥ - وَحَدُّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ حَنْظُلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي حَنْظُلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْيَمَ بِهَجً قَالَ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِهَجً الرَّوْحَاء حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَشْنِينَهُمَا \*

طویل، یخی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ صلی تعالیٰ عنہ سے سناوہ فرمار ہے تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا"لبیک عمرة و حجا"اور حمید بیان کرتے ہیں، کہ حضرت انس نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

۵۳۷۔ سعید بن منصور، عمروناقد، زہیر بن حرب، ابن عید، زہری، خظلہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کررہے ہتے، کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ عیسیٰ بن مریم، روحاء کی گھاٹی میں جج یاعمرہ کی لبیک پکاریں گے، یادونوں کی لیعنی جج قِر ان کریں گے۔

( فا کدہ) یہ اس وفت ہو گا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نزول فرمائیں گے ، معلوم ہوا کہ قر آن کریم کا تھم قیامت تک باتی رہے گا، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،ور نہ پھراس تردد کے کیامعنی۔

ے ۵۳۷۔ قتیبہ بن سعید، لیث، ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

۵۳۸ حرمله بن یخی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، خظله اسلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے سنا کہ فرمارے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اور حسب سابق روایت بیان کی۔

باب (۲۵) رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عمروں كى تعداداوران كے او قات!

9 ۵۳۹ براب بن خالد، ہمام، قمادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جار عمرے

سَن اللهِ عَن اللهِ عَدَّانَاه قُتَيْبَةُ الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ قَالَ وَالَّذِي عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَ

(٦٥) بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَانِهِنَّ \*

٣٩٥- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عُمَر كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَٰةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقُعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقُعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ\* ٠٤٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ حَدَّثُنَا قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عُمَر ثُمَّ ذَكُرَ بمِثْل حَدِيثِ هَدَّابٍ \* ٤١ ًه- ۗ وَحَدَّثَنِي َ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً

وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَبِمَكَّةَ أَخْرَى \* ( فائدہ ) یہ ان کاعلم ہے ، ورنہ آپ نے بچیس اور کہا گیاہے کہ ستائیس جہاد کئے ،اس کے علاوہ کتب مغازی میں اس کی تفصیل موجو دہے۔ ٤٢ ٥ – وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ عَطَّاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجُّرُةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرَّبَهَا بالسُّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى ِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلًا تَسْمَعِينَ مَا

کئے، اور ایک عمرے کے علاوہ جو کہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا،سب کے سب ذی قعدہ میں کئے،ایک عمرہ تو حدیبیہ یا حدیبیہ کے زمانہ میں زیقعدہ میں کیا،اور دوسر ااس سے اگلے سال ذیقعده میں کیا، اور تیسر اعمره ذیقعده میں جعر انہ ہے کیا، جس و قت آپ نے حنین کی علیمتیں تقسیم فرمائیں،اور چو تھا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

عمرہ حج کے ساتھ کیا۔ • ۱۵۰۰ محمد بن مثنیٰ، عبدالصمد، ہمام، قنادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے کتنے حج کئے ، انہوں نے فرمایا کہ حج توایک کیا،اور عمرے حار کئے، باقی مضمون حسب سابق امه۵ ـ زهير بن حرب، حسن بن موسیٰ، زهير ، ابواسحاق بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ار قم رضی اللہ تعالیٰ عنه ے دریافت کیا، کہ تم کتنے جہادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رہے ، فرمایا،ستر ہ میں ،اور حضرت زید بن ار کھڑ نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس جہاد

کئے، اور ہجرت کے بعد ایک حج کیا، جسے جمتہ الوداع کہا جاتا ہے،اور ہجرت کے قبل مکہ مکر مہ میں ایک اور حج کیا۔

۵۳۲\_ ہارون بن عبداللہ، محمد بن مجر بر سائی،ابن جریج، عطاء، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمرٌ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے ا فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ مسواک کر رہی تحصیں ، اور میں ان کی مسواک کی آواز سن رہا تھا، میں نے کہا، اے عبدالرحمٰن کمیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں! میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنهاے عرض کیا کہ اے میری ماں، آپ سنتی ہیں کہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ کیا کہہ رہے

٥٤٣ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرُونَةً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَر إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكُرهْنَا أَنْ نُكَذَّبَهُ وَنَرُدُّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةً فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَن فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعَ عُمَر إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَن مَا اعْتُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطَّ \*

يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ

يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن

لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبَ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ

عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا

قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ \*

ستاب *الجح* 

ہیں، میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ ابو عبدالرحمٰن کی مغفرت فرمائے، آپؓ نے بھی رجب میں عمرہ حہیں کیا، اور جب مجھیٰ آپ نے عمرہ کیا، تو ابن عمر ؓ آپ کے ساتھ تھے،اور ابن عمرؓ نے یہ بات سنی توہاں یانہ بچھ تہیں کہا، - خاموش *رہے*۔ ۳۰ ۵۴۳ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہدٌ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیرؓ حضرت عائشہ کے حجرے ہے فیک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

لگائے بیٹھے تھے، اور لوگ مسجد میں حاشت کی نماز پڑھ رہے ہتھے، میں نے دریافت کیا، عبداللہ بیہ نماز (اس طرح پڑھنا) کیسی ہے؟ فرمایا بدعت ہے ، پھر عروہ نے ان سے کہا، کہ اے ابو عبدالرحمٰن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کتنے عمرے کئے ، فرمایا جار ،اور ایک ان میں سے رجب میں کیا، سوہمیں برامعلوم ہوا، کہ انہیں حبطائیں، یا ان کے قول کی تردید کریں، اور حجرے میں ہے ہم نے حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آ واز سنی، تو عروہ نے کہا، کہ اےام المومنین! کیا آپ سن رہی ہیں جو کہ حضرت عبداللہ فرمارہے ہیں،انہوں نے دریافت کیا، وہ کیا کہتے ہیں ، عروہ نے جواب دیاوہ کہتے ہیں ، کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے جار عمرے کئے ،ایک ان میں سے رجب

میں کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا،اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمٰن پررحم

کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا،

جس میں بیہ ان کے ساتھ نہ ہوں،اور رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ تہیں کیا۔ ( فائدہ)ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جار عمرے کئے اور جاروں ذیقعدہ میں کئے ، حج کے ساتھ آپ نے جوعمرہ کیا،اس کااحرام ذیقعد ہی میں باندھا،اور ابن عمر کو شک ہو گیا، یاوہ بھول گئے ،اور اسی بناء پر جب حضرت عائشہؓ نے ان کے قول کی تروید کی تو وہ خاموش ہو گئے ،اور چاشت کی نماز میں اجتماع کرنا،اور فرائض کے طریقہ پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے، مگراس کی اصل سنت سے ثابت ہے،معلوم ہوا کہ سنت کی ہیئت اور کیفیت تبدیل کر کے اس پر عمل کرنا بھی بدعت ہے جبیبا کہ سنن میں فرائض جبیبااہتمام کرنا،اور مسخبات میں واجبات جبیهاا ہتمام کرنا،ای بناپر حفنرت ابن عمرؓ نے اس کو بدعت فرمایا، موجودہ زمانہ میں جوامور مستحب ہیں اور نہ سنت،ان پر فرائض و واجبات کے طریقہ پرلوگ کاربند ہیں،جو سراسر گمراہی اور بددین ہے (نووی مصری جلد ۸، صفحہ ۷۳۷،عمد ة القاری جلد ۱۰، صفحہ ۱۱۱)۔

(٦٦) بَابِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ \*

باب (۲۲) رمضان المبارك میں عمرہ كرنے كى

سهمه ۵\_ محمد بن حاتم بن میمون، یحیٰ بن سعید، ابن جر ت<sup>ب</sup>ی، عطاء بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ ہم ہے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، عطاءً بیان کرتے ہیں، کہ حضرت! بن عباسؓ نے ان کا نام بھی لیا تھا، مگر میں بھول گیا، کہ تم ہمارے ساتھ جج کرنے کیوں نہیں جاتیں،انہوں نے عرض کیا ہمارے پانی لانے کے دوہی اونٹ تھے، سوایک پر میر ا

٤٤٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُون حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنسييتُ اسْمَهَا مَا مَنْعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا قُالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً \*

شوہر اور بیٹا جج پر گیاہے، اور ایک اونٹ ہمارے پانی لانے کے کئے چھوڑ دیاہے، آپ نے فرمایا، اچھاجب رمضان آئے تو عمرہ کرلینا،اس کئے کہ اس کاثواب بھی حج کے برابرہے۔(۱)

( فا کدہ )ان کانام ام سنان ہے، جیسا کہ آگلی روایت میں آتا ہے،ان پر حج فرض نہیں تھا۔

٥٤٥- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانِ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتُ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانِ زَوْجِهَا خَجَّ هُوَ وَالْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غَلَامُنَا قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي \*

(٦٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ

۵۳۵ - احمد بن عبده ضمی، پزید بن زریع، حبیب معلم، عطاء، حصرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصار كى ايك عورت سے جے ام سنان رضی الله تعالی عنها کهاجا تا تھاءار شاد فرمایا که حمهیں ہمارے ساتھ جج کرنے سے کیا چیز مانع ہے، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کے دواونٹ تھے،ایک پر دہاور ان کالڑ کا حج کے لئے گیا ہے، اور دوسرے پر ہمارا غلام یانی لاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، که رمضان المبارک میں عمرہ کرنا مجے کے برابر ہے، یا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

باب (٦٤) مكه مكرمه ميں ثنيه عليا (بالائي حصه)

(۱)رمضان میں عمرہ کرنانواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے ہیہ معنی نہیں کہ رمضان میں عمرہ سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ عمرہ کرنا فرض حج کی طرف سے کافی نہیں ہو تا۔

التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ التَّنِيَّةِ

25 - حَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْبَنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْبِنَ عُمَرَ أَلَّ إِبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ أَلَّ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ رَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعَرَّسِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مَنَ التَّنِيَّةِ السُّفُلْلَى \*

رَّ مَكَنَّنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ
 جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ الله عَنْ هَيْنَا مِ بُنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءً إِلَى مَكَّةَ النَّهِ عَنْ أَسْفَلِهَا \*
 دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا \*

٩ ٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّة قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّة قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْ هُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء \*
يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء \*

(٦٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةً وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا \* لِلْحُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا \*

سے داخل ہونا، اور ثنیہ سفلی (نیلے حصہ) سے نکلنے کااستحباب۔

۲ س۵- ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر ، بواسطه این والد ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت مدینه منوره سے نکلتے تو شجره کی جانب سے نکلتے اور معرس کی طرف سے داخل ہوتے ، تو ثنیه علیا (بالائی حصه) سے واخل ہوتے اور جب وہاں سے نکلتے تو ثنیه سفلی (نچلے حصه) سے نکلتے تو ثنیه سفلی (نچلے حصه) سے نکلتے ۔

2014 زہیر بن حرب، محمد بن مثنیٰ، یحیٰ قطان، حضرت عبیداللہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی زہیر کی روایت میں ثنیہ علیا کے معلق یہ الفاظ ہیں،جو کہ مقام بطحاء میں

۸ ۲۵ مرحمد بن مثنیٰ، ابن ابی عمر، سفیان بن عیدینه ، مشام بن عروه بواسطه این والد، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مکه مکرمه تشریف لاتے، تواس کے بالائی حصه سے داخل ہوتے تھے، اور نیچے کی طرف سے نکلتے تھے۔

9 % ۔ ابو کریب، ابو اسامہ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے سال کداء کی جانب سے داخل ہوئے جو کہ مکہ مکرمہ کا بالائی حصہ ہے، ہشام بیان کرتے ہیں، کہ میر ہے والدان دونوں کی طرف سے داخل ہوتے، اوراکٹر مقام کداء کی جانب ہے۔

باب (۲۸) مکہ میں داخل ہونے کے وقت ذی طویٰ میں رات گزار نے کا استخباب اور اسی طرح مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا۔

٥٥- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوَّى حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوَّى حَتَّى صَلَّى اللَّهِ يَفْعَلُ أَصْبَحَ ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةً قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ أَصْبَحَ ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةً قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ \*
 قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ \*

١٥٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصِبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ \*

٧ قَده - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسْ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضَ عَنْ مُوسَى بَنِ عُقَبُةَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللّهِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ يُولُ بِذِي طَوَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَسَلَّمَ مَكَةً وَسَلَّمَ مَكَةً وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْجِدِ الذِي بُنِي عَلَى الْمَسْجِدِ الذِي بُنِي عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الذِي بُنِي عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيظَةٍ \*

مَّهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ الْمُسَيَّبِيُّ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ أَنَ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ مُوسَى بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ مُوسَى بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَلْبَلَ فُرْضَتَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَلْبَلَ فُرْضَتَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَلْبَلَ فُرْضَتَي الْحَوْلِ نَحْوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَسَارَ الطَّويلِ نَحْوَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى

• ۵۵- زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، یکی قطان، عبیداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے تک ذی طویٰ میں رات گزاری، پھر مکہ مکرمہ میں واخل ہوئے اور حضرت عبداللہ مجی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور ابن سعید کی روایت میں ہے، کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔

201- ابوالربیج الز ہرانی، حماد، ابوب، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مگر مہ نہیں آتے ہیے، مگر ذی طوئ میں رات گزارتے، یہاں تک کہ صبح کرتے، اور دن میں مکہ میں داخل ہوتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسانی کرتے ہے۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسانی کرتے ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لاتے، تو ذی طوئ میں نزول فرماتے، اور رات وہیں بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں کی موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں کی موٹے نبیلے پر ہے، اس مبحد میں نبیس ہوئی ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں کی موٹے نبیلے پر ہوئی ہے، موٹے نبیلے پر ہوئی ہے، مگر اس کے یہاں کی موٹے نبیلے پر ہوئی ہے، میں نبیل کیا کہ دور نبیلے پر ہوئی ہے، میں نبیل کے دور کہ کیا کہ دور نبیلے کیا کہ دور نبیلے کیا کہ دور کہ کیا کہ دور کہ کو کہ دور کہ کیا کہ دور کہ کیا کہ دور کہ کہ کو کہ کیا کہ دور کہ کیا کہ کیا کہ دور کہ کیا کہ دور کہ کیا کہ دور کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ ک

۵۵۳۔ محمہ بن اسحاق مسیمی، انس بن عیاض، موکی بن عقبہ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نقائی عنہ نے انہیں بتلایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل طویل کے دونوں ٹیلوں کے در میان قبلہ رخ منہ کرتے، اور اس مسجد کوجو وہاں بنی ہوئی ہے مثیلے کے بائیں طرف کر دیتے سے، اس مسجد کوجو وہاں بنی ہوئی ہے مثیلے کے بائیں طرف کر دیتے سے، اس کا لیے علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس کا لیے ٹیلے سے دس ہاتھ حجوز کڑیا کا لیے ٹیلے سے دس ہاتھ حجوز کڑیا اس سے کم و بیش، اور پھر اس لیے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی اس سے کم و بیش، اور پھر اس لیے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) -------

الْأَكُمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعِ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٦٩) بَاب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ \* وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ \* عَدْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَ أَبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَمَشَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَافَ طَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ تَلَاثًا وَمَشَى طَافَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ تَلَاثًا وَالْمَرُوةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْوَةِ وَكَانَ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٥٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةً عَنْ اللهِ صَلَّى الله عَنْ اللهِ صَلَّى الله عَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ لَمُ اللهِ يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ لَمُ اللهِ يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ يَتُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوةِ \*

٥٦٥ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بَنُ بَنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَرَّمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَا يَعْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا

طرف منہ کرکے، جو کہ تیرے اور بیت اللہ شریف کے درمیان ہے، نماز ادا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں درود بھیجے،اور سلام نازل فرمائے۔

باب(۲۹) جج اور عمرہ کے پہلے طواف میں رمل کا استخباب۔

ساے درمیان سی کا درمین ان میں ہے، عبیداللہ بن نمیر، (دوسری سند)
ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمررضی
اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو
تین چکروں میں جلدی جلدی جھوٹے قدم رکھ کر چلتے، اور چار
چکروں میں عادت کے موافق چلتے اور جب صفا و مروہ کے
ورمیان سی کرتے تھے، تو میلین اخضرین کے درمیان
دوڑتے، اور ابن عمر بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔

مده محمر بن عباد، حاتم، بن اساعیل، موسی بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم (مکه میں) آنے کے بعد تج یاعمرہ کا جب پہلا طواف کرتے، تو تین مرتبه دوڑتے اور چار مرتبہ اپنی اصلی حالت پر چلتے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اور کھر صفاو مروہ کے در میان سعی فرماتے (یعنی دوڑلگاتے)۔

۲۵۵- ابوالطاہر، حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس ابن شہاب،
سالم بن عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ جب آپ مکہ مکرمہ
میں تشریف لاتے، اور جب حجر اسود کو بوسہ دیتے، اور آنے
سیل تشریف لاتے، اور جب حجر اسود کو بوسہ دیتے، اور آنے
کے بعد پہلا طواف کرتے تو سات چکروں میں ہے (پہلے)

يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطُّوافٍ مِنَ السَّبْعِ \* ٧٥٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْحُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ رَمَلَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثُلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا \* مَكْمُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ شَكْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ الْ الْحَجَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* وَذَكُرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَعْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ عَعْنَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَنْ جَعْفِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ وَلَكُ عَنْ جَعْفِي اللَّهُ عَنْ جَعْمَ أَلْتُهُ قَالَ وَأَلْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ جَعْفِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رُضِي اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَتَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ الْأَسُودِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةً أَطُوافٍ \*

٥٦٠ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ النَّهُ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الثّلَائَةُ أَطُوافِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ \*
الثّلَائَةُ أَطُوافِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ \*
الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجَرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ وَمَشَي أَرْبَعَةٍ أَطُوافٍ أَسُنَةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ وَمَكَ مَرْعُهُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا

تین چکروں میں دوڑتے تھے۔

۵۵۷ عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی، ابن مبارک، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر اسود تک تین چکروں میں رمل فرمایااور باقی حارب میں اپنی ہیئت پر چلے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۵۵۸۔ ابو کامل جہدری، سلیم بن اخضر، عبید اللہ بن عمر، نافع، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے حجر اسود تک رمل کیا، اور بتلایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسانی کیا۔۔۔

ے میں اپیا بی الیا ہے۔
مداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک (دوسر ک سند) یکی اس کے کی مالک، جعفر بن مسلمہ بن قعنب، مالک (دوسر ک سند) یکی بن یحید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ نے جراسود سے حجراسود تک رمل فرمایا، یہاں تک کہ اس کے تین چکر مکمل ہوگئے۔

۵۱۰ ابوالطاہر، عبداللہ بن وجب، مالک، ابن جرتج، جعفر بن محمد، بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل فرمایا۔

ا ۵۲ ۔ ابو کامل فضیل بن حسین جحددی، عبدالواحد بن زیاد، جر رہی، ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے عرض کیا، کہ مجھے بیت اللہ کے طواف کے اور اس میں تنین مرتبہ رمل کرنے اور جار مرتبہ اپنی حالت میں جلنے کے متعلق بناؤ، کیا ہے سنت ہے، اس کئے کہ آپ کی قوم اسے سنت سمجھتی ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ سے بھی

ہیں، اور جھوٹے بھی، میں نے عرض کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہیجے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ، فرمایا ،ر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جس وفت مکه میں تشریف لائے، تو کفار مکہ نے کہار سول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب لا غری اور ضعف کی بنا پر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے،اور مشر کین مکہ آپ ہے حسد کرتے تھے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تھکم دیا کہ تنین چکروں میں رمل کریں اور حیار میں چلیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے صفااور مروہ کے در میان طواف کے متعلق بھی بتائیے ، کیاوہ سنت ہے ،اس لئے کہ آپ کی قوم اے سنت مستجھتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ وہ سیجے بھی ہیں،اور حجمونے بھی، میں نے کہا آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم برلوگوں نے بہت ہجوم کیا، کہ بیہ محمہ صلی الله علیه وسلم بین، په محمه صلی الله علیه وسلم بین، حتی که کنواری عور تیں تک نکل آئیں ،اور آپ کے سامنے لوگ مارے نہیں جاتے ہتھے، غرض کہ جب بھیٹر بہت زیادہ ہوئی تو آپ سوار ہو گئے، باقی پیدل سعی کرناا نضل اور بہتر ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

٥٦٢ ابن اني عمر، سفيان، ابن اني حسين، ابوالطفيل بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

ے کہا کہ آپ کی قوم کا کیا خیال ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں رمل کیا،اور صفااور مروہ کے در میان سعی کی،اور بیہ سنت ہے،ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عنہمانے فرمایا کہ وہ سیجے بھی ہیں اور حجھوٹے بھی۔ ۵۶۳ محمد بن رافع، ليجي بن آدم، زمير، عبدالملك بن سعيد

بن ابجر، ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے عرض کیا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کہا

کہ مجھ سے بیان کرو، ابو انطفیل نے بیان کیا کہ میں نے مروہ

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتُطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَال وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا تُلَاثُا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبَرْنِي عَنِ الطُّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةً قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا ۚ قُوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَلْاً مُحَمَّدٌ هَلَا مُحَمَّدٌ حَتَّى

قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ (فائدہ) لیعنی اس بات میں سیچے ہیں، کہ آپ نے سوار ہو کر سعی کی، در اس کوافضل سمجھنے میں جھوٹے ہیں۔

خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ

٥٦٢ - حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أبي حُسنين عَن أبي الطُّفيل قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا \*

٥٦٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْن سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ

عَبَّاسِ أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصِفْهُ لِي قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ

الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ \*

يُكْرَهُونَ \*

- ٥٦٤ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ خَمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِيَّةً فَدَا عَلَيْكُمْ فَدَا مَعْ يَلْكُمْ فَكَلَّا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحَمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِيَّةً وَقَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِيَّةً الشَّواطِ فَكَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةً أَشُواطِ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ هَوْلَاء النَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ هَوْلَاء النَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُوهُمُ أَنْ يَأْمُوا الْأَشُواطَ كُلُهَا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ \*

٥٦٥ - حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ \*

کے پاس آپ کواو نٹنی پر دیکھااورلوگوں کا آپ پر جموم تھا، ابن عباس نے فرمایا کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لئے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو آپ کے سامنے سے علیحدہ نہیں کرتے تھے،اورنہ دور کرتے تھے۔

۱۹۲۵۔ ابو الربیع، زہرانی، حماد بن زید، ابوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ مکرمہ تشریف لا کے اور انہیں مدینہ کے بخار نے کمزور کرر کھاتھا، اور مشرکین نے کہہ رکھاتھا، کہ کل تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ جنھیں مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اور انہیں بڑی نا توانی ہوگئی ہے اور مشرکین حظیم کے پاس بیٹھے تھے اور رسول اللہ موگئی ہے اور مشرکین حظیم کے پاس بیٹھے تھے اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الحام موابق تھی موانق چلیں مالی کریں، اور رکنین کے در میان اپنی عادت کے موافق چلیں تاکہ مشرکین کوان کی طاقت معلوم ہو، یہ دیکھ کر مشرکول نے تاکہ مشرکین کوان کی طاقت معلوم ہو، یہ دیکھ کر مشرکول نے کہا، کہ ہماراتو خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر کرتے ہیں کہ آپ نے ساتوں چکروں ہیں انہیں رمل کرنے کا ایک وجہ سے تھم نہیں دیا، کہ یہ تھک جائیں گے۔

۵۲۵۔ عمرونا قد ، ابن ابی عمر ، احمد بن عبد فاسفیان بن عیبینہ ، ابی عطاء ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیت الله کے طواف میں اس لئے رمل کیا تاکہ مشر کین ترخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قوت دیکھ لیں۔

(فاکدہ) رمل کرنا متحب ہے، اور اس کی مشر وعیت کی وجہ حدیث بالاسے معلوم ہو گئی، کہ جلدی جلدی جھوٹے قدم رکھ کرتیزی کے ساتھ چلے تاکہ شخاعت اور بہادری معلوم ہو،اور باتفاق علاء عور توں کور مل مسنون نہیں جبیبا کہ صفاومر وہ کے در میان ان کے لئے دوڑ تا مسنون نہیں اس کی تصر سمجے ، اور بہادان کے لئے دوڑ تا مسنون نہیں، اور جس طواف کے بعد سعی ہواس میں رمل مسنون ہے، بدائع صنائع میں اس کی تصر سمجے ،اور بہول میں اور جب اور کے جبر مانہ وغیرہ واجب نہیں، باتی آخر کے چکروں میں رمل نہ کرے کیونکہ اس وفت دو سنتوں کا چھوڑ نے والا سمجھا جائے گا،اس لئے کہ آخری چار چکروں میں اپنی حالت پر چلنا مسنون ہے، فتح الملہم جلد ساونووی اور نیز مصری نسخہ میں

حدیث نمبر اوے کے بعد بطور خمتع کے ایک اور حدیث ہے اس لئے اسے ذیل میں نقل کر تاہوں۔

٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ وَلَمْ يَقُلُ يَحْسُدُو نَهُ\* (٧٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلامِ الرَّكَنيْن الْيَمَانِيَيْن فِي الطُّوَافِ \*

٣٦٧ - وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَمْسَعُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ \*

۵۶۲ محد بن متنی، بزید، جربری سے اس سند کے ساتھ اس طرح سے روایت منقول ہے، باتی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مشر کین مکه حاسد قوم تھے۔

باب (۷۰) طواف میں رکنین بمانیین کا استلام المستحب ہے!

١٥٦٧ يخيل بن يحيل، ليث (دوسري سند) ، قتيبه، ليث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی الله علیه و سلم کو نبیس دیکها، که رکنین، یمانیین کے علاوہ بیت اللہ شریف کی نسی چیز کو بوسہ دیتے ہوں۔

( فائدہ) بیت اللّٰہ شریف مریع ہے، دو کونے اس کے یمن کی طرف ہیں ان کور کنین یمانیین کہتے ہیں اور اس کے ایک کونے میں حجراسود لگا ہواہے،اور یہ دونوں کونے بنائے ابراہیمی کے موافق ہیں، بخلاف ان دونوں کونوں کے جوشام کی طرف منسوب ہیں،انہیں رکنین شامیین کہتے ہیں ادر رکن شامی کی طرف حطیم ہے ،اور یہ دونوں ہنائے ابراہیمی پر بنے ہوئے ہیں کیونکہ حطیم جو بیت اللّٰہ شریف کا ایک حصہ ہے وہ اس سے خارج ہے،اسی لئے طواف حطیم کے باہر سے کیا جا تاہے اور ان رکنین شامیین کو بوسہ نہیں دیتے،اور حجر اسود کو حچھو نا،اور بوسہ دینا دونوں کرنے چاہئے،اور رکن یمانی کو صرف حجھونا جاہئے،اور باتی دونوں کوند حجھونااور نہ بوسہ وینا چاہئے، جمہور علائے سلف کا یہی

مسلک ہے، نووی جلد اصفحہ ۱۲ ہم۔

٣٦٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَ الْأَسُوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْو دُورِ الْحُمَحِيِّينَ \*

٥٦٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكُنَّ الْيَمَانِيَ

٥٧٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ

۵۶۸ ابو الطاہر اور حرملہ، عبداللہ بن وہب، یولس، ابن شہاب، حضرت سالم اینے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآپ صلی اللہ علیہ و مسلم بیت اللہ شریف کے حاروں کونوں میں سے رکن اسود (لیعنی رکن بمانی)اور اس کے باس والے کونے کوجو بنی بھے کے مكانات كى طرف ہے،استلام (بوسه) دیتے ہتھے۔

٥٢٩ محمر بن متني، خالد بن حارث، عبيدالله، نافع، حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم صرف حجراسو داور رکن بمانی ہی کااستلام تعنی بوسہ دیتے تھے۔ • ۵۷- محمد بن مثنیٰ، زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، کیجیٰ

حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْفَطَّانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اللَّهِ حَدَّثَ مُذُ اللَّهِ مَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاء \*

كتاب الج

٥٧١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ خَالِدٍ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَلَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيدِهِ ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ \*

٧٧٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةً
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ \*

(٧١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

الْأَسْوَدِ فِي الطُّوَافِ \*

٥٧٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبَّلَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ وَلَوْلَا ثُمَّ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا ثُمَّ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّكَ مَعْرً وَلَوْلَا يُقَالَ أَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتِهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَأَيْتِهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِكَ مَا قَبَّلْتُكَ زَادَ هَارُونُ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ لَهُ مَا قَبَّلْتُكَ زَادَ هَارُونُ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَي رَوَايَتِهِ قَالَ لَكُ مَا قَبَّلْتُكَ زَادَ هَارُونُ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ

قطان، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ان دونوں رکنوں بیعنی رکن بمانی اور حجر اسود کو استلام (بوسہ) کرتے ہوئے دیکھاہے، تب سے میں نے ان دونوں کے استلام (بوسہ) کو بھی نہیں حجوز اہے، نہ سختی میں اور نہ ہی آسانی میں۔

اے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر، ابو خالد، عبیداللہ، نافع بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کوہا تھ لگایااور پھرہا تھ کوچوم لیا، اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوابیا کرتے ہوے دیکھاہے، میں نے اسے مجھی ترک نہیں کیا۔

۲۵۵-ابوالطاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، قیادہ بن دعامہ، ابوالطفیل بکری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکنین بیانین کے علاوہ اور کسی کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔

باب (ا2) طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے

استحباب کا بیان۔

ساے ۵۔ حرملہ بن بیخی، ابن وہب، یونس، عمرو (دوسری سند)
ہارون بن سعیدا ملی، ابن وہب، عمرو، ابن شہاب، حضرت سالم
اپنے والدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے
ہیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجراسود
کو بوسہ دیا، اور فرمایا کہ خدا کی قشم آگاہ ہو جا، کہ میں یقیناً جانتا
ہوں کہ توایک پھر ہے، آگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں بھی بھی تجھے
بوسہ نہ دیتا، ہارون نے اپنی روایت میں بیر زیادتی بیان کی کہ عمرو

عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

٥٧٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إني لَأُقَبُّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكِ \* ٥٧٥– وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِل وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خُلُفٌ حَدَّثُنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَرْجسَ قَالَ رَأَيْتُ

الْأُصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ

نے کہا،اس کی مانند مجھ سے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے۔

س/ ۵۷\_ محمه بن ابو بکر مقد می، حماد بن زید، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسه دیا،اور فرمایا که میں تختے بوسه دیتا ہوں،اور جانتا ہوں کہ تو بتقر ہے ، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے۔

۵۷۵ خلف بن مشام اور مقد می، ابو کامل، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، عاصم احول، عبدالله بن سر جس رضی الله تعالی عنه سے ر دایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رے تھے،اور فرمارے تھے، کہ خدا کی قشم میں تھے بوسہ ویتا ہوں، ادر جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی تفع دے سکتا ہے ، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، تو بھی بھی تھے بوسہ نہ

( فا کدہ ) حضرت عمر فار وق کے اس قول ہے بت برستوں اور گور پر ستوں اور چلہ پرستوں کی ماں مر گئی، جو قبر وں وغیرہ کو اس خیال ہے بوسہ دیتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے ،اور تعزیہ بناکران کواسی نیت اور عقیدہ کے ساتھ چوہتے ہیں ،اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں ، اس کئے کہ حجراسود سمین اللہ ہے،اس کا بوسہ بھی محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتاع کی بنا پر ہے،اس کے ضرر رساں یا نفع دہندہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تو پھر اور چیزیں جن کا بوسہ کہیں ثابت نہیں، بلکہ ممنوع اور حرام ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

٧٦ه– وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ يَجْيَى أُخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش عَبِنْ إِبْرَاهِيُّمَ عَنْ عَابِس بْنِ رَبِيغَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلُكَ \*

٧ ـ ٥ ـ يجيٰ بن يجيٰ وابو بكر بن ابي شيبه ، زہير بن حرب اور ابن نمیر، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے ،اور فرمارے تھے کہ میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، اور جانبا ہوں، کہ تو ایک پھر ہے، اور اگر میں ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیے بوسہ دیتے ہوئے نہ د یکهآ، تو میں بھی بھی تھے بوسہ نہ دیتا۔

٧٧ه- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمْرَ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ مُسُولَ اللّهِ فَبَلّ الْحَجَرَ وَالْتَرَمَةُ وَقَالَ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكَ حَفِيًّا \*

٥٧٨- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلُ وَالْتَزَمَةُ \*

(٧٢) بَابِ جَوَازِ الطُّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ \*

٥٧٩ - وَحَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيمِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ \*

مَّهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي سَيْبَةَ قَالَ الزُّبَيْرِ عَنْ جَرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ \*

٨١- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

220 ابو بكر بن الى شيبه، زبير بن حرب، وكيع، سفيان، ابرابيم بن عبدالله، سويد بن غفله سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه ميں نے حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كوديكھاكه انہوں نے حجراسود كو بوسه ديا، اور اس سے چمك گئے، اور فرماياكه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوديكھا ہے، كہ وہ تجھے بہت جا ہے تھے۔

۱۵۵۸ محمر بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی یہ الفاظ ہیں، کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللّٰد علیہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے بہت چاہتے تھے،اوراس میں چیٹنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب (2۲) اونٹ وغیرہ پر طواف کا جائز ہونا، اور اس طرح سے جھڑی وغیرہ سے حجر اسود کے استلام کا بیان۔

920۔ ابو الطاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہائے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تھا، اور حجر اسود کواپی چھڑی سے چھو لیتے ہے۔

مه ۱۰۵۰ ابو بکر بن ابی شیبه علی بن مسهر ، ابن جرتج ، ابو الزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ججتہ الوداع میں بیت الله شریف کا پی سواری پر طواف کیا ، اور حجر اسود کو اپنی حجمری سے حجموتے تھے ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں ، اور آپ بلند ہوں تو آپ سے مسائل دریافت کریں ، اس لئے کہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔

ا۵۸ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج (دوسری

(فائدہ)نودی فرماتے ہیں، کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے،اور انہوں نے طواف اس لئے کیا، تاکہ اس میں پر دہزا کد ہو۔ (جلدا، صفحہ ۱۳۳۳)۔

بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّئَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٌ يُعْنِي ابْنَ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيسْأَلُوهُ فَهَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَم وَلِيسْأَلُوهُ فَقَطُ \*

٢٥٥- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَّةً أَنْ يُضْرَبُ عَلَى النَّاسُ \*

مَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مَعْرُوفَ بْنُ خَرَّبُوذَ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنِ \* اللَّهُ وَيَقَبِّلُ الْمِحْجَنِ \* مَعَهُ وَيُقبِّلُ الْمِحْجَنَ \* وَيَسْتَلِمُ الرَّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقبِلُ المُحْجَنَ \* الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَرُوفَلَ عَنْ عَرْوَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَرُوفَلَ عَنْ عَرْوَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَرُوفَلَ عَنْ عَرْوَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَرْوَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَفِذٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُور \* وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ حِينَفِذٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَعْرَبُ بِالطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُور \* وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُورٍ وَكِتَابٍ مَسْطُور \* السَّامَ وَسُلَّمَ وَلَا الْمُؤْورِ وَكَتَابٍ مَسْطُور \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُؤْورِ وَكَتَابٍ مَسْطُور \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُؤْورِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْورِ فَيَالِ الْمُؤْورِ فَلَهُ الْمُؤْورِ فَلَا الْمُؤْولِ الْمَلْولِ الْمُؤْلِ فَيَعْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

سند) عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جرتج، ابوزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے جمتہ الوداع میں اپنی سواری پر بیت الله شریف اور صفا اور مروہ کا طواف کیا تاکہ لوگ آپ کود کھے لیں، اور آپ بلندر ہیں، تو آپ سے مسائل دریافت کریں، اس لئے کہ لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا، اور ابن خشر م نے ''ولیسالوہ' کو بیان فیمیں کیا۔

مردہ عمر بن موسیٰ قنطری، شعیب بن اسحاق، ہشام بن عردہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں کعبہ کے گردا پنی او نمنی پر طواف کیا، رکن کو چھوتے جاتے تھے اور اس لئے سوار ہوئے تھے کہ لوگوں کواپنے یاس ہے ہٹانانہ پڑے۔

معروف بن من من من من من من من داور، ابو داور، معروف بن خربوز، ابوالطفیل رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت الله کا طواف کر رہے تھے، اور رکن کو اپنی چھڑی ہے جھوتے اور پھر چھڑی کو چوم لیتے۔

۱۵۸۴ یکی بن یکی ، مالک ، محمد بن عبدالر حمٰن بن نو فل ، عروه ، زینب بنت ابی سلمه ، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتی ہیں ، کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی کہ میں بیار ہوں ، آپ نے فرمایا سب لوگوں کے بیچھے سوار ہو کر طواف کرلو، ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں طواف کر رہی تھی ، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت بیت الله کی جانب نماز پڑھ الله صلی الله علیه وسلم اس وقت بیت الله کی جانب نماز پڑھ دے سے ، جس میں آپ سورة طور کی تلاوت فرمارے ہے۔

(٧٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكُنُّ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ \* ٥٨٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتُ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوُّ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوَّفَ بهمَا وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْن عَلَى شَطَّ الْبَحْر يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ ثُنَّمَ يَحِيثُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا ۚ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا \*

٨٦ه- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَىَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطُوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قَلْتُ لِأَنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةُ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوَّفَ بهمَا إِنُّمَا

باب (۷۳) صفاو مروہ کی سعی رکن حج ہے، بغیر اس کے حج نہیں ہو تا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۵۸۵\_ یخیٰ بن یخیٰ، ابو معاویه، ہشام بن عروہ، عروہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے کہا، میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی صفاد مروہ کے در میان سعی نہ کرے تو یہ چیز اس کے لئے سکھ مفتر نہیں، انہوں نے فرمایا، کیوں، میں نے کہا،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے، صفااور مروہاللہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، لہذاان کے طواف میں کوئی گناہ نہیں، فرمایا(مطلب بیہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جج اور اس کا عمرہ یورا ہی نہیں کرتا، تاو فتلکہ وہ صفا اور مروہ کے در میان سعی نہ کرے ،اور اگر ایسا ہو تا جبیبا کہ تم کہتے ہو ، تواللہ تعالیٰ فرما تا پچھ گناہ نہیں ان کاطواف نہ کرنے سے ،اور تم جانتے ہو کہ یہ آیت حمس حال میں اتری، وجہ ریہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ساحل بحریر دوبت رکھے ہوئے تھے، جن کا نام اساف اور نا کلہ تھا، انصار ان ہی کے نام پر احرام باندھتے اور وہاں آگر صفاو مروہ کے در میان چکر لگاتے ، پھر سر منڈا دیتے ، جب اسلام آگیا تو انصار نے صفا و مروہ کے در میان چکر لگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ جاہلیت میں ایبا کرتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمه نازل فرمائی که صفا و مر وه شعاءالله بین، اور ان کا طواف کرناکوئی گناہ نہیں، چنانچہ سب سعی کرنے لگے۔

۵۸۶\_ابو بکر بن ابی شیبه ،ابواسامه ، ہشام بن عروہ، عروہ بیان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها ہے عرض کیا کہ اگر میں صفاومر وہ کے در میان سعی نہ کروں، تو مجھ یر کوئی گناہ تہیں،انہوں نے فرمایا کیوں، میں نے عرض کیا،اس كَ كَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قُرِما تَاكِي "أَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما"

حضرت عائشةٌ نے فرمایا، اگر جبیباتم کہہ رہے ہو، ویسا ہو تا، تو

یوں فرما تا،ان لا یطوف بہما (ان یطوف کے بجائے) در حقیقت ہے آ بت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی، جو جاہلیت کے زمانہ بیں مناۃ کااحرام باند ہے تھے، اور صفاو مروہ کے در میان سعی کرنے کو حلال نہ سمجھتے تھے، چنا نچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے گئے، اور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیہ آ بت نازل فرمائی، سو میری جان کی قشم، جو محض صفاو مروہ کے در میان سعی نہ کرے اس کا جبورا نہیں ہوگا۔

۵۸۷ عمر و ناقد ، ابن ابی عمر ، ابن عیبینه ، سفیان ، زهری ، عروه

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

أَنْزِلَ هَذَا فِي أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا أَهَلُوا أَهَلُوا لِمَنَاةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَجِلُ لَهُمْ أَنْ يَطُوّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ \* اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ \*

(فائدہ) بنوں کے رکھنے سے پہلے لوگوں کی غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں،اور خانہ کعبہ کاادب کریں، مگر شیطان نے اس غرض کو بھلا دیااور شرک و بت پرستی میں مبتلا کر دیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنوں کو توڑا،اور ان کی تو ہین و تذلیل کی،اور شرک سے دنیائے عالم کوپاک وصاف کیا۔

ويُاكَعالِم كُوپاك وصاف كيا-حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةً سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةً بَنِ الزُّبيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبالِي أَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْوَةَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْوَةَ فَلَمَّا وَالْمَرْوَةَ فَلَى وَالْمَوْوَةَ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْمَا وَالْمَوْوَةَ هَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْوَةَ هَنَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَلَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَنْ وَالْمَوْوَةَ هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا

جُنَاحً عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوُّفَ بِهِمَا ﴾ وَلَوْ كَانَتْ

كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا

يَطُّوَّفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي

بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے عرض کیا، کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے در میان سعی نہ کرے ، تو میری رائے میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور میں خود اینے لئے بھی اس طواف کو سمجھ اہمیت نہیں دیتا، تو حضرت عائش نے فرمایا، بھا نجے تم نے غلط کہا، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بھی سعی کی ،اور مسلمانوں نے بھی سعی کی ، تو بيه تو سنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ہو گئی، (ليعني اس كا كرنا واجب اور ضروری ہو گیا) بات سے سے کہ اس مناۃ دیوی کی یو جا. کرنے والے جو کہ مشلل میں تھی، صفاد مروہ سے در میان سعی نہیں کرتے تھے، اور جب اسلام کی دولت آگئی، تو ہم نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس چیز کے متعلق دریافت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، کہ صفااور مروہ الله کی نشانیوں میں ہے ہیں، لہذاجو ہیت اللہ کا مج کرے، یاعمرہ اس پر گناہ نہیں، کہ ان کے در میان سعی کرے،اور اگر بات وہ ہوتی جو تم کہہ رہے ہو، تو یوں فرماتے، کہ گناہ تہیں اس پر جو سعی ند کرے، زہری کہتے ہیں کہ میں نے بیدروایت ابو بکر بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدُّ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَلْمِ يَقُولُونَ إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الْعَجَرَيْنِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طُوافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الْعَجَرَيْنِ الْعَرَبِ الْعَلَيْةِ و قَالَ آخِرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُوْمَرْ بِهِ بَيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ) قَالَ أَبُو اللّهِ الْمَرْقِ فَالْمَوْلُونَ فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتُ فِي هَوْلَاءِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

مَدَّةُ بَنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُوْةً بْنُ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُوْةً بْنُ الرَّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَحْوِهِ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا وَالْمَرُوةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الطَّوافَ بَهِمَا \*

٩٨٥- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُونَ

عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ہے بیان کی توانہوں نے بہت پہندگی،اور فرمایا کہ علم توائی کانام ہے،اور ابو بکر نے بیان کیا، کہ بیس نے اہل علم ہے سناہے، وہ فرماتے تھے، کہ صفااور مروہ کے میں نے اہل علم ہے سناہے، وہ فرماتے تھے، کہ صفااور کہتے تھے، کہ ان دونوں پھرول کے در میان طواف کرنا ہمارا جابلیت کا کہ ان دونوں پھرول کے در میان طواف کرنا ہمارا جابلیت کا کام تھا،اور دوسرے حضرات انصار میں ہے کہتے تھے، کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا تھم ہواہے، صفاو مروہ کے در میان سعی کا تھم نہیں ہواہے، تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،ان الصفاوالمروۃ من شعائر اللہ الآیة،ابو بمرکہتے ہیں، کہ میر اخیال الصفاوالمروۃ من شعائر اللہ الآیة،ابو بمرکہتے ہیں، کہ میر اخیال بھی یہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کے متعلق یہ آیت نازل ہموئی ہے۔

ممر من رافع، حین بن منی الیت، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زیر الفع الحین بن منی الیت علی اللہ تعالی عنها ہے دریافت کیا اور حسب سابق روایت منقول ہے، باتی اس میں بہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یارسول اللہ ہم صفاوم وہ کے در میان طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ''بانا الصّفا کرتے ہیں، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ''بانا الصّفا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِما '' یعنی صفاوم وہ اللہ فَمَن حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلَا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَوَّفَ بِهِما '' یعنی صفاوم وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ہے ہیں لہذا جو بیت اللہ کا جیاطواف کرے تعالیٰ کے شعائر ہیں ہے ہیں لہذا جو بیت اللہ کا جیاطواف کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے در میان سعی کرے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے در میان سعی کو حسون قرار دیا ہے۔ اب نے ان دونوں کے در میان سعی کو حصور ہے۔ اب نے ان دونوں کے در میان کی سعی کو چھوڑے۔

۵۸۹۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بتلایا کہ انصار اسلام لانے ہے قبل اور قبیلہ غسان مناۃ کے نام کا تلبیہ پڑھتے تھے لہذاانہوں نے صفاو مروہ کے درمیان سعی

( فا کدہ)متر جم کہتا ہے یہ تھم اس شخص کے لئے ہے جو کہ صرف حج کااحرام باندھے، باقی قارن اور مثمتع کے لئے دو طواف اور سعی داجب

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَّاةَ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوُّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ \* ٩٠ ٥ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنُسٍ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ ۚ يَكُرَهُونَ أَنَّ يَطُوفُوا ۚ بَيْنَ الصَّفَا وَالۡمَرُووَةِ حَتَّى نَزَلَتُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

(٧٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكُرَّرُ \*

ہیں،اس چیز کے لئے بکثرت دلائل موجود ہیں،من شاء فلیراہعہا۔

٩٢- وَحَدَّثُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

(٥٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ

حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ

وَقَالَ إِلَّا طُوَافًا وَاحِدًا طَوَافُّهُ الْأُوَّلَ \*

٩١ ٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ آبُنِّ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيَّ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بُّنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَّمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طُوَافًا وَاحِدًا \*

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا ﴾ \*

کرنے میں حرج محسوس کیا اور ان کی آبائی سنت تھی کہ جو منات کے نام کا تلبیہ پڑھا کرتا، وہ صفاو مرہ کے در میان سعی تہیں کرتا تھااور جب وہ مشرف بہ اسلام ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کے متعلق دریافت کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا (البقرة) ترجمه گذشته صديث كے تحت گزرچکاہے۔

۵۹۰\_ابو مکرین ابی شیبه ،ابو معاویه ، عاصم ، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار صفا اور مروہ کے در میان سعی کو اچھا نہیں سبھتے تھے، يبال تك كه بير آيت كريمه نازل ہو ئي،ان الصفا والمروة الآية لیعنی صفااور سر وہ شعائر اللہ میں ہے ہیں، توجو کو ئی ہیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تواس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف

## باب(۴۷۷)سعی د وباره نهیس هو تی!

۱۹۵ محمد بن حاتم ، کیچیٰ بن سعید ، ابن جریج ، ابوالزبیر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفاو مر وہ کے در میان ایک مرتبہ کے علاوہ سعی

۵۹۲۔ عبد بن حمید، محمد بن مجر، ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی مثل کی روایت منقول ہے، اور پیہ الفاظ زیادہ ہیں

"الاطوافاً واحداً طوافه الاول"ــ

باب (۷۵) یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی تک حاجی برابرلبیک کہتار ہے۔

النّحْر \*

٩٣ ٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثُنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخُ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فُصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتُوَضَّأُ وُضُوءًا خُفِيفًا تُمَّ قُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فُرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلِّي تُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً جَمْع قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس عَنَّ الْفَضَّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلبِّي حَتَّى بَلْغُ الْحَمْرَةُ \*

۵۹۳ یکیٰ بن ابوب، قتیبه بن سعید، ابن حجر، اساعیل ( دوسر ی سند ) یخیٰ بن یخیٰ، اساعیل بن جعفر، محمه بن ابی حرمله ، کریب مولی ، حضرت ابن عباس ، حضرت اسامه بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں عرفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بیجھے آپ کی سواری پر سوار رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیں گھائی پر ہینچے جو کہ مز دلفہ کے قریب ہے تو آپ نے ا پنااونٹ بٹھلایا، بیشاب کیا،اور میں نے آپ پریائی ڈالااور پھر آپ نے ہاکا ساو ضو کیا، پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ نماز کا وقت آگیا ہے، آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، پھر ر سول الله صلی الله علیه و سلم سوار ہو ئے اور مز دلفہ تشریف لائے ، پھر نماز پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ کی صبح کو فضل کواینے پیچھے بٹھالیا، کریب بیان کرتے بیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عبائ نے فضل سے خبر دی، کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم برابر لبيك كيتے رہے، يہاں تك که جمره عقبه پر مہنچے۔

( فا کدہ )حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، کہ جمہور علاء کا یہی مسلک ہے ، کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ میں مصروف رہے ( فتح الملہم جلد ۳۔ صفحہ ۳۷۷)۔

م ۱۹۵ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرتئے، عطاء، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسمالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے مز دلفہ ہے فضل کو اپنے بیچھے او نعنی پر بٹھالیا، عطاء بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبمانے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبہ نے مجھے خبر دی کہ عنبمانے بیان کیا کہ فضل رضی الله تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ جمرہ عقبیٰ کی رمی تک رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وبارک وسلم برابر تلبیہ کہتے رہے۔

٩٤ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ لِحَشْرَمِ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمُ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَظَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْع قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْع قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْع قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْ جَمْع قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْ جَمْع قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلِبِي حَتَّى رَمَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلِبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبَة \*

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

٥٩٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ أَبِي اللَّيْتُ عَنْ أَبِي اللَّيْتُ عَنْ أَبِي مَعْبَدُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةٍ وَهُو كَافَّ نَاقَتَهُ حَتَى ذَخَلَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى عَلَيْكُمْ بِحَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُمْ بِحَصَى الْحَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ مُنِي قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْحَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى رَبُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى وَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى وَمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى وَمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى وَمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى رَمْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَتِي حَتَى وَمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَقَالَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْه

٩٦ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ \*

وسلم يسير بيدو كما يحدث الإنسان ٩٧ ٥ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَرِ عَنْ الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِحَمْعِ سَمِعْتُ اللَّهِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِحَمْعِ سَمِعْتُ اللَّهِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِحَمْعِ سَمِعْتُ اللَّهِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \*

يَعُولَ فِي هَذَا الْمُعَامِ لَبَيْكَ اللهُم لَبَيْكَ اللهُم لَبَيْكَ مُدُرِكِ هُمُّ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدُرِكٍ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدُرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَنَّاسُ أَمْ ضَلُوا هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُوا سَمِعْتُ اللَّهِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لَيْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لَا عَبْدَ اللّهِ عَلْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لَا عَبْدُ اللّهِ عَلْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لَا عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْهَرَةِ يَقُولُ لَا عَبْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

290 قتیبہ بن سعید، لیث (دوسری سند) ابن رمج، لیث ابوانز ہیر، ابو معبد مولی ابن عباس، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، اور وہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے سوار تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام اور مز دلفہ کی صبح کولوگوں سے فرماتے تھے، کہ آرام سے چلواور آپ اپنی اور محسر منی کوروکتے ہوئے جلتے، حتی کہ مقام محسر میں داخل ہوئے اور محسر منی میں ہوئے سے جمرہ کی رمی کی جائے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ بڑھتے رہے حتی کہ جمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ بڑھتے رہے حتی کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

۱۹۹۸۔ زہیر بن حرب، کی بن سعید، ابن جریج، ابوالزبیر سے
اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، سوائے اس کے کہ اس
صدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کا تذکرہ

نہیں ہے، باقی یہ بات زائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، کہ جیسے چنگی ہے کی کر آدمی
کنگری مار تاہے۔

294۔ ابو بکرین ابی شیبہ ، ابوالا حوص، حصین ، کثیر بن مدرک، عبد الرحمٰن بن بزید ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے مز دلفہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس ذات ہے سناجس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی کہ وہ اس مقام میں لبیك اللّٰهم لبیك کے وہ اس مقام میں لبیك اللّٰهم لبیك کے دہ اس مقام میں لبیك اللّٰهم لبیك کے دہ اس مقام میں لبیك اللّٰهم لبیك کے دہ اس مقام میں البیك اللّٰهم لبیك کے دہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہم لبیك کے دہ کے دہ کے دہ کہ کہتے ہے۔

مور سرت بن بونس، ہشیم، حصین، کثیر بن مدرک، انجعی، عبدالر حمٰن بن بزید رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ جس وقت مزولفہ سے واپس ہوئے تو انہوں نے تلبیہ پڑھا، لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی دیہاتی آدمی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیالوگ بھول گئے، یا گمراہ ہوگئے، میں نے تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیالوگ بھول گئے، یا گمراہ ہوگئے، میں نے

فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \*

٩٩٥ - وَحَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* بَنُ آدَمَ حَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُ الْمَعْنِي حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبَكَائِيَّ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبَكَائِيَّ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَرِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنِ يَرِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ يَرِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ أَنْهَلَا مَعَهُ \*

(٧٦) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةً \*

مِن مِسى إلى عرف في يوم عرف المُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا مَعِيدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا مَعِيدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَدَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُكَبِّرُ \*

مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ \* مَنْ مِنْى وَاللَّهِ وَهَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرَ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي غَدَاةِ عَرَفَةً فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلَلُ

خوداس ذات ہے سنا جس پر سور ۃ بقر ہ نازل ہو گی، کہ وہاس جگہ پرلبیك، اللّٰہم لبیك کہہ رہے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

999۔ حسن حلوانی، کیجیٰ بن آدم، سفیان، حصین اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔ ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۰۰- یوسف بن حماد، زیاد بکائی، حصین، کثیر، بن مدرک، اشجعی، عبدالرحمٰن بن پزید اور اسود بن پزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ مز دلفہ میں فرمار ہے ہے کہ ہم انہاں ذات سے جس پر سور ۃ بقر ہ نازل ہوئی لبیک اللحم لبیک اس مقام پر کہتے ہوئے سنا، چنانچہ پھر انہوں نے تلبیہ پرمھااور اس مقام پر کہتے ہوئے سنا، چنانچہ پھر انہوں نے تلبیہ پرمھااور

باب(۲۷)عرفہ کے دن منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر کہنا!

ہم نے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھا۔

ا ۱۰ ۔ احمد بن طبل، محمد بن عنیٰ، عبداللہ بن نمیر، (دوسری سعید، سند) سعید بن یکیٰ اموی، بواسطہ اپنے والد، یکیٰ بن سعید، عبدالرحمٰن بن ابی سلمہ، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ ہم منیٰ سے عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو کوئی ہم میں سے تلبیہ (لبیک اللهم لبیک) پر هتا تھا، اور کوئی تنہیر کہتا تھا۔

۱۰۲ محمد بن حاتم، ہارون بن عبداللہ، یعقوب دروتی، یزید بن ہارون، عبداللہ بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن عمر دضی سلمہ، عبداللہ بن عمر دضی اللہ نتوالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عرفہ کی صبح کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو کوئی ہم میں ہے اللہ اکرم ہم اللہ کہتا تھا، اور ہو گی لاالہ الاللہ کہتا تھا، اور ہم ان میں سے تھے، جو اللہ اکبر کہتا، اور کوئی لاالہ الاللہ کہتا تھا، اور ہم ان میں سے تھے، جو اللہ اکبر کہتا ہے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے ان میں سے تھے، جو اللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

بن ابی بحر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عرفہ کی صبح کو کہا کہ آج کے تلبیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور صحابہ کرام اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم کے ساتھ تھے، کرام اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم کے ساتھ تھے، سو ہم میں سے بعض تحمیر کہہ رہے تھے، اور بعض کلمہ پڑھ رہے تھے اور بعض کلمہ پڑھ رہے تھے اور کوئی ایک دوسرے پر نکیر نہیں کر تاتھا۔

رہے تھے اور کوئی ایک دوسرے پر نکیر نہیں کر تاتھا۔

باب (ے کے) عرفات سے مزد لفہ کو واپس لو شا، اور

اس شب مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا۔

100 - یکیٰ بن یکیٰ، مالک، موکیٰ بن عقبہ، کریب مولیٰ ابن عبال ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے لوٹے، یہاں تک کہ جب گھائی کے پاس آئے تو اترے، اور پیشاب کیا، اور پھر ہلکا وضو کیا، میں نے عرض کیا، فرای ماز کا وقت آگیا، آپ نے فرمایا نماز تیرے آگے ہے، پھر سوار نمون کو قاتے ہے، پھر سوار مولی ماز کا وقت آگیا، آپ نے فرمایا نماز تیرے اگے ہے، پھر سوار مولی ماز کا وقت آگیا، آپ نے فرمایا نماز تیرے، اور پوری طرح وضو

كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \* صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \* عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانُ مِنْ مِنْ مِنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْومُ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ مَنَى مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ مَنَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهُلُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ فَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ الْمُكَبِّرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلْهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اللَّهِ بْنُ رَجَاء عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ حَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

غَدَاةً عَرَفَةً مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ

سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ

وَسُلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلَّلُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ \* (٧٧) بَابِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ \* وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزِلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوضَاً وَلَمْ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمُ

الصَّلَاةَ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا حَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ

کیا، پھر نماز کی تنگبیر ہوئی،اور پھر مغرب کی نماز پڑھی،اس کے ہر ایک نے اپنااپنااونٹ اس کی جگہ پر ہٹھا دیا،اس کے بعد عشاء کی تکبیر ہوئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور ان وونوں کے در میان کوئی نماز نہیں پڑھی۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

(فا کدہ) در مخار میں ہے، کہ اگر مغرب یا عشاء کو راستہ میں یا عرفات میں پڑھ لے گا، تو اس حدیث کی وجہ ہے اعادہ واجب ہے، کیونکہ شر بعت نے ان دونوں نمازوں کاوفت اور زمانہ دونوں کو متعین کر دیاہے ، تغصیل کے لئے کتب فقہ کی طر ف رجوع کیاجائے ،یا گذشتہ فوا کد

۲۰۲ محمد بن رمح، ليث، يجيٰ بن سعيد، موسىٰ بن عقبه، مولیٰ ز بیر ، کریب مولیٰ ابن عباس، حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول

الله صلی الله علیه وسلم عرفات سے لوٹتے ہوئے حاجت کے لئے بعض گھاٹیوں کی طرف اترے، میں نے آپ پر (وضو کے لئے) پانی ڈالا، اور عرض کیا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ نے فرمایا نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے۔

۲۰۷ ابو تکرین ابی شیبه ، عبدالله بن مبارک ، (ووسری سند) ابو کریب، ابن مبارک، ابراہیم بن عقبہ، کریب مولی ابن

عباسؓ ہے روایت کرتے ہی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے سناوہ فرمار ہے تنه، كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات ہے چلے، جب

گھائی پر انزے، اور پیشاب کیا،اور حفزت اسامہ نے اس روایت میں یائی ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے یانی منگوایا اور ملکاساوضو کیا، پھر میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! نماز کا

وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا، نماز تمہارے سامنے ہے، پھر آپ چلے، حتی کہ مز دلفہ آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔

۲۰۸\_اسحاق بن ابراہیم، یحیٰ بن آ دم، زہیر، ابو خشیمہ، ابراہیم بن عقبہ ، کریب نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہے دریافت کیا کہ جب عرفہ کی شام کو تم رسول اللہ صلی اللہ

فَتَوَضَّاً فَأُسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّي الْمَغْرِبَ تُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانَ يَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ

كأمطالعه كبياجائـــ ٣٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْن عُقَّبَةً مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْض تِلَكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ

الْمَاء فَقُلْتُ أَتَصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلِّي أَمَامَكَ \* ٦٠٧ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ أَرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغُ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ \*

٦٠٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْشُمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ علیہ وسلم کے پیچے سوار ہوئے، تو تم نے کیا کیا، انہوں نے کہا، ہم اس گھائی تک آئے، جہال لوگ مغرب کی نماز کے لئے اونٹوں کو بھلاتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپی او نمنی کو بھلایا اور بیشاب کیا، اور حضرت اسامہ نے پائی ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے وضو کیا پائی منگوایا اور ہکا سا وضو کیا، ہیں نے عرض کیایارسول اللہ، نماز کا وقت آگیا، آپ نے فرایا، نماز تمہارے آگے ہے، پھر ہم سوار ہوئے، حتی کہ مزولفہ آئے، اور مغرب کی تحبیر ہوئی، لوگوں نے اپنے اونٹ مزولفہ آئے، اور مغرب کی تحبیر ہوئی، لوگوں نے اپنے اونٹ نے نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے، نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے، نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے، نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے، نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے، نیس نے کہا، پھر ضبح کو تم نے کیا کیا، اسامہ نے کہا، کہ آپ نے نیس نے کہا، کہ آپ نے نیس نے کہا، کہ آپ کے نیس بیل جا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۱۰۹۔ اسحاق بن ابراہیم، وکیع، سفیان، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھائی پر تشریف لائے، جس میں امراء اترتے ہیں، تو آپ نے نزول فرمایا، اور پیشاب کیا، اور پائی ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے وضو کے لئے پائی منگوایا، اور ہلکا وضو کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وفت آگیا، فرمایا نماز تہمارے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وفت آگیا، فرمایا نماز تہمارے آگے ہے۔

۱۱۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عطاء مولی ابن سہاع، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہے لوٹے توہیں آپ کار دیف تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ گھاٹی پر آئے، تو آپ نے اپنی سواری بھائی، اور پھر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب بھائی، اور پھر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب لوٹے توہیں نے وضو کیا، پھر آپ لوٹے توہیں نے وضو کیا، پھر آپ

أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةً فَقَالَ جَنْنَا الشّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النّاسُ فِيهِ لِلْمَعْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءَ فَتَوضَاً وصَلّى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءَ فَتَوضَاً وصَلّى أَلَى الصَلّاةَ أَمَامَكَ فَركِب بِالْوَضُوءَ اللّهِ الصَلّاقَ أَمَامَكَ فَركِب بِاللّهِ الصَلّاقَ أَمَامَكَ فَركِب رَسُولَ اللّهِ الصَلّلَةَ أَمَامَكَ فَركِب مَنْ اللّهِ الصَلّاقَ أَمَامَكَ فَركِب مَنْ الْمُوْدَلِقَةَ فَأَقَامَ الْمَعْرِبُ ثُمَّ أَنَاخَ النّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحَلُوا حَتَى أَقَامَ الْمَعْرِبُ ثُمَّ أَنَاخَ النّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحَلُوا حَتَى أَقَامَ الْعَشَاءَ الْآحِرَةَ فَصَلّى ثُمَّ حَلُوا قُلْتُ فَكَيْفَ النّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحَلُوا حَتَى أَقَامَ الْعَشَاءَ الْآحِرَةَ فَصَلّى ثُمَّ حَلُوا قُلْتُ فَكَيْفَ النّاسِ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبّاقِ قُرَيْشِ عَلَى وَجُلُونَ عَلَى وَيُنْسَ عَلَى وَجُلُونَ عَلَى وَبِعْلَى عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجُلُقَ أَنَا فِي سُبّاقِ قُرَيْشِ عَلَى وَجُلُكُ وَ مَالْمَاقُ فَرَيْشِ عَلَى وَجُلُكُ وَ مَا اللّهُ عَلَى وَالْمَاقِ قُرَيْشِ عَلَى وَجُلُكُ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٩ - ٩ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسُولَ اللَّهِ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ اللَّهِ اللَّهِ يَنْزِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَلَاةَ وَلَمْ يَقُلُ أَهْرَاقَ ثُمَّ دَعَا اللَّهِ الطَّلَاةَ اللَّهُ اللَّهُ المَلَكَ \*

٦١٠ وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء الرَّرْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء مَوْلَى ابْنِ سِبَاعِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجْعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِن الْمُزْدَلِفَة مِن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مَن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَاً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مَن الْمُزْدَلِفَة مَن الْمُؤْدَلِقَة مَن الْمُؤْدَلِقَة مَن الْمُؤْدَوِقِ فَتَوَضَا أَثُمَ رَكِبَ ثُمْ أَتَى الْمُؤْدَلِقَة مَن الْمُؤْدَلِقَة مَنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَا أَثُمَ رَكِبَ ثُمْ أَتَى الْمُؤْدَلِقَة مَنْ الْمُؤْدَاوِقِ فَتَوَضَا أَنْ أَنْ مَا مَنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَا أَنْ أَنْ أَلَى الْمُؤْدِلِقَة مِنْ الْمَاهُ الْمُؤْدِيقِ الْعُلْمَانَ الْمُؤْدَاوِقِ فَلَوْلَا الْمُؤْدَاوِقِ فَلَيْهِ اللْمُؤْدِيقِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْدَاوِقُ فَتَوَضَا أَلْمُعْ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَة الْمُعْرَاقِ الْمُؤْدِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْدِيقِ الْمُؤْدِيقَة الْمُؤْدِيقِ الْمُؤْدِيقَةُ الْمُؤْدَاقِ الْمُؤْدِيقَاقِ الْمُؤْدِيقَاقِ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَةُ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِيقِ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِيقِ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِيقَ الْمُؤْدِيقُ الْمُؤْدِيقُ الْمُؤْدِيقُ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِيقُ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدِيقُ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ الْمُودُ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُ

فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \*

٦٦١- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رِدْفَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَى أَتَى

٦٦٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أَسَامَةُ بْنَ أَسَامَةُ وَالَّا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أَسَامَةً بْنَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَرْدُفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَيْفِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ

٦٦٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ نَمَيْرٍ وَحُمَيْدُ عَبْدَةُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوةً بِهَذَا بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنّصُ فَوْقَ الْعَنَق \*

٦١٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ نَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ عَدِيُّ بْنُ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ \*

سوار ہوئے اور مز دلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔

االا رنہیر بن حرب برزید بن ہارون ، عبد الملک بن افی سلیمان ، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے اور اسامہ بن زید آپ کے ردیف تھے، اسامہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ وسلم برابر علیہ دی کہ مز دلفہ بہنچ۔

۱۱۲ ۔ ابو الربیج زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میری موجودگی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنه سے دریافت کیا گیا، یا ہیں نے خود پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کوعرفات سے سواری پر علیہ وسلم اپنے پیچھے بھلا رکھا تھا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لو منے ہوئے کس طرح چلتے تھے، حضرت اسامہ فرات نے فرمایا کہ، و هیمی چال چلتے، اور جب ذرا کشادگی پاتے تو سواری کو تیز کرتے۔

۱۱۳ ۔ ابو بکر بن انی شیبہ ، عبد ۃ بن سلیمان و عبد اللہ بن نمیر اور حمید بن عبد اللہ بن نمیر اور حمید بن عبد اللہ بن عروہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں ، باتی حمید کی روایت میں بیرزیادہ ہے کہ ہشام نے کہاکہ ''نص''جواو نٹنی کی حیال ہے ،وہ''عنق''سے تیز ہشام نے کہاکہ ''نص''جواو نٹنی کی حیال ہے ،وہ''عنق''سے تیز

۱۱۳ یکی بن یکی، سلیمان بن بلال، یکی بن سعید، عدی بن ثابت، عبدالله بن برید معطمی، حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں، که انہوں نے حجمته الوداع ہیں رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازایک ساتھ ملاکر بڑھی،اور وہ مز دلفہ میں تھے۔

٥٦٥- وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ الْهُ النُّهُمْ \*

٦١٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
 مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرب وَالْعِشاءَ بالْمُزْ دَلِفَةٍ جَمِيعًا \*

71٧ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ حَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً وَصَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً وَصَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً وَصَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع كَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً وَصَلَّى الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَحَمْع كَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً رَكْعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءِ كَانِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْعِشَاءِ وَصَلَّى الْعِشَاءِ وَصَلَّى الْعِشَاءِ وَصَلَّى الْعِشَاءِ وَصَلَّى الْعَمْع كَذَلِكَ رَكْعَاتٍ وَصَلَّى الْمُعْرِبُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَصَلَّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَسَلَى الْمَعْرِبُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَالْمَعْمِ كَذَلِكَ وَالْهُ اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَالَا اللَّهِ يُصَلِّى بِجَمْع كَذَلِكَ وَالْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْمُعْرَابِ وَاللَّهُ اللّهِ الْمَاعَلَى الْمَعْرِبُ وَالْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْرِبُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

۱۱۵ - قتیبہ اور ابن رمح، لیٹ بن سعد، یکیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، ابن رمح میں اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن یزید خطمی، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کو فیہ پر امیر تھے۔

۱۱۲- یکی بن یجی ، مالک ، ابن شهاب ، سالم بن عبدالله ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز مز دلفہ ہیں ایک ساتھ ملا کر پڑھی۔

۱۲۰ حرملہ بن یجی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ
بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک
ساتھ ملا کر پڑھی اور ان کے در میان ایک رکعت بھی نہیں
پڑھی، اور مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی دور کعت پڑھیں
چنانچہ عبداللہ بن عرقمز دلفہ میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے ہے،
چنانچہ عبداللہ بن عرقمز دلفہ میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے ہے،

( فا کدہ )معلوم ہوا کہ قصرواجب ہے اور بیر کہ مغرب کی ہر حالت میں تین ہی رکعت پڑھی جا کیں گی (مترجم )

- ٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغُرِبَ بِجَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَى الْمَغُرِبَ بِجَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ اللَّهُ عَلَى مَثْلَى الْمَعْرِبَ بِجَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ اللَّهُ عَلَى مَثْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ \*

حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى \*

٦١٩- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ \*

۱۹۱۸ - محمد بن نتنی ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، شعبه ، تحکم اور سلمه بن کهبیل ، حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں ، که انہول نے مز دلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی تحبیر کے ساتھ پڑھی ، اور بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے بھی ایبا ہی کیا ہے ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے بھی ایبا تو کیا ہے ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے بھی ایبا تعمد میں کیا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایبا تو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایبا تو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایبا تو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایبا تو کہ کیا ہے۔

۱۹۶ - زہیر بن حرب، وکیع، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور کہا کہ ان دونوں نمازوں کوایک اقامت

کے ساتھ پڑھا۔

٦٢٠ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثُّورِيُّ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء بجَمْع صَلَّى الْمَغْرِبَ تُلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكَّعَتَيْنِ بإقامَةٍ وَاحِدَةٍ \*

• ۶۲۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، توری، سلمه بن کهیل، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفه میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، مغرب کی تبین رکعت، اور عشاء کی دور کعت،ایک تکبیر کے ساتھ۔

( فائدہ) مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازا یک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور دونوں کے در میان سنن اور نوا فل کچھ نہیں پڑھے جائیں گے اور علامہ ابن عابدینٌ فرماتے ہیں ، کہ اگر در میان میں سنتیں پڑھ لے ، توا قامت کااعادہ واجب ہے (بحر ) اور شرح لباب میں ہے کہ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر دونوں نمازوں سے فراغت کے بعد پڑھی جائیں، مولانا عبدالرحمٰن جامی نے اسی چیز کی تصر یخ کی ہے، واللہ اعلم۔

> ٦٢١ ِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ أَفَضْنَا مَعَ ابْن عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَان \* (٧٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التغلِيسِ

> صَلَاةً الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الْفَحْرَ

يَوْمَئِذٍ قَبْلُ مِيقَاتِهَا \*

بصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ \* ٦٢٢– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتُيْن

٦٣١ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، عبدالله بن نمير ، اساعيل بن ابي خالد ، ابواسحاق، حضرت سعید بن جبیر ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ چلے، یہاں تک که مز دلفه آئے، اور وہاں مغرب اور عشاء ایک (اذان اور) ا یک اقامت کے ساتھ پڑھی، پھرلوٹے،اور ابن عمرٌ نے فرمایا کہ اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔

باب (۷۸) مز دلفہ میں نحر کے دن صبح کی نماز بهبت جلد يرم هنا

٦٢٣ \_ يحيى بن يجيى، ابو مكر بن ابي شيبه ، ابو كريب، ابو معاويه، اعمش، عماره، عبدالرحمٰن بن يزيد، حضرت عبدالله رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اینے وقت کے علاوه لبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تگر دو نمازیں مغرب اور عشاء کو مز دلفہ میں ، کہ آپ نے انہیں ایک ساتھ ملا کر پڑھا،اوراس روز صبح کی نماز وقت (معتاد) ہے پہلے پڑھی۔

(فائدہ) یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح صادق سے بھی پہلے پڑھ لی، بلکہ جس وقت یو میہ پڑھتے تھے،اس سے پہلے پڑھ لی تاکہ وقت میں کشادگی ہو جائے،اور اس چیز پر بخاری کی روایت دال ہے،اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی لللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کی نماز روشن کر کے پڑھا کرتے تھے، جیبا کہ اگلی روایت اس کی تاکید کرتی ہے۔

> ٦٢٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغُلَسٍ \*

> (٧٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ تقديم دَفع الضَّعَفةِ

مِنَ النسَاء وَغيْرهِنَّ مِنْ مُرْدَلِفة إِلَى مِني

٢٢٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ

حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةً رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ

وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبطَةً يَقُولُ

الْقَاسِمُ وَالنَّبِطَةَ التَّقِيلَةَ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخُرَجَتُ

قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ

وَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ

فِي أُوَاخِر اللَّيْلِ قُبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ \*

۱۲۳ عثان بن ابی شیبہ ،اسحاق بن ابراہیم ، جریر،اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں ، کہ صبح کی نماز وقت معتاد سے پہلے اند ھیرے میں پڑھی۔

(فائدہ) سنن نسائی کی روایت میں مز دلفہ کے ساتھ عرفات کا بھی تذکرہ ہے، کہ ان دونوں مقامات میں ان دونوں نمازوں کی طرح پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم نے بھی نمازوں کو ایک ساتھ ملاکر نہیں پڑھا، اس سے معلوم ہوا، کہ جمع حقیقی ان دونوں او قات میں صرف حاجیوں کے لئے جج کے زمانہ میں مسنون ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیز درست نہیں ہے، جسیا کہ پہلے میں لکھ چکا ہوں، اور جن احاویث میں نمازوں کے جمع کرنا ہے، کہ ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیا اور دومری کو اول وقت میں، نمازوں کے جمع کرنا ہے، کہ ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیا اور دومری کو اول وقت میں، روایات خود اس پر صراحة دلالت کرتی ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی اور قسطلانی نے یہی چیز بیان کی ہے، اور یہی چیز اولی بالعمل ہے۔

باب (۷۹) ضعیفوں اور عور توں کو مز دلفہ ہے رات کے اخری حصہ میں ،لوگوں کے ہجوم کرنے ہے پہلے منی کی طرف روانہ کرنے کااستحباب ١٢٢٠ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، اللح بن حميد، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ مز دلفہ کی شب میں حضرت سودہؓ نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی، که آپ سے قبل منی چلی جائیں،اور لوموں کے ہجوم سے آگے نکل جائیں،اور وہ ذرا فربہ بی بی تھیں، چنانچہ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لوشے ہے قبل روانہ ہو تمكيں ، اور ہم صبح تک رکے رہے، اور پھر آپ کے ساتھ لوٹے، حضرت عائشة بيان كرتى ہيں، كه اگر ميں بھى رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی، جبیبا کہ سودہ نے لی، اور میں بھی آپ کی اجازت سے چکی جاتی، تو یہ چیز میرے لئے اس ہے بہتر تھی، کہ جس کی وجہ سے میں خوش ہور ہی تھی۔ ٦٢٥ اسحاق بن ابراجيم، محمد بن عنيٰ، تنقفي، عبدالوماب،

ابوب، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشه رضى الله

بِإِذْنِهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ مَفْرُ وَحٍ بِهِ \*
و ١٢٥ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ
بُنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الشَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَايِشَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَايِشَةَ وَالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَايِشَةً قَالَتَ كَانَتُ سَوْدَةُ الْمِرَأَةُ ضَخْمَةً تَبِطَةً فَالْتُ فَالْتُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا السَّأَذَنْتُ سَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا السَّأَذَنْتُ سَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا السَّأَذَنْتُ سَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا السَّأَذَنْتُ سَوْلَ اللّهِ وَكَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلّا مَعَ الْإِمَامِ \*

٦٢٦ - وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا النّافَذُنَتُهُ سَوْدَة فَأُصَلّي الصّبْحَ بِمِنِي فَأَرْمِي السَّاذُذَنَه سَوْدَة فَأُصلّي الصّبْحَ بِمِنِي فَأَرْمِي النّاسُ فَقِيلَ لِعَائِشَة فَكَانَتْ الْمَرَأَة تَقِيلَة السَّادُة فَكَانَتْ المَرَأَة تَقِيلَة اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَوْدَة فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلَ لِعَائِشَة فَاللّهُ وَسَلّمَ فَقِيلَ لِعَائِشَة فَكَانِتُ الْمَرَأَة تَقِيلَة فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلَ لِعَائِشَة فَاللّهُ وَسَلّمَ فَقِيلَ لِعَائِشَة فَاللّهُ وَلَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاشَتَأَذَنَتُ مُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَذِنَ لَهَا \*

٦٢٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ عَبْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَ

عبد الرحمن كِلاهما عن سقيال عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ١٢٨ - وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتُ لِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتُ لِي الشَّمَاءُ وَهِي عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ با بُنيً الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي هَلْ غَابِ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي هَلْ غَابِ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي

تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سودہ بہت بھاری بدن کی عورت تھیں، توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کہ رات ہی کو مز دلفہ سے چلی جائیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت وے وی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہ کاش میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرلیتی، جیسا کہ حضرت سودہ نے آپ سے اجازت طلب کرلیتی، جیسا کہ حضرت سودہ نے آپ سے اجازت طلب کی تھی، اور حضرت عائشہ مز دلفہ سے امام ہی کے ساتھ لوٹاکرتی تھیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

الا ۱۲۲ ابن نمیر، بواسط این والد، عبیدالله بن عمر، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، کہ میں نے آرزو کی کہ میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت طلب کرلیتی جیسا کہ حضرت سودہؓ نے کی تھی، اور صبح کی نماز منیٰ میں پڑھتی اور لوگوں کے آنے ہے پہلے رمی جمرہ عقبہ کرلیتی، حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا گیا، کیاسودہؓ نے اجازت لی تھی، انہوں نے کہا، جی ہاں! اور وہ فربہ عورت تھیں، اس لئے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت لی، تو آپ نے دے دی۔ صلی الله علیہ وسلم سے اجازت لی، تو آپ نے دے دی۔ عبد کریا کہیں بن جرب، عبد الرحمٰن بن قاسم، سے اسی سند کے عبد الرحمٰن بن قاسم، سے اسی سند کے عبد الرحمٰن بن قاسم، سے اسی سند کے عبدالرحمٰن بن قاسم، سے اسی سند کے

۱۲۸۔ محمد بن ابی بکر مقدمی، کیلی قطان، ابن جر بج، عبداللہ مولی اساء بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایااور وہ مز دلفہ کے گھرکے قریب تھہری ہوئی تعلیٰ عنہانے فرمایااور وہ مز دلفہ کے گھرکے قریب تھہری ہوئی تعلیٰ، کیا جانہ ہیں نے کہا نہیں، انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر دریافت کیا، کیا جاند غروب ہوگیا، میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، پھر ہم ان کے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، پھر ہم ان کے

ساتھ ای طرح روایت منقول ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتُ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ كَلَّا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظَّعُنِ \*

ساتھ چلے، حتی کہ جمرہ کی رمی کی، پھر اپنے جائے قیام پر نماز پڑھی، میں نے عرض کیا، اے بی بی ہم بہت جلدی روانہ ہوگئے، انہوں نے فرمایا اے بیٹے کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو جلدی روانہ ہونے کی اجازت دی ہے۔

(فاکدہ) جمرہ عقبہ کی رمی طلوع سمس کے بعد کرنی چاہئے، اگر طلوع فجر کے بعد اور طلوع سمس سے قبل کی تو جائز ہے، ہاں اگر طلوع فجر سے قبل رمی کی، توضیح نہیں، جمہور علاء کا بہی مسلک ہے، اور وقوف مز دلفہ بھی واجب ہے، اگر کوئی بغیر عذر کے اسے چھوڑ دے گا، اس پر دم واجب ہے، یکی جماہیر علاء کرام کا مسلک ہے، قال فی الہدایة ثم هذا الوقوف واجب عندنا لیس برکن حتی لو ترکہ بغیر عذر یلزمه الدم (فتح الملہم جلد سمفے سسسی کے۔

977- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبُرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رُوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَيْ بُنيَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِظُعُنِهِ \*

۱۲۹ - علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں رہے کہ اپنی بی بی کو آپ نے اجازت دی ہے۔

۱۳۰۰ محمد بن حاتم، یجی بن سعید، (دوسری سند)، علی بن خشرم، عیسی، ابن جرتج، عطاء سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن شوال نے انہیں خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی الله تعالی عنها کے پاس گئے، توانہوں نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں مز دلفہ ہے رات ہی کور دانہ کر دیا

أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْع بِلَيْلِ \* بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْع بِلَيْلِ \* ١٣٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

اسلا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیدینہ، عمرو بن دینار، (دوسری سند) عمروناقد، سفیان، عمرو بن دینار، سالم بن شوال، حضرت ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اندھیرے میں مز دلفہ سے منی کوروانہ ہو جاتے سے، اور عمروناقد کی روایت میں ہے، کہ ہم اندھیرے میں مز دلفہ سے می اندھیرے میں مز دلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔

٦٣١ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ دِينَارِ حِ وَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَنْ عَمْرِو حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ سَالِم بْنِ شَوَّال عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فَالَّتُ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَهُ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنْى وَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُغَلِّسُ مِنْ مَرْدَلِفَةً \*

رُوَايِهِ النَّاقِدِ لَعَلَسَ مِنَ مَزَدَلِقَةً ۚ ثَنَّ الْعَلَمُ مِنْ مَزَدَلِقَةً ۚ ثُنُّ اللَّهِ النَّاقِدِ لَقَالَ يَحْيَى وَقُتَيْبَةً بُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ

۱۳۲- یجیٰ بن بیخیٰ، تنتیبہ بن سعید، حماد بن زید، عبیداللہ بن الی یزید بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا، فرمارے تھے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ rma

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي النُّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ \* الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ \* الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ \* الصَّعَفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَنَّا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ \*

مز د لفہ ہے روانہ فر مادیا تھا۔ ٣٣٣ ـ ابو بكر بن الى شيبه ، سفيان بن عيينه ، عبيد الله بن الى يزيد ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصرات میں ہے جن ضعیفوں کو آ گے روانہ کر دیا تھا، میں ان ہی

علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ یاضعیفوں کے ہمراہ رات ہی کو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

(فائدہ) مترجم کہتا ہے کہ اس میں بوڑھے میں بھی داخل ہیں کیونکہ ابن حبان نے ابن عباسؓ سے جوروایت نقل کی ہے اس میں اس کی تصریح ہے اس لئے کہ حکمت جھیڑ اور ججوم سے بچناہے ، کذافی عمرة القاری۔ ۳ ۲۳- ابو بکربن ابی شیبه ،سفیان بن عیبینه ،عمرو ،عطاء ،حضرت

٦٣٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ \* ٦٣٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ

ابْنَ عَبَّاسُ قَالَ بَعَثُ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرِ مِنْ جَمْعِ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلِ طَوِيلِ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بسَحَر قُلْتُ لَهُ فَقُالَ ابْنُ عَبَّاس رَمَيْنَا الْحَمْرَةَ قُبْلَ الْفَحْرِ وَأَيْنَ صَلَّى الْفَحْرَ قَالَ لَا إِلَّا كُذَٰلِكُ \*

٦٣٦- وَحَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبُّدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ

ا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اپنے گھروالوں میں جن کمزوروں کو پہلے روانہ کر دیا تھا، میں ان ہی میں سے تھا۔ ۲۳۵ عبد بن حمید، محمد بن بکر،ابن جریج، عطاءٌ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے آخر شب میں مز دلفہ سے اپنے سامان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے یمی فرمایا ہے، کہ مجھ کو بہت رات ہے روانہ کر دیا تھا، راوی نے

کہا نہیں بلکہ یہ کہا، کہ آخر شب سے روانہ کر دیا تھا، پھر میں نے

ان ہے کہا، کہ ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا، کہ فجر سے پہلے ہم

نے رمی جمرہ کی، تو صبح کی نماز کہاں پڑھی، انہوں نے کہا، اس

کے علاوہ اور مجھے شہیں کہا۔ ۲۳۲ ـ ابوالطاهر ، حرمله بن ميجيٰ، ابن و بهب، يونس، ابن شهاب، حضرت سالم بن عبداللَّهُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنمااینے ساتھ کے ضعیف لوگوں کو آگے روانه کردیا کرتے تھے اور مز دلفہ میں رات ہی کو مشعر حرام پر

اور در مختار میں ہے کہ و توف مز ولفہ کاوقت صبح صادق ہے لے کر طلوع آ فتاب تک ہے،ادران سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ مز دلفہ

و قوف کر لیا کرتے تھے،اور جتنا جاہتے تھے اللہ تعالیٰ کویاد کرتے تتھے، پھر امام کے وقوف ہے قبل اور امام کے لوٹنے ہے پہلے لوٹ جاتے، سوان میں سے کوئی توضیح کی نماز کے وقت منی پہنچتا،اور کوئیاس کے بعد ،اور جب پہنچ جاتے ، تواسی و قت ر می جمرہ کر لیتے ،اور حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنبما فرمایا کرتے تھے، کہ ان ضعیفوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنَّ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَلاْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُدَمُ مِنِّي لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخُصَ فِي أُولَٰئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( فا کدہ )ابن عابدین فرماتے ہیں، کہ و قوف مز دلفہ واجب ہے،اور مز دلفہ میں صبح تک رات کو قیام کرناسنت مؤکدہ ہے،واجب نہیں ہے،

باب (۸۰) بطن وادی ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور بیہ کہ مکہ مکر مہ بائیں جانب ہو ناچاہئے ،اور ہر ایک منگری کے ساتھ تکبیر کہے۔

٢ ٣٠٠ ابو بكر بن اني شيبه اور أبو كريب، ابو معاويه، اعمش، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن بزید ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے

بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ عقبہ کی بطن وادی ہے سات بار رمی کی،اور ہر ایک تنگر ی براللہ

اکبر کہتے تھے،ان ہے کہا گیا کہ لوگ تواویر سے ان کنگریوں کو مارتے ہیں، توحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فشم ہے اس ذات کی کہ جس کے سواکوئی معبود تہیں، بیہ

مقام اس ذات کاہے کہ جس پر سور ۃ بقر ہ نازل ہو ئی ہے۔ ۸ ۲۳۸ منجاب بن حارث تميمي، ابن مسهر، اعمش بيان كرتے

ہیں کہ میں نے حجاج بن پوسف تنقفی سے سنا وہ خطبہ دیتے

ہوئے منبر پر کہہ رہاتھا، کہ قرآن کریم کی وہی تر تیب رکھوجو کہ جبریل امین نے رکھی ہے کہ وہ سورت جس میں بقر ہ کا تذکرہ ہے اور وہ سورت جس میں نساء کاذ کرہے اور وہ سورت جس میں آل

ے عور توںاور بچوںاور ضعیفوں کو جلدی روانہ کر دینا جائز ہے ، باقی خلاف اولیٰ ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر کااثر منقول ہے ، كه من قدم تقله قبل النفر فلاحج له (بحر الرائق جلد ٢، صفحه ٢ ٢٣)\_ (٨٠) بَابِ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطَنِ

> الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ \*

٦٣٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَّاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

٦٣٨- وَحَدَّنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أُخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ حَبْرِيلُ السُّورَةُ

الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

فِيهَا النَّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عَمْرَانَ قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَحْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ غَمْرَانَ قَالَ خَلَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الْوَادِي بسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الْوَادِي بسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ النَّاسَ جَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ خَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \* يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ عَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

عمران کا تذکرہ ہے، اعمش بیان کرنے ہیں، کہ پھر میں ابراہیم سے ملا، اور اس بات کی خبر دی توانہوں نے جاج کو براکہا، اور کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بزید نے بیان کیا، اور وہ عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ پر آئے مسعود تھے، کہ عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ پر آئے اور وادی کے در میان کھڑے ہوئے، جمرہ کواپنے سامنے کیا، اور بطن وادی سے سامت کنگریال ماریں، ہر ایک کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے ان اللہ اکبر کہتے تھے، عبدالرحمٰن لوگ تواوپر سے کنگریال مارتے ہیں، فرمایا، اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں، یہی مقام فرمایا، اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں، یہی مقام نے اس کا جس پر سورۃ بقرہ منازل ہوئی تھی۔

(فائدہ) حجاج کا یہ منشاتھا کہ سورۃ بقرہ پاسورۃ نساء کہنا درست نہیں، اس پر ابراہیم نے رد کیا، اور عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت شہادت میں پیش کی جس ہے معلوم ہو جائے کہ سورۃ بقرہ کہنا درست ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور اسی طرح جمرہ عقبہ کی رمی اسی طریقہ پر حبیبا کہ اس روایت میں مذکورہے، تمام علمائے کرام کے نزدیک مستخب ہے، (نووی جلد اصفحہ ۸۱۸، عمدۃ القاری جلد اصفحہ ۹۰)۔

۹ - ۲۳ کیقوب الدور تی ، ابن ابی زائدہ (دوسری سند) ابن ابی عمر، سفیان ، اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجاج ہے ساوہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ بقرہ مت کبو، اور بقیہ حدیث ابن مسہر کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۳۰۰ ابو بحر بن ابی شیبه ، غندر ، شعبه (ووسری سند) محمد بن مثنی ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، حکم ، ابراہیم ، عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه کے ساتھ جج کیا، چنانچہ انہوں نے سات کنگریوں کے ساتھ جمرہ کی رمی کی ، اور بیت اللہ شریف کو اپنی بائیں جانب اور منی کو دائیں طرف کیا ، اور فرمایا ، بیہ اس ذات کے (رمی کرنے کا) مقام ہے کہ جس پر سورة بقرہ نازل ہوئی ہے۔

۱۹۴۱ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اینے والد، شعبہ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں جمرہ عقبہ کا ذکر بِينَ رَا بِنَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاقْتَصَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاقْتُ اللَّهُ وَاقَتُ اللَّهُ وَاقَتُ اللَّهُ وَاقَالَ اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاقَالَ اللَّهُ وَاقَالًا اللّهُ وَاقَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالَ اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَاقَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاقَالًا اللَّهُ وَاقَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

الْحَدِيث بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهُرٍ \* مَا مَنْبَةَ حَدَّنَا أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ قَالَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَرَمَى الْجَمْرَةُ بسَبْع حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ فَرَمَى الْجَمْرَةُ بسَبْع حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ

الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \* ٦٤١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا

عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ

أُتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ \*

المُحِيَّاةِ حَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبِي الْمُحِيَّاةِ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ الْمُحِيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَخْبَرْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى اَبُو الْمُحِيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالّذِي لَآ الله غَيْرُهُ رَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ رَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ رَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ رَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ وَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ وَمُاهَا وَالّذِي لَا اللهُ عَيْرُهُ وَمَاهَا اللهِ عَيْرُهُ وَمَاهَا اللهِ عَنْرُهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۸) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ \*

٦٤٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ بَعْشَرَمَ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي خَشْرَمُ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِي لَا أَخْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ \*

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَبِي

أَنْيْسَةً عَنْ يَحْيَى بْن حُصَيْن عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ

الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ

ہے۔

۱۳۲ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابوالحیاۃ (دوسری سند) ، بچیٰ بن یجٰ ، بی بین کہیں ، بیکٰ بن یجٰ بین کہیں ، عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا گیا کہ لوگ تو جمرہ کی عقبہ کے اوپر سے رمی کرتے ہیں ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے در میان ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے در میان ہے رمی کی ، اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، کہ اس ذات نے بھی جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے ، نہیں ، کہ اس ذات نے بھی جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے ، نہیں سے رمی کی ہے۔

باب (۸۱) بوم النحر میں سوار ہو کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے مناسک حج معلوم کر لو!

۱۳۳ - اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرت کی ابوالز بیر سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمار ہے ہتھ، کہ میں نے رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ او نٹنی پر سے بوم النحر کوجمرہ عقبہ کی رمی کر رہے ہتے، اور آپ ارشاد فرمار ہے ہتے کہ محمد سے اپنے مناسب جج معلوم کرلو، اس لئے کہ مجمد معلوم نہیں کہ میں اس جج کے بعد پھر جج کروں گا۔

(فائدہ)رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقد سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ پھر اس اظہار کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہمرات کی رمی پرسب علائے کرام کا اجماع ہے کہ جس طرح مارے درست ہے، اور امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں تین قول منقول بیں، باقی صاحب فتح القد برنے فقاوی ظہیر یہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، کہ پیدل مار ناافضل ہے، کیو نکہ اس میں عاجزی اور خاکساری زیادہ ہے، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر کا بھی عمل ابن منذر نے اس طرح نقل کیا ہے، (بحر الرائق جلد اصفحہ ۲۵ سے، نووی جلد اصفحہ ۱۹۳)۔ اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن شبیب حکد گنگا سے ۱۹۳۸۔ سلمہ بن شعیب، حسن بن اعین، معقل، زید بن ابی

م ۱۳۴ سلمہ بن شعیب، حسن بن اعین، معقل، زید بن ابی انسہ، یجی ام حصین رضی اللہ تعالی عنبما ہے سنا فرماتی تھیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمتہ الوداع کیا، سومیں نے آپ کوجمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا،اور آپ

واپس ہوئے اور آپ اپنی سواری پر تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامه مجھی تھے،ایک تو آپ کی او نمنی کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا، اور دوسر ہے نے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرر کھاتھا، تاکہ آپ گرمی کی تبش ہے محفوظ رہیں، ام الحصین بیان کرتی ہیں، آپ نے بہت باتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے، کہ اگر تم پر ایک غلام کن کٹا، میر اخیال ہے کہ ام حصین نے بیہ بھی کہا، کالا حاتم بنا دیا جائے، جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق علم دے، تب بھی اس کی بات سنو،اور اطاعت کرو۔ ۱۳۵ - احمد بن حسبل، محمد بن سلمه، ابی عبدالرحیم، زید بن انیہہ، کیجیٰ بن حصین،ام حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے،وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجتہ الوواع کیا، سومیں نے حضرت اسامہٌ اور حضرت بلال کو دیکھا، کہ ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک او نتنی کی مہار بکڑے ہوئے تھا،اور دوسرے نے آپ پر کپڑا تان(۱)ر کھاتھا، تاکہ آپ گرمی کی تیش سے محفوظ رہیں، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی،امام مسلمٌ فرماتے ہیں کہ ابو عبدالر حیم کانام خالد بن ابی پزید ہے،اور وہ محمد بن سلمہ کے ماموں ہیں،اوران سے وکیج اور حجاج اعور نے روایت کی ہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

باب (۸۲) مصیری کے برابر کنگریاں مارنے کا استخباب کابیان!

۱۳۲ محد بن حاتم، عبد بن حمید، محد بن بکر، ابن جرتج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت ماب صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ نے تضیکریوں کے ماب سلی الله علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ نے تضیکریوں کے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ عَلَى رَاجِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاجِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدًّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتُ أَسُودُ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ مَنَالِلَهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا \*

د ١٤٥ - وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَبِي أَنِسْمَةً عَنْ يَحْنَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ مَحَجَّةً الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنَ الْحَرِّ حَتَّى وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَبِي عَبْدِ مَعْ وَسَلَّمَ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُو خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُو خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُو خَالُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ وَرُدُ \* الْأَعْورُ \* الْمُعَرِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُو خَجَاجٌ الْأَعْورُ \* الْمُعَرِيمِ خَالُهُ مُومَلًا مَا مَسْلِمَ وَاسْمُ أَوى كَيْعَ وَحَجَّاجٌ الْأَعْورُ \* الْمُعَرَدُ بْنِ اللَّهُ وَرُومَ عَنْهُ وَكِعْ وَحَجَّاجٌ الْأَعْورُ \* الْمُعَرَدُ بْنِ

(۸۲) بَابِ اسْتِحْبَابِ كُوْنِ حَصَى الْدَارِ يَانِ مَا الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ

الْجَمَّارِ بِقُدْرِ حَصَى الْخَذَفِ \* الْجَمَّارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذَفِ \* الْجَمَّارِ بَقَدْ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ بَكْرِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً الْخُبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً الْخُبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لگائے بغیر او پر کپڑا تانے ہوئے تھے تاکہ گرمی کی شدت سے بچایا جائے اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سابیہ حاصل کرنا جائزہے۔ بفترر جمرہ کے تنگریاں ماریں۔ ماریکترین

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\* بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\* بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\* بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ بِ بِعَدِر جَمِره كَ الْعَالِمِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(٨٣) بَابِ بَيَانَ وَقَتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ\* ١٤٧ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ جَابِرَ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرَ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ \*

باب(۸۳)رمی کاوفت مستحب!

جہ ہے۔ بہ بہ کہ بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، ابن ادریس، ابن جہ کہ ۱۳۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، ابن ادریس، ابن جر تج، ابوالز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ یوم النحر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابشت کے وقت جمرہ عقبہ کی رمی کی، اور بعد کے دنوں میں جبکہ آقاب وصل گیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(فائدہ)جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے کہ یوم النح کودن چڑھے رمی کرنااورایام تشریق میں زوال کے بعداور تیسرے دن اگرزوال سے قبل رمی کرنے تو بھی امام ابو صنیفہ "مام شافعیؒ ٹوری،اورابو ٹور کا اتفاق ہے قبل رمی کرے تو بھی امام شافعیؒ ٹوری،اورابو ٹور کا اتفاق ہے کہ اگر ایام تشریق گزر گئے اور رمی نہیں کی،اور سورج بھی غائب ہو گیا تور می فوت ہو جائے گی،اور اس کا انجار بذریعہ دم کیا جائے (عمد قاللہ القاری، نووی، بح الرائق)۔

٦٤٨ - وَحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمثْلِهِ \* (٨٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ حَصَى الْحِمَارِ سَبْعٌ \*

(٨٤) بَاب بَيَانَ أَنَّ حَصَى الْجَمَارِ سَبْعٌ \* مَا الْجَمَارِ سَبْعٌ \* مَا الْجَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُو ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

۱۹۳۸ علی بن خشرم، عیسی بن یونس، ابن جریج، ابو زبیر، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرمار ہے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

باب (۸۴)سات کنگریاں مارنی جیا ہمیں۔ میرور سائے ہے۔ حسیریں اعیر معقل میں عالیہ

۱۳۹ ۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل بن عبیداللہ، جزری، ابوالز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ استنجا کے ڈھیلے لینا طاق ہے، اور جمرہ کی سمی طاق ہے، اور جمرہ کی شمی طاق ہے، اور بیت اللہ شریف کا طواف طاق ہے، لہذا جو استنجا کرنے کے لئے ڈھیلا شریف کا طواف طاق ہے، لہذا جو استنجا کرنے کے لئے ڈھیلا

لے تووہ طاق لے۔

(٥٥) بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ باب (٨٥) أَ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ \* اور قصر كرانا ؟

نگڑے کرے، یہ چیز مکر وہ ہے، (بحرالرائق بحوالہ فتحالقدیں)۔ باب (۸۵) حلق کرانا قصر کرانے سے افضل ہے اور قصر کرانا بھی جائزہے ۱۵۰- یکی بن یکی محمد بن رمح، لیث (دوسری سند)، قتیبه، لیث، نافع، حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سر منڈ ایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بھی سر منڈ ایا، اور بعضوں نے بال کوائے، ایک جماعت نے بھی سر منڈ ایا، اور بعضوں نے بال کوائے، حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که الله تعالیٰ سر منڈ انے والوں پر رحم فرمائے، ایک یاد و مر دنبه فرمایا، پھر فرمایا کتر انے والوں پر بھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

ا ۱۵۱ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، که الله سر منڈانے والوں پر رحم فرما ، صحابہ نے عرض کیا ، یار سول الله کتروانے والوں پر بھی ، آپ نے پھر فرمایا الله سر منڈانے پر رحم فرما ، صحابہ نے عرض کیا ، یارسول الله کتروانے والوں پر بھی ، آپ نے بھر فرمایا الله کتروانے والوں پر بھی ، آپ نے ارشاد فرمایا اور کتروانے الوں پر بھی ۔

۲۵۲ ۔ ابو اسحاق، ابراہیم بن محمد سفیان، مسلم بن حجاج، ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر رحمت فرمائے، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ کتروانے والوں پر بھی، آپ نے بھر فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر بھی، آپ نے بھر فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر بھی، آپ نے عرض کیا، یار سول اللہ کتروانے والوں پر بھی، آپ نے مراب کیا، یار سول اللہ کتروانے والوں پر بھی، آپ نے فرمایا، اور کتروانے والوں پر بھی۔

٥٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضَهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنَ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \*

١٥٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ غَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِكِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَّ الرُّحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \*

٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّه

٣٥٣ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \*

ہے۔ ۱۵۳۔ ابن مثنیٰ، عبدالوہاب، عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا، اور کتر وانے والوں پر بھی۔

١٥٤ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَّارَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حَدَّثَنَا عُمَّارَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَمَّارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَمَّارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَمَّارَةً عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لَيْ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَاللَّهُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالًا وَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالًا وَاللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالًا وَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالًا اللَّهِ وَلِلْمُقَالِ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالِ اللَّهُ وَلِلْمُقَالِ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْ الْمُعَالَلُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ ا

٩٥٥ - وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

رُ ٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

رَ رَبِي رَبِرُ مَارِدُ مَارِيَ مِنْ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّهِيَّةِ الْوَدَاعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقَلُّ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \*

٢٥٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حِ و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ

۲۵۴ - ابو بمر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب، ابن نمیر اور ابو کریب، ابن فضیل، عمارہ، ابو زرعہ، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمائے، صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمایہ اللہ قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اور قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔ کے مان ما ما مان من کی بھی، آپ نے فرمایا، اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

100- امیہ بن بسطام، یزید بن زریع، روح، علاء، بواسطہ ایخ والد، حضرت ابوہر روضی اللہ تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ابو زرعہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۵۲۔ابو بکر بن ابی شیبہ ، دکیج اور ابو داؤد طیالسی ، شعبہ ، یحیٰ بن حصین ابنی دادی سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جمتہ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہ

میں نے جہتہ انوداع میں بی اگرم مسی اللہ علیہ و سم سے سنا، کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لئے تین مر تبہ دعا فرمائی، اور سر کتروانے والوں کے لئے ایک مر تبہ، اور و کیچ نے جہتہ الوداع کاذکر نہیں کیا۔

۱۵۷ قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری (دوسری سند) تنیبه، حاتم بن اساعیل، موسیٰ بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی الله نے جمتہ الوداع میں اپناسر منڈ ایا۔

(۱) حلق کرانا قصر کرانے سے افضل ہے اس لئے کہ حلق کرانے میں عاجزی کااظہار زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرنا ہے اور ا اپنی زینت کی چیز لیعنی بالوں کواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بالکلیہ ختم کرنا ہے جبکہ قصر میں زینت والی چیز بالوں کو پچھ باتی ر کھنا ہو تا ہے۔ حلق کے افضل ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لئے تمین مرتبہ دعافر مائی۔

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \*

(٨٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَثُمَّ يَحْلِقَ وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَن مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوق \*

١٥٨ - وَحَدَّنَا يَحْيَى أَبْنُ يَحْيَى أَبْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بَنُ غِيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنَى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَى يُعْطِيهِ النَّاسَ \*

١٩٥٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاتُ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ لِلْحَلَّاقِ هَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ لِلْحَلَّاقِ هَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْحَايِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْحَايِبِ اللَّيْفِ وَالَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْحَايِبِ اللَّيْفِ وَالَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْحَايِبِ اللَّيْفِ وَالَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْحَايِبِ اللَّاسِ فَوَزَّعَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَمَّا فِي رَوَايَةِ اللَّيْفِ وَالِي الْمَالِي الْمُعَلِيمِ وَالْفَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا فِي رَوَايَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْمَنِ فَوَزَّعَهُ اللَّهُ اللَ

قَدُفَعُهُ إِلَى ابِي طَلَحَهُ اللهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْمُثَلِّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى حَمْرَةً الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدُنِ وَمَى اللهِ عَنْ رَأَسِهِ فَنَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيدِهِ عَنْ رَأَسِهِ وَلَا يَدِهِ عَنْ رَأَسِهِ فَنَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيدِهِ عَنْ رَأْسِهِ

باب (۸۲) سنت ہیہ ہے کہ یوم النحر کو اول رمی، پھر نحر اور پھر حلق کرے، اور حلق داہنی طرف سے شروع کرے۔

۱۵۸ یکی بن یکی ، حفص بن غیاث ، ہشام ، محمہ بن سیرین ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں ، که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ آئے ، تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے ، اور وہاں کنگریاں ماریں ، اور بھر منیٰ میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے ، اور پھر آئی کی ، اس کے بعد حجام سے کہالو ، اور ایٹر یف لائے ، اور پھر قربانی کی ، اس کے بعد حجام سے کہالو ، اور ایٹر سے سر کے دائنی طرف اشارہ کیا ، اور پھر بائیں جانب اشارہ کیا ، اور پھر بائیں جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائیں کی جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائیں جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائی کی ۔ اس کیا ، اور ایٹر بائیں کی جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائی کی ، اس کی بائیں جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائیں جانب اشارہ کیا ، اور ایٹر بائیں کی ۔ اس کی بائی کی ۔ اس کی بائی کی ، اس کی بائی کی ۔ اس کی بائی کی بائیں کی بائی کی با

۱۹۵۹ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ و ابن نمیر اور ابو کریب، حفض بن غیاث، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی ابو بکر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ آپ نے جہام سے اپنے سر کے داہنی طرف اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا، اور اپنی بال ان لوگوں کو جو آپ کے قریب سے بانٹ دیئے، اس کے بالوں بعد جہام کو بائیں طرف کے لئے اشارہ کیا، اور اس جانب کے بالوں کا لیک حلقہ بنایا، اور وہ ام سلیم کو عطا کے، اور ابو کریب کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ آپ نے وائنی جانب سے شروع کیا، اور یہ لوگوں کو ایک اور دود و بال بانٹ دیئے، اور پھر بائیں جانب اشارہ کیا، اور اس طرف بھی ایسانی کیا، یعنی منڈ ایا، اور پھر فرمایا اشارہ کیا، اور اس طرف بھی ایسانی کیا، یعنی منڈ ایا، اور پھر فرمایا کہ یہاں ابو طلحہ موجود ہیں، سودہ بال ابو طلحہ کو دے دیئے۔

کہ یہاں ابوطلحہ موجود ہیں ، سووہ بال ابوطلحہ کودے دیئے۔
۱۲۰۔ محمہ بن نثنیٰ ، عبد الاعلیٰ ، ہشام ، محمہ ، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی ، اور پھر اونٹ کی طرف آئے اور اسے ذرج کیا ، اور حجام جیٹھا ہوا تھا ، آپ اونٹ کی طرف آئے اور اسے ذرج کیا ، اور حجام جیٹھا ہوا تھا ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے سرکی جانب اشارہ کیا ، اور اس نے واہنی نے واہنی

فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ اتَّاهُ \*

٦٦٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سَيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى سِيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَلَقَهُ الْأَيْمَنَ وَنَحَلَقَهُ الْأَيْمَنَ وَنَحَلَقَهُ الْأَيْمَنَ وَنَحَلَقَهُ الْأَيْمَنَ وَمَلَّهُ الْأَيْمَنَ وَمَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ فَخَلَقَهُ وَحَلَقَهُ الْأَيْمَنَ وَخَلَقَهُ الْأَيْمَنَ النَّاسَ عَنَاوَلَ الْحَالِقَ شَقَالَ احْلِقُ فَحَلَقَهُ وَحَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ فَحَلَقَهُ أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

طرف سے سر مونڈا، آپ نے وہ بال قریبی بیٹھنے والوں میں تقیم کر دیئے، پھر کہا، کہ اب دوسر ی جانب کے مونڈ، اور ابو طلحہ سے دریافت کیا، اور وہ بال انہیں عنایت کئے۔

۱۲۱ ـ ابن ابی عمر، سفیان، ہشام بن حسان، ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرہ کی، اور قربانی کو نحر کیا، پھر سر کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کرکے منڈوا دیا، اور ابوطلحہ انصاری کو بلا کر وہ بال ان کو عطا کے، اس کے بعد سر کا بایاں حصہ حجام نے سامنے کیا، اور فرمایا کہ انہیں مونڈوے، حجام نے وہ بال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت طلحہ کو کر فرمایا، کہ انہیں لوگوں ہیں تقسیم کردو۔ حضرت طلحہ کو دے کر فرمایا، کہ انہیں لوگوں ہیں تقسیم کردو۔

(فائدہ) پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ قصرے حلق افضل ہے،اور مستحب ہے کہ منڈوانے والااپنے سر کو داہنی طرف سے شروع کرے، جمہور علیائے کر ام کا یہی مسلک ہے،اور امام ابو حنیفہ کی طرف جوامام نووی نے اختلاف کی نسبت کی ہے،وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کارجوع کتب فقہ میں موجو د ہے،اور یہ حجام معمر بن عبداللہ تھے، بخاری میں اس بات کی تصر تے ہے (نووی وفتح الملہم)۔

باب (۸۷)رمی سے پہلے ذرئے، اور رمی و ذرئے سے قبل قبل حلق کرنا، اور اسی طرح ان سب سے قبل طواف کرنے کا بیان۔

۱۹۱۲ یکی بن یکی، مالک، ابن شہاب، عیسی بن طلحہ بن عبیداللہ، حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع ہیں منی ہیں و قوف کیا، تاکہ لوگ آگر آپ سے مسائل دریافت کریں، توایک شخص آیااور عرض کیا، یار سول اللہ ہیں کہ سمجھ نہیں سکا، اس لئے ہیں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کرالیا، آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں اب قربانی کرلو، پھر دوسرا شخص آیا، اور اس نے کہایار سول اللہ ہیں سمجھ نہیں سکا، اور میں نے رمی سے پہلے قربانی ذری کرلی، آپ نے فرمایا دی کو ایک مرح نہیں سکا، کوئی حرج نہیں اب قربانی کرلو، پھر دوسرا شخص آیا، اور اس نے کہایار سول اللہ ہیں سمجھ نہیں سکا، کوئی حرج نہیں سکا، کوئی کر کی، آپ نے فرمایا دی

(٨٧) بَابِ جَوَازِ تَقْدِيْمِ الذَّبْحِ عَلَي الدَّبْحِ عَلَي الرَّمْي الدَّمْي وَالْحَلْقِ عَلَي الذَّبْحِ وَعَلَي الرَّمْي وَتَقْدِيْمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا \*

آراً وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَحَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُو فَخَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُو فَخَاءَ وَجَلُ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبُعْ وَلَا حَرَجَ نُمَّ فَعَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ نُمَّ فَعَالَ اللهِ لَمْ أَشْعُو فَخَاءَهُ رَجُلُ آنَ أَنْحَرَ فَقَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ جَرَجَ قَالَ اللهِ لَمْ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہے جس عمل کی تقذیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا، کرلو،ادر پچھ مضا کقہ نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

سخوج (فائدہ) یومالنحر کو باتفاق علمائے کرام چار چیزیں کر ناواجب ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حلق یا تقصیراوراس کے بعد طواف افاضہ اوراس تر تبیب کے واجب ہونے پر بھی اجماع ہے، کیونکہ حضرت انس کی حدیث میں جو گزر چکی ہے، یہی تر تبیب موجود ہے، مگر تقذیم و تاخیر کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، ہاں بعض شکلوں میں اس تقذیم و تاخیر ہے دم واجب ہے، اس کی تر تبیب کتب فقہیہ سے معلوم کرلی جائے (بحوالہ د دیا لرد ب

نووی و فتح الملهم)\_

اللہ عراب بن کی ،ابن وہب، یونس ،ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ تیمی، حصرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ علیہ وسلم اپنی او نمنی پر سوار ہو کر کھڑے رہے، اور لوگ آپ کے مسائل دریافت کرتے رہے، توان میں ہے ایک بولا آپ کے مسائل دریافت کرتے رہے، توان میں ہے ایک بولا کہ یا دسول اللہ میں نہ سمجھ سکا، کہ رمی نحر سے پہلے ضروری ہے، میں نے نحر کرنے سے قبل رمی کرئی، تو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی کرئو، اور پچھ مضائقہ نہیں، دوسرے نے دریافت کیا، یارسول اللہ میں سمجھ نہ سکا، کہ نح طق کرائی، و کر کے سے پہلے طق کرائی، و سمجھ نہ سکا، کہ نح متعلق سمجہ نہ سکا، کہ نح صلی سمجہ نہ سکا، کہ نح سکا، کہ نح سکا، کہ نح سکا، کہ نح سکا، کہ نمیں نہیں جانا کہ اس روز جس کام کے متعلق بھی آپ سمجہ کے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ جسے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ دو سرے کے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم سے دریافت کیا گیا کہ دو سرے کیا کہ دو سرے کیا گیا کیا کہ دو سرے کیا کیا کہ دو سرے کیا کہ دو سرے کیا کہ دو سرے کیا کیا کہ دو سرے کیا کہ دو

٦٦٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلُهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَلَّتْنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلْتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْم وَلَا حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَيَقُولُ انْحَرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرِ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقَدِيمٍ بَعْضِ ٱلْأَمُورِ قَبْلَ بَعْضِ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ \*

عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا

اب کرلو،اور پچھ حرج نہیں ہے۔ (فائدہ) آپ نے حرج کی نفی اس کام کی اباحت کے لئے کر دی، جسے وہ کر چکا،اب رہااس تقذیم و تاخیر پر دم واجب ہے یا نہیں،اس کے لئے علیحدہ تفصیل در کارہے۔

٦٦٤ - وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرُيِّ إِلَى آخِرِهِ \* بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرُيِّ إِلَى آخِرِهِ \* مَثْلًا حَدِيثِ يُونُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى ٥٦٥ - وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

۱۹۲۴ حسن حلوانی، لیقوب، بواسطہ اینے والد، صالح، ابن شہاب سے یونس عن الزہری کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے۔

ہونے کی بنا پر آگے بیچھے کر لیتا ہے، یا اس کے مانند، مگر

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سب کے متعلق یہی فرمایا کہ

۲۶۵ علی بن خشرم، عیسی، ابن جریج، ابن شهاب، عیسی بن

ተሾኘ

عَن ابْن جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّنَّنِي عِيسَى ۚ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّنَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِهَوُلَاءِ الثُّلَاثِ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ \*

٦٦٦ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر حِ و حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثْنِي أَبِي جَمِيعًا عَن ابْن جُرَيْج بهَذَا الْإِسْنَادِ أُمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرُ فَكَرُوايَةِ عِيسَىَ إِلَّا قَوْلَهُ لِهَوُلُاءِ الثُّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذَّكُرٌ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمُويُّ فَفِي روَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ \*

٦٦٧– وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أَتَى النَّبِيُّ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ \*

٦٦٨- وَحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُسُلُّمُ عَلَى نَاقَةٍ بمِنَى فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةَ \*

٣٦٦٩ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُهْزَاذَ

طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، کہ یوم النحر کو آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمارہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، که پارسول الله! مجھے معلوم نہیں تھا کہ فلاں فلاں باتیں فلاں فلال باتوں سے پہلے ہیں، ایک اور شخص نے عرض کیایار سول الله میراخیال تھاکہ فلال بات فلال بات سے پہلی ہوتی ہے (تیسرے مخص نے یمی عرض کیا) آپ نے نتیوں سے فرمایا، کرلو، کوئی حرج نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۲۲\_ عبد بن حمید، محمد بن مبر (دوسری سند) سعید بن یجیٰ اموی، بواسطہ اینے والد ،ابن جریج اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے،اور ابو بکر کی روایت، عیسیٰ ہی کی روایت کی طرح ہے، مگریہ کہ اس میں تین آدمیوں کا تذکرہ نہیں ہے،اور یمیٰ اموى كى روايت ميں يہ ہے كہ ميں نے قربانى كرنے سے يہلے سر منڈالیا(یا) میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلی ہے۔

۲۲۷ ابو بکرین الی شیبه ، زمیرین حرب، این عیبینه ، زہری ، عيسىٰ بن طلحه ، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کہ میں نے ذبح ے پہلے حلق کر لیا، آپ نے فرمایاذن کر لے ،اور کچھ مضائقہ نہیں (دوسرے نے کہا) میں نے رمی ہے پہلے ذ<sup>رج</sup> کر لیا، آپ نے فرمایار می کرلے ، کچھ حرج نہیں۔

۲۲۸ - ابن ابی عمر و عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی یہ الفاظ ہیں، کہ میں نے دیکھا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اپنی او نثنی پر سوار تھے، تو آپ کی خدمت میں ایک آدمی گیا،ابن عیبینہ کی روایت کی طرحہ

٢٦٩ محمد بن عبدالله بن قبزاذ، على بن حسن، عبدالله بن

حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْحُبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلُّ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفَ عِنْدَ الْحَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْحَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْحَمْرَةِ فَقَالَ إِنِي اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْحَمْرَةِ فَقَالَ إِنِي اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَقَالَ إِنِي اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ الْمُ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ إِنِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَوْمِي قَالَ الْمُ وَلَا خَرَجَ وَأَتَاهُ الْمُ وَلَا حَرَجَ وَأَلَا الْمُ وَلَا حَرَجَ وَالَا فَعَلَا إِنْ قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ وَاللَّا الْمُ وَلَا حَرَجَ وَالَا فَعَلُوا وَلَا حَرَجَ عَنْ اللَّهُ الْمَالَ إِلَّا قَالَ الْمُعَلُوا وَلَا حَرَجَ \*

أيه حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قِبلَ لَهُ فِي الذَّبْحَ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْ وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْي وَالرَّمْ وَالْتُومِ وَالرَّمْ وَالرَّهُ وَلَمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْم

(٨٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

يَوْمَ النَّحْرِ \*

٦٧١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظَّهْرَ بِمِنْى قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ بِمِنْى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ بِمِنْى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ

مبارک، محمہ بن ابی حقصہ ، زہری، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نحر کے دن جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کہ ایک محف نے آکر عرض کیا، کہ بارسول اللہ! میں نے رمی ہے بہلے حلق کرائیا، آپ نے فرمایا، رمی کرلو، کوئی حرج نہیں (ا)، دوسر سے نے آکر عرض کیا، یارسول اللہ! میں رمی کہا ہیں اللہ ایس نے قرمایا کہ اب رمی کرلو، کوئی حرج نہیں (ا)، دوسر سے نے آکر عرض کیا، یارسول اللہ! میں رمی کہ اس روز سے قبل بیت اللہ کو چل دیا (طواف افاضہ کرلیا) آپ نے فرمایا کہ اس روز کہ اب رمی کرلو، کوئی حرج نہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس روز آپ سے جوسوال بھی کیا گیا، آپ نے بہی فرمایا، اب کرلو، کوئی حرج نہیں۔ حرج نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرئح، حلق اور رمی میں نقدیم و تاخیر کے متعلق وریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا پھھ حرج نہیں ہے۔

باب(۸۸) طواف افاضہ نحرکے دن کرنا۔

۱۷۱- محر بن رافع، عبدالرزاق، عبیدالله بن عمر، نافع، حضرت
ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی
الله علیه وسلم نے نحر کے دن طواف افاضه کیا، پھرلوٹے، اور
ظهر کی نماز منی میں پڑھی، نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عرق بھی
نحر کے دن طواف افاضه کرتے، پھر منی جاکر نماز پڑھے اور
فرمایا کرتے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی ایساہی کیا

(۱) رمی، ذرکے اور حلق کے مابین ترتیب ضرور می ہے۔ فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے البتہ بھول کریامسکلہ معلوم نہ ہونے کی بناء پر تقذیم و تاخیر ہو جائے تو گناہ نہیں ہو گا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں لاحرج فرمایا ہے۔ ترتیب کے واجب ہونے کے دلا کل اور دوسرے حضرات کی دلیل کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملہم ص۲ ۴۳۳ج سے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* (٨٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ

يَوْمَ النَّفْرِ \*

٦٧٢ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ شَيْء عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنِّي قَلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النُّفْرَ قَالَ بَالْأَبْطَحَ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ مَا يَفْعَلُ

٦٧٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ \* ٦٧٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا صَحَرُ بْنُ جُوَيْرِيَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرٍ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظَّهْرَ يَوْمَ النَّفْر بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحُلَفَاءُ بَعْدَهُ \* ٥٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُكَةَ قَالَتْ نُزُولُ ۚ الْأَبْطُحِ لَيْسَ بسُنَّةٍ إَنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخَرُوجِهِ إِذًا خَرَجَ \*

باب(۸۹)مقام محصب میں اترنا۔

١٧٢- زمير بن حرب، اسحاق بن يوسف ازرق، سفيان، عبدالعزیز بن رقع بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ مجھے بچھ وہ باتیں بتلائے ، جو آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی ہیں کہ ترویه کے دن آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا، منی میں، میں نے عرض کیا، کہ کوچ سے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا، ابھے (محصب) میں، اس کے بعد فرمایا جو تمہارے امراء کرتے ہیں،وہی کرو۔

۲۷۳ محمد بن مهران رازی، عبدالرزاق، معمر، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،اور حضرت ابو بکر ّاور حضرت عمرٌ مقام ابقح میں اترا کرتے تھے۔

۱۷۲\_محمد بن حاتم بن میمون، روح بن عباده، صحر بن جو بریبه، نافع بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محصب میں اتر نے کو سنت مجھتے تھے ،اور ظہر کی نماز تحر کے دن محصب ہی میں رہھا کرتے تے، نافع بیان کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین محصب میں اترتے تھے۔

۵۷-۱ ابو بكر بن ابي شيبه ، ابو كريب ، عبدالله بن تمير ، مشام ، بواسطه اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ محصب میں اتر ناواجب نہیں ہے اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تواس کئے وہاں اترے تھے کہ وہاں سے نکلنا آسان تھا، جس وقت آپ مکہ سے نکلے۔

(فائدہ) یعنی مناسک جج میں سے نہیں ہے، بلکہ تمام علاء کرام کے نزدیک مشخب ہے،اور اسی بنا پر اس کے ترک پر کوئی چیز واجب نہیں ہے،اور فنخ القدیرییں ہے، ظہر،عصر،مغرب اور عشاء کی نماز اس مقام پر پڑھنامتخب ہے،اور اسی کااسخباب امام نووی نے بیان کیا ہے،اور

مصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

حافظ ذکی الدین فرماتے ہیں کہ تمام علمائے کرام کے نزدیک نزول محصب مستحب ہے اور فقاویٰ قاضی خان میں ہے کہ پچھ و سرمحصب میں اترے،غر ضیکہ ادنیٰ درجہ وہ ہے،اوراعلیٰ درجہ ہیہ ہے۔(عمد ۃ القاری، بحر الرائق، نووی)۔

اترے، غرضیکہ ادنی ورجہ وہ ہے، اور اعلی ورجہ یہ ہے۔ (عمد قالقا ۱۷۶ - وَحَدَّثَنَاهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

٦٧٦- وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ح و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ خُ و حَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلَّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

عن هِشَام بِهِدَ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ عَنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الْعَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرُوّةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا

أَسْمَحَ لِنُحُرُوجِهِ \* ٦٧٨– وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِيَ عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبَدَةً وَاللَّهُظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

لَيْسَ التَّحْصِيَبُ بِشَيْءِ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ أَنْزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٧٩ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهُيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِع

كَيْسَانُ عَنْ سَلَيْمَانُ بَنِ يُسَارُ قَالَ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَمْ يَأْمُرُ نِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطُحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْي وَلَكِنِي جَنْتُ نَنْ مَا يَ فَيْنَا مَا يَكُنْ فَي مَا يَ فَيْنَا لَهُ قَالَ أَنْهِ مَا كُنْ فَيْنَا لَهُ الْكَالَ أَنْهِ مَا كُنْ فَي فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنْ فَي فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْى وَلَكِنَى جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتُهُ فَحَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي

۱۷-۱۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث (دوسری سند) ابو الربیع، حماد بن زید، (تیسری سند) ابو کامل، یزید بن زر لیع، حبیب معلم، سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

۱۷۵۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عمرؓ مصب میں اتراکرتے تھے، اور زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محصب میں نہیں اتراکرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس لئے اترے، کہ میہ مقام آپ کی واپسی کے وقت فروکش ہونے کے لئے زیادہ مناسب تھا۔

۱۵۸ - ابو بکر بن ابی شیبہ واسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمراور احمد بن عبدہ، سفیان بن عیبینہ، عمرہ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ محصب میں اتر ناکوئی واجب نہیں ہے، وہ توایک منزل ہے جہال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے۔

129۔ قتیبہ بن سعید وابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب،
سفیان بن عیبنہ، صالح بن کیبان، سلیمان بن بیبار، ابور افع سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہ آپ منی سے نکلے، محصب میں
الرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن میں آیا اور میں نے وہاں قبہ لگادیا،
آپ آئے اور وہاں اتر بڑے، ابو بکر نے صالح کی روایت میں بیہ
الفاظ نقل کے ہیں کہ میں نے سلیمان بن بیبار سے سنا، اور قتیمہ
کی روایت میں عن ابی رافع کے الفاظ موجود ہیں، اور ابور افع

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامان پر مقرر تھے۔

۱۸۰- حرمله بن یجی ،ابن و بهب ، یونس ،ابن شهاب ،ابو سلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت ابو بهر ریور ضی الله تعالی عنه سب عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت ابو بهر ریور ضی الله تعالی عنه سبت روایت کرتے بیں ،انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بهم انشاء الله تعالی کل خیف بن کنانه میں اتریں گے ، جہال کفار نے آپس میں کفریر فتم کھائی مختفی ا

(فا كده) محصب، ابطح، بطحاء اور خيف بن كنانه سب ايك بي جگه كے نام ہيں۔

رَوَايَةِ قُتَيْبَةً قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ

٦٨٠ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ

وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْفِ بَنِي

كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ \*

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٨٦- حَدَّثَنِي أَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِم حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ اللهِ صَلَّمَة حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة قَالَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بَعِنْ كِنَانَة بِعِنْف بَنِي كِنَانَة بِعِنْف بَنِي كِنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَيَنِي كِنَانَة تَحَالَفَت عَلَى بَنِي هَاشِم وَيَنِي وَيَنِي كِنَانَة تَحَالَفَت عَلَى بَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِنِي بَذَلِكَ الْمُحَصَّب \*

آمَاً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْزِلْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ \*

۱۸۱- زہیر بن حرب ولید بن مسلم ، اوزاعی ، زہری ، ابوسلمہ ، حضرت ابوہری و رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اور ہم منیٰ میں ہے ، کہ کل ہم خیف بن کنانہ میں اتریں گے ، جہال کا فرول نے کفر پر قتم کھائی تھی ، اور کیفیت اس کی سے بی کھی کہ قریش اور بنی کنانہ نے قتم کھائی تھی کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے اندر نکاح نہ کریں گے ، اور نہ ان سے بیج و بنی عبد المطلب کے اندر نکاح نہ کریں گے ، اور نہ ان سے بیج و شراء کریں گے ، تاو قتیکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو ہمارے شراء کریں گے ، تاو قتیکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو ہمارے سیرونہ کردیں ،اسی مقام محصب میں بیہ قتم کھائی تھی۔

۱۸۲ نہیر بن حرب، شابہ ، ور قاء، ابوالز ناد، اعرج، حضرت ابوہ ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فتح وے، تو انشاء اللہ ہماری منزل خیف ہے، جہاں انہوں نے کفریر فشمیں کھائی تھیں۔

( فا ئدہ)معلوم ہوا کہ محصب میں اتر ناشکر الٰہی بجالا نے کے ارادہ سے تھا، کہ اللہ تبار ک و تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے، اور کا فروں اور دشمنان دین کو مغلوب و مقبور کر دیا ہے۔

(٩٠) بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَى باب (٩٠)ايام تشريق ميں رات كومنى ميں رہنا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

لَيَالِي أَيَّامِ النَّشْرِيقِ وَالنَّرْخِيصِ فِي تُرْكِهِ لِأُهْلِ السِّقَايَةِ \*

> ٦٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةً قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبيتَ بمَكُّةً لَيَالِي مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ

٦٨٤- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ و حَدَّثُنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْن بَكْرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

( فا کدہ) منیٰ کی را توں میں رات کو منیٰ ہی میں قیام مسنون ہے ،اگر منیٰ آیااور رمی جمار کے بعد پھر وہاں سے چلا گیا تواس پر کوئی چیز واجب نہیں (عمدة القاری جلد اصفحہ ۸۵، ونووی جلد اصفحہ ۳۲۳)۔

(٩١) بَابِ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسَّقَايَةِ وَالثَّنَاءِ

عَلَى أَهْلِهَا وَإِسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا \* ٥٨٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّريرُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ عَنْ

بَكُّر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْن عَبَّاس عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخَّل فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ

حَاجَّةٍ وَلَا بُخْلِ قَدِمُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واجب ہے اور جو حضرات مکہ مکرمہ میں زمزم بلاتے ہوں، انہیں رخصت ہے!

٦٨٣ ـ ابو بكرين ابي شيبه ، ابن نمير ، ابو اسامه ، عبيد الله ، نافع ، ابن عمر (دوسری سند) ابن نمیر بواسطه اینے والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالیٰ عنه نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قیام منیٰ کی رانوں میں حاجیوں کو پانی بلانے کی وجہ سے مکہ میں رہنے کی اجازت طلب کی، تو آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اجازت وے دی۔

۲۸۴\_ اسحاق بن ابراهیم، عیسیٰ بن پونس (دوسر ی سند) محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر،ابن جریج، حضرت عبیدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت نفل کرتے ہیں۔

باب (۹۱) موسم جج میں پائی بلانے کی فضلیت اور اس سے پینے کااستحباب۔

۲۸۵\_محمد بن منهال ضریر، بزید بن زریع، حمید طویل، نکر بن عبدالله مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس حضرت اس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے پاس مبیٹا ہوا تھا، کہ ایک گاؤں م آ دمی آیا، اور اس نے کہا، کہ کیا وجہ ہے، میں تمہارے چیا کی اولاد کودیکھناہوں، کہ وہ شہداور دودھ پلاتے ہیں،اور تم تھجور ک یانی بلاتے ہوئے، کیاتم نے مخاجی کی وجہ سے یا بخیلی کی بنایر اسے اختیار کیاہے، ابن عباس نے فرمایا،الحمد للہ! نہ ہم کو محتاجی ہے نہ بیخیلی، اصل وجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بإنَاء مِنْ نَبيذٍ فَشَربَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَأَقَالُ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٩٢) بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُوْدِهَا وَجَلَالِهَا وَلَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا وَّجَوَازِ الْإِسْتَنَابَةِ فِي الْقِيَامِ

٦٨٦- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَكَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ

٣٨٧ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٦٨٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن أبي لَيْلَى عَنْ عَلِي عَن اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي حَدِّيتِهِمَّا أَحْرُ الْجَازِرِ \*

٦٨٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُالَ عَبْدُ

ا بنی او نئنی پر تشریف لائے، اور ان کے پیچھے حضرت اسامہ تھے، آپ نے یانی طلب کیا، تو ہم ایک پیالہ کھجور کے شربت کا لائے، آپ نے بیااور جو بیا، وہ اسامہ کو پلایا، آپ نے فرمایا تم نے بہت احچھااور خوب کام کیا،ایساہی کیا کرو،سو آپ نے ہمیں جو تحكم ديا ہم اس ميں تبديلي كرنا تہيں جا ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

باب (۹۲) قربانیوں کے گوشت، کھالیں، اور حھولیں صدقہ کرنا اور قصاب کی مز دوری اس میں سے نہ وینااور قربانی کے لئے اپنانائب مقرر كرديين كاجواز!

٧٨٦\_ يجيٰ بن يجيٰ، ابو خشيه ، عبدالكريم ، مجاہد ، عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھکم دیاکہ میں اپنی قربانی کے او نٹوں پر کھڑار ہوں ،اور ان کا گوشت اور کھالیں، اور جھولیں سب خیرات کردوں اور قصاب کی مز دوری اس میں ہے نہ دوں ، حضرت علیؓ نے فرمایا ، قصاب کی مز دوری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔

٦٨٨ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد اور زهير بن حرب، ابن عیدینہ، عبدالکریم جزری سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

١٨٨٠ اسحال بن ابراجيم، اسحال، شيبان، معاذ بن بشام، بواسطہ اپنے والد ، ابن ابی جیح ، مجاہر ، ابن ابی کیلی ، حضرت علی كرم الله تعالى وجهه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، مگر ان کی حدیث میں قصاب کی مز دوری کا تذکرہ مہیں ہے۔

۲۸۹ محمد بن حاتم و محمد بن مر زوق اور عبد بن حمید، محمد بن حبر، ابن جریج، حسن بن مسلم، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیگی، صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي مُحْاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي مُحْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَسَلَّمَ اللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَمُهَا وَجُلُودَهَا وَجَلُودَهَا وَجَلُولَهُا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا وَبَعْلَى فِي جَزَارَتِهَا مِنْهُا شَيْنًا \*

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِلُكِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ أَنْ عَلِيَّ النَّبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ بِمِثْلِهِ \*

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم فرمایا کہ اپنی قربانی کے او ننوں پر کھڑا رہوں، اور مجھے یہ بھی تھم دیا کہ اپنی تمام قربانی، یعنی اس کاسارا گوشت، کھالیں اور حجولیں مساکین اور غرباء میں تقسیم کردوں اور بیر کہ قصاب کی مزدوری اس میں سے پچھ نہ دول (بلکہ علیحدہ دول)۔

۱۹۰ محد بن عاتم، محد بن بكر، ابن جرتئ، عبدالكريم بن مالك جزرى، مجابد، عبدالرحمٰن بن الى ليلى، حضرت على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحکم فرمایا، اور اسی طرح روایت نقل فرمائی۔

(فاکدہ)ان احادیث ہے بہت ہے فواکد معلوم ہوئے، باقی اہم فاکدہ یہ ہے کہ قصاب کی مز دور کی گوشت میں ہے نہیں دی جائے گی، ہال اپنے پاس سے دینا صحیح اور درست ہے، اور قربانی کے گوشت کو کھانا بھی جائزہے، اور اسی طرح اس کی کھال کو گھرکے استعال میں لانا بھی درست ہے، امام قدوری اور صاحب ہدایہ نے اس چیز کی تصرح کی ہے، داللہ اعلم (عمد ۃ القاری جلد اصفحہ ۵۳)۔

(٩٣) بَابِ جَوَازِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ \*

ہاب(۹۳)اونٹ اور گائے کی قربانی میں شرکت کاجواز!

191۔ قتیبہ بن سعید، مالک، (دوسری سند) یکی بن یکی، مالک، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے نح کیا، اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کی۔

۱۹۴ یکیٰ بن یکیٰ،ابو ختیمه ،ابوالزبیر ، جابر (دوسر ی سند)احمد بن یونس، ز هیر ، ابوالزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ٦٩١- وَحَدَّنَا تَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مَالِكٌ حَ وَحَدَّنَا مَالِكٌ مَ اللَّهُ فَالَ حَ وَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهُ ظُ لَهُ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَبْعَةٍ عَلَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ \*

٦٩٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ \*

٦٩٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ \* سَبْعَةٍ وَالْبَعَةِ وَالْبَعْةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعْةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ وَالْبَعَةِ اللّهِ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدِ وَالْبَعْدِ وَالْبَعْدِ وَالْبَعْدِ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبَعْدَ وَالْبُعْرُونَ وَالْبُعْدَ وَالْبُعْدَ وَالْبُعْدَ وَالْبُعْرُونَ وَالْبُعْرِيمَ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْلَهُ وَالْبُولُونَ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُعْرُونُ وَالْبُولُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُعْمِ وَالْبُعْمِ وَالْبُعْرَافُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْبُولُونُ وَالْبُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْفُولُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُ

١٩٤ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلُّ لِجَابِرِ أَيُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدُنَ وَخَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرُّنَا مِنْ الْبُدُن وَخَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرُّنَا عَلَ سَبْعَةٍ فِي يَوْمَئِذٍ سَبَعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُ سَبْعَةٍ فِي بَنَ بَدَنَةً اشْتَرَكُنَا كُلُ سَبْعَةٍ فِي بَنَ بَدَنَةً اشْتَرَكُنَا كُلُ سَبْعَةٍ فِي

99- وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ اَخْبَرُنِیْ اَبُو الزَّبَیْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النّبِی صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَامَرَنَا إِذَا اَحُلَلُنَا اَنْ تُهْدِی وَیَجْتُمِعَ النّفَرُ مِنّا الْهَدْیَةَ وَدْلِكَ حِیْنَ اَمَرَهُمُ اَنْ یَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمُ الْهَدْیَةَ وَدْلِكَ حِیْنَ اَمَرَهُمُ اَنْ یَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمُ الْهَدْیَةَ وَدْلِكَ حِیْنَ اَمَرَهُمُ اَنْ یَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمُ اللّهُ هَذَا الْحَدِیْثِ \*

قِى مَدَ الْحَدِيبِ ١٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

بیان کرتے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کا تلبیہ کہتے ہوئے چل دیئے، تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم فرمایا، کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں باہم شریک ہوجائیں، سات سات آدمی ایک اونٹ یا ایک گائے کی طل کر قربانی کریں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۱۹۳- محمد بن حاتم، وکیع، عزرہ بن ثابت، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات آدمیوں، اور گائے بھی سات آدمیوں، اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے ذرج کی۔

۱۹۹۲ - محمد بن حاتم، یخی بن سعید، ابن جریج، ابوزیر، حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں، کہ ہم جج اور عرہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے، اور سات سات آومی ایک قربانی میں شریک ہوگئے تھے، ایک شخص نے حضرت جابڑ سے دریافت کیا، کہ جس طرح قربانی کے اونٹ میں شریک ہوسکتے ہیں، کیا اسی طرح بعد کے خریدے ہوئے اونٹ میں شریک ہوسکتے ہیں، کیا اسی طرح بعد کے خریدے ہوئے اونٹ میں شریک ہوسکتے ہیں، کیا اسی طرح بعد کے دریافت کیا، کہ جس طرح بعد کے حریدے ہوئے اونٹ میں ترید اونٹ میں بھی شرکت رواہے، فرمایا پہلے سے دریافت میں خریدا ہوا، دونوں ایک ہیں، اور جابر حدید میں حاضر سے، انہوں نے کہااس روز ہم نے ستر ہاو نٹ ذری کے کے، اور ہاراونٹ میں سات آدمی شریک ہوئے۔

190- محد بن حاتم، محد بن بكر، ابن جرتئ ابوزبير، يه روايت كرت بين، كه انهول في حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سه سناكه وه آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كے ج كا واقعه بيان كرتے بي كه احرام كھولنے كے وقت آپ نے ہميں قربانی كرنے كا تهم ديا، اور فرمايا كه چند آ دميوں كى ايك جماعت أيك اونٹ يا كائے بين شريك ہو جائے، اور به اس وقت تهم ديا، حبكہ آپ نے احرام ج كو عمره كاكروا كے كھلواديا تھا۔

١٩٦\_ يحيىٰ بن ليحيٰ، مشيم، عبدالملك، عطاء، حضرت جابر بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا \*

٦٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْثَيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْثَيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّهُ مَا لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةً

بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ \* مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرَيْجُ ح و مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجُ ح و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثِنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَيْنِ اللهِ صَلَّى جَايِرُ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ اللهِ عَلْمَ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ اللهِ عَلْمَ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ اللهِ عَلْمَ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ اللهِ عَنْ غَائِشَةً بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ \*

عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا کرتے تھے، اور سات آ دمی شریک ہو کر ایک گائے کی قربانی کرتے تھے۔

۱۹۹۲ عثمان بن ابی شیبہ، یکی بن زکریا بن ابی زائدہ، ابن جرتج، ابوز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف ہے ایک گائے ذیح فرمائی۔

۱۹۹۸ محمہ بن حاتم، محمہ بن بحر، ابن جرتج، (دوسری سند)
سعید بن یجی اموی، بواسطہ اپنے والد، ابن جرتج، ابو الزبیر،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے
ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابنی از واج مطہرات کی جانب ہے، اور ابو بمرکی روایت میں ہے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف ہے اپنے جج میں ایک گائے
دنج کی۔

(فاکدہ)ان احادیث سے قربانی کے جانوروں میں شرکت کاجواز معلوم ہوا۔اور بیہ کہ اگر سات شرکاء میں سے کسی ایک نے گوشت کھانے کی نمیت کی ہو، تو پھر کسی کی طرف سے وہ قربانی صحیح نہ ہو گی، شرط میہ ہے کہ سب کی نمیت تقرب الی اللہ کی ہو،اور باتفاق علاء بکری وغیر ہ میں شرکت در ست نہیں اور اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں (عمد ۃ القاری و نووی)۔

ہار، (۹۴)اونٹ کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر کے نح کرناجاہئے۔

199۔ یکی بن کیجی ، خالد بن عبد اللہ ، یونس ، زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ایک شخص کے پاس آئے اور اسے دیکھا ، کہ دوا پنے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا ہے ، آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر ، کھڑا کر کے ، پیر باندھ کر نحر کر، تنہارے نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔

باب (۹۵)جو شخص که خود حرم میں نه جا سکے،اور

(٩٤) بَابِ اِسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْاِبِلِ قِيَامًا مَّعْقُوْلَةً \*

مَا اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدُنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً نَبِيِّكُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٩٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى

الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِلَالِكَ \* يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ اللَّهُ عَنْ عُرُوةً بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُ الْعُلِهُ وَسُلَمَ الْمُعَالَمُ الْعُلُهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَمُ الْعُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمْ الْعُلَم

يَجْنَنِبُ شَيْفًا مِمَّا يَحْنَنِبُ الْمُحْرِمُ \* ١٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا

٧٠٠٧- وَحَدَّثَنَا سَغِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَزُهَيْرُ بْنُ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَخَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُنُ عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُهُ وَسَلَّمَ بَنَحُوهِ \*

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*
٧٠٣ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُعْيدُ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْثُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ قَلَائِدَ مَنْ أَبِيهِ هَدْي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتُرْكُهُ \*
هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ \*

عَمْدِي عَبْمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ

ہدی بھیجے، تو تقلید ہدی مستحب ہے، اور خود محرم نہ ہوگا۔

موے۔ یکیٰ بن یکیٰ اور محد بن رمح، لیث (ووسری سند) قتیبہ ،
لیث، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہے قربانی کے
جانور روانہ کر دیا کرتے تھے، اور میں ان کے پنے خود بنایا کرتی،
اور آپ ان کے روانہ کردیئے کے بعدان افعال سے اجتناب نہ
کرتے، جن سے محرم اجتناب کرتا ہے۔
اور آپ ان کے رادانہ کردیئے کے بعدان افعال سے اجتناب نہ
ادے۔ حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب سے ای

2014 سعید بن منصور اور زہیر بن حرب، سفیان، زہر ک، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (دوسری سند) سعید بن منصور و خلف بن ہشام اور تنبیہ بن سعید، حماد بن زید، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ بیں اپنے آپ کو دیجھتی ہوں، کہ بیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹاکرتی تھی۔

۳۰۷۔ سعید بن منصور، سفیان، عبدالرحمٰن بن قاسم بواسطه اپنے والد، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی بیں، که میں خود اپنے ہاتھوں سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قربانیوں کے او نثوں کے ہار بٹاکرتی تھی، پھر آپ کسی چیز سے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے، دورنداسے چھوڑتے تھے۔

یم ۲۰۔ عبدالله بن مسلمہ بن قعنب، اللح، قاسم، حضرت عائشہ

حَدَّنَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًا \*

ڪتاب الج<u>ج</u> ·

٥٠٠- وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِالْهَدِي أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِالْهَدِي أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ مَا يُعَدِي ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْدًا لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ مَنْ عَنْهُ الْحَلَالُ \*

٧٠٦ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ خُسَيْنُ بْنُ الْمُصَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي

٧٠٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَتُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا \*

٧٠٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي سُيْبَةً وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش

رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں
سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اد نئوں کے
پٹے بٹے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
کوہان چیر کراور گلے میں پٹے ڈال کر کعبہ کوروانہ کر دیا تھا، اور
خود مدینہ میں مقیم رہے، اور جو چیز آپ کیلئے پہلے سے حلال
تھی، اس میں سے کوئی آپ نے حرام نہیں گی۔

2004 ملی بن حجر سعدی، یعقوب بن ابراہیم دورتی، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، قاسم، ابو قلابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اونٹ روانہ کر دیا کرتے تھے، اور میں ان کے پٹے خودا پنے ہاتھوں سے بٹاکرتی تھی، اس کے بعد آپ کسی چیز سے دست کش نہ ہوتے تھے، جس سے غیر محرم دست کش نہ ہوتے تھے، جس سے غیر

۲۰۷۱ - محمد بن مثنیٰ، حسین بن حسن، ابن عون، قاسم، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے پاس بال سے، اور میں نے وہ پٹے ان ہی بالوں سے بٹے ہور کھر صبح کور سالت آب صلی اللہ علیہ وسلم حلال سے، جس طرح غیر محرم آدمی اپنی بیوی سے تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اندوز ہوئے ہے۔

2 • 2 - زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روابت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کی بکریوں کے پٹے بٹتی تھی، اور آپ انہیں روانہ کرنے کے بعد غیر محرم رہتے تھے۔

۸۰۷۔ یکی بن یکی و ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ رَٰبُّمَا

فَتُلْتُ الْقُلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الله علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے اکثریٹے میں بٹاکر تی تھی، پھر آپ انہیں قربانیوں کے گلے میں ڈال کر روانہ کر دیا كرتے تھے، اور اس كے بعد آپ ان چيزوں ہے اجتناب نہ كرتے، جن ہے محرم اجتناب كرتاہے ٩٠٠ ـ يجيُّ بن يجيُّ وابو بكر بن ابي شيبه اور ابو كريب، ابو معاويهِ ، اعمش، ابرا ہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان تحرتی ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف قربانی کے لئے بکریاں بھیجی تھیں،اور آپ نے اس کی گر د نول میں ہار ڈالے تھے۔ ۱۵- اسحاق بن منصور، عبد الصمد، بواسطه اینے دالد، محمد بن حجادہ، تھکم،ابراہیم،اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم بکریوں کی عمر د نول میں ہار ڈال کران کو ( مکہ مکر میہ )ر وانہ کر دیا کرتے تھے ، اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مجھی غیر محرم رہتے تھے۔ اا ٤ - يجيل بن ليجيل، مالك، عبدالله بن ابي نجر، عمره بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کو لکھا، که حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں، کہ جس نے قربانی کا جانور (مکہ تکرمہ)روانہ کر دیا، تو جب تک قربانی ذرج نہ ہو جائے تواس کے لئے وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو حاجیوں کے لئے (بحالت احرام)حرام ہوتی ہیں، اور میں نے مجھی قربائی کا جانور روانہ کر دیاہے، آپ اپنی رائے مجھے لکھ کر مجھیجیں، عمرہ کہتی ہیں، کہ حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کا قول سیح نہیں ہے، میں نے خوداینے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے جانوروں کے بیٹے ہتھے،اور آپ نے ان کو آمیرے والد کے ہمراہ مکہ روانہ کر دیا تھا،اور تھیجنے کے بعد قربانی

کے وقت تک حضور نے اپنے اوپر ان چیزوں میں سے کسی کو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

وَسَلَّمَ فَيُقَلَّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْغَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَحْتَنِبُ شَيْتًا مِمَّا يَحْتَنِبُ الْمُحْرِمُ ٧٠٩- وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ۚ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا \* ٧١٠- وَحَدَّئَنَا السَّحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّئَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ آبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَادَةً عَنِ الْحَكُمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ لَّمْ يَحْرُمْ عَنَّهُ شَيْءٌ \* ٧١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بُنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةُ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتَبِي إِلَيَّ بِأُمْرِكِ قَالَتٌ عَمْرَةً قَالَتٌ عَائِشَةُ لَيْسَ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيُّ ثُمَّ قَلَّدَهَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

ثُمَّ بَعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُول

اللُّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلُّهُ اللَّهُ لَهُ

حَتِّي نُحِرَ الْهَدْيُ \*

مجھی حرام نہیں کیا تھا، کہ جواللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

( فا کدہ )ابن زیاد کاجو تذکرہ آیا ہے، یہ غلط ہے، صحیح زیاد بن ابی سفیان ہے، بخاری، موطااور سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہی مذکور ہے،ابن زیاد نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایااور تمام علائے کرام کے نزدیک قربانی روانہ کرنے سے انسان محرم نہیں ہو تا،اور اس کا حرم میں جھیجنا مستحب ہے ،اور جوخود نہ جاسکے ،وہ دوسرے کے ہاتھ جھیج دے (نووی جلداصفحہ ۳۳۵)۔

١١٧ سعيد بن منصور، مشيم، اساعيل بن ابي خالد، طعمي، مسروق، بیان کرتے ہیں، میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها پروہ کی آڑ میں دستک دے کر فرمار ہی تھیں ، کہ

ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے یٹے میں خود اپنے ہاتھوں ہے بٹا کرتی تھی،اور پھر آپ انہیں روانہ

كردياكرتے تھے،اور قربانی كے جانورذ كم ہونے تك كسى اليي چيز

ہے فرونکش نہ ہوتے ، کہ جس ہے محرم ہو تاہے۔

۱۳۱۷ محمد بن متنیٰ، عبدالوماب، داوُد، (دوسر ی سند) ابن تمیر، بواسطه اییخ والد ز کریا، شعبی ، مسروق ، حضرت عائشه ر ضی الله

تعانی عنها، ای طرح رسالت مآب صلی الله تعالی علیه و آلبه وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں۔

باب (۹۲) قربانی کے اونٹ پر شدید مجبوری کے

وقت سوار ہو سکتاہے۔

۱۳۰۷ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، ابوالز ناد ، اعرج، حضرت ابو ہریرہ ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ

قربانی کے اونٹ کو چھھے سے ہانگتا ہوا لیے جارہا تھا، آپ نے فرمایا سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یا رسول الله! میہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا سوار ہو جا،اور دوسری یا تیسری مرتبہ

٧١٢- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَمِعْتُ عَاثِشَةً وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِيَدَيَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْء مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدَّيْهُ \* ٧١٣ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً بمِثْلِهِ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فا کدہ )اونٹ اور گائے کے قلادہ ڈالنامسنون ہے، باقی بکری کے قلادہ ڈالنامسنون نہیں، کیونکہ اس میں اس کو دفت ہو گی،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمری سے حج سے زمانہ میں حالت احرام میں قلادہ نہیں ڈالا، واللہ اللم، (عمرة القاری جلدا صفحہ اسم)۔

(٩٦) بَابِ حَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَن احْتَاجَ إليها \*

٧١٤- وَحَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثُةِ \* میں فرمایا، که تیری خرابی ہو، سوار ہو جا۔

( فا کدہ ) علامہ تور پشتی فرماتے ہیں کہ اگر در میان میں بیشاب وغیر ہ کی وجہ ہے اُڑ گیا، تو پھر جب تک پہلے جیسی حالت شدیدہ پیش نہ آئے، توسوار نہ ہو، یہی قول علامہ تنوسی کاہے (اکمال المعلم وشرح سنوسی جلد ۳ صفحہ ۳۵۳)۔

٥٧١٥ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً \*

٧١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ الرَّكُنْهَا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ وَيُلَكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ الرَّكُنْهَا وَيْلُكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ المُ كَنْهَا فَقَالَ اللَّهِ قَالَ وَيُلْكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ الرَّكُنْهَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْهُا اللَّهُ ا

٧١٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ وَأَظُنَّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبَتٍ عَنْ أَنَسَ ح و حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْسَ ح و حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْسَ قَالَ هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَخُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ الرَّكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً فَالَ الرَّكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ الرَّكُنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا فَقَالَ الْمُ

بدن الله حَلَّتُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّتُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَر عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبَكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَنَسِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ وَإِنْ \* الْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَإِنْ \*

۵۱۷ کے بیچیٰ بن بیچیٰ، مغیرہ بن عبدالر حمٰن حزامی،ابوزناد سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس اونٹ کے ہار پڑا ہواتھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م)

۲۱۷۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان چند مر ویات میں ہے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص قربانی کااونٹ چھھے سے ہنکا تا ہوا لیان کرتے ہیں کہ ایک مخص قربانی کااونٹ چھھے سے ہنکا تا ہوا لیے جارہا تھا، اور اس کی گردن میں قلادہ بھی پڑا تھا، آپ نے اس سے فرمایا، اربے تیری خرابی ہو، اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیایار سول اللہ! یہ قربانی کااونٹ ہے، آپ نے فرمایا، تیرا براہواس پر سوار ہو جا۔ بیرا براہواس پر سوار ہو جا۔

کاک۔ عمرو ناقد اور سر تبج بن یونس، مشیم، حمید، ثابت حضرت انس (دوسری سند) یجیٰ بن یجیٰ، مشیم، حمید، ثابت بنانی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیک شخص پرے گزر ہوا، اور وہ قربانی کے اونٹ کوہائک رہاتھا، آپ نے فرمایا سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے دویا تمین مر تبہ یہی فرمایا کہ سوار ہو جا۔

۸۱۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیع ، مسعر ، بکیر بن اضل ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی قربانی کا اونٹ لے کر گزرا، آپ نے فرمایا اس بر سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے ، آپ نے فرمایا اگر چہ ہو، کوئی حرج نہیں۔

٧١٩ وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بشر عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

ا 19۔ ابو کریب، ابن بشر، مسعر ، بکیر بن احنس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت الس رضی الله تعالیٰ عنه ہے سنا، فرمارے تھے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کاایک مخص پر گزر ہوااور حسب سابق روایت منقول ہے۔ • ۲۷\_ محمد بن حاتم، یجیٰ بن سعید ،ابن جریج، ابوز بیر ، حضرت جابر بن عبداللّٰدر صٰی اللّٰہ تعالٰی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ ان سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے متعلق یو جھا گیا، فرمایا، میں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے تھے کہ اس پر دستور کے موافق بشرط شدید مجبوری اس وقت تک سوار ہو جاؤ، جب تک کہ اور سواری نہ ملے۔ ا ۲۷ سلمه بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابو زبیر بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے اونٹ ہر سوار ہونے کے متعلق دریافت کیا، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایاضر ورت کے وقت دستور کے موافق جب تک کہ دوسری سواری نہ ملے،اس پر سوار ہو جاؤ۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۹۷) قربانی کا جانور اگر راستے میں نہ چل

سکے تو کیا کرے!

٢٢٧\_ يحييٰ بن يحيٰ، عبدالوارث بن سعيد، ابوالتياح صبعي، موسیٰ بن سلمہ ہذلی بیان کرتے ہیں کہ میں اور سنان بن سلمہ عمرہ کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چل دیئے، سنان اپنے ساتھ قربانی کاایک اونٹ بھی لے جارہے تھے، راستہ میں اونٹ تھک کر تھہر گیا(سنان کہنے لگے) کہ اگر بیہ اونٹ آ گے نہ چل سکا تو میں کیا کروں گا، مجبور ہو کر بولے ،اگر شہر پیٹیج گیا تواس کے متعلق ضرور مسئله معلوم کروں گا، غرضیکه جب دو پہر ہوئی اور بطحامیں ہمارا پڑاؤ ہوا، تو کہنے گئے ، کہ میں ابن عباس سے جا

سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدَنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \* ٧٢٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي فَقَالَ سَمِعْتُ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذًا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظُهْرًا \* ٧٢١- وَحَدَّثَنِي سُلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي فَقَالَ

(فائدہ) سخت اضطرار اور مجبوری کے وقت قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے (عمد ة القاری جلد اصفحہ • ۳۰)۔ (٩٧) بَابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطريق \*

ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَحِدَ ظَهْرًا \*

٧٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةً مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بَبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَرْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطُّرِيقِ فَعَييَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيَنَ عَنْ ذَلِكَ ۚ قَالَ فَأَصْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ

کر واقعہ بیان کر تا ہوں، چنانچہ جاکر حضرت ابن عباس سے اپنے اونٹ کی کیفیت بیان کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے جانے والے سے پوچھا، ایک مرتبہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سولہ اونٹ ایک آدمی کے ہمراہ روانہ کئے اور اونٹوں کی خدمت پراسے مامور کر کے روانہ کیا، وہ مخص جاکر لوٹ آیا، اور کہایار سول اللہ!اگر کوئی اونٹ ان میں سے تھک جائے تو کیا کروں، فرمایا سے ذیج کر کے اس کے گلے میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک میں جو دوجو تیاں ہیں انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک کیا ہوں کوئی خون کا نشان کر دینا، مگر تم اور تمہارے ساتھیوں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

سا ۱۷ ۔ یکی بن یکی ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر ، اساعیل بن علیہ ، ابوالتیاح ، موی بن سلمہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہمراہ سولہ او نوں کوروانہ کیا، پھر باقی حدیث عبدالوارث کی روایت کی طرح نقل کی ہے ، اور حدیث کا پہلا حصہ ذکر نہیں کیا ہے۔

میں ہے کوئی بھی اس اونٹ کا گوشت نہ کھائے۔

۲۲۳ - ابو غسان مسمعی، عبدالاعلی، سعید، قادہ، سنان بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ذویب ابو قبیصہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ روانہ کیا کرتے تھے، اور حکم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی اونٹ تھک جائے اور تمہیں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، تواسے ذرج کر دینااور اس کے گلے میں پڑی ہوئی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو کر کو ہان کے ایک پہلو پر مار دینا، مگر تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کا گوشت نہ کھائے۔

انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَهَالَ عُلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّ عَشْرَةً بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى شُمَّ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى شُمَّ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى شُمَّ رَجُعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَى مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصَبْغُ نَعْلَيْهَا وَلَا تَأْكُلُ فَي مَنْهَا وَلَا تَأْكُلُ فِي مَنْهَا وَلَا تَأْكُلُ فِي مَنْهَا وَلَا تَأْكُلُ فَي مَنْهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ \*

٧٢٣ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ الْبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَشَمَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَشَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُل ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُل ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُ أُولًا الْحَدِيثِ \*

آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سِنَانِ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سِنَانِ بَنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوْيَيًا أَبَا قَبِيصَةً حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مَنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ مِنْهُا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ \*

( فا ئدہ) یہ نفلی قربانی کا تھم ہے اور اگر واجبہ ہو تواس کا گوشت کھا سکتے ہیں ،اور اس کے ساتھ یہ فعل اس لئے کیا جائے ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میہ قربانی ہے اور فقراءاس کا گوشت کھالیں (شرح ابی وشیخ شلوسی)۔ باب (۹۸) طواف وراع واجب ہے اور حائضہ عورت ہے معاف ہے!

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۵ ۲۷ ـ سعید بن منصور ، ز هیر بن حرب ، سفیان ، سلیمان احول ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ لوگ ہرایک راستہ ہے واپس ہو جایا کرتے تھے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک جلتے و قت بیت اللّٰد کا طواف نہ کر لیے ، کو کی واپس نہ جائے، زہیر کی روایت میں '' فی ''کالفظ نہیں ہے۔

۲۲۷\_ سعید بن منصور اور ابو بكر بن ابی شیبه، سفیان، ابن طاؤس، بواسطه ایسنے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کو حکم دیا سکیا ہے کہ آخر میں بیت اللہ کے پاس سے ہو کر جائیں، اور حائضہ عورت ہے اس کی تخفیف ہو گئی۔

(فا کدہ) معلوم ہوا کہ طواف وداع داجب ہے، اور یہی تمام علماء کرام کا مسلک ہے، باقی حائضہ سے معاف ہے اور یہی چیز عالمکیریہ میں مر قوم ہے، ہاں عمرہ کرنے والے اور کمی پرواجب نہیں (نووی جلد اصفحہ ۲۳۷)۔

٢ ٢ ١ ١ - محمد بن حابم، يحيل بن سعيد، ابن جر بيج، حسن بن مسلم، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے باس تھا کہ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، آپ فتوی دیتے ہیں کہ حائضه عورت طواف رخصت كرنے سے قبل مكه سے آسكتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے اس ہے فرمایا، کہ آگر تم کو میرے فتویٰ کا یقین تہیں ہے تو فلال انصاری عورت ہے دریافت کرلو، کہ کیاا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی علم دیا تھا یا نہیں، چنانچہ حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابن عباسؓ کے پاس ہنتے ہوئے دالیں آئے اور فرمایا کہ میں جانتا تھا، آپ سچ فرماتے ہیں۔

۲۸ که قتیبه، لیث (دوسری سند) محمد بن رمح، لیث، ابن

وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَفَّت \*

(٩٨) بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَاثِضِ \* ٥٧٧ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّاسُ

يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجُهٍ فَقَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرَفُونَ كُلَّ وَجُهٍ وَلَمْ يَقُلُ فِي \*

٧٢٦ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظَ لِسَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبيهِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفُفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ \*

٧٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ

مُسْلِم عَنْ طَاوُس قَالَ كَنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَ

قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ

قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ

عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فُسِيلٌ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا

بِذَلِكً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ

٧٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرُونَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّة بِنْتُ حَيِيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ حَاضَتُ صَفِيَّة بِنْتُ حَيِيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتْ فَقَلْتُ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتْ فَقَلْتُ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتْ فَقَلْتُ وَطَافَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتْ وَطَافَتْ وَطَافَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتَنْفِرْ \*

٧٢٩ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ جَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَحْمَدُ جَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَاخِمَدُ جَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَخْمَدُ جَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَخْمَدُ جَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَخْمَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْمَخْمَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْمَخْمَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ابْنَ حُيَيٍّ زُوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتُ حُيَيٍّ زُوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتُ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الل

٧٣٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَهُ يَوْ بِنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا لَهُ عَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا لَهُ عَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا لَهُ عَيْرُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدِ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا فَكَدُ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا فَكَلِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَسَلَّمَ أَنَّ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ لا لَا عَنْد حَاضَتُ بَعْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ عَنْ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ

حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كُنَّا ۖ نَتَحَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةً ۚ قَبْلَ أَنْ

تُفِيضَ قَالَتْ فَحَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

شہاب، ابو سلمہ، عروہ، حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ حفرت صفیہ بنت
جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض میں
بتالا ہو گئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ
میں نے ان کے حیض آنے کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے کیا تو، رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا، توکیاوہ ہم کوروک رکھے گی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
میں نے عرض کیا، یارسول اللہ وہ طواف افاضہ کرچکی تھیں،
بعد میں حائضہ ہو کیں، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد میں حائضہ ہو کیں، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اچھاتو پھر چلیں۔

912۔ ابوطاہر، حرملہ بن یجیٰ، احمد بن عیسیٰ، ابن وہب،
یونس، ابن شہاب، اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ
(حضرت عائشہ) فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بن جی رضی الله
تعالیٰ عنہازوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ الوداع میں
طہارت کی عالت میں طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض میں
مبتلاہو گئیں، بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔

• ۳۵- قتیبہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) زہیر بن حرب،
سفیان (تیسری سند) محمد بن عنیٰ، عبدالوہاب، ایوب،
عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی الله
تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیا، کہ حضرت صفیہ بن جبی رضی اللہ
تعالیٰ عنہا حالت حیض ہیں ہوگئی ہیں، زہری کی روایت کی طرح
منقول ہے۔

اساک۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہمیں اندیشہ تھا، کہ حضرت صفیہ طواف افاضہ کرنے ہے قبل حیض میں مبتلا ہوجائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ

٧٣٣- وَحَدَّنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنُ جَمْزَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَلَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا خَابِسَتَنَا حَائِشٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَابِسَتَنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَعَكُمْ \*

٧٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَحْكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ حِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنْكِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَكِ خَبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةً عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَكِ الْتَعْرَى خَلْقَى إِنْكُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَكُنْتِ أَفَطَتِ يَوْمَ النَّخُو فَالَ فَانْفِرِي \*

لائے، اور فرمایا، کیا صفیہ ہمیں روک رکھے گی، ہم نے عرض کیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، آپ نے فرمایا تواب نہیں۔ ۷۳۲۔ یکیٰ بن کیمیٰ، مالک، عبداللہ بن ابی مکر، بواسطہ اپنے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

2011 - یکی بن یکی، مالک، عبدالله بن ابی بکر، بواسطہ اپنے والد، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول الله! صفیہ الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا، کہ یارسول الله! صفیہ حیض ہیں مبتلا ہو گئیں، آپ نے فرمایا، شایدوہ ہم کوروک رکھے گی، کیاانہوں نے تم سب کے ساتھ بیت الله کا طواف نہیں کیا، سب نے عرض کیا کیوں نہیں، کیا تھا، آپ نے فرمایا، تو بس چلو۔

سے دوایت کرتے ہیں، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمہ بن ابراہیم سیمی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے قربت کرنا چاہی تو آپ سے عرض کیا گیا، کہ وہ حائضہ ہیں، تو آپ سے عرض کیا گیا، کہ وہ حائضہ ہیں، تو آ نے مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہم کوروک رکھے گی، عرض کیا گیا، کہ یارسول اللہ! وہ تو دس ذی الحجہ کو طواف زیارت کرچکی ہیں، فرمایا، تو بس تہارے ساتھ وہ بھی چلیں۔

۳ ۲۳ ۲۵ میر الله بن متنی ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه (دوسری سند) عبیدالله بن معاذ ، بواسطه اپنے والد ، شعبه ، تحکم ، ابراہیم ، اسود ، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جب مکمہ ہے چلنا چاہا ، تو حضرت صفیہ اپنے خیمہ کے درواز ہ پر کبید ہ فاطر اور عمکین ہو کر کھڑی ہو گئیں ، آپ نے فرمایا ، انڈی بال کافی ، تو ہم کوروک لے گی ، پھر فرمایا کیا ہوم النحر کو تم نے طواف کافی ، تو ہم کوروک لے گی ، پھر فرمایا کیا ہوم النحر کو تم نے طواف افاضہ کر لیا تھا ، انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو پھر چلو۔ افاضہ کر لیا تھا ، انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو پھر چلو۔

٥٣٥- وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْبِي مُعَاوِيَةً عَنِ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثٍ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثٍ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَئِيبَةً حَزِينَةً \* وَرِينَةً \* وَرِينَةً \* وَرِينَةً \* وَرِينَةً \* وَرَينَةً وَ وَ وَدَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَبْعُونَ الْمُعَلِيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْكَعْبَةِ وَلَا الْكَعْبُولُ الْكَعْبُولُ الْمُعَالِقُ الْكُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْكَعْبَةِ وَلَا الْكَعْبُولُ الْكَعْبُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْكَعْبُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْكَعْبُولُ الْكَعْبُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْكُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي

نُواحِيهَا كُلِّهَا \* ٧٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِييُّ هُوَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِييُّ فَهُو وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِييُّ فَوَ وَسَلَّمَ مَكَتَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَا فَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاللَّهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ

يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَتُلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ

وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِنَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ

صَلِّي\*

٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَمْرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ أَيُوبُ عُمْرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِنَ طَلْحَةً بِفِنَاء الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْن طَلْحَةً

2002۔ کی بن کی ابو بھر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش (دوسری سند) زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں، باتی ان کی روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اداس اور عمکین ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۹۹) حاجی اور غیر حاجی کے لئے کعبہ میں داخل ہونے کا استخباب اور اس میں جاکر نماز پر هنا،اور نواحی کعبہ میں دعاماً نگنا پر هنا،اور نواحی کعبہ میں دعاماً نگنا ۲۳۵۔ بچیٰ بن بچیٰ تمیمی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ، حضرت بلال اور
حضرت عثان بن طلحہ حسی کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور
دروازہ بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اندر
رہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، کہ جس وقت آپ باہر
تشریف لائے، تو میں نے بلال سے دریافت کیا، کہ آتخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیاتھا، فرمایا حضور نے دوستونوں
کو بائیں طرف اور ایک کو دائیں جانب اور تین ستونوں کو اپنے
پیچھے کیا، اور بیت اللہ کے اس وقت جھ ستون تھے، پھر آپ نے
نماز رہھی

چھے کیا،اور بیت اللہ کے اس وقت چھے ستون تھے، چر آپ نے نماز پڑھی۔
کے 24 رابوالر بیج زہر انی وقتیبہ بن سعید اور ابو کامل جہدی، حماد بن زید ،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کعبہ کے صحن میں فروکش ہوئے اور عثمان بن طلحہ کو طلب کیا،انہوں نے کنجی لا فروکش ہوئے اور عثمان بن طلحہ کو طلب کیا،انہوں نے کنجی لا کر پیش کی، اور در وازہ کھول دیا، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت بلال محضرت اسامہ بن زیر اور حضرت عثمان بن طلحہ
رضی اللہ تعالی عنہم اندر داخل ہوئے اور دروازہ کے متعلق تھم
دیا، وہ بند کر دیا گیا، سب حضرات دیر تک اندر رہے، دیر کے
بعد دروازہ کھلا، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جھیٹا، اور سب
لوگوں سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور بلال
آپ کے پیچھے تھے، میں نے بلال سے دریافت کیا، کیار سول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی، انہوں نے
جواب دیا ہاں! میں نے دریافت کیا، کس جگہ پر، فرمایا، ان کے
منہ کے سامنے دوستونوں کے در میان، مگر میں یہ دریافت کرنا
منہ کے سامنے دوستونوں کے در میان، مگر میں یہ دریافت کرنا
منہ کے سامنے دوستونوں کے در میان، مگر میں یہ دریافت کرنا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۲۳۸ - ابن ابی عمر، سفیان، ابوب سختیانی، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فنخ مکہ کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه بن زید گی او نمنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، کعبہ کے صحن میں انتنی کو بٹھلایا، پھر عثان بن طلحہ کو طلب فرمایا، اور ارشاد فرمایا، کہ کنجی لاؤ، عثان نے اپنی مال سے جاکر کنجی طلب کی، اس نے کہ کنجی لاؤ، عثان نے اپنی مال سے جاکر کنجی طلب کی، اس نے میری پشت سے بار ہو جائے گی، مجبور آاس نے کنجی دے دی، میری پشت سے بار ہو جائے گی، مجبور آاس نے کنجی دے دی، عثان کنجی دے دی، عثان کنجی دے دی، عثان کنجی دے دی، عثان کنجی دے دی، ایس نے منظم کی خد مت میں عثان کنجی اور آپ کو کئجی دے دی، آپ نے در وازہ کھولا، عشیہ حد بیث بدستور روایت ہے۔

9 ساک۔ زہیر بن عرب، یکی قطان، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، (تیسری سند) ابن نمیر، عبدہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسامہ "بال اور عثان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، در وازہ بند کر دیا گیا، دیریک بند رہنے کے بعد پھر ور وازہ کھلااور سب سے پہلے میں ہی داخل

صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأَغْلِقَ فَلَبَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرُفَتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَال مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَال هَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى \* وَسَلِّمَ عَنَ ابْنِ عُمَرَ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّقَنَا ابْنُ عُمْ كَمْ صَلَّى \* عَنْ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَدَّ أَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَهُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَلَهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمَا أَلَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَجَاءَ بِالْمِفْتُحِ فَفَتُحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخُلَ النَّبِيُّ

نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ

وَعُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةً فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طُويلًا

ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَسَلَّمَ \* \* ٧٤- وَحَدَّتَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا

٧٤٠ وَحَدَّنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَّنَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ خَوْلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ عَوْلًا عَبْدُ اللّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَبَلَالٌ وَأَسَامَةُ وَأَحَافَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ وَأَحَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَرَقِيتُ الدَّرَجَة النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَرَقِيتُ الدَّرَجَة فَذَخَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالُوا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ وَسَلّم قَالُوا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كُمْ صَلّى اللّه عَلَيْهِ كُمْ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالُوا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كُمْ صَلّى اللّه عَلَيْه كُمْ صَلّى الله عَلَيْه عَ

٧٤١- وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْبِنِ وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْبِنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ يَعْمُ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ وَلَجَ فَلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ وَلَجَ فَلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ وَلَجَ فَلَقُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ صَلَّى الْمِنْ فَيْعَالًى الْمُعَلِي وَمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ الْحَبَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ الْمُن شِهَابِ الْحَبَرَانِي الْمَانِينَ فَيْ اللَّهُ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ الْحَبَرَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

یروسی ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں! دونوں یمانی ستونوں کے در میان نماز پڑھی ہے۔
در میان نماز پڑھی ہے۔
۲۳۹۷ حرملہ بن کیجی، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ بیت اللہ میں اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ بیت اللہ

ہوا، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے، فرمایا اگلے ستونوں کے در میان، گر میں یہ دریافت کرنا بھول گیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی ہے۔

بڑھی ہے۔

بڑھی ہے۔

مید بن مسعد ق، خالد بن حارث، عبداللہ بن عون، نافع، حضرت عبداللہ بن عون، نافع، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نافع، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس بہنجا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

کہ بیل لعبہ کے پال پہچا تو اسلمہ رضی اللہ علیہ وسم اور حضرت بلال، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنهمااندر داخل ہو چکے ہتے اور حضرت عثمان بن طلحہ نے در وازہ بند کر دیا تھا، دیر تک بیہ حضرات اندر رہے، دیر کے بعد در وازہ کھلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور میں زینہ پر چڑھ کراندر گیا، اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کہا اس جگہ، مگر بیہ دریافت کرنا نے کس جگہ نماز پڑھی ہے، کہا اس جگہ، مگر بیہ دریافت کرنا محول گیا کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی ہے۔

ع ۱۳۶۱ - قتبیه بن سعید، لیث (دوسر کی سند) ابن رکم، لیث، ابن شہاب، سالم، اپ والد ہے نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت اسامه بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثان بن طلحه رضی الله تعالی عنهم بیت الله میں داخل مونے مور دروازہ بند کر لیا، جب دروازہ کھلا تو داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے میں ہی تھا، میں بلال ہے ملا اور دریافت کیا، کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہاں نماز رہھی ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں! وونوں یمانی ستونوں کے در ممان نماز رہھی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

قَالَ رَايَّتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ هُوَ وَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ اَحَدٌ ثُمَّ اُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرِنِيْ بِلَالٌ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرِنِيْ بِلَالٌ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرِنِيْ بِلَالٌ وَمُعْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرِنِيْ بِلَالٌ وَمُعْمَانُ بْنُ طَلْحَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا الله تَعَالَى عَنْهُمَا الله وَسَلَّى فِي وَسُولُ الله صَلّى فِي جَوْفِ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي جَوْفِ الْكُعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ \_

جُوفِ الكَعْبُهِ بِينَ العَمُودَينِ البِمَالِيينِ ـ كُوفِ الكَعْبُهُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرِ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنِي الْعَطَاءِ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمُ بِالطُّوَّافِ وَلَمْ تُوْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنُهِي عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي يَنْهَا مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ لِيَهُ عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي يَنْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُولِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

شریف میں داخل ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید ، اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی داخل ہوئے ، اور آپ کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا، اور دروازہ بند کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بلال یاحضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بلال یاحضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہمانے بیان کیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر دو یمنی ستونوں کے در میان نماز پڑھی ہے۔

سام کے۔اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، محمد بین بکر،ابن جرت کا بیان کرتے ہیں، میں نے عطاء سے کہا کہ کیا تم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے سے کہ حمہیں طواف کا حکم دیا گیا ہے، کعبہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، عطاء بولے تو وہ داخل ہونے سے تھوڑا منع کرتے ہیں، کیکن میں نے الن سے سناہ، وہ فرماتے سے کہ مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بہر زید نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بہر تشریف بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو اس کے تمام کونوں میں دعاما گی، اور اس میں نماز نہیں پڑھیں (ا)، ہاں! جس وقت بہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں، اور فرمایا یہ قبلہ لائے تو کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں، اور فرمایا یہ قبلہ کے میا سے کہا کیا حکم ہے، اس کے کناروں کا،اور کیا اللہ کے قبلہ حرات کے قبلہ حال کے کونوں میں نماز پڑھنے کا، فرمایا ہر طرف بیت کا میا ہر طرف بیت کے قبلہ ہے۔

(ا) حضرت بلال اور حضرت اسامہ کی روایتوں میں تطبیق دے کر دونوں کو جمع کرنا بھی ممکن ہے۔ تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو ابتداءً دعا میں مشغول ہوگئے آپ کو دعا میں مشغول دکھ کر حضرت اسامہ مجھی کعبہ کی دوسر کی جانب دعامیں مشغول ہوگئے۔ حضرت اسامہ کی دعامیں مشغولیت کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جے حضرت اسامہ نے نہیں دیکھا اور حضرت بلال نے آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے دیکھ لیا۔ تطبیق کی دوسر کی صورت یہ ہے کہ دروازہ بند کرنے کی وجہ سے اندراند حیرا ہوگیاتھا اس تاریکی کی وجہ سے حضرت اسامہ کو آپ کی نماز کا علم نہ ہواادر حضرت بلال آپ کے قریب تھے اس لئے انھیں معلوم ہوگیا۔ تطبیق کی تیسر می صورت یہ ہے کہ حضرت اسامہ کی وجہ سے بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز بڑھی جس کا حضرت اسامہ کی وجہ سے بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامہ کو قریب تھے اسامہ کی وجہ سے بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامہ کو علم نہ ہو سکا۔

(فاکدہ) بعنی قیامت تک یمی فیصلہ رہے گا،اوریہ منسوخ نہیں ہوگا،اوران تمام روایتوں میں محد ثین نے حضرت بلال کی روایت کو ترجے دی ہے ، کہ جس میں کعبہ کے اندر نماز کا تذکرہ ہے،اور حضرت اسامہ کی روایت سے تمسک نہیں کیا، کیونکہ حضرت بلال نے ایک امر زائد ثابت کیا ہے،اور مثبت مقدم ہواکر تاہے،اس کے علاوہ اور بکثرت دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے اور نیز امام ابو حنیفہ، شافعی، توری،احمد اور جمہور علماء کرام کے نزدیک بیت اللہ شریف میں فرائض ونوا فل کا پڑھنا صحیح اور درست ہے (نووی جلد اصفحہ اور جمہور علماء کرام کے نزدیک بیت اللہ شریف میں فرائض ونوا فل کا پڑھنا صحیح اور درست ہے (نووی جلد اصفحہ اور ۳۱۹)۔

٧٤٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ الْكَعْبَةُ وَفِيهَا سِتُ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ

٧٤٥ حَدَّنَيْ سُرَيْجُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّنَيِي هُرَّيَةٍ اللهِ قَالَ قُلْتُ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْءِ قَالَ لَا \*

۱۳۳۷ - شیبان بن فروخ، ہمام، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس میں چھے ستون تھے توہر ستون کے پاس کھڑے ہو کر د عاما تگی،اور نماز نہیں پڑھی،

میں ہے۔ سرتج بن یونس، ہشیم، اساعیل بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ارضی اللہ تعالیٰ عنه صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرہ کی حالت میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، انہوں نے فرمایا نہیں۔

(فائدہ) یہ مکھ عمرہ قضاکا واقعہ ہے کیونکہ اس ونت بیت اللہ میں اندر بت رکھے ہوئے تھے اور مشر کین انہیں ہٹانے نہیں دیتے تھے ،اس لئے آپ اندر تشریف نہیں لے گئے ،ہاں فنخ کے سال بیت اللہ کو بتوں سے پاک و صاف کیا گیااور آپ نے بھر اندر جاکر نماز پڑھی (نووی المام قانست کی کیا ہے۔

(١٠٠) بَابِ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا \*

رَبِّهِ الْكَابِ الْعُصِ الْكَعْبِهِ وَبِيابِهِ الْمُو الْكَابُو الْمَا يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا حَدَاثَةُ عَهْدٍ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا حَدَاثَةُ عَهْدٍ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَّ عَهْدٍ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ لَوْلًا حَدَاثَةُ عَهْدٍ الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُولُكِ بَلْكُونَ بَنْتِ الْبَيْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَجَعَلْتُهُا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَجَعَلْتُهُ اللَّهِ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَجَعَلْتُهُا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَكَ عَلَيْهِ وَلَاجَعَلْتُهُ الْمُعْرِقِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْسَالًا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْتَ الْمُعْلَى أَلَاثُهُ عَلَى أَلَو الْمُعَلِّلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَاثُهُ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ عَلَى الْهِ الْمَلْمَ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلِلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْسَاسِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَالَ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالَ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَل

٧٤٧- وَحَدَّثَنَاه آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا

۲ ۳۷ کے۔ کی بن کیمیٰ، ابو معاویہ ، ہشام بن عروہ ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہ اگر تمہاری قوم نے نیانیا کفرنہ حچوڑا ہو تا تو میں بیت

باب(۱۰۰) کعبہ کو توڑ کراز سر نو تعمیر کرنے کابیان!

اللہ کو شہید کر کے اسے پھر بنائے ابراہیمی پر بنادیتا،اس کئے کہ قریش نے جس وقت بیت اللہ کو بنایا تواسے جھوٹا کر دیا،اور اس

میں ایک در وازہ بیجھے بھی بنایا۔

ے ہم کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابن نمیر، ہشام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

٧٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوُّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقتصَرُوا عَنْ قُوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَثِنْ كَانُتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَان الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قُوَاعِدِ إبراهيم

٧٤٩- وَحَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهُبِ عَنْ مَخْرَمَةً حَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَايْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرُ الْمَايُّلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرُ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرُ سَمِعْتُ مَا فَيْعَا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ مَن أَبِي فَحَافَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي فُحَافَةً يُحَافَقَ يُحَدِّتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي مُحَدِّتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِي مُحَدِّتُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفُر لَأَنْفَقْتُ كُنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَحَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَحَعَلْتُ بُابَهَا بِالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَحَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ وَلَا أَنَّ فَوْمَلُكُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَحَعَلْتُ بُابَهَا بِاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

ُ ٧٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي

٨٨ ٢- يجيل بن يجيل، مالك، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله بن محمد بن ابي بكر صديق، عبدالله بن عمر، حضرت عا كشةً زوجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاو فرمایا، که تمهاری قوم نے بیت الله بناتے وفت اسے ابر اہیم علیہ السلام کی بنیادوں ہے جھوٹا کر دیا، میں نے عرض کیا ، کہ یا رسول الله تو پھر آپ كيوں تہيں اے ابراہيم عليه السلام كى بنیادوں کے مطابق بنا دیتے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفرنہ جھوڑا ہو تاتومیں ضرور ایسا کر دیتا (بیہ روایت سٰ کر )حضرت عبد اللہ بن عمرٌ بولے، کہ حضرت عائشہ نے ضروریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہو گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ان دونوں کونوں کا جو حجر ہے متصل ہیں، استلام کرنا اس لئے چھوڑ ویا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰة والسلام كى بنيادوں پر پور اپور ابناہوا نہيں ہے۔

9 47 - ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، مخرمہ (دوسری سند)
ہارون بن سعید المی، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپ
والد، نافع، مولی، ابن عمر، عبداللہ بن ابی بکر بن ابی قافہ،
حضرت عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها زوجہ
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ ہے کہ اگر
تہماری قوم جاہلیت یا کفر کونٹی نئی نہ چھوڑے ہوتی، تو میں کعبہ کا
خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرج کر دیتا، اور اس کا
دروازہ زمین سے ملادیتا، اور حطیم کو کعبہ میں ملادیتا۔

• 24۔ محمد بن حاتم ، ابن مہدی ، سلیم بن حیان ، سعید بن میناء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ

ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي يَعْنِي عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتَهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكُعْبَةَ \*

أَمْرٌ مِنَ السَّمَاء حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَٱلْقَى مِنْهُ

تعالیٰ عنہما ہے سناوہ فرما رہے تھے کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشاً نے بتلایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نے نیا نیاشر ک نہ چھوڑا ہو تا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے اسے زمین سے ملا دیتا، ایک دروازہ مشرق کی جانب اور دوسر امغرب کی طرف اور چھ ہاتھ زمین حطیم میں اور ملا دیتا، اس کئے کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کو بنایا ا توجيحو ٹاکر دیا۔

(فائدہ)معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے مفیدہ کے خدشہ سے تغیر کو متاسب نہ سمجھا،اس لئے صرف تمناہی کرتے رہے،اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور شرعیہ میں بمصلحت شرعیہ تاخیر رواہے،اگلے فاکدے میں انشاءاللہ بنائے کعبہ کے متعلق مفصل کلام آجائے گا۔

٧٥١- وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ کرتے ہیں کہ یزید بن معاوریؓ کے زمانہ میں جب کہ شام والے أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَّاء مکہ میں آگر لڑے،اور بیت اللہ جل گیا،اور جو پچھاس کا حال ہونا قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزيدَ بْن مُعَاوِيَةً تقاسو ہوا، توابن زبیر "نے کعبہ کواسی حال میں رہنے دیا، یہال تک حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ کہ سب لوگ موسم حج میں جمع ہوئے، ابن زبیر کاارادہ تھا کہ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنُهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيَرُوا عَلَىَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُصُهَا ثُمَّ أَيْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَّا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسُلُمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلُمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِتَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى َيُحِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثُّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأُوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ

ا ۷۵ ـ - منادین سری، این ایی زائده، این ابی سلیمان، عطاء، بیان لو گوں کا تجر بہ کریں (کہ ان میں دین کی حمیت ہے یا نہیں ) یا انہیں اہل شام کی لڑائی پر جرات دلائیں، جب سب آگئے تو حضرت ابن زبیر ؓ نے فرمایا، کہ اے لو گو! مجھے کعبہ کے متعلق مشورہ دو، کہ میں اسے توڑ کر از سر نو بناؤں، یا اس میں جو حصہ خراب ہو گیاہے،اسے درست کر دوں، ابن عباس نے فرمایا کہ میری سمجھ میں تو بیہ بات آئی ہے کہ جو حصہ اس میں خراب ہو گیا ہے اس کی مرمت کردو، اور کعبہ کو اس حال پر چھوڑ دو، جبیہا کہ لوگوں کے اسلام لانے کے وقت تھا،اوران ہی پیھروں کو رہنے دو، کہ جن پر لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے ، اور آ تخضرت مبعوث ہوئے، ابن زبیر بولے اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے ، تو نیا بنائے بغیر تبھی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، تو تمہارے پروردگار کا مکان تو بہت اعلیٰ ہے، اور میں اینے یرور د گار ہے تنین بار مشورہ کرتا ہوں پھر اینے کام کا پختہ ارادہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم) كرتا مول، جب تين مرتبه استخاره كريك توان كا قلب ازسر نو بنانے پر آمادہ ہوا، تولوگ اس بات کا خوف کرنے لگے کہ جو تشخص سب ہے پہلے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لئے چڑھے تو کہیں اس پر بلائے آسانی نازل نہ ہو جائے، حتی کہ ایک تحض او پر چڑھا اور اس میں ہے ایک پھر گرایا، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی بلانازل نہیں ہوئی توایک دوسرے پر گرنے لگے،ادراہے شہید کر کے زمین سے ملادیا،اورابن زبیر نے چند ستون کھڑے کرے ان پریردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی دیواریں بلند ہوتی سٹنئیں، پھرابن زبیر نے فرمایا کہ میں نے عائشہؓ ہے سنا فرمار ہی تھیں، کہ حضور فرماتے تھے، کہ اگر لوگ نیا نیا کفر نہ چھوڑے ہوتے، اور پھر نہ میرے پاس اتنا خرچ ہے کہ میں اس کو بنا سکوں، تو پانچ گز حطیم سے بیت اللہ میں داخل کر دیتا، میں اس کا ا بیک در وازه بناتا که لوگ اس ہے اندر جائے اور دوسر ادر واز ہ ایسا کر دیتا کہ لوگ اس ہے باہر آتے،ابن زبیر ؓ نے فرمایا آج ہمارے یاس اتنا خرچه بھی ہے، اور لوگوں کا خوف بھی نہیں، راوی بیان كرتے ہيں، چنانچہ ابن زبيرٌ نے يا پچ گز خطيم كى جانب سے زمين اس میں بڑھادی، حتی کہ اس جگہ ایک بنیاد (بنائے ابراہیمی) کی نکلی، که لوگوں نے اسے خوب دیکھا، چنانچہ اسی بنیاد پر دبوار اٹھانا شر وع کر دی، اور ببیت الله کا طول اٹھارہ ذراع تھا، پھر جب اس میں زیادتی کی، تو لمبان حصوا معلوم ہونے لگا تو اس کے لمبان میں بھی وس ذراع کا اضافہ کر دیا، اور اس کے وو دروازے بنائے، کہ ایک ہے اندر جائیں اور دوسرے سے باہر جائیں، جب ابن زبیر شہید کر دیئے گئے، تو حجاج نے عبدالملک بن مروان کواس کی اطلاع وی، اور لکھا کہ حضرت ابن زبیر نے بیت الله کی جو تغییر کی ہے وہ ان ہی بنیادوں کے مطابق ہے، کہ جس پر کہ کرمہ کے معتبر لوگوں نے دیکھاہے تو عبدالملک بن مروان نے لکھاکہ حضرت ابن زبیر کے اس تغیر و تبدل سے ہمیں کوئی سر و کار نہیں، لہذاجوانہوں نے طول میں زیادتی کی ہےا ہے تو

حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةً نَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ حَمْسَ أَذْرُعِ وَلَحَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَأَنَا الْيَوْمَ أَحِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ حَمْسَ أَذْرُعِ مِنَ الْحِحْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ۚ فَبَنَى عَلَيْهِ ۚ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ تُمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طَولِهِ عَشْرَ أَذْرُع وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالْآخِرُ يُبخُرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِلَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلَ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْر فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَىٰ بِنَائِهِ \* رہنے دو، اور جو حطیم کی طرف سے انہوں نے زائد کیاہے، اسے نکال دو، اور پھر حالت اولی پر بنادو، اور جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے وہ بھی بند کر دو، غرضیکہ حجاج نے کعبہ کو شہید کرکے پھر بنائے اول پر بنادیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۲۵۷\_ محمد بن حاتم، محمد بن مجر، ابن جر یج، عبدالله بن عبید بن عمير، وليد بن عطاء، حارث بن عبدالله بن الي ربيه، عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں، کہ حارث بن عبداللہ بن الی رہیجہ، عبدالملک بن مروان کے پاس اس کے زمانہ خلافت میں و فدلے کرگئے تو عبدالملک نے ان سے کہا، میر اگمان ہے کہ ابو خبیب لیعنی ابن زبیر جو حضرت عائش سے روایت نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے میہ حدیث سنی ہے، عبدالملک نے کہا، تم نے کیا ساہے، بیان کرو، حارث نے کہا، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی تخییں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا، تمهاري قوم نے كعبہ كى بناكو جھوٹا كر ديا، اگر تمہاری قوم نے نیانیاشر ک ند چھوڑا ہوتا، تو جتناانہوں نے اس میں جھوڑ دیا تھا، میں اسے بنا دیتا، سواگر تمہاری قوم کاارادہ ہو کہ میرے بعد اسے ویسا ہی بنا دیں، تو آؤمیں د کھا دوں، جو انہوں نے حچھوڑ دیا، چنانچہ حضرت عائشہ کو د کھادیا،اور وہ تقریباً سات ہاتھ تھا، یہ تو عبداللہ بن عبید کی روایت ہوئی، ہاتی ولید بن عطاء نے بیہ مضمون زائد بیان کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں اس میں دو در وازے زمین سے ملے ہوئے کر دیتا، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی جانب، اورتم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں او نیجا کر دیاہے ؟حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، کہ نہیں، آپ نے فرمایا، معزز بننے کے لئے، تاکہ کعبہ میں وہ لوگ داخل ہو تکیں جنھیں وہ داخل کرناجا ہیں، چنانچہ جب کوئی تتخص کعبہ کے اندر جانا جا ہتا ہے تو اسے بلاتے، جب وہ شخص واخل ہونے کے قریب پہنچ جاتا، تواس کود ھکا دے دیتے ،اور

٧٥٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاء يُحَدِّثَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبيعَةَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِتُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبُّدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خَبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذًا قَالَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرُكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَتْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُريَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَريبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُع هَذَا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيَّدُ بْنُ عَطَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبيًّا وَهَلُ تَدْرينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا ۚ قَالَتُ قُلْتُ لَا قَالَ تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخَلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ \*

٧٥٣- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ابْن جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرِ \* َءُ٥٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي

صَغِيرَةً عَنْ أَبِي قَزَعَةً أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكُذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزيدَ فِيهِ مِنَ ٱلْحِيثْرَ فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي ٱلْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لَا تَقُلُ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

تُحَدِّتُ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ

وہ كرير تا، عبد الملك نے (يه س كر) حارث سے كہا، كياتم نے یہ حدیث حضرت عائشہ ہے خود سن ہے، کہا ہاں، عبدالملک لکڑی ہے تھوڑی دیر زمین کرید تارہا، اور پھر بولا کاش میں ابن زبیر ؓ کے کام کواسی طرح حچھوڑ دیتا۔

۳۵۷ ـ محمد بن عمرو بن جبله ، ابو عاصم (دوسر ی سند) عبد بن حمید، عبد الرزاق، ابن جریج اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے جس طرح ابن بکرنے حدیث روایت کی ہے۔

۵۲۷ کے محمد بن حاتم، عبد الله بن مبر سهمی، حاتم بن ابی صغیرہ، ابو قزعہ بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا، کہنے لگا (عیاذ أباللہ )اللہ تعالیٰ ابن زبیر کو ہلاک كرے، وہ ام المومنين حضرت عائشهٔ پر حجوث باند هتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے ان ہے سنا، فرماتی تھیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، که اے عائشہ اگر تیری قوم نے نیا نیا کفرنه حچیوژا هو تا تومیس کعبه کو توژ کر خطیم کی طرف زا کد کر دیتا، اس کئے کہ تمہاری قوم نے بیت اللّٰہ شریف کی بنا کو چھو ٹا كر دياہے، توحارث بن عبداللہ بن رہيمہ رضى اللہ تعالی عنہ نے کہا، کہ اےامیر المومنین ایسامت کہو،اس لئے کہ میں نے خود ام المومنین (حضرت عائشہ)رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ حدیث سنی ہے، تو عبدالملک نے بولا، اگر کعبہ کے شہید کرنے ہے قبل میں بیہ حدیث سنتا تو ابن زبیر مکی بناہی کو قائم رکھتا۔

أَهْدِمَهُ لَتَرَكَّتُهُ عَلَى مَا بَنِّي ابْنُ الزُّبَيْرِ \* ( فائدہ)امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں، کہ علائے کرام نے فرمایا، کہ بیت اللہ کی پانچ مر تبہ تغییر ہوئی ہے،اول مرتبہ فرشتوں نے بنایا،اور پھر حصرت ابراہیم علیہ السلام نے ،اس کے بعد جاہلیت میں قریش نے ،ادراس وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۳۵ یا ۲۵ برس تھی،اور پھر چو تھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق اس کی تغییر کی،اور پانچویں مر جبہ حجاج بن بوسف نے ،اور آج تک حجاج ہی کی بنیاد پر موجود ہے۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے وریافت کیا کہ میں بیت اللہ کو منہدم کر کے پھر حصرت عبداللہ بن زبیر کی بنا کے مطابق بنادوں، توامام مالک نے فرمایا، اے امیر المومنین میں آپ کوفتم دیتا ہوں کہ اس کو باد شاہوں کا تھلونانہ بنایئے ،واللہ اعلم وعلمہ اتم (نووی جلد اصفحہ ۹ ۳۳)۔

ه ٥٥ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو ٤٥٥ ـ سعيد بن منصور ، ابوالا حوص ، اشعث بن الي الشعثاء ، اسود

الْأَحْوَص حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاء عَن الْأُسُودِ بْن يَزيدَ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَلِمَ لَمُ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةَ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنُعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قُوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ \* ٧٥٦- حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسُودِ بْن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَص وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ وَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ \*

يَزيدَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(١٠١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ

وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ \*

٧٥٧ً - وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس رَدِيفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتُهُ امْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ تُسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُفُ وَجُهَ

بن بزید، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا، کیا خطیم کی دیوار بیت اللہ نثر بف میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایاہاں! میں نے عرض کیا، اس کا دروازہ کیوں او نیجاہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیہ بھی تمہاری قوم کا کیا ہواہے کہ جسے حیا ہیں اندر جانے دیں اور جسے حیا ہیں روک دیں، اور اگر تمہاری قوم نے نئ نئ جاہلیت نہ جھوڑی ہوتی ،اور مجھے خو ف نہ ہو تا کہ ان کے ول تبدیل ہو جائیں گے ، تو میں ارادہ کر تا کہ خطیم کی دبواروں کو ہیت اللہ میں شامل کر دوں، اور اس کے دروازہ کوزمین ہے لگادوں۔ ۵۲ ـ ابو بكرين ابي شيبه، عبيد الله بن موسى، شيبان، اشعث بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

انی الشعثاء، اسود بن زید، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حطیم کے بارے میں دریافت کیا، اور ابوالاحوص کی حدیث کی طرح روایت تقل کی، باقی اس میں پیہ الفاظ ہیں، کہ بیت اللّٰہ شریف کا در داز ہ اتنااو نیجا کیوں ہے کہ بغیر میر ھی کے اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور حضرت کے جواب میں یوں ہے کہ میں ڈر تاہوں کہ ان کے دل نفرت نہ کر جاویں۔

باب (۱۰۱) عاجز، بوڑھے اور میت کی جانب سے ح کرنا!

ا ۷۵۷\_ یخییٰ بن کیجیٰ، مالک، ابن شہاب، سلیمان بن بیار، حضرت عبدالله بن عیاس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، که حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ر ديف تھے كه قبيله حتم كى ايك عورت آئى اور وہ آپ ہے پچھ دریافت کرنے لگی اور حصرت فضل بن عباسٌ اے ویکھے لگے، وہ فضل بن عباسٌ کو دیکھنے لگی، " تمخضرت صلَّى الله عليه وسلم فضل بن عباسٌ كا منه دوسر ي

طرف پھیر دیتے تھے، غرضیکہ اس نے عرض کیا، یار سول اللہ! الله تعالیٰ نے اینے بندوں پر جو جج فرض کیاہے، وہ میرے باپ پر بڑھایے میں فرض ہوا، اور ان میں سواری پر جم کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر عتی ہوں، آپ نے فرمایا، ہاں اور بیہ واقعہ حجتہ الوداع کاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۵۸\_ علی بن خشر م، عیسی، ابن جریج، ابن شهاب، سلیمان بن بیار، حضرت ابن عباس، حضرت فضل رضی الله تعالی عنه ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ محمم کی ا یک عور ت نے عرض کیا، کہ یارسول اللہ! میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ مج واجب ہے اور وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ کتے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی جانب سے حج کر لو۔

مسلک ہے (عینی شرح بخاری، بحر ، موی، نووی)

باب(۱۰۲)نابالغ کے جج کا تھم!

۵۹\_ ابو بكر بن ابي شيبه و زهير بن حرب ادر ابن ابي عمر، سفیان بن عیبینه، ابراتهم بن عقبه، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو بچھ سوار مقام روحاء میں ملے، آپ نے ان ہے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو،انہوں نے عرض کیا، مسلمان، پھر انہوں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا، الله کار سول ہوں، ان میں ہے ایک عورت نے ایک بیمہ کوہاتھوں پر بلند کیااور کہا، کیااس کا بھی جج ہو جائے گا، آپ نے فرمایابان!اور مهمیناس کا تواب ملے گا۔

الْفَصْلُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَريضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ ٨٥٧- وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا

عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفضلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّي عَنْهُ\* ( فائدہ )عاجزی کے وقت نیابت فی الجے صحیح ہے ، جمہور علماء کا یہی

(١٠٢) بَابِ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ \* ٩٥٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالُ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَن الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبَيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ انُعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \*

ا (فائدہ)عالمگیریہ میں ہے کہ بچہ پر حج واجب نہیں ہے ،اگراس نے بلوغ ہے قبل حج کر لیاہے تو فریضہ اسلام اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہو گا، اوریہ جج نفل شار ہو گا (مسوی جلدا، صفحہ ۳۷۵)اس تصریح کے بعد پھر عدم صحت کا قول کسی کی جانب سے منسوب کرنا بہتر نہیں ہے، جبیها که میں پہلے لکھے چکا ہوں، اور علامہ عینی عمدہ القاری میں فرماتے ہیں، کہ یہی حسن بھری مجاہد، عطاء بن ابی رباح، تخعی، توری، امام ابو حنیفہ ،ابو بوسف، محمد ، مالک، شافعی اور احمد اور تمام علمائے کر ام کامسلک ہے (عمد ۃ القاری جلد اصفحہ ۲۱۶)۔

٧٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \*

٧٦١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْ الرَّاهِيمَ بْنِ عُقْبُةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَعَمْ وَلَكِ أَحْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهِذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَحْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهِذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَحْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهِ أَلْهَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ اللهِ عَبْلُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَاسٍ بِمِثْلِهِ \*

(۱۰۳) بَابِ فُرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ \*
٧٦٣ - وَحَدَّنَنِي رُهَنِرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ مَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ مَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَتَ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

۱۹۰۷ - ابو کریب، محمد بن علاء، ابواسامه، سفیان، محمد بن عقبه،
کریب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنا بچہ بلند
کیا، اور عرض کیایار سول الله کیااس کا بھی جج ہے، آپ نے فرمایاہاں! اور ثواب اس کا تمہارے لئے ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

الاے۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان، ابر اہیم بن عقبہ، کریب بیان کرتے ہیں، کہ ایک عورت نے ایک بچہ اوپر اٹھایا، اور وریافت کیا، یارسول اللہ! اس کا بھی حج ہو جائے گا، آپ نے فرمایا ہاں اور اجر تمہیں ملے گا۔

۱۲۷ - محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان، محمد بن عقبه، کریب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

(۱) بہلی امتوں کی طرف ہے گئے سوال جیسے حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کاسوال اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کاسوال اور گائے کے رنگ وغیر ہ کے بارے میں سوال۔ جب کسی چیز ہے منع کروں ، توا۔ ہے چھوڑ دو۔

( فا کدہ) بیہ سائل اقرع بن حابس نتھ، جیسا کہ دوسر ی روایت میں آ چکاہے،اور امت کااس بات پر اجماع ہے کہ زندگی میں صرف ایک مریتہ اصول شرع کے مطابق جج فرض ہے (نووی جلد اصفحہ ۳۳۳)۔

مرتبہ اصول شرع کے مطابق حج فرض ہے (نووی جلد اصفحہ ۳۳۲)۔ (۱۰٤) بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى

باب (۱۰۴۷) عورت کو حج وغیرہ کا سفر محرم کے ساتھ کرناجاہئے!

٧٦٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمُرْأَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ

عبيد اللهِ الحبريي العِع عن ابنِ عمر ال رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ تَلَاقًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \* ثَلَاقًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \* هَا اللهِ اللهِ مُن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اللّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اللّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اللّهِ اللّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهِ بن نميرٍ وابو اسامة ح و حدثنا ابن نميرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ و قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ\*

رُوابِيهِ عَنَّ اللَّهُ إِنَّ وَمَعَهَا دُو مَعَرَّمُ الْمُ الْمُنَّ الْمُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا الْمُنَّ الْمُن أَبِي فُدَيْكُ أَخْبَرُنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِهُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَ لَبَالَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمُ \* تُسَافِهُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَ لَبَالَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمُ \*

الم ۱۳ کے۔ زہیر بن حرب، محمد بن نتی کی قطان، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی عورت تنین ون کاسفر نہ کرے، مگر اس کے ساتھ اس کامحرم ہو۔

ما طوعی مرابی الی شیبه، عبدالله بن نمیر،ابواسامه (دوسری این کمبیر، ابواسامه (دوسری سند) ابن نمبیر، بواسطه این والد عبیدالله سے اسی سند کے ساتھ ابو مکر کی روایت میں تنین دن سے زائد کا تذکرہ کیاہے، اور ابن نمیر نے اسی روایت میں اپنے والد سے تنین دن کاذکر

کیاہے، گراس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔

۲۱۷ ۔ محمر بن رافع ،ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے، جواللہ تعالی اور روز آخرت پرایمان رکھتی ہو، یہ حلال نہیں ہے، جواللہ تعالی اور روز آخرت پرایمان رکھتی ہو، یہ حل کے تین را نہ کامحہ من ہو

تُسكَافِرُ مَسِيرَةً فَكَاتُ ِلْكَالَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \* کہ تین رات کاسفر کرے، مگراس کے ساتھ اس کامحرم نہ ہو۔ (فاکدہ) معلوم ہوا کہ بغیر محرم کے کسی عورت کوسفر کرنا جائز نہیں، مگر اس کے ساتھ اس کامحرم ہو،اور باجماع امت عورت پر بھی حج فرض ہے، مگر وجوب کی شرط محرم کا ہوناہے، مگریہ کہ مکہ اور اس کے در میان مدت سفر سے کم مسافت ہو،اس لئے کہ بزار اور صحیح مسلم کی روایت میں صاف تصرح آگئ ہے، کہ عورت بغیر محرم کے حج نہ کرے،ایک محض نے عرض کیایار سول اللہ! میں غزوہ میں نام لکھا چکا ہوں اور میری عورت حج کاار ادہ رکھتی ہے، آپ نے فرمایا، جاؤاس کے ساتھ حج کرو (بحر الرائق جلد ۲ صفحہ ۳۲۹، عمدۃ القار می جلد اصفحہ

> ٣٣٠، نووى جلدا صفحه ٣٣٣). ٧٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ أَبْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ

۱۷۵ - قتیبہ بن سعید، عثان بن ابی شیبہ، جریر، عبدالملک بن عمیر، قریمہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک حدیث سنی، اور وہ مجھے بہت پہند آئی، تو ہیں نے ان سے کہا، آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سن ہے، انہوں نے فرمایا، تو کیا ہیں
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الیمی بات منسوب
کروں جو کہ ہیں نے آپ سے نہیں سنی، اب سنو ہیں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمار ہے تھے کہ
کجاوے تین مجدول کے علاوہ اور کسی جانب نہ کے جائیں (۱)،
ایک میری یہ مجد، دوسری مجد حرام اور تیسری مجد افضی
(بیت المقدس) اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا، فرمار ہے تھے
کہ عورت زمانہ میں دو دن کاسفر نہ کرے، مگراس کے ساتھ
اس کا محرم ہویا شوہر۔

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

أَبِي سَعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدْيِثَا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ وَسَلَّمَ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْقَصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا\*

(فا کدہ)معلوم ہوا کہ وجوب کی شرط محرم یا شوہر کا ہوناہے، فقہانے یہی شرائط حج میں لکھاہے، کذا فی الکنز و شرحہ ،اوراس حدیث سے ان تین معجدوں کی فضیلت اور منقبت ثابت ہو ئی ،اوران کے علاوہ اور کسی معجد کی طرف سفر کرنا ،یا نذروغیر ہ کرنا صحیح نہیں۔ یہ بیئی مرب یوٹی ہو ہے ہوں ہوں ہوں تا ہوئیں۔ یوٹی کی سیسی میں میٹونوں میں حیون میں میں ہیں۔

19 کے۔ عثان بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، ابراہیم سہم بن منجاب، قزعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورت کو تین راتوں کے سفر سے منع کیاہے۔

• ۷۷ ـ ابو غسان مسمعی، محمد بن بشار، معاذ بن هشام، بواسطه

٧٦٨- وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْشِ قَالَ سَمِعْتُ قَرَعَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْقَنَّنِي وَايَّقَنَّنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَنِي وَايَّقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْقَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْقَنِي الْوَهُ مَعْهَا وَنَّ لَهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبُنَنِي وَالْمَوْأَةُ مَسِيرَةً مَوْمِينَ إِلَّا وَمَعَهَا وَرَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَاقْتَصَّ بَاقِي الْمَعْيَ الْحَدِيثِ \* كَذَّ أَبِي شَيْبَةً حَدَّئُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَعِيدٍ الْحُدْرِي جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهُمٍ بْنِ جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْحُدْرِي جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْمَعْذِي وَمُحْرَمٍ \* وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ وَمُحَمَّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ وَمُحَمَّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

(۱) یعنی محض نماز پڑھنے کے لئے ان تین مسجدوں کے لئے توسفر کیا جائے ان کے علاوہ مساجد کی طرف سفر نہ کیا جائے البتہ کسی اور مقصد کے لئے سفر ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لئے یا اولیاء صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے یا تخصیل علم اور جہاد کے لئے سفر کرنے کی ممانعت نہیں ہے وہ جائزہے۔

بْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حُدَّنَنَا مُعَاذً حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ \*

٧٧١- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَدْ مَنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ \* أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ \*

٧٧٧- وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا \*

٧٧٣- وَحَدَّنَىٰ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ قِيْ ذِئْبٍ حَدَّنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمِ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ \*

٧٧٤- وَحَدَّثُنَّا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهِ إِلَّا مَعَ وَالْيَوْمِ النّاجِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ وَالْيَوْمِ النّاجِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا \*

دِي مَحْرَمُ عَلَيْهِا ٥٧٧- وَحُدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي

اپنے والد، قادہ، قزعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت، تین رات سے زائد مسافت کا سفر نہ کرے، مگر اپنے محرم کے ساتھ۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د د م)

اےے۔ ابن مثنیٰ، ابن ابی عدی، سعید، حضرت قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تین رات ہے زائد کاسفر اپنے محرم کے ساتھ کرے۔

۷۵۷۔ قتیبہ بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، بواسطہ اپنے والمد، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر محرم کے ایک رات کا سفر کرنا بھی کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے۔

ساے کے۔زہیر بن حرب، کیجیٰ بن سعید، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، آپ آپ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا جو عورت بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے بغیر محرم کے ایک دن کی منزل کا سفر مجمی حلال نہیں ہے۔

ساے کے۔ پیلی بن نیجی ، مالک ، سعید بن ابی سعید مقبر کی بواسطہ
اپنے والد ، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، کہ جس عورت کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے
دن پر ایمان ہو ، اس کے لئے ایک شانہ روز کی منز ل کاسفر کرنا
بھی حلال نہیں ہے۔

ع کے۔ ابو کامل حددی، بشر بن مفضل، سہبل بن ابی صالح، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اگر م صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ کسی عورت کے لئے حلال
نہیں ہے کہ بغیر محرم کے تین رات کاسفر اختیار کرے۔
الا کے کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو
صالح، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر
ایمان ہو، اس کے لئے اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے شوہریا اپنے
عمائی یا کسی اور محرم کی ہمرائی کے بغیر کوئی سفر کرنا حلال نہیں،
خواہ تین دن کا ہو، یا تین دن سے زائد کا۔

ے کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو سعید ادھی، و کیعے ، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

۸۷۷۔ ابو بحر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ،
عمرو بن دینار، ابو معبد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما
ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے
انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خطبہ کی حالت ہیں آپ
فرمارہے ہے کہ کوئی مر دکسی عورت کے ساتھ بغیر عورت
کے محرم کے خلوت نہ کرے اور نہ کوئی عورت بغیر محرم کے
سفر کرے، یہ سن کرایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا
دسول اللہ! میر می بیوی جج کرنے جار ہی ہے اور میر انام فلاں
فلاں جہاد میں لکھا ہواہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی اپنی
بیوی کے ساتھ جاکر جج کر۔

922۔ ابوالر بیچ زہر انی، حماد، عمر و سے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

۰۸ ۷ ـ ابن ابی عمر ، ہشام بن سلیمان مخز و می ، ابن جر تنج اسی سند

صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا \*

سَلَّهُ وَلَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ الْمُحْرِ اللَّهُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَلَّيْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةً أَيَامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ الْبُعَا أَوْ الْبُعَا أَوْ الْبُعَا أَوْ الْمَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهَا أَوْهَا أَوْ الْبُعَا أَوْ الْبُعَا أَوْ الْمُوا أَوْ الْمُومَ اللَّهِ وَالْمَا أَوْ الْمُوا أَوْ الْمُومَ اللَّهُ الْمُومَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا أَوْ الْمُومَا أَوْ الْمُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومَا أَوْ الْمُعَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومَا أَوْ الْمُومَا أَوْ الْمُومَا أَوْ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُرَامِ مِنْهَا اللَّهُ الْمُومَا اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ ال

٧٧٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٧٧٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارً حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارً عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ مَعْمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ مَعَلَمَ وَكَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مُرَاتِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا الْمَرَاتِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الطَلِقُ فَخُحَ مَعَ امْرَأَتِكَ \*

(فَاكِمُهُ)اى رَوَايَتَكَاشِ نَے گَذَشَهُ فَاكِدِ عِيْنِ حَوَالَهُ وَيَا ہِدِ الرَّهُ فَاكِدِ عِيْنَ حَدَّثَنَا الْمُ اللَّهِ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَحْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَحْلُونَ رَجُلُّ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \*

(٥٠٥) بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرِ حَجِّ اَوْ غَيْرِهِ وَبَيانِ الْأَفْضَل مِنْ ذلِكَ \*

٧٨١– وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَر كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأُلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالنَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَٰذَا وَاطْو عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السُّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ \*

٧٨٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْيِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

کے ساتھ ای طرح روایت منقول ہے، باتی اس حدیث میں سے ذکر نہیں ہے کہ کوئی مر دکسی عورت کے ساتھ بدوں اس کے محرم کے خلوت نہ کرے۔

باب (۱۰۵) جج وغیرہ کے سفر کے لئے روانہ ہونے کے وقت ذکر الہی کے مستحب ہونے کا بیان!

ا۸۷\_ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جریج، ابوالز ہیر ، علی از دی بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما نے انہیں سکھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہیں سفر میں جانے کے لئے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللّٰد أكبر فرمات اور پھريه دعا پڙھتے، سبحان الذي تخر لناالخ، يعني یاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لئے مسخر کر دیا،اور ہم اسے دبانہ سکتے تھے، اور ہم اینے پر در دگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں(ا)،الہی ہم تجھ سے اینے اس سفر میں یر ہیز گاری اور نیکی کاسوال کرتے ہیں،اور ایسے کام کا جسے تو پہند کرے،الٰبی ہم پراس سفر کو آسان کر دے،اوراس کے بعد کو ہم ہے کم کردے ،الہی توسفر میں رفیق ہے ،اور گھروالوں میں خلیفہ ہے، یااللہ میں تبھے سے سفر کی شختیوں اور رہنج و عم سے،اور مال اور تھے والوں میں برے حال میں لوٹ کر آنے سے پناہ مانگتا ہوں اور جب سفر ہے لوٹ آئے توانہیں بھی پڑھے اور بیہ الفاظ زیادہ کرے، آئبون، تائبون، عابدون،ربناحامدون۔

۲۸۲ ـ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیه ، عاصم احول، حضرت عبد اللہ بن سر جس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم جب سفر ہیں جاتے تو سفر کے شدا کد ہے، مناظر کی ناگواری ہے اور اچھائی کے بعد برائی سے، اور مظلوم کی بد دعا ہے، اور اہل ومال میں تکلیف دہ منظر

· (۱)اس د عامیں دنیاہے آخرت کی طرف سفر کی اور دنیاہے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی بیاد دہانی ہے۔

وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ الْوَاحِدِ فِي الْمَالُ وَالْأَهْلِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالُ وَالْأَهْلِ إِذَا وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَيْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَيْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَيْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَيْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رَوَايَةِهِمَا جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ رَبِعَامِ السَّفَرِ \*

(١٠٦) بَابِ مَا يُقَالُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرهِ \*

١٨٥- وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا يَحْبَيْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ يَحْبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدَّةً لَوْ السَّرَايَا أَوِ السَّرَايَا أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَبِّ اللَّهُ وَحَدَّةً لَا اللَّهُ وَحَدَّةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحَدَّةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَدَةً وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ اللَّهُ وَعَدَةً وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَةً وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَهُومَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَوْلَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمَوالَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَوالَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ ا

٥ ٧٨- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع عَنْ نَافِع ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ كُلُهُمْ عَنْ نَافِع عَن ابْنُ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

ے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتے ہیں۔

۸۳ کے بین کی اور زہیر بن حرب، ابو معاویہ (دوسری مند) حامد بن عمر، عبد الواحد، عاصم ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے لیکن عبد الواحد کی روایت میں "فی المال والاہل" ہے، اور محمد بن حازم کی روایت میں ہے کہ واپسی کے وقت "اہل" کا لفظ پہلے بولتے، اور ان دونوں روایت میں 'کے الفاظ روایت میں "کے الفاظ کیا۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ہاب(۱۰۲) جج وغیرہ کے سفر سے واپسی پر کیاد عا پڑھنی جاہئے!

۱۹۷۵ - ابو بکر بن ابی شیبه، ابو اسامه، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر (ووسری سند) عبیدالله بن سعید، یجی قطان، عبیدالله، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب کسی برئے، چھوٹے جہادیا چج و عمرہ سے واپس تشریف لاتے، اور کسی ٹیلہ یا ہموار میدان میں جینچے، تو تین مر تبه تکبیر کہنے کے بعد فرماتے، الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلاہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے حمرہ، اور وہ ہر چیز پر قادرہے، آنے والے، تو بہ کرنے والے معبود سیا کرنے والے تعرب کی معبود سیا کردیا، این برب کی مدد کی، اور اسیا نے زب کو شکست وی۔

مدو کی، اور الیلے نے صلروں کو شکست وی۔
۸۵۔ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابوب (دوسری سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت میں تکبیر کا دومر تبه ذکرہے۔

۲۸۵

إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْن \* ٧٨٦ - وَحَدَّثَنِيَ زُهَيْرُ أَبْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ الْنَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبُو طَلَّحَةً وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ \*

٧٨٧ وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(١٠٧) بَابِ اِسْتِحْبابِ النَّزُوْلِ بِبَطْحَاء ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذًا صَلَرَ مِنَ الْحَجِّ أُو الْعُمْزَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرَّ بهمَا \* ٧٨٨- خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \*

٧٨٩- وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَلَّتَنَا قُتَيْبَةُ وَالْلَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا \*

٧٩٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ

٨٨ ٧ ـ زهير بن حرب، اساعيل بن عليه، يحييٰ بن ابي اسحاق، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ابوطلحہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب واپس آرہے تھے، اور حضرت صفیہ ّ آپ کے پیچھے اونٹ پر سوار تھی، جب مدینہ کی پشت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا، آئیون، تائبون، عابدون، لربناحایدون، آپ برابریمی الفاظ کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

٨٨٥ - حميد بن مسعدة، بشر بن مقضل، يجيل بن ابي اسحاق، حضرت انس بن مالك رضى اللّه تعالىٰ عنه ، نبي اكر م صلى الله عليه وسلم سے حسب سابق روایت تقل کرتے ہیں۔

باب (۷۰۱) بطحاء ذي الحليفه ميں اترنے، اور حج يا عمرہ کے سلسلہ میں جب وہاں سے گزرے تواس میں نماز پڑھنے کااستحباب!

۸۸ ۷۔ یجیٰ بن کیجیٰ، مالک، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلی الله علیه و آلبه و سلم نے ذی الحلیفه کی منگریلی زمین میں اپنا اونٹ بٹھلایا اور وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بھی ایساہی کرتے تھے۔

۸۹\_ محمه بن رمح بن مهاجر مصری،لیث (دوسر ی سند )قتیبه، ایٹ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بطحاء ذی الحلیفه میں اپنااونٹ بٹھایا کرتے تنھے کہ جس میں ر سالت مآب صلی الله علیه وسلم اینااونت بٹھاتے تھے اور وہاں نمازيز ھتے تھے۔

۹۰ کـ محمد بن اسحاق مسیمی، انس بن ضمر ۵۰ موسیٰ بن عقبه،

حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةً عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَى فَي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِي فَي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ \*

٧٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ أَسِهِ بَنْ عَقْبَةَ عَنْ أَسِهِ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَسِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ فَيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ مُبَارَكَةٍ قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَتَاخَ بَنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَسَلَّمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَسَلَّمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَسَلَّمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَسَلَّمَ وَهُو الْقَبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ\*

(٨٠٨) بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ \*

﴿ عَبْرِ ﴿ ١٩٣ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ح و

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماج یاعمرہ سے واپسی پراس بطحائے ذی الحلیفہ میں قیام کرتے تھے، جہاں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قیام فرماتے تھے۔

ا9 کے۔ محمد بن عباد، حاتم بن اساعیل، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں مقام ذی الحلیفہ میں ار کے ہوئے کہ آپ ہے کہا گیا، کہ یہ بطحائے مباد کہ ار بے ہوئے شخے، کہ آپ سے کہا گیا، کہ یہ بطحائے مباد کہ

۲۹۷۔ محمد بن بکار بن ریان، سر تبج بن یونس، اساعیل بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عرائے ہے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور آپ آخر شب میں ذوالحلیفہ کے میدان کے در میان میں اترے ہوئے تھے، تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ مبارک میدان میں ہیں، موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان میں ہیں، کہ جہاں عبداللہ بن عمراً اونٹ بھلاتے تھے، اور اسے بھایا، کہ جہاں عبداللہ بن عمراً اونٹ بھلاتے تھے، اور اسے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور اسے وہ جگہ اس مسجد سے نیجی ہے جو بطن وادی میں بنی ہوئی ہے اور مسام میداور قبلہ کے در میان وہ مقام واقع ہے۔

باب(۱۰۸) کوئی مشرک نج بیت الله نه کرے ،اور نه کوئی بر ہنه ہو کر طواف کعبه کرے ،اور جج اکبر کا بیان۔

۹۳ ۷ - بارون بن سعیدایلی،ابن و هب،عمر د،ابن شهاب،حمید بن عبدالرحمٰن،حضرت ابو هر ریه (دوسر می سند)حر مله بن یجیٰ تحییی، ابن و هب، یونس،ابن شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن بن

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَمَيْدِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَشْنِي أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَمَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَمَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَمَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُوَذَّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ النَّحْرِ لَلْ يَكُونَ حُمَيْدُ بْنُ النَّابِ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَوْمُ النَّوْرِ لَوْ فَي النَّاسِ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمُ النَّهُ وَلَا يَوْمُ النَّهُ إِلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عوف، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جمتہ الوداع ہے قبل جس ج کاامیر بنا کر آنخضرت صلی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس ج کے موقع پر صدیق اکبر نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ نم کے دن یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشر ک جی نہ کرے(۱)، اور بر بہنہ ہو کر کوئی بیت اللہ کا طواف نہ کرے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حمید بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کے پیش نظر کہتے تھے، کہ ج اکبر کادن وہی نم کا

(فا کدہ)اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے، و اذان من اللّٰہ رسولہ الی الناس یوم الحج الا کبر الآبیۃ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس حکم کی تغییل نخر کے دن حضرت ابو بریر ہود گیر صحابہ کرام نے کر دی، للبذااسی دن کا پیم الحج الا کبر ہونا متعین ہو گیا،اور پہی جمہور علائے کرام کامسلک ہے (شرح الی دشنوسی جلد ساصفحہ اسم س، نووی جلد اصفحہ ۵۳۵)۔

## باب(۱۰۹)عرفه کے دن کی فضیلت!

۱۹۹۷ - ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن و بب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپنے والد، یونس بن بوسف، ابن مستب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے وان سے زیادہ کسی دن اللہ رب العزت بندوں کودوزخ سے آزاد نہیں فرما تا، اور اللہ تعالیٰ قریب تر ہو جاتا ہے، اور فرشتوں پر بندوں کا حال دیکھ کر فخر کر تاہے، اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔

(۱۰۹) بَابِ فَضْلَ يَوْمِ عَرَفَة \* ١٠٩٥ حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَهُبِ ١٠٩٥ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَوْنُسَ بْنَ يُوسُفُ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيلِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَوُلُاء \*

(فائدہ) مند عبدالرزاق میں یہی حدیث ابن عمرؓ سے مفصل مروی ہے ،اوراس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرما تاہے ،اور بندوں کودیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے ،اور فرما تاہے کہ یہ میرے بندے ہیں ،میرے پاس بکھرے بال اور گرو آلود چبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ،میری رحمت کے طالب ہیں ،اور میرے عذاب سے خائف ہیں ،حالا نکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ،اگر مجھے دیکھ لیس توان کا کیا حال ہو۔

(۱) قر آن کریم کی آیت ''فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا'' کے نازل ہونے کے بعد غیر مسلم کاحدود حرم میں واخلہ روک دیا گیااوراس اعلان کے ذریعہ اس ممانعت کی تشہیر فرمائی گئاور چونکہ حدود حرم میں واضلے کابڑامقصد حج کرناہو تاہے اس لئے اعلان میں صرف حج کاذکر فرمایا۔

باب(۱۱۰) جج اور عمره کی فضیلت!

90 کے۔ کچی بن کچی ، مالک، سمی مولی ابی بکر بن عبدالر حمن ، ابی صالح سان ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ ، دوسر بے عمرے تک کے در میان سیاوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ، اور حج مبر در کے لئے سواجنت کے اور کوئی جزاء نہیں ،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

294 \_ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدند (دوسری سند) محمد بن عبدالملک اموی، عبدالعزیز بن مخار، سہیل (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ (چوشی سند) ابو کریب، وکیج (پانچویں سند) محمد بن مثنی، عبدالرحمٰن، سفیان، سی، ابوصالح، حضرت ابوہر رومنی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں اور وہ تمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدہ تعرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدہ تعرت انس بن مالک رضی

292۔ کی بن کی ، زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو بیت اللہ میں آئے، اور بے ہو دہ شہوت رانی کی باتیں، اور گناہ نہ کرے، تو وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی باتیں، اور گناہ نہ کرے، تو وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی باتیں، اور گناہ نہ کرے۔

40 کے۔ سعید بن منصور، ابو عوانہ، ابوالاحوص (دوسری سند)
ابو بکر بن الی شیبہ، وکیج، مسعر ،سفیان، (تیسری سند) ابن مثنیٰ،
محمد بن جعفر، شعبہ، منصور ہے اسی سند کے ساتھ روایت
منقول ہے، باقی ان تمام روایتوں میں ہے کہ جس نے جج کیا،اور

٥١٠) بَابِ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \* وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةَ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَلْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ \*

٧٩٦ وَحَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْهِ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْهِ شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْنَةَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُويُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنِ كُرَيْبِ الْمُخْتَى عَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَمُعَلِّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ لُمُتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي مَحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفِيَانَ كُلُّ حَدِيثِ هَوَلُاءِ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُ حَدِيثِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُ حَدِيثِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُ حَدِيثِ

٧٩٨ - وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي
 عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ
 أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا

شہوت کی باتنیں نہ کیں اور نہ ہی گناہ کیا۔

99 کے۔ سعید بن منصور، ہشیم، سیار، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

باب (۱۱۱) حاجیوں کا مکہ میں اتر نا اور اس کے گھروں کے وارث ہونے کا بیان!

۱۹۰۰ ابو طاہر اور حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس بن یزید،
ابن شہاب، علی بن حسین، عمرو بن عثان بن عفان، حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، کہ
انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! کیا مکہ میں آپ اینے مکان
میں فروکش ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارا کوئی
مکان یاز مین چھوڑوی ہے؟ بات یہ تھی کہ عقیل اور طالب، ابو
طالب کے وارث ہوئے، اور حضرت جعفر اور حضرت علی کو
ان کے ترکہ میں سے پچھ نہیں ملا، اس لئے کہ یہ وونوں
مسلمان شے اور عقیل اور طالب کا فریتھے۔

ا ۱۰۰۰ محمد بن مہران رازی اور ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، علی بن حسین، عمرو بن عثان، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جج کے موقع پر جب ہم مکہ شریف کے قریب پنچے تو میں نے عرض کیا، کہ یار سول اللہ حضور ہم کل کہاں قیام فرمائیں گے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑ دیا ہے۔

۱۰۸- محمد بن حاتم، روح بن عباده، محمد بن ابی حفصه، زمعه بن صالح، ابن شهاب، علی بن حسین، عمرو بن عثان، حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیایار سول الله! انشاء الله کل ہم پہنچ گئے، تو آپ

شُعْبَهُ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ \* حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ \* ١٩٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

(١١١) بَابِ النَّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ

وَتَوْرِيثِ دُورِهَا \*

قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَرْيِدَ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ أَنْ عَلِيَّ ابْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِثَةً أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بَمَكَّةً فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورِ بِمَكَّةً فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورِ بِمَكَّةً فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَنِ اللّهِ يَعْفَلُ وَطَالِبٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٌ \*

الله الراقي عَمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْهُرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْهُمْرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْهُمْرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْهُمْرَيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ عَنْ عَمْرُو بَنِ رَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ تَمْرُكُ عَنْ عَمْرُو بَنِ مَكَةً عَيْمِ حِينَ دَنُونَا مِنْ مَكَةً فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا \*

٨٠٢ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ

زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَّنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ \*

(١١٣) بَابُ الْإِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةً \* ٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَّمَةً بْن قَعْنَب حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ

بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز يَسْأَلُ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ يَقُولِكُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاحِرِ إِقَامَةُ ثَلَاتٍ بَعْدَ الصَّدَر بمَكَّةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا \*

فراغت کے بعد تین دن وہاں قیام کریں اور اس سے زا کدندر کیں۔ ٤ . ٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ يَقُولُ لِحُلْسَاتِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكَنَى مَكَةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ ثَلَاثًا \*

ه ٨٠٠ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَ يِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

کہاں اتریں گے ، اور بیہ فتح مکہ کے زمانہ کا واقعہ ہے ، آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑ دیا ہے۔

باب (۱۱۲)مہاجر مکہ میں قیام کر سکتاہے؟ ٨٠٣ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، عبدالرحمٰن بن حميد، حضرت عمر بن عبدالعزيز، حضرت سائب بن بریدسے دریافت کرتے تھے، کہ تم نے مکہ میں رہے کے بارے میں کچھ سنا، حضرت سائب نے کہا، میں نے علاء بن حضری ہے سنا، وہ فرماتے تنھے، کہ میں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرمار ہے تھے کہ مہاجر (منیٰ سے) لوٹنے کے بعد مکہ میں تبین دن رہ سکتاہے، گویا آپ کی مراد سے تھی کہ مہاجر تنین دن ہے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے۔

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اس سے وہ حضرت مر او ہیں جو مکہ میں رہتے تھے،اور اسلام کی وجہ سے فنج مکہ سے قبل ہجرت کرلی تھی،اس کے بعد ان کے لئے مکہ کووطن بناناور ست نہیں رہا،اباگروہ حج یاعمرہ کے لئے آئیں نوان کے لئے مکہ میں اس وقت واخلہ حلال ہے،اور

۴۰۸ یکی بن نیخی، سفیان بن عیبینه، عبدالر حمل بن حمید، حضرت عمر بن عبدالعزيزنے اپنے جلساء سے دریافت فرمایا، کہ ا قامت مکہ کے بارے میں تم نے کیا فرمان سا ہے؟ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہ میں نے حضرت علاء بن حضر می سے سناہے ، وہ فرمار ہے بتھے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم فرماتے تھے كه مهاجرادائے جے كے بعد مكه شريف میں تمین دن تک قیام کر سکتاہے۔

۵ • ۸ \_ حسن حلوانی ، عبد بن حمید ، لیعقوب بن ابراہیم بن سعد ، بواسطه اینے والد، صالح، عبدالرحمٰن بن حمید، حضرت عمر بن عبدالعزیزنے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، توحضرت سائب ؓ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت علاء بن حضر می رضی الله تعالی عنه ہے سنا، وہ فرمارے تنھے، کیہ میں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے تھے کہ (منٹی

ہے )لوٹنے کے بعد مہاجر تین را تیں مکہ میں رہ سکتا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۸۰۸\_اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق،ابن جریجی،اساعیل بن محمد بن سعد، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سائب بن یز بد حضرت علاء بن حضرمی رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل ترتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جج سے فارغ ہونے کے بعد مہاجر مکہ شریف میں تبن دن قیام کر سکتا ہے (اس سے زیادہ مکہ شریف میں نہ تھہرے)۔

۵۰۸\_ حجاج بن شاعر ، ضحاک بن مخلد ، ابن جریج ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب(۱۱۳) مکه مکرمه میں شکار وغیر ہ کی حرمت کا

۸۰۸\_ اسحاق بن ابراہیم خطلی، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مکہ ہے ہجرت باقی نہیں رہی، مگر جہاد اور نیت ہاتی ہے،اور جب تم کو جہادیر جانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤاور فتح مکہ کے دن آپ نے سے بھی فرمایا کہ آسان و ز مین کی پیدائش کے دن خداتعالیٰ نے اس شہر کو باحر مت بنادیا تھا، توبیہ اس خداداد حرمت کی دجہ سے تاقیام قیامت محترم ہی رہے گا، مجھ سے پہلے کسی مخص کے لئے اس میں قال کر ناجائز تہیں تھا،اور میرے واسطے بھی صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لئے حلال ہوا تھا،اب خداداد حرمت کی بنایر بیہ شہر قیامت تک حرام ہے، نہ اس کے کانٹے کائے جائیں، اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور نہ ہی کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز کو اٹھا سکتاہے، مگر جواس کا اعلان کر کے اس کے مالک کو دیدہے، اور

٨٠٦ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَحْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخَبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكْتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ \*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاتُ لَيَال يَمْكُتُهُنَّ

الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَر \*

٨٠٧ - ۗ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* (١١٣) بَابِ تَحْرِيمِ صَيْدِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ \*

٨٠٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنَّ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ۗ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُّ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَينِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ

فَقَالَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ \* ُ

نہ یہاں کی گھاس کا ٹی جائے، یہ فرمان سن کر حضرت عباسؓ نے عرض کیا، یار سول اللہ! اذخر گھاس کو مشتنیٰ کر دیجئے، اس لئے کہ بیہ لوہاروں اور سناروں کے کام آتی ہے، اور اس سے گھر بنائے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، اچھااذخر مشتنیٰ ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

(فا کدہ) دارالحر ب ہے دارالسلام تک ججرت تو قیامت تک باقی ہے لیکن اب مکہ نکرمہ کی اجرت ختم ہو گئی کیونکہ وہ دارالاسلام ہو گیااور ججرت دار لحر ب ہے ہواکر تی ہے اوراس میں اس کی پیشین گوئی ہے کہ مکہ نکرمہ ہمیشہ دارالاسلام رہے گا۔

9 - ۸ - محمد بن رافع، یحیٰ بن آدم، مفضل، منصور ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باتی اس حدیث میں آسانوں اور زمین کے پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، اور قبال'' کے لفظ کی جگہ'' قبل 'مکا لفظ ہے، اور ''یلیقط لقطۃ الا من عرفہا'' کے الفاظ ہیں۔

۱۰۱۰ قتیبه بن سعید،لیث، سعید بن ابی سعید، ابی شریخ عدوی ہے روایت کرتے ہیں، کہ جس وقت عمرو بن سعید فوجی وستے، کمہ تکرمہ کی طرف روانہ کررہاتھا توانہوں نے کہا، ایہاالا میر!اگر اجازت ہو تووہ فرمان بیان کروں جو فتح مکہ ہے اگلے دن نبی اکر م صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ جسے میرے کانوں نے سنا،اور میرے دل نے محفوظ ر کھاہے اور جس وفت آپ نے پیہ کلام فرمایا ہے وہ منظر بھی میں نے اپنی آتکھوں سے دیکھا ہے، حضور نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالی نے حرمت عطا کی ہے،انسانوں نے نہیں دی،للہزاجس مخص کاخدااور روز قیامت پرایمان ہو تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خونریزی کرے، یا بہال کا در خت کائے، اگر کوئی شخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جنگ کی بناء پریهان قبال کو جائز سمجھتا ہو ، تو اس ہے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ا حازت دی تھی، اور مہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی صرف دن کی ایک ساعت کے لئے اجازت دی تھی،اور آج مکہ مکر مہ کی حرمت وہی ہو گئی جبیہا کہ کل تھی،اور جواس وقت حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، ابوشر سے دریافت کیا گیا کہ عمرونے

٩٠٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُور فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلُ وَقَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَّتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا \*

٨١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ شُرَ يُحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ وَّهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثُ اللِّهُوْتُ اللَّهِ مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ آيُّهَا الْآمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَ ٱبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكُلُّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ ٱتَّنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِلَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللُّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَجِلُّ لِامْرِءٍ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانْجِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَّلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ اَحَدٌ تَرَخُّصَ بِقِتَال رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ إِنَّ اللَّهَ اَذِنَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَاْذَنْ لَكُمْ وَ إِنَّمَآ اَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَار وَّقَدْ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَخُرْمَتِهَا بِالْآمْسِ وَلِيُبِلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَآيْبَ فَقِيلَ لِآبِيْ شُرَيْحٍ مَّا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيُحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْدُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمِ وَّفَارًّا بِخَرُبَةٍ \*

اله- زهير بن حرب، عبيدالله بن سعيد، وليد بن مسلم، اوزاعی، لیجی بن ابو کثیر، ابو سلمه بن عبدالر حمن، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح مکہ عنایت فرمائی تو حضور نے لو گوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ ہےاصحاب فیل کوروک دیا تھا، مگر اینے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کو اس پر مسلط کر دیا تھا، مجھ سے پہلے مکہ سکر مہ نمسی کے لئے حلال نہیں تھااور میرے لئے بھی دن میں صر ف ایک ساعت کے لئے حلال ہواہے اور اب میرے بعد شمسی کے لئے حلال نہیں، للہذا بیہاں کے شکار کونہ بھ**گایا جائے**، نہ یباں کے کانٹے کائے جائیں اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز کسی کے لئے حلال ہے، مگر تعریف کرنے والا، تاکہ اس کے مالک کو دیدے، وہ اٹھا سکتاہے اور جس کا کوئی آ دمی مار اجائے اسے دو باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے یا خون بہالے لے ، یا قصاص ، حضرت عباسؓ نے عرض کیایار سول اللہ اذ خر کو مشتیٰ کر دیجئے ، اس لئے کہ اسے ہم اپنی قبرون اور گھروں میں استعال کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااحیصااذ خرمشنٹی ہے، یہ سن کرایک بمنی شخص ابوشاہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللَّه بيه خطبه مجھے لکھواد يجئے، نبی اکر م صلی الله عليه وسلم نے فرمایا، ابوشاہ کو لکھ دو، ولید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے دریافت کیا، کہ ابوشاہ کے قول کا کیامطلب ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے تکھوا دیجئے ، انہوں نے فرمایا کہ بیہ خطبہ جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م )

آپ کو کیاجواب دیا، فرمایاوہ بولا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں،

اے ابوشر تے حرم میں کسی گنا ہگار کو پناہ نہیں ملتی، نہ خون کر کے

یاغارت گری کر کے بھا گئے والے کو حرم پناہ دے سکتا ہے۔

٨١١- حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَن الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ٱبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلُّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلِّتُ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَإِنُّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِيدٍ وَمَنْ قَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلَهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخَطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فائدہ)معلوم ہواکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کتابت اور تدوین حدیث کا سلسلہ جاری وساری ہے۔ ٨١٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا

۸۱۲\_اسحاق بن منصور، عبیدالله بن موسیٰ، شیبان، یجیٰ، ابو

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَامَ فَتْح مَكَّةَ بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قَتُلُوهُ فَأُخْبِرَ بِلَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكُّةَ الْفِيلَ وَسَلُّطُ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةُ مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطَ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى يَعْنِي الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتَبُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقَبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ \*

(١١٤) بَابِ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ

بُمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ \*

َ مَاكَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَى سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِنُ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَى يَحْمِلُ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ \* لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ \*

سلمہ، حضرت ابوہر رہ بیان کرتے ہیں، کہ قبیلہ لیٹ نے قبیلہ خزاعہ کا ایک آومی پہلے مار ڈالا تھا، فتح مکہ کے سال اینے مقتول کے عوض خزاعہ والوں نے قبیلہ لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے اپنی او نتمنی پر سوار ہو کر خطبہ دیاادر ار شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو مکہ ہے روک دیا تھا، مگر اس پر اپنے رسول صلی الله علیه وسلم اور مومنوں کو مسلط فرمادیا، آگاہ ہو جاؤکہ سیہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا،اور نہ میرے بعد تحمسی کے لئے حلال، اور میرے لئے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال ہوا تھا،اس دفت سے مکہ باحر مت ہے،نہ یہاں کے کا نٹے کا نے جائیں، اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں تعریف کرنے والا اٹھا سکتا ہے اور جس کا کوئی آ دمی مارا جائے، وہ دو باتوں میں ہے ایک کا مختار ہے، کہ اسے خون بہا دے دیا جائے یا قصاص، اننے میں ایک یمنی شخص ابوشاہ حاضر ہوئے، اور عرض کیا، یار سول اللہ سے خطبہ مجھے تکھوا دیجئے، آ ہے نے صحابہ ہے فرمایا کہ ابو شاہ کو بیہ خطبہ لکھ دو،ایک قریتی شخص نے عرض کیا، یار سول اللہ اذخر گھاس کو خاص فرماد ہیجئے، اس لئے کہ بیہ ہمارے گھروں اور قبروں کے کام میں آئی ہے، آپ نے فرمایا، اچھا، اذ خرمشتی ہے۔

باب (۱۱۹۷) مکہ مکر مہ میں بغیر حاجت کے ہتھیار اٹھاناممنوع ہے

۱۹۱۰ سلمہ بن هبیب، ابن اعین، معقل، ابوز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے بتھے کہ تم میں ہے کسی شخص کے لئے مکہ مکرمہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔

(فائدہ)جمہور علمائے کرام کے نزدیک بیہ نہی بلاضر ورت پر محمول ہے ،والٹداعلم وعلمہ اتم۔

## باب(۱۱۵) بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا!

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) \_\_\_\_\_

۸۱۴ عبدالله بن مسلمه قعبنی اور یحیٰ بن یجیٰ اور قنبیه بن سعید

۸۱۵\_ یخیٰ بن بخیٰ تمیمی اور قتیبه بن سعید تقفی، معاویه بن عمار

و ہنی، ابوالزبیر ، حضرت جابر بن عبد اللّٰد انصار ی رضی اللّٰہ تعالیٰ

عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تمر مہ میں داخل ہوئے ، اور قتیبہ راوی

بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اس حالت میں کہ آپ پرسیاہ

عمامہ تھا، بغیر احرام کے داخل ہوئے،اور قتیبہ کی ایک روایت

۸۱۲ علی بن تحکیم او دی، شریک، عمار د هنی، ابو زبیر ، حضرت

جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں،

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے

میں "ابوالزبیر عن جابر" کے الفاظ مروی ہیں۔

(فائدہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو ناحلال ہو گیا تھا،اس لئے آپ خود پہنے ہوئے داخل ہو گے، ورنہ ووسری روایت میں ہے کہ بغیراحرام کے میقات ہے تجاوزنہ کرواور احرام اس جگہ کی تعظیم کے لئے ہے، تواس میں حاجی اور غیر عاجی سب برابر ہیں، کما قالہ استمنی،اورابن خطل مرید ہو گیا تھا،اس لئے اسے قبل کرڈالا گیا۔

ه ٨١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمَّارِ اللَّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَقَالَ قَتُيْبَةً دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغَيْر إِحْرَام وَفِي رِوَايَةِ قُتَنْبَهَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ \* ٨١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيم الْأُوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَريكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١١٥) بَابِ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ

دن سیاہ عمامہ ہاندھے ہوئے داخل ہوئے۔ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ \* ١٨٠ يجي بن يجيٰ، اسحاق بن ابراجيم، مساور وراق، جعفر بن ٨١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ عمرو بن حریث اینے والد سے تقل کرتے ہیں، کہ رسالت إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَحْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ

٤ ٨١٨ ً وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ بن مالک بن انس، یحیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ ہے ریہ کہا کہ کیا آپ کو ابن شہاب نے انس بن مالک ہے فَقَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ و قَالَ يَحْيَى ۚ وَاللَّفْظُ لَهُ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخ مکہ کے سال مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خود قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثُكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنُس بْن تھا، جب آپ نے خو دا تارا، توایک شخص نے آکر عرض کیا، کہ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ ابن خطل کعبہ شریف کے پردے پکڑے ہوئے ہے، تو آپ مَكَّةً عَامَ الْفَتُّحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ نے ارشاد فرمایا کہ اسے فل کر دو، امام مالک نے فرمایا، کہ ہاں جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِأُسْتَارِ مجھ سے میہ روایت بیان کی ہے۔ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ \*

عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ \*

الْحُلُوانِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالًا حَدَّثَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالًا سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ \* عَلَى الْمِنْبَرِ \* عَلَى الْمِنْبَرِ \* وَعَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ \* طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ \* طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ \* وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَحْرِهِمَ وَسَلَّمَ فِيهَا وَشَحْرِهِمَ وَيَهَا \* وَبَيَانَ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا \* وَسَلَّمَ وَيَهَا \* وَبَيَانَ خُدُودٍ حَرَمِهَا \*

٨٩٩ - وَحَدَّثَنَا عَثَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَمَّهِ عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِي حَرَّمُونَ أَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَكَةً وَمُدَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَةً وَإِنِي حَرَّمُونَ أَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً وَمُرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً \*

٠٨٠ حَدَّتَنِيهِ أَبُو ْكَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ تَنْعَنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الْعَزيزِ تَنْعَنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا فَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ

مآب صلی الله علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھے ہوئے لوگوں کو خطبہ فرمایا تھا۔

۸۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسن حلوانی، ابو اسامہ، مساور وراق، جعفر بن عمرو بن حریث اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ گویا ہیں دیکھ رہا ہوں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عمامہ باند سے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہیں، اور عمامہ کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا تذکرہ نہیں کیاہے۔

باب (۱۱۷) مدینہ منورہ کی فضیلت، اور اس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت، اس کی حرمت اور اس کے در خت اور شکار کاحرام ہونااور اس کے حرم کی حدود کا بیان۔

۸۱۹ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن محد بن دراور دی، عمر و بن کی مازنی، عباد بن تمیم اپنے پچپا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور وہال کے رہنے والول کے لئے دعاکی تھی، اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، جبیباکہ ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے مدینہ کے صاع اور مد میں اس سے دو چند دعاکی ہے، جبیباکہ حضرت ابراہیم نے مکہ والول کے لئے دعاکی ہے، جبیباکہ حضرت ابراہیم نے مکہ والول کے لئے دعاکی ہے، جبیباکہ حضرت ابراہیم نے مکہ والول

۰۸۲- ابو کامل جہ حددی، عبد العزیز بن مختار (دوسری سند)
ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال (تیسری
سند) اسحاق بن ابر اہیم، مخزومی، وہیب، عمر و بن یجیٰ ہے اسی
سند ) ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، وہیب کی روایت تو

دراور دی کی رعایت کی طرح ہے کہ اس سے دو چند جنتنی ا براہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائی تھیں،اور سلیمان بن بلال اور عبدالعزیز بن مختار کی روایت میں ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكُروَايَةِ الدَّرَاوَرُدِيِّ بمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \* ـ

( فا کدہ ) جمہور علمائے کرام کامسلک ہے کہ فضیلت کلی صرف مکہ مکر مہ ہی کو حاصل ہے، گوامام مالک اور اہل مدینہ نے مدینہ منورہ کومکہ پر فضیلت دی ہے (عینی جلد اصفحہ ۳۴۵)اور در مختار میں ہے کہ مکہ مکر مہ روضہ اطہر کے علاوہ مدینہ منورہ ہے افضل ہے ،اس لئے کہ روضہ اطہر کو ہرا یک چیزیر فضیلت کلی حاصل ہے،خواہ کعبہ ہویا عرش ہویا کرسی،اور لباب میں ہے کہ اختلاف روضہ اطہر کے علاوہ ہے ورنہ روضہ اطہر تمام روئے زمین میں سب سے افضل ترین مقام ہے ،اور ایسے ہی اختلاف کعبہ کے علاوہ ہے ،ورنہ کعبہ تومدینہ منورہ سے افضل ہے اور قاضی عیاض وغیرہ سے روضہ اطہر کی افضلیت کے متعلق اجماع منقول ہے، غر ضیکہ اس مقام پر علاء کرام کے بہت بسط کے ساتھ اقوال ۸۲۱ قتیبه بن سعید، بکر بن مصر، ابن الهاد، ابو بکر بن محمر،

عبدالله بن عمرو بن عثان،حضرت رافع بن خد تجرضي الله تعالى عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیااور میں اس کے پھریلے دونوں کناروں کے در میان تیعنی مدینہ منور کو حرام قرار دیتا ہوں۔

۸۲۲\_عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، عقبه بن مسلم، نافع بن جبیرٌ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے خطبہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کا،مکہ کے رہنے والوں کا،اور مکہ شریف کی حرمت کا تذکرہ کیا، تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا، کیاوجہ ہے کہ میں سن رہاہوں، کہ تم نے مکہ نکرمہ کا اور مکہ کے رہبنے والوں کا، اور مکہ کی حرمت کا تذكره كياہے، اور مدينه منوره كا، اور مدينه ميں رہنے والوں كا، اور مدینه کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا، اور حضور نے دونوں کالے بچھر والے میدانوں کے در میان حرم تھہر ایا ہے، آ• ر ہمارے پاس میہ تھم نبوی خولانی چیزے پر لکھا ہوا موجو د ہے ،اگر

منقول ہیں جو تفصیل کے داعی ہیں (فتح الملہم جلد ۳ صفحہ ۴۱۸)۔ ٨٢١ وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَن ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِع بْن خَدِيج قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أُحَرِّمُ

مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ \* ٨٢٢ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِم عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِّ خَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرُّوَانَ ابْنَ الْحَكَمِّ خَطَبَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَّمْ يَذْكُر الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكُّةً وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُر الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَخُرْمَتُهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيم خُوْلَانِي إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكُهُ قَالَ فَسَكَتَ ہم چاہو تو پڑھ کر سنادو، مر وان خاموش ہو گیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے پچھے ایساہی سناہے۔

٨٢٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَابِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمُدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَرَّمَ مَكَلَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمُدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ \*

عَصْاهُمُ وَلَ يَصَادُ صَيَدَهُ مَا يَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرِ حَ وَحَدَّنَنَا اَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّنَنِي عَامِرُ بْنُ اللهُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يَعْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمُدِينَةِ أَنْ يَعْمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدُ لَيْقُطَعَ عِضَاهُمُ إِلَّا أَبْدَلَ اللّهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ رَغْبُةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللّهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَشْهِا أَوْ شَهِيدًا إِلّا كُنْتُ وَلَا يَشْهِا أَوْ شَهِيدًا إِلّا كُنْتُ الْقَيَامَةِ \*

۱۳۳۸ - ابو بحر بن ابی شیبه اور عمر و ناقد، ابواحمد، محمد بن عبدالله الاسدی، سفیان، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم مقرر کیا تھا، اور میں مدینه کا دونوں کالے پھر والے میدانوں کے در میان حرم مقرر کر تاہوں، نہ دہاں کا کوئی کانے دار در خت کا ٹاجائے، اور نہ بی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے۔ اور نہ بی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے۔ مہداللہ بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عثمان بن تحییم، عامر بن سعد اپنے والد

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ہیں مدینہ کے دونوں پھر لیے کناروں کے در میانی حصہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، یہاں کے فار دار در خت نہ کا نے جائیں، اور نہ شکار کو قتل کیا جائے، اور فرمایا کہ مدینہ مدینہ والوں کے لئے بہتر ہے، کاش کہ انہیں اس فرمایا کہ مدینہ مدینہ والوں کے لئے بہتر ہے، کاش کہ انہیں اس جیز کا علم ہو جائے جو شخص اس کی سکونت کو برا سمجھ کرترک کرے گا، خدا تعالیٰ مدینہ میں اس کے عوض ایسے شخص کو ساکن

بیاس ادر محنت و مشقت پر صبر کرے گا، تو میں قیامت کے دن اس کاشفیع یااس پر گواہ ہول گا۔ ب یہ ہے کہ اس کی عزت و تحریم میں کسی قتم کی کمی نہ کی جائے ،اور بیہ

کر دے گاجو اس ہے بہتر ہو گا اور جو شخص کہ مدینہ کی بھوک

(فائدہ) مدینہ منورہ کی حرمت مکہ نکرمہ کے طریقہ پر نہیں ہے، مطلب سے ہے کہ اس کی عزت و بھریم میں نسم کی نمی نہ کی جائے ،اور سے کہ اس کے ساتھ بے التفاتی اور بے رغبتی نہ کی جائے، بلکہ مدینہ منورہ کی پور کی عظمت ویڑائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانوں کو وہاں زندگی بسر کرنا جا ہئے۔

٥٧ أَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُتْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لُهُ

۱۳۵۵ ابن الی عمر، مروان بن معاویه، عثان بن حکیم انصاری، عامر بن سعد بن الی و قاص رضی عامر بن سعد بن الی و قاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حسب سابق

ا تنی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایاجو تشخص اہل مدینہ کو تکلیف وینا جاہے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اے اس طرح پیکھلائے گا جس طرح کسیسہ بچھلتاہے یا (جس طرح) نمک یانی میں بچھلتاہے۔ ٨٢٦\_اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عقد ی، عبد الملک، بن عمرو، عبدالله بن جعفر،اساعیل بن محمد،عار بن سعدٌ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت سعد سوار ہو کر اپنی کھوئی پر جو مقام عقیق میں تھی گئے ، وہاں ایک غلام در خت کاٹ رہاتھا، یا کانٹے توڑ رہاتھا تو حضرت سعد ؓ نے اس کے کپڑے وغیر ہ چھین لئے،جب حضرت سعد واپس آئے تو غلام کے مالکوں نے حاضر ہو کر سامان واپس کرنے کے متعلق سیچھ گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ معاذ اللہ! میں وہ چیز پھر واپس کر دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عنایت کی ہے، اور اسمیں سامان واپس کرنے ے انکار کر دیا۔ ۲۸۲ یجی بن ابوب اور قتیبه ،ابن حجر ،اساعیل بن جعفر ،عمر و بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن خطب، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ارشاد فرمایا کہ میری خدمت کرنے کے کئے کوئی غلام تلاش کرو، حضرت ابوطلحہ مجھے اپنی سواری کے بیجھے سوار کر کے اپنے ساتھ لے گئے چنانچہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم جہاں کہیں بھی اترا کرتے میں آپ کی خدمت کیا کر تا تھا، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ تشریف لائے، جب کوہ احد سامنے آگیا تو فرمایا، بیہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتاہے،اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں، پھر جب مدینہ منور کے قریب آئے تو فرمایا اے اللہ! میں ان دونوں بہاڑوں کے در میانی حصہ کو حرم

قرار دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ

شریف کو حرم قرار دیا ہے، اور اے اللہ اہل مدینہ کے مداور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ر وابت کفل کی، جیسی ابن ٹمیر کی حدیث ہے، کیکن اس میں

وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بسُوء إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبُ الْمِلْحِ فِي ٨٢٦ وَحَدَّثُنَا إِسْحَتِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنَ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر عَنْ إسْمَعِيلَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِر بْن سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قُصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فُسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ \* ٨٢٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفُرِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ بُّنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ مُسَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِي غَلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحُدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا

بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ

بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ \*

ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْن نَمَيْر وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ

## صاع میں برکت عنایت کر دے۔

(فائدہ) مداور صاع کے متعلق کتاب الز کو قامیں لکھے چکاہوں ،اس کی طرف رجوع کر لیا جائے (مترجم)۔

۸۲۸۔ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، عمرو بن ابی عمرو، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت کرتے ہیں گریہ الفاظ بیان کئے ہیں کہ ''انی احرم ماہین لا تبہا''۔

۸۲۹ حامد بن عمر، عبدالواحد، عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے دریافت کیا، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم مقرر کیا تھا،انہوں نے کہا، ہال ! فلال جگہ سے فلال جگہ تک، لہذا جواس میں بدعت کا کام ایجاد کرے گا، اور پھر مجھ سے فرمایا، بیہ بہت ہی سخت گناہ ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی اس میں بدعت کرے گا تواس پر اللہ تعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ قبار، ابن انس نے کہایا دیکسی بدعتی کو بناہ دے گا، نہ نفل ،ابن انس نے کہایا دیکسی بدعتی کو بناہ دے گا، نہ

( فا کدہ)اس حدیث کے بعد تو بدعتی کو بدعتی نہ رہنا چاہئے اور تو بہ استغفار کر کے صراط مستقیم پر آ جانا چاہئے۔

٨٣٠ حَدَّنَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \*

٨٣١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسَ فِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسَ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

۱۳۰۰ زہیر بن حرب، بزید بن ہارون، عاصم احول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مدینہ منورہ کو حرم (۱) قرار دیا ہے، انہوں نے فرمایا ہاں! فرمایا یہاں کی گھاس مجھی نہیں کائی جائے گی، جو ایسا کرے گا تو اس پراللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

ا۸۳ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

(۱) مدینہ کے حرم سے مراداس جگہ کی تعظیم اوراحترام ہے ، مکہ کی طرح حرم مراد نہیں ہے کہ کسی جنایت کے کرنے ہے دم لازم آئے اس لئے کہ کسی روایت سے بیہ معلوم نہیں ہو تا کہ جیسے حرم مکہ کی جنایت ہے دم لازم آتا ہے ای طرح مدینہ کے حرم میں جنایت کرنے ہے دم لازم آتا ہو۔

بْنِ أَبِي طَلُّحَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ

لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ \* لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ \* ٨٣٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنَّ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ \*

٨٣٣ - وَحَدَّتُنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَهَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْمًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَجْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَّدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمُعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلَا

وَانْتُهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ

كرت بين، انہوں نے بيان كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کے بیمانہ میں برکت عطا فرما، اے الله ان کے صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مدمیں برکت عطا فرہا۔

۸۳۲\_ز هیربن حرب وابراتیم بن محمد سامی، و هیب بن جریر، بواسطه اییخ والدیونس، زهری، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے روابیت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول التُد صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا که اے اللہ جتنی بر کت مکه مکرمه میں ہے،اس ہے دو گنی مدینه منورہ میں عطا قرما۔

۸۳۳-ابو بکربن ابی شیبه اور زهیر بن حرب اور ابو کریب، ابو معاویہ ، اعمش ، ابراہیم تیمی اینے والد سے روایت کرتے ہیں ، کہ حضرت علی ابن الی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا،اور حضرت علیٰ کی تلوار کی نیام میں ایک صحیفیہ لئکا ہوا تھا،اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہ جو شخص گمان کر تا ہے، کہ ہمارے میاس کتاب اور اس صحیفہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تو وہ حجو ٹاہے، اس صحیفہ میں تو او نٹوں کی عمروں کا بیان ہے، سیجھ زخموں کے قصاص کا تذکرہ ہے، اور میہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ عیر سے توریک حرم ہے، لہذا جو کوئی اس میں کسی بدعت کوایجاد کرے، یا بدعتی کو پناہ دے تواس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قابل قبول ہے، اور نہ کوئی نفل،اور تمام مسلمانوں کاؤمہ ایک ہے،ادنیٰ مسلمان کی پناہ کا بھی اعتبار کیا جاسکتا ہے ،اور جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ غیر کا فرز ند تھہر ایا، یاا پیج آتا کے علاوہ کسی اور کا اسیخ کو غلام بنایا، تو اس پر بھی اللہ تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نہ کوئی اس کا فرض قبول ہو گا،اور نہ کوئی سنت،امام مسلم فرماتے ہیں، کہ ابو بکر اور زہیر

يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرًا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ كروايت اللَّ عِلَّه برختم بو كُنَّى، اوران دونول كي روايت مين نیام میں لٹکنے کاذ کر نہیں ہے۔

فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ \*

( فا کدہ)اس حدیث سے بدعتی کو خصوصیت کے ساتھ عبرت حاصل کر لینی جا ہے اور اس کے بعد رافضیوں اور شیعوں کوغور کرنا چاہئے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے اس خطبہ نے ان کے زعم باطل اور اقوال فاسدہ کو جھوٹا کر دیا ،اور ان کی گذاہیت کا علان فرمایا، کہ بیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو حضور نے بہت سی وصیتیں کی تھیں ،اور اسر ار علوم دین وغوامض بتائے تھے ،اور اپناو صی بنایا تھااور بعض الیمی چیزیں بتائیں ، کہ حضرت علیؓ کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتائی تھیں، غر ضیکہ بیہ سب د عاوی باطلہ اور خیالات فاسدہ ہیں،صر ف حضرت علیؓ کے فرمان سے ان کا جھوٹ اور بطلان ٹابت ہو گیا،اوراس حدیث ہے ذات بدلنے والوں پر بھی لعنت مذکورہ آئی ہے، جبیباکہ آج کل سر حدیار کر کے ہرایک یتخ اور سید بن گیا، یا جیسے اپنانام رکھ لیتے ہیں، غلام نبی، غلام محی الدین وغیر ہیہ سب خرافات مذکورہ بالا وعید میں واخل ہیں کہ جس سے احتياطاشد ضروري ، اللهم اني اعو ذبك من الفتن ما ظهر منها و مابطن، والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمأب

۸۳۴ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر –

( دوسری سند )، ابو معید افتج، و کیع، اعمش سے ای سند کے ساتھ ابو کریب کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، ہاتی اس میں اتنی زیاد تی ہے کہ جو تسی مسلمان کی پناہ توڑے، تو اس یرِ الله تعالیٰ کی، فرشتوں کی، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا، اور نہ نفل قبول ہو گا، اور ان دونوں روایتوں میں غیر باپ کی طر ف منسو ہیت کا تذكره نہيں،اوروكيع كى روايت ميں قيامت كاذ كر نہيں ہے۔

۸۳۵ عبدالله بن عمر قوار بری، محد بن ابی بکر مقدمی، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، اعمش ہے اس سند کے ساتھ ان مسہر ادر وکیع کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی اس میں اپنے موالی کے علاوہ مولی بنانے کا اور لعنت کا تذکرہ

۲ ۸۳۰ ابو بكرين الي شيبه، حسين بن على جعفي، زا نده، سليمان، ابو صالح، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنه، آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں، كه آپ نے ارشاد فرمايا کہ مدینہ حرم ہے، لہذا جو کوئی اس میں نسی بدعت کو ایجاد كرے، يا بدعت كرنے والے كو پناہ دے تواس پر اللہ تعالیٰ كی،

٨٣٤ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ حِ وِ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيلٍ الْأَشَجُ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٥٣٥- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَنِ مُسْهِرِ وَوَكِيع إِلَّا قَوْلَهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ ٨٣٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ

فَمَنْ أَحْدَثْ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرَّفٌ \*

٨٣٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَقُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ لِيسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنّاسِ أَخْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرَّفَ \*

٨٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الطّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ \*

٨٣٩ وَحُدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلُوْ وَجَدْتُ الظَّبَاءَ مَا الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلُوْ وَجَدْتُ الظَّبَاءَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلُو وَجَعْلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا بَيْنَ لَابَتِيهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمُدِينَةِ حِمًى \*

حَوْلُ المَّدِيبَةِ حِمَى ﴿ ١٤٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنْسُ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا وَأُوا أَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَةُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرشتوں کی،اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہو گا،اور نہ نفل۔

۸۳۸ یجی بن نیجیا، مالک، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہر نیاں چرتی ہوئیں دیکھ لول، تو انہیں تبھی نہیں ڈراتا، اس لئے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں کالے پھر وں والے میدانوں کے در میان حرم ہے۔ ۸۳۹ اسحاق بن ابراتیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر، زهر ی، معید بن میتب، حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دونوں پھر یلے کنارول کے در میان حرم مقرر فرمایاہے، حضرت ابو ہر بر ﷺ بیان کرتے ہیں، کہ اگر میں ان دونوں پچھر پلے کناروں کے در میان، هر نیال دیکھوں تو بھی نہ بھگاؤں، اور آ تخضر ت صلی اللہ علیٰہ و سلم نے مدینہ کے آس پاس بارہ میل سمتعین فرمایا تھا۔ ٠٨٨- قتيب بن سعيد، مالك بن انس، سهيل بن ابي صالح،

بواسطه اییخ والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان

کرتے ہیں کہ لوگ جب بہلا مچھل دیکھتے تورسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، جب آنخضرت

صلی الله علیه وسلم اے لے لیتے، تو فرماتے، اے الله ہم کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَإِنَّهُ وَخَلِيلُكَ وَإِنَّهُ وَخَلِيلُكَ وَإِنَّهُ وَخَلِيلُكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكُ مَا وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ وَلِكَ الثَّمَ \* وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ وَلِكَ الثَّمَرَ \*

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهِيبٍ عَنْ يَحْيَى أَبْنِ عُلِيَّةً وَمُدَّنَا أَبِي عَنْ وُهِيبٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي السَّحَقَ أَنَهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَي السَّحَقَ أَنَهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينةِ جَهْدٌ وَشِدَّةً الْمَهْوِيِ أَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِي كَثِيرُ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِي كَثِيرُ الْعِيالِ وَقَدْ أَصَابَتُنَا شِدَّةً فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْهُلَ عَيْلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطُنُ أَنَهُ قَالَ البّهِ سَعِيدٍ لَا تَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطُنُ أَنّهُ قَالَ النّاسُ وَاللّهِ مَا عَسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النّاسُ وَاللّهِ مَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النّاسُ وَاللّهِ مَا غَسْفَانَ فَأَلَا مَا هَذَا الّذِي بَلْغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ وَسَلّمَ فَرَالُ مَا هَذَا الّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالّذِي أَنْفِي أَخِيفُ بِهِ أَوْ

ہمارے مجان میں برکت عنایت کر، اور ہمیں ہمارے صاع اور ہمارے مارے مایہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، اور تیرے نبی تھے، اور میں تیر ابندہ اور تیرانی ہوں، اور انہوں نے مکہ مکر مہ کے لئے دعاکی تھی، تو جتنی انہوں نے مکہ کے لئے دعاکی تھی اتنی اور اس کے برابر اور بھی میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لئے دعاکر تاہوں، اس کے بعد حضور جھوٹے بچے کوبلاکر وہ پھل دے دیے۔

ا ۱۹۸۰ یکی بن یکی ، عبد العزیز بن محد مدنی ، سهیل بن ابی صالح ، بواسطه این والد ، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیاجا تا تو آپ فرماتے ، الہی ہمارے مدیدہ اور ہمارے کھلوں اور ہمارے مدو صاح میں برکت پر برکت جو چھوٹا بچہ مروجو دہو تااسے دے دیے۔

۱۸۴۲ - حماد بن اساعیل بن علیه ، بواسطه این والد، و جیب ، یکی بن ابی اسحاق ، ابو سعید مولی مبری بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینه قط اور شک حالی میں بتالا ہوئے تو ابو سعید مولی مبری نے حضرت ابو سعید خدر گ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں کثیر العیال ہوں ، اور شک حالی میں ببتالا ہوں ، چاہتا ہوں کہ این بحوں کو کسی سر سبز و شادب جگہ پر لے جاؤں ، حضرت ابو سعید خدر ک نے فرمایا ایسامت کرو، مدینہ کو مت چھوڑو، کیونکہ ایک سعید خدر ک نے فرمایا ایسامت کرو، مدینہ کو مت چھوڑو، کیونکہ ایک سفر کو نکلے تھے ، جب مقام عسفان میں پہنچے ، تو حضور والا نے وہاں چند رات قیام فرمایا، لوگ کہنے فلے خداک قتم یہاں تو ہم بیار ہیں ، اور وہاں ہمارے بچوں کا کوئی سر پرست نہیں ، ہمیں بیار ہیں ، اور وہاں ہمارے بچوں کا کوئی سر پرست نہیں، ہمیں ان کی طرف سے اطمینان نہیں ، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھ کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھ کو بہنی ہمیں خبیں جو بھی

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تَرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌّ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَال وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةً إِلَّا لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَّنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمُّ بَارِكُ لَّنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَان يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فُوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْن غُطُفَانَ وَمَا يَهيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ \*

١٤٣ وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةٍ بَرَكَتُونِ \* فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةً بَرَكَتُونِ \* فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةً بَرَكَةً فَا اللّهُ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةً بَرَكَتُونَ \*

الفاظ فرمائے، فرمایا، اس خدا کی قشم کہ جس کی میں قشم کھاتا ہوں، یا فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگرتم چاہو تو میں او نثنی پر پالان کا تھم دے دوں،اور جب تک مدینه نه پهنچول،اس کی گره نه کھولوں، پھر فرمایاالہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا تھااور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے، یہاں خوتریزی نہ کی جائے، لڑنے کو ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، یہاں کے در خت سوائے جارہ کے اور کسی وجہ ہے نہ چھانٹے جائیں، الہی جارے مدینہ میں برکت عطا فرما، الہی ہمارے صاع میں برکت عطا فرماءاللی ہمارے مدمیں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے صاع میں ہم کو برکت عطا فرما، اے اللہ جارے مدمیں ہمیں برکت عنایت کر، البی اس برکت کے ساتھ اور دوچند برکت عطا فرما، فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضه میں میری جان ہے، مدینہ کی ہر ایک گھاٹی اور درہ پر دو فرشتے رہتے ہیں، اور تمہاری دالسی تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے کہا کوچ کرو، اور حسب تھکم ہم نے کوچ کر دیا،اور مدینہ کو داپس چل دیئے ، سو ہمیں اس کی قسم جس کی قسم ہم کھاتے ہیں، یا کھائی جاتی ہے، کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر ابھی ہم نے اپنا سامان بھی نہیں اتارا تھا کہ غطفانیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، حالا نکہ اس سے قبل ان میں کسی وجہ سے ہیجان بھی پیدا نہیں ہواتھا۔

هم ۸۴۰ ابو بکر بن ابی شیبه، عبید الله بن موی، شیبان ( دوسری

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ حِ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْ اللهُ اللهِ مَا الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
٥ ١٨ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ لَيَالِي الْمَهْرِيِّ لَيَالِي الْمَدِينَةِ وَشَكَا الْمَهْرِيِّ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا اللهِ مَلَى الْمُولِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَلْهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا آمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَلْ الْمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُوائِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الْمَوْلَ الله عَلَى الْمُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله المُولِي الله عَلَى الله المِنْ الله عَلَى الله المُولَى الله المُولَى الله المُولَى المُولِي الله المُولِي الله المُولِقَ الله المُولِي الله الله المُولِي الله المُها الله المُولِي الله المُولِي المُولِي اله المُولِي الله المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الله المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلُولُ الله المُؤْلُولُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا \*

مَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُن نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُن نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً وَاللّفظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نَمَيْرِ قَالًا حَدَّنَنا آبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرِ خَدَّيْنِي سَعِيدٍ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ لَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللّهَ عَلَيْهِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ النَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدٍ وَسَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدٍ وَسَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ مَنْ يَعْدِ الْمَدِينَةِ وَسَعِيدٍ أَنَّهُ مَنْ يَدِهِ الطَيْرُ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الطَيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكُر يَحِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَيْرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الطَيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكُو يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَيْرُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ الطَيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكُو يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَيْرُ فَيَعْ يَدِهِ الطَيْرُ فَيَعْ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ \*

٨٤٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَلِي مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَلِي يُسَيْرِ بْنِ

سند)اسحاق بن منصور، عبدالصمد، حرب بن شداد، بیخی بن الی کثیر ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۸۲۵ قتیہ بن سعید، لیف، سعید بن ابی سعید، ابوسعید مولی مہری ہے روایت ہے، کہ انہوں نے جنگ حرہ کے زمانہ میں حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی سکونت کے متعلق مشورہ کیا، اور مدینہ کے زخوں کی گرانی، اور این بال بچوں کی کثرت کی شکایت کی، اور ظاہر کیا کہ اب مجھ میں مدینہ کی تگ حالی اور شدا کد برداشت کرنے کی طاقت میں مدینہ کی تگ حالی اور شدا کد برداشت کرنے کی طاقت نہیں، حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا، افسوس ہے میں تم کو اس کی رائے نہیں دے سکنا، کیونکہ میں نے آنخضرت صلی اس کی رائے نہیں دے سکنا، کیونکہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سا ہے جو مدینہ کے شدا کد بر صبر کرکے مر جائے گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیح یا گواہ ہوں گا۔

۲ ۱۸۲۸ ابو بکر بن ابی شیبه اور محمد بن عبدالله بن نمیر، ابوکریب، ابواسامه، ولید بن کشر، سعید بن عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن بن ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے، کہ بیس نے مدینہ منورہ کے دونوں پھر بلے کنارول کے در میان حرم مقرر کر دیا ہر بیت مقرر کر دیا شریف کو حرم مقرر کیا تھا، چنانچہ ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه مدینہ شریف کو حرم مقرر کیا تھا، چنانچہ ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه مدینہ شریف کو حرم مقرر کیا تھا، چنانچہ ابوسعید خدری رضی الله تعالی دکھیے لیتے تواس کے ہاتھ میں کوئی پر ندہ دکھیے لیتے تواس کے ہاتھ میں کوئی پر ندہ دکھیے لیتے تواس کے ہاتھ سے اے چھڑا کر آزاد کر دیتے (کیونکہ حرم میں پر ندہ کاگر فتار کر ناناجائز ہے)۔

۲ مرم ۱ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسبر، شیبانی، یسیر بن عمر، سهبیل بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے، انہوں

عَمْرُو عَنْ سَهْل بْن خُنَيْفٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ \* ٨٤٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَبْدَةً عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَأهِيَ وَبيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْر وَاشْتَكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوى أُصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتُ مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ وَصَحَّحْهَا وَبَارِكُ لَّنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلٌ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحُفَةِ \*

کی طرف دست مبارک بڑھا کر ارشاد فرمایا، کہ بیہ حرم ہے، امن کی جگہہے۔ ٨٣٨ ابو بكر بن ابي شيبه، عبده، هشام، بواسطه اين والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مدینه منوره آئے تو وہاں وہائی بخار چل رہاتھا، سو حضرت ابو بکر صديق اور حضرت بلالٌ بيار ہوگئے، جب نبي اکر م صلی اللہ عليه و سلم نے اینے اصحاب کی بیار ی ملاحظہ فرمائی، تو فرمایا، الٰہی جس طرح مکہ کی محبت تو نے ہمیں عطا کی تھی، اسی طرح مدینہ ک محبت بھی ہمیں عطا فرما، یااس ہے بھی زیادہ محبت عطا فرما، اور یہاں کی آب و ہواصحت بخش بنادے ادر ہمارے صاع اور مدمیں

نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف

( فا ئدہ)مقام چھے میں یہو در ہے تھے،اور انہیں مسلمانوں سے عناد اور دستمنی تھی،اس لئے آپ نے بیہ بدد عافر مائی، چنانچہ آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کہ آج تک جفہ کاجویانی بیتاہے،اسے بخار چڑھ جاتاہے۔(نووی)۔

۹ ۸ ۸ - ابو کریب، ابو اسامه، ابن نمیر، مشام بن عروه ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

برکت عطا فرما،ادراس کے بخار کو جحفہ کی جانب منتقل کر دے۔

وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* باب (۱۱۷) سکونت مدینه منوره کی فضیلت اور (١١٧) بَابِ التَرْغِيبِ فِي سُكُنَى

وہاں کی شدت و محنت پر صبر کرنے کا ثواب! ۸۵۰\_زهیر بن حرب، عثان بن عمر، عیسی بن حفص بن عاصم، نانع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے سناکہ آپ فرمارہے تھے، کہ جو کوئی مدینہ کے شدائد پر صبر رکھے گا، تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع یا شہید

ا۸۵ یکیٰ بن کیجیٰ، مالک، قطن بن وہب بن عویمر بن اجدع، یخسنس مولی زبیرٌ بیان کرتے ہیں کہ میں فتنہ کے زمانہ میں

الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لَأُوَاتِهَا وَشِدَّتِهَا \* ٨٥٠ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْص بْن

٨٤٩ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

عَاصِمِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* ٨٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَنْ قُطُنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِر بْن

الْأَجْدَع عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتُهُ مَوْلَاةً لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ اقْعُدِي لَكَاعِ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبُرُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبُرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا كُنْتُ لَهُ يَصْبُرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِيدَتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٧٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْنَعِ فَدَيْكُ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٥٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُخْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاء بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ بَنِ مُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَلْهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصِيبُولُ عَلَى لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصَابُولُ اللَّهِ عَلَى لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْمَى إِلَّا لَا يَصْبُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ أَوْ شَهِيدًا \*

٤٥٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
 ٥٥٨ - وَحَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هِ شَمَامُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا الْفَضِلُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ الْفَضِلُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ الْفَضِلُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیضا ہوا تھا،

کہ آپ کی آزاد کر دہ باندی حاضر ہوئی اور آکر سلام کیا، اور
عرض کیا کہ اے عبدالر حمٰن میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں،
کیونکہ ہم پریہ زمانہ بہت سخت ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا، بیو قوف عورت! یہیں رہ، میں
نے خود آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، کہ آپ فرما
رہے تھے کہ جو شخص مدینہ منورہ کے شدا کداور مصائب پر صبر
رہے تھے کہ جو شخص مدینہ منورہ کے شدا کداور مصائب پر صبر
کرے گا، تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔

۸۵۲ محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، قطن خزائی، شخصنس مولی، مصعب بن زبیر، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بیس نے آنحضرت ملی الله علیه وسلم ہے سنا، آپ فرمارے بیس نے آنحضرت ملی الله علیه وسلم ہے سنا، آپ فرمارے بیض کہ جو شخص اس کے بعنی مدینہ کے شدائدیا مصائب پر صبر کرے گا، تو قیامت کے دن میں اس کا شفع (اگر وہ گناہ گار ہوگا) بول گا۔

ماہ۔ یکی بن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بن عبد الرحمٰن، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میر ن امت میں ہے جو بھی مدینہ شریف کی سختی اور تنگ حالی پر صبر کرے میں سے جو بھی مدینہ شریف کی سختی اور تنگ حالی پر صبر کرے گاتو قیامت سے ون میں اس کا شفیع (اگر گناہ گار ہے) یا شہید (اگر تیکوکار ہے) ہوں گا۔

سامه-ابن انی عمر،سفیان، ابی ہارون، موسیٰ بن ابی عیسیٰ، ابو عبدالله القراظ، حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا،ادر حسب سابق روایت بیان کی۔

۸۵۵\_ پوسف بن عیسی، فضل بن موسیٰ، بشام بن عروہ، صالح بن ابی صالح، بواسطہ اینے والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰد صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے مصائب پر جوصبر کرے،اور حسب سابق روایت بیان کی۔

باب (۱۱۸) مذیبنه منوره کا طاعون اور د جال سے محفوظ رہنے کا بیان!

۸۵۲ یکی بن یجی ، مالک، نعیم بن عبدالله، حضرت ابو ہریرہ رضی الله نعالی عند ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے ناکوں (راستوں پر) فرشتے متعین ہیں، کہ اس میں طاعون اور د جال داخل نہیں ہوسکتا۔

۱۹۵۰ یکی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اور اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہوگا، حتی کہ کوہ احد کے پیچھے آئر ازے گا، اور پھر فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی

ظرف بیمیروی گے،اوروہیں ہلاک ہوجائےگا۔ باب (۱۱۹) مدینہ منورہ خببیث چیزوں کو نکال کر بھری منتاب اس سادام السان جار

کچینک دیتا ہے اور اس کا نام طابہ اور طیبہ ہے۔
۸۵۸ تنیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، علاء، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہ لوگ ایپ چھازاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلائیں گے، اور کہیں گے، اور انی کی طرف چلو، اور انی کی طرف چلو، حالا نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش وہ اس کو جان لیس، اور فتم ہے مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش وہ اس کو جان لیس، اور فتم ہے

اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو شخص

مدینہ کو چھوڑ کر نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی لا کر

صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِهِ \* يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِهِ \* (١١٨) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُول

عَلَى مَالِكِ عَنْ نَعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ \*

٨٥٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي حُجْرِ حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ وَهُنَالِكَ يُهْلِكُ \*

(٩١٩) بَابِ الْمَدِينَةِ تَنْفِيْ خَبْتَهَا وَتُسَمَّي طَابَةً وَّطَيْبَةً \*

٨٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً وَاللّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ اللّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلًا إِنَّ اللّهُ اللّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلًا إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْعَبِيثَ لَا تَقُومُ الْمَدِينَةَ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ \*

٩٥٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَس فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيلٍ قَالَ سَمِغُتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ ابْنَ يَسَارِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرَى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تُنْفِي النَّاسَ كُمَا

يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ \*

( فائدہ) بینی کشکر اسلام مدینہ ہی میں جمع ہو کر جاروں طرف تھیلے گا،اور تمام بلاد کو منخر کرے گا(نووی،عمدۃ القاری)۔

٨٦٠ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحَبَتُ لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ\* ٨٦١– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ حَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَي فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

مدینه میں آباد کر دے گا، خوب سن لو، مدینه لوہار کی بھٹی کی طرخ ہے، میل کچیل کو ہاہر نکال دیتاہے ، اور قیامت اس وقت ک قائم نه ہو گی، جب تک مدینه شریرِ لوگوں کو نکال کر باہر نہ کر دے گا، جیسا بھٹی لوہے کے میل کچیل کودور کر دیتی ہے۔ ٨٥٩\_ قتيبه بن سعيد، مالك بن انس، يجيُّ بن سعيد، ابو حباب، سعید بن بیار، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی بہتی کی طرف (ہجرت کا) تھم ہواہے جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے،لوگ اسے پیڑ ب کہتے ہیں،اور وہ مدینہ منورہ ہے،اور مدینه شریف لوگوں کو ایسا چھا ننتا ہے، کہ جیسے لوہار کی بھٹی اوہے کے میل کو چھا ننتی ہے۔

۸۲۰ عمرو ناقد، ابن ابی عمر، سفیان (دوسری سند) ابن متنی، عبد الوہاب، کیجیٰ بن سعید ، ہے اسی سند کے ساتھ روایت تقل کرتے ہیں، باتی اس میں 'مکما ینفی الکیسر الخبث'' کا لفظ ہے اور (لوہے) کاذ کر نہیں ہے۔

٨١١ يجيل بن يحيل، مالك، محمد بن منكدر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که ایک دیہانی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی،اس اعرابی کو یدینه میں شدت ہے بخار آنے لگا، وہ فور آرسول اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آیا،اور عرض کیا، کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میری بیعت واپس کردو، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انکار کر دیا، پھر آیا، اور کہا، کہ میری بیعت واپس کر دو، آپ نے پھر انکار کر دیا،اس کے بعد وہ پھر آیا،اور کہامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری بیعت واپس کروو(۱)، آپ نے انکار فرمایا، وہ

(۱) فتح کمہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرناضروری تھا۔اس مخف نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور مدینہ میں رہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اب اس بیعت کو ختم کر کے مدینہ سے واپس جانا جا ہتا تھااور یہ جائزنہ تھا تو اس معصیت کے کام میں تعاون سے بیچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کو ختم نہیں فرمایا۔

اعرابی مدینہ سے چلا گیا، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینه تویاک بھٹی کی طرح ہے،اینے میل کو دور کر ویتا

ہے،اورپاک کوخالص اور صاف کر لیتاہے۔

۸۶۴ عبیدالله بن معاذ عنبری، بواسطه اینے والد شعبه ، عدی بن ثابت، عبدالله بن رزید، حضرت زید بن ثابت رضی الله

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

تعالیٰ عنہ ، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں

کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے تعنی مدینہ طبیبہ ہے، اور میل کچیل وور کر دیتاہے، جبیہا کہ آگ جا ندی کے میل کو صاف کر دیتی

۸۲۳ م قتیبه بن سعید اور مناد بن سری اور ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالا حوص، ساک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، فرمارے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

نے مدینه منورہ کا نام طابہ رکھاہے۔ باب (۱۲۰) مدینه منوره والوں کو ایذاء پہنچانے

والے کی ہلا کت و ہر بادی۔

۱۹۲۰ محمه بن حاتم و ابراهیم بن دینار، حجاج بن محمه (دوسر ی سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق،، ابن جریح، عبدالله بن

عبدالرحمٰن بن سخسنس،ابوعبدالله القراظ بیان کرتے ہیں، کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

کہا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ جو سخص اس شہر تعنی مدینه شریف والوں کو تکلیف دینا جاہے گا، تو الله تبارك و تعالیٰ اے اس طرح بچھلا دے گا، جس طرح

نمک یانی میں پکھل جا تاہے۔

۸۲۵ محمد بن حاتم، ابراهیم بن دینار، حجاج (دوسری سند)، ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عمرو بن سیجیٰ بن عماره، ابو

٨٦٢ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِي وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْحَبَثَ

كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ \* ٨٦٣ وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ \* (١٢٠) بَابِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بسُوء أَذَابَهُ اللَّهُ \*

٤ ٨٦٪ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق

كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يُحَنَّسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَّاظِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ

قَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بسُوء يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ \*

٨٦٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حِ و حَدَّثَنِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ ٱلْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْن يُحَنِّسَ بَدَلَ قُوْلِهِ بِسُوءٍ شُرًّا\* ٨٦٦ - حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بُن أَبِي عِيسَى حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبُّدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٨٦٧ - حَدَّنَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ يَعْنِي إِبْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ دِيْنَارُ الْقَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِيْ وَقَّاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَآءِ \*

مَعْفَرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهِ الْكَعْبِيْ عَنْ آبِيْ عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرَ بْنِ مُنَبِّهِ الْكَعْبِيْ عَنْ آبِيْ عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ آنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ آنَّهُ قَالَ بِدَهْمِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ آنَّهُ قَالَ بِدَهْمِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ آنَهُ قَالَ بِدَهْمِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ آنَهُ قَالَ بِدَهْمِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ آنَهُ قَالَ بِدَهْمِ

آوْ بِسُوْءٍ \* ٨٦٩ - وَحَدَثَنَا آبُوْ بَكْرِ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسْنَى قَالَ نَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسْنَى قَالَ نَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيْ عَبْدِاللهِ الْقَرَّاظِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ آبِيُ هُرَيْرَةً وَسَعْدٍ لِتَقُولُان قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ هُرَيْرَةً وَسَعْدٍ لِتَقُولُان قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ

عبداللہ القراظ، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کی تحصل کے بیائی میں بچھلائے گا، جس طرح کہ نمک پانی میں بچھلائے ، ابن حاتم نے سخسنس کی روایت میں سوء کے بجائے شر آکالفظ ہولا ہے۔

۱۹۲۸ - ابن ابی عمر، سفیان، ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ (دوسری سند) دراوردی، محمد بن عمرو، ابو عبدالله القراظ ہے روایت ہے، کہ انہوں نے حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے سنا، انہوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کی ہے۔

۸۶۷۔ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، عمر بن منبہ، دینار قراظ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرےگا، تو اللہ تعالیٰ اسے بچھلائے گا جیسا کہ نمک پانی میں بچھلائے۔

۸۲۸ قتیه، اساعیل بن جعفر، عمر بن منبه کعمی، ابو عبدالله القراظ، حفرت سعد بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله نے ارشاد فرمایا، اور حسب سابق روایت منقول ہے، مگریہ کہ "دہم یاسوء"کے الفاظ بیان کئے ہیں۔

۱۹۹۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد الله بن موسیٰ، اسامہ بن زید، ابو عبد الله عبد الله القر الظ، حضرت ابو ہر بریہ اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اے الله عدینہ والوں کے مد میں برکت

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِي مُدِّهِمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ مَنْ اَرَادَ اَهْلَهَا بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَآءِ \*

(١٢١) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ \*

٠٨٠ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بَنِ الزَّبِيرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ اللهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ الشَّامُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْمِدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْمِدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ يَسُتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ الْمُلِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ الْمُلِيهِمْ يَسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* الْمُلِينَةِ فَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* الْمُلِينَةِ وَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ مَنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ فَيْ وَالْمَدِينَةُ خَرْبُ مُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ اللهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* الْمُلِيهِمْ يَتُولُونَ عَلَمُونَ \* الْمُدِينَةُ وَيْمُ اللهُ مُؤْلِكُمُونَ الْمُدِينَةُ وَالْمُونَ الْمُدِينَةُ مَنْ الْمُدِينَةُ الْمَدِينَةُ مَا مُؤْلِكُونَ الْمُلْمُونَ اللهُ مُولَى اللهُ ال

٨٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ غُرُواَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّابَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ

حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \*

عطا فرما، اور بقیہ حدیث بیان کی، اور پھر فرمایا، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا، تواللہ تعالی اے ایسے پکھلائے گا، جیسانمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔ گا، جیسانمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔

باب (۱۲۱) فتوحات کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں رہنے کی ترغیب!

۰۷۸- ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، ہشام بن عروہ بواسطہ اپنے والد، عبداللہ بن زبیر، سفیان بن ابی زبیر بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ملک شام فتح ہوگا اور بعض لوگ اپنے متعلقین کولے کرمہ بنہ سے تیزی کے ساتھ نکل کر وہاں پہنچ جائیں گے، حالا نکہ مہ بنہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جان لیس، پھر یمن فتح ہوگا، تو بعض لوگ اپنے متعلقین کولے کرمہ بنہ سے تیزی سے نکل جائیں گے، اور مہین ہوگا، تو بعض لوگ مہینہ ہوگا، کو این گے، اور مہینہ ہوگا، تو بعض لوگ مہینہ ہوگا، تو بعض کو گے ہوگا، تو بعض کے ، اور مہینہ ہوگا، تو لوگ کرمہ بنہ سے چلے جائیں گے، اور مہوگا، تولوگ اینے متعلقین کولے کرمہ بنہ سے چلے جائیں گے،

حالا نکہ مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھا، کاش کہ وہ جائے۔

۱۵۸۔ محمہ بن رافع، عبدالرزاق، ابن جر بج، ہشام بن عروہ

بواسطہ اپنے والد، عبداللہ بن زبیر، سفیان بن ابی زہیر سے بیان

کرتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،

آپ فرمار ہے تھے، یمن فتح ہوگا، تولوگ وہاں سے اپنے او نول

کوہانکتے ہوئے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کواور جوان کی بات

مانے گا، اسے لے جائیں گے، اور مدینہ ان کے حق میں بہتر

ہوگا، کاش کہ وہ اس کو جائے، پھر شام فتح ہوگا، اور وہاں بھی

لوگ اپنے او نول کوہانگتے ہوئے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کرلے، اسے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کرلے، اسے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کرلے، اسے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کرلے، اسے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کرلے، اسے لے جائیں گے، اور اپنے گھر

والوں کو، اور جوان کی بات پر عمل کر اور جوان کی بات مان

کے اسے لے جائیں گے، اور مدینہ ہی ان کے لئے بہتر ہوگا

كاش ده جانتے۔

(١٢٢) بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَانَتْ \*

٨٧٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفُّوانَ عَنْ يُونُسَ بْن يَزيدَ حِ و حَدَّثْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيكِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَّنَّهَا أَهْلَهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ قَالَ مُسْلِم أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجِ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ \*

باب (۱۲۲) آنخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان مبارک کہ لوگ مدینہ منورہ کواس کے خیر ہونے کے باوجود حجھوڑ دیں گے!

۸۷۲ زمیر بن حرب، ابو صفوان، بونس بن بزید (دوسر ی سند) حرمله بن بیچیٰ، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میتب ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیه و سلم نے مدینه منورہ کے متعلق ارشاد فرمایا، که اس کو لوگ بہتر اور خیر ہونے کے باوجود بلاروک ٹوک در ندوں اور پر ندوں کے کھلا چھوڑ دیں گے، امام مسلم فرماتے ہیں، کہ ابو صفوان عبداللہ بن عبدالملک اموی بیتیم نے ،انہوں نے ابن جریج کی گود میں دس برس پرورش پائی۔

(فا کدہ)امام نودی فرماتے ہیں، کہ آپ کی میہ پیشین گوئی قیامت کے قریب بچی ہوگی، باقی قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی آپ کا بظاہر ظاہر ہو چکا، کہ خلافت مدینہ منورہ کو حجوڑ کر ملک شام منتقل ہو گئی، جبکہ مدینہ منورہ دین و دنیا ہر ایک اعتبار ہے خیر ہی خبر تھا، باتی اگلی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ صورت قیامت کے قریب پیش آئے گی،اوراس کی تائید بخاری کی حدیث ہے ہوتی ہے،واللہ اعلم۔

٨٧٣ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ْيَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُريدُ عَوَافِيَ السُّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثَمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَان مِنْ مُزَيِّنَةَ يُريدَان الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانَ بغَنَمِهِمَا فَيَجدَانِهَا وَحُشًّا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا \*

٨٥٣ عبد الملك بن شعيب، ليث، عقيل بن خالد، ابن شهاب، سعید بن مسیّب، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ عنه ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہے تھے، کہ لوگ مدینہ منورہ کواس کی بہترین حالت کے باوجود حیوڑ دیں گے ، در ندے اور پر ندے ہی اس میں سکونت اختیار کریں گے ، م کچھ مدت کے بعد قبیلہ مزنیہ کے دوچرواہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے ارادے سے اپنی مربول کو ہا تکتے ہوئے آئیں گے، اور مدینہ کو و بران یا تیں گے ، جب ثدیۃ الوداع کے پاس پہنچیں مے تومنہ کے بل کر پڑیں گے۔

( فا کدہ ) بخاری کی روایت سے معلوم ہواہے کہ جن کا یہ حشر ہو گا، یہ ان میں سب سے آخر میں ہوں گے اور ان ہی پر قیامت قائم کی جائے گی۔ باب (۱۲۳) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک اور منبر کی در میان حبکه کی فضیلت اور مقام منبر کی بزر گی۔

صحیحمسلم نثریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۳۵۸ منیبه بن سعید، مالک بن انس، عبدالله بن ابی بکر، عباد بن تنمیم، حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ر دایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میرے تھراور میرے منبر کے در میان جنت کے ہاغوں میں ہےایک ہاغ ہے۔

٨٧٥ يجيل بن يجيل، عبد العزيز بن محمد مدنى، يزيد بن الهاد، ابو بكر، عباد بن تميم، حصرت عبدالله بن زيد انصاري رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہے سنا، کہ آپ فرمارہے تھے کہ میرے منبراور میرے گھر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ

٨٧٨\_ زہير بن حرب اور محمد بن متنیٰ، ليجيٰ بن سعيد، عبيدالله ( دوسر ی سند ) ابن نمیر ، بواسطه اینے والد ، عبیدالله ، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میرے گھرادر میرے منبر کے درمیان جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے، اور میرامنبرمیرے دوض پرہے۔

باب(۱۲۴) کوه احد کی قضیلت!

ے کے ۸۔ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیمان بن بلال، عمر بن بچیٰ، عباس بن سہل ساعدی، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی ٨٧٤ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أُنَس فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ الْمَازنيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبُرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنةِ \*

(١٢٣) بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهٖ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِعِ منْبَرِهِ \*

٥٧٥ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ \*

٨٧٦ وَحَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ حَفْص بْن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ( فا كده) اتناحصه بعينه جنت ميں منتقل كر دياجائے گا، متر جم كے نز ديك يبي معنى زياد ہ معتبر ہيں۔

(١٢٤) بَابِ فَضْلِ أَحُدٌ \*

٨٧٧ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعُ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أَحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبَّنَا وَنُحِبَّهُ \*

٨٧٨ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَنِسُ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحُدًا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ \*

٨٧٩ و حَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إلَّى أُحُدِ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحَبُّهُ \*

(٥٢٥) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ \*

مَاهُ وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِي الْحَرَامَ \*

صلام ويلما مَوْرَدُ بِوَ الصَّلِيْنِ الْمُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ وَعَبْدُ ابْنُ اللهِ وَعَبْدُ ابْنُ ا

الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ تبوك كے لئے نكلے، اور بقيه حديث بيان كى اور اس كے آخر بيں ہے، كہ جب ہم واپس آئے، اور وادى القرئ بيں پنچے، تو آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، كه بيں جلدى جانا چاہتا ہوں، جو شخص چاہے مير بے ساتھ جلدى چانا چاہتا ہوں، جو شخص چاہے مير بے ساتھ جلدى چال دے، اور جس كى مرضى ہوركا رہے، چنانچہ ہم آپ سكے ساتھ چال دية، مدينہ كے سامنے رہنے، تو فرمايا به طابہ ہے، اور به كوه احدادر به بہاڑ ہم سے محبت ركھتے ہیں۔

۸۵۸ عبرالله بن معاذ بواسطه اینے والد، قره بن خالد، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که احد پہاڑ ایسا ہے، کہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور ہما ہے دوست رکھتا ہے، اور ہما ہے دوست رکھتے ہیں۔

9 کے ۸۔ عبیداللہ بن عمر قوار بری، حرمی بن عمارہ، قرہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد کی طرف دیکھا، اور فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے، کہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔

باب (۱۲۵) مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز بڑھنے کی فضیلت!

۱۸۸۰ عمر و ناقد اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیمینہ، زہر ک،
سعید بن مسیّب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه،
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ
نے ارشاد فرمایا، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھناسوائے
مسجد حرام (بعنی بیت اللہ شریف) کے اور مسجدوں میں ہزار
نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

۸۸۱\_محمه بن رافع اور عبد بن حمید ، عبدالر زاق ، معمر ، زهر ی ،

حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مَنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدِي هَذَا الْمُسَاجِدِ اللَّا الْمُسْجِدِي الْحَالَةِ الْمَسْجِدِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاهِ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَلْفِي صَلَاةً إِلَا الْمُسْجِدِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ \* ٨٨٢ وَحَدَّشِي إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيَ مَسْجِدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكُ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لًا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَدَّنُ عَلَى ذَلِكَ

حَالَسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا

ذَلِكَ الْحَدِيثُ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصٍّ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشُّهَدُ

أَنَّى سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ابن میں بیب، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا، سوائے مسجد حرام (لیعنی بیت اللہ شریف) کے اور مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

۸۸۲\_اسحاق بن منصور، عیسیٰ بن منذر حمصی، محمد بن حرب، زبيدي، زهري، ابو سلمه بن عبدالرحلن، ابو عبدالله الاغر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنی مسجد حرام کے علاوہ مساجد میں ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر انبياء بين، ادر آپ كي مسجد بھی آخری معجد ہے، ابو مسلم اور ابو عبداللہ بولے، کہ بلاشبہ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بات رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان کی ہو گی،اور اسی وجہ ہے ہم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے سند کے ساتھ معلوم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه کی و فات ہو گئی، تو ہم نے آپس میں اس کا تذکرہ کیا، اور ایک دوسرے کو ملامت کی، کہ کیوں ہم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس حدیث کے متعلق دریافت نه کیا، تاکه اگر انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی، تو آپ سے سند کے ساتھ بیان کر دیتے، غر ضیکه ہم اس گفت و شنید میں تھے ، کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ کے پاس جا بیٹھے،اور ان ہے اس حدیث کا تذکرہ کیا،اور جو پچھ ہم سے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کرنے میں چوک ہو گئی،وہ بھی بیان کی، تب عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ نے ہم سے کہا، میں محوابی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمایا کرتے ہے، کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّا مُسْجدِي آخِرُ الْمُسَاجدِ \*

٨٨٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُتَّنِّي حَلَّانَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ \*

٨٨٤- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٥٨٥- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً فِي مَسْجدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا

سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ \*

٨٨٦- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَدَّثَنَاهِ ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٨٨٧- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعِ

رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که میں آخر انبیاء ہوں ،اور میری مسجد بھی آخر مساجد ہے۔

٨٨٣ محمد بن متنيا، ابن ابي عمر، ثقفي، عبدالوہاب، ليحيٰ بن سعید ؓ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ابو صالح سے دریافت کیا، کہ تم نے حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے؟ کہ وہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى مسجد مين نماز پڑھنے كى نضيلت بیان کرتے تھے، انہوں نے کہانہیں، لیکن میں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ سے سنا، فرماتے تھے، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرمارہے تھے، کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنی، مسجد حرام کے علاوہ اور مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتریاان کے برابرہ۔

۸۸۸\_زېير بن حرب اور عبيد الله بن سعيد اور محمد بن حاتم، یجیٰ قطان، بیجیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل

٨٨٥ ـ زهير بن حرب اور محمه بن مثنیٰ، ليچیٰ قطان، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ٱتخضرت صلى الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنی،مسجد حرام کے علاوہ،اورمسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

۸۸۷\_ابو بکر بن ابی شیبه، ابن نمیر، ابواسامه (دوسری سند) ابن نمير، بواسطه اين والد (تيسري سند) محمد بن متني، عبدالوباب، عبیداللہ ہے ای سند کے ساتھ روایت کرتے

٨٨٧ ابراہيم بن موئ، ابن ابي زائده، موئ، جهني، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه، أتخضرت صلى الله عليه

٨٨٨ ـ ابن ابي عمر، عبدالرزاق، معمر، ايوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

٨٨٩ قتيبه بن سعيد اور محمد بن رمح، ليث بن سعد، نافع، ا براہیم بن عبداللہ معید ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت کچھ بیار ہو گئی، کہنے لگی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی تو، میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی، کچھ دنوں کے بعد وہ الحچی ہو گئی،اور اس نے وہاں جانے کی تیاری کی اور ام المومنین حضرت میموند زجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی،اور سلام کرنے کے بعد انہیں اس چیز کی اطلاع کی، انہوں نے فرمایا بیٹھ کر تونے جو کھانا تیار کیا ہے، وہ کھالے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين نماز پڙھ لے،اس لئے کہ میں نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا کعبہ کے علادہ دیگر مساجد میں، ہزار نمازیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

باب (۱۲۲) خصوصیت کے ساتھ صرف تین متجدول کی فضیلت!

۸۹۰ عمرو ناقد، زهیر بن حرب، ابن عیبینه، زهری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے نقل فرماتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا، تین مسجدوں کے علاوہ اور نسی مسجد کی طرف سے کجاوے نہ کیے جائیں، میری یہ معجد (لیعنی مسجد نبوی صلی الله عليه وسلم)اور مسجد حرام (ليعني بيت الله شريف)اور مسجد

عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى وسلم مع حسب مابق نقل كرتے ہيں۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* \_

٨٨٨- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٨٨٩ وَحَدَّثْنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكُوكَى فَقَالَتُ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لْأُخْرُجُنَّ فَلْأَصَلَينَّ فِي بَيْتِ الْمَقَدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَٰلِكَ فَقَالَتِ اجْلِسِي فَكَلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا مُسْجِدَ الْكُعْبَةِ \* (١٢٦) بَابِ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ التَّلَاتَةِ \*

وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٨٩٠ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى \*

٨٩١ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنَ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنَ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ \* غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْأَيْلِيُ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَيْنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُر أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُر أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الله جَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَلْمَانَ الْأَغَرَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَافَلُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْمَا وَمَسْجِدِ إِيلِياءَ \* وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِياءَ \*

(٢٧٧) بَاب بَيَانَ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى \*

٨٩٣ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَلَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مُلَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ مُلْتَ لَلَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ أَلْكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْدِي أُسِسَ عَلَى النَّقُوى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَشْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُ يَشْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُ المَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَالَ هُوَ مَسْجَدَيْنِ اللّهِ أَي أُسَسَ عَلَى التَّقُوى قَالَ اللهِ أَيُ الْمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ الْمُدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ الْمُدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ الْمُدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ

۸۹۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلیٰ، معمر، زہر ی، ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں بیہ الفاظ ہیں، کہ تین مسجدوں کی طرف کجاوے سے جائیں۔

بین بدرس سعید ایلی، ابن و بب، عبدالحمید بن جعفر، عبران بن ابی انس سعید ایلی، ابن و بب، عبدالحمید بن جعفر، عمران بن ابی انس، سلیمان اغر، حضرت ابو بر رورضی الله تعالی عنه به روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که تمین مسجدول کی طرف سفر کر کے جاسکتے ہیں، مسجد کعبه، (یعنی بیت الله شریف) اور میری مسجد (یعنی مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم) اور مسجد ایلیا (یعنی بیت المقدس)۔

باب (۱۲۷)اس مسجد کا بیان جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے!

۱۹۳۰ میر بن حاتم، کی بن سعید، حمید خراط، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں، کہ میرے پاس سے عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری رضی انلند تعالیٰ عنه گزرے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اسپنے والد سے کیاسنا، وہ اس مسجد کا تذکرہ کر تے ہے، کہ جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہو، انہوں نے کہا میر نے والد نے فرمایا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر نے والد نے فرمایا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی از واج مطہر ات میں سے کسی کے گھر گیا، اور میں نے عرض کیا، یارسول اللہ وہ کون سی مسجد ہے، جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے، سو آپ نے ایک مشجی کنگریوں کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے، سو آپ نے ایک مشجی کنگریوں کی بنیاد وہ کہی تمہاری مسجد ہے، بہی تہاری مسجد ہے، بہی تہاری مسجد ہے، بہی تہاری مسجد ہے، بہی تہ منورہ کی مسجد! (۱) میں نے کہا تو میں بھی گوائی

(۱) قر آن کریم کی آیت "لمسجد اسس علی التقوی من اوّل ہوم" میں مجدسے مسجد قباء مراد ہے یا مسجد نبوی، جمہور کی رائے ہے ہے کہ مسجد قباء مراد ہے اور بہت سے حضرات کی رائے ہیں مبحد نبوی مراد ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثاثی کی رائے ہیہ کہ یہ تہت اہینے مفہوم کے اعتبار سے دونوں مبحدوں کوشامل ہے اس لئے کہ ان دونوں مبحدوں کی بنیاداول دن ہی سے تقویٰ پرر تھی گئے ہے البتہ مسجد نبوی کو افزاور مسجد قباء کو ٹانیا شامل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ اقد س کی وجہ سے مبحد نبوی اس و صف کے ساتھ متصف ہونے میں حق اسبقیت رکھتی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ\*

دیتا ہوں، کہ میں نے تمہارے والد سے سناہے، وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

( فا ئدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اس صدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کو فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ

پرر تھی گئی ہے، وہ معجد نبوی ہے ،نہ مسجد قبا، حبیبا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔

٨٩٤ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثْنَا حَاتِهُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي سَلْمَة عَنْ أبي سَعِيدٍ عَن النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أبي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ \*

(١٢٨) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ

الصَّلَاةِ فِيهِ وَزيَارَتِهِ \*

٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُر أَخْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنَّ نَافِع عَنَ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٨٩٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أبِي حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنَ عُمَرَ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْحِدَ قَبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ\* ً

٨٩٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۸۹۴ ما ابو بكر بن ابی شیبه اور سعید بن عمره اشعثی، حاتم بن اساعیل، حمید، ابو سلمه، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے اس کی مثل روایت نقل فرماتے ہیں، باقی عبدالرحمٰن بن سعید کااس روایت میں تذکرہ النبيل ہے۔

باب (۱۲۸) مسجد قباء اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت،اوراس کی زیارت کرنے کا بیان!

٨٩٥\_ ابو جعفر احمد بن منيع،اساعيل بن ابراهيم، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت فرمایا کرتے تھے، بھی سوار ہو کر، بھی پیدل۔

٨٩٢ ابو بكر بن ابي شيبه، عبدالله نمير، ابو اسامه، عبيدالله (دوسری سند) ابن نمیر بواسطه اینے والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں پیدل بھی آتے،اور پیادہ بھی تشریف لاتے،اور اس میں آكردور كعت نمازيز ھتے۔

٨٩٧- محمد بن مثنيٰ، يجيٰ، عبيد الله، نافع، حضرت ابن عمر ر ضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد قبامیں سوار بھی اور بیادہ بھی تشریف لاتے

تقير(۱)\_\_

۸۹۸ ابومعن الرقاشي زيد بن يزيد تقفي، خالد بن حارث، ابن عجلان، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت كرتے ہیں، وہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم سے نقل فرماتے ہیں،اور بقیہ حدیث یجیٰ قطان کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۸۹۹\_ یچیٰ بن کیمیٰ، مالک، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قباميں سوار بھی اور پيادہ بھی تشريف لايا كرتے ہے۔

• ٩٠٠ يجيل بن اليوب اور قتديبه، ابن حجر، اساعيل بن جعفر، عبداللہ بن وینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله عليه وسلم سوار ہو كر بھى اور پيدل چل كر مسجد قباميں تشريف لاياكرتے تھے۔

۹۰۱ ز هیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، عبدالله بن وینارٌ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمرٌ ہر ہفتہ مسجد قبامیں تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر ہفتہ قباجاتے ہوئے دیکھاہے۔

۹۰۲ من این عمر، سفیان، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما بیان کر تے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عليه وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں سوار بھی اور پیادہ بھی آتے تھے، ابن دینار بیان کرتے ہیں، کہ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٨٩٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الْرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ التَّقَفِيُّ بَصْرًيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الْمِنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانَ \*

٨٩٩ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

. ٩٠٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجُر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفرِ أَخْبَرَيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قَبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٩٠١ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ

٩٠٢ – وَحَدَّنَنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً يَغْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا قَالَ ابْنُ دِينَارِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ \* حضرت ابن عمرٌ بهي ايبابي كياكرتے تھے۔

کے امور میں مشغول رہتے تھے تو ہفتے کاون اپنی ذات کے لئے فارغ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جاکر نوا فل ادا فرماتے اس لئے کہ دوسری روایات میں مسجد قباء میں نفل اداکرنے کواجر کے اعتبارے عمرہ کی طرح قرار دیا گیاہے۔ ( فتح المهم ص۲۵سج ۳)

۱۹۰۴ عبدالله بن باشم، و کمیج، سفیان، ابن دینار سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے،اوراس میں ہر ہفتہ کا تذکرہ خہیں ٩٠٣ - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ \*

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ النِّكَاحِ

(١٢٩) بَابِ اِسْتِحْبَابِ النَّكَاحِ لِمَنِ استطاعَ \*

المسطى ٩٠٤ – حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن أَلَا نَزَوِّجُكُ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلُّهَا تُذَكُّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ التُّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ \*

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

باب (۱۲۹) جس شخص میں طاقت و قوت ہو وہ نکاح کرے!

٣٠٩ \_ يحيٰ بن يحيٰ تميمي، محمد بن العلاء بمد اني اور ابو بكر بن ابي شیبہ، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ منی میں جار ہاتھا، کہ حضرت عبداللہ ے حضرت عثمانؓ کی ملا قات ہوئی، اور ان سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، حضرت عثانؓ نے ان سے فرمایا کہ اے عبدالرحمٰن ہم تمہارا نکاح ایسی لڑگ ہے نہ کر دیں، جو تمہیں تمہاری گزری ہوئی عمر میں ہے کچھ یاد دلا دے، تو عبداللہ بن مسعودٌ نے کہا، کہ اگرتم یہ کہتے ہو، تو ہم ہے آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے گروہ جواناں جو تم میں ہے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آ نگھوں کو بہت زیادہ نیچے رکھنے والا اور زنا ہے محفوظ کر دینے والاہے، اؤر جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا كرے كيونكہ بيران كے لئے حصى ہوناہے۔

۵۰۰ عثان بن الي شيبه، جرير، اعمش، ابراجيم، علقمه بيان

(۱) لغت میں لفظ نکاح کااطلاق عقد ہر بھی ہو تاہے اور وطی پر بھی ،اس لئے یہ عقد اور وطی دونوں ہی اس کے لغوی معنی ہیں۔شریعت مطہر ہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر نکاح کو مشر دع فر مایا ہے۔ نکاح گھر بیُوا جَمّا عی زندگی کی بنیاد ہے دین پر چلنے میں نکاح معین ہو تا ہے، اولاد کے حاصل ہونے کا سبب ہے ، کنڑت امت جو تیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے باعث فخر ہو گااس کا نکاح ہی ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر نکاح پاکدامنی کاذر بعہ ہے۔

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَلَّهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَلَّ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَلْمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَلْمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ قُلْتَ وَالْكَ فَذَاكُرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً \*

٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَلُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْهُورْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لِللْهُ وَجَاءً \*

٩٠٧ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَوَأَنَا شَابَ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدِيثًا رَسُولُ اللّهِ صَلّى حَدَيثًا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ قَالَ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ قَالَ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا أَنِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ قَالَ فَلَا فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ \*

٩٠٨- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْن

کرتے ہیں، کہ میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود یک ساتھ جارہاتھا، راستہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، اور فرمایا کہ ابو عبدالرحمٰن ادھر آؤ، چنانچہ حضرت ابن مسعود کو حضرت عثان علیحدہ لے گئے، حضرت ابن مسعود کے جب دیکھا کہ حضرت عثان کا کوئی خاص کام نہیں ہے، تو مجھ سے فرمایا، علقمہ تم بھی آجاؤ، چنانچہ میں بھی چلا گیا، حضرت ابن مسعود سے فرمایا، ابو عبدالرحمٰن کیاہم تمہارانکاح کسی نوجوان دوشیزہ لڑکی سے نہ کرا عبدالرحمٰن کیاہم تمہارانکاح کسی نوجوان دوشیزہ لڑکی سے نہ کرا دیں، کہ ایام گذشتہ کی یاد تمہیں پھر تازہ ہو جائے، اور بقیہ حدیث ابو معاویہ کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۹۰۴ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، عماره
بن عمیر، عبد الرحمٰن بن بزید، حضرت عبد الله رضی الله تعالی
عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت
صلی الله ندایہ وسلم نے ہم ہے فرمایا، کہ اے گروہ جوانال، تم میں
سے جسے نکاح کرنے کی طاقت ہو، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح
نظر کو پنچ رکھنے والا، اور زناہے محفوظ کر ویے والا ہے اور
جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے کیونکہ ہے اس

2.9- عثمان بن ابی شیبه، جریر، اعمش، عماره بن عمیر، عبدالرحلیٰ بن بزید سے روایت کرتے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے پچاعلقہ اور اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود و پس گئے، میں اس زمانہ میں جوان تھا، غالبًا ایک حد یخضر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ہی وجہ سے بیان کی، کہ آنحضر سے صلی اللہ نعلیہ وسلم نے فرمایا، الحجہ باتی اتفازا کہ ہے کہ عبدالرحلیٰ بیان کرتے ہیں، کہ پھر میں الحجہ باتی اتفازا کہ ہے کہ عبدالرحلیٰ بیان کرتے ہیں، کہ پھر میں نے نکاح میں کچھ تاخیر نہ کی، اور نکاح کر لیا۔

۹۰۸ عبدالله بن سعید انتج، و کیج، اعمش، عماره، ابن عمیر، عبدالرحمٰن بن بزید، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے

عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دُحَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ \* حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ \* حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّمْ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّمْ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَجُ لَلْهُ لَكُنَا وَكَذَا وَكُوا النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي \*

( فائدہ) آپ کا بیہ فرمان جوامع الکلم میں ہے ہے ، کہ ہزاروں بدعات و محد ثات کورد کر تاہے ، اور اہل بدعت کی قطع جید کے لئے سیف قاطع اور متبعان سنت کے لئے برہان ساطع ہے۔

٩١٠ وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنُ مَعْمُونِ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصِيْنَا \*

بْنِ مَظْعُونَ النَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا \* وَحَفْرِ مَظْعُونِ النَّبَتِي آبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رَيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُستَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدً عَلَى عُثْمَانَ بْنِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدً عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَتُلُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَاحْتَصِيْنَا \*

919۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن مبارک (دوسری سند)
ابوکریب، محمہ بن علاء، ابن مبارک، معمر، زہری، سعید بن
میں مسیّب، حضرت سعدرضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت عثان بن مطعون نے جب
عور توں سے جدار ہے کاارادہ کیا، تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کی بات رد کر دی، اور اگر آپ اس کی اجازت دے
دیتے توہم سب خصی ہو جاتے۔

یژ هتا هون،اور سو تا بھی ہوں،ر وزہ بھی ر کھتا ہوں،اور افطار

بھی کرتا ہوں، لہذا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جدر د و م)

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیااور حسب سابق روایت

ااو۔ ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب زہری، سعید بن مسیت بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت سعد میں نے حضرت سعد ہے۔ منا، بیان کررہے تھے کہ عثان بن مظعون کے عور توں سے جدار سنے کے ارادہ کو حضور نے رد کر دیا، اور اگر آباس کواجازت دیے توہم خصی ہو جاتے۔

٩١٢ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا حُحَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا حُحَيْنُ بْنُ الْمُشَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَبَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَبَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَا خَتَصَيْنًا \*

(١٣٠) بَابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُواقِعَهَا\*

٩١٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ نَا أَبِي الْزُبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الْعَالِيَةِ قَالَ نَا أَبِي الْزُبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ فَلَيَانَ الْمَرْأَةَ نَشْطَان وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَان وَتُدْبِرُ فِي صَورَةِ شَيْطَان فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ \*

٤ُ ٩١ُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً

917 محمہ بن رافع، خبین بن مثیٰ، لید، عقیل، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت سعد بن انی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثان بن مظعون (۱) نے عور توں سے علیحہ گی کا ارادہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا، اگر آپ انہیں اس چیز سے منع کر دیا، اگر آپ انہیں اس چیز کی اجازت دے دیے، تو ہم خصی ہوجاتے۔ باب (۱۳۰۰) اگر کسی عورت کو دیکھ کر نفس کا باب (۱۳۰۰) اگر کسی عورت کو دیکھ کر نفس کا میلان ہو، تو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے ہم بستری میلان ہو، تو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے ہم بستری کے کرنے کا بیان!

(۲) اس عورت پر نظر پڑتنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عور تول کی طرف میلان ہوا تواپنی زوجہ مطہر ہے اپنی حاجت پوری فرمالی خاص اس عورت کی طرف میلان نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بازار میں کوئی کھل وغیر ہ دیکھے کراپنے گھر میں رکھا ہوا کھل یاد آ جائے اور آ دمی گھر جاکر کھالے۔لہٰذایہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کی آعلیٰ شان اور مرتبہ کے منافی ہو۔

فُذَكُرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ \*

م ٩١٥ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ \*

(۱۳۱) بَابِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٩١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا أَبِي وَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ اللَّهِ مَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُوا اللَّهِ ( يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُوا لَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ) \*

٩١٧ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَقُلُ قَرَأً

طرح حدیث بیان کی، اور کہا کہ آپ اپی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور وہ کھال کو دباغت دے رہی تھیں اور یہ ذکر نہیں کہ عورت شیطانی صورت میں جاتی ہے۔

صورت میں جاتی ہے۔

910۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوالزبیر، حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمارہ سے تھے، کہ جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو، اور ول میں اس کا خیال پیدا ہو تو اپنی عورت سے صحبت کرلینی ویا ہے، تاکہ اس کا خیال پیدا ہو تو اپنی عورت سے صحبت کرلینی ویا ہے، تاکہ اس کے دل سے اس کا خیال جا تارہے۔

باب (۱۳۱) نکاح متعه پہلے مباح تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور اب ہو گیا، اور اب قیا، پھر منسوخ ہو گیا، اور اب قیامت تک کے لئے حرام اور منسوخ ہو گیا!

۱۹۱۹ محد بن عبدالله بن نمير بهدائی، بواسط اپ والد، ولي، ابن بشر، اساعيل، قيس، حفرت عبدالله بيان كرتے بي كه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بهراه جهاد پر جار ہے تھ، اور عور نيس بهار بياس نہيں ہوتی تھيں، بهم نے خدمت گرای ميں عرض كيا، يار سول الله بهم خصى نه ہو جا كيں؟ آپ نے بهم كو اس سے منع كر ديا، بعد ميں اجازت ديدى، كه عور توں سے ميعادى نكاح كيروں كے عوض كرليں، كير حضرت عبدالله نے ميعادى نكاح كيروں كے عوض كرليں، كير حضرت عبدالله نے ميا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيّباتِ مِنْ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَنْ اللّهَ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا اللّهِ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا اللّهِ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهُ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهِ لَا اللّهِ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ أَلَى اللّهُ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهُ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهُ لَا اللّهِ اللّهُ لَا يُحِبُ أَلْمَا اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اہ۔ عثان بن ابی شیبہ ، جر رہے ، اساعیل بن ابی خالد ہے ای
سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، اور اس میں ہے کہ پھر
ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی ، اور عبداللہ کے پڑھنے کا تذکرہ
نہیں ہے۔

( فا کدہ ) علامہ مازری فرماتے ہیں کہ ایک مدت کے لئے کسی عورت ہے مہر پر نکاح کر ناابتداء اسلام میں جائز تھا، پھروہ منسوخ ہو گیا،اور اس کی تحریم پراجماع منعقد ہو گیا، جبیبا کہ میں کتاب الجے میں لکھے چکا ہول۔

TTA

٩١٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَحْنُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الَّاسِنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلًا نَسْتَحْصِي وَلَمْ يَقُلُ نَعْنُهُ \*

۹۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیع ، اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہم جوان تھے ، اور آپ سے خصی ہونے کی اجازت چاہی ، اور جہاد کا تذکرہ مہیں ہے۔

٩١٩ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَنْ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدَّثُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالًا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُنْعَةَ النَّسَاء \*
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النَّسَاء \*

919۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمر و بن دینا، حسن بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مناوی نے ہمارے سامنے آکر اعلان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ نے تم کوتمشع کرنے کی اجازت وی ہے، لیعنی نکاح متعہ (کی رخصت عنایت فرمائی اجازت وی ہے، لیعنی نکاح متعہ (کی رخصت عنایت فرمائی ہے)۔

٩٢٠ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ نَعْنِي الْمَنَّةُ بَنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعُ وَجَابِرِ بْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعُ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ \*

• ۹۲- امیه بن بسطام عیشی، یزید بن زریعی، روح بن قاسم، عمر و
بن وینار، حسن بن محمد، حضرت سلمه بن اکوع آور حضرت جابر
بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں
نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آلہ و بارک وسلم
ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہمیں متعہ کرنے کی اجازت
دے دی۔

٩٢١ - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتُعَةَ فَقَالَ فَسَأَلَهُ الْقُومُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتُعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَهْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَعُمَرَ \*

971۔ حسن حلوانی، عبدالرزاق، ابن جرتئے، عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے، تو ہم ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، اور لوگوں نے پچھے مسائل آپ سے دریافت کئے، پھر متعہ کے متعلق دریافت کئے، پھر متعہ کے متعلق دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے حضور کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں متعہ کیا تھا۔

( فا ئدہ) جن حضرات کو منسو خیت کاعلم نہیں ہوا، وہ حالت سابقہ پر قائم رہے، بعد میں جس جس کواس کی حرمت کاعلم ہو تا گیا، وہاس ہے بختاریا۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) -------

٩٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ الْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي عَمْدِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر حَتَى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بَنِ جُرَيْثٍ \* حُرَيْثٍ \* حُرَيْثٍ \* حُرَيْثٍ \* حُرَيْثٍ \*

977 - محمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتے، ابوالر بیر، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم چند روز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی، ایک مٹھی چھوہاروں یا ایک مٹھی آئے کے عوض متعہ کر لیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے عمرو بن حریث کے واقعہ سے اس کی ممانعت کا علان فرمادیا۔

( فا کدہ ) نینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں جو نشخ کا حکم صادر فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق نے اس کا کلی طور پر اعلان فرما دیا، تاکہ کوئی فرد بشر بھی اس منسو خیت سے غافل نہ رہ جائے۔

٩٢٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ

جَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ

عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ ۖ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانًا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا \*

9۲۳ - حامد بن عمر البكر اوى، عبد الواحد بن زياد ، عاصم ، ابو نضر ه
بيان كرتے بيں كه ميں حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالیٰ
عنبما كے پاس بيٹھا ہوا تھا كه ايك آنے والا آيا، اور كہا كه ابن
عباس اور ابن زبير كے در ميان دونوں مصول (متعہ حج و متعہ
نكاح) كے بارے ميں اختلاف ہوگيا، جابر بولے، ہم نے
رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں بيه دونوں مصح كے
سطح، پھران دونوں سے حضرت عمر في منع كر ديا، اس كے بعد

م ۹۲ سا ۹۲ سا ابی شیبہ ، یونس بن محمد ، عبدالواحد بن زیاد ،
ابو عمیس ، ایاس بن سلمہ ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ جنگ اوطاس کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں تین مرتبہ متعہ کرنے کی اجازت دی تھی ، پھر اس سے
منع کر دیا۔

دونوں کوہم نے تہیں کیا۔

٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ يُونُدُ بْنُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا \*

( فا کُدہ )اس میں تصر تکے آگئی کہ متعہ فنخ مکہ کے دن مباح ہوااور وہی او طاس کادن ہے۔

٩٢٥ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى المُرَأَةِ مِنْ بَنِي عَامِر كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا

9۲۵۔ قنیبہ بن سعید،لیٹ، رئیج بن سبرہ جہنی، سبرہ جہنی رضی اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعد کرنے کی اجازت دی تو، میں اور ایک اور شخص بنی عامر کی ایک عورت کے پاس گئے، عورت نوجوان اور دراز گرون والی تھی، سوہم نے اپنے آپ کواس پر پیش کیا،وہ بولی کیا گرون والی تھی، سوہم نے اپنے آپ کواس پر پیش کیا،وہ بولی کیا

دو گے؟ میں نے کہا میری چادر حاضر ہے، میرا ساتھی ہولا میری بھی چادر حاضر ہے، اور میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے اچھی تھی، مگر میں اس سے زیادہ جوان تھا، عورت جب میرے ساتھی کی چادر کو دیکھتی تو وہ اسے بہند آتی، اور جب میرے ساتھی کی چادر کو دیکھتی تو وہ اسے بہند آتی، اور جب مجھے دیکھتی تو میں اسے بہند آتا تھا، پھر بولی کہ تو اور تیری چادر مجھے کافی ہے، پھر میں اس کے پاس تین دن رہا، پھر چادر مجھے کافی ہے، پھر میں اس کے پاس تین دن رہا، پھر آتی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا، کہ اگر کسی کے پاس میعادی ذکاح والی عور تیں ہوں، جن سے وہ فا کدہ اٹھا تا تھا، نوانہیں آزاد کر دے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۹۲۲\_ابو کامل قضیل بن حسین جدیدی، بشر بن معضل، عماره بن غزیہ ،رہیج بن سبرہ،اینے والدے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا،اور ہم نے مکہ مکر مہ میں پندرہ دن لیعنی رات دن ملا کر۔ تمیں دن رات قیام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عور توں سے متعہ کرنے کی اجازت دے دی، میں اپنی قوم کے ایک آدمی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر چل دیا، میں خوبصورتی میں اس سے زیادہ تھا، اور وہ بدصورتی کے قریب قریب تھا، ہم دونوں میں ہے ہر ایک کے پاس ایک ایک حادر تھی، گر میری چادر پرانی تھی،اوراس کی چادر نٹی اورا تھی تھی، جب ہم مکہ کے بائیں جانب ہنچے، توایک عورت سے ملا قات ہو گی، عورت نوجوان، طا قنور اور دراز گردن تھی، ہم نے اس سے کہاکیاتم ہم میں سے کسی کے ساتھ متعہ کر سکتی ہو، بولی تم دونوں کیادو کے ؟ ہم نے اپنی اپنی جادر کھول کر د کھادی، تووہ ہم د ونوں کو غور سے دیکھنے گئی،اور میر اساتھی اس کے میلان طبع کا امید وار تھا،اس لئے کہنے لگا کہ اس شخص کی جادر پرانی ہے،اور میری جادر نئی اور عمدہ ہے ، حمر عورت نے دو تبین مرتبہ کہااس کی جادر میں کوئی نقصان نہیں ہے، بالآخر میں نے اس کے ساتھ متعه کرلیا، اور اس کے پاس ہے اس وقت تک نہیں آیا، جب

فَقُالُتُ مَا تَعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي الْجُودَ مِنْ رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ صَاحِبِي أَعْجَبْتُهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ صَاحِبِي أَعْجَبْتُهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتُ أَعْجَبْتُهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتُ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُفِينِي فَمَكَثَتُ مَعَهَا قَالَتُ مَا أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُفِينِي فَمَكَثَتُ مَعَهَا قَالَتُ مَنْ أَنْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَسَاءِ الَّتِي قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَعُ فَلَيْحَلِّ سَبِيلَهَا \*

٩٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلً حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةً قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةً ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النَّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَال وَهُوَ قُريبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي عَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْن عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بأَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ بأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتُنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطَّنَطَّةِ فَقُلْنَا هُلُ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذَلَان فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْن وَيَرَاهَا صَاحِبي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّا بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارِ أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لئے حرام نہیں کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لئے

۱۹۲۷۔ احمد بن سعید بن صخر الدار می، ابو نعمان، وہیب، عمارہ بن غزید، رہیج بن سبرہ جہنی، اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہم رکاب فتح مکہ کے سال نکلے، اور بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی، اور اس میں اتنازیادہ ہے کہ عورت نے کہا، کیا یہ درست ہے، اور اس کے رفیق نے کہا، کہ اس کی جاور پرانی گئی گرری ہے۔

۹۲۸۔ تحدین عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اپ والد عبدالعزیز بن عمر، رہیج بن سرہ جہنی، اپ والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو! میں نے پہلے تمہیں متعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگراب اللہ تعالی نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے، اگر کسی کے پاس میعادی نکاح کی عورت ہو تواہے آزاد کر دے اور جو پچھ اسے دے دیا ہے، اس میں سے پچھ واپس نہ لے۔

979۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد ۃ بن سلیمان، عبد العزیز بن عمر اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، کہ میں نے آئو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ رکن اور باب کعبہ کے در میان کھڑے ہو کر فرمارے تھے، اور ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

۱۹۳۰ اسحاق بن ابراہیم، یخی بن آدم، ابراہیم بن سعد، عبدالملک بن رہیج بن سبرہ جہنی اپنے والدسے وہ اپنے وادارضی اللہ تغالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ سکے سال جب ہم مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ کرنے کی اجازت دے وی، اور مکہ سے نکلنے بھی نہیائے تھے کہ ہمیں اس سے منع فرمادیا۔

٩٢٧ – حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن صَحْر الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتَّحِ إِلَى مَكَةَ فَذَكُرَ بمِثْل حَدِيثِ بشْر وَزَادَ قَالُتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرُّدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ \* ٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَنَ حَدَّثَنِي الرَّبيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فُمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخَذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْثًا\* ٩٢٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُّدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكُن وَالْبَابِ وَهُوَ

مَكَّةً نُمَّ لَمْ نَخُرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا \*

mmr

٩٣١ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ نُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْن مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ عَاٰمَ فَتُلحِ مَكُّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النُّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْم حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَحَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبي وَتُرَى بُرْدَ صَاحِبي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا تَلَاتًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ \*

٩٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْر قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ \*

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبيعِ بْن سَبْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفُتْحِ عَنْ مُتَّعَةِ النَّسَاءِ \*

٩٣٤ - وَحَدَّتَنِيهِ حَسَنٌ انْحُلُوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَّا ۚ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبيعِ بْن سَبْرَةً الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَّعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ

ا ۱۹۳۰ یجیٰ بن یجیٰ، عبدالعزیز بن ربیع بن سبر ہ بن معبد ، ربیع بن سبرہ سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ کو فتح مکہ کے سال متعہ کرنے کی اجازت وے دی تھی،اجازت کے بعد میں اور قبیلہ بنی سلیم کاایک شخص مکہ ہے باہر نکلے، ہمیں قبیلہ بی عامر کی ایک عورت جو نوخیز، شباب آور، دراز گردن معلوم ہوتی تھی ملی، ہم نے اس سے متعہ کرنے کی درخواست کی اور اس کے سامنے اپنی اپنی حیاد ریں پیش کیں، وہ عورت بھی تو مجھ کو غور ہے دیکھتی تھی، کیونکہ میں اینے ساتھی سے زیادہ حسین تھا اور بھی ساتھی کی جادر کو دیکھتی تھی، کیونکہ اس کی جاور میری جادر ہے الحیص تھی، تھوڑ ی دیریک اس نے سوحیا،اور پھر مجھے پیند کر لیا،اور وہ عور تیں ہمارے ساتھ تین ون رہیں،اس کے بعد آپ نے ہمیں ان کے حچھوڑنے کا تحکم دے دیا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۹۳۴ - عمرو ناقد، ابن نمير، سفيان بن عيبينه، ربيع بن سبره، حضرت سبرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،ا نہوں نے بیان کیا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرماد ياتھا۔

۱۹۳۳ ابو بکربن ابی شیبه، ابن علیه، معمر، زهری، ربیع بن سبرہ، حضرت سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نکاح متعہ ہے منع فرمادیا۔

۱ ۱۳ مه ۱۹۰۰ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابرا ہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد ، صالح ، ابن شہاب ، ربیع بن سبر ہ جبنی ، اپنے والدرضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عور توں ے نکاح متعد کرنے کی ممانعت فرمادی،اوران کے والد نے (اس ممانعت ہے قبل) دو سرخ چادروں کے عوض متعہ کیا

تقيا

۵ ۱۹۳۰ حریله بن میچی، ابن و بهب، پولس، ابن شهاب، عروه بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے ایک روز مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر خطبہ کی حالت میں ایک اور شخص پر طنز کرتے ہوئے فرمایا، کہ بعض لو گوں کی شکھوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نابینا کر دیاہے ،اسی طرح ان کے قلوب کو بھی اندھا کر دیا ہے، وہ متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ س کر انہوں نے آواز دے کر کہا، تم بیو قوف، تم علم، اور نافہم ہو، میری جان کی قشم متعه امام المتقین لیعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں کیاجا تاتھا،ابن زبیر نے فرمایا، کہ احیصاتم خود اینے اویر تجربہ كركے ديكي لو، خداكی قتم! اگرتم نے متعہ كيا تو میں تمہیں پقروں سے سنگسار کردوں گا، ابن شہاب راوی بیان کرتے ہیں کہ خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ا یک سخص کے پاس میں مبیشا ہوا تھا، ایک اور آدمی آیا، اور ان سے متعہ کا تھکم دریافت کیا، توانہوں نے متعہ کی اجازت دے دی، این ابی عمرہ انصاری بولے ، کیہ تھہر و، خالد نے کہا کیا بات ہے،خدا کی قشم! میں نے امام انمتقین (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ) کے زمانے میں کیاہے ،ابن ابی عمرہ نے جواب دیا، شر وع دور اسلام میں بے شک مجبور آدمی کے لئے اس کی اجازت تھی، جبیہا کہ مروار، خون، اور سور کے گوشت کھانے کی بحالت مجبوری اجازت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اینے دین کو مضبوط و متحکم کر دیا،اور اس کی ممانعت فرمادی، ابن شهاب راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رہیج بن سبر ہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے،انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی عامر کی ا یک عورت ہے دو سرخ جادروں کے عوض متعہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ کرنے سے منع فرما دیا، ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں، کہ هُ ٩٣٥ - وَحَدَّثَنِي حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُل فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِيَ لَقَدُّ كَانَتِ الْمُنْعَةَ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَقِينَ يُريدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ حَالِسٌ عِنْدَ رَجُلِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةً الْمَأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانْتُ رُخْصَةً فِي أُوَّل الْإسْلَام لِمَن اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْحِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَأَنَا جَالِسٌ \* میں نے رہیج بن سبرہ سے ستا،وہ اس حدیث کو عمر بن عبد العزیز سے نقل کرتے تھے،اور میں بیٹھا ہوا تھا۔

۱۳۹۹ سلمه بن شیب، حسن بن اعین ، معقل ، ابن البی عبلة ، عمر بن عبر العزیز ، ربیع بن سبر ہ جہنی ، اپنے والد رضی الله تعالی عنه بن عبر وایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منعه کی ممانعت فرمادی ، اور ارشاد فرمایا که آگاہ ہو جاؤ ، تمہارے آج کے دن سے لے کر قیامت تک کے لئے متعه حرام ہے ، اور جس نے متعه حرام ہے ، اور جس نے متعه حرام ہے ، واپس نہ لے لئے بچھ و بے دیا ہو ، وہ اس میں سے بچھ واپس نہ لے۔

ے ۹۳ \_ یجی بن یجی، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن محمد بن علی، حسن بن محمد بن علی، بواسطہ اپنے والد، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں کے ساتھ متعہ کرنے ہے، اور خاتی گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا

۹۳۸ عبراللہ بن محمہ بن اساء ضعی، جو بریہ، مالک، ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ توایک آدمی ہے، جو سید ہے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بقیہ حدیث یجی عن مالک کی طرح روایت گی۔ ۹۳۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، نہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، نہر کی، حسن بن محمہ بن علی، عبداللہ بن محمہ بن علی، عبداللہ بن محمہ بن علی، والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے متعہ کرنے، اور خاتی وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے متعہ کرنے، اور خاتی گدھوں کا گوشت کھانے سے ہمیں منع فرمادیا تھا۔

• ۱۹۳۰ محدین عبدالله بن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، این

٩٣٦ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْحُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ \*

٩٣٧ – حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُلُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ \*

٩٣٨ - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ \* وَابْنُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِ عَلِي قَالَ رُهَيْرٌ وَعَنْ اللَّهِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنِ اللَّهِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ لَكُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ \*

. ٤ هَ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

220

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً عَنْ أَبِيهِ مَا يُنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتَعَةِ النّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ فِي مُتَعَةِ النّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ فِي مُتَعَةِ النّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ \*

آئِهُ الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمُر الْإِنْسِيَّةِ \*

رَّهُ مُرَّهُ﴾ فَرُوْلِيَّ يُصِيْحِ بُوْكِ لِلْرُولُ فِي وَمُنِّ فِي رَمِيٍّ (۱۳۲) بَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ \*

رَبِي مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ

المسراءِ رَ عَاقِهِ الْمُهَاجِرِ الْمُهَاجِرِ الْمُهَاجِرِ الْمُهَاجِرِ أَنْ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسُوةٍ أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسُوةٍ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا \* أَيْخُمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا \*

ِ ( فا کدہ) جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے ،اور یہی صحیح ودر ست ہے۔

شہاب، حسن بواسطہ محمد بن علی، عبداللہ بواسطہ محمد بن علی، حسرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عبال عنہ اللہ عبال عنہ اسے منا، وہ میعاد می ذکاح کے بارے میں نرمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، عظہر جاؤ، ابن عباس! اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے اور گھریڈوگدھوں کے کھانے سے منع فرمایاہے۔

ا ۱۹۳۷ – ابوالطا ہر اور حرملہ ، ابن و بہب ، بونس ، ابن شہاب ، حسن بن محمد بن علی ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا ، کہ خیبر کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کے ساتھ متعہ (نکاح میعادی) کرنے سے اور پلے ہوئے گدھوں کا گوشت کھانے سے متع فرمادیا تھا۔

(فا کدہ)ان روایات سے بلے ہوئے گدھوں کے گوشت کی حرمت ٹابت ہو گئی،اوریبی تمام علائے کرام کامسلک ہے (نووی جلد اصفحہ ۵۲س)

باب(۱۳۲) مجھیجی،اور پھو پھی، بھا بجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے!

۱۹۳۲ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھینجی اور پھو پھی کو، اور بھانجی اور خالہ کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے۔

۳۸۳ میں رمج بن مہاجر، لیث، یزید بن ابی حبیب، عراک، حضرت ابوہر برہ دضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قشم کی عور توں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، بیجیجی اور اس کی بچو پھی، بھانجی اور اس کی خالہ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

٩٤٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةً مَدَنِيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةً بْنِ مَسْلَمَةً مَدَنِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ شَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُو يَسَلَّمُ يَقُولُ لَا تُنكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى مِنْ الْحَالَةِ \* فَلَى الْحَالَةِ \*

إِلَّتِ الْحَوْرُ وَلَا اللهِ الْحَدِرُ مُلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةً بْنُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَبِيصَةً بْنُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَجْمَعَ الرّجُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَجْمَعَ الرّجُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَوْالُهِ وَعَمَّتِهَا وَابَيْنَ الْمَوْلُهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ابيه وحمد ابيها بيما السراء ٩٤٦ - وَحَدَّثَنِي آبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا \*

۱۹۳۴ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز، ابی امامہ بن سہل بن صنیف، ابن شہاب، قبیصہ بن فرویب، حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بیس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے، کہ بھیجی کے نکاح میں موتے ہوئے اس کی چھو پھی سے نکاح نہ کیا جائے، اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھا نجی سے نکاح نہ کیا جائے، اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھا نجی سے نکاح نہ کیا جائے۔ موسے میں ذویب کمیں، حضرت ابوہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اوراس کی خالہ کواسی تھم میں خیال کرتے ہیں۔ ۱ ۹۳۲ ابومعن الرقاشی، خالد بن حارث، ہشام، کیجیٰ، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ارشاد انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے اس کی بھو بھی اور اس کی خالہ کے نکاح

ممانعت فرمائی ہے، کہ انسان کسی عورت کے نکاح میں ہوتے

ہوئے اس کی پھو پھی ہے، یااس کی خالہ سے نکاح کرے، ابن

شہاب زہری بیان کرتے ہیں، کہ ہم بیوی کے باپ کی پھو پھی

ے ۹۴ - اسحاق بن منصور ، عبیداللہ بن موسیٰ، شیبان ، یجیٰ، ابو سلمہ ، حضرت ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا،اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

میں ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔

۸ ۹۳۸ ابو بحر بن انی شیبه، ابو اسامه، ہشام، محد بن سیرین، حضرت ابو ہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنه، نبی اکر م صلی اللہ علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا که کوئی شخص این بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نه دے، اور نه اپنے بھائی کے فرخ پر نرخ کرے، اور نه کسی عورت ہے اس کی پھو پھی اور فرخ پر نرخ کرے، اور نه کسی عورت سے اس کی پھو پھی اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

خالہ پر نکاح کیا جائے،اور نہ کوئی عور ت اپنی بہن (سوکن) کو

عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلَا لِتَنْكِحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا \*

اس لئے طلاق دلوانے کی خواستگار ہو، کہ اس کے برتن کواسپنے لئے لوٹ لے، بلکہ نکاح کرے، کیونکہ اس کو وہی ملے گاجو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیاہے۔

( فا کدہ) لیعنی بیرنہ کیے کہ فلال عورت تیرے نکاح میں ہے،اسے طلاق دے دے، تب جھے سے شاد کی کروں گی۔

٩٤٩- و حَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنَ بْنِ أَبِي عَوْنَ بْنِ أَبِي عَوْنَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنْ تَسْأَلَ

الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا \* . د ٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو

بَكْرِ بْنُ نَافِع وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنَّى وَابْنِ نَافِعٌ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا \*

الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(۱۳۳) بَابُ تَحْرِيْمِ نِگَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ \*

٩٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى

9 مرز بن عون بن ابی عون، علی بن مسہر، داؤر بن ابی بند، ابن سیرین، حضرت ابوہری وضی اللہ تعالیٰ عنه بیان مسرین سیرین، حضرت ابوہری وضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے، کہ کسی عورت سے اس کی بھو بھی یا خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے، یا عورت اپنی بہن کواس لئے طلاق دلوانا جا ہتی ہے، کہ جو بچھ اس کے بیالہ میں ہوا ہے اپنے

لے لوٹ لے ، کیونکہ اس کار از ق اللہ تعالیٰ ہے۔

•94- ابن متنیٰ اور ابن بشار اور ابو بکر بن نافع ، ابن ابی عدی ، شعبه ، عمرو بن دینار ، ابو سلمه ، حضرت ابو ہر بر ه رضی اللّه نعالیٰ

عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ

کسی عورت کو اس کی پھو پھی اور اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔

ا90۔ محمد بن حاتم ، شابہ ،ور قاء،عمر دبن دینار سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۳۳) حالت احرام (۱) میں نکاح اور پیغام نکاح کابیان!

۹۵۴ یکیٰ بن کیمیٰ، مالک، نافع ،منبه بن وہب ٌ بیان کرتے ہیں،

(۱) حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ،اس مسئلہ میں صحابہ کرام ، تا بعین اور فقہاء مجتہدین کی آراء مختلف ہیں۔ حنفیہ کی رائے ہیہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے البتہ وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی موقف حضرت ابن مسعودٌ ،ابن عباسٌ ،انسٌ ، معاذبن جبلؒ اور جمہور تابعین کا بھی ہے۔ حنفیہ کااستد لال حضرت میمونہؓ کے نکاح والے واقعہ سے ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ، حضرت عاکشہؓ اور حضرت ابو ہر ریےؓ یہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہؓ سے نکاح فرمایا تھا۔

مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طُلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُشَمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُو أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَيْ عُفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا

٩٥٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع حَدَّتَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن مَعْمَر وَكَانَ يَخْطُبُ بنْتَ شَيْبَةَ بْن عُثْمَانَ عَلَى آبْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْن عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ أَحْبَرَنَا بِذَلِكَ عُتْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٤ ٥ ٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حُكِيمٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ نُبَيْهِ بْن وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكُحُ وَلَا يَخْطُبُ \*

ده ٩٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبُو بَنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْنَةً عَنْ أَبُيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ غُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَلّا يَنْكِحُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَلّا يَنْكِحُ

کہ عمر بن عبیداللہ نے طلحہ بن عمر کاشیبہ بنت جبیر ﷺ نکاح کرنے کا اُرادہ کیا توابان بن عثان ؓ کے پاس قاصد بھیجا، وہ آئے اوراس وفت وہ امیر جج تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا، فرمارہ سلحی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ محرم نہ اپنا نکاح رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ محرم نہ اپنا نکاح کرے، اورنہ کسی دوسر ہے کا اورنہ نکاح کا پیغام دے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

اور وہ اپ این کرتے ہیں کہ جھے عمر بن عبیداللہ بن معمر نے بھیجا،
اور وہ اپ لڑے کا پیغام نکاح شیبہ بن عثان کی بیٹی کو دینا چاہے
سے اس لئے جھے ابان بن عثان کے پاس مسئلہ دریافت کرنے
سے انہیں دیہاتی سمحقا ہوں، اس لئے کہ محرم نہ اپنا نکاح کر سکتا
انہیں دیہاتی سمحقا ہوں، اس لئے کہ محرم نہ اپنا نکاح کر سکتا
ہے، اور نہ دوسر ہے کا کرا سکتا ہے، اس چیز کی ہمیں حضرت عثان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے خبردی ہے۔
عثان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے خبردی ہے۔
زیاو بن کچی، محمد بن سوا، سعید، مطر، یعلی بن عقان رضی اللہ بن وہب، ابان بن عثان، حضرت عثان بن عقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ محرم نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔
اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کا نکاح کر اسکتا ہے، اور نہ نکاح

پیہ ا 900- ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و نا قد اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، ابوب بن موئی، نبیہ بن وہب، ابان بن عثان، حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں فے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا، محرم نکاح نہ کرے، اور نہ پیغام نکاح دے۔

وَلَا يُخْطُبُ\*

٩٥٦ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنِي خَالِهُ الْلَيْثِ جَدَّنِي خَالِهُ الْلَيْثِ حَدَّنِي حَدَّنِي الْبِي هِلَالِ عَنْ نَبِيْهِ اللّهِ بْنِ مَعْمَر أَن عُبِيْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَر أَرَادَ بْن عُبِيْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَر أَرَادَ أَن يُنكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةً بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي اللّهِ بَنْ جُبَيْرٍ فِي اللّهِ بَنْ جُبَيْرٍ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى أَبَانَ إِنّي عَثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِ فَاللّهِ عَلَى إِلّى أَبَانَ إِنّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةً بْنَ عُمَرَ قَالِكَ فَقَالَ طَلْحَةً بْنَ عُمَرَ قَالِحَةً أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ طَلْحَةً بْنَ عَمْرَ قَالَ مَا أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ مَعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ \*

٥٥٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْشَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

1907ء عبدالملک بن شعیب بن لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابی بلال، نبیه بن و بهب بیان کرتے ہیں، که عمر بن عبیدالله بن معمر چاہتے تھے کہ حج کی حالت میں اپنے بینے کا نکاح شیبہ بن جبیر کی بینی سے کردیں، اور ابان بن عثمان اس زمانہ میں امیر حج شعے، چنانچہ ابان کی خدمت میں بہ عرض کرنے کے لئے بھیجا، کہ میں طلحہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہے آنے کی درخواست ہے تو حضرت ابان نے فرمایا، میں اس عراقی کونافہم سمجھتا ہوں، میں نے خود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سے سمجھتا ہوں، میں نے خود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سے از شاد فرمایا، محرم نکاح نہ کرے۔

202\_ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر اور اسحاق منظلی، سفیان بین عیبینہ، عمر و بن دینار، ابوالشعثاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روابیت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ میں اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بے زیادتی بیان کی ہے کہ میں نے زہری سے بیہ حدیث بیان کی، توانہوں نے مجھے بزید بن اصم سے خبر و کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے خبر و کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ذکاح کیا، اور آپ حلال ہے۔

ے کوئی میں ہورا پ معان ہے۔ میں زید ابوالشعثاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح کیا۔

( فاکدہ ) میں کہتا ہوں، کہ اس حدیث سے جواز اور سابقہ احادیث سے کراہت ٹابت ہوتی ہے،اور کشف میں حضرت العلام مفتی اشفاق الرحمٰن مرحوم بذل مجہود کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، کہ بیہ تینوں امور جن کی سابقہ احادیث میں ممانعت آئی ہے،علاء حنفیہ کے نزدیک کراہت تنزیہہ پر محمول ہیں،اور باجی فرماتے ہیں کہ عمر بن عبیداللّٰہ کاابان بن عثمان کو بلانااس بات پر دلالت کر تاہے، کہ نکاح میں علمائے تسیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

كرام ،اورابل فضل اور ديندار حضرات كو تشريف آوري كي دعوت دين حيايئے ،والله اعلَم (كشف المغطاعن وجه الموطا)\_ ١٩٥٩ ابو بمر بن اني شيبه، ليجيٰ بن آدم، جرير بن حازم، ابو

٩٥٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَريرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا فزارہ، یزید بن اصم سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، أَبُو فَزَارَةً عَنْ يَزيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَثِّنِي مَيْمُونَةُ کہ مجھ سے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سے شادی کی وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي اور آپ حلال تنھے،اور حضرت میمونه رضی الله تعالیٰ عنها، میری اور حضرت عباس رضي الله تعالى عنهما كي خاله تحقيل ـ وَ خَالُهُ ابْنِ عَبَّاسٍ \*

( فا ئدہ )امام بخاری نے عدم احرام کی روایت نقل کی ہے ، بلکہ دومقام پر صحیح بخاری میں نکاح محرم کا باب باندھا ہے ،اس سے پہتہ چاتا ہے ، کہ ان کے نزدیک حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہی سیجے نہیں ہے،اور حضرت ابن عباسؓ کی صحت تمام محدثین نے بیان کیاہے،اوراپنیا پنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے،اور یہی مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجو و ہے، کہ جسے امام طحاوی نے اسانید صححہ سے نقل کیاہے،اور پھر حضرت ابن عباسؑ کی روایت کو بہت سے طرق سے ترجیح حاصل ہے، حبیبا کیے جیٹخا بن جمام نے ان وجو ہات کی ترجیح کو بیان کیاہے ،اس لئے حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہی قابل عمل ہے،اور جن روایات میں ممانعت

آ چکی ہے،وہ کراہت تنزیمی پر محمول ہیں۔ (١٣٤) بَابِ تُحْرِيمِ الْحِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أُو ْ يَتْرُكَ \*

باب (۱۳۴۷) ایک کے پیغام نکاح پر جب تک وہ جواب نہ دے دے، دوسرے کو پیغام دینا سیح تہیں ہے!

۹۲۰ قتیبه بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رمح، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ تم میں ہے کوئی ایک دوسر ہے کی بیچ پر بیج نہ کرے، اور نہ تم میں ہے کوئی دوسرے کی منکنی پر

٩٦١ ـ ز هير بن حرب اور محمد بن مثنيٰ، يحييٰ قطان، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی شخص اہینے بھائی کی بیغ پر بیج نہ کرے،اور نہ ہی کسی کے پیغام نکاح پر ا پنا پیغام نکاح دے، مگریہ کہ وہ اسے اس بات کی اجازت دے

٩٦٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضَ \*

٩٦١ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ \*

( فا کدہ )اس حدیث شریف کے مضمون پر تمام علمائے کر ام کا تفاق ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

٩٦٢ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرْ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنَ مُسُهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٩٦٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٩٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بِنُ حَرَّبَنَا سُفْيَانُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مُرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُرَيَّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخَطُبَ يَعِمُ أَنِي يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَ إِلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي وَلَا يَسِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي وَالَيْهِ وَلَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ \* وَلَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ \* وَلَا يَسُم الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ \*

وهب أخبر أني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي وَهُبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَمَّنُوا وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِنَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِنَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِنَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِنَا يَبِعِ حَاضِرٌ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعُ مَا فِي لِنَا لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

رُهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّدُو مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّهُرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَحِيهِ \*
مَعْمَرُ وَلَا يَرْدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَحِيهِ \*

917۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، علی بن مسہر ، عبیداللہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

۱۹۲۳۔ ابو کامل، حماد، ابوب، نافع سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

۱۹۲۴ عمرونا قد اور زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر، سفیان بن عید، زہری، سعید، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، کہ شہر والا، گاؤل والے کامال فروخت کرے اور بغیر ارادہ خرید اری کے مال کی قیمت بڑھانے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام برنکاح کاپیغام وے ، یاا پے بھائی کی بھی پر بھے کرے، اور نہ کوئی ہوں کا جو بھی اس غرض سے اپنی بہن کو طلاق ولوانے کی طلب گار ہو، کہ جو بھی اس کے برتن میں ہے خود انٹریل لے، اور عمرو ہو، کہ جو بھی اس کے برتن میں ہے خود انٹریل لے، اور عمرو ہواؤکر ہے اپنی روایت میں زیادہ کیا کہ نہ کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرے۔

940۔ حرملہ بن یجی ،ابن وہب، یونس، ابن شباب، سعید بن مسیتب، حضرت ابوہر میہ و سلم نے فرمایا، بغیر ارادہ فریداری کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر ارادہ فریداری کے دوسر ول کو ترغیب دینے کے لئے قیمت نہ بڑھاؤ،اور نہ کوئی اپنے بھائی کے سودے پر سوداکرے،اور شہری دیباتی کی طرف سے مال نہ بیجے،اور نہ کوئی اپنے بھائی کی مثلی پر پیغام بھیج،اور نہ کوئی عورت اس غرض ہے اپنی بہن کی طلاق کی خواستگار نہ ہو، کہ جو سے بہن کی طلاق کی خواستگار نہ ہو، کہ جو سے بھواس کے بر تن میں ہے،اسے خودانڈیل لے۔

911 ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی (دوسری سند) محمہ بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باقی معمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر قیمت بڑھانے کے لئے سودانہ کرے۔

٩٦٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُدْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَسَلَمَ قَالَ لَا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَتِهِ \*

٩٦٨ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٦٩ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي النَّهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمِ أَجِيهِ عَلَي سَوْمِ أَجِيهِ وَخِطْبَةِ أَجِيهِ \*

٩٧٠ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَاعَ عَلَى بَيْعِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَاعَ عَلَى بَيْعِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَاعَ عَلَى بَيْعِ الْمُؤْمِنِ قَلْ يَجِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَلَى عَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ\* أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ\* أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ\* (1٣٥) بَابِ تَحْرِيمٍ نِكَاحِ الشِّغَارِ الشِّغَارِ وَلُكَاحِ الشِّغَارِ وَلُكَاحِ الشِّغَارِ الشَّغَارِ وَلُكَامِ الشَّغَارِ وَلُكَامِ الشَّغَارِ الشَّغَارِ وَلُكَامِ الشَّغَارِ الشَّغَارِ وَلُكَامِ الشَّغَارِ وَلُكُولِهِ فَيَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَيْهُ وَلَهُ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْكُاحِ الشَّغَارِ وَكُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَرْمِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْمِ الْمَالَةِ فَيْعِ فَيْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْمَلُهُ وَلَا يَخْطُلُوا لَهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِيهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

رَّ ، مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

912 یکی بن ابوب اور قتیبہ بن سعید اور ابن حجر اساعیل بن جعفر، علاء، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسر بے مسلمان کے نرخ پر نرخ نہ کرے، اور نہ اس کے بیغام نکاح پر مسلمان کے نرخ پر نرخ نہ کرے، اور نہ اس کے بیغام نکاح پر بیغام نکاح پر بیغام نکاح بر بیغام نکاح بیغام نکاح بر بیغام نکاح بیغام نگار نگر بیغام نکاح بیغام نکاح بیغام نکاح بیغام نگر نگر بیغام نگر نگر بیغام نگر بیغام

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۹۱۸ - احمد بن ابراہیم دورتی، عبدالصمد، شعبه، علاء، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، آسخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ و بارک وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

ماہ۔ ابوطاہر، عبداللہ بن وہب، لیف، یزید بن ابی حبیب، عبدالر حمٰن بن شاسہ سے بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ مومن، مومن کا بھائی ہے، اس لئے کہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سوداکرے، یا اس کے پیغام نکاح پر پیغام بھیج، تاو فتنکہ وہ چھوڑنہ دے۔ اس کے پیغام نکاح پر پیغام بھیج، تاو فتنکہ وہ چھوڑنہ دے۔ باب کی باب (۱۳۵) نکاح شغار کا بطلان، اور اس کی باب کر مت کا بیان!

ا 24\_ یکیٰ بن کیمیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے،اور شغاریہ ہے، کہ کوئی شخص اپنی ہمیٰ کا

اس شرط پر نکاح کر دے، کہ وہ شخص بھی اپنی بیٹی ہے اس کا نکاح کر دے ،اور دونوں کے در میان حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ ۹۷۴ ز هیر بن حرب، محمد بن متنیٰ اور عبیدالله بن سعید اور یجیٰ، عبیداللہ ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق تفل کرتے ہیں، باقی عبیداللہ کی روایت میں ہے، کہ میں نے نافع ہے دریافت یا کہ نکاح شغار کیا ہے؟ ٣٥٩ ييلي بن ليحيي، حماد بن زيد، عبدالرحمن، سراح، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار ہے منع فرمایا ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

٣٧٩ - محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر،ايوب، نافع، حضرت ا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے۔

۵۷۹ ابو بکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر اور ابواسامه، عبیدالله، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار ہے منع فرمایا ہے،اور ابن نمیر کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ شغاریہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے، کہ تم اپنی بیٹی مجھے بیاہ دو،اور میں اپنی لڑکی تم سے بیاہ دوں ،یا مجھے ا بنی بہن دو، کہ میں تم ہے اپنی بہن کی شادی کر دوں۔

١٤٧- ابو كريب، عبده، عبيدالله سے اس سند كے ساتھ روایت منقول ہے، باقی ابن نمیر کی زیاد تی مذکور نہیں ہے۔

ے ہے۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمر، ابن جریج ( دوسر ی

ابْنَّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ \* ٩٧٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ \*

وَالسُّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ

٩٧٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُ الحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعْ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الشُّغَارِ \*

٤٧٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَأْتُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُأَلَ لَا

شِغَّارَ فِي الْإِسْلَامِ \* ٥٧٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شِيَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّغَارِ زَادَ ابْنُ نَمَيْرِ وَالشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل زَوِّجْنِي ابْنَتَّكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أُوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي \* ( فا كده) حديث ميں ممانعت باتفاق علماء عدم مشروعيت پر دال ہے، ليكن اگر ايبا نكاح كر ليے گا، تو نكاح صحيح ہو جائے گا،اور مبر مثل داجب

> ٩٧٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُّكُر ْ زِيَادَةَ ابْن نُمَيْر \*

> ٩٧٧ - وَحَدَّثَنِي هَاّرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثُنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخِّبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ \* (١٣٦) بَابِ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ \* ٩٧٨ – حَدَّتَنَا يَحْيَى ۚ بَٰنُ أَيُّوبَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقُطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جَعْفُر عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقَّبَةً بُن عَامِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرُوجَ هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْر

سند) اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریکی،
ابوالز بیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن
عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه سے سنا، فرمار ہے تھے، که رسالت
مآب صلی الله علیہ و آله وبارک وسلم نے نکاح شغار سے
ممانعت فرمائی ہے۔

## باب(۱۳۲)شر الط نكاح كابور اكرنا!

944 - یخی بن ایوب، ہمشیم (دوسری سند) ابن نمیر، وکیج (تیسری سند)، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر (چو تھی سند)، محمد بن شیٰ، یخی القطان، عبد الحمید بن جعفر، یزید بن ابی صبیب، مر شد بن عبد الله یزنی، حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کرنے کے الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کرنے کے لائق وہ شرط ہے، جس کے ذریعہ سے عور توں کی شر الکا، یہ الفاظ کو تم نے اپنے لئے طال کیا ہے، یعنی نکاح کی شر الکا، یہ الفاظ صد بیث ابو بکر اور ابن شیٰ کی روایت میں مدیث ابو بکر اور ابن شیٰ کی روایت میں میں شروط "کالفظ ہے۔

(فائدہ)علمائے کرام کے نزدیک جو شرطیں مقاصد نکاح میں سے ہوں جیسے مہر، نفقہ، حسن معاشرت جیسی شرطیں،انہیں پوراکرناچاہے، ہاتی اس کے علاوہ دیگر شرائط جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں،ان کابوراکرناضر وری نہیں ہے۔

باب (۱۳۷) بیوه کا اذن زبانی اور دوشیزه کا اذن سکوت ہے!

9 کو۔ عبیداللہ بن عمر بن میسرہ قوار بری، خالد بن حارث، ہشام، یکی بن ابی کثیر، ابو سلمہ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کا بغیر اس سے مشورہ لئے ہوئے نکاح نہ کیا جائے، اور نہ دوشیزہ کا بغیر اس کے اذن کے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اذن (اجازت) کیسا ہے؟ فرمایاس کااذن خاموش رہناہے۔

النَّكَاحِ النَّيِّبِ فِي النَّكَاحِ النَّيِّبِ فِي النَّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكُوتِ \* النَّطْق وَ الْبِكْرِ بِالسَّكُوتِ \*

وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشُّرُوطِ \*

٩٧٩ - حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً الْفُوارِيرِيُّ حَدَّئَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّئَنَا الْفُوارِيرِيُّ حَدَّئَنَا الْمُو هُرَيْرَةً أَنَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى سَلَمَةً حَدَّئَنَا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكُولُ حَتَّى اللَّهِ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ أَنْ تَسْكَحُ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ أَنْ تَسْكُحُ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ \*

۹۸۰ زہیر بن حرب،اساعیل بن ابراہیم، حجاج بن ابی عثان۔
(دوسری سند) ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ بن یونس،اوزاع۔
(تیسری سند) زہیر بن حرب، حسین بن محمد، شیبان۔
(چوتھی سند) عمرونا قد اور محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر۔
(پانچویں سند) عبد الله بن عبد الرحمٰن دار می، یجیٰ بن حسان، معاویہ، یجیٰ بن ابی تشیر ہشام کی روایت کی طرح اور اسی سند سند سند کی روایت کی طرح اور اسی سند سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور ہشام، شیبان، معاویہ بن سلام، سب کے الفاظ اس حدیث میں ایک دوسرے سے متنق ہیں۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

مَّهُ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونَسَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ مَحَدَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَدِيثٍ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَفْقَ حَدَيْنَ مَعْمَرِ عِقْ إِسُنَادِهِ وَاتَفْقَ كَلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُو مَكْنَا مُعَاوِيَةً كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُو مَكَى اللَّهِ بَنْ عَبْدِ مِشَلَمٍ وَاللَّهُ مَعْنَ يَحْبَى بْنِ أَبِي اللَّهِ مَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْمَادِةِ وَاتَفْقَ كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللَّهِ فَي كُولِيثٍ هِشَامٍ وَاللَّهُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَلُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَلُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَلُو بَكُرِ مُنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا أَلُو بَكُو إِنْ أَلَا أَلْهُ بَعْنَا أَلْهُ وَالْمَالِولَةً عَلَى الْمُؤْلِقُ أَلِي سُلِهُ الْمُؤْلِقُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ وَاللَّهُ وَلَالْمَالَالِهُ وَلَا أَلْمُ الْمُؤْلِقَالِهُ أَلَا أَلْهُ مَا أَلُو الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُؤْلِقُ أَلِهُ أَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤَا أَلُولُوا الْمُؤْلِق

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّنَا اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اللَّهُ عَلَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ قَالَ ذَكُوانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ مَلْكَ عَائِشَةَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْمْ تُسْتَأْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمْ تُسْتَأْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمْ تُسْتَأْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمْ تُسْتَأْمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمْ تُسْتَأْمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْلُهَا إِذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْلُهَا إِذَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْلُهَا إِذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْلُكَ إِذْلُكَ إِذْلُكَ إِذَا فَقَالَ وَسُلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذَانَهَا إِذَا فَقَالَ مَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذَانِكَ إِذَانَهَا إِذَا فَقَالَ هِي سَكَتَتْ \*

حَبِي سَاسَكَ ۱۹۸۲ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْل عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ

۱۹۸۱ ابو بحر بن ابی شیبه، عبدالله بن ادریس، ابن جری (دوسری سند) اسحاق بن ابراجیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریخ، ابن وبی ملیکه، ذکوان مولی حضرت عاکشه مضرت عاکشه مضرت عاکشه مضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میں نے رسالت آب صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا، که اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کے گھروالے کرادی، تو کیااس سے اجازت لینی چاہئے یا نہیں، تو آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا، بال لینی چاہئے، علیه وآلہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا، بال لینی چاہئے، حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں، کہ میں نے عرض کیاوہ توشر ماتی جہ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اس وقت اس کی اجازت خاموش رہنائی ہے۔

9A۲ سعید بن منصور اور قتیبه بن سعید، مالک (دوسری سند) یکی بن یکی مالک، عبدالله بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے جیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ به نسبت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

٩٨٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا الْشِيبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا وَإِذْنُهَا وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّهَا قَالَ وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهَا \*

اپنے ولی کے اپنے نفس کی زائد حقد ارہے،اور دوشیز ہے بھی اجازت لی جائے،اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔ ۱۹۸۳۔ قتیبہ بن سعید،سفیان، زیاد بن سعید،عبد اللہ بن فضل،

۹۸۳- قتیبہ بن سعید، سفیان، زیاد بن سعید، عبدالتہ بن صل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ بیوہ اپنے ولی ہے زائد اپنے نفس کی حقد ار ہے، اور دوشیز ہے بھی اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت فاموش رہنا ہے۔

۱۹۸۴۔ ابن ابی عمر، سفیان سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ آپ نے فرمایا بیوہ اپنے ولی سے زا کداپنے نفس کی حقد ار ہے، اور دوشیز ہ سے بھی اس کا باپ اجازت لے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے، اور بھی کہا، کہ اس کی خاموشی ہی اس کا قرار ہے۔

(فائدہ) بالغہ سے اجازت لیناواجب اور ضروری ہے، خواہ بیوہ ہویا کنواری۔

فَإِذَا نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ

(۱۳۸) بَاب تَزْو يِج الْأَبِ الْبكْرَ الصَّغِيرَة \* وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزَوَّجَنِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزَوَّجَنِي عَنْ الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ لِسِتَ سِنِينَ وَاللَّ مَنِينَ وَبَنِينَ وَبَنِينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَ سِنِينَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِسِتَ سِنِينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَ سِنِينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَمَعِي الْمَدِينَةَ فَوْعِكُتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً وَمَعِي الْمَدِينَةَ فَوْعَكِثُ شَهْرًا فَوَقَى شَعْرِي جُمَيْمَةً وَمَعِي الْمَدِينَةَ فَوْعَلِيْهِ وَمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتُ بِيدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي الْبَابِ صَوَاحِبِي فَصَرَخَتُ بِيدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ عَلَى الْبَابِ فَقَلْتُ هَهُ هَهُ حَتَّى ذَهُبَ نَفْسِى فَأَدْحَلَتْنِي بَيْتًا وَقَلْتُ مَهُ هُ هَا حَدَّى ذَهُبَ نَفْسِى فَأَدْحَلَتْنِي بَيْتًا

باب (۱۳۸) باب نابالغہ کا نگاح کر سکتا ہے!
مداور کریب، محمہ بن العلاء، ابواسامہ (دوسری سند) ابو بکر
بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشام، بواسطہ اپ والد، حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری چھ
سال کی عمر تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ
سے نکاح کیا، اور میں نو سال کی تھی، تب مجھ ہے زفاف کیا،
بیان کرتی ہیں ہ کہ پھر ہم مدینہ منورہ آئے تو مجھے ایک ماہ تک
بیان کرتی ہیں ہ کہ پھر ہم مدینہ منورہ آئے تو مجھے ایک ماہ تک
میرے پاس آئیں، اور میں جھولے پر تھی، اور میرے ساتھ
میرے پاس آئیں، اور میں جھولے پر تھی، اور میرے ساتھ
میرے پاس آئیں، اور میں جھولے پر تھی، اور میرے ساتھ
میری سہیلیاں تھیں، انہوں نے مجھے پکارا میں فور اُپنے گئی، گر
میری سہیلیاں تھیں، انہوں نے مجھے پکارا میں فور اُپنے گئی، گر
میری سہیلیاں تھیں، انہوں نے مجھے پکارا میں فور اُپنے گئی، گر
میری سہیلیاں تھیں، انہوں نے مجھے پکارا میں فور اُپنے گئی، گر
میری سہیلیاں تھیں، انہوں نے میں ہاہ ہاہ کر رہی تھی، حتی کہ
دروازہ پر لے جاکر کھڑاکر دیا، اور میں ہاہ ہاہ کر رہی تھی، حتی کہ

میر اسانس پھولنا بند ہو گیا (والدہ نے) مجھے ایک حجرے میں

داخل کر دیا، وہاں انصار کی کچھ عور تیں بھی تھیں،'' وہ بولیں'' وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ الله خیر و برکت عطا فرمائے، اور بھلائی و خیر سے حصہ ملے، فَغَسَلْنَ رَأْسِي وِأَصْلُحْنَنِيَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا والدہ نے مجھے ان کے سپر د کر دیا،انہوں نے میر اسر دھویا،اور وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى بناؤ سنگھار کیا، گمر مجھے خوف اس وقت ہوا جب حاشت کے فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ \* و قت آتخضر ت صلی الله علیه وسلم احیانک میرے پاس تشریف

( فا 'مدہ) چھے سال ہے پچھے زیادہ عمر ہونے کے بعد نکاح ہوا، تو کہیں زیادتی کو حذف کر کے چھے سال فرمایااور کہیں کمی کو پورا کر کے سات سال

بیان کر دیئے ،اس لئے روایت میں کوئی اختلاف نہیں ،اور باپ دادا بچپن میں لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں ، بلوغ کے بعد سنخ کا اختیار نہیں ہے ،

٩٨٦ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةً هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ۚ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ قَالَتْ تَزَوَّحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِّي بِي وَأَنَّا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ آ ٩٨٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بنْتُ سَبْع سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتُ تُمَانَ عَشْرَةً \*

لائے ،اورانھوں نے مجھے حضور کے سیر د کر دیا۔ ۹۸۲\_ یخییٰ بن یخییٰ،ابو معاویه ، ہشام بن عروہ (دوسری سند)، ابن نمير، عبده، مشام بواسطه اپنے والد، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ میری جے برس کی عمر تھی، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے نکاح کیا،اور نوسال کی عمر تھی، تو مجھ سے خلوت کی۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۹۸۷\_ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری سات سال کی عمر تھی تو ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور نو سال کی عمر میں ز فاف ہوا،اس و فت میر ک گڑیاں میرے ساتھ ہی تھیں ،اور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے ۔ وقت میری عمراٹھارہ سال کی تھی۔

^٩٨٨ يڃيٰ بن يحيٰاور اسحاق بن ابرا ہيم ،اور ابو بکر بن ابی شيبہ ، ا بو کریب،ابو معاویه ،اعمش ،ابر اهیم ،اسود ، حضرت عائشه ،رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میری عمرچه برس کی تھی، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے نکاح کیا،اور میری نو سال کی عمر ہوئی تو میرے ساتھ خلوت کی،اور میری عمراٹھارہ برس کی تھی، تو آپ نے و فات

تمام علائے کرام کا یہی مسلک ہے ،اور گڑیاں جو ساتھ تھیں ،اس وقت تک تصاویر کی حرمت کا علان نہیں ہوا تھا،اور پھران کی صور تیں تجھی بنی ہوئی نہیں تھیں ،واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ ٩٨٨ – وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وِ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتَ وَبَنْي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع

وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تُمَانَ عَشْرَةً \*

(١٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ فِي شَوَّال وَالدُّحَول فِيهِ \*

٩٨٩ ً حَدَّثَنَا أَبُوَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرّْبٍ وَاللَّفْظُ لِزْهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غُرُّوهَ عَنْ عُرُّوهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالَ وَبَنْيَ بِي فِي شَوَّالَ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُول

اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كَانَ أَحْظًى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشُهُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ

نِسَاءَهُا فِي شُوَّال \* َ ٩٩٠ - وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةً \*

(١٤٠) بَابُ نُدْبِ مَنْ اَرَادَ نِگَاحَ امْرَاةٍ

اِلِّي أَنْ يَّنْظُرَ اِلِّي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَ

خطَّبتَهَا \*

٩٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفُيّانُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَّيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ

الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبُ فَانْظُرْ

باب (۱۳۹) ماہ شوال(۱) میں نکاح کرنے کے

استحباب كابيان!

٩٨٩\_ ابو بكر بن اني شيبه اور زهير بن حرب، و کيع، سفيان، اساعیل بن امیه، عبدالله بن عروه، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے مجھ سے شوال ہی میں شادی کی، اور شوال ہی میں خلوت فرمائی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور محبوب حضور کی نظر میں اور کون تھا، اور حضرت عا کُشہٌ ہمیشہ

990۔ ابن تمیر، بواسطہ اینے والد، سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے،اور حضرت عائشہؓ کے فعل کا تذکرہ

اس چیز کو پسند کرتی تھیں کہ ان کے قبیلہ کی عور توں سے ماہ

باب (۱۳۰۰)جو شخص کسی عورت سے نکاح کاار ادہ

کرے تو مثلّیٰ سے پہلے مشحب ہے، کہ عورت کا

شوال ہی میں خلوت کی جائے۔

چېرهاور ما تھ ، پير ديکھ لے!

٩٩١ - ابن ابي عمر، سفيان، يزيد بن كيسان، ابو حازم، حضرت

ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، که میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر تھا، کہ ایک شخص نے آگر عرض کیا کہ میں نے انصاری عورت سے نکاح کر لیاہے ، آپ نے فرمایا، کیاتم نے اسے دیکھ

لیاہے،اس نے عرض کیا، نہیں، فرمایا جاؤ دیکھ لو،اس لئے کہ (۱)اہل عرب کا گمان سے تھاکہ شوال میں ہونے والا نکاح منحوس ہو تاہے اور زوجین کے مابین بغض اور جھگڑ اپیدا ہو جا تاہے۔حضرت عاکشةً

اس روایت میں اس نظریہ کاغلط ہو نابیان فرمار ہی ہیں کہ میر انکاح شوال میں ہوا نقااس کے باوجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ہے

محبوب بيوي ہوں\_

انصار کی عور توں کی آنکھوں میں پچھ ہو تاہے۔

إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأُنْصَارِ شَيْئًا \* ٩٩٢ - وَحَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نُظُرُّتَ إِلَيْهَا فَإِذَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قُالَ عَلَى كُمْ تَزَوَّجْنَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَع أَوَاقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعُ أَوَاقَ كَأَنَّمَا تُنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَٰذَا الْحَبَلُ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْتٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثُا إِلَى بَنِي عَبْسِ بَعَثُ ذَٰلِكَ الرَّجُٰلَ فِيهِمْ \*

(١٤١) بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كُوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ \*

دی جاسکتی ہے!

۹۹۲ یکیٰ بن معین، مروان بن معاویه فزاری، یزید بن کیسان، ابو حازم، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان كرتے ہيں، كه ايك شخص آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا،اور کہا کہ میں نے انصار کی ایک عور ت کے ساتھ شادی کرلی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیاتم نے اسے دیکھ لیاہے،اس لئے کہ انصاری عور تول کی آئھوں میں تیجھ ہو تاہے،اس نے عرض کیا،جی ہاں، دیکھ لیاہے، آپ نے فرمایا کتنے مہریر نکاح کیا ہے؟اس نے عرض کیا جار اوقیہ جا ندی پر ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حار اوقیہ پر، معلوم ہو تا ہے، کہ تم اس بہاڑ کے کنارے جاندی حاصل کرتے ہو، ہمارے پاس تو حمہیں دینے کے لئے سکھھ موجود نہیں،البتہ ہم حمہیںا ہے آدمیوں کے ساتھ سجیجے ہیں، تاکہ تمہیں کچھ مل جائے، چنانچہ حضور نے قبیله بن عبس پر ایک لشکر روانه فرما دیا، جن میں اس آو می کو مجھی شامل کر کے بھیجا۔ باب (۱۳۱) حق مهر کا بیان، اور پیه که قر آن کی تعلیم دینی، اور لوہے کی انگو تھی بھی حق مہر میں ٩٩٣ قتيه بن سعيد تقفى، يعقوب بن عبدالرحمٰن قارى، ابو حازم، سهبیل بن سعد ( دوسر ی سند ) قتیبه ، عبد العزیز بن الی حازم، بواسطه اینے والد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ ایک عور ت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میں اینے نفس کے اختیارات حضور کو دینے آئی ہوں،

آ تخضرت صلّی اللّه علیہ وسلم نے نظراٹھا کراسے اوپر سے نیجے

تک دیکھا، اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا سر

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

٩٩٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثُّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُارِيُّ عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَاه قُتُيْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالً جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مبارک جھکالیا، جب عورت نے دیکھا، کہ میرے متعلق حضور نے سیجھ فیصلہ نہیں کیا، تووہ بیٹھ گئی،ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یار سول اللّٰداگر حضور کواس کی ضرور ت نہیں ، تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے، آپ نے فرمایا تیرے یاس مچھ چیز ہے،اس نے عرض کیا، یار سول اللہ! خدا کی قشم میر ہے یاس بچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا، گھر جاکر دیکھ شاید بچھ مل جائے، حسب الحکم وہ مخص گھرجا کر واپس آگیا،اور عرض کیا، خداکی فشم کیجھ بھی تہیں ملاءر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دکیھ لے،اگر چہ لوہے کی انگو تھی ہی مل جائے، چنانچہ وہ پھر گیا،اور جا کرواپس آیا،اور عرض کیا کہ بار سول اللہ!لوہے کی انگوتھی بھی نہیں ہے، صرف یہی تہبند ہے (سہل ہیان کرتے ہیں، کہ اس کے پاس حادر بھی نہ تھی) میں اسے اس میں سے آ دھا دے سکتا ہوں، حضور نے فرمایا، یہ تیرے تہ بند کا کیا کرے گی ،اگر تو پہن لے گا تواس کے پاس کچھ نہ رہے گا، مجبور آ وه بينه گيا، جب بينه بينه دير بوځي، تواځه که ابهوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر تھم فرمایا،اسے بلا لاؤ، اسے بلالیا گیا، جب وہ حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، کہ تجھے قرآن کریم بھی آتاہے،اس نے عرض کیا کہ مجھے فلال فلاں سور تیں یاد ہیں،اور کئی سور توں کو گنا، آپ نے فرمایا تو ان کو زبانی بیڑھ سکتا ہے،اس نے کہا ہاں!، فرمایا،احچھا تو جااس عورت کا تھے اس قرآن کی تعلیم کے عوض جو تھے یاد ہیں، مالک کر دیا گیا، بیه روایت ابن ابی حازم کی ہے اور لیعقوب کی روایت کے الفاظ اس کے قریب قریب ہیں۔

۹۹۴ خلف بن هشام، حماد بن زید (دوسری سند) زهیر بن

حرب، سفیان بن عیدینه (تیسری سند) اسحاق بن ابراهیم،

دراور دی (چوتھی سند) ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی،

زا کدہ، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

سیچھ کمی اوزیادتی کے ساتھ حدیث کا یہی مضمون روایت کیاہے،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنَّ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فُهَلٌ عِنْدَكَ مِنْ شَيُّء فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىٰءٌ وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرَّان قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلَّكُتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمِ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ

٩٩٤ - وَحَدَّثَنَاه خَلَفُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ حِ و حَدَّثَنَاً أَبُو بَكْر بُّنُ أَبِي شَيِّبُهَ حَدَّثَنَا - نُسَيِّنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

كَلَّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض غَيْرَ أَنَّ فِي

حَدِيثِ زَائِدَةً قَالَ انْطَلِقْ فَقَلَّ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ \*

( فائدہ ) جس مبر پرز و جبین راضی ہوں اور وہ دس در ہم ہے کم نہ ہو ، وہ مبر ہو سکتا ہے ، سلف ہے لئے کر خلف تک علائے کرام کا یہی مسلک ہے، باقی قرآن کریم کی تعلیم مہر نہیں بن عتی،اگراس طرح نکاح کیاجائے گا تو نکاح تو سیحے ہو جائے گا، مگراس کا تھم اس شخص کی طرح ہے، جس نے پچھ مہر متعین نہیں کیا،اورامام طحادیؓ فرماتے ہیں، کہ یہ صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے،اور نسی کے لئے اس طرح نکاح کر نادر ست نہیں ہے (عمد ۃ القاری جلد ۲۰ صفحہ ۱۳۹)۔

اه ۳

٩٩٥ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَسَامَةُ بْنِ الْهَادِ حِ و حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ يَزيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ابْنَ عَبْدِ الْمِرَّحْمَن أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِسَةَ زَوْجَ

النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًّا قُالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمِ فَهَذَا صَدَاقُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاحِهِ \* ٩٦ ٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَمْنِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ عَنْ

أَنَس بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ

امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ

٩٩٥\_ اسحاق بن ابراہيم، عبدالعزيز بن محمد، يزيد بن عبدالله بن اسامه بن الهاد ( دو سر ی سند ) محمد بن ابی عمر کمی ، عبد العزیز ، یزید، محمد بن ابراہیم،ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهر ات کا کتنا مهر تھا؟ انہوں نے فرمایا ، کہ آنخضرت کی ازواج مطہرات کا مہر بارہ او قیہ اور ایک کش ہو تا تھا،اور تم کو معلوم ہے، کہ کش کتنا ہو تا

تھا، میں نے عرض کیا نہیں ،انہوں نے فرمایا،نش نصف او قیہ کا

ہوتا ہے تو اس حساب سے پانچ سو درہم ہو گئے، اور مہی

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهر ات کامهر تھا۔

اور زائدہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جامیں نے

تیرانکاح اس ہے کر دیا،اور تواہے قر آن کریم سکھاوے۔

٩٩٦ يچيٰ بن يچيٰ تتميمي،اور ابوالر بيع سليمان بن داوُد عتكي، قتيبه بن سعید، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه و سلم نے عبدالر حمٰن بن عوف کے بدن پر زرو خوشبو کے اثرات ملاحظہ فرما کر دریافت کیا، کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ میں نے ایک عورت سے تھجور کی تخصلی کے ہم وزن سونے کا مہر مقرر کر کے نکاح کیاہے، فرمایا، اللہ برکت کرے، ولیمہ کرو، اگر چہ ایک

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

نجري بي کا ہو۔

لَكَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \* (فائدہ)ولیمہ کی دعوت کے لئے کوئی خاص کھانا متعین نہیں،جو بھی ہو،حضرت صفیہ کاولیمہ بغیر گوشت کے ہواتھا،ادر حضرت زینٹ کے وليمه ميں گوشت اور رونی تھی۔

> ٩٩٧ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قُتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِمْ وَلَوْ بشَاةٍ \*

٩٩٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنْس أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ لَهُ أُولِمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ \*

٩٩٩ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حِ وَ حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ

وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً \* ١٠٠٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةً قَالًا أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ صُهَيَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْغُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِي

ع و محمد بن عبید غبری، ابو عوانه، قناده، حضرت انس بن مالک ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت سے تھجور کی تنصل کے برابر سونادے کر نکاح کیا تور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہاکہ ولیمہ کروحیاہے ایک بکری کاہی کیوں نہ ہو۔

۹۹۸\_اسحاق بن ابراهيم، وكبيع، شعبه، قياده، حميد، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت سے تھجور کی مختصلی کے ہم وزن سونادے کر نکاح کیا تو ر سالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ولیمه کرو،خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔

۹۹۹\_این مثنیٰ،ابوداؤر،(دوسری سند)محمد بن رافع،ہارون بن عبدالله، وہب بن جریر (تیسری سند)احمہ بن خراش، شابہ، شعبہ حمید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، مگر وہب کی روایت میں ہے کہ عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔

•••ا\_اسحاق بن ابراہیم، محمد بن قدامه، نضر بن شمیل، شعبه، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے شادی کی مسرت کے آ ثار مجھ پر ملاحظہ فرمائے، میں نے عرض کیا، کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے، آپ نے فرمایا، مہر کیا با ندھاہے، میں نے عرض کیا،

حَدِيثِ إِسْحَقَ مِنْ ذَهَبٍ \*

٢٠٠٢ - وَحَدَّثْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثْنا وَهُبُ أَنَّهُ قَالَ وَهُبُ أَنَّهُ قَالَ وَهُبُ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ \*
 مِنْ ذَهَبٍ \*

(١٤٢) بَابِ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا \*

يتزوجها الله عَلَيْهُ وَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا السَّمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِعَلَسِ فَرَكِبَ نَبِي اللّهِ صَلَّمَ وَرَكِبً أَبُو طَلْحَةً فَأَجْرَى نَبِي اللّهِ صَلَّم وَرَكِبً أَبُو طَلْحَةً فَأَجْرَى نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ حَيْبَرَ وَإِنَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ حَيْبَرَ وَإِنَّ وَسَلَّمَ فَي زُقَاقِ حَيْبَرَ وَإِنَّ وَسَلَّمَ فَي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنّى لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذِ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّى لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذِ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّى لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذِ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَةَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَةَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَةَ وَسَلّمَ فَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَةَ وَسَلّمَ فَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَةَ

قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَرَبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ

قَوْم ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرَينَ ) قَالَهَا ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدُ خَرَجَ الْقُوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ

ایک شخلی کے بقدر، اسحاق کی روایت میں ہے، تھجور کی شخصلی کے برابرسونا۔

ا ۱۰۰۱ ابن مثنی ، ابو داؤد ، شعبه ، ابو حمزه عبد الرحمٰن بن ابی عبد الله ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه نے ایک عورت سے مجور کی مشکل کے مون سونادے کر نکاح کیا تھا۔

۱۰۰۲- ابن رافع، وہب، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مگر رہے کہ راوی نے بیان کیا، کہ عبدالرحمٰن بن عوف کے لڑکوں میں سے ایک نے "من ذہب" کے الفاظ کے ہیں۔

باب (۱۴۲) اپنی باندی آزاد کرکے پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی فضیلت!

۱۰۰۳ ز هیرین حرب،اساعیل بن علیه، عبدالعزیز،حضرت

انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جہاد کیا، اور ہم سب نے وہاں بہت سویرے صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ہیں ابو طلحہ کار دیف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کوچوں میں دوڑلگائی شروع کر دی، اور میر ازانو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کر دی، اور میر ازانو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ بند بھی، آپ کی ران سے کھیک کیا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، علیہ وسلم آباوی میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اترتے ہیں، تو ان کی صبح ہی بری ہو جاتی ہے، جس میدان میں اتر ہے ہیں الفاظ حضور نے تین مر تبہ فرمائے، اوگ اس وقت اپنے کار وبار کو نکلے جارہے تھے، انہوں نے کہا لوگ اس وقت اپنے کار وبار کو نکلے جارہے تھے، انہوں نے کہا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م) کہ محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلم) آ چکے ہیں، عبدالعزیز نے بیان کیا کہ ہمارے اصحاب نے بیہ بھی کہا، کہ لشکر بھی آ چکاہے ،الغرض ہم نے جبر آخیبر کو فٹح کیا، اور قیدیوں کو جمع کیا گیا، دیسہ حاضر ہوئے،ادر عرض کیا، یا نبی اللہ مجھے ان قیدیوں میں سے ایک باندی عنایت کر و پیجئے، فرمایا ، احیما ایک باندی لے لو، انہوں نے صفیہ بنت حیٰ کو لے نیا،اتنے میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیایا نبی اللہ آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حی عنایت کر دی،جو بنی قریظہ اور بنی نضیر کی سر دار ہے،اور وہ آپ کے علاوہ اور کسی کے شامان شان تہیں، آپ نے فرمایا، مع اس باندی کے ان کو بلاؤ، چنانچہ وہ اسے لے کر آئے، حضور نے صفیہ کو د مکھے کر ارشاد فرمایا، تم اس کے علاوہ قید بوں میں ہے اور کونی باندی لے اور راوی نے کہا، کہ پھر آپ نے صفیہ کو آزاد کیا، اوراس سے شادی کرلی، ثابت نے دریافت کیا،اے ابو حمزہ،ان کا کیامہر باندھا،انہوں نے کہا، یمی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا، جب راسته میں پہنچے ، توام سلیمؓ نے بناسنوار کر رات کو خدمت اقدس میں جھیج دیا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت عروس طبح کی، پھر آپ نے فرمایا، جس کے پاس جو میکھ ہو، وہ لے آئے،اور خود چ<sub>ا</sub>رے کاایک دستر خوان بچھوا دیا، حسب الحکم لبعض حضرت پنیر لے کر اور بعض چھوہارے اور بعض آدمی تھی لے کر حاضر ہوئے، چنانچہ سب نے ان سب چیز ول کو آپس میں ملادیا،اوریہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ

أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبَّنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَهُ دِحْيَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي فَقَالَ اذْهَبْ فَخَذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بنتَ حُيَى فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبَيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بنْتَ حُيَىٌّ سَيِّدِ ۚ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَحَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظُرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقُهَا وَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةً مَا أُصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمِ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيُّ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّحُلُ يَحَىءُ بالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بالسَّمْن فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزيزِ وَقَالَ بَعْضُ

١٠٠٤ وَحَدَّنَنِي آبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنس ح و جَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بَنُ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٍ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنس ح و حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَتَنْبَةً حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَرْبِيزِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَرْبِيزِ الْعَرْبِيزِ اللّهَ الْعَرْبِيزِ اللّهَ الْعَرْبِيزِ اللّهَ الْعَرْبِيزِ اللّهَ اللّهِ عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللله

۱۰۰۴ ابو الربیج زهرانی، حماد بن زید، ثابت، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس رمنی الله تعالی عنه (دوسری سند) قنیه بن سعید، ، حماد ثابت، شعیب بن هماب، حضرت انس رمنی الله تعالی عنه (تیسری سند) قنیه، ابو عوانه، قاده، عبدالعزیز، حضرت انس رمنی الله تعالی عنه (چوتھی سند) محمد بن عبید حضرت انس رمنی الله تعالی عنه (چوتھی سند) محمد بن عبید عبری، ابو عوانه، ابی عثان، حصرت انس رمنی الله تعالی عنه

وبارك وسلم كأوليمه موتحياب

(پا وال سن سف تعا ان ان بوا

(پانچویں سند) زہیر بن حرب، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، شعیب بن حجاب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ (چھٹی سند) محمہ بن رافع، بچی بن آدم، عمر بن سعید، عبدالرزاق، سفیان، یونس بن عبید، شعیب بن حجاب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آزاد کیا، اور ان کی مہر بنادیا، حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صفیہ بواسطہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صفیہ سفیہ شادی کی، اور ان کا مہر ان کی آزاد کی کو بنایا۔

(فائدہ) یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کہ بغیر مہر تعین کئے آپ نے نکاح کر لیا، آپ نے بذات خود بہت سے مصالح کے پیش نظر حضرت صفیہ ؓ سے شاوی کی۔

٥٠٠٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَبُرَنَا خَبُرَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَعَامِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَلِيهِ بُرْدَةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَلِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الّذِي يُعْنِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَان \*

عَنْ أَنَسِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَس ح

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذَ بْنُ

هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ

عَنْ أَنْسَ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاق

حَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونَسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ

شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنِسٍ كَلَّهُمْ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۖ أَعْتَقَ صَفِيَّةً

وَجَعَلَ عِنْقُهَا صَدَاقُهَا وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ

أُبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا \*

١٠٠٦ - حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي طَلْحَة يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَلِّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَهِمْ أَخْوَهِ مِنْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالنَّحَمِيسُ وَمَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَحَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعُولُوسِهِمْ وَمَرَجُوا بَعْمَدُ وَالْخَمِيسُ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ

۵۰۰۱ یکی بن یکی، خالد بن عبدالله، مطرف، عامر، ابی برده، حضرت ابو موکی بضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ۔ جو اپنی باندی کو آزاد کرے اور پھر اس سے شادی کرے تواس کودو گنااجر ہے۔

۱۰۰۱- ابو بکر بن ابی شیبه، عفان، حماد بن سلمه، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که خیبر کے دن میں ابو طلحه کار دیف تھا، اور میر اقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قدم کو چھو جاتا تھا، سورج نکلے ہم خیبر جانگلے، اس وقت ان لوگوں نے اپنے مولیثی باہر نکالے تھے، اور وہ لوگ اپنی ٹوکریاں، کدال، اور پھاوڑے لے کر نکلے تھے، کہ گئے محمد ٹوکریاں، کدال، اور پھاوڑے لے کر نکلے تھے، کہنے گئے محمد (صلی الله علیه وسلم) بھی ہیں اور لشکر بھی ہے، آنخضرت صلی

(۱) حضرت صفیہ جس قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں اس کاسلسلۂ نسب حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجہ مطہر ہ بن کر رہنے میں اختیار دیا تھاانہوں نے آپ کے پاس رہنے کو ترجے دی۔

الله علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر بر باد ہو گیا، ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں، توان کی صبح بری ہو جاتی ہے، جن کو ڈرایا جاتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں تکست دے دی، حضرت دحیہ ؓ کے حصہ میں ایک خوبصورت باندی آئی، گر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نےاہے سات باندیوں کے عوض خرید لیا،اورام سلیمؓ کے سپروکر دیا، کہ ام سلیمؓ اسے بنا سنوار کر تیار کر دیں، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے اس کئے ان کے سپر دکر دیا، تاکہ ان کے تھر عدت پوری کریں،اور سے باندی صفیہ بنت جی ہے،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ میں چھوہارے، پنیراور تھی کا کھانا تیار کیا،اور زمین پر ' کسی قندر گڑھے کھو د کر چ<sub>ھڑ</sub>ے کے دستر خوان ان میں بچھا کر پنیر اور تھی ان میں بھرا گیا،اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا،اور لوگ کہنے گئے، کہ ہم نہیں جانتے، کہ آپ نے ان ہے شادی کی ہے یاا نہیں ام ولد بنایا ہے ، سب نے کہا،اگر حضورا نہیں پر دہ کرائیں تو مسمجھو آپ کی بیوی ہیں،اور اگر پردہ نہ کرائیں توام ولد ہیں، چنانچہ جب حضور نے سوار ہونے کاار اوہ کیا، توان کے کئے پر دہ لگوادیا، وہ اونٹ کے پیچھلے حصہ پر بیٹھ تمکیں، جس سے سب نے پیچان لیا کہ آپ نے ان سے شادی کرلی ہے، جب سب مدینے کے قریب ہینیے، تو حضور نے او ننٹی دوڑانی شروع کر دی،اور ہم نے بھی تیز چلنا شر وع کیا، حضور کی عضبااو نمنی نے تھو کر کھائی، آپ گر بڑے اور حضرت صفیہ بھی گریں، چنانچہ آپاٹھے اوران سے پر دہ کر لیا، عور تنیں دیکھنے لگیں ،اور کہنے لگیں،اللہ تعالیٰ یہودیہ کو دور کرے،راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا،اے ابو حمزہ کیا حضور گریڑے،انہوں نے کہاہاں!خدا ک قشم آپ گریڑے،انس کہتے ہیں، میں حضرت زینب کے ولیمہ میں حاضر تھا،اور آپ نے لوگوں کوروتی اور گوشت سے سیر کر دیا تھا،اور مجھے ت<u>بھ</u>ے، کہ میں لوگوں کو بلالاؤں، جب آپ فارغ ہوئے، تواٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ وَوَقَعَتْ فِيَ سَهْمِ دِحْيَةً حَارِيَةً جَمِيلَةً فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَبْعَةِ أَرْوُسِ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم تُصَنّعُهَا لَّهُ وَتُهَيِّنُهَا قُالَ وَأَحْسِبُهُ ۚ قَالَ وَتَعْتَدُّ ۚ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَّهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أُتَزَوَّجَهَا أَم اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالُوا إِنَّ حَجَّبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُز الْبَعِير فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَصْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أُوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقُعَ قَالَ أَنُسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةً زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثَنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِغْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بهمًا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ

قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُربَتُ خُيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ ﴿ فَسَاءَ

ے باہر نہیں گئے، آپ اپن ازواج کے پاس تشریف لے گئے، اور جس بیوی کے پاس سے گزرتے، اسے سلام کرتے اور فرماتے السلام علیکم، گھروالو تمہارا کیا حال ہے، اہل خانہ کہتے یا ر سول اللہ ہم جخیر ہیں، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، آپ فرماتے احجی ہے، جب آپ سب کی خیریت دریافت کرنے سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا، جب دروازه پر مینیج تو دیکھا کہ وہ دونوں مخص باتوں میں مصروف ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ لوٹ آئے ہیں، کھڑے ہوگئے اور باہر نکلے، بخدا مجھے یاد نہیں رہا، کہ میں نے ان کے چلے جانے کی خبر دی یا آپ پر وحی نازل ہوئی، کہ وہ چلے كئے، بالآخر حضور اقدس واپس آئے اور میں بھی آپ كے ساتھ واپس آیا،جب آپنے دروازہ کی چو کھٹ پر قدم رکھا تو میرے اور اینے در میان پروہ جھوڑ دیا، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائي، "لاتد حلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم"-۷۰۰- ابو بكر بن ابي شيبه ، شابه ، سليمان ، ثابت ، الس رضي الله تعالی عنه (دوسری سند) عبدالله بن ماشم بن حیان، بنر، سليمان بن مغيره، ثابت، حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت و حیہ ؓ کے حصہ میں آئی تھیں، اور لوگ ان کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے تعریف کرنے لگے کہ ہم نے قید بول میں الی عورت نہیں دیکھی، آنخضرت نے دحیہ کو بلا بھیجا، اور انہوں نے جو عوض مانگا، وہ حضرت دیمیہ کو دے دیا،اور حضرت صفیہ کو میری والدہ کے حوالے کر کے فرمایا، کہ اسے بنا سنوار کر در ست کرو،اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر

سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ خیبر پس پشت رہ گیا، تو آپ

اترے، اور حضرت صفیہ کے واسطے ایک خیمہ لگوایا، صبح ہو

جانے پر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کھانے کے بعد دو آدمی بیٹھے باتیں کررہے تھے، کاشانہ نبوت

بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ وَجَدُّتَ أَهْلُكَ فَيُقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابِ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ فَلَمَّا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ فَخَرَجَا فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدُّ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي أُسْكُفَّةٍ الْبَابِ أَرْخَى مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي أُسْكُفَّةٍ الْبَابِ أَرْخَى الْحَجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزِلَ اللّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْلَهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) الْآيَةَ \*

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ح و حَدَّثِنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَارَت مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَارَت عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَعْدَ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَعْدَ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَعْدَ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَعْدَ وَيَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْدَ وَيَلْ وَيَعْدَ وَيَعْدَ وَيَعْدَ وَيَعْدَ وَيَعْدَ وَيَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْدَ وَيَعْدَ وَيَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهَ الْقُبَّةُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ وَلَكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَيُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُوا الْعَلَالَهُ الْعَلَامُ الْعُلْعُوا الْعَلَامُ الْعُلُوا الْعَلَامُ الْع

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) کے پاس بیا ہوا کھانے پینے کھانے پینے کا سامان ہو وہ ہمارے پاس لے آئے، حسب الحکم بعض مفزات بیج ہوئے حچوارے لائے اور بعض بیجے ہوئے ستولے کر حاضر ہوئے، سب نے مل کر حیس کا ایک ڈھیر لگادیا، اور سب نے مل کروہی حیس کھایا،اور بازومیں بارش کے یائی کے جو حوض بھرے تھے، ان میں ہے پینے لگے ،انس بیان کرتے ہیں کہ یہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاولیمه تها، حضرت صفیه کی شادی پر، بیان کرتے ہیں، کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آنے لگیں، اور ہم اس کے مشاق ہوئے، تو ہم نے اپنی سواریاں دوڑائیں،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ٠ نے تھو کر کھائی،اور آپ بھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها گریژی، اور کوئی مجھی آدمی اس وقت نہ آپ کی طرف د بکمتا تھا، اور نہ حفزت صفیہ ؓ کی جانب، یہاں تک کہ رسالت مآب صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہو گئے ، پھر آپ نے حضرت صفیہ سے پردہ کرلیا، توہم حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَصْلِ التَّمْرِ وَفَصْل السُّويق حَتَى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ يَلْكَ وَلِيمَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطُلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتُهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةً رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُرعَ وَصُرعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَهَا قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ قَالَ فَدَحَلُّنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَاثِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا \*

باب (۱۴۳) حضرت زینب کا نکاح، اور نزول حجاب اور ولیمه کابیان!

کہ ہمیں کوئی تکلیف تہیں جیجی ہے،الغرض ہم مدینہ منورہ میں

د اخل ہوئے، اور امہات المومنین میں ہے جو تم سن تھیں، وہ

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگیں، اور ان کے

گرنے پرانہیں طعن وہلامت کرنے لگیں۔

۱۰۰۸ میر بن حاتم بن میمون، بہر (دوسری سند) محمد بن رافع،
ابوالنظر ہاشم بن قاسم، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے (یہ حدیث بہر راوی کی ہے)
کہ جب حضرت زین کی عدت پوری ہوگئی، تو آ مخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہے ارشاد فرمایا، کہ ان سے میرا
ذکر کرو، چنانچہ حضرت زید سے ارشاد فرمایا، کہ ان سے میرا
ذکر کرو، چنانچہ حضرت زید سے اوران کے یاس بہنچ ،اور وہ اسے

وَنُرُولِ الْحِجَابِ وَإِنْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ\* وَنُرُولِ الْحِجَابِ وَإِنْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ\* مَنْمُونِ مَنْمُونِ مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّنَا بَهْزٌ ح و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا الله النَّمْ مَنْ الْقَاسِمِ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا الله النَّمْ الله عَيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنَا الله مَانُ بَهْزِ قَالَ لَمَّا الْقَاسِمِ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا الله الله مَانُ بَهْ الله عَيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزِ قَالَ لَمَّا الْقَضَتُ عِدَّةً زَيْنَبَ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزِ قَالَ لَمَّا الْقَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ

آٹے کا خمیر کررہی تھیں، زیڈ بیان کرتے ہیں، کہ جب میں نے ا نہیں دیکھا، تو میرے دل میں ان کی برائی اس قدر آئی کہ میں ان کی طرف نظرنه کرسکا، کیونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا، غرضیکہ میں نے اپنی پشت بھیری، اور ایر بوں کے بل لوٹا، پھر عرض کیا، کہ اے زینب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجاہے ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کویاد کرتے ہیں، وہ بولیں کہ جب تک میں اپنے یر در د گارہے مشورہ نہیں لے لیتی کوئی کام نہیں کرتی،ادر وہ اسی و قت اپنی نماز کی جگه پر کھڑی ہو گئیں، قر آن کریم نازل ہوا،اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كے ياس بغير اذن كے داخل ہو گئے، راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آ تخضرت صلی الله عليه وسلم نے ہميں رونی اور حوشت خوب کھلايا، يہاں تک کہ دن چڑھ گیا، اور لوگ کھانی کر باہر چلے گئے، اور کئی آدمی کھانے کے بعد گھر میں باتیں کرتے ہوئے رہ گئے، اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نکلے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور آپ از واج مطہرات کے حجروں پر تشریف لے جاتے تتے اور انہیں سلام کرتے تھے،اور وہ عرض کرتیں کہ پارسول الله! آپ نے اپنی بیوی کو کیسایایا؟راوی بیان کرتے ہیں، کہ مجھے یاد نہیں، کہ میں نے آپ کو خبر دی یا آپ نے مجھے خبر دی، کہ وہ لوگ چلے گئے، پھر آپ تشریف لے گئے، حتی کہ گھر میں داخل ہوئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا، مگر آپ نے میرے اور اینے در میان پر دہ ڈال دیا، اور پر دہ کا تھم نازل ہو گیا،اورلوگوں کوجو نصیحت کرنی تھی، کی گئی،ابن رافع نے اپنی روایت میں بیہ زیادتی بیان کی ہے کہ "لا تد خلوا" سے "لا يستحيى من الحق "كك آيت تازل موكى (لعني نبي كے محرول میں داخل نہ ہو، مگر جب کہ حمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، آخر میں فرمایا، الله حق بات سے تبیس شرماتا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتُتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلُّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّنْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظُ الْقُوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِع فِي حَدِيثِهِ ﴿ لَا تَدُّحُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إِلَى قُوْلِهِ (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ) \*

كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ آبُو كَامِلِ عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبِحَ شَاةً \* نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبِحَ شَاةً \* نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبِحَ شَاةً \* جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ

نِسَائِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً \*

ا ١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا جَعَفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أُوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ر دُوه ١٠١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِر وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِحْلَز عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ لَمَّا

۱۰۰۹- ابوالر بیج زہر انی اور ابو کامل فضیل بن حسین اور تتبیہ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت میں ہے، کہ میں نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے سنا، بیان کرتے تھے، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زینب کے نکاح پر جیساولیمہ کیا، ایساکسی ہوی کے نکاح پر ولیمہ نہیں کیا، حضور نے ایک بکری ذرج کی تھی۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۰۱۰ محمد بن عمروبن عباد بن جبله بن افی رواد، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی للد علیه وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها ہے بڑھ کراور عمد ہانی از واج مطہر ات میں ہے کسی کا بھی ولیمہ نہیں کیا، ثابت بنانی (راوی حدیث) نے دریافت کیا، کہ ولیمہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کھلائی تھی، ولیمہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کھلائی تھی، انہوں نے خود کھانا جھوڑ دیا۔

کے حود کھانا چھوڈ دیا۔ ۱۰۱۱۔ یکی بن حبیب حارثی اور عاصم بن نضر تیمی اور محد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیمان بواسطہ والد، ابو محبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تولو موں کو بلا

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّتُوْنَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ فَلَمَّا قَامَ مَنْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ فَعَمَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَّا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَعْتُ فَاخْبُرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَلَقْبَتُ أَذْخُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَلَقْبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَلَقْهُمِ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَظِيمًا ) \* اللَّهِ قَوْلِهِ ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ) \*

١٠١٢ وَحَدَّثَنِي عَمْرًو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ اَنا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بنت حَحْشِ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَحَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ أَلَّهُمْ وَحَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ طَنَّ أَنَّهُمْ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ طَنَّ أَنَّهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ عَلَى الثَّانِيَةَ خَتَى الثَّانِيَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جَلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَتُ الثَّانِيَةَ خَتَى الثَانِيَةَ خَتَى الثَانِيَةَ خَتَى الثَوْلَةِ حَرَبَعْتُ الثَانِيَةَ خَتَى الثَانِيَةَ خَتَى الثَّانِيَةَ خَتَى الْتَابِيَةَ خَتَى الثَانِيَةَ الْتُهَا الْمُنْ الْمَاسَلَهُ الْمَاسَانِ الْهُ الْمَاسَلَهُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمَاسَلُكُونَ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمَاسَلُولُ الْمَاسُلُكُ الْمَاسُلُهُ الْمُؤْمِ الْمَاسُلُكُ الْمَاسُلُولُ الْمُ الْمَاسُلُكُ الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمَاسُلُكُ الْمُ الْمَاسُلُهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَاسُلُكُ الْمَاسُلُهُ الْمَاسُلُكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَاسُلُكُ اللَّهُ الْمُ الْمَاسُلُكُولُ اللَّهُ الْمَاسُلُكُ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَاسُلُكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمَاسُلُكُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِقُ الْمَاسُلُكُ الْمُعْلُمُ

کر کھانا کھلایا، اس کے بعد بیٹے کر وہ باتیں کرنے گئے،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم الشنے کے لئے بچھ کسمسائے، مگر

پر بھی وہ لوگ نہیں الشے، جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہور حضرات کھڑے ہوگئے، اور الن لوگول بیں سے بھی پچھ اور حضرات کھڑے ہوگئے، عاصم اور عبدالاعلی نے اپنی روایت بیں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ تین آدمی ان بیس سے بیٹے رہے، اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تاکہ اندر جا کیں، تو وہ لوگ بیٹے تھے، پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے اور بیس نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر اطلاع دی، کہ وہ لوگ چی اور میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر اطلاع دی، کہ وہ لوگ چی اور گھر بیں داخل ہوگئے، میں بھی آپ کے ساتھ جانے لگا، آپ نے اپنے اور میرے در میان پر دہ ڈال دیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، میں کھانے کی اجازت ملے، اور اس کے پہنے کا انظار نہ کر جب رہو، آخر آیت تک۔

۱۰۱۲ عروناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپ والد، صالح، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حجاب (پردہ) کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ واقف ہوں، اور حضرت انی بن کعب بھی مجھ سے دریافت کیا کرتے ہیں، اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے دولہا سے ہوئے صبح کی، اور آپ نے ان سے مدینہ منورہ میں نکاح کیا شا، اور دن چڑھ جانے کے بعد لوگوں کو کھانے کے لئے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے اور آپ کے ساتھ پچھ اور آپ کے ساتھ پچھ اور آپ کے ساتھ پچھ آپ ہوئے ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے اور آپ کے ساتھ پچھ آپ کے جاتے ہوئے کے دولوں کو کھانے کے کے ساتھ پکھ کھڑے ہوئے کے دولوں کے بعد کہ سب لوگ جا چکے آپ چھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ چلا، حتی کہ حضرت عائش ہے کے حرے کے دروازے پر بہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے آپ کے دروازے پر بہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے کے دروازے پر بہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے کے دروازے پر بہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) \_\_\_\_\_

بَلْغَ حُجْرَةً عَائِشَةً فَرَجَعَ فَرَجَعَتْ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّنْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً الْحِجَابِ \*

ہوں گے، چنانچہ آپ لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا،
دیکھتے کیا ہیں کہ وہ حضرات اپنی ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ پھر
لوٹے اور میں بھی دوبارہ آپ کے ساتھ لوٹا، حتی کہ حضرت
عائشہ کے جمرہ تک پہنچ، آپ پھر لوٹے اور میں بھی آپ کے
ساتھ لوٹا، دیکھا تو وہ لوگ جا پچکے تھے، آپ نے میرے اور
اپندر میان پردہڈال دیااور آیت حجاب نازل ہوئی۔

( فائدہ) سجان اللہ بیہ آپ کے کمال اخلاق تھے ، کہ اتن تکلیف بر داشت کی مگر زبان اقدس سے اف تک نہ فرمایا،اس تکلیف کا حساس اللہ رب العزیت نے فرماکر اینا تھیم نازل فرمایا۔

۱۰۱۳ قتیبه بن سعید، جعفر بن سلیمان، جعدانی عثان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نے نکاح کیا،اوراین زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، میری والدہ ام سکیمؓ نے جو ملیدہ تیار کیا،اور اے ایک طباق میں رکھ کر کہا، کہ انسؓ اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا،اور جا کر عرض کریہ میری ماں نے آپ کی خدمت میں بھیجاہے اور سلام عرض کیا ہے، اور عرض کرتی ہیں، کہ یار سول اللہ ہیہ آپ کی خدمت میں ہماری جانب سے بہت تھوڑا ہر رہے ہے ، فرماتے ہیں کہ میں کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیااور میں نے کہا کہ میری والدہ آپ کوسلام کہتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بیہ آپ کی خدمت میں ہماری طرف ہے بہت تھوڑا مدید ہے، آپ نے فرمایا، رکھ د و،اور جاؤ فلال فلال حضرات كو،اور جو حمهیں مل جائیں، چند حضرات کانام لیا، انہیں بلالاؤ، سوجن کا آپ نے نام لیا تھا، میں ان کو ہلا لایا جو مجھے مل گیا، میں نے انسؓ سے یو حیصا، کہ کتنی تعداد تھی، فرمایا تین سو کے بقدر ،اس کے بعد آنخضرت نے مجھ سے فرمایا،السُّ وہ طباق لے آؤ،اور وہ لوگ اندر گئے، حتی کہ صفہ اور حجرہ تھر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دس دس آدمی حلقه بناتے جائیں ،اور ہر ایک آدمی اینے سامنے سے کھائے، چنانچہ ان لوگوں نے اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، اور

ر ب العزت نے فرماکر اپنا تھیم نازل فرمایا۔ ١٠١٣ – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلْيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَدَخَلَ بأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّى أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْر فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبُ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقُرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْهُ تُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَادْ عُ لِي فَلَانًا وَفَلَانًا وَفَلَانًا وَفَلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ عَدَدَ كُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثُلَاثِ مِائَةٍ وَقَالَ لِي رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ هَاتِ النُّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجّْرَةُ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَان مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا قَالَ 'فَخَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتُ طَائِفَةٌ حَتّى ا یک گروه کھاجا تاتھا تو دوسر ا آ جا تاتھا، حتی کہ سب لوگ کھا چکے تو مجھ ہے فرمایا، انس اس طباق کو اٹھالو، میں نے اس برتن کو الهایا، تو پید نہیں چاتا تھا کہ جب میں نے رکھا تھا تب اس میں کھانازیادہ تھایا جب اٹھایااس وقت زیادہ تھا، اور بعض حضرات نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مکان میں بیٹھ کر ہاتیں کرنا شر وع کر دیں،اور حضور بھی تشریف فرمانتھ،اور آپ کی زوجہ مطہر ہ دیوار کی طرف پشت کئے ہوئے بیٹھی تھیں ،اوران حضرات كابيثهنا آتخضرت صلى الله عليه وسلم يركران تها،رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلے، اور اپنی از واج مطہر ات كو سلام كيا، اور پھر اوٹ آئے، جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو و یکھاکہ آپلوٹ آئے ہیں، تو سمجھے کہ آپ پر ہمار ابیٹھناگراں ہ، جلدی کے ساتھ سب دروازہ کی طرف چلے گئے، اور آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلم تشريف لائے،اور بيہ آيتيں نازل ہوئیں،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لاکر انہیں لوگوں کے سامنے پڑھا،اے ایماندار وانبی کے گھروں میں مت داخل ہو، مگریہ کہ حمہیں اجازت دی جائے ،نہ کھانے کے کینے کا نظار کرنے والے ہو، لیکن جب بلائے جاؤ تواندر آؤ،اور جب کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ، باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ، کیو نکہ اس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آخر آیت تک، جعدر اوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا، سب ہے پہلے یہ آیتیں میں نے سی ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از داج مطہر ات پر دہ میں رہنے لگیں۔

صحیحمسلم نثریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۰۱۰ محمد بن رافع ، عبدالرزاق ، معمر ،ابو عثان ، حضرت انس ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ و سلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح نرمایا، توام سلیمؓ نے ایک پھر کے برتن میں آپ کے لئے ملیدہ ہریہ میں بھیجا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی

أَكُلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثُرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طُوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُولَّيَةٌ وَجُهْهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتُقَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأُواْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُوا أَنَّهُمْ قُدْ ثُقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلَّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرْخَى السُّتُّرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غُيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخَلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ ) إِلَى آخِر الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحْدَثُ النَّاس عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِّبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فا کدہ )اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابڑامعجز ہند کورہے ، کہ ایک وو آ ومیوں کے کھانے میں تبین صد آ د می سیر ہو گئے۔ ٤ -١٠١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَّانَ عَنْ أَنْسٍ فَالَ لَمَّا تَزُوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنْسٌ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَادْعُ لِيُّ مَنُ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخَلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطُّعَام فَدَعًا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمَّ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمٌ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَحَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخَلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا ﴿ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْ خُلُوا ) حَتَّى بَلَغَ ( ذَلِكُمْ أَطُّهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ \*

(١٤٤) بَابِ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى

دَعْوَةٍ \*

١٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا \*

احد كم إلى الولِيمةِ فليابها ١٠١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَحَالِثُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَيْجِبْ قَالَ بَعَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ \* فَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ \*

الله عليه وسلم نے مجھ ہے فرمایا، جاؤاور مسلمانوں میں ہے جو تمہیں مل جائے اسے بلالاؤ، چنانچہ جو مجھے ملا، میں اسے بلالایا، وہ سب داخل ہونے گئے ،اور کھانے لگے ،اور نکلتے جاتے ،اور ر سول الله صلی لله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک کھانے پر ر کھا، اور اس میں د عاکی اور جو منظور خدا نھا، وہ پڑھا اور مجھے بھی جو ملا، میں نے نسی کو تہیں جھوڑا، ضرور بلایا، یہاں تک کہ سب نے کھایا،اور سب سیر ہو کر چلے گئے اور ایک جماعت ان میں سے بلیٹھی رہی اور بہت کہی باتیں شروع کردیں، اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم انہیں کچھ فرمانے سے شر مار ہے تھے، چنانچہ آپ باہر تشریف لے آئے،اور انہیں مکان میں ہی جھوڑ دیا، تب اللہ تعالیٰ نے میہ آیتیں نازل فرمائیں، اے ا بمان والو! نبی کے تھروں میں (بن بلائے) مت جایا کرو تگر جس وفت تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے ،ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو ، لیکن جب تم کو بلایا جائے (کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو، پھر کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، آخر آیت تک۔

## باب (۱۲۴) قبول دعوت كالحكم!

10-1- یجیٰ بن یجیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمہ میں بلایاجائے توضر ور جائے۔

۱۰۱۷ - محمد بن مننی، خالد بن حارث، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں، که آپ نے فرمایا، که جب کوئی تم میں سے کسی کو ولیمہ پر بلائے تو جانا جاہئے، خالد بیان کرتے ہیں، که عبیدالله اس سے ولیمہ نکاح مر اد لیتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

١٠١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبْ \* إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبْ \*

مَامِلُ قَالَ اللّهِ عَدَّثَنَا أَبُو الرّبيعِ وَأَبُو كَامِلُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَادٌ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \*
 الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \*

١٠١٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَ الْفِعِ أَنَّ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عَرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ \*

١٠٢٠ وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّئَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوهِ فَلْيُحِبْ \*

حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَدَّابُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْدُ وَسَلَّمَ أُحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا لَهُ وَسَلَّمَ أُحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا لَهُ وَسَلَّمَ أُحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا

21. این نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان کرتے ہی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب تم ہے کسی کو شادی کے ولیمہ کی وعوت دی جائے تو ضرور قبول کرے۔

۱۰۱۸ ابوالر نیخ ، ابو کامل ، حماد ، ابوب (دوسری سند) قتیبه ، حماد ، ابوب الیوب نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وعوت میں بلائے جاؤ تو آؤ۔

199۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی دعوت کرے تو ضرور قبول کرے، خواہ شادی کی ہویاکسی اور چیز کی۔

۱۰۲۰ - اسحاق بن منصور، عیسلی بن منذر، بقیه، زبیدی، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که جس کسی کی شادی یا اور کسی چیز کی دعوت کی جائے، تو اسے قبول کرلے۔

۱۰۲۱ - حمید بن مسعدہ بابلی، بشر بن مفضل، اساعیل بن امیہ، نافت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبماسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر دعوت دی جائے تودعوت میں جاؤ۔

۱۰۲۲ موسی بن عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جرتی موسی بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر تمہاری دعوت کی جائے تو قبول کرو، اور حضرت ابن عمر روزہ دار ہونے کی حالت ہیں بھی

قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي

١٠٢٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع

عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْعُرْس وَغَيْر الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ \*

د عوت میں جاتے تھے،خواہ شادی کی ہوتی یااور کسی بات کی۔

۱۰۲۳ حرملہ بن بیخی، ابن وہب، عمر بن محمد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بکری کے کھر کی بھی دعوت دی جائے، تو قبول کرو۔

قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى سَكَرًاعِ فَأَجِيبُوا \*
(فائدہ) بشر طیکہ حلال کاہو، بدعات، رسومات، ناچ اور گانوں اور بے حیائی کے کاموں سے پاک ہو، نیزوہ کھانا نذر غیر اللہ بھی نہ ہو، جیسے برے پیر کی گیار ہویں، یاعبدالحق کا توشہ یا کندوری وغیرہ دیگر خرافات، کہ ایسی دعوتوں کا قبول کرنا، اور ان کی شرکت کرنا حرام ہے، باقی دعوت صیحہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معصیت سے پاک ہو، اس کا قبول کرنامسنون ہے۔

٦٢٢

۱۰۲۳ میر بن متنی ، عبد الرحمٰن بن مهدی ، (دوسری سند) محمد بن عبد الله بن المبدی ، بواسطه این والدسفیان ، ابوالزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگرتم میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگرتم میں ہے کہ کی دعوت کی جائے توضر ور قبول کرلے ، پھر چاہے کو طعام کا لفظ نہیں بولا۔

۱۰۲۵۔ ابن نمیر ، ابو عاصم ، ابن جریج ، ابو الزبیر ﷺ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے۔

۱۰۲۶ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفض بن غیاث، ہشام، ابن سیرین، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں ہے کسی کی دعوت کی جائے تو ضرور قبول کرے، اگر روزہ دار ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزہ دار نہ ہو

١٠٢٤ - وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ َ بْن نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّيَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُحِبُ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ \* ١٠٢٥ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَن ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِسِتْلِهِ \* ١٠٢٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامَ عَن ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمُ \*

( فا کدہ)معلوم ہوا کہ دعوت میں حاضر ہونا چاہئے اور کھانے میں مختار ہے ، مگر دعوت میں امور محرمہ نہ ہو توالیی شکل میں حاضری ضروری نہیں ہے ، میں کہتا ہوں کہ اگر خرا فات اور امور محرمہ ہوتے ہوں توالیم صورت میں عدم حاضری واجب اور ضروری ہے۔

١٠٢٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

۱۰۲۷ یکی بن کیلی، مالک، ابن شہاب، اعرج، حضرت ابوہر ریورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ\*

قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكُر كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ سَلَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء فَضحِكَ الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء فَضحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء قَالَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء قَالَ سَفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ سَفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حَيْنُ اللَّهُورِيَّ فَقَالَ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَّهُمْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَّهُمْ مَا الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حَينَ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُورِيمَ اللَّهُ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِيثُلِ حَدِيثِ مَالِكٍ \*

آ۲۹ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الرَّهُويِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنِ الْأَهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ \*

١٠٣٠ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ١١١٠ \*

آ ۱۰۳۱ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُغْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُحبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ \*

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برا کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں امیر بلائے جائیں ،اور مساکین کو نہ بلایا جائے ، جو دعوت میں نہ جائے ،اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔

۱۹۰۱- ابن ابی عمر، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے دریافت کیا کہ بیہ حدیث کس طرح ہے، کہ بدترین کھانا امیر وں کا کھانا ہے، تو وہ ہنے اور بولے، وہ کھانا بدتر نہیں ہے، سفیان کہتے ہیں کہ میرے والد امیر ہے، اس لئے مجھے اس صدیث سے بوی پریشانی لاحق ہوئی، جب میں نے یہ سنی تو زہری ہے اس کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے عبدالرحمٰن اثری کے واسطہ سے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے اور مالک کی روایت کیا گھرج حدیث بیان کی۔

۱۰۲۹ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سعید بن میتب، اعرج، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ سب سے برا کھاناولیمہ کا کھاناہے،اور مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

• ۱۰۳۰ این ابی عمر ، سفیان ، ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

ا ۱۰۴۱- ابن ابی عمر، سفیان ، زیاد بن سعد ، ثابت ، اعرج ، حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے ، کہ جو اس میں آتا ہے ، روک دیا جاتا ہے ، اور جو نہیں آتا اسے بلاتے پھرتے ہیں ، اور جو دعوت میں نہ آیا ، اس نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ نہ آیا ، اس نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔

(د ١٤) بَابِ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ تَلَاثًا لِمُطَلَّقَةُ تَلَاثًا لِمُطَلِّقَةُ تَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَ وَيَطَأَهَا لِمُطَلِّقِهَ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَها وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا \*

٦٠٣٧ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالًا حَدَّثَنَا شَفْبَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوَةً عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةً رِفَاعَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عَبْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَثُرِيدِينَ أَنْ وَرَبُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَثُوبِينَ أَنْ وَتَهْ بَكُمْ عِنْدَةً وَخَالِدٌ وَيَذُوقَ عَسَيْلَتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُمْ عِنْدَةً وَخَالِدٌ وَيَذُوقَ عَسَيْلَتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَةً وَخَالِدٌ وَيَنْدَقُ وَعَلَلِلًا مَكُمْ عَنْدَةً وَعَلَلِهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَسُلُم فَلَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهُ وَسُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمُ وَالِهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمُ الْمَا عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي

٦٠٠٣ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى وَاللَّهُ ظُ لِحَرْمَلَةً قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةٌ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتَ فَبَتَ طَلَّاقَهَا فَتَرَوَّجَتُ بَعْدَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَيَعَالَقَهَا فَتَرَوَّجَتُ بَعْدَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَيَالَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا وَسُلَمَ فَقَالَتْ يَا وَسُلَّمَ فَقَالَتْ يَا وَسُلُمَ فَقَالَتْ يَا اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَسُلَمَ فَطَلَّقَهَا وَسَلَّمَ وَطَلَّقَهَا وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا

باب (۱۳۵) جس عورت کو تین طلاقیں دی سنگیں، وہ طلاق دینے والے کے لئے حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے خاوندسے نکاح کے بعد جدائی واقع ہو۔

۱۹۳۱- ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد، سفیان، زہری، عروہ مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رفاع کی بیوی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں، اور عرض کیا، بیار سول اللہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے جھے تین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ہے نکاح کر لیالیکن اس کے بعد میں نو کیڑے کے وامن کی طرح ہے (یعنی جماع کے قابل نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور فرمایا گیا تور فاعہ کے پاس پھرواپس جانا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکن، جب تک کہ تواس کی لذت ہے آشانہ ہو، اور فالد بن تیری لذت نہ بچھے لے، ابو کر شخصور کے پاس تھے، اور خالد بن سعید دروازے پر منظر کہ اجازت ہو تو میں اندر جاؤں، خالد کے سامنے کیازورزور سے کہہ رہی ہے۔

ابن ابوطاہر اور حرملہ بن کیی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد انہوں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کر لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، یار سول اللہ! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے تمین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کر لیا، اور خدا کی فتم! عبدالرحمٰن مین زبیر سے نکاح کر لیا، اور خدا کی فتم! عبدالرحمٰن میں تو کیڑے کے دامن کی طرح ہے،

**749** 

آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْيَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْيَةٍ مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ مَنْ جَلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا خَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتُهُ وَأَبُو خَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو مَلَى حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو مَلَى حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجُرُةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجُرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِكُ بُكُم أَلَا تُوْجُرُهُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ فَلَكُ خَلَقِهِ وَسَلَّمَ \* خَالِدٌ يُنَادِي أَبًا بَكُم أَلَا تُوْجُرُهُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ فَلَا مَعْلَمْ \* خَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَئِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَنَا لَرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَنْلَ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَى اللَّهُ اللَّهُ

اور عورت نے اپنے کیڑے کا دامن پکڑ کرد کھایا (مطلب یہ تھا،
کہ وہ جماع کے قابل نہیں) راوی بیان کرتے ہیں، کہ یہ سن کر
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کہ شاید
تم رفاعہ کے پاس پھر جانا چاہتی ہو، مگر یہ اس وقت تک نہیں
ہو سکتا، جب تک کہ وہ تیری لذت سے واقف نہ ہو جائے، اور تو
اس کی لذت سے آشنانہ ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے
تعلیٰ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ججرے کے در وازے پر تھے، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں
ملی تھی، تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں
علیٰ تھی، تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں
عورت کو جھڑکے اور ڈانے کیوں نہیں، کہ یہ رسالت مآب
عورت کو جھڑکے اور ڈانے کیوں نہیں، کہ یہ رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے۔

۱۰۳۳ و عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرلیا، پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ خد مت میں حاضر ہو نمیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! رفاعہ نے اسے تمین طلاقیں دے دی ہیں، بقیہ روایت یونس کی روایت کی طرح ہے۔

۱۳۵ اله محمد بن علاء بهدانی ابواسامه ، ہشام ، بواسطه اپنے والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مسئله دریافت کیا گیا که اگر کسی عورت سے کوئی مخص نکاح کرے اور پھر اسے طلاق دے دے ، عورت طلاق رے بعد کسی اور سے نکاح کرے اور دوسر ابغیراس سے دخول کے طلاق ویدے توکیاوہ اپنے پہلے خاو ند کے لئے حلال ہے؟ ، فرمایا نہیں ، تاو قتیکہ بیہ دوسر ااس کی لذت سے حلال ہے؟ ، فرمایا نہیں ، تاو قتیکہ بیہ دوسر ااس کی لذت سے

آشنانه ہو جائے۔

۱۰۳۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن فضیل (دوسری سند) ابو کریب، ابو معاویہ، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ ۱۳۳۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ بن عمر، قاسم

کے ۱۰۳۰ او بکر بن ابی شیبہ ، علی بن مسہر ، عبید اللہ بن عمر ، قاسم بن محمہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ، اس نے

ایت میں سے اپن بیوں و مین طلایں دھے ویں، اس سے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، مگر صحبت سے قبل اس نے طلاق دے دی، پہلے شوہر نے پھر اس سے نکاح کرنا جاہا، تو

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، جب تک کہ شوہر ثانی اس سے جماع کی لذت نہ یائے، جیسے کہ شوہر اول نے حاصل کی تھی۔

۱۰۳۸ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اپنے والد (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ، بچیٰ بن سعید، عبیداللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے،اور بچیٰ کی حدیث میں عبیداللہ،

بواسطہ قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔

باب(۱۴۲)جماع کے وقت کی دعا!

۱۹۹۰ - یخی بن یخی اسحاق بن ابرائیم ، جریر ، منصور ، سالم ، کریب ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے قربت کرنے کا ارادہ کرے ، تو یہ دعا پڑھ لے ، "بسیم الله الله محنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا" تواس صحبت میں اگر کوئی اولاداس کے مقدر میں ہوگی تو شیطان اس

کو بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ • ۱۰ دم در بن منیٰ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ (دوسر ی ١٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَهَا رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجُلٌ أَمْ طَلَّقَهَا وَجُلٌ أَنْ عَلِثَةِ فَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَزَوَّجَهَا فَسُيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأُولُ \* مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأُولُ \* وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللهِ بِهَذَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةً\*

(١٤٦) بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْحِمَاعِ \*

مَ ١٠٣٩ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

طباس عان عان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ باسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ أَبَدًا \*

١٠٤٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَّارِ

قَالًا حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ التَّوْرِيِّ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ التَّوْرِيِّ كَلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ غَيْرَ أَنَّ كَلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوايَةِ الْنِ عَنْ التَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوايَةِ الْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوايَةِ الْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوايَةِ الْنِ نَمْيْرِ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوايَةِ الْنِ نَمَيْرَ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ \*

( فا نکرہ ) تمام صحابہ کرام ، تابعین اور ائمہ مجتبدین کا بہی مسلک ہے۔

(١٤٧) بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأْتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّض لِللَّهُمْ \*

١٠٤١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر سَمِعً قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر سَمِعً جَابِرًا يَقُولُ إِذَا أَتَى جَابِرًا يَقُولُ إِذَا أَتَى الْبَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قَبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ الرَّحَلُ الْوَلَدُ الرَّحَلُ الْرَالَةُ الْمَا أَنَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قَبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ الرَّكُ

أَخُولَ فَنَزَلَتْ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِيْتُمْ ) \* ١٠٤٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا

اللّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي كَانَتْ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ قَبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتُ كَانَ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ قَالَ فَيُ اللّهِ أَنَّ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ قَالَ فَيُ اللّهِ أَنَّ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ قَالَ فَيُ اللّهِ أَنْ وَلَدُهَا أَوْا حَرْثَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِيْتُمْ ) \*

اَنَى سَنِمُ ﴾ ١٠٤٣ – وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد (تیسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق منصور ہے جریر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی شعبہ کی روایت میں بہم اللہ کا لفظ نہیں ہے، باتی عبدالرزاق عن الثوری کی روایت میں "بہم اللہ" مماللہ" محمی کہاہے۔ ہے، کہ میرے خیال ہیں "بہم اللہ" محمی کہاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ہاب (۲۳۷) اپنی عورت سے دہر کے علاوہ قبل میں،اگلی یا بچھلی جانب سے جس طرح چاہے جماع کہ سا

ا ۱۰۴۱۔ قتیمہ بن سعید ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، اور عمر و ناقد ، سفیان ،
ابن منکد ر ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ
یہود کہا کرتے ہے ، اگر کوئی عورت کے پیچھے ہو کر شرم گاہ میں
جماع کر تاہے ، تو بچہ بھینگا پیدا ہو تاہے ، جس پر بیہ آیت نازل
ہوئی ، نساؤ کم الآیہ ، یعنی تمہاری عور تیس تمہاری کھیتیاں ہیں ، تو
اپنی کھیتی ہیں جس طرف ہے جاہے آؤ۔

۱۳۲۰ میر بن رخی لیٹ ، ابن الہاد ، ابو حازم ، محمہ بن المنکدر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ کہ یہوداس بات کے قائل تھے ، کہ اگر عورت کے بیان کیا کہ کہ یہوداس بات کے قائل تھے ، کہ اگر عورت کے بیچھے ہو کراس کی شرم گاہ میں جماع کیا جائے ، اوروہ عورت حالمہ ہو جائے ، توبچہ بھیٹگا پیدا ہو تاہے ، اس پر بیہ

آنی شیئتم الآیة -۱۰۴۳ مار قنیمه بن سعید، ابو عوانه (دوسری سند) عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه اینے والد، ابوب (تیسری سند) محمد بن

آیت نازل کی گئ، که نِسَارُ کُم حَرْثُ لَکُم فَأَتُوا حَرْنَکُم

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنِّى عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعِيدِ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُ الرَّفَاشِيُ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُ اللَّهِ عَلْدُ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَعْنِ الرَّفَاشِيُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِي قَالَ سَعِيدٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِي قَالَ سَعِيدٍ وَهَا النَّهُ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِي قَالَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ صَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ السَعِيدِ عَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(فائدہ) باتفاق علمائے کرام دیر میں جماع کرناحرام ہے،اورایسا کرنے پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔

(١٤٨) بَابِ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \* فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \*

٥٤٠١- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سُعْبَةُ بِهَذَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجَعَ \*

٦٠٤ُ٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ

شیٰ، وہب بن جریر، شعبہ (چوتھی سند) محمہ بن شیٰ، عبداللہ بن سعید، ہارون عبدالرحمٰن، سفیان (پانچویں سند)، عبیداللہ بن سعید، ہارون بن عبداللہ، ابومعن رقاشی، وہب بن جریر، بواسطہ اپنے والد، نعمان بن راشد، زہری (چھٹی سند) سلیمان بن معبد، معلی بن اسد، عبدالعزیز بن مخار، سہیل بن ابی صالح، محمہ بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باقی نعمان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ، زہری نے بیان کیا، کہ شوہر چاہے اپی بیوی کو افنافہ ہے کہ، زہری نے بیان کیا، کہ شوہر چاہے اپی بیوی کو او ندھالٹاکر جماع کرے، یاسیدھالٹاکر محبت کرے، گر جماع ایک، ی سوراخ یعنی قبل میں کرے۔

باب(۸۲۸)عورت کواپنے شوہر کابستر حچھوڑنے کی ممانعت!

۳ ۱۹ ۱۰ محر بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، زراره
بن اوفی، حضرت ابو ہر میره رضی الله تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی الله
علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا، که
جب کوئی عورت اس حالت میں رات گزارے که اپنے شو ہر کا
بستر چھوڑے رہے، توضیح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے
رستے ہیں۔

۵۷۰۱- یخیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ جہب تک شوہر کے بستر پرواپس نہ ہو (فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں)۔

۲ ۱۰۴۳ ابن ابی عمر، مر وان، یزید بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَّ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا \*

١٠٤٧ - وَحَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبِ قَالًا حَدَّنَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنِي آبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ المُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْبِي فَبَاتَ الرَّجُلُ المُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْبِهِ فَبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيْهَ الْعَنْتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \* عَضْبَانَ عَلَيْهِ الْمَرَاثَةُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْبِهِ فَبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \* غَضْبَانَ عَلَيْهِ الْمَرْأَقِةُ الْمَرْقِيةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمْرِي مَوْقَالُ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَاهُ اللّهِ صَلَّى مَوْلُ اللّهِ صَلَّى مَوْلُ اللّهِ صَلّى مَوْلُ اللّهِ صَلّى مَعْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَعْدِ أَلَهُ صَلّى مَعْدٍ أَلِهُ صَلّى مَعْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَعْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَنْ اللّهِ صَلّى مَعْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَعْدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَنْدِ اللّهِ صَلّى

وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا \*

١٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلِ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلِ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ

مَنَّزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأْتِهِ

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ہے، قتم ہے اس ذات كى جس كے وست قدرت ميں ميرى جان ہے، كه كوئى شخص بھى ايبا انكار كردے تواس پروہ پروردگار، جوكه آسان پرہے، اس وقت كك غضبناك رہتا ہے جب تك كه شو ہراس سے راضى نه ہو۔ تك غضبناك رہتا ہے جب تك كه شو ہراس سے راضى نه ہو۔ كما ابو بكر بن الى شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، (دوسرى سند) ابو سعيد افتى، وكيع، (تيسرى سند) زہير بن حرب، جري، افتحش، ابو حازم، حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے اعمش، ابو حازم، حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں، انہول نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، اگر مرد اپنى بيوى كو اپنے بستر پر بلائے، اور دون آئے، اور مردرات بحراس سے ناراض رہے، تو فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى حب

باب (۱۳۹) عورت کاراز ظاہر کرنے کی ممانعت!

۸ ۱۰ ۱۰ ابو بحر بن ابی شیبہ، مروان بن معاویہ، عمر بن حمزة
العمری، عبدالرحمٰن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی الله
تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن
الله رب العزت کے نزدیک سب سے برامر تبہ ہیں وہ آدمی
سب کہ اپنی عورت سے خلوت کرے اور عورت مرد سے
کہ اپنی عورت سے خلوت کرے اور عورت مرد سے
کہ اپنی عورت مے خلوت کرے اور عورت مرد سے

۱۰۳۹ میر بن عبداللہ بن نمیر اور ابو کریب، ابواسامہ، عمر بن حمزہ، عبدالرحمٰن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی امانت سے ہے کہ مرد اپنی عورت سے صحبت کرے، اور عورت مردسے، پھروہ اس کا بھید

(۱)اس سے مراد زوجین کے مابین ہونے والی گفتگواور زوجہ سے صحبت کے طریقوں کی تفصیل ظاہر کرناہے۔

إِلَيْهِ نَمَ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ إِنَّ أَعْظَمَ \* فَالْهِر كرد، ابن نمير في "ان اعظم" كالفظار وايت كيا ہے۔ (فاكدہ) لين امانت ميں خيانت كرے، توسب سے برا فائن ہے، ان امور كا افتاء كرناحرام ہے، اس لئے كہ خلاف مر وت اور بے حيائى ہے۔

(١٥٠) بَابِ حُكْمِ الْعَزْلُ \*

معيد وعليُّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَعْفَرِ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَعْفَرِ أَنْهُ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ لَعَمْ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ وَسَلَّمَ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَالَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

١٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا مُوسَى هَاشِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفِّبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ \* اللَّهُ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ \*

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ

نَسَمَةٍ هِيَ كَاتِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ\*

الله عب س سو عابي يو إاليه الر ١٠٥٢ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن ابْن مُحَيْرِيز عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

باب(۱۵۰)عزل كابيان!

• ۵ • اله یخی بن ابوب اور قنیبه بن سعید اور علی بن حجر ، اساعیل بن جعفر، ربیعه، محمد بن یحییٰ بن حبان، ابن محیریز بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو صرمہ دونوں حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس گئے، ابو صرمہ نے ان ہے دریافت کیا، کہ اے ابو سعید خدری آپ نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کاذ کر کرتے ہوئے ساہے، انہوں نے فرمایا، ہاں! ہم نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بی مصطلق کیا،اور عرب کی بڑی عمدہ شریف عور توں کو قیدی بنایا، عور توں سے عکیحدہ ہوئے بھی یدت گزر گئی، اور ہماراارادہ ہوا کہ ان عور توں کے بدلے کفار ہے کچھ مال وصول کریں ،اور بیہ مجھی ارادہ ہوا کہ ان سے نفع مجھی حاصل کریں، اور عزل کرلیں ( یعنی انزال شرم گاہ کے باہر کریں، تاکہ حمل قائم نہ ہو) پھر ہم نے کہا، کہ ہم عزل کرتے ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمارے در میان موجود ہیں،اور ہم آپ ہے اس کے متعلق دریافت نہ کریں، چنانچہ ہم نے آپ ہے اس کے متعلق وریافت کیا، آپ نے فرمایا، اگر تم ایبانه بھی کرو، تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ جس روح کا پیدا ہونا قیامت تک خدانے مقرر کر دیاہے تو وہ ضرور پیدا ہوگی۔ ا ۱۰۵ محمد بن فرج مولی بنی ہاشم، محمد بن زبر قان، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن کیجیٰ بن حبان سے اس سند کے ساتھ ربیعہ کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں، تگر اس میں پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیاہے، جسے وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔

۵۲\*۱۔ عبداللہ بن محمد بن اساءالضبعی، جو بریہ، مالک، زہری، ابن محیریز، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ہم کو جنگ میں کچھ قیدی عور تیں مل گئیں، ہم ۳ سیج مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد و و م )

الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا هِيَ كَائِنَةً \*

ان سے عزل کرتے تھے، پھر ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم ضرور ایسا کرتے ہو، گرجوروح قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، وہ تو ضرور بیدا ہوگی۔

(فائدہ) صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مجہدین عزل کی کراہت کے قائل ہیں، باتی شخزین الدینؒ فرماتے ہیں، کہ اس کے متعلق اجماع کا نقل کرنا صحیح نہیں، تاہم جواز پھر بھی ثابت ہے، شخ ابن ہمام نے اور صاحب روالحتار نے اس کی نصر سے کی ہے، اور ان احادیث میں موجود دور کے حضرات کو بھی عبرت حاصل کرناچاہئے کہ ان انتظامات اور پابندیوں سے پچھ نہیں ہو تا جسے بیدا ہوناہے، وہ ہو کررہے گا، ہاں ممکن ہے، کہ ایساکرنے والے اس دولت سے علم الہٰی ہیں محروم ہو تھے ہوں (عمد قالقاری جلد ۲صفحہ ۱۹۵۵)۔

١٠٥٣ - وَحَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعْمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنْمَا هُوَ الْقَدَرُ \*

۱۰۵۳ نفر بن علی جہفتی، بشر بن مفضل، شعبہ، انس بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، شعبہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے اس سے کہا کیا تم نے حضرت ابوسعیڈ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور وہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، اگر تم عزل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ یہ مقدر شدہ امر ہے۔

۱۵۲ مر بن متی اور ابن بثار، محر بن جعفر، (دوسری سند)
یجی بن حبیب، خالد بن حارث (تیسری سند) محمد بن حاتم،
عبدالرحمٰن، بنم شعبه، حضرت انس بن سیرین سے ای سند
کے ساتھ حسب سابق روایت منقول ہے لیکن اس روایت
میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق
ارشاد فرمایا، کہ اگرنہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ یہ تو
مقدر شدہ امر ہے، اور بنم کی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا
مقدر شدہ امر ہے، اور بنم کی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا
انہوں نے کہاہاں۔

قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنَ الْحَارِثِ ح و بُنَّ بَنُ حَيْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و بِنَ حَيْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و بِنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ مَهْدِي وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَن الله عَدْرُ وَفِي عَدِيثِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَا هُو اللّهُ مَنْ أَبِي وَاللّهُ مِنْ أَبِي وَاللّهُ مِنْ أَبِي وَلَا لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمُ قُلْتُ لُهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي اللّهُ عَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الم

٥٥٠٠- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا

۵۵۰۱ - ابوالربیع زهرانی اور ابو کامل حبحدری، حماد بن زید، ابوب، محمد، عبدالرحمٰن بن بشر بن مسعود، حضرت ابوسعید صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدُّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزُّلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ \* ١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذَ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بشْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ ۚ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْن

فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَاً

خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگرنہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ بیہ تو مقدر شدہ امر ہے، محمد رادی بیان کرتے ہیں، کہ آپ کایہ فرمان نہی کے زیادہ قریب ہے۔

۲۰۵۱ محر بن مثنی، معاذ بن معاذ ، ابن عون، محر ، عبدالر حلن بن بشر الانصاری، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے عزل کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو، صحابہ فرخ کی تاری کی تاری کیا ہی وقت آدمی کے پاس ایک عورت ہوتی ہے، اور وہ دودھ پلاتی ہے، اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے مگر حمل قائم ہونے سے ڈرتا ہے، اور کسی کے پاس باندی ہوتی ہے، اور وہ اس سے صحبت کرنا جا ہا ہا ہے اور وہ اس کے میں باندی ہوتی ہے، اور وہ اس سے صحبت کرنا جا ہا ہا کیا مضا گفتہ ہے، اگر تم عزل نہ کرو، معلوم نہیں ہوتا، فرمایا کیا مضا گفتہ ہے، اگر تم عزل نہ کرو، کیونکہ یہ توایک طے شدہ امر ہے، ابن عون کہتے ہیں، میں نے یہ عددیث حسن سے بیان کی، توانہوں نے کہا، خدا کی قشم اس میں عزل کرنے سے متنبہ کرنا ہے۔

20-۱- حجاج بن شاعر، سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ابن عون بیان کرتے ہیں، کہ میں نے محمد ہے ابراہیم کے واسطہ سے عبدالر حمٰن کی عزل والی حدیث بیان کی، توانہوں نے کہا کہ مجھے سے بھی عبدالر حمٰن بن بشر ہے روایت نقل کی ہے۔

۱۰۵۸ معبد بن مننی، عبدالاعلی، ہشام، محد، معبد بن سیرین بیان کرتے ہیں، کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا، کہ تم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، کہ عزل کاذکر کرتے ہوں، انہوں نے فرمایا، جی ہاں، پھر بقیہ روایت ابن عون کی روایت کی طرح بیان کی

ہے۔

۱۰۵۹ عبدالله بن قواری ، احمد بن عبده، سفیان بن عینه ، ابن ابی نخی مجاہد، قزعد ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے عزل کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیوں کرتے ہو، اور یہ نہیں فرمایا، کہ تم میں سے کوئی ایسانہ کیا کرے ، اس لئے کہ کوئی جان الیمی نہیں ہے، جو پیراہونے والی ہے، جو ایراہونے والی ہے، جو ایراہونے والی ہے، گراللہ تعالی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔

حَدِيثِ ابْنِ عَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ \*

1.09 - حَدَّنَنَا عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةً أَخْبَرَنَا و قَالَ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةً فَعَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْيْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدُرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنّهُ أَحَدُكُمْ فَإِنّهُ أَحَدُكُمْ فَإِنّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَحْلُوقَةٌ إِلّا اللّهُ خَالِقُهَا \*

(فائدہ) بعنی جے پیدا ہو تاہے وہ توضر در پیدا ہوگا، جاہے تم ہزار عزل کرو، واللہ اعلم۔

- ١٠٦٠ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَعِيلٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَعِيلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرْلُ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا الْعَادُ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ \*

رَ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدَّرَ لَهَا فَلَبَثَ

۱۰۲۰ ہارون بن سعید ایلی، عبداللہ بن وہب، معاویہ بن صالح، علی بن ابی طلحہ ، ابوالوداک، حضریت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، منی کے تمام پانی سے لڑکا نہیں بنآ، اور جس چیز کو اللہ میاں پیدا کرنا چاہتا ہے اے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔

۱۲۰۱- احمد بن منذرالبصری، زید بن حباب، معاوید، علی بن ابی طلحه ہاشمی، ابوالو واک، حضرت ابوسعید حدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

۱۰۱۲ احد بن عبداللہ بن یونس، زہیر ، ابوالز بیر ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ میر ی ایک باندی ہے، جو ہمار اکام کاج کرتی ہے، اور ہمار اپانی لاتی ہے، اور میں اس ہے صحبت کرتا ہوں مگر اس کا حاملہ ہونا پہند نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اگر توجا ہے عزل کرلے، اس کئے کہ جواس

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبلَتْ فَقَالَ وَنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبلَتْ فَقَالَ قَدْرُ لَهَا \*

-١٠٦٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ سَعِيدٍ بْن حَسَّانَ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ \* ١٠٦٤ - وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْل مَكَّةً أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ بْن عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ النُّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ \* مَا مُنْ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ أَبْرَنَا وَقَالَ وَالْمُحَقُ أَبْرَنَا وَقَالَ وَإِسْحَقُ أَبْرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَبْرَنَا وَقَالَ أَسْحَقُ أَبْرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرِ عَنْ عَطَاءِ وَإِسْحَقُ مَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَالْقَرْآنُ اللّهَا يَنْهَى عَنْهُ النّهَانَ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ النّهَانَ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ النّهَانَ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنْهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ \*

سالا ۱۰ سعید بن عمر، اضعفی، سفیان بن عیدنه، سعید بن حسان، عروه بن عیاض، حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عند سے بیان کرتے ہیں، که ایک شخص نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا، که میری ایک باندی ہے، اور ہیں اس سے عزل کر تاہوں، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایایہ چیز توجس کا الله تعالیٰ نے ادادہ کر رکھا ہے، اسے روک نہیں سکتی، پھروہ شخص آیادور عرض کیا، یارسول الله جس باندی کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، وہ حاملہ ہوگئ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول

۱۹۳۰- حجاج بن شاعر، ابو احمد زبیری، سعید بن حسان، عروه بن عیاض نو فلی، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سفیان کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۹۵۰ او بکر بن افی شیبه، اسحاق بن ابراہیم، سفیان، عمرو، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عزل بھی کرتے تھے، اور قرآن بھی نازل ہو تاتھا، اسحاق نے اتنی زیادتی بیان کی ہے، کہ سفیان نے کہا، کہ اگر عزل برا ہو تا، تو قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوتی۔

۱۰۲۷ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، عطاء سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے بتھے کہ ہم آ تخضرت کے

زمانه می*ں عزل کیا کرتے تھے۔* 

۱۹۷۰- ابوغسان مسمعی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عزل کیا کرتے ہتھے، آپ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔

باب (۱۵۱) قیدی حاملہ عور توں سے مجامعت کرنے کی ممانعت!

۱۹۵۰ - محد بن متنی، محمد بن ببتار، محمد بن جعفر، شعبه، یزید بن ضمیر، عبدالر حمٰن بن جبیر، بواسطه اپنوالدرداء رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک عورت جس کازمانہ ولادت بالکل قریب تھا، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئ، آپ نے فرمایاوہ شخص اس ہے مجامعت کرنا چاہتا ہے، صحابہ نے عرض کیا جی بال، آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس پرائی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے، وہ کیو کر اس بچہ کا وارث ہو سکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے طال نہیں، اور کیو کر اس بچہ کا وارث بوسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو کر اس بچہ کو طال نہیں، اور کیو کر اس بچہ کو غلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو کر اس بچہ کو غلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو کر اس بچہ کو غلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں۔

( فائدہ) جب قیدی عورت حاملہ ہے، تواس ہے جماع حرام ہے،اباگر چھ ماہ ہے قبل لڑکا پیدا ہو گاتو شبہ ہو گاکہ یہ لڑکااس مسلمان کا ہے،یا اس کا فرکا ہے، کہ جس کی یہ عورت تھی،لہٰزاان خرابیوں ہے بچنے کے لئے ضروری ہے، کہ وضع حمل تک اس سے صحبت حرام رہے۔

۱۹۰۱-ابو بکر بن ابی شیبہ ، یزید بن ہارون (دوسری سند) محمد بن بشار ، ابو داؤد ، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں۔

باب (۱۵۲) مرضعہ کے ساتھ صحبت کا جواز اور عزل کی کراہت!

۰ ۷ ۱۰ طلف بن ہشام ، مالک بن انس (دوسری سند) یجیٰ بن

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

- ١٠٦٧ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ الْمِسْمَعِيُّ الْمُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \*

(اً ١٥١) بَابِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبَة \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْر قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِي مُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِالْمَرَأَةِ مُجِحً عَلَى بَابِ فُسُطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بَهَا عَلَى بَابِ فُسُطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بَهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ هُمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ لَهُ كَيْفَ يَسِرَّتُ فَهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسَتَخْدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ \*

ال ١٠٦٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ اللهُ ال

(٢٥٢) بَابِ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ \*

١٠٧٠ - وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ

ليجيٰ، مالک، محمد بن عبدالرحمٰن بن نو نکل، عروہ، عائشہ ، جدامہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ ار شاد فرمارے تھے کہ میں نے اس بات کاار ادہ کیا تھا کہ عبلہ ہے منع کردوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس والے غیلہ کرتے ې ، اورېيه چيز ان کې او لا د کو کسي قسم کا نقصان نېيس دې نه خلف رادی نے جذامہ اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہاہے، باتی امام مسلم فرماتے ہیں، کہ سیجے وہ ہے، جو یحیٰ راوی نے بیان کیاہے، لیعنی جدامہ اسد ریہ ، دال کے ساتھ ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

بْنُ أَنَس ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاثِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بَنْتِ وَهْبٍ الْأُسَدِيَّةِ أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أُولَادَهُمْ وَأُمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأُسَدِيَّةِ قَالَ مسلِّم وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بالدَّال غَيْرَ مَنْقُو ْطُةٍ \*

( فائدہ )غیلہ دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنے کو کہتے ہیں اور اکثرایام رضاع میں مجامعت کرنے سے دودھ کم ہو جاتا ہے جس سے بچہ کو نقصان ہو تاہے ،اور وطی ہے اس عورت کے حاملہ ہونے کا بھی امکان ہو تاہے اور حمل ہے دودھ سیجے نہیں رہتا تو اس میں بچہ کا نقصان ہوا مگر چو نکہ اس کا ضرر یقینی نہیں ،اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا ،ادر پھر مر دیے جارہ کب تک صبر کرے گا۔ ا ٤ • ا - عبد الله بن سعيد ، محمد بن الي عمر ، مقرى ، سعيد بن الي ابوب، ابوالاسود ، عروه ، عائشه ، جدامه بنت و هب اخت عكاشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں سیچھ آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ اس وفت فرمارے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ سے منع کر دوں ، مگر میں نے روم اور فارس کو دیکھا کہ وہ حالت ر ضاعت میں اپنی بیویوں ہے صحبت کرتے ہیں،اور پیہ چیز ان کی اولاد کو کسی قشم کا نقصان نہیں دیتی،اس کے بعد آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسکم ہے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا بیہ تو در پردہ زندہ در گور ہونا ہے، عبیداللہ نے اپنی روایت میں مقری سے بیرزیادہ تعل کیاہے، کہ یہی موؤد ہے، جس ہے سوال کیا جائے گا۔

١٠٧١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بنَّتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا تُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ (وَإِذًا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) \*

١٠٧٢ – وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ عَنْ

(فائدہ) چو نکہ اولاد نطفہ ہے ہوتی ہے ،اور عزل کی صورت میں اس کاازالہ ہے توبیہ و اُد خفی کے قریب چیز ہو گئی،اس لئے اس سے منع فرمایا۔ ٤٢ - ١- ابو بكر بن ابي شيبه ، يحيل بن اسحاق ، يحيل بن ابو ب، محمد بن عبدالرحمٰن، عروه، عائشه، جدامه بنت و ہب الاسديه رضي الله تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،اور بقیہ حدیث سعید بن ابی ابوب کی روایت کی طرح عزل اور عبیلہ کے بارے مدین کے لیک میں معمد دنیز کا میں میں دنیز مال کا کردہ میں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

میں بیان کی، کیمن اس میں ''غیلہ'' کی بجائے ''غیال'' کا لفظ روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے۔ ساک والے محمد بین عبد اللہ بین نمسروز جمہ بین حرب رعبد اللہ بین

ساک ۱۰ محمد بن عبداللہ بن نمیر وزہیر بن حرب، عبداللہ بن بزید، حیوہ، عیاش بن عباس، ابوالنظر، عامر بن سعد، اسامہ بن زید، حضرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ میں آخض یہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ میں آخض یہ وسلم نے نرمایا، کر تا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمایا، کر تا ہوں، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرر پہنچنے کے ڈر سے ایسا کر تا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیہ فعل ضرر رساں ہو تا تو فارس اور وم والوں کو ضرر رساں ہو تا تو فارس اور زہیر نے اپنی روایت میں روم والوں کو ضرر رساں ہو تا۔ اور زہیر نے اپنی روایت میں اور ضرر رسان ثابت ہو تا۔

عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ \* فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ \*

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّنَنَا وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْوَةً حَدَّتَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عَامِر بْنِ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عَامِر بْنِ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عَامِر بْنِ عَيَّاشُ بْنُ عَبَاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عَامِر بْنِ عَيَّاشُ بْنُ عَبْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ سَعْدُ بْنَ أَبِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّهُ مَ لَكُ خَلَلْ مَا طَالًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ فَقَالَ الرَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلَى أُولَادِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ فَقَالَ الرَّومَ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي فَقَالَ الرَّومَ وَقَالَ زُهِيلًا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرَّومَ عَلَى الْمُؤْومَ وَقَالَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَالَاهُ مَا طَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرَّومَ عَلَيْ الْمُؤْومَ وَقَالَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا لَا الرَّومَ مَ الْمَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الْمُؤْومَ وَالَالَ الْمُؤْومَ عَلَى الْمُؤْلِكَ فَالْمَا الْمُؤْومَ عَلَى الْمَالَ وَلَا مَا طَالَ الرَّومَ عَلَى الْمَورُ وَلَكَ فَالْمَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِكَ فَالْمَا عَلَى الْمَالِلَ وَلَكَ فَالْمَلَا مَا طَالَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِكَ فَالْمِلْمَا عَلَا مَا طَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُكُ فَالِهُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ ال

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الرِّضَاع

عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَالْتُهُ رَضَى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَالَتْهُ رَضَى الله تعالى عنها ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے عَمْرَهَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بَكْرِ عَنْ بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مير عياس تشريف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ فَراحِح، ش نے حضرت ضعه رضى الله تعالى عنها كے مكان پر صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائَشَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عَائَشُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عَائَشُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عَائَشُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَذَا رَجُلٌ يَسْتَأُذِنُ عَائَشُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأُذِنُ مِن اللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ الله عَذَا رَجُلٌ يَسْتَأُذِنُ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ الله عَذَا رَجُلُ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مَعْلَى الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلِي الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا مَالُولُ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ \*

٥٩٠٠- وَحَدَّنَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَامُةَ حِ وَ حَدَّنَنِي أَبُو مَعْمَر إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ \*

بِالدِي صنعت قامرنِي ال ١٤٥ له علي الدِي صنعت قامرنِي اللهِ علي اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهُ عَنْ عُرْوَةً حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ عَرْدَ بَمَعْنَى حَدِيثِ أَنْ أَبِي قُعَيْسِ فَذَكَرَ بَمَعْنَى حَدِيثِ أَنْ أَبِي قُعَيْسِ فَذَكَرَ بَمَعْنَى حَدِيثِ

ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں یہ فلاں شخص ہے، یعنی حضرت حفصہ کا رضاعی چچا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا، یار سول اللہ میر ارضاعی چچاز ندہ ہوتا تو وہ میرے پاس آسکتا، آپ نے فرمایا، جی بال! رضاعت بھی وہی حرمت بیدا کر دیتی ہے، جو کہ ولادت ہے حرمت بیدا ہوتی ہے۔ جو کہ ولادت ہے حرمت بیدا ہوتی ہے۔

20-ا ابو کریب، ابو اسامہ، (دوسری سند) ابو معمر اساعیل بن ابراہیم ہذلی، علی بن ہاشم بن برید، ہشام بن عروہ، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ولادت ہے جو حرمت پیدا ہوتی ہے وہی حرمت پیدا ہوتی ہے۔

۱۰۷۷ ا۔ اسحاق بن منصور ، عبدالرزاق ، ابن جریج ، عبداللہ بن ابی بکر سے اسی سند کے ساتھ ہشام بن عروہ کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

مع المراد ابو بكر بن ابی شیبه، سفیان بن عیبینه، زهری، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعبالی عنهاسے روایت كرتے ہیں، انہوں نے بیان كیا كه میرے پاس میر ارضاعی چچااللح بن ابی تعبیس آیا، اور بقیه حدیث مالک كی روایت كی طرح منقول ہے، اور

ا تیٰ زیاد تی ہے کہ میں نے عرض کیا، مجھے عورت نے دودھ یلایا ہے، مردنے تھوڑی پلایاہے، آپ نے فرمایا تیرے دونوں میں یاداہنے ہاتھ میں خاک بھرے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

( فا ئدہ ) جیسا کہ نمسی کونادان یانے عقل کہہ دیاجا تاہے،اس طرح بیہ بھی عرب کامحاورہ ہے۔

مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ

يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أُوْ يَمِينُكِ \*

١٠٧٩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي حَدَّثَنَا ٩٧٠١ - حرمله بن ليجيٰ، ابن و هب، يونس، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ نزول حجاب اَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةَ ۚ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو کے بعد اللح ابو قعیس کے بھائی آئے، اور میرے یاس آنے کی أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ اجازت جابی، اور ابوالقعیس حضرت عائشهٔ کے رضاعی باپ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ تھ، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے کہا، خدا کی قشم افلح کو الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ اجازت نه دول گی، یهال تک که آنخضرت صلی الله علیه وسلم لِأَفْلَحَ حَتَى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ے اجازت نہ طلب کروں، اس لئے کہ ابوالقعیس نے مجھے وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرِضَعَنِي دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی بیوی نے دووھ پلایا ہے ، حضرت وَلَكِنْ أَرَّضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشُهُ فَلَمَّا عائشہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یار سول اللہ! اللح ابو تعیس يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْس حَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنُكَ قَالَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنِي لَهُ قَالَ عُرُّوَةً فَبِذَلِكَ كَانَتُ عَائِشُةً تُقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ حرام ہوتی ہیں،انہیں ر ضاعت سے بھی حرام سمجھو۔

مِنَ النَّسَبِ \* ١٠٨٠ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بنَحْو حَدِيثِهمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتْ يَمِينَكِ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشُهُ \*

١٠٨١– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ

کے بھائی میرے پاس آئے تھے، اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے، سومیں نے مناسب نہ سمجھاکہ بغیر آپ سے دریافت کئے ہوئے، انہیں اجازت دیدوں، یہ س کر نبی اکر م صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو، عروہ بیان کرتے ہیں،اسی بنا پر حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں جو چیزیں نسب ہے ۰۸۰ نے عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ افلح ابو قعیس رضی اللہ تعالیٰ عز کے بھائی، اور وہ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرتے تھے، باقی اس میں اتنی زیادتی ہے، کہ آپ نے فرمایاوہ تمہارا چیاہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں خاک بھرے اور ابو قعیس اس عور ت کے شوہر تھے، جنھوں نے حضرت عائشہ کو دورھ پلایا تھا۔ ٨١ • ١ ـ ابو بكر بن ابي شيبه اور ابو كريب، ابن نمير، مشام، بواسطه

اییخ والد ، حضرت عا کشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں ، که

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ مَعْمِي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ مَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ وَلَمْ يُوسِعِنِي الرَّحُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ عَمَّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ وَلَمْ وَلَمْ يُوسِعِنِي الرَّحُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ عَمَّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ وَلَمْ وَلَمْ عَلَيْكِ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلَيْكِ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ فَلَيْكِ فَلَكِ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلَكِ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَكِ فَلَكُ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَلْيَلِحُ عَلَيْكِ فَلْكِ فَلَا إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِحِ عَلَيْكِ فَلَا لَهِ صَلَى اللَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِحُ فَلَكُ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَا فَا اللَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِحُ عَلَيْكِ فَلَا اللَّهُ عَمَّكِ فَلَا إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَاحِ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ عَمَّكِ فَلَا اللَّهُ عَمَّكِ فَلْيَكِ فَلَا اللَّهِ عَمَّلِكِ فَلَا اللَّهُ عَمَّلِكِ فَلْيِلِعِ عَلَيْكِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللَّهُ عَمَّلُكِ فَلْتُ الْعُمْ أَلُونَا أَلِي الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَلْهُ فَا الْعَلَامُ عَلَيْكِ فَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللْهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَا الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَا الْعَلَالِ فَا اللَّهُ عَلَيْكِ فَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَيْكُ فَا الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعِلْعُ فَالْعُلُوا

عَنْ هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٠٨٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ \*

١٠٨٣ - وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء أَخْبَرَنِي عُرُوة بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدُّتُهُ قَالَ لِي عَمِينَامٌ إِنَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَهَلًا خَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَهَلًا أَوْ يَدُلُكِ \*

میرے رضای چپا آئے اور اندر آنے کے خواہاں ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر اجازت دینے سے انکار کر دیا، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، کہ یارسول اللہ! میرے رضای چپا آئے تھے، اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ نے فرمایا تمہارے چپا، تمہارے پاس اندر آجایا کریں، میں نے عرض کیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا، فرمایاوہ تمہارے چپاہیں، تمہارے پاس اندر آجایا کریں، علی بلایا، فرمایاوہ تمہارے جپاہیں، تمہارے پاس اندر آجایا کریں۔ ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ ابو قعیس کے بھائی نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی، اور اس طرح روایت کیا۔

۱۰۸۲ یکی بن یخی، ابو معاویہ ، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، فرق میہ ہے کہ اس میں ہے ، ابو قعیس نے اجازت جابی۔

۱۰۸۳ خسن بن علی حلوانی، محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، عطاء، عروه بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں، کہ میرے پاس آنے کی میرے رضائی چپا ابوالجعد نے اجازت مائلی، میں نے انکار کردیا، ہشام بیان کرتے ہیں، ابوالجعد، ابوالقعیس، بی ہیں، غرضیکہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کواس بات کی خبر وی، آپ نے فرمایا تم نے انہیں کیوں نہ آنے دیا، تمہارے دائے ہا تھ میں خاک بھرے۔

۱۰۸۴ قنیه بن سعید، لیف (دوسری سند) محمد بن رمح، لیف، بزید بن ابی حبیب، عراک، عروه، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں، که ان کے رضاعی چچا جن کا نام اللح تھا، انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان سے پروہ کر لیا، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، حضور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ \* يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ \* يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ \* عَرَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ مَنْ مَالِكُ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اسْتَأْذُنَ بَنُ مَالِكُ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اسْتَأْذُنَ لَهُ فَأَرْسَلَ عَلَي أَفْلُحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمَّكِ أَرْضَعَتْكِ الْمَرَأَةُ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمَّكِ \* فَقَالَ لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمَّكِ \* عَمَّكِ \* فَقَالَ لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمَّكِ \*

الرصاعة ١٠٨٧ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرً الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

نے فرمایا، تم ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ جو حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے۔ ثابت ہوتی ہے، وہی رضاعت سے ہوتی ہے۔ ۸۵ • ا۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری، بواسطہ اینے والد، شعبہ ، تحکم،

۱۹۸۰ میبداللہ بن معاذ عزری، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، تھم، عراک بن مالک، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ افلح بن قعیس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے اجازت ویئے سے انکار کر دیا(ا)، افلح نے کہلا بھیجا کہ میں تمہارا چیا ہوں، میرے بھائی کی ہوی نے متہبیں دودھ پلایا تھا، میں نے پھر بھی اذن ویئے سے انکار کر دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں آئے واقعہ آپ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا، وہ تمہارے پاس آسکتے واقعہ آپ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا، وہ تمہارے پاس آسکتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے بچاہیں۔

الا ۱۰۸۱ الو بمر بن الی شیبه، زہیر بن حرب، محمد بن علاء، الو محاویہ، الو بمر بن الی شیبه، زہیر بن حرب، محمد بن علاء، الو محاویہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، الو عبدالر حمٰن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے خدمت اقد س میں عرض کیا، یار سول اللہ کیا وجہ ہے، کہ آپ کا میلان خاطر (دیگر) قریش کی جانب ہے اور ہمیں حجور ہے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ہے، میں نے عرض کیا، حضرت حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگی ہے، میں نے عرض کیا، حضرت حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگی ہے، میں کے کہ وہ آپ نے فرمایا، وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، اس لئے کہ وہ میری رضاعی جیتی ہے۔

بیر ن رسال بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراہیم، جریر (دوسری ۱۰۸۷ میر) بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراہیم، جریر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد (تیسری سند) محمد بن ابو بکر مقدمی، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۱)اس حدیث سے یہ آ داب معلوم ہوئے (۱)جب تک کسی مسئلے کا تھم معلوم نہ ہویااس میں شک ہو تو جب تک علماء سے معلوم نہ کر لیا جائے اس وقت تک عمل کرنے میں تو قف کرناچاہئے۔(۲)عورت کو چاہئے کہ اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ محارم کے لئے بھی گھر میں داخلے کے لئے اجازت لینامشر وع ہے۔

١٠٨٨ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدً عَلَى أَبْنَةٍ حَمْزَةً فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا أَبْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحْمَ \*

يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ \* وَحَدَّنَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَّعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَهُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَيُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَيْعَدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَلَى بُنُ مُسْهِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَنَادِ هَمَّامِ سَواءً غَيْرَ أَنَى حَدِيثَ عَنْ الرَّضَاعَةِ عَنْ قَوْلِهِ أَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا شَعْبَةً انْتَهَى عَنْدَ قَوْلِهِ أَبْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّيْ فَيْرَ بْنَ وَيْهِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ النَّيْ عَمْرَ النَّهِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ النَّهِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِ وَإِيَّةٍ بِشْرِ بْنِ عُمْرَ النَّهُ مَا عَلَى الْمَاعِةِ مَا عَمْرَ عَمْرَ أَنْ وَيْهِ بَرُوا يَةٍ بِشْرِ بْنِ عُمْرَ السَّعِيدِ وَإِنَّهُ بِشْرِ بْنِ عُمْرَ السَّعِيدِ مِنَ النَّهُ مَا عَلَى الْمَاعِلَةُ مَا عَلَمْ مَنَ السَّهِ عَنْ الْعَلَامُ الْمَاعِةِ مَا عَمْرَا الْمَعْمَا عُولِهِ الْمُ عَمْرَ الْمُعَلِيثِ الْمُ الْمُعَلِقِ الْمُ عَلَى الْمُعْتَ عُولِهِ الْمَاعِقِيقِ الْمُ عَمْرَ الْمُعْتَ عُلَمْ مَنَ النَّهُ مُنَ الْمُعَلِيثِ الْمُعَلِيثِ الْمُعْتَ عُلَى الْمُ الْمُعَلِقِ الْمُعْتِ الْمُعَلِيثُولُولُهِ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُهِ الْمُعْرَالُولُولُهُ الْمُعْمِلُولُولِهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُولُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُول

وَاَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنَةِ عَنْ ابْنَةِ عَنْ ابْنَةِ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ تَحْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّضَاعَةِ \* حَمْزَةَ أَنْ يَحْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَنِو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمُطَلِّبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَنِو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اللهِ عَنَ الْعَلَاءِ اللهِ عَنْ الرَّضَاعَةِ \* الْمُطَلِّبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَنِو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اللهِ عَنْ الْعَلَاءِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي

۱۰۸۸ - ہداب بن خالد، ہمام، قادہ، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا، کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑک ہے نکاح کر لیجئے، نرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑک ہے، اور نسب سے جو چیز حرام ہوتی ہے، وہ میرے دہ جو چیز حرام ہوتی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

ہوں ہے، وہ ان رصاحت سے حرام ہوں ہے۔

1049۔ زہیر بن حرب، یکی قطان (دوسر کی سند) محمہ بن یکی بن مہران قطعی، بشر بن عمر، شعبہ، (تیسر کی سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، سعید بن ابی عروبہ، قادہ سے ہمام کی سند کے ساتھ روایت وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ وہ میر کی رضاعی بھیتی ہے، اور سعید کی روایت میں سے بھی ہے، کہ نسب سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، مضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور بشر بن عمر کی روایت میں ہے، کہ میں نے جابر بن زید سے اور بشر بن عمر کی روایت میں ہے، کہ میں نے جابر بن زید سے ساتے۔

۱۹۰۰ ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن وجب، مخرمه بن بین بکیر، بواسطه اپنے والد، عبدالله بن مسلم، محمد بن مسلم، حمد بن عبدالرحلن، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها زوجه تخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی عنه کی صاجزادی کا خیال کہ آپ کو حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه کی صاجزادی کا خیال نہیں ہے، یا عرض کیا گیا، کہ آپ حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه کی صاجزادی کو کیوں بیغام نہیں ویتے، آپ نے فرمایا، که عنه کی صاحبزادی کو کیوں بیغام نہیں ویتے، آپ نے فرمایا، کہ حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه میرے رضائی بھائی ہیں۔

۱۹۰۱ ابو کریب، محمد بن العلاء، ابو اسامه، بشام بواسطه اسپخ والد، زینب بنت ام سلمه، حضرت ام حبیبه بنت سفیان رضی الله

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٩٢ - وَحَدَّنَيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَالِدَةٌ ح و حَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كَلَاهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً \* كَلَاهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً \* الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْدِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَرُوةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَنُهُ عَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِيِّينَ ذَلِكِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِيِّينَ ذَلِكِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِيِّينَ ذَلِكِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِيِّينَ ذَلِكِ وَسَلَّمَ أَتَحِيِّينَ ذَلِكِ لَى وَسُلِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِيِّينَ ذَلِكِ لَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِيِّينَ ذَلِكِ لَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْتِي غَوَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْتِينَ فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَا لَكُ لَلَهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكُ لَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فَالْمَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ و

تعالی عنہابیان کرتی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میر ب

ہیں تشریف لائے، تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کو میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا آپ اس سے نکاح مقصد؟ میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا آپ اس سے نکاح کرلیں، فرمایا کیا تم اس بات کو پند کروگی؟ میں نے کہا آپ میرے لئے تو مخصوص نہیں ہیں، تواگر خبر میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہوجائے تو بہتر ہے، فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، میں نے عرض کیا مجھے خبر ملی ہے، کہ آپ نے درہ بنت ابوسلمہ کو بینام دیا ہے، فرمایاام سلمہ کی بیٹی کو، میں نے کہا جی اب کی میرے ساتھ درہ بنت ابوسلمہ کو بینام دیا ہے، فرمایاام سلمہ کی بیٹی کو، میں نے میں کہا جی باں، فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ نہ ہوتی، تب بھی میرے درہ باتی کو میں نے میرے دردہ پایا ہے، سوتم مجھے اپن میرے دردہ پلایا ہے، سوتم مجھے اپن میرے دودھ پلایا ہے، سوتم مجھے اپن میرے دودھ پلایا ہے، سوتم مجھے اپن بیٹیوں اور بہوؤں کا پیغام نہ دیا کرو۔

۱۰۹۲ سوید بن سعید، کیچیٰ بن الی زائدہ، (دوسری سند) عمر و ناقد،اسود بن عامر ، زہیر ، حضرت ہشام بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۳۹۰ - محر بن رمح بن مهاجر، لیث، بزید بن ابی حبیب، محر بن الله شهاب، عروه، زینب بنت ابی سلمه، حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زوجه نبی اکرم صی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں، انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا، یا رسول الله! آپ میری بہن عزه سے نکاح کر لیجئے، فرمایا، کیا تم اس بات کو پیند کروگی؟ میں نے عرض کیایار سول الله، میں بی تو آپ کے لئے مخصوص نہیں ہوں، پھر س خیر میں شریک ہونے ہوئے میری بہن بی میرے لئے بہت بہتر ہے، مول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ وہ میرے لئے رسول الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ وہ میرے لئے طلل نہیں ہے، میں نے عرض کیایار سول الله، ہمیں اطلاع ملی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہے حکم آپ درہ ابو سلمہ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہیے

۳۸۸

يَحِلُّ لِي قَالَتُّ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بنْتَ أَبي سَلَمَةً قَالَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَتُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبيبَتِي فِي حِجْري مَا حَلْتُ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَٱبَا سِلَمَةَ ثُوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوَاتِكُنَّ \* ( فا کدہ)حضرت ام حبیبہ کوان رشتوں کی حرمت معلوم نہ ہو گی،اکر ١٠٩٤ - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ

خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْن مُسْلِم كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ بإسْنَادِ ابْن أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةً غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ \* ٥ - عَدَّثَنِي زَهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حِ و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمُصَّتَان \* ١٠٩٦– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلِّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِر وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِّيمَانَ عَنَّ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفُضْلِ قَالَتْ دَخُلَ أَعْرَابِيٌّ

عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیاام سلمہ کی لڑکی ہے! میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا، اگر وہ میری پرور دہ نہ ہوتی، تب بھی وہ میرے لئے حلال نہ تھی،وہ میرے رضاعی بھائی کی بینی ہے، مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ (رضی اللہ عنہ) کو تو پہ نے دودھ پلایا ہے،اس لئے تم مجھ پراپنی تہبیں اور بیٹیاں نہ چیش کیا کرو،اس کئے کہ وہ میرے لئے حلال نہیں ہیں،نہ میں ان ہے نکاح کر سکتا ہوں۔ لئے حضور کے سامنے پیش کیا،اوراس بنار بعد میں حضور نے متنبہ فرمادیا۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

۱۰۹۳ عبدالملك، شعيب، ليث، عقبل بن خالد، (دوسري سند ) عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم زہری، محمد بن عبدالله بن مسلم، زہری ہے ابن ابی حبیب کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں،اور یزید بن ابی حبیب کے علاوہ کسی نے اپنی حدیث میں عزہ کانام نہیں لیاہے۔

بن عبدالله بن نمير، اساعيل (تيسري سند) سويد بن سعيد، معتمر بن سلیمان، ابوب، ابن ابی ملیکه، عبدالله بن زبیر، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهاے روایت کرتے ہیں ،ا نہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فرمایا،اور سوید کی روایت میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبه یا دو مرتبه دوده چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

۹۵ • ۱ ـ ز هير بن حرب، اساعيل بن ابراتيم ( دوسر ي سند ) محمد

٩٦٠١ يچيٰ بن يحيٰ اور عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراہيم ،معتمر بن سلیمان، ابوب، ابوالخلیل، عبدالله بن حارث، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اس

عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةً فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ أَنِّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَ أَوْ مَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَان \*

١٠٩٧ - حَدَّتَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّتَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ تَتَادَةَ حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُخَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا \*

١٠٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَان أَو الْمَصَّتَان \*

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةً بْنِ سُلَيْمَانَ وَإِسْحَقُ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدَةً بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرُوايَةِ ابْنِ بِشُر أَو الرَّضْعَتَان أَو الْمَصَّتَان وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ وَالرَّضْعَتَان أَو الْمَصَّتَان وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ وَالرَّضْعَتَان وَالْمَصَّتَان \*

بَنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے عرض کیا، یا بی اللہ! میری ایک بیوی تھی، اور میں نے اس پر ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اب میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس عورت کوایک مر تبدیاد و مرتبہ دودھ چوسایا ہے، اس پر رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ایک مرتبہ یادو مرتبہ دودھ چوسانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

۱۹۵۱ - ابو عسان مسمعی، معاذ (دوسری سند) ابن عنیٰ، ابن بنیٰ، ابن بنیٰ، ابن بنیار، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، قادہ، صالح بن ابی مریم، عبداللہ بن حارث، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بی عامر بی صعصعہ کے ایک شخص نے دریافت کیا، اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ایک مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔

۱۰۹۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، سعید بن ابی عروبه، قاده، ابو خلیل، عبدالله بن حارث، حضرت ام فضل رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبه یا دو مرتبه دودھ پینے سے یا چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

1999۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، عبدہ بن سلیمان، ابن ابی عروبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اسحاق کی روایت ابن بشر کی روایت کی طرح ہے، باتی اسحاق کی روایت ابن بشر کی روایت کی طرح ہے، جس کے الفاظ ''او الرضعتان او المصتان '' ہیں اور ابن شیبہ کی روایت میں ''والرضعتان والمصتان '' ہے۔

• • اا۔ ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، قبادہ، ابوالخلیل، عبد الله بن حارث بن سلمہ الله تعالی عنها سے میدالله بن حارث بن نو فل، ام الفضل رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ یادو مرتبہ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَان \*

١١٠١ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارمِيُّ

حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي

الْحَلِيل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ

الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٠٢– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَاثِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِحْنَ

بِخُمْس مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ \*

أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَا \*

۱۰۱۱ احمه بن سعید دار می، حبان، هام، قنّاده، ابوا کخلیل، عبدالله

کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک محض نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا، که کیاایک دومر تبه چوسنے

ے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، فرمایا نہیں۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ پہلے قر آن کریم

و فات تک اس کی تلاوت قر آن کریم میں کی جاتی تھی۔

مشہور ہو جانے کے بعد سب نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ اسے قر آن کریم میں نہ پڑھا جائے، اب رہایہ مسئلہ کہ حر مت رضاعت تتنی مر تبہ چوسنے سے ٹابت ہوتی ہے، توجمہور علائے کرام کا یہی مسلک ہے، کہ ایک مرتبہ چوسنے سے بھی حرمت ٹابت ہو جاتی ہے،اور اس

کی جانب امام بخاری نے باب باندھ کر اشارہ کیا ہے ، اور اس قول کو ابو المنذر نے حضرت علیؓ ، ابن مسعودؓ ، ابن عباسؓ ، عطاء طاؤس اور ابن میتب، حسن، زہری، قبادہ، تھم اور حماد مالک اور اوز اعی، توری کے بعد امام ابو حنیفہ سے نقل کیاہے، اور امام احمد کا بھی مشہور ند ہب یہی

ہے،اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی (عینی جلد ۲۰ صفحہ ۹۲ ،ونو وی جلد اصفحہ ۲۲ س)۔

١١٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُعْنَبِيُّ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ

سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقُولُ وَهِيّ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ نَوَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ

مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَرَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْنُومَاتٌ \*

١١٠٤ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعيادٍ قَالَ أُخْبَرَ تَّنِي عَمْرَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقُولُ

چو سنے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

بن حارث، حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها ہے روایت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

١٠١٢\_ يجي بن ليجي، مالك، عبدالله بن ابي نبر، عمره، حضرت

نازل ہوا تھا، کہ وس بار دووھ کا چوسنا حرمت ثابت کر دیتاہے اور پھر وہ منسوخ ہو گیا، اور پڑھا جائے لگا، کہ یا پچ مرتبہ دود ہ

چو سناحر مت کا باعث ہے ، اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

( فا کدہ ) پانچ مرتبہ چوسنے کی منسو حیت بالکل آخری وقت میں نازل ہوئی،اس لئے اس کے نشخ کے متعلق کسی کو معلوم نہ ہو سکا، پھر نشخ کے

ہے، کیونکہ آیت کلام اللہ اس بارے میں مطلق ہے،اور مقدار جو بیان کی ہے وہ مختلف ہے،اس لئے سب سے ادنیٰ ورجہ ایک مرتبہ چو سنا

٣٠١١ـ عبدالله بن مسلمه تعنبي، سليمان بن بلال، يجيُّ بن سعید، عمرہؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا، وہ اس

ر ضاعت کاذ کر کررہی تھیں کہ جس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، عمرہ ہیان کر بی میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نے فرمایا، پہلے قرآن کریم میں دس مرتبہ دودھ کاچوسنا نازل ہواہ پھرائ کے بعد پانچ مرتبہ نازل ہوا۔

١٠٠٣ محمد بن متنيٰ، عبدالوہاب، ليجيٰ بن سعيد، عمره رضي الله

تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سنا، اور حسب سابق روایت بہان کی۔

وَ ١١٠٥ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالًا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَلِيفُهُ فَقَالَ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ عَدْ عَلِيمَةً رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ رَحُلُ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ رَجُلُ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ رَجُلُ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ رَجُلُ كَبِيرٌ وَاهَ عَمْرَ فَضَحِكُ رَجُلُ كَبِيرٌ وَاهُ عَمْرَ فَضَحِكُ رَجُلُ كَبِيرٌ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي صَلّى عَمْرَ فَضَحِكُ وَسَلّمَ \*

مَحْمَدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدَيْنًا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ الْبَنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَبُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَبُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً كَانَ مَعَ الْبَي حُدَيْفَةً وَأَهْلِهِ فِي يَيْتِهِمْ فَأَنَتُ تَعْنِي ابْنَةَ أَبِي حُدَيْفِةً وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ سَلَيمًا فَقَالَتُ إِنَّ سَلِمًا فَقَالَتُ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِي أَظُنُ أَنَّ فِي نَفْسٍ أَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهِ وَيَذْهَبِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ وَيَذْهَبِ

۵۰۱۱- عمروناقد، ابن ابی عمر، سفیان بن عید، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنوالد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہیں، اور عرض کیا، یارسول اللہ سالم کے آنے ہے میں ابو حذیفہ کے چہرے پر پچھ ناگوار کی کے اثرات و یکھتی ہوں میں ابو حذیفہ کے چہرے پر پچھ ناگوار کی کے اثرات و یکھتی ہوں اور وہ ان کا حلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے کس طرح دودھ پلا دو(۱)، انہول نے عرض کیا، میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں، اور وہ جوان مرد ہے، یہ من کر آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور فرمایا ہیں جانتا ہوں، کہ وہ جوان مرد ہے، عمرو نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے، کہ وہ غروہ بدر میں شریک شے، اور این عمر کی روایت میں ہے کہ وہ زوہ بدر میں شریک شے، اور این عمر کی روایت میں ہے کہ دہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم ہنے۔

۱۹۱۱۔ اسحاق بن ابر اہیم منظلی، محمہ بن ابی عمر، ثقفی، ایوب، ابن ابی ملیکہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کروہ غلام سالم ابو حذیفہ ہے مکان ہی ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتا تھا توسیلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یارسول اللہ سالم دوسرے مردوں کی طرح جوان ہو گیا، اور جن باتوں کودوسرے جوان مرد شجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتاہے، اور میراخیال ہے، کہ اس کے آنے ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بچھ برااثر ہوتا ہے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم اسے اپنادودھ پادو، تاکہ تم اس علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم اسے اپنادودھ پادو، تاکہ تم اس علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم اسے اپنادودھ پادو، تاکہ تم اس

(۱) یعنی دودھ نکال کراست دیدیا جائے اور وہ پی لے تو تمہار ارضاعی رشتہ دار بن جائےگا۔حضرت عائشہ مضرت حفصہ مصرت عبد اللہ بن زبیر " قاسم بن محمد اور عروہ وغیر ہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بڑی عمر میں دودھ پینے سے بھی حرمت رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے جبکہ جمہور حضرات کے نزدیک صرف بچپن میں پینے سے حرمت ٹابت ہوتی ہے بڑے ہو کر پینے سے نہیں۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو بھملہ فتح الملہم جاص ۵۰۔ mar

الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِلَّي فَي نَفْسِ أَبِي إِلَّي قَلْ نَفْسِ أَبِي اللَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً \*

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَكْرٍ مُكَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُكَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُكْبَرَنَهُ أَنَّ سَهْلَةً بِنْتَ سُهَيْلًا بَنِ عَمْرُ و جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى اللَّهُ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي عَمْرِ حَالًا فَالَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي عَمْرِ حَالَى اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمِ مَوْلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَوْمِيهِ لَلَكُمُ الرِّجَالُ قَالَ أَوْمِيهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

١١٠٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بَنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَالَتْ قَالَتْ أَمُّ الْأَيْفَعُ سَلَمَةً لِعَائِشَةً إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ اللَّهِ مَلَى الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةً قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةً قَالَتْ وَهُو وَسَلَّمَ أُسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدُخُلُ عَلَيْ وَهُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدُخُلُ عَلَيْ عَلَيْ وَهُو رَحُلُ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ وَقَالَ لَا وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو رَحُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدُخُلُ عَلَى عَلَيْ وَهُو لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ نَفْسَ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ وَقِي نَفْسَ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

پر حرام ہو جاؤ، اور وہ کراہت جو ابو حذیفہ کے دل میں ہے وہ جاتی رہے گی، پھر وہ حاضر خدمت ہو کیں اور عرض کیا کہ میں نے انہیں دودھ پلادیا، اور ابو حذیفہ کی کراہت جاتی رہی۔

۷ • اا۔ اسحاق بن ابر اہیم ، محمد بن رافع ، عبد الر زاق ، ابن جرتج ، ا بن ابی ملیکه، قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ سہلہ بنت سهيل بن عمر ورضى الله تعالى عنها، آتخضرت صلى الله عليه و آلبہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو نیں، اور عرض کیایا ر سول الله! سالم، حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام ہمارے ساتھ ہمارے مکان میں رہتاہے،اور وہ بالغ ہو گیاہے،اور وہی باتیں سمجھنے لگاجو کہ مرو سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایاتم اسے دود ھیلا دو،اس کی محرم بن جاؤگی،ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک سال تک ڈر کی وجہ سے میں نے سے روایت کسی ہے بیان تہیں گی، پھر میری قاسم ہے ملا قات ہوئی،ان سے میں نے کہا،تم نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی، وہ آج تک ڈر کی وجہ ہے میں نے کسی سے بیان نہیں کی ،انہوں نے کہا، وہ کون سی ہے، میں نے بیان کیا، فرمایا، کہ اب مجھ سے روایت کرو،اور بیان کرو که حضرت عاکشهٌ نے خبر دی ہے۔

۱۰۱۸ محمد بن متنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، حمید بن نافع، زینب بنت ام سلمهٔ بیان کرتی بین، که حضرت ام سلمهٔ نے حضرت ما سلمهٔ بیان کرتی بین، که حضرت ام سلمهٔ نے حضرت ما عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے فرمایا، که تمہارے پاس ایک لاکا آیا ہے، جو جو انی کے قریب ہے، میں تواس کا اپنے پاس آنا پہند نہیں کرتی، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لئے بہتر نہیں ہے، حالا ککه حضرت ابو حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی بیوی نے

عرض کیا تھا، یارسول اللہ! سالم میرے پاس آتا جاتا ہے اور وہ

جوان مر دہے،اور حضرت ابو حذیفہؓ کے دل میں اس کے آنے

سے کراہت ہے، تور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا، که اسے دود دھ بلادو تاکہ وہ تمہارے یاس آسکے۔

(فائدہ) قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں، مقصود میہ ہے کہ کچھ دودھ نکال کر پلا دو، تاکہ پیتانوں کو چھونانہ پڑے، اور میہ واقعہ صرف ان کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

خصوصیت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے،و الوالدات برضعن او لادھن حولین کاملین،اس لئے تمام صحابہ کرام وائمہ مجتهدین اس بات کے قائل ہیں، کہ مدت رضاعت جودوسال بیان کی گئی ہے،اس میں حرمت رضاعت ثابت ہوسکتی ہے،اور امام ابو حذیفہ نے آیت

۹ ۱۱۰ - ابو طاہر اور ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، مخرمہ بن تبكير، بواسطه اييخ والد، حميد بن نافع، زينب بنت ابي سلمهٌ بيان كرنى بين كه، حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها زوجه

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، کہ خدا کی قشم مجھے یہ بات پبند نہیں، کہ جو لڑ کار ضاعت ہے مستغنی ہو چکا ہے پھر وہ مجھے دیکھے، حضرت

عائشٌ نے فرمایا کیوں؟ سہلہ بنت سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آگر عرض کیا تھا، کہ پارسول اللہ! سالم کے

آنے کی وجہ سے میں ابو حذیفہ کے چبرے پر پچھ نا گواری کے اثرات دیکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دورھ بلا رو، سبلہ نے عرض کیا، حضور وہ تو داڑھی والا

ہے، فرمایااے دود ہ بلادو،ابو حذیفہ کے چبرے پر ناگواری کے اثرات جاتے رہیں گے، فرماتی ہیں، کہ پھر مجھے ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس نہیں ہوئے۔

• الله عبد الملك، شعيب، ليث، عقيل بن خالد، ابن شهاب، ابو عبيدالله بن عبدالله بن زمعه ، زينب بنت الي سلمه ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام از واج مطہر ات اس کاا نکار کرتی تھیں کہ کوئی اس طرح دودھ بی کران کے گھروں میں آئے،اور سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے فرمایا، کہ خدا کی قتم ہماری

حَتَّى يَدْخُلُ عَلَيْكِ \*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ

''فان ارادافصا لاعن تراض منهما وتشاور فلاجناح عليهماالآية ''كوپيش نظرركھے ہوئے رضاعت كے لئے تميں مہينہ كى گنجائش دے دی ہے، کیو نکہ ایک دم دورہ حچٹراناذرامشکل ہو تا ہے۔ (عینی جلد ۲۰ صفحہ ۹۵۔ونووی جلد اصفحہ ۳۶۸)۔ ١١٠٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَهَارُونُ بْنُ

سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةً بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِع يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بنَّتَ أَبِي سَلَّمَةً تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَّمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةً وَاللَّهِ مَا

تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَن

الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَلْ جَاءَتْ سَهْلَةً بنّتُ سُهَيْل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجُّهِ أَبِي حُذَّيْفَةً مِنْ دُخُول سَالِم قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتُ إِنَّهُ ذُو لِحُيَّةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ

وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذُيْفَةً \* ١١١٠ - حَدَّتَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِي حَدَّثِي عُقِّيلٌ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةً

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَحْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ

أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمِ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا \*

الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ بَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ بَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدِي عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَد ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ وَجُولُ قَاعِدٌ فَاشْتَد ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ قَالَت فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَحِي فِي وَجُهِهِ قَالَت فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَت فَقَالَ انْظُرْنَ إِخُوتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنَ الْمُجَاعَة \*

نِكَاحُهَا بِالسَّبِي \*

رائے میں تو یہ ایک رخصت تھی،جو حضور نے سالم کے لئے خصوصیت سے دی تھی اور حضور ایباد ودھ پلا کر ہمارے سامنے کسی کو نہیں لائے،اور نہ ہمیں کسی کے سامنے کیا۔

اااا۔ بناد بن سری، ابوالاحوص، اضعف بن ابی الشعثاء، بواسطہ این والد، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس ایک آدمی بیضا تھا، آپ کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور میں نے آپ کے چہرہ انور پرناگواری کے اثرات دیکھے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ میر ارضاعی بھائی ہے، آپ نے فرمایا، رضاعی بھائیوں کو دکھے نیا کروکیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت یعنی ایام رضاعت میں ہو۔

۱۱۱۱۔ محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر (دوسری سند) عبیدالله بن معاذ، بواسطه اپ والد، شعبه (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، وکیع (چوتھی سند)، زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، (پانچویں سند) عبد بن حمید، حسین جعفی، بن مہدی، سفیان، (پانچویں سند) عبد بن حمید، حسین جعفی، زائدہ، اضعت بن ابی الشعثاء ہے احوص کی روایت اور سندکی طرح حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس روایت بیں طرح حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس روایت بیں داریت بیں دائے اس روایت بیں دائے اس روایت بیں دائے اس روایت بیں۔

باب (۱۵۳) استبراء کے بعد باندی سے صحبت کرنا جائز ہے(۱)، اگر چہ اس کا شوہر موجود ہو، اور قید ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے!

(۱)اگر کوئی عورت مسلمانوں کی قید میں آگر دارالاسلام آ جائے اوراس کا خاوند وارالحرب میں ہی ہو تو باجماع امت اس کاسابقہ نکاح ختم ہو جائے گااوراستبراء کے بعد اس باندی ہے اس کے مالک کے لئے وطی کرناجائزہے بشر طیکہ وہ باندی کتابیہ ہویا قید کے بعد مسلمان ہوگئی ہو۔

١١١٣- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْن مَيْسَرَةً الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَوْمَ خُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فلقوا عَدُوًّا فَقَاتُلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لْهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْل أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرَكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقُضَتْ عِدَّتُهُنَّ \*

۱۱۱۳ عبیدالله بن عمر بن ملیسره قوار ریی، بزید بن زریع، سعید بن ابی عروبه، قناده، صالح ابو خلیل،ابو علقمه باشی، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ا یک فوج اوطاس کی طر'ف روانہ' کی، وہ دستمن سے مقابل ہوئے، اور ان ہے قال کیا، اور ان پر غالب آئے، اور ان کی عور تیں قید کر لائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے ان سے صحبت کرنے کو اچھانہ سمجھا، اس وجہ سے کہ ان کے شوہر مشرکین موجود تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، "والمحصنات من النساء الا ماملکت ایمانکم "لیعنی شو ہروں والی عور تیں تم پر حرام ہیں، تمرجن کے تم مالک ہو گئے ہو، لیعنی قید میں وہ تم پر حلال ہیں، جب ان کی اعدت گزرجائے۔

(فاكدہ) لينى ايك حيض آ جائے، جس سے معلوم ہو جائے كہ حمل نہيں ہے،اور حاملہ سے وضع حمل كے بعد صحبت كى جائے گا۔

١١١٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَّادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ٱلْحُدْرِيُّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ خُنَيْنَ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزيدَ بْن زُرَيْعِ غَيْرَ ٱنَّهُ قَالَ إَلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فُحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ میں بیرذ کر نہیں ہے، کہ جبان کی عدت بوری ہو جائے۔

> د ١١١- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

إِذًا انْقَضَتْ عِدَّتَهُنَّ \*

١١١٦- وَحَدَّتَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ

هماااله ابو بمر بن ابی شیبه اور ابن متنیٰ، ابن بشار، عبدالاعلی، سعید، قاده،ابوالخلیل،علقمه ہاشمی،حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر بھیجا، اور بقیہ حدیث پزید بن زریع کی روایت کی طرح بیان کی ہے، سمریہ کہ انہوں نے بیان کیا، مگر وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائيں ہاتھ ان میں ہے، وہ تمہارے لئے حلال ہیں، باقی اس

۱۱۱۵ یکی بن عبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول

١١١٦ ييل بن حبيب حار ثي، خالد بن حارث، شعبه، قاده، ابو خلیل، حضرت ابو معید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت

قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) \*

١١١٧- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا لَا ١١١٠ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(١٥٤) بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشَّبُهَاتِ \*

ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ عَنِ الْمُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنِ الْمُ مَعَ الْمُ اللَّبْ عَنِ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ الْحُنْصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَيَا مَعْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَيَا مَعُولَ اللَّهِ ابْنُ فَي عُلَم فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ فَي عُلَم فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ انْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي انْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي انْظُرُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَبْدُ وَاحْتَحِبِي مَنْ اللَّهُ وَلَهُ يَا عَبْدُ الْمَا وَلَمْ يَذَاكُو أَلْ مُحَمَّدُ الْمُ وَلَهُ يَا عَبْدُ الْمَا عَبْدُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

١١١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ اوطاس میں مسلمانوں کو کچھ قیدی عور تیں ہاتھ آئیں، جن کے شوہر موجود تھے، صحابہ کرام نے ان سے صحبت میں گناہ کاخوف کیا، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

ے اللہ یجیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث ، سعید، حضرت قیادہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۵۴) بچه صاحب فراش کا ہے اور شبہات سے بچنا چاہئے!

۱۱۱۹\_ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبه ، عمرو ناقد ، سفیان بن عیبینه (دوسری سند) عبد بن حمید ، عبدالرزاق ، معمر ، زہری ، اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں ، صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرًا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ\*

أَنْ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ مَعْمَدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسْتَبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ\*
 وسَلَّمَ قَالَ الْولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ\*

مگر معمر اور ابن عیبینہ کی روایت میں بیہ الفاظ نہیں ہیں، کہ بچہ صاحب فراش کا ہے ،اور زانی کے لئے پتھر ہیں۔

• ۱۱۲ محمد بن رافع اور عبد بن حميد وعبد الرزاق، معمر، زہرى، ابن ميتب، حضرت ابو ہريره رضى الله تعالىٰ عند ہے روايت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، كه لژكاصاحب فراش كا ہے، اور زانی كے لئے بھر ہیں۔

(فائدہ) فراش جس سے صحبت کی جائے ، خواہ بذریعہ نکاح یا ملک یمین ، جب ایس عورت سے ایس مدت میں لڑ کا پیدا ہو ، کہ اس کا لحاق اس کے شوہر یا مالک سے ممکن ہو تواس کا تصور کیا جائے گااور ملک نکاح میں صرف عقد ہی ہے عورت فراش ہو جاتی ہے ،اللہ اعلم۔

> حَرْبِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالُوا حَرْبِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ رُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا

ا ۱۱۱- سعید بن منصور اور زہیر بن حرب، عبدالاعلیٰ بن حماد و عمرو ناقد، سفیان، زہر ی، ابن منصور، سعید، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، عبدالاعلیٰ، ابی سلمه، سعید، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، زہیر، سعید، ابی سلمه، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، زہیر، سعید، ابی سلمه، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، عمرو، سفیان، زہری، سعید، ابی سلمه، حضرت ابوہر برہ وایت ابوہر برہ وایت ابوہر برہ وایت معمر کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔

۔ ( فاکدہ)اس حدیث کی سند میں امام مسلم نے بہت خوبی و سلاست کے ساتھ رجال سند کو بیان کیا ہے، جس کااظہار ترجمہ ہے نہیں ہو سکن، صرف اہل علم اور اصحاب ذوق ہی اس سے فاکدہ اٹھا سکتے ہیں۔

باب(۱۵۵)الحاق ولدّ میں قیافیہ شناس کااعتبار کرنا

(٥٥١) بَابِ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ

سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ

وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةً وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَر \*

۱۱۲۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

۱۲۲ا - یخی بن یخی اور محمد بن رمح، لیث، (دوسری سند) قنیبه بن سعید، لیث، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالی

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ \*

حَرْبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو فَالُوا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةً قَدْ غَلَي فَرَأَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدَالِحِيِّ دَخَلَ عَلَيْ فَرَأَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدَالِحِيِّ دَخَلَ عَلَيْ فَوَالَى إِنَّ هَلَيْهِ أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطَيفَةً قَدْ فَلَا إِنَّ هَلَيْهِ وَسَهُمَا وَبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَسَهُمَا وَبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ

الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ \* الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ \* الْمَرَاحِمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُولَةً عَنْ عَرْوَةً مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ صَلَّى النّبِيُ صَلَّى النّبِي صَلَّى النّبِي عَضَى فَسُرَّ بِذَلِكَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةً \*

مَّ بِعَنَّمَ الْحُبَرُنِي يُونُسُ حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بَهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا \*

عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز آنخضرت خوشی خوشی میرے پاس تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک چیک رہا تھا، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجزز قیافہ شناس نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہا کے قد موں کو دیکھے کر ہتلایا، کہ ان میں سے ایک قدم دوسرے قدم کا جزہے۔

۱۱۲۳ عرونا قد اور زبیر بن حرب، ابو بحر بن ابی شیبه، سفیان، زبری، عروه، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک روز آنخضرت صلی الله علیه وسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے، اور فرمایا، الله علیه وسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے، اور فرمایا، اے عائشہ! کیاتم کو معلوم نہیں کہ مجز زید لجی میرے پاس آیاتیا، اور اسامہ اور زید رضی الله تعالی عنهما کو دیکھا، اور یہ دونوں ایک جادراس طرح اور ھے ہوئے تھے کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے جادراس طرح اور ھے ہوئے تھے کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے تھے، اور قدم کھے کو گا، یہ قدم ایک بروسرے کاجز ہیں۔

الله منصور بن ابی مزاح، ابراہیم بن سعد، زہری، عروه مخترت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، المہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما تھ، ایک قیافہ شناس آیا، اور اسامہ بن زیر اور زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنہا لیٹے ہوئے تھے، تو کہنے لگا کہ یہ قدم ایک دوسرے کا جز معلوم ہوتے ہیں، یہ سن کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ، اور آپ کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ پھر اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کواطلاع دی۔ حس بن کے ماتھ حید، عبد الرزاق، معمر، ابن وہب، یونس (دوسری سند) عبد بن اس طرح سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور یونس کی حدیث بیں ان الفاظ کی زیادتی بیان کی ہے "وکان مجرز قائفا"۔ اس طرح سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور یونس کی حدیث بیں ان الفاظ کی زیادتی بیان کی ہے "وکان مجرز قائفا"۔

(فائدہ) مازری بیان کرتے ہیں، کہ جاہلیت کے لوگ حضرت اسامہ کے نسب میں طعن کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسامہ کالے اور حضرت نید کورے تھے، جب اس قیافہ شناس نے یہ بات بیان کی تو حضور کواس کی وجہ سے خوشی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں کامنہ بند ہو گیا، ابوداؤد نے احمد بن صالح سے بہی چیز بیان کی ہے، اب رہایہ مسئلہ کہ الحاق ولد میں قیافہ شناس کا قول معتبر ہے یا نہیں، توامام ابو حنیفہ اور ابو توراور اسحاق کے نزدیک قیافہ شناس کا الحاق ولد میں معتبر نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں تو پہلے ہی الحاق ولد تھا، آ مخضر سے صلی للہ علیہ و سلم کو خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ مطاعمتین کامنہ بند ہو جائے گا کیونکہ وہ اس چیز کے قائل تھے، واللہ اعلم۔

مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبُ الْبِكُرُ وَالثَّيْبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ\* مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ الْمَعْدَ الْمَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مُنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا قَلَاثُ وَقَالَ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا قَلَاثًا وَقَالَ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا قَلَاثًا وَقَالَ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا قِلْا يُعْتَ سَبَعْتُ لِيسَائِي \* لَلْهُ وَإِنْ سَبَعْتُ لِيسَائِي \* لَلْهُ وَالْ إِنْ شِفْتِ سَبَعْتُ لِيسَائِي \* لَلْهُ وَإِنْ سَبَعْتُ لِلْهِ وَإِنْ سَبَعْتُ لِيسَائِي \*

١٢٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْم عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلْكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي يَكُم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ وَسُلّمَ حِينَ تَزَوَّجَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةً وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِمْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَنْدَ فِ وَإِنْ عَنْدَ فِي وَاللّهُ عَنْدَكِ وَإِنْ عَنْدَ فَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِمْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَنْدَ فَالَتُ ثَلَكُ \* عَنْدَكِ وَإِنْ شِمْتِ شَيْعَتِ مَنْ عَنْدَكِ وَإِنْ شَمْتِ مَنْدَ عَنْدَكِ وَإِنْ شَمْتُ مَنْدَ عَنْدَكِ وَإِنْ شَمْتُ مَنْدَ عَنْدَكُ وَاللّهُ عَلَى أَلْكُ \* عَنْدَكِ وَإِنْ اللّهُ عَلَى أَلْكُ ثَلُكُ \*

١١٢٨ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَال عَنْ عَبْدِ الْمَلِّكِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِّكِ ابْنِ أَبِي الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ لَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ لَكُرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ لَكُرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ

باب(۱۵۲)ز فاف کے بعد دوشیز د( کنواری)اور شد در بر سر نام میروز

تیبہ (بیوہ) کے پاس شوہر کو کتنا کھہر ناچاہئے!

۱۲۲۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم، کیلی بن سعید، سفیان، محمد بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام، بواسطہ اپنو والد، حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ تین دن ان کے پاس رہے، پھرارشاد فرمایا کہ تم اپن آگر تم چاہو، تو تمہارے پاس رہانو اپنی تمام ازواج کے یہاں کوئی حقیر نہیں، اگر تم چاہو، تو تمہارے پاس رہاتو اپنی تمام ازواج کے یاس ایک ہفتہ تمہارے پاس رہاتو اپنی تمام ازواج کے یاس ایک ہفتہ تمہارے پاس رہاتو اپنی تمام ازواج کے یاس ایک ایک ہفتہ تمہارے پاس رہاتو

اللہ اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی کر، عبدالملک بن ابی کبر، حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے ذکاح کیا، اور انہوں نے آپ کے پاس صبح کی، تو فرمایا تمہاری کوئی تو بین نہیں ہے، اگر تمہاری منشا ہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کروں اور تمہاری منشا ہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کروں اور جاہو تو تین روز، پھر دور کروں، انہوں نے عرض کیا تمین روز بی قیام فرمایے۔

۱۲۸ ا عبدالله بن مسلمه، سلیمان بن بلال، عبدالرحمٰن بن حمید، عبدالرحمٰن بن حمید، عبدالرحمٰن رضی حمید، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنهٔ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہؓ سے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً فَدَخُلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِشَوْبِهِ فَدَخُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَيْتَ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبَّعٌ شَيْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبَعٌ وَلِلنَّيِّبِ تَلَاثٌ \* وَلِلنَّيِّبِ تَلَاتُ \* وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا آبُو وَلِلنَّيِّبِ تَلَاثَ \*

١١٢٩ وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخِبَرُنا آبُو ضَمْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \*
 الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \*
 ١١٣٠ - حَدَّثَنِي آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

مَا الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَائِقِي وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

المُسْتَمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ هُشَيْمٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ هُشَيْمٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامُ عَنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرِ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامُ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامُ عِنْدَهَا شَنَاتًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامُ عِنْدَهَا شَنَاتًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامُ عِنْدَهَا ثَنَاتًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامُ عِنْدَهَا ثَنَاتًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيِّبَ عَلَى الْبِكُرِ أَقَامُ السَّنَّةُ كَذَلِكَ \* لَا لَيْنَاتُ السَّنَّةُ كَذَلِكَ \*

١١٣٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِدٍ الْخَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُفِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ مَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفْعَهُ إِلَى البَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قُلْتُ رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

نکاح کیا، اور ان کے پاس تشریف لائے اور جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضور کا دامن کا کپڑا پکڑلیا، تو آپ نے فرمایا، اگرتم چاہو تو تمہارے پاس اس سے زیادہ قیام کروں، اور اس مدت کا حساب رکھوں، دوشیزہ کے پاس سات راتیں، اور ثیبہ کے پاس تین راتیں قیام کرنا چاہئے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۱۲۹ یجیٰ بن بجیٰ، ابوضمرہ، عبدالرحمٰن بن حمید ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

• ۱۱۳- ابو کریب، محمر بن علاء، حفص بن غیاث ، عبدالواحد بن

ایمن، ابو بحر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کی گئی چیزیں بیان کیں، جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس میں ذکر کیا کہ آب نے فرمایا، اگر تم چاہو تمہارے پاس ایک ہفتہ بسر پورا کر دوں، اور دوسر کی ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ بسر کروں ، کیونکہ اگر تمہارے پاس ایک ہفتہ رہوں گا تو اپنی دوسر کی ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ رہوں گا تو اپنی دوسر کی ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ قیام کروں گا۔ اسالہ یچیٰ بن یچیٰ، ہشیم، خالد، ابو قلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اگر ثیبہ کے اوپر دوشیزہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات سات سات سات سات عام کے پاس تین روات رہے، خالد راوی بیان کرتے ہیں، اگر میں رات قیام کرے اور آگر دوشیزہ پر ثیبہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات سات سات کے پاس تین روات رہے، خالد راوی بیان کرتے ہیں، اگر میں

نے فرمایا یہی سنت ہے۔ ۱۱۳۲ محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، سفیان ، ایوب اور خالد حذاء ، ابو قلابہ ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ سنت یہی ہے کہ دوشیز ہ کے پاس سات راتیں قیام کرنا چاہئے ، خالد راوی بیان کرتے ہیں ، کہ اگر ہیں چاہوں تو اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے منسوب کردوں۔

اس روایت کو مر فوع کہوں تو بھی در ست ہے مگر حضرت السؓ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

(۱۵۷) بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ

١١٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ حَدَّثَنَا سُلَيَّمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قُسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتُهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعِ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهُا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَحَاءَتُ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَٰلِكَ فَسَمِعَ أَصُواتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَحِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فُقَالَ لَهَا قُولُا شَدِيدًا وَقَالَ أَتُصْنَعِينَ

باب (۱۵۷) سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک رات دن ہر بیوی کے پاس رہے، اور تقسیم ایام میں برابری رکھے!

سا ۱۱۳ ابو بكر بن الى شيبه، شابه بن سوار، سليمان بن مغيره، ثابت، حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نوبیبیاں تھیں ،(۱) حضور ان کی باری تقسیم فرماتے، تو پہلی بیوی کے پاس نویں دن ہے پہلے نہ پہنچ سکتے تھے،اس لئے ہر رات تمام از واج اس بیوی کے مکان میں جمع ہو جاتی تھیں، جہاں آپ قیام فرماہوتے تھے،ایک دن حضور محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں ہتھے کہ حضرت زینب تشریف لائیں، آپ نے دست مبارک ان کی طرف بڑھایا، حضرت عائشؓ نے فرمایا، بیہ زینب ہیں، آپ نے دست مبارک تھینچ لیا،ادر دونوں بیو یوں میں لوٹ پھیر ہونے گئی، اور دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اسی جھڑے میں نماز کی اقامت ہوگئی، حضرت ابو بکر اد ھر سے گزر ہے، دونوں کی آوازیں س کر عرض کیا، یار سول اللہ، نماز کو تشریف لائے اور ان کے منہ میں خاک ڈال دیجئے، حضور والا نماز کو تشریف کے گئے، حضرت عائشہ بولیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ د سلم نماز ختم کر کے تشریف لائیں گے ،اور مجھے برا بھلا کہیں گے، چنانچہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، تو حضرت ابو بكرٌ ان كے ياس آئے، اور انہيں بہت سخت سست کہا،اور فرمایا کہ تواہیاا بیا کرتی ہے۔

(۱) بیک وقت چارسے زیاوہ عور تول سے نکاح کا جائز ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اور آپ کے لئے اس کٹرت از واج کے جواز والے حکم میں ایک اہم حکمت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س ہر چیز میں امت کے لئے نمونہ بنائی گئی ہے تاکہ زندگی ہوتی ہے دو سر کی گھر کے اندر کی نمونہ بنائی گئی ہے تاکہ زندگی ہوتی ہے دو سر کی گھر کے اندر کی نہوتی ہے دو سر کی گھر کے اندر کی ہوتی ہے تو آپ کو کٹرت از واج کی اجازت ہوئی تاکہ از واج مطہر ات کے ذریعے گھر کے اندر کے آپ کے اقوال وافعال امت تک پہنچو سکیں

(فائدہ) لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں بلند آواز سے بولتی ہے،اور آپ کی از واج مطہرات کے اساء کرامی میہ ہیں، حفزت عائشٌ، حفزت هفسهٌ، حفزت سودهٌ، حضرت زينبٌ، حفزت ام سلمهٌ، حضرت ام حبيبٌ، حفزت ميمونهٌ، حفزت جو برييٌ، حفزت صفیہ "،اور از واج کی باری متعین کرنے میں برابری ضروری ہے، کیو نکہ احادیث ند کورہ کے علاوہ اور بکثرت احادیث اس بات پر شاہر ہیں، عائشٌ بیان کرتی ہیں، که حضور تقتیم ایام میں از واج میں برابری اور عدل فرمایا کرتے تھے، (عمد ۃ القاری جلد ۲)۔

(۱۰۸) بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نُوْبَتَهَا بِابِ (۱۵۸) اپنی باری سوکن کو بہد کرنے کے جواز کابیان!

۱۱۳ میر بن حرب، جریر، مشام، بن عروه، بواسطه ایخ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ سودہ بت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ اپنے لئے عزیز ترین عورت میں نے نہیں دیکھی، مجھے بیہ آرزو تھی، کہ میں ان کے جسم میں ہوتی، سورہ کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، جب وہ بوڑھی ہوسکیں توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اینے دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی اور عرض کیا، کہ بار سول اللہ! میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی، تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس دو روز رہتے تھے، ایک دن حضرت عائشه کا،اورایک دن حضرت سودهٔ کا۔

۵ ۱۱۳۰ ابو بکر بن ابی شیبه، عقبه بن خالد (دوسری سند) عمرو ناقد، اسود بن عامر، زهير (تيسري سند) مجامد بن موسيٰ، يونس بن محد، شریک، ہشام سے جربر کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے، باقی شریک کی روایت میں بیرزیاد تی ہے ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان کیا، کہ میرے بعد حضور نے سب سے ہملے جس عورت سے نکاح کیا، وہ حضرت سورہ اُ

٢ ١١٣١ ابو كريب، محمد بن علاء، ابو اسامه، بشام بواسطه ايخ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ان عور توں سے غیرت آتی تھی،جو لضُرَّتِهَا \*

١١٣٤ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ هِشَام بْن عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةً مِن امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَاثِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً \*

١١٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِر حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حِ و حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَريكٌ كَلَّهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبرَتْ بمَعْنَى حَدِيثِ جَرير وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّ حَهَا بَعْدِي\* ١١٣٦ - وَحَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ

ایے اختیارات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکر دیتی

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

تھیں ،اور میں کہتی تھی ، کہ عورت مجھی اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے، کیکن جب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی،اے نبی جے

تو چاہے ،اینے سے دور کر ، اور جسے تو چاہے ان میں سے اپنے یاس جگہ دے، تو میں نے کہا، خداکی قسم آپ کارب تو آپ کی

خواہش بوری کرنے میں آپ سے سبقت فرما تاہے۔

ے سواا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبدہ بن سلیمان ، ہشام بواسطہ اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں

تهتی تھی، کہ کیاعورت کو غیرت نہیں آتی، کہ مر د کواپنالفس

مبه كرتى ہے، يہاں تك كه الله تعالى في يه آيت نازل فرمائى"

تُرْجى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ''مِمْل ئے عرض کیا، آپ کارب تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ

ہے سبقت فرما تاہے۔

۸ ۱۱۳ اساق بن ابراہیم ، محمد بن حاتم ، محمد بن بکر ، ابن جر یج ،

عطاء بیان کرتے ہیں ، کہ ہم مقام سرف میں حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حاضر ہوئے،

حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمانے فرمایا، خیال ر کھنا، بیہ جناب رسول الله صلى الله عليه و آلبه وسلم كي زوجه محتر مه كاجنازه

ہے،ان کا جنازہ مبارک اٹھاتے وفت حرکت نیددینا،اور نیدزیادہ

ہلانا،اور بہت نرمی کے ساتھ لے چلنا،اور بات ریہ ہے کہ جناب ر سول الله صلى الله عليه وسلم كى نوبيوبال تھيں، جن ميں سے

آٹھ کے لئے باری مقرر تھی اور ایک نے باری مقرر تہیں کی

تھی، عطاء بیان کرتے ہیں کہ جن کی باری مقرر نہ تھی، وہ

حضرت صفيه رضي الله تعالى عنها تقيس \_

( فا کدہ ) علاء نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت سودہؓ تھیں، جن کی باری مقرر نہ تھی، اور اس روایت میں ابن جر بج کو وہم ہو گیا ہے،اور اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کہ وہ بی بی کون تھیں، جنھوں نے اپنی جان آنخضرت کو ہبہ کر دی تھی، زہری نے کہاہے کہ، حضرت میمونہ ً

تھیں،اورام شریک اور زینب کے بارے میں بھی قول نقل کیا گیا ہے (نووی جلد اصفحہ ۲۵۳)۔

أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَوْوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي

١١٣٧ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تُسْتَحْيَى

امْرَأَةً تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءً مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ) فَقُلْتُ إِنَّا رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي

١١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ

بْنُ حَاتِم قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ بَكْرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرُانَا مَعَ ابْن عَبَّاس جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْج

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تَزَعْزعُوا وَلَا تُزَلْزِلُوا

وَأَرْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةً

بنْتُ حُيَيٌّ بْنِ أَحْطُبَ \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانِ وَلَا يَقْسِمُ

۹ ۱۱۳ محمد بن رافع، عبد بن حميد، عبد الرزاق، ابن جريج سے اسی سند کے ساتھ روایت مذکور ہے، باقی عطاء کا اتنا قول زیادہ ہے، کہ حضرت میمونڈ نے تمام امہات المومنین کے بعد مدینہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتُ ٱخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ \* میں و فات یائی۔

( فا كده ) ۲۳ ه ميا ۲۷ ه ، يا ۵ ه ميل حسب اختلاف روايات حضرت ميمونه نے انقال فرمايا، انالله وانااليه راجعون \_

(١٥٩) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ

١٤٠ - حَدَّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنِّى وَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدِ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلَدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ \*

١١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ

(١٦٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ \*

١١٤١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلُقِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب (۱۵۹) دیندار عورت سے نکاح کرنے کا

• ۱۱۳۰ ز ہیر بن حرب، محمد بن متنیٰ، عبداللہ بن سعید، عبیداللہ، سعید بن ابی سعید، بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر پر ہارضی الله تعالیٰ عنہ ، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا عورت ہے جاراسباب کی بنایر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ ہے، شرافت نسبی کی وجہ ہے، جمال کی وجہ ہے ،اور دینداری کی وجہ ہے ، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیابی(۱) حاصل کر۔

باب (۱۲۰) دوشیزه (کنواری) ہے نکاح کرنے کا

اسماا به محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه اييخ والد، عبدالملك بن ابي سليمان، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں، کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، تو آپ نے دریافت فرمایا، جابر شادی کرلی؟ میں نے عرض کیاجی بال! فرمایا دوشیزہ سے یا ثیبہ سے، میں نے کہا ثیبہ سے، فرمایا

(۱)ان احادیث کابیہ معنی نہیں ہے کہ نکاح میں خوبصور تی بالکل مطلوب نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے سب سے مقدم دین کور کھونہ کہ جمال اور مال کو۔ محض مال یا جمال کی وجہ ہے کسی عورت کی طرف رغبت نہ ہو۔ دین کواول درجہ میں رکھو، ٹانیا جمال بھی دیکھے لیا جائے اس لئے کہ عفت اور نظر کی پاکیز گی پورے طور پر تبھی حاصل ہوتی ہے جب آ دمی اپنی بیوی سے مطمئن ہو۔احادیث سے چند صفات معلوم ہوتی ہے جو بیوی میں مطلوب ہوئی جا ہئیں (ا)وہ نیک دین دار ہو (۲)ا چھے حسب دنسب والی ہو (۳) باکرہ (کنواری) ہو (۳) ولود،ودود ہو (۵) گھر کے امور کا بہتر انظام کرنے والی ہو (۲)خاو ند کی مطبع ہو (۷)باکدامن ہو (۸)خویصورت ہو وغیر ہ۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م) دوشیزہ سے کیوں نہ کیا، کہ تم اس کے ساتھ تھیلتے ،اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ میری چند تہبنیں ہیں، مجھے اندیشہ ہوا، کہ وہ کہیں مجھے ان کی پر ورش سے مانع نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا،اگریہ خیال ہے تو ٹھیک ہے، عورت سے اس کے دین اور مال ، اور جمال کی بنایر نکاح کیا جا تاہے ، سو تو دین کو مقدم رکھ ، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ٣٣١ا عبيدالله بن معاذ، بواسطه اينے والد، شعبه، محارب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، که میں نے ا کیک عورت سے نکاح کیا، تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تونے نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا دوشیزہ سے یا تیبہ سے، میں نے عرض کیا تیبہ سے، فرمایا، روشیزہ عور توں کی حالت اور دل گئی سے کیوں غانل رہے، شعبہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار کے سامنے بیان کی، انہوں نے کہا میں نے بھی حضرت جابڑ ہے سن ہے، کہ آپ نے فرمایا، کہ تم نے نسی لڑکی سے کیوں نہ شادی کی، کہ تم اس سے کھیلتے ،اور وہ تم سے کھیلتی۔ ۱۳۳۳ یکی بن میخی، ابو الربیع زهرانی، حماد بن زید، عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، اور نو لڑ کیاں، یا سات لڑ کیاں چھوڑیں، میں نے ایک ثیبہ عورت سے نکاح کرلیا، آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا، جابر نکاح کر لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے فرمایا، ووشیز ہے یا ثیبہ ہے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ ثبیبہ (بیوہ) سے کیا ہے، آپ ً نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی ہے نکاح کیوں نہ کر لیا، تواس ہے کھیلتااور وہ تجھ سے کھیلتی، یابیہ فرمایا کہ تواس سے ہنستااور وہ تجھ ے ہنستی، میں نے عرض کیا، کہ حضرت عبداللہ نے شہادت یائی،اور نویاسات لڑ کیاں چھوڑیں،اس لئے میں نے مناسب نہ

مسمجھا کہ ان ہی جیسی ایک اور لڑکی ان کے پاس لے آؤں ،اور

نَيِّبٌ قَلْتُ نَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةُ تُنْكُحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بذاتِ الدِّين تُربَتْ يَدَاكَ \* ١١٤٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَٰي وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرُو بْن دِينَارِ فَقَالَ قَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرِ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ \* ١١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ

فَقَالَ يَا جَابِرُ تُزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرٌّ أَمْ

اللهِ هَلَكَ وَتُرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّ جْتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّ جْتَ قَالَ قُلْتُ اللهِ قَالَ قُلْتُ اللهِ قَالَ فَهُلًا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَالَ قُلْتُ لَهُ رَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلًا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَاللهِ قَالَ قَلْتُ لَهُ أَنْ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَإِنِي كُوهُ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهُنَ أَوْ أَجِينَهُنَّ بَوْمُ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَوْ أَجِينَهُنَّ بَوْمُ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ بَامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ أَنْ أَجِيءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُنَ أَوْ اللهِ اللهِ عَلْلُهُ الْحَارِيةِ عَلَى اللهِ الْمَالَةِ اللهِ الْمَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِكُ وَاللهُ المَالِقُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ \*

الله عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَفِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِنَ وَتَمْشُطُهُنَ قَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِنَ وَتَمْشُطُهُنَ قَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ \*

١١٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَّيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِير لِي قُطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلَّفِي فَنَحُسَ بَعِيرَي بعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيري كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاء مِنَ الْإبل فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكُ يَا حَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بغُرْس فَقَالَ أَبكُرًا تَزَوَّجُتَهَا أَمْ ثَيُّبًا قَالَ قُلْتُ بَلُ ثَيُّبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ \*

مناسب سمجھا کہ ایک ایسی عورت لاؤں کہ جو ان کی خدمت کرے، اور ان کی خبر میری رکھے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا کرے، یا آپ نے میرے لئے اور کوئی خیر و برکت کی دعافرمائی۔

۳ ۱۱۳ تنیبه بن سعید، سفیان، عمرو، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبماسے روایت ہے، که مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا تو نے نکاح کر نمیا، اور بقیه حدیث بیان کی، اور آخر میں ہے، که میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوان کی خدمت کرے، اور ان کی تنگھی کرے، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، اور بعد کا حصه مذکور نہیں۔

۵ ۱۱۴۷ یکی بن یحیٰ، مشیم، سیار، شعبی، حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں تھے، جب لوٹے تو میں نے ا ہے اونٹ کو تیز چلایاوہ بڑاست تھا،ایک سوار پیھیے سے آیا،اور این حیشری سے میرے اونٹ کو ایک کو نیجا ہارا، اور میر ااونٹ اس وفت ایبا چلنے لگا کہ دیکھنے والے نے اس سے بہتر نہیں د یکھا، میں نے بلیٹ کر دیکھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے، آپ نے فرمایا، اے جابر حمہیں کیا جلدی ہے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ نے فرمایاد وشیزہ سے نکاح کیاہے میا ثیبہ سے میں نے عرض کیا ثیبہ ہے، آپ نے فرمایا، کنواری لڑکی سے کیوں نہ کر لیا، کہ وہ تمہارے ساتھ تھیلتی،اور تم اس کے ساتھ کھیلتے،حضرت جابر بیان کرتے ہیں، کہ جب ہم مدینہ منورہ ہنچے،اور اندر داخل ہو ناچاہا، تو آپ نے فرمایا، تھہر جاؤ، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ جائے، تاکہ پریشان بالوں والی سر میں تنکھی کرلے، اور استر ہ لے لے، جس کا شوہر باہر گیا ہو، پھر آپ نے فرمایا، جب تو جائے گا، تو پھر جماع ہی جماع ہے۔

(فاكده)اس سے تكثير اولاد پر آماده كرنامقصود ہے منه كه تكثير لذت پر آماده كرنا، والله اعلم۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) ٢ ١١٣٧ محمد بن مثنيٰ، عبدالوہاب ثقفی، عبیدالله، وہب بن کیسان، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنهمایے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں ایک جہاد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، میرے اونٹ نے دیر لگائی، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے،اور فرمایا،اے جابر، میں نے عرض کیا، جی، فرمایا کیا حال ہے، میں نے عرض کیا، کہ میرے اونٹ نے دیرِ لگائی، اور تھک گیا، اس لئے میں پیچھے رہ گیا، سو آپ اترے ،اور اپنی حچٹری ہے اے ایک کو نیچا دیا، پھر فرمایا، سوار ہو جا، میں سوار ہو گیا، تو میں نے اسپے اونٹ کو دیکھا، کہ وہ اس قدر تیز چلنے لگا، کہ میں اسے روکتا تھا، کہ حضورے آگے نہ بڑھ جائے، آپ نے فرمایاتم نے نکاح کر لیا ہے، میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا دوشیزہ سے یا بیوہ ہے، میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ بیوہ سے، فرمایا کنواری لڑکی سے کیوں نہ کرلیا، کہ وہ تمہارے ساتھ تھیلتی،اور تم اس کے ساتھ تھیلتے، میں نے عرض کیا کہ، میری کئی بہنیں ہیں، میں نے حایا سی ایسی عورت ہے شادی کروں، جو ان سب کی خبر کمیری ر کھے،ادر ان کی تنکھی کرے، پھر فرمایاتم اپنے گھر جانے والے ہو،جب گھر جاؤنو جماع ہی جماع ہے، پھر فرمایا، تم اپنااونٹ بیجتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر آپ نے اسے ایک اوقیہ عاندی کے عوض خرید لیا، اس کے بعد آپ تشریف لے آئے، اور میں دوسرے دن صبح کو بہنجا، تومسجد میں آیا، اور آپ کو مسجد کے دروازہ پریایا، فرمایاتم انجھی آئے، میں نے عرض کیا جي ہاں، فرمايااونٹ كويبهاں حصوڑ دو،اور مسجد ميں جا كر دور كست یڑھ لو، چنانچہ میں گیا،اور دور کعت پڑھ کرلوٹا، آپ نے بلال کو تھم دیا کہ مجھے ایک اوقیہ جاندی تول دیں، بلال نے تول دی اور حبَفَتَى ہو كى تولى، جب ميں چلا، اور پشت پھيرى، تو پھر بلايا، ميں نے (دل میں) کہا، آپ میر ااونٹ مجھے واپس کر دیں گے ،اور اس ہے بڑھ کر کوئی شے مجھے ناببند نہ تھی، فرمایا جاؤاپنااونٹ

١١٤٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَحيدِ التَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأُ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَحَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُ فَرَكِبْتُ ْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيُّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَّاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتْبِيعُ جَمَلُكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَحِنْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْحُلْ فَصَلٌ رَكْعَتَيْن قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغُضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ \*

مجھی لے جاؤ،اور قیمت بھی تمہارے ہی لئے ہے(سبحان اللہ)۔ ٤ مهماا محمد بن عبدالا على، معتمر ، بواسطه اينے والد، ابو نضر ه، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور میں ایک یانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا، جو سب لو گوں کے بیچھے تھا، تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ا، یا کہا، کہ اسے چلایا، میر اخیال ہے کسی الیمی شے سے مارا، جو آپ کے پاس تھی، پھر تووہ سب لوگوں سے آگے چل نکلا، اور مجھ سے کڑتا تھا،اور میں اے روکتا تھا،اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی اتنی قیمت پر کیاتم اسے میرے ہاتھ فرو خت کرتے ہو،اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، میں نے عرض کیایا نبی اللہ وہ تو آپ ہی کا ہے ( دو مریتبہ )اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیاتم نے اپنے باپ کے بعد نکاح کر لیا، میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا، ثیبہ (بیوہ) سے یا دوشیزہ (کنواری) ہے، میں نے عرض کیا، بیوہ ہے، آپ نے فرمایا، دوشیز ہے کیوں نہ کر لیا، کہ وہ تمہارے ساتھ ہنستی،اور تم اس کے ساتھ ہنتے، اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے ،ابو نضر ہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ، کہ بیہ مسلمانوں کا تنکیہ کلام ہے، کہ تم ایبا کرو، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۱۲۱) عور توں کے ساتھ حسن خلق کابیان!

۱۹۳۸ عروناقد، ابن ابی عمر، سفیان، ابو زناد، اعرج، حضرت

۱۹۳۸ ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
عورت پہلی کی ہڈی سے پیدا کی گئ ہے، اور وہ تجھ سے بھی
سیدھی نہیں چل سکتی، سواگر تم اس سے فا کدہ اٹھانا چاہے تو
اٹھالے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اور اگر تواس کوسیدھاکرنا
عیاہے تو توڑڈالے گا، اور اس کا توڑنااس کا طلاق دینا ہے۔

١١٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِ أَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسُ قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَخَسَهُ أَرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذُلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لِأَكُفَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبيَّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيُّبًا أَمْ بِكُرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بكُرًّا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةً فَكَانَتُ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ \*

(١٦١) بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ \* الله عُمْرُ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرُ وَالنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرُ وَالنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرُ وَالنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ أَلَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَسُلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَاللَّهُ وَسُلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسُلِيقِ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٩ ١١٠- ابو بكرين ابي شيبه، حسين بن على، زائده، ميسره، ابو حازم، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے، کہ جب کوئی بات پیش آئے، تو خیر کی بات کیے، یا خاموش رہے، اور عور توں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہے،اور پہلی میں اویر کا حصہ سب ے زیادہ میڑھاہے،اگر تواس کو سیدھاکرنے کی فکر کرے گا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اگر بول ہی جھوڑ دیا، تو ہمیشہ میڑ ھی رہے گی، غرضیکہ عور تول کے سات خیر خواہی کرو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

• ۱۱۵ - ابراجیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ بن پونس، عبد الحمید بن جعفر، عمران بن الي انس، عمر بن تحكم، حضرت ابو ہر ير ورضي الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی مومن مرد، نسی مومن عورت کو دستمن نه رکھے، اگر ایک عادت اس کی ناپسند بیره ہوگی تو دوسری اس کی عادت پسند ہوگی، یااس کے علاوہ اور سیجھے فر مایا۔

اهاا ـ محمد بن مثنيٰ، ابو عاصم، عبد الحميد بن جعفر، عمر إن بن ابي انس، عمر بن علم، حضرت ابوہر روہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلبہ وبارک وسلم ہے حسب سابق حدیث روایت کی ہے۔ ۱۵۲ ایارون بن معروف، عبدالله بن وبهبه، عمرو بن حارث، ابو یونس مولی، ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا،اگر حواءنہ ہو تبیں تو کو ئی عور ہے زند گی بھر اپنے خاد ندے خیانت نہ کرتی۔

١١٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُرِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكُمِ عَنْ أُبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ\* ١١٥٢ - حَلَّثُنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونَسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ \* ١١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ۱۵۳۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جهام بن منهه ان چند الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَّنِ مُنَبِّهٍ قَالَ احادیث میں سے بیان کرتے ہیں، جوان سے حضرت ابوہر ریرہ

١١٤٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمُ بِحَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ حَلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَأَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتُوْصُوا بالنِّسَاء خَيْرًا \*

١١٥٠ - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثْنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُر عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ أَبِي أَنَس عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخُدُو مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا آخُرُهُ اللَّهُ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ \*

هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے
نقل فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا، کہ اگر بنی اسر ائیل نہ ہوتے،
تو مجھی کوئی کھانا اور گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حواء (علیہا
السلام) نہ ہوتیں تو زندگی بھر کوئی عورت اپنے خاوند سے
خیانت نہ کرتی۔

(فا کدہ) بنی اسر ائیل نے من وسلوی بچاکر رکھا، وہ سڑنے لگا،اور حضرت حواء نے شجرہ ممنوعہ کھانے کی ترغیب دی،اور حواء ، کو حواءاس لئے کہتے ہیں، کہ وہ ہرحی کی ماں ہیں، بعض علماءنے فرمایا، کہ انہیں جنت کے باہر پیدا کیا گیا،اور بعض کاخیال ہے کہ جنت ہی میں پیدا کیا گیا۔

۱۵۳ محد بن عبدالله بن نمير بهدانی، عبدالله بن يزيد، حيوة، شر صبيل بن شريک، ابو عبدالرحمٰن حبلی، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که تمام دنیا متاع بین سامان ہے، اور دنیا ہیں سب ارشاد فرمایا، که تمام دنیا متاع بینی سامان ہے، اور دنیا ہیں سب سے بہترین متاع نیک اور پر ہیزگار عورت ہے۔

۱۵۵ میتب، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے میں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پہلی کی طرح ہے، اگر تواس کوسید ھاکر نے کی فکر کرے گا، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دے، تو تیر اکام نکلتارہے(۱)، اور وہ فیڑھی، جی رہے۔

۱۵۲- زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اخی زہری، زہریؓ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔ ١٥٤ - حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوةً اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوةً اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ \* مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ \*

٥٥ ١٥ - وَحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَكَالضَّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَكَالضَّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ بَهَا وَفِيهَا عِوجٌ \*

٦١٥٦ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَن ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْهِ بِهَذَا شَعْدٍ عَن ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْهِ بِهَذَا

الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً \*

<sup>(</sup>۱) معنی ہیر کہ اپنی بیوی کی تربیت اور پچھ نہ پچھ تادیب تو کر لی جائے لیکن اس کی مکمل اصلاح کرنااور اس کو مر دوں والے اخلاق پر لانے ک کو شش کرنا ہے سود ہے۔اگر اس کو شش میں پڑو گئے تو گھر کا نظام سد ھرنے کے بجائے مزید خراب ہوگا۔

## يسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتاب الطّلاق

آلَّ النَّهِ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ عُمرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ مُمَرُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بُنُ الْحُطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُو كُهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلْيُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْقُ فَلَكَ الْعِيَّةُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِكَلَّ أَنْ يُمَسَّ فَتِلْكَ الْعِيَّةُ النِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ النِّهُ النَّسَاءُ النَّالَ النَّامَ عُلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ \*

١٥٥٨ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ وَمُعْ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنَا لَيْتُ وَقَالُ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِي حَائِضُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَمْسِكَهَا حَتَّى يَطْهُرَ ثُمَّ يَحْسَبَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهُا حَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ عَيْضَةً أَخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى يَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهُ يَعْمَلُهُ أَنْ يُطَلِّقُ يَعْمَلُهُ أَنْ يُطَلِّقَ يَعْمَلُهُ أَنْ يُطَلِّقُ وَكَانَ يُحَامِعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِقًا لَيْكَا أَنْ يُطَلِقًا فَيْكُ اللّهُ أَنْ يُطَلِقًا لَكُوا اللّهُ أَنْ يُطَلِقُ وَكَانَ لَكَامَ اللّهُ أَنْ يُطَلِقًا فَيْلُكَ الْعَلِيمَ أَنْ يُطَلِقُونَ مِنْ عَيْدُ اللّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا لَنَا النَّسَاءُ وَزَادَ البُنُ رَمْح فِي رَوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا لَقَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا النَّسَاءُ وَزَادَ البُنُ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهُ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحْدِهِمْ أَمَّا لَيْ اللّهُ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحْدِهِمْ أَمَّا لَقُلْ مَوْ مَوْتَيْنَ فَإِنَّ رَسُولَ أَنْ يَطُلُقُونَ مَوْقَانَ فَالَ فَالَ فَالَا فَالَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

2011ء یکی بن یکی شمیم، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عررضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وے دی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ انہیں حکم دو، کہ وہ رجوع کرلیں، اور پھر اسی حال پر رہے دیں، انہیں حکم دو، کہ وہ رجوع کرلیں، اور پھر اسی حال پر رہے دیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اس کے بعد چاہے رکھیں، اور چاہے طلاق ویں، اس سے قبل کہ اسے ہاتھ لگائیں، اور بہی عدر توں کو طلاق مدت ہے جس کے حساب سے الله تعالی نے عور توں کو طلاق دیے۔

۱۵۸- یخی بن یخی اور قتیہ بن سعید، ابن رمح، لیث بن سعد، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دے دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ رجوع کر لیں، اور حیض سے پاک ہونے تک اپنی پاس رکھیں، پھر جب وہ ان کے پاس دوسری مرتبہ حائضہ ہوں، توانہیں پاک ہوتے ہی دوان کے پاس دوسری مرتبہ حائضہ ہوں، توانہیں پاک ہوتے ہی تک مہلت دیں، اب اگر طلاق کا ارادہ ہے، تو پاک ہوتے ہی جماع سے قبل طلاق دے دیں۔ غرضیکہ یمی عدت ہے، کہ جس کے متعلق اللہ تعالی نے تھم دیا ہے، کہ اس کے حساب جس کے متعلق اللہ تعالی نے تھم دیا ہے، کہ اس کے حساب سے عور توں کو طلاق دی جائے، اور ابن رمح نے اپنی روایت مسلم میں یہ زیادتی بیان کی ہے، کہ حضرت عبداللہ سے جب مسلم میں یہ زیادتی بیان کی ہے، کہ حضرت عبداللہ سے جب مسلم طلاقیں دی ہیں، کیونکہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاقیں دی ہیں، کیونکہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى كُنْتَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسلِم جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدةً \*
قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدةً \*

١١٦٠ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذَّكُرْ قَوْلًا عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذَّكُرْ قَوْلًا عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِع قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى فِي رِوَايَتِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِع قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى فِي رِوَايَتِهِ فَلَيْرُ جَعْهَا وَقَالَ أَبُو بَكُر فَلْيُرَاجِعْهَا \* فَلْيَرَاجِعْهَا \* فَلْيَرَاجِعْهَا \* وَحَدَّثَنِي زُهَيْنُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّبَنَا وَعَدَّثَنِي زُهَيْنُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّبَنَا وَعَدَّثَنِي زُهَيْنُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّبَنَا

فَلْيَرْجَعْهَا وَ قَالَ أَبُو بَكُرْ فَلْيُرَاجِعْهَا \* ١٦١١ - وَحَدَّثَنِي زُهَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَى

اس چیز کا تھم دیا تھا،اور اگر تین طلاقیں دی ہیں تووہ عورت تجھ پر حرام ہوگئ، تاو فتیکہ وہ دوسر ہے خاوند سے نکاح نہ کرے، اور تو نے اللہ تعالیٰ کی اس طلاق کے بارے میں نافر مانی کی، جس کا تیری ہوی کے لئے اللہ نے تھم دیا تھا،امام مسلم کہتے ہیں، کہ اس دوایت میں لیٹ نے ایک طلاق کا لفظ خوب کہا ہے۔ اس دوایت میں لیٹ نے ایک طلاق کا لفظ خوب کہا ہے۔ والد، محمد بن عبد اللہ، عبد اللہ بن نمیر، بواسطہ اپنے والد،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

اس روایت میں لیٹ نے ایک طلاق کالفظ خوب کہا ہے۔

اس روایت میں لیٹ ، عبداللہ ، عبداللہ بن نمیر ، بواسط اپنے والد ،

عبیداللہ ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت

کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو جیش کی حالت میں طلاق دے دی ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تذکرہ کیا ، آپ نے فرمایا ، انہیں تھم دو مسلم اللہ علیہ وسلم ہے تذکرہ کیا ، آپ نے فرمایا ، انہیں تھم دو دیں ، اس کے بعد جب ایک اور حیض آجائے ، اور وہ اس سے دیں ، اس کے بعد جب ایک اور حیض آجائے ، اور وہ اس سے بھی پاک ہو جائے ، پھر چاہا ہے جماع سے قبل طلاق دیدیں ،

یا اسے روک لیں ، کیونکہ یہ وہی عدت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ، کہ اس سے عور توں کو طلاق دی جائے ،

عبیداللہ بیان کرتے ہیں ، میں نے نافع سے کہا ، اس طلاق کا کیا عبیداللہ بیان کرتے ہیں ، میں نے نافع سے کہا ، اس طلاق کا کیا عبیداللہ بیان کرتے ہیں ، میں نے نافع سے کہا ، اس طلاق کا کیا عبیداللہ بیان کرتے ہیں ، میں نے نافع سے کہا ، اس طلاق کا کیا

ہواجو کہ عدت کے وقت دی گئی، بولے ایک شار کی گئی۔

۱۱۲۰ ابو بکر بن الی شیبہ اور ابن مثنیٰ، عبداللہ بن ادر پس،

عبیداللہ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے،

باقی عبیداللہ نے جو نافع ہے وریافت کیا ہے، وہ مذکور نہیں،

ابن مثنیٰ نے اپنی روایت میں '' فلیر جعہا'' کے الفاظ بیان کئے ہیں،

اور ابو بکر نے '' فلیر اجعہا'' کے لفظ روایت کئے ہیں۔

اور ابو بکر نے '' فلیر اجعہا'' کے لفظ روایت کئے ہیں۔

الااا۔ زہیر بن حرب، اساعیل، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا، آپ نے رجوع کا تک اسے مہلت کا تھم دیا، اور فرمایا، کہ دوسرے حیض کے آنے تک اسے مہلت

تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ النِّسِاءُ قَالَ فَكَانَ الْتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ قَالَ فَكَانَ الْبَيْ عُمرَ إِذَا سَئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ وَسَلَّمُ وَهِي حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقَتُهَا وَاحِدَةً أَوِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطِهُرَ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ مَنْ طَلَّهُ وَسَلَّمَ عُلْمَا أَنْتَ طَلَّقَتَهَا ثَلَاثًا فَيَطُ فَيَا أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقَتَهَا ثَلَاثًا فَيَا اللَّهُ عِنْ طَلَاقً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكُ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمَرَاثُ وَبَانَتْ مِنْكُ \*

يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ أَخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْهِ أَخْبِرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ وَهِي حَايِضٌ فَذَكُرَ ذَلِكَ عُمْرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ عَيْشِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ عَيْشِهَا فَيْلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُكَا اللَّهِ عَلَيْهِ طَلَقَهَا فَلِكَ مَسْتَقْبَلَةُ سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ طَلَقْهَا فَلِكَ طَلِّقَهَا فَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا فَلْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا فَلُكَ طَلَقَهَا فَلَكَ عَلْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا فَلُكَ طَلَقَهَا تَطُلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَقَهَا فَلَكَ طَلَقَهَا مَلَاقِهَا فَلَكِكَ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَقَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*

١٦٣٣ - وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب

دیں، پھر اتنی مہلت دیں کہ وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد چھونے سے قبل طلاق دے دیں، کیونکہ بہی وہ عدت ہے کہ جس کاللہ تعالی نے علم دیاہے، کہ اس کے ذریعہ سے عور توں کو طلاق دی جائے، چنانچہ جب حضر سابن عمر سے اس کے بارے میں دریافت کیاجاتا، کہ جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو فرماتے کیا ایک طلاق دی ہے، یا دو طلاقیں دے دی، کو فرماتے کیا ایک طلاق دی ہے، یا دو طلاقیں دے دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمایاہے، کہ اس سے رجوع کرے، اور پھر اتنی مہلت دیدے، کہ وہ اس سے باک ہو جائے، اور پھر چھونے سے قبل اسے طلاق دے دے، اور اگر تو نے اس چیز دے، اور اگر تو نے اس چیز دے، اور اگر تو نے اس چیز میں جس کا اللہ نے تجھے تیری بیوی کی طلاق کے بارے میں تھم دیا تھا، نا فرمانی کی، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔

۱۶۲۱ عبد بن حمید، لیقوب بن ابراہیم، محمد، زہری، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله نعالي عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے تذکرہ کر دیا، یہ س كر رسول الله صلى الله عليه وسلم غصه ميں مجر كئے، اور فرمايا، اسے تھم دو کہ رجوع کرے ، یہاں تک کہ اس حیض کے علاوہ جس میں اس نے طلاق دی ہے، مستقل دوسر احیض نہ آ جائے، اب اگر طلاق دینامناسب سمجھیں، تو چھونے سے قبل اے اس حال میں طلاق دیں کہ وہ اینے حیض ہے پاک ہو، یہی عدت کے لئے بھی طلاق ہے، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تھم دیا ہے،اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی طلاق دی تھی،جو کہ شار كرلى من منتى اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے تعلم كے مطابق حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه نے رجوع كر ليا تھا۔ ۱۲۱۳ اساق بن منصور، بزید بن عبد ربه، محمد بن حرب،

زبیدی،زہری،سےاس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی

حَدَّتَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا \*

١١٦٤ - وَحَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن مَوْلَى آل طَلْحَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْأَكُرَ ذَٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \*

١١٦٥- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي

سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ. جَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمٌّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ

يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ \*

١١٦٦- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبٌ عَن ابْن سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدُّنَّنِي مَنْ لَا أَتُّهُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاحِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتُّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ ٱلْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ ۚ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلً ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بھی موجود ہے ، کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور جو طلاق دی تھی اسے شار كرلياب

۱۶۳۰ اله بکر بن انی شیبه اور زمیر بن حرب، ابن نمیر، و کیع، سفيان، محمد بن عبدالرحمٰن مولیٰ ابی طلحه، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنماے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس بات کا تذکرہ كرويا، آپ نے ارشاد فرمايا، كه انہيں تھم ديں،اس سے رجوع کرلیں،اور پھر طہریاحمل کی حالت میں اسے طلاق دیدیں۔

(فا کدہ) علمائے امت کاس بات پر اجماع ہے کہ حالت حیض میں بغیر عورت کی رضامندی کے طلاق دینا حرام،اگر ایسا کرے گا تو گناہ گار ہو گا، باتی طلاق واقع ہو جائے گی،اور حضرت ابن عمرٌ کی روایت کے پیش نظراہے رجوع کا تھم دیا جائے گا(نو وی جلدا، صفحہ ۵۵ ۳)۔

۱۶۵ او مدین عثان بن تحکیم او دی، خالدین مخلد، سلیمان بن بلال، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے تھم فرمایا، انہیں تھم دیں، کہ رجوع کرلیں، حتی کہ پاک ہو جا کیں، اور پھر دوسر احیض آ جائے، اور اس سے بھی پاک ہو جائیں، اس کے بعد طلاق دے دیں یار تھیں۔

۱۱۶۲ علی بن حجر سعدی، اساعیل بن ابراهیم، ابوب، حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں ہیں سال تک مجھ ہے ایک راوی بیان کرتار ہا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ا بی ہوی کو تنین طلاقیں دیں اور وہ حیض سے تھیں ،اور میں متہم نه سمجمتا تھا،اور پھراس نے روایت کیا، کہ انہیں رجوع کا حکم دیا سی، اور میں اس کے راوی کونہ متہم کر تا تھا، اور حدیث کو بخو بی جانتا تھا، یہاں تک کہ میری ملا قات ابو غلاب یونس بن جبیر با پلی ہے ہوئی، اور وہ بہت ہی معتبر آدمی تھے، انہوں نے مجھ

میچهمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجَعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ \*

١١٦٧- وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ \*

الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الصَّمَدِ حَدَّتِي عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الْصَّمَدِ حَدَّتِي عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُل عِدَّتِهَا \*

الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّوْرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَّ حَائِضٌ فَقَالَ أَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبلَ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَها ثُمَّ السَّعْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَقُ وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِيلُكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَقُ وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِيلُكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَقَ وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِيلُكَ التَطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَق

إِنْ حَامِرُ وَاسْتَحَمِّمُ اللهُ مَا اللهُ الل

ے بیان کیا، کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا،
انہوں نے کہا، کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک
طلاق دی تھی، پھر حضور نے رجوع کا تھم فرمایا، یونس نے کہا کہ
میں نے ان سے کہا، کہ پھرتم نے وہ طلاق بھی شار کی، کہا کیوں
نہیں، کیا (میں) عاجز ہو گیایا احمق۔

الالد تعالی عند نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو اسی اللہ تعالی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں اور اس میں سے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے انہیں تھم دیا۔

۱۱۲۸ عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه این والد، ابوب سے
ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس حدیث میں ہے،
کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے اس بارے میں رسول الله
صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں
حکم دیں، کہ اس سے رجوع کریں اور طہر کی حالت میں بغیر
جماع کے عدت کے شروع میں طلاق دیں۔

۱۱۹۹ یعقوب بن ابراہیم دورتی، ابن علیہ، یونس، محمد بن ابن علیہ بین بونس بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمرض اللہ تعالیٰ عنہما ہے دریافت کیا، کہ ایک شخص نے اپن بوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو وہ بولے کہ تنہمیں عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق معلوم نہیں تھا، کہ اس نے بھی عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے دریافت کیا، کہ جب کسی نے حیض میں طلاق دی، تو وہ طلاق بھی شار کی جائے گی، انہوں نے میش میں طلاق دی، تو وہ طلاق بھی شار کی جائے گی، انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، کیا وہ عاجز ہو گیایا احتی جواسے شار نہ کرے۔ مرمایا، کیوں نہیں، کیا وہ عاجز ہو گیایا احتی جواسے شار نہ کر دے۔ بین جیش بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضر ہابن عمر رضی اللہ بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضر ہابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دینر بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دین بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دین بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دین بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دین جو تو کی کو حیض کی تعالیٰ کی کو کی کو کی کی کو کیوں کی کو کی کو کیوں کی کو کی کو کی کو کی کی کیا کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَنّى عُمَرُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَإِلَى اللّهُ عَلَيْ فَإِلَى اللّهُ عَمْرَ فَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَأَيْتَ لِلْ عَجَزَ وَاللّهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَرَائِتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَأَيْتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَائِيتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَائِيتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَائِيتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَائِيتَ إِلَى عَجَزَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَرَائِيتَ إِلَى عَمْرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَلِكُ فَلَكُ أَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ بَرْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الْيِي سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الْيِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقَتُهَا وَهِي حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمْرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعُمْرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا فَلْكَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا قَلْتُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ فَوَاحَعْتُهُا لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلْكَ أَلْتُطُلِيقَةِ النِّتِي طَلَّقُهَا لِطُهْرِهَا قَلْتُ وَهِي فَاكَ التَّطْلِيقَةِ النِّتِي طَلَّقْتَ وَهِي فَاعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ حَائِضٌ قَالَ مَا لِي لَل أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ حَائِضٌ قَالَ مَا لِي لَل أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ \*

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْطَلِقَهَا قُلْتُ لِابْنِ فَلَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُطَلِّقَهَا قُلْتُ لِابْنِ عَمْرَ أَفَا حُمْسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهُ \*

۱۱۷۳ - وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَوَلَالًا بُنُ الْحَارِثِ حَ و حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

مالت بین طلاق دیدی، حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے، اور آپ ہے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، کہ رجوع کرلیں، جبوہ پاک ہو جائے، توطلاق دیناچاہیں تودیدیں، میں نے عرض کیا، آپ نے اس طلاق کو بھی شار کیا، کہنے لگے، اس میں کیا مانع موجود تھا، کیا تمہاری رائے میں ابن عمر (رضی الله تعالیٰ عنہما) عاجز اور احمق ہو گیا تھا۔

اکاا۔ یکی بن یکی، خالد بن عبداللہ، عبدالملک، اس بن سیرین بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے ان کی بیوی کی طلاق کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ، میں نے حیض کی حالت میں طلاق دے وی تھی، بھراس کاعمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا، انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایار جوع کا تکم دے دو، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر طہر میں طلاق دیں، پنانچہ میں نے ان سے رجوع کر لیا، اور طہر آنے پر پھر طلاق دیں، دے دی، میں نے ان سے رجوع کر لیا، اور طہر آنے پر پھر طلاق دیں، طلاق دی تھی، اس کو بھی شار کیا، بولے کہ جھے کیا ہوا، جو میں طلاق دی تقارنہ کرتا، کیا میں عاجزاوراحمق ہو گیاتھا۔

۲۵۱۱۔ محد بن مثنی اور ابن ابشار، محد بن جعفر، شعبه، انس بن سیر بن بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہماہے سنا، فرمارہ ہے تھے، کہ میں نے اپنی ہیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وے وی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ عنه، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ عنه، کر اطلاع وی، آپ نے فرمایا، انہیں تھم دو، کہ رجوع کرلیں، جب اے طہر آئے پھر طلاق دیں، میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا، پھر تم نے اس طلاق کا شار کیا، بولے کیوں نہیں۔ دریافت کیا، پھر تم نے اس طلاق کا شار کیا، بولے کیوں نہیں۔ عبد الرحمٰن بن بشر، بنر، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت عبد الرحمٰن بن بشر، بنر، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا يَهْزُ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْمِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قَمْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* حَدِيثِهِمَا قَالَ قَلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* حَدِيثِهِمَا قَالَ قَلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* عَبْدَ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَلُق الْمُ أَنَّهُ صَعِعَ ابْنَ عُمْرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَق امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَق الْمُ أَنَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَق الْمُ أَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَق الْمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عُمْرً قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَق الْمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ حَائِضًا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ وَسَلَمْ فَأَخْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْمَعُهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ \*

- ١١٧٥ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ فَقَالَ لَهُ النَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّهِ بُنَ عُمْرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَقَالَ لَهُ النَّهِ عُمْرَ وَقَرَأَ النَّهِ مُنَ فَلَيْطَلَقَ أَوْ لِيُمسِكُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ وَقَرَأَ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيرَاجِعُهَا فَرَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لِيرَاجِعُهَا فَوَلَ ابْنُ عُمْرَ وَقَرَأَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَقُوهُ أَنَّ الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمَالِقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْنَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

منقول ہے، مگریہ کہ اس میں "لیرجعہا" کا لفظ ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں نے ان سے کہا، کہ پھر آپ نے وہ طلاق بھی شار کرلی، وہ بولے کیوں نہیں۔

۳ کاا۔ اسحاق بن ابر اہیم، عبد الرزاق، ابن جرتے، ابن طاؤس، طاؤس بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس شخص کا حکم دریافت کیا گیا، جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، فرمایا کیا تم عبد اللہ بن عمر کو بیجانتے ہو، اس نے بھی ابنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ ہے واقعہ عرض کیا، حضور والا نے رجوع کرنے کا حکم فرمایا، ابن طاؤس بیان کرتے ہیں، کہ میں نے بیہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سے بیان کرتے ہیں، کہ میں نے بیہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سے بیان کرتے ہیں، کہ میں نے بیہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سے بیان کرتے ہیں، کہ میں نے بیہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سنی

۵۷ اا ـ ہارون بن عبد اللہ، حجاج بن محمد ، ابن جریج ، ابو الزبیر ، عبدالرحمٰن بن ایمن مولیٰ عزہ سے روایت نقل کرتے ہیں ،اور عبدالرحمٰن، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماہے وریا فت کر رہے تھے،اور ابوالز ہیر ؓ سن رہے تھے، کہ جس شخص نے اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو،اس کا کیا تھم ہے، حضرت ابن عمر بولے ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے مجھی اپنی ہیوی کو حیض کی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،اور عرض کیا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے! بنی ہیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کہ رجوع کرلیں ،اور جب عورت یاک ہو جائے، تو یا طلاق دے دیں یار وک کیس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمابیان کرتے ہیں،اس کے بعدرسالت مآب صلی اللہ عليه وسلم نے بيہ آيت تلاوت فرمائي كه "يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّالُ \* .

۱۷۱۱ ہارون بن عبداللہ، ابو عاصم، ابن جرتج، ابوالزہیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے اسی قصه کی طرح روایت منقول ہے۔

المار محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ایمن مولی عروہ کو سنا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے دریافت کررہے تھے، اور ابوالزبیر سنتے تھے، بقیہ حدیث حجاج کی روایت کی طرح ہے، اور اس میں بچھ زیادتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں، کی طرح ہے، اور اس میں بچھ زیادتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں، راوی نے مولی عروہ کہنے میں غلطی کی ہے، حقیقت میں وہ مولی عروہ کہنے میں غلطی کی ہے، حقیقت میں وہ مولی عروہ کہنے میں

## باب(١٦٢) تين(١) طلا قول كابيان!

۸۷۱۱۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تحالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت ہیں، اور حضرت عرفی خلافت ہیں بھی دوسال تک ایسا تھا، کہ جب کوئی ایک مرتبہ تین طلاقیں دیتا تھا، تو وہ ایک بی شار کی جاتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہ لوگوں کواس بات ہیں جس ہیں انہیں مہلت دی گئی تھی، جلدی کرناشر وع کر دی ہے، سواگر ہم تین ہی کو نافذ کر دیں تو مناسب کرناشر وع کر دی ہے، سواگر ہم تین ہی کو نافذ کر دیں تو مناسب ہے، چنانچہ انہوں نے تین ہی واقع ہو جانے کا تھم دے دیا۔ ہی ابن براہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتی (دوسری سند) ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، ابن طاؤس، طاؤس بایان کرتے ہیں، کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں، کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں، کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے، کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے، کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے، کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے، کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے، کہ رسول اللہ مسلی اللہ

٦١٧٦- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نُحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ \*

١١٧٧- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدُ الرَّزَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةً يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّبَادَةِ قَالَ مُسْلِم حَدِيثٍ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّبَادَةِ قَالَ مُسْلِم أَخْطاً حَيْثُ قَالَ عُرْوَةً إِنْمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةً \*

## (١٦٣) بَابِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ \*

بُنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِآبُنِ رَافِعِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْبِنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ عَلَافَةِ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْولُ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِ مُنْ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَيهِ أَنَاةً فَلُو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ \*

١١٧٩ - حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا

(۱)اگرا کی مجلس میں یاا کیک کلمہ سے تمین طلا قیس دی جائیں توائمہ اربعہ جمہور علاء و تابعین، حضرت ابن عباس ابن عمر ابو ہر میر قابن مسعود ا اور حعرت انس وغیر و حضرات کے ہاں تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ جمہور کے تفصیلی دلائل کے لئے ملاحظہ ہو تحملہ نتخ الملیم ص ۱۵۴۳۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

الصَّهْبَاء قَالَ لِابْن عَبَّاسِ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثُّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمُّ \*

١١٨٠ - وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُس أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ هَاتِ مِنْ هَنَّاتِكَ أَلَمْ يَكُن الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَاحِدَةً فَقَالَ قُدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ \* (١٦٣) بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ \*

١١٨١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام يَعْنِي الدَّسْتُوَاثِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ \*

١١٨٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بشر الْحَريريُّ

علیہ وسلم کے زمانے میں ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ،اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی تبین سال تک تبین طلاق ایک کر دی جاتی تھیں، تو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے

• ۱۱۸- اسحاق بن ابرامیم ، سلیمان بن حرب، حماد بن زید ، ابوب یختیانی،ابراہیم بن میسرہ، طاؤس بیان کرتے ہیں، کہ ابوالصهباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے عرض کیا، کہ اینے علم کا ظہار سیجئے ، کیا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین طلاق دینے کوایک شارنہیں کیا جاتا تھا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگوں نے متواتر طلاقیں دیناشر وع کر دیں، تو فاروق اعظم منے تین طلاقیں واقع ہو جانے کاان پر تھم نافذ کر دیا۔ باب (۱۲۳) اس شخص پر کفاره کا وجوب جو اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کرے، اور طلاق دینے

ا ۱۸ اله زهیر بن حرب، اساعیل بن ابراهیم، مشام د ستوائی، یخییٰ بن ابن کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا كه جب كوئى عورت ہے كے ، تو مجھ پر حرام ہے ، توبيہ مم ہے ، اس میں کفارہ دیناضر وری ہے،اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تَعَالَىٰ عَنِمَا نِے فرمایا، "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً

۱۸۲۱ - یخی بن بشیر حریری، معاویه بن سلام، یخی ابن ابی کثیر، ( فا کدہ )اب اگر طلاق کی نیت ہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی،اور اگر تین کی نیت کی، تو تین،اور اگر دو کی نیت کی، تو ایک واقع ہوگی،اور اگر کھے بھی نیت نہیں، تو بمین اور قتم شار کی جائے گی، اور اگر جموٹ کہ رہاہے، توبیہ کہنا لغو ہو جائے گا، تفعیل کتب فقہ ہے معلوم کرلی جائے۔ (عمرة القاری جلد ۲، صفحہ ۲۳۰، نووی جلد اصفحہ ۸۷۴)۔

کی نبیت نه هو!

حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدً بَنَ جُكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدً بَنَ جُبَيْرً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِي يَمِينٌ يُكفِّرُهَا مَرَاً لَهُ فَهِي يَمِينٌ يُكفِّرُهَا وَقَالَ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ) \*

حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ وَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا قَالَتُ فَتَواطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلَّتَ وَسَلَّمَ فَلَاتُ ذَلِكَ لَهُ مَغَافِيرَ أَكَلَّتَ مَغَافِيرَ فَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ ذَلِكَ لَهُ مَغَافِيرَ أَكَلَّتَ مَغَافِيرَ أَكَلَّتَ مَغَافِيرَ فَكَ لَكُ بَعْضَ أَنْ وَلَهُ فَلَاتُ ذَلِكَ لَهُ مَغَافِيرَ فَكَنَ لَا عَنْدَ زَيْنَبَ بنت فَقَالَتَ ذَلِكَ لَهُ مَعْفَقِيرَ أَكُلْتَ فَقَالَتُ ذَلِكَ لَهُ مَعْفَقِيرَ أَكُلْتَ مَعْفَقِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ ذَلِكَ لَهُ مَعْفِيرَ أَكُلْتَ مَعْفَلِ أَلَى اللَّهُ لَكَ كَا عَلَيْهُ مَعْفَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ ذَلِكَ لَهُ وَلَهُ إِلَى عَقُولُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ إِلَى بَعْضِ أَزُولَ إِلَى بَعْضِ أَزُولَ وَعِهِ وَوَلِهِ وَاللَهُ لَكَ ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ تَتُوبَا ) لِعَائِشَةً وَحُومَةً ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّيْكُ إِلَى بَعْضِ أَزُولَ حِهِ وَيَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ فَيَدُنُو مِنْهُنَ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ

یعلی بن تھیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے جیں، انہول نے بیان کیا، کہ جب کو کُلُ آدی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کرلے، توبیہ یمین یعنی قشم ہے، اس پراس کا کفارہ واجب ہے، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ''لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِنی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ''۔ یعنی اللّٰه کے رسول بیں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے۔ کے رسول بیں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے۔ سامتہ جاج بن محمہ ابن جریج، عطاء، عبید بن

عمیر بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سنا فرمارہی تھیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بن جحش رضی الله تعالیٰ عنها کے پاس تھہرا کرتے تھے،اوران کے پاس شہدیتے تھے،بیان کرتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے اتفاق کیا، کہ ہم میں سے جس کے پاس آ تخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لائمين، تو كهي، مين آپ ہے مغافیر کی ہویاتی ہوں، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، چنانچہ جب آپ ہم ہے ایک کے پاس تشریف لائے ،اور انہوں نے آپ ہے وہی کہا، تو آپ نے فرمایا، میں نے زینب بنت بخش کے پاس شہدییا ہے، اور اب بھی نہ پیوں گا، تب پیہ آیت نازل ہوئی، کہ اے نبی اس چیز کواینے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، جے اللہ نے آپ کے لئے حلال فرمایاہ، اور فرمایا، اگریہ دونوں توبہ کر لیں (لیعنی عائشہ اور حفصہ ) توان کے دل جھک گئے ،اور بیہ جو فرمایا، کہ چیکے سے نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی ہے کہی،اس سے مقصودیہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا، کہ میں نے شہد پیاہے۔ ۱۱۸۳ ابو کریب، محمد بن العلاء اور بارون بن عبدالله، ابو اسامه، مشام، بواسطه ايخ والد، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پیند فرمایا کرتے تھے،اور عصر کی نماز کے بعدا پی بیویوں کا چکر لگاتے اور ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے،ایک روز حضرت حصہ کے یاس تشریف لے گئے،اور معمول سے زیادہ ان کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) پاس ر کے رہے، میں نے لوگوں سے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ حفصہؓ کے خاندان میں سے کسی عورت نے حضرت حفصیہ کو شہد کی کی مجھیجی تھی،اورانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کاشر بت پلایا تھا، میں نے کہا، خدا کی قتم اب ہم مجھی ایک تدبیر کریں گے، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت سودہؓ سے کیا، اور ان سے کہہ دیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور تم ہے قریب ہوں، تو کہنا یار سول الله! آب نے مغافیر کھایا ہے، حضور فرمائیں کے نہیں، تو تم کہنا، پھریہ بوکیسی آرہی ہے، چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کویہ بات سخت ناگوار ہے ، کہ آپ کی طرف سے کوئی بد ہو کا حساس کرے، تو لا محالہ فرمائیں گے ، حفصہ ؓ نے مجھ کو شہد کا شربت پلایاہ، تم کہناشایدان شہد کی تھیوں نے عرفط در خت کارس چوساہے، میں بھی یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا، اس مشورہ کے بعد جب حضور والا حضرت سودہؓ کے پاس تشریف لائے، توسورہ میان کرتی ہیں، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی تہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا تھا، کہ میں حضور سے وہی بات جو تم نے مجھ سے کہی تھی، جب آپ در دازہ پر تھے کہہ دوں، سودہ نے کہایار سول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، سودہؓ بولیں، تو پھر یہ بو کیسی آر ہی ہے، آپ نے فرمایا هضه نے مجھے شہد کاشر بت پلایا تھا، سودہ بولیں، شایدان شہد کی تھیوں نے در خت عرفط کار س چوسا ہوگا، اس کے بعد جب آپ میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے بھی یہی کہا، حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، توانہوں نے بھی یہی کہا، نتیجہ بیہ نکلا کہ جب و دبارہ حضور " حضرت هصه کے پاس تشریف لے گئے،اور انہوں نے شہد کا شربت پلانے کے لئے کہا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ حضرت سودہؓ نے کہا، سبحان اللہ! ہم نے حضور کو شہد پینے سے روک دیا، میں

عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ِ ذَٰلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرَّبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَّتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِّ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةً وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَل قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلُمَّا دَخُلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةُ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ

قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو إسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً \*

نے کہا کہ چپلی رو، ابواسحاق ابراہیم بیان کرتے ہیں، کہ ہم سے بشرنے اسامہ سے اس طرح روایت کی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(فائدہ) پہلی روایت میں ہے، کہ حضرت زینبؓ نے شہد پلایا تھا، یہی زیادہ سیحے ہے، چنانچہ امام نسائی اوراصیلی نے اس کی تصر یک کی ہے۔

۱۸۵۔ سوید بن سعید ، علی بن مسہر ، ہشام بن عروہ ہے اسی سند ٥١١٨٥ - وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(١٦٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا

يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ \* ١١٨٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحيبيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ بْنُ يَزيدَ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبَّدِ الرَّحْمَن َبْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَاثِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِتَحْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلًا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ

يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ

كُنْتُنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزينَتَهَا فُتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا

باب (۱۲۴) تخییر سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہو تی!

۱۸۶۱\_ابوطاهر ۱۰ بن وهب (دوسر ی سند)حرمله بن کیجی تحییی، عبدالله بن وبب، يونس بن يزيد، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ جب آتخضرت صلی الله علیه وسلم کو تھم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو ، کہ

وہ دنیا جاہیں تو دنیا لے لیں،اور آخرت جاہیں، تو آخرت لے لیں، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے مجھ سے

بیان کیا، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کرنا جا ہتا ہوں، تم اس كے جواب ميں جلدى نه كرنا، تاو قتيكه اسے والدين سے مشور ونه لے لو، اور حضور کو معلوم تھا، که میرے والدین بھی

حضور کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے، چنانچہ پھر آپ نے فرمایا، الله تعالی فرما تا ہے، اے نبی اپنی بیوبوں سے کہہ دو، آگروہ

دنیا اور اس کی زیب و زینت جابیں تو آؤ، میں تم کو خود

برخور داری دے دوں، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ر ضامندی جا ہو، اور دار آخرت کی طالب ہو، تو بے شک اللہ

تعالی نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بہت براثواب تیار کر ر کھاہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا،اس

میں کون سی الیمی بات ہے جس کے متعلق میں اپنے والدین ہے مشورہ کروں، ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضامندی اور دار آخرت کی طالب ہوں، بیان کرتی ہیں، پھر
آپ کی تمام ازوان (۱) نے الیابی کیا، جیسا ہیں نے کیا تھا۔

۱۸۱ سر بخ بن یونس، عباد بن عباد، عاصم، معاذہ عدویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی عورت کی باری ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اس کے تشریف لایا کرتے تھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کہ آپ ان میں سے جے چاہیں الگ رکھیں، اور جے چاہ اپنی باس جگہ دیں، معاذہ نے حضرت مائشہ سے دریافت کیا، کہ جب حضور آپ سے اجازت طلب عائشہ سے دریافت کیا، کہ جب حضور آپ سے اجازت طلب کرتے تھے، تو آپ کیا جواب دی تھیں، فرمایا، میں کہتی تھی کہ اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجی نے دیں۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجی نے دیں۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجی نے دیں۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجی نے دیں۔

اساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۸۹ اله یخی بن یخی ، عبیر ، اساعیل بن ابی خالد ، شعبی ، مسروق ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے (جب) ہمیں اختیار دیا تھا تو ہم نے اس اختیار کو طلاق شار نہیں کیا۔

۱۹۰- ابو بکر بن ابی شیبه ، علی بن مسہر ، اساعیل بن ابی خالد ، شعبی ، مسروق بیان کرتے ہیں ، کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ میں اپنی بیوی کوایک باریاسومر تبہ ،یابز ار بار اختیار دوں ، جبکہ وہ مجھے بین کرچکا بیند کرے ، اور میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کرچکا ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، توبہ طلاق ہوگئی تھی ؟ (نہیں )۔

الله عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّ وَسَلَّمَ يَسْمَأُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي بَعْدَ مَا نَزلَتْ ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُووِي بَعْدَ مَا نَزلَتْ ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُووِي الله عَاذَةُ فَمَا كُنْتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا لَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِلَٰ كَانَ ذَاكَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى نَفْسِي \*

١١٨٨- وَحَدَّثَنَاهِ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

نحوَهُ\*

١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا \*

١٩٠ - وَحَدَّنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَنِ عَلَيْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا الله عَنِ الشَّعْبِيِّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَيْرُتُ امْرَأَتِي الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ مَا أَبَالِي خَيْرُتُ امْرَأَتِي وَلَقَدْ وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا\*
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا\*

(۱) اس واقعہ سے کئی اعتبار سے حضرت عائشہ کی منقبت اور نضیات معلوم ہوتی ہے: (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کو اختیار دینے میں ابتد احضرت عائشہ سے فرمائی، (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جدائیگی پیند نہیں فرماتے ہے اس لئے آپ سے خفرت عائشہ کو اختیار نے حضرت عائشہ کو اختیار ملنے کے بعد حضرت عائشہ کو اختیار ملنے کے بعد حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے میں ذرا بھی تو قف نہیں فرمایا یہ ان کی کمال عقل کی دلیل ہے۔

تشخیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۱۱۹۱ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عاصم، هعمی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطهرات كواختيار دياتها، مكر خلاق نهيس مو ئي-

۱۱۹۲ اسحاق بن منصور ، عبد الرحمٰن ، سفیان ، عاصم الاحول اور اساعیل بن ابی خالد، شعبی، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، سوہم نے آپ کو پہند کر لیا، سویہ طلاق تہیں گئی گئے۔ ۱۱۹۳\_ یجیٰ بن یجیٰ اور ابو مکر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ،

اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، ہم نے آپ کو ہی اختیار کر لیا، تو حضور نے اس کو میچھ بھی شار نہیں فرمایا۔

١١٩٠ ابو الربيع زبراني، اساعيل بن زكريا، اعمش، ابراهيم، اسود، عائشه اور اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہاہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۱۹۵ زهیر بن حرب، روح بن عباده، ز کریا بن اسحاق، ابو الزبير، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کی اجازت عابی،اورلوگوں کو ویکھا، کہ آپ کے دروازہ پر جمع ہیں،اور نسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی، حضرت ابو بکر صدیق کو ا جازت دی گئی، وہ اندر تشریف لے گئے ،اس کے بعد حضرت عمرٌ آئے اور اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل تمی، اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم كويايا، كه آپ تشريف فرما ہيں،

١١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنَّ طَلَاقًا \*

١١٩٢- وَحَدَّثَنِي إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمُ الْأَحْوَلِ وَ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قُالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا\*

١١٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتُرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْمًا \*

١١٩٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا

إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ \* ٥١١٩- ۗ وَحَدَّثَنَا زُهُّمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ

يُؤْذُنُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكُر فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَّهُ فَوَجَٰدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ

وَاحِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ

اور آپ کے گرد آپ کی ازواج ہیں، کہ عملین اور خاموش بیٹھی ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں ایسی بات کہوں، کہ حضور کو ہنسادوں، چنانچہ وہ بولے، یار سول اللہ کاش کیہ آپ خارجہ کی بٹی کو دیکھتے (یہ ان کی بیوی ہیں)اس نے مجھ سے خرج مانگا، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو کراس کا گلا گھو نٹنے لگا، آنخضرت صلی الله عليه وسلم بننے سكے ،اور فرمايا بيه سب ميرے كرد بينھى بين ، جبیاکہ تم دیکھ رہے ہو،اور مجھ سے خرج مانگتی ہیں(۱)،حضرت ابو بكر صديق كمرے موئے اور حضرت عائشہ كا گلا كھو نننے لگے، اور حضرت عمرٌ حضرت حفصه کا، اور دونوں کہنے لگے، کہ تم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مائلتی ہو،جو آپ کے یاس نہیں ہے، اور وہ کہنے لگیں، کہ خدا کی قشم ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی چیز نہیں مانکیں گ،جو آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ ان سے ایک ماہ یا انتیس دن جدا رہے،اس کے بعد آپ پریہ آیت نازل ہوئی،" یا بہاالنبی قل لا زواجک ہے اجراعظیماً" تک (ترجمہ پہلے گزر چکا) چنانچہ آپ نے پہلے حضرت عائشہ ہے اس کی تعمیل شروع کی،اوران سے فرمایا، اے عائشہ میں حابتا ہوں، کہ تم سے ایک بات کہوں،اور جا ہتا ہوں، کہ تم اس میں جلدی نہ کر و، تاو قتیکہ اپنے والدین ہے مشورہ نہ لے لو، انہوں نے کہا عرض کیا، یارسول الله ، وه كيا بات ہے ، پھر آپ نے ان كے سامنے يہ آيت تلاوت کی، تو بولیس، یار سول الله! کیامیس آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، بلکہ میں توانٹد تعالیٰ اور اس کے ر سول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں، اور آپ سے در خواست کرتی ہوں، کہ آپ اپنی از داج میں سے کسی کو اس بات کی خبرنہ کریں،جو کہ میں نے آپ سے کہی ہے، آپ نے فرمایا، ان میں سے جو بھی مجھ سے دریافت کرے گی میں ضرور

النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كُمَا تَرَى يَسْأَلَّنَنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأً عُنَقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةً يَجَأُ عُنُقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا النُّسِيُّ قُلْ لِأَزْوَاحِكَ ) حَتَّى بَلَغَ ( لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةً فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي ْفِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبُوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَيْعَشِنِي مُعَنَّتًا وَلَا مُتَعَنَّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا ور ورقا میسرا

بتا دول گا، کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے دشواری، انگیز اور سختی کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ مجھے آسانی کے ساتھ تعلیم دینے والا بناکر بھیجاہے۔

۱۹۲۱ ز میر بن حرب، عمر بن پونس حنفی، عکرمه بن عمار، ساک، ابوز میل، حفزت عبدالله بن عباسٌ، حفزت عمر بن الخطاب ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی از واج مطہر ات سے علیحد می اختیار فرمائی، تو میں مسجد میں گیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ منگریاں الٹ بلیٹ رہے بیں، اور کہہ رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی از واج کو طلاق وے دی،اور انجھی تک انہیں پر دہ میں رہنے کا تھم تہیں ہوا تھا، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، کہ میں آج کا حال معلوم کروں، چنانچہ میں حضرت عائشٌ کے پاس محیا، اور ان ہے کہا، اے ابو بھر صدیق کی بیٹی! تنهبارا ریہ حال ہو گیا ہے، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء دینے لگیں، وہ بولیں، اے این خطاب! مجھے تم ہے اور تم کو مجھ سے کیاکام، تم اپنی تھوری (بعنی هفسة) کی خبر لو، چنانچه میں حفصہ کے باس کیا، اور ان ہے کہا، اے حفصہ تمہار ابیہ حال ہو گیا ہے، کہ تم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذادیئے لکی ہو،اور خداکی قتم تم جانتی ہو، کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم حمهمیں نہیں چاہتے اور میں نہ ہو تا، تو ابھی تک آنخضرت صلی الله عليه وسلم حمهين طلاق دے ڪيے ہوتے، بيه سن كر وہ زار و قطار رونے لکیس، میں ۔ نے ان سے کہا، کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كهال بين، وه بولى اين بالاخانه مين كودام بين بين، میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت رباع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاغلام بالاخانه کی چو کھٹ پر ببیٹھا ہواہے ،اور ایپے دونوں پیر اویر کی ایک کھدی ہوئی لکڑی پر کہ وہ تھجور کا ڈنڈتھا لٹکائے ہوئے ہیں،اور اس لکڑی پر ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم چڑھتے اترتے تھے، میں نے بلند آوازے کہا، کہ اے ربائ ١١٩٦ – حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْل حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنِي غُمَرُ بْنُ ٱلْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُ نَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَٰلِكَ الَّيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكُر أُقَدْ بَلْغُ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تَؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تَوْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدُّ الْبُكَاءِ فَقَلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا برَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أَسْكُفَّةٍ الْمَشْرُبَةِ مُدَلُّ رجْلَيْهِ عَلَى نَقِير مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جَذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأَذِنْ

ميرے لئے اچازت لو، كه ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوں، رباح نے بالا خانے کی طرف نظر کی، اور پھر مجھے دیکھا،اور پچھ نہ کہا، پھر میں نے کہا،اے رباح میرے کئے اپنی جانب ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت لو تاکه میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر رہائے نے غرفہ کی جانب نظر کی، پھر میری طرف ویکھا، اور پچھ نہ کہا، میں نے چھر بلند آواز کے ساتھ کہا، کہ اے رباح میرے لئے اپنی طرف سے اجازت او تاکہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں،اور میں گمان کر تا ہوں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا ہے، کہ میں حصہ کے لئے آیا ہوں، اور خدا کی قتم! اگر مجھے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اس کی گردن مار نے کا تھم دیں ، تو میں اس کی گردن مار دوں،اور میں نے اپنی آواز بلند کی، سواس نے اشارہ کیا، کہ چڑھ آؤ تو میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی یر کیٹے ہوئے تھے،اور میں بیٹھ کمیا، آپ نے اپنی ازار اوپر کرلی، اور اس کے علاوہ اور کوئی کیڑا آپ کے پاس نہ نعاً، اور چٹائی کا نثان آب کے بازور ہو میا،اور میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خزانہ میں نظر دوڑائی تواس میں چند متھی جو تھے، ایک صاع یااس کے بفذر سم کے بیتے ایک کونے میں بڑے متھ ،اور ا کیا چڑا جس کی د باغت انچھی نہیں ہوئی تھی، لٹکا ہوا تھا، میری آتکھیں یہ منظر دیکھے کر بھر آئیں ،ادر میں رونے لگا، آپ نے فرمایا، ابن خطاب ممہیں کس چیز نے راایا ہے، میں نے عرض کیایا نبی اللہ میں کیوں نہ روؤں، جبکہ حالت ہیے کہ بیہ چٹائی آپ کے بازو پر اثر کر حمی ہے،اور بیہ آپ کا خزانہ ہے،اور میں نہیں دیکھتااس میں کچھ مگر جو سامنے ہے،اور قیصر و کسریٰ ہیں، کہ مچلوں اور نہروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے برگزیدہ بندے ،اور آپ کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقَلُ شَيْغًا ثُمَّ قَلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَظَنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُنَّ أَنِّي جَنْتُ مِنْ أَجْل حَفْصَةً وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَصْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأُوْمَاً إِلَىَّ أَن ارْقَهُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى حَصِير فَحَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ۚ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي حَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بَبَصَري فِي خِزَانَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغَرُّفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ ۖ أَثْرَ فِي حَنْبَكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِنَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثُّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفُونَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتَكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجُههِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ

\_\_\_\_

یہ خزانہ ہے، فرمایا اے ابن خطاب تم اس پر راضی نہیں، کہ ہارے کئے آخرت ہے، اور ان کے لئے دنیا ہے، میں نے عرض کیا، کیوں تہیں،اور جب میں داخل ہوا تھا، تو اس وفت چہرہ انور پر غصہ کے اثرات تھے، میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کو این از داج کے متعلق پریشانی کی کیا ضرورت ہے،اگر آپ انہیں طلاق دے چکے ہیں، تواللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل اور میں اور ابو بکر اور تمام مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اور اکثر جب میں کلام کر تاتھا،اوراللہ تعالیٰ کے کلام کی تعریف کر تاتھا توامیدر کھتا تھا، کہ اللہ تعالی مجھے سچا کر دے گا، اور میری کبی ہوئی بات کی تقىدىق كردے گا، چنانچە الله تعالى نے يه آيت تخيير نازل فرما دی، عسی ربه ان طلقن الخ، یعنی اس (نبی کا) پروردگار قریب ہ، کہ اگر وہ حمہیں طلاق دیدے، تواللہ تعالی اے تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا، اور اگرتم دونوں اس برزور دو گی، توانلہ تعالیٰ اس کار فیق ہے،اور جبر ئیل اور مومنوں میں ہے نیک لوگ اور تمام فرشتے اس کے بعد اس کی پشت بناہ ہیں، حضرت عائشہ بنت الى بكر صديق اور حضرت حفصه في نه رسول الله صلى الله عليه وسلم کی تمام از داج پر زور ڈالا تھا، پھر میں نے عرض کیا، یارسول الله! آپ نے الہیں طلاق دیدی ہے، فرمایا تہیں، یار سول الله جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو مسلمان تنگریاں الٹ بلیث کر رہے تنے اور کہہ رہے تنے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج کو طلاق دے وی ہے، سو میں اتروں اور ان کو اطلاع كردول، كه آب في ازواج كوطلاق تبيس دى ب، آب في فرمایا کردو،اگر تمہاری مرضی ہو،سومیں آپ سے باتیں کر تارہا، حتی کہ غصہ آپ کے چبرہ مبارک سے زائل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے و ندان مبارک کھولے اور بنے ،اور مبنتے و فت سب الوگوں سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے تھے،اس کے بعد آپ اترے اور میں بھی اترا، اور میں اس تھجور کے تھنے کو پکڑتا ہو ااترا،

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

مِنْ شَأْن النَّسَاء فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتُهُ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُوْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ بَكُلَامِ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قُوْلِي الَّذِيَ أَقُوْلُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيير ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجبْريلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) وَكَانَتْ عَائِشَةُ بنْتُ أَبِي بَكْر وَحَفْصَةَ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأَخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أَحَدُّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجُهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغَرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي

وَجَلَّ آيَةَ النَّخْيِيرِ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

اور آب اس طرح بے تکلف اترے، کویاز مین پر چل رہے ہیں،
اور ہاتھ تک بھی نہ لگایا، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ آپ بالا
خانے میں انتیس روز رہے، فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہو تاہے،
اور میں مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور بلند آواز سے پکارا، کہ
آپ نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں وی، اور یہ آیت نازل ہوئی،
کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تواسے
مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول کے پاس اور مسلمانوں
میں سے صاحب امر کے پاس لے جائیں توجان لیں، جولوگ کہ
جن لیتے ہیں، اس میں سے، غرضیکہ اس امر کی حقیقت کو میں
نے چنا، اور اللہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمائی۔
نے چنا، اور اللہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمائی۔

۱۹۷۰ مارون بن سعید ایلی، عبدالله بن و بهب، سلیمان بن بلال، یجیٰ، عبید بن حنین، حضر ت ابن عباس ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ میں ایک سال تک ارادہ کر تارہا، کہ حضرت عمر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس آیت کے متعلق سوال کروں، کیکن ان کے ڈرکی وجہ سے سوال نہ کر سکا، کہ وہ حج کے ارادہ سے نکلے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، پھر جب لوٹے اور کسی راستہ پر تھے توایک بار پھرپیلو کے در ختوں کی جانب حاجت کے لئے جھکے، اور میں ان کے انتظار میں رکارہا، حتی کہ وہ اپنی حاجت ہے فارغ ہوئے اور میں ان کے ساتھ چلا، اور عرض کیا، اے امير المومنين، وہ دونوں عور تيں كون ہيں، جنھوں نے رسول التُد صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر آپ کی از واج میں ہے زور ڈالا ، انہوں نے فرمایا، وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہیں، پھر میں نے عرض کیا، خدا کی قشم! میں ان کے متعلق آپ سے ایک سال ے بوچھنا جا ہتا تھا، مگر آپ کی ہیبت کی وجہ سے بوجھ نہ سکا، انہوں نے فرمایا،ابیامت کرو،جس بات کے متعلق حمہیں خیال ہو،وہ تم مجھ ہے دریافت کر لیا کر و،اگر میں جانتا ہوں گا تو تتہیں بتادوں گا، پھر حضرت عمرٌ نے فرمایا، خدا کی قشم ہم پہلے جاہلیت میں گر فنار نتھے، اور عور توں کی بچھ حقیقت نہ سمجھتے تھے، یہاں

١١٩٧ – حَدَّثَنَا هَارُوْكُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ يَعْنِيْ إِبْنَ بَلَالَ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ يَحْيِي قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ مَكُثْتُ سَنَةً وَّ أَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ايَةٍ فَمَا ٱسْتَطِيْعُ ٱلْ ٱسْئَلَهُ هَيْبَةً لَّهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِيَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ اِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَّهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَعَ تُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَزُوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَآثِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنْ اَسْتَلُكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَآاَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْم فَسَلْنِيْ عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ آعْلَمُهُ آخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَآءِ اَمْرًا

حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )

فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم) تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادائے حقوق میں اتارا، جو پچھوا تارا، اوران کی باری مقرر کی جو گی، چنانچه ایک دن ایسا ہوا، که میں کسی کام میں مشورہ کر رہاتھا، تو میری عورت نے کہاتم ایبا کرتے ویبا کرتے توخوب ہو تا، میں نے اس سے کہا تھے میرے کام میں کیا دخل! جس چیز کا میں ارادہ کروں، اس نے مجھ سے کہا، ابن خطاب تعجب ہے تم چاہتے ہو، کہ حمہیں کوئی جواب ہی نہ دے، اور تمهاری صاحبزادی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جواب دے دیتی ہے، بیہال تک کہ وہ سارے دن غصہ میں رہتے ہیں، حضرت عمر فے بیان کیا، کہ چرمیں نے جادر لی،اور کھرے نکلا، اور حضرت حفصہ کے پاس واخل ہوا،اوراس سے کہا،اے میری حچونی بیمی! تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوجواب دیت ہے، که جس سے آپ سارے دن ناراض رہتے ہیں، حضرت حفصہ نے کہا، خدا کی قسم! میں تو آپ کو جواب دیتی ہوں، تو میں نے اس ے کہا، اے میری بنی تو جان لے، کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے رسول کے عصہ سے ڈراتا ہوں، تو اس کی بیوی کے دھوکہ میں نہ رہ جوایئے حسن اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پراتراتی ہے، پھر میں وہاں سے قطاءاورام سلمہ ؓ کے پاس بسبب قرابت کے حمیاءاور میں نے ان سے مفتلو کی، تو وہ بولیں، ابن خطاب تم پر تعجب ہے، کہ تم ہر معاملہ میں وخل دييج موءاور جايب موكه رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ان كي ازواج کے معاملہ میں بھی دخل دو، مجھے ان کی اس بات سے اس قدرافسوس ہوا، کہ مجھےاں عم نےاس تھیجت سے مجمی روک دیا،جو میں النبیں کر تاجا ہتا تھا،اور میں ان کے یاس سے چلا آیا،اور میر اانصار میں ہے ایک رفیق تھا، کہ جب میں (مجلس رسول اللہ ملی الله علیه وسلم سے ) غائب رہتا، تووہ مجھے خبر دیتا،اور جب وہ عائب رہتا، تو میں اسے خبر دیتا، اور ہم ان ونوں عسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا خوف رکھتے تھے، اور ہم میں شور تھا، کہ وہ ہماری طرف آنے والا ہے اور ہمارے سینے اس

قَالَ فَبَيْنَمَآ آنَا فِي آمْرِ اتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِيَ امْرَاتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَ مَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هُنَا وَ مَا تَكُلُّفُكِ فِيْ آمْرِ أُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَ إِنَّ اَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا قَالَ عُمَرُ فَانُحَذُر دَآئِي ثُمَّ ٱلْحُرُّجُ مَكَانِيْ حَتَّى ٱدْنُحلَ عَلى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةَ إِنَّكِ لَتُرَاجعِيْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَنِّيْ أَحَذِّرُكِ عُقُوْبَةً وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنِّيَّةً لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكُلُّعْتُهَا فَقَالَتْ لِيْ أَمُّ سَلَمَهُ عَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ قَالَ فَاخَذَتْنِيْ أَخْذًا كَسَرَتْنِيْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ آجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ آنَا اتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكُما مِنْ مُلُوْكٍ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا آنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأْتُ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَاتَّى صَاحِبُ الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَح فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ اَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْوَاجَهُ قَالَ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَآئِشَةَ ثُمُّ الْحُذُّ تُوبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَاِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے خوف سے مجرے ہوئے تھے، کہ اتنے میں میر ارفیق آیا،اور

اس نے وروازہ کھ کھوایا، اور کہا کہ کھولو! میں نے کہا، کیا غسانی

فِيْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ يَرْتَقِيْ إِلَيْهَا بِعَجَلِهَا وَعُلاَمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَّا بَيْنَةُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ اَدَم حَصِيْرٍ مَّا بَيْنَةٌ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ اَدَم حَصِيْرِ مَّا بَيْنَةً شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ اَدَم وَعِيْدٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكِيْتُ وَعِيْدَ وَيَعْدَ رَاسِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكِيْتُ وَعَنْدَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ كِسُرَى وَ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ كِسُرى وَ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ كِسُرى وَ عَنْهُ مَنْ فِيهِ وَانْتَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ كِسُرى وَ فَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ وَلَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرْضَى اللهِ تَعْدُولُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَكَ الْاجْعِرَةً \*

آگیا،اس نے کہانہیں، تمراس سے بھی زیادہ ایک پریشانی کی چیز ہے،وہ بد کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج ے علیحد می اختیار کرلی، میں نے کہا حفصہ اور عائشہ کی ناک میں خاک بھردو، چنانچہ میں نے اپنے کیڑے لئے اور نکلا، حتیٰ کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوا،اور آپ ایک بالاخانے میں تھے کہ اس پر ایک تھجور کی جڑے چڑھتے يتهے، اور آتخضرت صلی الله عليه وسلم كاايك سياه فام غلام اس سیر ھی کے سرے پر تھا، میں نے کہا، یہ عمر ہے، مجھے اجازت دو، اس نے کہا عمر ہیں، میں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، جب میں ام سلمہ کی بات پر پہنچا، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم مسکرائے، اور آپ ایک چٹائی پر تھ، کہ چٹائی اور آپ کے در میان کوئی بسترنہ تھا، اور آپ کے سر کے نیچے چڑے کاایک تکیہ تھا، کہ اس میں تھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا،اور آپ کے پیروں کی جانب کچھ سلم (جس سے چڑے كو د باغت دى جاتى ہے) كے بيتے براے تھے، اور آپ كے سر ہانے، ایک کیا چڑا لٹکایا ہوا تھا، اور میں نے چٹائی کے نشان آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر دیکھے تو میں رونے لگا، آپ نے فرمایا، تمہیں کس نے رلایا ہے، میں نے عرض کیایا رسول الله قيصر و كسرى كيے عيش ميں ہيں، اور آب الله كے رسول ہیں، تب آپ نے ارشاد فرمایا، کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو، کہ ان کے لئے دنیاہے اور تمہارے لئے آخرت۔ ١٩٨١ - محمد بن منتي، عفان، حماد بن سلمه، يجيل بن سعيد، عبيد بن حنین، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبمایے روایت کرتے جیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں مرالظمر ان میں پہنچا،اور بقیہ حدیث بطولہ روایت کی، باقی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا، کہ میں نے یو جھاوہ دو عور تیں کون ہیں تو

١٩٨ - حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا حَمِّدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَّالٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آقْبُلْتُ مَعَ عُمْرَ حَتَى إِذَا كُنَّا بِمَرِ عَنْهُمَا قَالَ آقْبُلْتُ مَعَ عُمْرَ حَتِي بِطُولِهِ كَنَحُو حَدِيْثِ الْجَدِيْثِ بِطُولِهِ كَنَحُو حَدِيْثِ الْجَدِيْثِ بِطُولِهِ كَنَحُو حَدِيْثِ

سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَانُ الْمَوْ أَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَزَادَ فِيْهِ فَاتَيْتُ الْحَجُرَ فَإِذَا فِيْ كُلِّ بَيْتٍ بُكَآءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ إلى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَ عِشْرِيْنَ نَزَلَ إلَيْهِنَ \*

آ۱۹۹ - وَحَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّنَنَا سَفِيا سَعِعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ وَهُو مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَنِ الْمَرْأَتِيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَكُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَّا كَانَ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَّا كَانَ بَمَرً الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ بَمَرً الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ مَنَ الْمَوْآتَانِ فَمَا خَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ مَا عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ مَا عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقَالَ عَائِشَةً وَحَقْصَةً وَقَلْلَ عَائِشَةً وَحَقْصَةً عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقَالَ عَائِشَةً وَحَقْصَةً أَلَى عَائِشَةً وَحَقْصَةً عَلَيْ وَحَقْصَةً عَلَيْ فَقَالَ عَائِشَةً وَحَقْصَةً وَخَفْصَةً عَلَيْهِ وَخَفْصَةً عَلَيْهِ وَخَفْصَةً عَلَى الْمَوْلِينَ مَنِ الْمَوْلَانِ فَمَا فَضَى وَتَى قَالَ عَائِشَةً وَحَقْصَةً وَعَلَى عَلَيْهِ وَذَكُرْتُ وَلَانَتُ فَمَا لَعَنْ الْمَوْلِينَ مَنِ الْمَوْآتَانِ فَمَا قَضَى الْمَوْلِينَ مَنِ الْمَوْلِينَ مَنِ الْمَوْلَانَ فَمَا الْعَلَيْتِ وَحَفْصَةً اللَّهُ وَلَا عَائِشَةً وَحَفْصَةً اللَّهُ وَلَيْنَا فَعَلَى الْمَوْلِينَ عَلَى الْمَوْلَالَ فَمَا الْمَعْلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعُونَةً الْمَالِعَلَى الْمَلَا عَلَيْنَ الْمَوْلِينَ عَلَى الْمَوْلَةُ الْمَالِعَ الْمَالِعَ الْمَالَةُ الْمَالِعَلَى الْمَالَعَ الْمَالَا عَلَيْ الْمَالَةُ عَلَى الْمَوْلِينَ الْمَالَعُونَ الْعَلَى الْمَالَعُونَ الْمَالَعُلَى الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَالَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُلَيْمَ الْمَالَعُلَامِ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُلُولُونَ الْمَالَعُلُولُ الْمَالَعُونُ الْمَالَعُونَ الْمَالِعُونَ الْمَالَعُو

مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ أَبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ أَبِي عُمَرَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقَ قَالَ آنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَمَن اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا لَكُهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْمُواتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْمَرْاتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

حضرت عمرٌ نے فرمایا، حضرت حفصةٌ اور حضرت ام سلمهٌ ، اور به مجمی زیادہ ہے ، که حضرت عمرٌ کہتے ہیں ، جب میں حجرول کی طرف آیا تو ہر گھر میں رونا تھا، اور آپ نے ایک ماہ تک ان سے نہ ملنے کی قشم کھائی تھی ، جب انتیس روز پورے ہو گئے تو آپ ان کی جانب تشریف لے گئے۔

۱۹۹۱\_ ابو بکرین ابی شیبه اور زهیرین حرب، سلیمان بن عیبینه، یچیٰ بن سعید، عبید بن حنین مولیٰ عباس، حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ میر اارادہ تھا کہ میں حصرت عمر ﷺ ان دو عور توں کے متعلق دریافت کروں، کہ جنھوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زور ڈالا تھا، تو میں ایک سال تک رکا رہا اور اس میں کوئی گنج<sup>انش</sup> خہیں ملی، یہاں تک کہ مکہ جاتے ہوئے میرااور ان کا ساتھ ہو گیا، جب مرالظہر ان پر پہنچے تو حضرت عمرٌ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ تم یانی کالوٹالے كر آؤ، ميں يائى كا برتن لے كر آيا، تو قضائے حاجت كے بعد فاروق اعظم لوث كرآئ، تومين ياني ذالنے لگا، اور مجھے ياد آگیا، اور میں نے عرض کیا، امیر المومنین وہ د:نوں عور تیں کون ہیں،انجی میں اپناکلام پورا کرنے بھی نہیں پایاتھا، کہ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ ر ضى الله تعالى عنها\_

۱۲۰۰ اسحاق بن ابراہیم حظلی و محمد بن ابی عمر، اسحاق، عبدالرزاق، معمر، عبیدالله بن عبدالله بن ابی تور، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے حریص تھا، کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان دو یویوں کا مال دریافت کروں جن کے متعلق الله تعالی فرما تاہے، کہ اگر تم قوبہ کرلو، تو تمہارے دل جھک جائیں، تا آنکہ انہوں نے جج کیا، ور میں نے بھی ان کے ساتھ جج کیا، چنانچہ جب ہم ایک داستہ اور میں نے بھی ان کے ساتھ جج کیا، چنانچہ جب ہم ایک داستہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

یر تھے، تو حضرت عمرٌ راستہ پر سے کنارہ پر ہو گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ راستہ کے ایک طرف یانی کا برتن لے کر ہوگیا، انہوں نے قضاء حاجت کی، پھر میرے پاس تشریف لائے، اور میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اور انہوں نے وضو کیا، پھر میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین ؓ! آتخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی از داج میں ہے وہ کون سی دو عور تیں ہیں جن کے متعلق الله تعالى فرماتا ہے، اگر تم الله تعالى سے توبه كرلو، تو تمہارے دل جھک رہے ہیں، حضرت عمرٌ بولے، اے ابن عباسٌ برے تعجب کی بات ہے، زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو ان کا اتنی مدت تک نہ ہوچھنا، اور اسے چھیائے رکھنا بہند نہ آیا، پھر فرمایا، وہ حضرت عائشہ رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہااور حضرت حفصہ ر صنی اللہ تعالی عنہا ہیں،اس کے بعد حدیث بیان کرنے لگے، اور فرمانے لگے، ہم قرایش کی جماعت الیمی جماعت تھی، جو عور توں پر غالب رہتی تھی، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو الیی جماعت کوبایا، که ان کی عور تنس ان پرغالب ہیں، سو ہماری عور تیںان کی حصلتیں اختیار کرنے لگیں، اور میر ا مکان ان دنوں مدینہ کی بلندی پر ہنوامیہ کے قبیلہ میں تھا،ایک روز میں نے اپنی بیوی پر میچھ غصہ کیا، وہ مجھے جواب دینے لکی، اور میں نے اس کے جواب دینے کو برامانا، وہ بولی تم میرے جواب دینے کو براسجهن مو، خدا کی قشم! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از داج مطہرات آپ کوجواب دیتی ہیں، اور ان میں ہے ایک آپ کو جھوڑ دیتی ہے، کہ دن سے رات ہو جاتی ہے، سومیں چلا اور حضرت هصه کے پاس آیا، اور کہا کہ تم آنخضرت صلی اللہ علیہ و ملم کو جواب ویتی ہو، وہ بولی ہاں! میں نے کہا کہ تم میں آیک ایک آپ کو دن سے رات تک چھوڑ دیتی ہے، انہوں نے کہا ہاں!، میں نے کہاکہ تم میں ہے جس نے ایسا کیاوہ محروم ہوئی اور برا نقصان اٹھایا، کیاتم میں سے ہرایک اس بات سے ڈرنی تہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے غصہ دلانے سے اس پر غصہ

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَجَجْتُ مَعَةً فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْض الطُّريْق عَدَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ ٱتَانِيْ فَسَكَّبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّا فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاتَانِ مِنْ أَزَوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ لَهُمَا إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْ بُكُمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاعْجَبًا لُّكَ إِبْنَ عَبَّاس رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهِ مَاسُئِلَهُ عَنْهُ وَلِمَ كَتَمَهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ثُمَّ أَخَذَ يَسُوْقُ الْحَدِيْثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قَرَيْشِ قَوْمًا تَغْلِبُ النِّسَمَآءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَآوُهُمْ فَطَفِقَ نِسَآتُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزلِيْ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ ابْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِيْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَاتِيْ فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَانْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَاتُنْكِرُ أَنْ ٱرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ اِحْدَهُنَّ الْيَوْمَ اِلِّي اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ ٱتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَكُنَّ الْيَوْمَ اِلِّي اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَكُنَّ أَنْ يُغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تُرَاجِعِيْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْتَلِيْهِ شَيْئًا وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ اِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ يُرِيْدُ عَآثِشَةَ رَضِيَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) فرمائے، اور ناگہان وہ ہلاک ہو جائے، پھر میں نے کہا کہ ہر گز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوجواب نه دے ،اور نه ان ہے کسی چیز کو طلب کر، اور جس چیز کو تیری طبیعت جاہے، وہ مجھ سے مانگ، اور تواس بیوی سے وطوکہ نہ کھا، جو تیری ہمسامیہ لیعنی سو تن ہے، کہ وہ جھے سے زیادہ حسین ہے،اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ نسبت تیرے زیادہ پیاری ہے، اس ہے مقصود حضرت عائشہ تھیں، پھر حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ میر اا یک انصاری ساتھی تھا، کہ میں اور وہ باری باری آسخضرے صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،ایک دن وہ آتا تھا، اورا یک دن میں ،اور وہ مجھے وحی وغیر ہ کی خبر دیتا تھااور میں اسے ، اور ہم میں چرجا ہو رہا تھا، کہ غسان کا بادشاہ اینے گھوڑوں کے تعل لگوارہا ہے، تاکہ ہم ہے لڑے، سوایک روز میر اساتھی مدینہ کے نیلے ھے میں گیا ( یعنی حضرت کے پاس)اور پھر عشاء کے وقت میرے پاس آیااور میرے در وازے پر دستک کی، میں نکلا، وہ بولا بڑاغضب ہو گیا، میں نے کہا کیاملک غسان آ گیا؟اس نے کہا نہیں، بلکہ اس ہے بھی اہم بات پیش آگٹی،اور بہت کمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، میں بولاحفصہ ہے نصیب ہو گئی،اور بہت بڑے نقصان میں آگئ،اور مجھے پہلے سے یقین تھا کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے، چنانچہ جب میں نے صبح کی نماز پڑھی،اینے کپڑے سنے اور نیجے اتر آیا،اور حفصہ کے پاس گیا،اے دیکھا تو وہ رور ہی تھی، میں نے دریافت کیا، کیا حمہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، وہ بولی مجھے سچھ معلوم نہیں، اور آپ علیحد گی اختیار کئے ہوئے ہیں، اور وہاں بالا خانہ میں موجود ہیں، میں حضرت کے غلام کے پاس آیا،جو کہ سیاہ فام تھا،ادراس ہے کہا کہ عمرؓ کے لئے اجازت لو، چنانچہ وہ اندر گیا، پھر نکلااور کہا کہ میں نے تمہاراذ کر کیا، تو آپ خاموش رہے، پھر میں چلااور منبر تک پہنچا، اور وہال جاکر بیٹھ گیا، اور منبر کے پاس پچھ حضرات بیٹھے

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ وَكَانَ لِيْ جَارٌ مِّنَ الْأَنْصَار قَالَ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّ ٱنْزِلَ يَوْمًا فَيَاْتِيْنِيْ بَخَبَر الْوَحْي وَغَيْرِهِ وَاتِيْهِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبِيْ ثُمَّ ٱتَانِيْ عِشَآءَ فَضَرَبَ بَابِيْ ثُمَّ نَادَانِيْ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَاذًا جَاءَ تُ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ دْلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِيْ ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا أَدْرِيْ هَاهُوَذَا مُعْتَزِلٌ فِيْ هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَاتَيْتُ غُلَامًا لَّهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اِسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَةً رَهْطٌ جُلُوسٌ يَّبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيْلًا ئُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ ثُمَّ اَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُتَّكِئٌّ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرِ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نِسَاتَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَيَّ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَوْ رَآيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا تَغْلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا تھے اور بعض ان میں ہے رور ہے تھے، میں پچھ دیر ببیٹھا، پھر میرے اوپر اسی خیال کا غلبہ ہوا، جو کہ میرے دل میں تھا، میں پھراس غلام کے پاس آیا،اور کہا کہ عمرؓ کے لئے اجازت حاصل کرو، وہ اندر گیااور پھر آیا، بولا کہ میں نے تمہاراذ کر کیا تھا، مگر آپ خاموش رہے، میں پھر چلا، تاگہاں غلام مجھے بلانے آگیا،اور بولا کہ تمہارے لئے اجازت ہو گئی، بالآخر میں واخل ہوا اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلام کیا، اور آپ ایک بوریئے کی بناوٹ پر فیک لگائے ہوئے تنھے، کہ اس کی بناوٹ کے آپ کے بازویر نشان پڑگئے تھے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ آپ نے اپی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، آپ نے میری طرف سر اٹھایا، اور فرمایا نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر! یا رسول اللہ! آپ دیکھئے، کہ ہم قریش ہیںاور ایسی قوم ہیں کہ عور توں پر غالب رہتے تھے،جب مدینہ منورہ آئے توہم نے الیمی قوم کویایا، کہ ان کی عور تیںان ہر غالب ہیں،اور ہماری عور تیں بھیان کے طور طریق سکھنے لگیں،ایک دن میںانی عورت پر غصہ ہواتو،وہ مجھے جواب دینے لگی،اور میں نے اس کے جواب کو بہت براسمجھا،اس نے کہا، کہ میرے جواب دینے کو کیا برامانتے ہو، خدا کی قشم! آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج آپ کو جواب دیتی ہیں ، اور ایک ایک ان میں ہے آپ کو دن ہے رات تک جھوڑ دیتی ہے، میں نے کہاجس نے ایبا کیا،وہ محروم ہو گئی،اور نقصان میں مبتلا ہو گئی، کیاان میں ہے ہر ایک اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے غصہ کی وجہ سے اپنا غصہ نازل فرمائے، اور وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے، یہ سن کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مسکرائے،اور میں نے عرض کیا،یا ر سول الله میں حفصہ کے پاس گیا،اور اس سے کہاتم اپنی سو کن کی حالت سے دھو کہ نہ کھا جانا،وہ تم سے زیادہ حسین اور تم سے زیادہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی پیاری ہے، آپ پھر دوبارہ مسكرائ، ميں نے عرض كيا، يارسول الله اللجھ جي بہلانے كي

الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ لِسَآئُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُ نَا يَتَعَلَّمْنَ مِنَ نِسَاءِ هُمْ قَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَاتِيْ يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَانْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَ تَهْجُرُهُ إِحْدَهُنَّ الْيَومَ إِلَى الَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ اَفَتَاْمَنُ اِحْدَهُنَّ اَنْ يَّغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَدْ دَّخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَايَغُرَّنَّكِ إِنَّ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ وَاحَبَّ اِلِّي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُحْرَى فَقُلْتُ ٱسْتَاْنِسُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَارَايْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَّرُدُّ الْبَصَرَ اِلَّا أُهُبًا ثَلَاثَةً فَقُلْتُ ادْ ءُ اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارسَ وَالرُّوْمِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَوٰى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفْيى شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَومٌ عُجَلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِيْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَكَانَ ٱقْسَمَ ٱنْ لَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ قَالَ الزُّهْرِيِّ فَاخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَضي تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بَيْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّكَ ٱقْسَمْتَ ٱنْ لَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَّإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَّ عِشْرِيْنَ اَعُدُّهُنَّ فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

یا تیں کروں، آپ نے فرمایا ہاں! میں بیٹھ گیااور میں نے اپناسر محرک طرف اونچا کیا، خدا کی قتم میں نے وہاں کوئی چیز ایسی نہ ویلھی، کہ جسے دیکھ کر میری نظر میری طرف پھرتی، علاوہ تین چروں کے ، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائے، کہ آپ کی امت کے لئے فراخی اور کشادگی عطا فرمائے،اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کو بڑی کشادگی دے رکھی ہے، حالا نکہ وہ عبادت نہیں کرتے، یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے،اور فرمایا،ابن خطاب کیاتم شک میں ہو،ان لو گوں کی طیبات انہیں و نیا ہی میں دی تمکی، میں نے عرض کیا، یار سول الله ميرے لئے اللہ سے مغفرت مائلکے، اور آپ نے مشم کھائی تھی کہ بیوبوں کے پاس ایک ماہ تک نہ جائیں گے ،اور بیہ متم ان یر بہت غصہ کی وجہ ہے کھائی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے آپ پر عمّاب فرمایا، زہری بیان کرتے ہیں، کہ مجھے عروہ نے حضرت عائشہ ہے خبر دی، کہ جب انتیس راتیں ہو گئیں تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے،اور پہلے مجھ سے بيان كرناشروع كيا، ميں نے عرض كيا، يارسول الله آپ نے تو قشم کھائی تھی، کہ ایک ماہ تک ہمارے پاس تشریف نہیں لا کیں گے، آپ ہمارے پاس انتیبویں دن تشریف لے آئے اور میں برابر دن مکن رہی ہوں، آپ نے فرمایا، مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تا ہے، پھر فرمایا، اے عائشہ! میں تم ہے ایک بات کہتا ہوں، تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اور اینے والدین سے مشورہ لے لو، تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ نے بی آیت "یاایہاالنبی قل لازواجك سے اجرًا عظيمًا "كك يرضى، حضرت عائثه فرماتی ہیں، کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین بھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، میں نے عرض کیا، اس چیز میں اینے والدین سے کیا مشورہ کروں، یقیناً میں اللہ تعالی اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں، معمر بیان کرتے

ہیں، کہ مجھ سے ابوب نے کہا، آپ اپنی از واج میں سے کسی کو

وَّ عِشْرُوْنَ ثُمَّ قَالَ يَاعَآئِشَهُ اِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لَا تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ اَبَوَيْكِ ثُمَّ قَلَيْكِ اَنْ الْاَيْهَ يَائِهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَا زُوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ اَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ عَآئِشَهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ عَآئِشَهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ اَنَّ اَبَوَى لَمْ يَكُونَنا لِيَامُرَانِي بِفِرَاقِي قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ اَنَّ اَبَوَى لَمْ يَكُونَنا لِيَامُرَانِي بِفِرَاقِي قَلْتُ وَلَيْهُ وَاللَّهِ اَنَّ اَبُوكَى لَمْ يَكُونَنا لِيَامُرانِي فِلْوَاقِي قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاجْرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَالْخَبَرَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاجْرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَالْخَبَرَنِي لَكُونِكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ال

اس چیزی خبرنہ کریں، کہ میں نے آپ کواختیار کیاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجاہے، تکالیف میں ڈالنے والا بناکر نہیں بھیجا، قادہ بیان کرتے ہیں، 'صفحت قلو بکما'' کے معنی ہیں، کہ تمہارے ول جھک رہے ہیں۔

باب (١٢٥) مطلقه بائنه کے لئے نفقہ تہیں ہے! ١٠٠١ يکي بن يجيٰ، مالک، عبدالله بن يزيد مولی، اسود بن سفيان، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت فاطمه بنت قيسٌ بيان کرتی ہیں کہ ابو عمر بن حفص نے انہیں طلاق بائن دے دی،اور وہ شہر میں نہ تھے ،اور اپنی جانب سے ایک اور و کیل جھیج دیا ،اور سیجھ جو روانہ کئے ، فاطمہ اس پر ناراض ہو ئیں ، تواس کے ولیل نے کہا، خداکی قتم! تمہارے لئے ہم پر پچھ واجب نہیں، پھروہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کا تذکرہ كيا، تو آب نے فرمايا، تمہارے لئے ان كے ذمه فيحم واجب نہیں ہے، پھر فاطمیہ کو تھم دیا، کہ تم ام شریک کے مکان میں عدت گزارو، پھر فرمایا کہ وہ الین عورت ہے جہاں ہمارے اصحاب بہت جمع رہتے ہیں، اس لئے تم ابن مكتوم كے ياس عدت گزارلو، وہ نابینا آدمی ہیں، وہاں تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، جب میری عدت پوری ہو گئی، تومیں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، کہ مجھے معاویہ بن ابوسفیان اور ابوجہم نے نکاح کا پیغام بھیجا ے، آپ نے فرمایا ابوجہم تواپی لائقی اپنے کندھے ہے نہیں اتارتا، اور معاویہ مفلس آومی ہے، تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلو، مجھے یہ امر ناپند ہوا، فرمایاتم اسامہؓ ہے نکاح کرلو، چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے اس میں خیر وخو لی عطا فرمائی، که عور تیں رشک کرنے لکیں۔

۱۲۰۲ قتیمه بن سعید، عبدالعزیز، ابن ابی حازم، لعقوب بن

عبدالرحمٰن قارى، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قبس رمنى الله

١٢٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْن سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْس أَنَّ أَبَا عَمْرو بْنَ حَفُّص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ عَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَةُ بِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْء فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَريكٍ تُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتُدِّي عِنْدَ ابْن أُمِّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو حَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ۚ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةً فَنَكَحْتُهُ فَحَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ \*

(٥٦٥) بَابِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَهُ لَهَا\*

١٢٠٢ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونِ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونِ فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ قَالَتُ وَاللَّهِ لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْئًا يُصلِّح فَلَكُ وَاللَّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَفَقَةً لَكُ وَلَا سَكُنَى \*

مَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ وَالْمَعْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبِي أَنْ يُنفِقَ عَلَيْهَا فَرَوْجَهَا الْمَعْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبِي أَنْ يُنفِقَ عَلَيْهَا فَحَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَهْبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ وَسَلَّمَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ فَيَابُكِ عِنْدَهُ \*

عُدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْمَدُ بِنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ فَاطِمَةَ بَنْتَ قَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَاطِمَة بَنْتَ فَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَاطِمَة أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَحَّزُومِيَّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبًا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَحَرُومِيَّ الْحُبْرَتُهُ أَنَّ أَبًا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَحَرُومِيَّ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثَهُمَ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَفَرِ فَأَتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ان
کے شوہر نے انہیں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں طلاق دے دی، اور کچھ تھوڑا سا نفقہ دیا، جب انہوں نے
دیکھا تو کہا خداکی قتم! میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس
کی اطلاع دوں گی، پھر آگر میرے لئے نفقہ ہوا تو جتنا کفایت
کرے، اتنالوں گی، اور آگر میرے لئے نفقہ نہ ہوگا تو اس میں
سے پچھ نہ لوں گی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ نہ تمہارے لئے نفقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ عنہ بین سعید، لیث، عمران بن ابی انس، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے بوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا، کہ ان کے شوہر مخزومی نے انہیں طلاق دے دی، اور نفقہ دینے سے انکار کیا، پھر وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کمیں، اور آپ کو اطلاع دی تورسالت مآب صی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کئے نفقہ نہیں ہے، تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمہارے کئے نفقہ نہیں ہے، تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاؤ، وہ نابینا ہیں، وہاں تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو، اور انہی کے یاس رہو۔

بہ ۱۱۔ محمد بن رافع، حسین بن محمد، شیبان، یجیٰ بن کثیر، ابو سلمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس اخت ضحاک بن قیس بیان کرتی ہیں، کہ ابو حفص نے انہیں تین طلاقیں دیں اور وہ یمن چلا گیا، اس کے آدمیوں نے کہا، تیرے لئے ہم پر کوئی نفقہ واجب نہیں ہے، اور خالہ چند آدمیوں کو لے کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ کے گھر آئے، اور عرض کیا کہ ابو حفص نے تین طلاقیں دے دیں، تو کیااس کی عورت کے کے ابو حفص نے نور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ کے نور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ

(۱) مطلقہ بائنہ اور مطلقہ بھلاث کے لئے دوران عدت نفقہ اور سکنی واجب ہے یہی رائے متعد د صحابہ کرامؓ اور حضرات حنفیہ کی ہے۔ان حضرات کااستدلال متعدد آیات قرآنیہ،احادیث اور آثار صحابہؓ ہے ہے۔ملاحظہ ہو (بحکملہ فتح الملہم ص۲۰۲ج۱) وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اس کے لئے نفقہ نہیں ہے،
اور اس پر عدت ہے، اور اس سے کہلا بھیجا، کہ تم اپ نکاح ہیں
بغیر میرے سبقت نہ کرنا، اور انہیں تکم دیا، کہ ام شریک کے
گھر آ جا کیں، پھر کہلا بھیجا کہ ام شریک کے مکان پر مہاجرین
اولین جمع ہوتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان
پر چلی جاؤ، اگر وہاں تم ابنا دو پٹہ اتاروگی توکوئی نہیں دیکھے گا،
چنانچہ میں وہاں چلی گئ، جب میری عدت بوری ہوگئی تو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت
اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی کردی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

جعفر، محمد بن عمرو، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، محمد بن عمرو، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میں قبیلہ بن مخزوم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی، تو اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی، میں نے اس کے گھروالوں کے پاس آدمی بھیج کر نفقہ دے دی، میں اور یجی بن ابی کشر کی روایت کی طرح حدیث کا مطالبہ کیا، اور یجی بن ابی کشر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۲۰۵ یکیٰ بن ابوب اور قنیبه بن سعید اور ابن حجر ،اساعیل بن

۱۲۰۲ حسن بن علی الحلوانی اور عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابو عمرو کے نکاح میں تھیں، اس نے انہیں تین طلاقیں دے دیں، حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہ پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہ پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ سے محمرے نکلنے کے

فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصِ طَلُقَ الْمَرَأَتَهُ تَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبقينِي بِنَفْسِكِ الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبقينِي بِنَفْسِكِ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إلَيْهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إلَيْهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتقِلَ إِلَى أَمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا فَانْطَلقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا فَانْطَلقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارِكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَضَعْتِ خِمَارِكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَعْت عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَضَت عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً \* مَنْ فَالْمَا مَاسَامَةً بْنَ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةً \* مَنْ فَالْوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر وَابْنَ جَعْفَر وَابُنُ حَجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر وَابْنَ جَعْفَر وَابُنُ مَعْمُونَ ابْنَ جَعْفَر عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطُمَةً عَنْ فَاطُمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ فَاطُمَا مَا اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقَةُ الْمَالِعَةُ إِلَا لَا لَعْلَالَهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمَامِلُولُ الْمَدَالَ

بَنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُوالِي وَحَبَدُ اللّهِ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ اللّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

سیج مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) مسلم شریف مترجم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرُّوانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا و قَالَ عُرُّوةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بنت قَيْسِ \*

بارے میں دریافت فرمایا، آپ نے انہیں تھم دیا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاؤ (جو کہ نابینا تھے) مروان نے مطلقہ کے گھرسے نکلنے کے بارے میں ،ان کی تصدیق نہیں کی، اور عروہؓ نے بیان کیا، کہ حضرت عائشہؓ نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس بات کو قابل انکار سمجھا۔

۔ (فاکدہ)انہیں عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو گی، ورنہ اللہ نعالی فرما تا ہے،" و لا نہو ہوں من بیو تھن"اورا کثر علائے کرام کا یہی مسلک ہے( عینی جلد ۲۰ صفحہ (۳۰۸)۔

١٢٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنًا عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلٍ عُرْوَةً إِنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً \*

عَيْدَ اللّهُ الْمُعْدُ اللّهُ الْمُرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْنُ الْمُرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْنُ الْمُحْدُدُ الْمُرْدُ اللّهِ اللّهُ عَلْمِ و اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ فَقَالَ إِلَيْ الْمِنْ أُمْ مَكْتُومِ وَكَانَ وَاللّهُ فَقَالَ إِلَى الْمِنْ أُمْ مَكْتُومِ وَكَانَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِلَى الْمِنْ أُمْ مَكْتُومِ وَكَانَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِلَى الْمِنْ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِلَى الْمِنْ أُمْ مَكْتُومِ وَكَانَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِلَى الْمِنْ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ وَمُعْتَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَرَاهَا فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبيصَةً بْنَ

ذُوَّيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتُهُ بِهِ فَقَالَ

2 • ۱۲ - محمد بن رافع، تحبین، لیث، عقیل، ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، اور عروہ کا بیہ قول بھی بیان کیا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس بات کا فاطمہ پرانکار کیا ہے۔

۸ • ۱۲ ـ اسحاق بن ابراهیم اور عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر، زهری، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه ، ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن تھئے،اور اپنی بیوی کوان کی طلا قوں میں سے جو ایک طلاق باتی تھی، وہ بھی دیدی، اور حارث بن ہشام، اور عیاش بن الی ر ہیعہ دونوں کو کہلا بھیجا کہ اسے نفقہ دینا، ان دونوں نے کہا جب تک تو حامله نه هو ، تخم نفقه نهیں پہنچتا، تو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تیں، اور آپ ہے حارث وغیرہ کی محفقاً و کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تمہارے لئے نفقہ تہیں ہے اور انہوں نے محمر میں چلے جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے کہایار سول اللہ کہاں جاؤں، آپ نے فرمایا، ابن مکتوم کے تھر؛ کیونکہ وہ نابینا تھے، تاکہ وہاں اینے کپڑے وغیرہ اتار سکے ،اور وہ انہیں ویکھے بھی نہیں، جب ان کی عدت پوری ہو گئی، تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے حضرت اسامه بن زيد عليه وسلم نے حضرت اسامه بن زيد عليه ان كا نكاح كرويا، مروان (حاکم مدینه) نے حضرت فاطمہ کے پاس قبیصہ بن ذویب کو بھیجا، کہ ان سے یہ حدیث پوچھ کر آئے، حضرت

مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ

سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلْغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي
وَيَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا لَكُورِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةً فَأَيُّ أَمْرِ يَحْدُثُ بَعْدَ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةً فَأَيُّ أَمْرِ يَحْدُثُ بَعْدَ اللَّهَا فَعَلَامُ تَحْبِسُونَهَا \* 
حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا \*

١٢٠٩ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَتُ وَمُحَالِدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَن الشَّعْبِيِّ وَإِلَّهُ مُكَلَّهُمْ عَن الشَّعْبِيِّ وَإِلَّهُ كُلُّهُمْ عَن الشَّعْبِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَن الشَّعْبِيِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَنْ فَضَاء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَنْ فَضَاء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّكُنَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي السَّكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتَ فَالَتْ فَقَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي السَّكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ مَكْتُومٍ \*

رَ ﴿ رَبِي عَنْ حَصَيْنَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبُرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْن وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةً وَإِسْمَعِيلَ وَأَشْعَتَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مِنْلَ حَدِيث زُهَنْ عَنْ هُشَيْمٍ \*

بِمِثْلُ حَدِيثِ زُهَيْرِ عَنْ هُسَّيْمٍ \* الْمَالَا حَدِيثِ زُهَيْرِ عَنْ هُسَّيْمٍ \* الْمَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا سَيَّالًا الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا سَيَّالًا الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْمُعَلِّقَةِ بَنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

فاطمہ نے یہی عدیث بیان کردی، مروان بولا ہم نے یہ عدیث ایک عورت کے علاوہ اور کسی سے نہیں سی، اور ہم ایسا قوی اور معتبر امر کیوں نہ اختیار کریں کہ جس پر سب کوپاتے ہیں، جب فاطمہ کو مروان کی یہ بات کینچی، کہ ہمارے اور تمہارے ور میان قر آن ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، فاطمہ بولیں یہ تھم تو اس کے لئے ہے جس سے رجعت ہو سکتی ہے، اور تمین طلاقوں کے بعد پھر کونی نئی بات بیدا ہو سکتی ہے، پھر تم کیوں کہتے ہو، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو، تو اس کے لئے دہو، تو اس کے لئے نفقہ نہیں، اور اس کے باوجود کس بھروسے پر اسے رکھے ہو۔ کہا جود کس بھروسے پر اسے کے لئے نفقہ نہیں، اور اس کے باوجود کس بھروسے پر اسے روکتے ہو۔

۱۹۰۹ - زہیر بن حرب، ہشیم، سیار، حصین اور مغیرہ اور افعت اور مجالد اور اساعیل بن ابی خالد اور داؤد، شعبی بیان کرتے ہیں، کہ میں حضرت فاطمہ بنت قبیل کے پاس گیا اور ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مقدمہ کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا، کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں وے دیں، اور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھڑ امکان اور فقہ کے بارے میں لے گئ، تو آپ نے پاس اپنا جھڑ امکان اور نفقہ کے بارے میں لے گئ، تو آپ نے محصے نہ مکان دلوایا، اور نہ نفقہ ، اور حکم دیا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عدت گزاروں۔

۱۲۱۰ یکی بن یجی بہ مقیم، حقین، داؤد اور مغیرہ اور اساعیل اور اشعث مقیدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، بقیہ حدیث حسب سابق روایت کرتے ہیں۔
۱۲۱۰ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث جمیم، قرق، سیار، ابوالحکم، فعمی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس سمے، اور انہوں نے ہم ہمیں ابن طاب کی تر مجوریں کھلا کیں اور جوار کا ستو پلایا، اور ہمیں نے ان سے مطلقہ مثلاثہ کا تھم دریافت کیا، وہ بولیں کہ مجھے میں نے ان سے مطلقہ مثلاثہ کا تھم دریافت کیا، وہ بولیں کہ مجھے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي تَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي\*

قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُطَلَّقَةِ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُطَلَّقَةِ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُطَلَّقَةِ تَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلِّقَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُطَلِّقَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُطَلِّقَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلِّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلِيقٍ فَي الْمُعَلِيقِ وَسَلِيقٍ فَي الْمُعَلِيقِ وَلَا نَفَقَةً \*

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجي ثَلَاثًا فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرَدْتُ النَّيِّ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بُو أَعْدِي عِنْدَهُ \*

عَارَّانَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّنَا عَمَّارُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّنَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوِدِ بْنِ يَزِيدَ حَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا السَّعْبِيُ بَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ أَنَّ فَحَدَّتُ السَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ أَنَّ فَحَدَّتُ السَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ أَنَّ وَسُلَمَ لَمْ يَجْعَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفْقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسُودُ كُفًا مِنْ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بَمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّدُثُ بِمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّدُثُ بِمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّدُثُ بِمِثْلِ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّدُثُ اللَّهِ وَسُنَّةً نَبِينَا وَيُلْكَ تُحَدِّدُثُ بَمِثْلِ مَنْ اللَّهُ وَسُلَّمَ لِقُولِ المُرَأَةِ لَا تَدْرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ الْمَوْدُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَعَوْلُ السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ لَيْهِ وَسَلَمَ لَقُولِ السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ لَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلًا ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلًا ( لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ اللَّهُ عَزَقُ وَجَلًا ( لَا تُخْرِجُوهُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّه

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ \*

میرے شوہر نے طلاق دے دی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، کہ میں اپنے لوگوں میں جاکر عدت گزاروں۔ گزاروں۔

۱۲۶۲۔ محمد بن متنی اور ابن بشار، عبد الرحمٰن بن مہدی سفیان، سلمہ بن کہیل، شعبی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ مطلقہ ثلثہ کے لئے نہ مکان ہے اور نفقہ ہے۔

الاا۔ اسحاق بن ابر اہیم خطلی، یجی بن آدم، عمار بن زریق، ابو اسحاق، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور میں نے وہاں سے منتقل ہونے کا ارادہ کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا تم اپنے چھازاد بھائی عمرو بن ام مکتوم کے گھر میں چلی جاؤ، اور وہیں عدت گزارو۔

۱۲۱۴ محمد بن عمرو بن جبلہ ، ابواحمد ، عمار بن رزیق ، ابواسحاق
بیان کرتے ہیں ، کہ ہم مسجد اعظم میں اسود بن یزید کے ساتھ
بیٹے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ شعبی بھی تھے ، شعبی نے
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان کی ،
کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سکنی اور نفقہ
کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سکنی اور شعبی
کی متعین نہیں فرمایا ، اسود نے ایک مٹھی کنگریاں لیس اور شعبی
کی طرف پھینکیں ، اور فرمایا فسوس ہے ، کہ تم ایسی حدیث بیان
کرتے ہو ، حالا نکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ، کہ
ہم اللہ کی کتاب ، اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت ایک عورت کے قول پر نہیں چھوڑ سکتے ، معلوم نہیں ، کہ
اس نے یادر کھایا بھول گئی ، ایسی عورت کے لئے گھر بھی ہے اور
اس نے یادر کھایا بھول گئی ، ایسی عورت کے لئے گھر بھی ہے اور
سنت ایک عورت کے قول پر نہیں عورت کے لئے گھر بھی ہے اور
سنت ایک عورت کے گول پر نہیں جھوڑ سکتے ، معلوم نہیں ، کہ
حرچہ بھی ، اللہ رب العزت فرما تا ہے ، کہ انہیں ان کے گھروں
سنت نکالو ، تاو قتیکہ وہ کھلی ہے حیائی نہ کریں۔

(فائدہ)مطلقہ ثلثہ کے لئے نفقہ اور سکنی دونوں واجب ہیں، جیسا کہ روایات بالا میں حضرت عمر کا فرمان اس پر شاہد ہے،اور یہی حماد، شریح، نخعی، توری، ابن الی لیل، ابن شبر مہ، حسن بن صالح، ابو صنیفہ ،ابو یو سف،امام محمہ، حضرت عمر معفرت عبداللّٰہ بن مسعودٌ کا مسلک ہے (عینی جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۷)۔

٥١٢١- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ الطَّبِّيُّ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ عَنْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي السُحَقَ بهَذَا الْإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَجْمَدَ عَنْ عَمَّار بْن رُزَيْق بقِصَّتِهِ \*

١٢١٦- وَحَدَّثَنَا ۚ أَبُو ۗ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن أبي الْجَهْم بْن صُخَيْر الْعَدَويِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِّمَةَ بنْتُ قَيْسَ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنِّي وَلَا نَفَقَةً قَالَتٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا حَلَّلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخُطَبَهَا مُعَاوِيَةً وَأَبُو حَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَربٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو حَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةً رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتٌ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ \*

١٢١٧- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ

۱۲۱۵۔ احمد بن عبدہ ضمی، ابو داؤد، سلیمان بن معاذ بواسطہ اپنے دالد، ابواسحاق سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح، عمار بن رزیق سے روایت منقول ہے۔

١٢١٢ - ابو بكر بن ابي شيبه ، وكبيع ، سفيان ، ابو بكر بن ابي الجهم بن صخیر عدوی ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ بیان کرنی ہیں، کہ ان کے شوہر نے انہیں تبین طلاقیں دیں، حضور ً نے نہ انہیں گھر ولوایا، اور نہ نفقہ، فاطمہؓ نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا که جب تمہاری عدت پوری ہو جائے، تو پھر مجھے اطلاع کرنا، چنانچہ میں نے آپ کو خبر دی،اور مجھے حضرت معاویہ، حضرت ابوجهم،اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے پیغام دیا، آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ تو مفلس آ دمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں، اور ابوجہم عور توں کو بہت مار تا ہے ، لیکن اسامہٌ تو فاطمہؓ نے اپنے ہاتھ سے (بطور انکار) اشاره كرتے ہوئے كہا،اسامہ!اسامہ!بتورسالت مآب صلى الله علیہ وسلم نے ان ہے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لئے بہتر ہے، چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا،اور عور تنیل مجھ پر رشک کرنے لگیں۔

۱۳۱۷۔ اسحاق بن منصور، عبدالرحمٰن، سفیان، ابو بکر بن ابی حجم سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے سناوہ کہتی ہیں، کہ میرے شوہر ابو عمرو بن حفص نے عیاش بن رہیعہ کے ذریعہ مجھے طلاق کہلا کر بھیجی، اور عیاش کے ہمراہ پانچ صاع جھوہارنے اور پانچ صاع جو بھی

مَعَهُ بِحَمْسَةِ آصُعِ تَمْرِ وَحَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتُ فَشَدَدْتُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُمْ مِطَلَّقَكِ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفْقَةٌ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَفْقَةٌ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ الْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَفْقَةٌ اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِذَا نَفْقَةٌ اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِذَا نَفْقَةٌ اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةً وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النّبِي لَكُمُ لِنَّ مُعَاوِيَةً وَابُو الْجَهْمِ فَقَالَ النّبِي لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةً تَرِبٌ خَفِيفُ عَلَيْكِ النّسَاءَ أَوْ نَحْو هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ النّسَاءَ أَوْ نَحْو هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بَأْسَامَةً بُن زَيْدٍ \*

١٢١٨ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْحَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَآبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرٍ بْنِ فَصَرَحَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمُ بَابِي زَيْدٍ وَسَاقَ اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ \* وَكَرَّمَنِي اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ \* وَكَرَّمَنِي اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ \*

رَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ اللهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سے میں نے کہا، کیااس کے علاوہ میر ااور کوئی نفقہ لازم خبیل ہے ، اور میں عدت کازمانہ بھی تمہارے گھر میں نہ گزاروں کی، عیاش نے کہا نہیں، میں کپڑے بہن کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کتی طلاقیں وی ہیں، میں نے کہا تین، آپ نے فرمایا، عیاش نے کہا تین، آپ نے فرمایا، عیاش نے کہا، تمہارے لئے نفقہ لازم نہیں ہے، تم اپنے چپازاد بھائی ابن ام مکتوم کے پاس عدت گزارو، وہ نامینا ہیں، ان کے سامنے تم اپنے کپڑے اتار سکوگی، اور جب تمہاری عدت کازمانہ پورا ہو جائے، تو مجھے اطلاع دے دینا، پھر میرے پاس چند آدمیوں نے نکاح کے پیغام بھیج، جن میں سے معاویہ اور ابوجہم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہ معاویہ تو نادار اور کمزور حال ہیں، اور ابوجہم کا برتاؤ عور توں کے ساتھ بہت سخت ہے، لینی انہیں مارتے برتاؤ عور توں کے ساتھ بہت سخت ہے، لینی انہیں مارتے بین، تم اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار کرلو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۱۳۱۸۔ اسحاق بن منصور ، ابو عاصم ، سفیان توری ، ابو بکر بن ابی بختم بیان کرتے ہیں ، کہ میں اور ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن دونوں ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے ، اور ان سے وہی طلاق وغیر ہ کاواقعہ دریافت کیا ، انہوں نے کہا ، کہ میں ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی ، اور وہ غزوہ نجر ان میں گئے ، بقیہ حدیث حسب سابق میں بھی ، اور وہ غزوہ نجر ان میں گئے ، بقیہ حدیث حسب سابق ہے ، گریہ زیادتی ہے ، کہ میں نے ان سے نکاح کر لیا ، تو اللہ رب العزت نے مجھے الی زیر سے نکاح کر لیا ، تو اللہ رب العزت نے مجھے الی زیر سے نکاح کر نے میں شر افت اور بررگی عطافر مائی۔

بزرگی عطافر مائی۔
۱۲۱۹ عبید اللہ بن معاذ عبر ی، بواسطہ اینے والد، ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہ میں اور ابو سلمہ محضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مجے، تو انہوں نے ہم سے بیان کیا، کہ ان کے خاوند نے انہیں تین طلاقیں دی تھیں، اور بقیہ حدیث سفیان خاوند نے انہیں تین طلاقیں دی تھیں، اور بقیہ حدیث سفیان

کی صدیث کی طرح روایت کی۔

۱۲۲۰۔ حسن بن علی حلوانی، یجی بن آدم، حسن بن صالح، سدی، بہی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دیں، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھراور خرچہ بچھ مقرر نہیں فرمایا۔

۱۲۲۱۔ ابو کریب، ابو اسامہ، ہشام، اپنے والد ہے روایت
کرتے ہیں، کہ کی بن سعید بن عاص نے عبدالر حمٰن بن الحکم
کی بیٹی سے نکاح کیااور اسے طلاق دے کر اپنے پاس سے نکال
دیا، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس فعل کو قابل عیب
سمجھا تو انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت فاطمہ بھی تو چلیں گئ
تقییں، عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے پاس آیا، اور ان سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حد بیث کا بیان کرنا
اجھا نہیں ہے۔

۱۲۲۲ محد بن مثنیٰ، حفص بن غیاث، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے تمین طلاقیں دیدی ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ سختی اور بد مزاجی کریں، آپ نے تھم دیا کہ وہ دوسری جگہ چلی حائمیں۔

الالاله محد بن مثنی محد بن جعفر ، شعبه ، عبدالرحمٰن بن قاسم ، بواسطه این والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، که حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها کے اس کہنے میں کوئی اچھائی نہیں ، کہ جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں ، اس کے لئے نہ مکان ہے نہ نفقه۔ تین طلاقیں دی گئی ہوں ، اس کے لئے نہ مکان ہے نہ نفقه۔ ملاکا۔ اسحاق بن منصور ، عبدالرحمٰن بن

١٢٢٠ وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَوْجِي تُلَاثًا فَلَمْ يَحْعَلُ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً \*

المَكْ المَكْ اللهِ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعْيِدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرُوةً فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةً قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرُوةً فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةً قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرُوةً فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةً قَدْ بَنْتِ عَائِشَةً فَأَخْبَرْتُهَا بِنَاتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي بِنَاتٍ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي النَّا لَكَ عَلَيْ فِي الْحَدِيثَ \*

- المَكنَّلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ وَاللَّهِ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ \*

( فا كده )اس بناپر تبديلي جگه كي اجازت دي گئي۔

١٢٢٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَ قَالَتُ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَالَتُ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً \*

١٢٢٤ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا

قاسم بیان کرتے ہیں، کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے عرض کیا، دیکھئے تھم کی بیٹی کو کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق بائنہ دے دی، اور وہ نکل کر

چکی گئی، تو حصرت عائشہ نے فرمایا،اس نے برا کیا، حضرت عروہ

نے کہا، آپ نے حضرت فاطمہ کی بات تہیں سن، وہ کیا کہتی ہیں، انہوں نے نرمایا، اس قول کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

باب (۱۲۲) جو عورت طلاق بائنه کی عدت گزار ر ہی ہو، اور جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ دن میں

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

ضرورت کے لئے نکل سکتی ہے! ١٢٢٥ محمد بن حاتم بن ميمون، ليحيٰ بن سعيد، ابن جريج

( دوسری سند ) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، (تیسری سند )، ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد ، ابن جریج ، ابوالز بیر ،

حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ کو طلاق دے دی گئی، تو انہوں نے جاہا کہ اینے باغ کی تھجوریں توڑ کر لائمیں، توایک

تشخص نے انہیں ان کے باہر نکلنے پر حبھٹر کا،اور وہ ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں، آپ نے قرمایا، خبیں تم جاؤ ،اورا ہے باغ کی تھجوریں تؤڑ لاؤ ،اس <u>لئے</u> کہ شاید تم

اس میں ہے صدقہ دو،یانیکی کرو۔ ( فائدہ) جس عورت کا شوہر مر گیاہو ،اور وہ عدت و فات گزار رہی ہو ، تو نمسی ضر ورت کے پیش آ جانے پر دن میں اپنے گھرہے نکل سکتی

باب (١٦٧) حامله کی عدت و ضع حمل ہے پوری

ہو جانی ہے! ۲۲۶ اـ ابو طاہر ، حرملہ بن ليجيٰ، ابن وہب، يونس بن يزيد، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں، کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ار فم زہری کو لکھا، کہ وہ سبیعہ

بنت حارث اسلمية کے ياس جائيں، اور ان سے جا كر دريافت

الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْر لِعَائِشَةَ أَلَمْ تُرَيْ إِلَى فَلَانَةَ بنْتِ الْحَكَم طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخُرَجَتْ فَقَالَتْ بِنُسَمَا صَنَعَتْ فَهَالَ أَلَمٌ تُسْمَعِي إِلَى قُولٍ فَاطِمَةً فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَكْرٍ ذَٰلِكَ \* \_ (١٦٦) بَابِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِن وَالْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَار لِحَاجَتِهَا \*

عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ سُفّيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن

٥ ١ ٢ ٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُون حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلُهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَي فَجُدِّي نَحْلُكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا \* ہے( عینی جلد ۲ صفحہ ۳۰۸)۔

(١٦٧) بَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ \* ١٢٢٦ – وَحَدَّثَنِي أَبُوَ الطَّاَهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا و قَالَ ٱبُو

الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونَسُ بْنُ يَزيدَ عَن ابْن شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

كريں كه أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سے كيا فرمايا تھا، عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ ۚ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى جب انہوں نے فتوی طلب کیا تھا، عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبه کو لکھا، کہ میں نے حضرت سبیعہ سے جاکر دریافت کیا سُبَيْعَةُ بنتِ الْحَارِثِ الْأَسْلُمِيَّةِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تھا،انہوں نے فرمایا کہ میرا نکاح سعد بن خولہ عامری ہے ہوا وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى تھا، حضرت سعد جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے،اور حجتہ الو داع عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا میں انتقال کر گئے ،اور اس و قت میں حاملہ تھی ،اور میرے شوہر كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْن خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِر کی و فات کے بعد انجھی زیادہ دن نہیں گزرنے یائے تھے کہ بْن لُؤَيِّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فُتُونُفِي عَنْهَا فِي و صنع حمل ہو گیا، نفاس ہے فراغت ہو جانے کے بعد میں نے منگنی والوں کے لئے بناؤ سنگھار کیا، اننے میں ایک شخص حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلُمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ ابوالسنابل بن بعكك نامي قبيله بنو عبد دار كے آگئے، اور وہ كہنے لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ کگے، کہ تم نے کیوں بناؤ سنگھار کیا ہے، غالبًا تم نکاح کی امید وار رَجُلٌ مِنْ يَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ ہو،خدا کی قشم تم نکاح نہیں کر شکتیں،جب تک تمہارے جار ماہ مُتَحَمِّلُةً لَعَلَّكِ تُرْجِينَ النَّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ اور دس روز پورے نہ ہو جائیں، جب ابوالسابل نے پیر بات بِنَاكِحٍ خَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ تکہی، تومیں اینے کپڑے سنجال کرشام کور سالت مآب صلی اللہ سُبَيْعَةً فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ حَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ سے اس بارے حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ میں دریافت کیا، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل وضع ہو جانے کے بعد تم آزاد ہو تمئیں ،اور مجھے حکم فرمایا،اگر تم وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي چاہو تو نکاح کر سکتی ہو،ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں، کہ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ اگر وضع حمل ہوتے ہی نکاح کرلے ، تو میری رائے میں کوئی وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّ لَا يَقْرَبُهَا حرج نہیں ہے،خواہ نفاس کاخون جاری ہو، مگر تاو فئیکہ یاک نہ زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ \* ہو، شوہراس سے قربت نہ کرے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

يَتَنَازَعَانَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَغُنِي أَبَا سَلَمَةً فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ إِنَّ سَبَيْعَةً الْمَاسِلِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالَ وَإِنَّهَا وَسَلَمَ فَأَمْرَهَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ \*

سے کہ عورت وضع حمل کے بعد آزاد ہوگئ،اس چیز پر دونوں میں جھڑا ہورہاتھا، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اپنے بھتیج یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں، بالآخر سب نے کر یب مولی ابن عباس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یہ مسئلہ دریافت کرنے کے کے بھیجا، قاصد نے آکر بتایا،ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہ سبیعہ اسلمیہ کے شوہر کے انقال کے چندروز بعد وضع حمل ہوگیا، اسلمیہ کے شوہر کے انقال کے چندروز بعد وضع حمل ہوگیا، اس نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اس نے آئخضرت کا کرنے تھم دے دیا۔

(فائدہ) آیت کلام اللہ شریف" و او لات الاحمال اجلهن ان بضعن حملهن"اوراحادیث بالا کے پیش نظر سلف سے لے کر خلف تک تمام علائے کرام کا یہی مسلک ہے، کہ حاملہ کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جاتی ہے، خواہ شوہر کے انتقال کے پچھ دیر بعد ہی وضع حمل ہو جائے۔

١٢٢٨ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَاه آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ اللَّيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَاه آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثُ قَالَ فِي جَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً وَلَمْ يُسَمَّ كُرَيْبًا \*

(١٦٨) بَابِ وُجُوْبِ الْاِحْدَادِ فِيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيْمِهِ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ اِلَّا ثَلَثَةَ

ایام ۱۲۲۹ وَحَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ یَحْیَی قَالَ قَرَأْتُ عَلَی مَالِكِ غَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی بَكْرِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَیْنَبَ بنْتِ أَبِی سَلَمَةُ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَیْنَبُ

أَخْبَرَتْهُ هَلَٰذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ

۱۲۲۸ محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، عمرو ناقد، یزید بن بارون، یجی بن سعید سعید سے حسب سابق روایت منقول ہے، لیکن لیث نے اپنی حدیث میں بید بیان کیا ہے، کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں روانہ کیا، اور کریب کاذ کر نہیں کیا۔

باب (۱۲۸) جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ زینت ترک کر سکتی ہے، باقی کسی حال میں تین دن سے زیادہ سوگ کرناجائز نہیں، بلکہ حرام ہے!

دن سے زیادہ سوگ کرناجائز نہیں، بلکہ حرام ہے!

۱۲۲۹ یکی بن کی ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ نے یہ تینوں حدیثیں بیان کی ہیں، چنانچہ فرماتی ہیں، کہ جب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان گا انتقال ہو گیا، تو میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گی، ام المومنین نے خو شبو طلب کی، جس میں پھے زردی کے اثرات المومنین نے خو شبو طلب کی، جس میں پھے زردی کے اثرات المومنین نے خو شبو طلب کی، جس میں پھے زردی کے اثرات

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) تھے، خلوق تھی، یا اور پچھ، بہر حال خوشبو طلب کر کے اسے الگایا،اور دونوں رخساروں پر بھی اسے ملا، پھر فرمایا، خدا کی قشم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، گر یہ کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کہ آپ منبر پر تشریف فرماہونے کی حالت میں فرمارہے تھے، کہ سی عورت کے لئے بھی حلال نہیں، جو کہ اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کہ کسی مر دیر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، حمر جس کا شوہرانقال کر جائے ، وہ حیار ماہ دس روز ترک زینت کرے، زینبؓ بیان کرتی ہیں، کہ اس واقعہ کے بعد جب حضرت زینب بنت جش کے بھائی کا انتقال ہوا تو ہیں ان کے پاس گئی، حضرت زینبؓ نے بھی خوشبو طلب فرماکر لگائی، پھر فرمایا، خدا کی قشم! مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، گریہ کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ منبر یر تشریف رکھنے کی حالت میں فرمارہے تھے، کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رتھتی ہو ،اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ علاوہ شوہر کے تھی میت کا تین رات سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے مرنے پر جار ماہ دس روز ترک زینت كرے؛ زينب بيان كرتى ہيں كه ميں نے اپني والدہ حضرت ام سلمیہ سے سنا فرمار ہی تھیں کہ ایک عورت نے آتخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں آكر عرض كيا، يار سول الله ميري بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بیٹی کی ہی تکھیں دکھ ر ہی ہیں، کیا ہم اس کے سر مہ لگادیں، آپ نے فرمایاد و مرتبہ یا تین مرتبه، فرمایا نہیں، یہ تو چار ماہ دس روز ہیں، جاہلیت کے زمانہ میں توتم میں ہے ایک سال کے پورا ہو جانے پر مینتنی پھینکا کرتی تھیں، حمید راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دریافت کیا کہ مینگنی تھینکنے کا کیا مطلب ہے، حضرت زینبؓ نے فرمایا (جاہلیت کے زمانہ میں) جب تسی عورت کا شوہر انقال کر جاتا تھا، تو وہ ایک تنگ مکان

فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بُطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً تُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا تُمُّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا لِني بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخِلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشٍ حِينَ تَوُفّيَ أُخُوهَا فَدَعَتُ بطِيبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا لِي بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى َسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زُوْجٍ أُرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةً تُقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُونُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكُتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنْمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْل فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةَ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تُمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تَوْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرِ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقُلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيَّءِ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخَرُّجُ فَتُعْطَى

بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ \*

میں چلی جاتی تھی، اور برے برے کپڑے پہن لیتی تھی، اور خوشبو وغیر ہ کھے نہ لگاتی تھی، جب اس طرح ایک سال کا مل ہو جاتا تھا، تواس کے پاس کوئی جانور، گدھا، بحری یا اور کوئی پر ندہ لایا جاتا تھا، وہ اس پر ہاتھ پھیرتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس پرہاتھ پھیرتی تھی، وہ مر جاتا تھا، اس کے بعد وہ اس مکان ہے جابر آتی تھی، اور اے ایک میگئی دی جاتی، اور وہ اسے ، پھراس کے بعد جرِچاہے کرتی، خواہ خوشبو کا استعال ہویا ، کسی اور چیز کا۔

۱۲۳۰ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبه، حمید بن نافع، حفرت زینب بنت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین، که ام حبیبه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین، که ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کے کسی رشته دار کا انقال ہوگیا، تو انہوں نے زرد خوشبولگائی، اور ہاتھوں پرلگائی، پھر فرمایا بیاس کے کرتی ہوں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بنا، فرمارے شع، که اس عورت کے لئے جو الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے، که وہ تین ون سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر کے مرجانے پر چار مادد س ون تک ترک زینت کرے، محضرت زینب نے یہی حدیث این والدہ سے اورام المومنین حضرت زینب زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے یا اور کسی زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیا اور کسی زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیا اور کسی زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بنْتَ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بنْتَ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَوْفَيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَ سَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتُ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ لِنَالَةً عَلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَعَنْ زَيْنَبُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ وَعَنْ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبُ أَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النِبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا فَخَافُوا عَلَى عَنْ أُمِّهَا فَخَافُوا عَلَى عَنْ أُمِّهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتُوا النّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

جب کوئی کتا گزرتا، تو وہ اس پر مینتنی مارتی اور عدت ہے باہر
آتی تھی، تو کیااب چار مہینے دس دن بھی عدت نہیں ہو سکتی۔

۱۲۳۲ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، حمید بن نافع، حضر ت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یا بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دو سری زوجہ محتر مہ سے دو نوں حدیثیں حسب سابق روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں محمد بن جعفر کی حدیث کی طرح حفرت زیاب کے نام کاذکر نہیں ہے۔

الاسعید، حمید بن انی شیبه اور عمرو ناقد، بزید بن ہارون، یکی بن سعید، حمید بن نافع، زینب بنت انی سلمه، حضرت ام سلمه اور حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنهما سے بیان کرتی ہیں، که ایک عورت نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آگر عرض کیا، که یارسول الله! میری لاکی کے شوہر کا انقال ہو گیا ہے، اور اس کی آنکھ دکھ رہی ہے اور وہ سرمه لگانے کا ارادہ رکھتی ہے (تو کیا اے اجازت ہے؟) رسالت مال پر میگئی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که پہلے تو تم اختمام سال پر میگئی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که پہلے تو تم اختمام سال پر میگئی کہ سرمه لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

۱۲۳۳ عرو ناقد، ابن ابی عمر، سفیان بن عید، ابوب بن موئ، حید بن نافع، حضرت زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی بیں، کہ جب ام المومنین حضرت ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ابوسفیان کے انقال کی خبر آئی، تو آپ نے تیسرے دن خو شبو منگا کر اپنے دونوں ہا تھوں اور دونوں ر خساروں پر مئی، اور فرمایا، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے، فرمارہ ہے تھے، کہ جس عورت کا اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اس کے لئے حلال نہیں ہے، کہ علاوہ شوہر کے اور کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے اور کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے انقال پر چار ماہ دس

فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا \* اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَادٍ بْنِ نَافِعِ الْبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ الْحَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً فِي الْكُحْلُ اللهَ حَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً فِي الْكُحْلُ وَحَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي وَحَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي وَحَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةً وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمّها وَيُنْ بَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمّها وَيُنْ بَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمّها وَيُنْ بَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمّها وَيُعْرَبُونِ جَعْفَرٍ \*

بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَةٍ

النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ثَحَدُّثُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةً بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ثَحَدُّثُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةً يَدُّرُانَ أَنَّ آمْرَأَةً أَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنَتًا لَهَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنَتًا لَهَا تُوفِي عَنْهَا وَقَعَلَ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِخْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا إِنْكَا وَإِنَّمَا أَوْلَكُنَ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَالْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْحَوْلُ وَاللَهُ الْمَا الْعَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِ اللَّهُ عَلَا

١٢٣٤ - وَحَدُّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةً نَيْبَ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ بِصُفْرَةٍ نَعِي أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ بِصُفْرَةٍ نَعِي أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّاحِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّانِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَوْمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَنْهُم وَبَعَشَرًا \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

روز تک ترک زینت کرے۔

۱۲۳۵ یکی بن یکی اور قنیه اور ابن رمح، لیث، نافع، صفیه بنت ابی عبید، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها یا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یا دونوں نے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که جس عورت کا الله تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان ہو، یا الله تعالی اور آیمان ہو، اس کے رسول نہیں تعالی اور اس کے رسول بر ایمان ہو، اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے، مگر این شوہر بر۔

۱۲۳۲ شیبان بن فروخ، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار، نافع سے لیٹ کی صدیث کی سند کی طرح روایت منقول

ک ۱۲۳۰ ابو عسان مسمعی، محمد بن مثنی، عبدالوہاب، یجی بن سعید، نافع، صفید بنت ابی عبید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهماز وجہ محتر مد نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا، اور وہ رسالت آب صلی الله علیہ و آلہ و بارک و سلم سے روایت نقل فرماتی ہیں، جس طرح لیث اور ابن و ینار نے روایت بیان کی ہے، باتی اس میں اتنااضا فہ ہے، کہ عور ت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس میں اتنااضا فہ ہے، کہ عور ت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس میں اتنااضا فہ ہے، کہ عور ت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس میں اتنااضا فہ ہے، کہ عور ت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس میں اتنااضا فہ ہے، کہ عور ت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس

۱۲۳۸\_ابوالر بیج، حماد، ابوب (دوسری سند) ابن تمیر، بواسطه این تمیر، بواسطه این والد، عبیدالله، نافع، صفیه بنت عبید سے روایت کرتے بین، اور انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعض ازواج مطبر ات ہے، اور وہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

سے سب میں روایت کرتے ہیں انہوں مے افتد، زہیر بن اللہ شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ

٥٦٢٣- وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُنْيَبَةُ وَابْنُ وَمُعْ عَنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّة وَمُنْ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ بَنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةً أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَوْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَوْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجَهَا \*

١٣٦٦ - وَحَدَّنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ \* عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ \* عَنْ الْمُشَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ قَالًا سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ وَالْمَ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلَيْهِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلِيثٍ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلِيثٍ اللَّهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ عَدِيثٍ الْمُعْتِيثِ الْمُعْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلِيثٍ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمِ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِلُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ الْمُعْتِ اللْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَلِهُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَل

وَزَادَ فَإِنْهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا \* ١٢٣٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَمِيعًا عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ \* ١٢٣٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) سریف

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا \* عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا \* عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَنْ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ ابْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ الْمُرَأَةَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ الْمُرَأَةَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ الْمُرَاقِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْدِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُ أُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْدِدُ الْمُوعَا إِلَّا إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْبًا إِلَّا إِذَا أَنْ عَمَى مَيْتِ فَوْقَ تَلَاثٍ إِلَّا مَصَبُوعًا إِلَّا إِذَا لَهُ وَسَلَّمَ طَيْبًا إِلَّا إِذَا لَوْ أَنْ أَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَنْ عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِذَا إِلَا إِذَا لَكَاثُ عَمْلُ أَوْ أَطْهَارٍ \*

١٢٤١ - وَحَدَّثَنَاه آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِسْمَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ \*

رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ جو عورت اللہ دب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لئے حلال نہیں ہے، کہ علاوہ اپنے شوہر کے اور کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔
مالاس حسن بن رہے، ابن اور یس، ہشام، هفصه، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوگ عورت شوہر کے علاوہ کسی میت کا تین رات سے زیادہ سوگ نہوا کوئی عورت شوہر کا چار ماہ دس دن کرے، اور رنگا ہوا کپڑانہ پہنے، مگر جو بناوٹی رنگا ہو (یمن کی دھاریدار چادر) اور نہ سر مہ لگائے، اور نہ خوشبو ہال طہارت کے وقت قبط خوشبویا اظفار کا تھوڑا ساحصہ استعال کر سکتی ہے۔

ا ۱۲۳۷ ار ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر، (دوسری سند) عمره ناقد، یزید بن بارون، مشام سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے، کہ اپنے پاک ہونے کے وقت کے قریب قسط خوشبو، یا اظفار استعال کر لیتی تھی۔

۱۳۲۱۔ ابوالر بنتے زہرانی، حماد، ابوب، حفصہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں تھکم دیا گیاہے کہ علاوہ شوہر کے کسی میت کاسوگ تین رات سے زیادہ نہ کریں، ہاں شوہر کے انتقال پر چار ماہ دس روز ترک زینت کریں، اور سر مہنہ لگائیں، اور ر نگا ہوا کیڑانہ بہنے، البتہ طہر کے وقت جبکہ عورت عسل حیض کرے، تو قبط، یا اللبتہ طہر کے وقت جبکہ عورت عسل حیض کرے، تو قبط، یا اظفار کا ایک مکڑ ااستعال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔

مَحِيضِهَا فِي نَبْذُةٍ مِنْ قَسْطٍ وَأَظْفَارٍ \* اظفار کاا بِک گُرُااستعال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔
(فائدہ) باتفاق علیائے کرام جس عورت کا شوہر انقال کر جائے، تواسے چار ماہ دس روز تک ترک زینت کرناواجب ہے، جس میں رینگے ہوئے کپڑے،اورزیورات پہننادرست نہیں ہے، موطاامام مالک کی ایک حدیث میں سر مدلگانے کی اجازت آئی ہے، اس لئے کہ اگر تکلیف ہو تورات کو سر مہ لگا سکتی ہے، باتی نہ لگانا ہی بہتر ہے، اور قبط واظفار ایک قشم کی خو شبوہے، جو ازالہ دم کے وقت لگائی جاتی ہے، وہ بھی زینت کے لئے نہیں، واللہ اعلم۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتابُ اللِّعَان

۱۲٬۳۶۳ یکی بن نیجیٰ، مالک، این شهاب، حضرت سهل بن سعد ساعدیؓ(۱) بیان کرتے ہیں، کہ عویمر محبلانی، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آیا،اوران سے عرض کیا، کہ اے عاصم اگر کوئی تخص اینی بیوی کے ساتھ کسی کود کیھے ، تو کیااسے مار ڈالے ، پھر تم اسے مار ڈالو گے ، یا کیا کرو گے ، اس کے متعلق میرے لئے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کرو، چنانچه حضرت عاصم نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایسے مسائل کو برا سمجھا،اور ان کی برائی بیان کی، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنی ہوئی بات حضرت عاصم پر شاق گزری، چنانچہ جب وہ اپنے لوگوں میں واپس آئے تو عو بمران کے پاس آئے، اور دریافت کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کیاار شاد فرمایا ہے، عاصم نے عویمر سے کہا، کہ تم میرے یاں کوئی اچھی بات نه لائے، رسالت مآب صلی اللّٰد علیه وسلم کو تیرا بیه مسئله پوچھنا ناگوار گزراہے، عویمر بولے خدا کی قتم! میں توجب تک آپ ہے یہ مسئلہ دریافت نہ کرلوں، بازنہ آؤل گا، چنانجے عو بمر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں کی موجود گی میں آئے،اور عرض کیابار سول اللہ! فرمائے،اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے ، تو کیااہے قتل کر ڈالے،اور پھر آپاہے (قصاص) میں قتل کردیں گے، ماوہ کیا کرے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے متعلق تھم الہی (آیت لعان) نازل ہواہے، تو جا،اور

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ حَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَّالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفُعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَٰلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى غَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْر قَدُّ كَرهَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلُّتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبُ فَأْتِ بِهَا قَالَ

(۱) حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ مشہور محابہ میں سے ہیں۔ان کااصل نام حزن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر سہل ر کھا۔مہینہ منورہ میں سب سے آخر میں و فات یانے والے محالی ہیں۔

سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا تَلَاهُ اللَّهِ صَلَّى فَطَلَّقَهَا تَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَطَلَّقَهَا تَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَت سُنَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَت سُنَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَت سُنَّة المُتَلَاعِنَيْنِ \*

١٢٤٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْبَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ أَبْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا الْأَنْصَارِيُّ مَنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتِي عَاصِمَ بْنَ عَلِي قَدِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ مَوْلُ حَدِيثِ مَالِكِ عَدِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَوْلَةً وَكَانَ فِرَاقَهُ إِيَّاهَا وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَةً وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْحَدِيثِ قَوْلَةً وَكَانَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ مَعْدُ اللّهُ أَمْدُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّهُ حَرَّتِ السَّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّهُ لَهَا \*

١٢٤٥ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ السَّنَةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمَرَاتِهِ رَجُلًا وَخَدَ مَعَ الْمَرَاتِهِ رَجُلًا وَخَدَ مَعَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الْخَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ وَلَا اللّهِ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْخَدِيثِ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ اللّهُ يَامُرَهُ رَسُولُ وَيَهِ الْخَدِيثِ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ اللّهُ يَامُرَهُ رَسُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُسْجِدِ وَأَنَا اللّهِ الْمَامُودُ وَقَالَ فِي الْخَدِيثِ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ اللّهُ الْمُعَلِيثُ الْمُعَلِّ وَاللّهُ الْمُسْتُولُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْعَلَا اللّهُ الْمُعَالَقُولُ اللّهُ الْمُسْتُولُ اللّهُ اللّهُ

اپنی بیوی کو لے کر آ، سہل بیان کرتے ہیں، کہ پھر ان دونوں (میاں بیوی) نے لعان کیا، اور میں لوگوں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس مزجود تھا، جب بیہ دونوں فارخ ہوئے، تو عویم ہوئے، تو عویم بولے بارسول اللہ! اب اگر میں اس عورت کو اپنی اس کھوں، تو میں جھوٹا بنوں گا، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم صادر فرمانے سے قبل ہی انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، پھر لعان کرنے والوں کا بہی طریقہ ہوگیا۔

سہل بن سعدؓ بیان کرتے ہیں ، کہ عویمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عجلان سے تھے، وہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور بقیہ روایت مالک کی روایت کی طرح بیان ،اور حدیث میں ابن شہاب کا قول که " پھر زوجین کی جدائی لعان کرنے والوں میں سنت ہو گئی"، داخل کر دیا،ادر اس روایت میں اتنی زیاد تی ہے ، کہ حضرت سہل ؓ نے بیان کیا، کہ وہ عورت حاملہ تھی،اور اس کے لڑ کے کوماں کی طرف منسوب كركے يكارتے تھے،اس كے بعديہ طريقه جاري ہو گيا،كہ ايبا کڑ کااپنی مال کا دارث ہو گا،اور اس کی ماں اس کی وارث ہو گی،اس کے حصہ کے مطابق جواللہ نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ ۵ ۱۲۴۵ محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج، بیان کرتے ہیں، کہ مجھے ہے ابن شہاب نے لعان کرنے والوں کا حال اور ان کا طریقہ حضرت سہل بن سعدؓ ساعدی کی روایت ہے بیان کیا، کہ انصار میں ہے ایک ھخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور عرض کیا،بار سول اللہ!اگر کوئی آدی ا پی بیوی کے ساتھ کسی مر د کو دیکھے ،اور پھر پوری حدیث بیان کی، باتی اتنی زیادتی ہے، کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا،اور میں وہاں موجود تھا،اوراس میں سے بھی زیادتی ہے، کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں

ہی جدا کر دیا، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جدائی ہے، ہرایک لعان کرنے والے کے لئے۔

۱۳۴۷ عبد بن عبدالله نمير ، بواسطه اينے والد (دوسري سند) ابو بكر بن ابي شيبه، عبدالله بن تمير، عبدالملك بن ابي سليمان، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے مصعب بن ز بیر کے زمانہ خلافت میں لعان کرنے والوں سے متعلق وریافت کیا گیا، میں حیران رہ گیا، کہ کیاجواب دوں، چنانجے میں کہ مکرمہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان کی طرف گیا، اور ان کے غلام سے کہا کہ میرے لئے اجازت طلب کرو،وہ بولا کہ حضرت ابن عمر آرام فرمارہے ہیں،انہوں نے میری آواز سن لی، بولے ابن جبیر ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا اندر آ جاؤ، خدا کی قشم تم نسی کام کے لئے آئے ہو گئے ، میں اندر گیاوہ ایک لمبل بچھائے ہوئے تھے ،اور ایک تکیبہ پر ٹیک نگار تھی تھی، جس میں تھجور کی جیمال بھری ہوئی تھی، میں نے عرض کیا،اے عبد الرحمٰن! کیالعان کرنے والوں میں تفریق کر دی جائے؟ وہ بولے سجان اللہ! بلا شبہ جدائی کر دی جائے، اور اس مسئلہ کے متعلق سب سے پہلے فلال بن فلال نے دریافت کیا،اور عرض کیا،یار سول الله آپ کا کیا خیال ہے، کہ اگر ہم میں ہے کوئی اپنی عورت کو براکام کراتے ہوئے د تکھے، نؤ کیا کرے،اگر اس چیز کو بیان کرے، تو بہت ہی بری بات بیان کرے گا،اور اگر خاموشی اختیار کرے، توالیی بات پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ س کر خاموش ہو گئے ، اور کوئی جواب نہ دیا، اس کے بعد پھر وہ تخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یار سول اللہ جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے دریافت کیاتھا، میں خود ہی اس میں گر فآر ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے سور ۃ نور کی بیہ آیات نازل فرمائیں، والذین ریر مون از واجهم الخ، آپ نے بیہ آیتیں اسے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْن \* ١٢٤٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر قَالَ سُيِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْن فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيَّتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْن عُمَرَ بِمَكَّةً فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي قَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ادْخُلُ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً مُتَوَسِّدٌ وسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمُ إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَحَدَ أَحَدُنَّا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بَكَلَّمَ بَأَمْرِ عَظِيم وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنَّهُ قَدِ ابْتَلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكُّرَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكُّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهدَتْ أَرْبَعَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ مَنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا \*

پڑھ کر سنائیں، اور وعظ و نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے، اس نے عرض کیا، نہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس عورت پر بہتان نہیں لگایا ہے، اس کے بعد آپ نے عورت کوبلایا، اور اسے پندونصیحت کی، اور فرمایا کہ دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے سہل ترین ہے، وہ بولی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا کے نام کی چار مرتبہ گواہی دی، کہ وہ سچاہے، اور اس نے اللہ تعالی عورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر عورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر دیں، کہ یہ جھوٹا ہو، تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر عورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کے نام کی چار گواہیاں دیں، کہ یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مر تبہ کہا، کہ آگر مر د سچاہے تو دیوں سے بعد آپ نے دونوں دیں، کہ یہ حجموثا ہے اور پانچویں مر تبہ کہا، کہ آگر مر د سچاہے تو اس پر اللہ تعالی کا غضب ناز ل ہو، اس کے بعد آپ نے دونوں کے در میان جدائی گرادی۔

(فائدہ)ان گواہیوں کانام لعان ہے، جب شوہرا پنی بیوی پر تہرت لگائے،اور اس کے پاس چار گواہ موجود نہ ہوں تواس وقت لعان کیا جائے گا،اور نفس لعان سے جدائی واقع نہیں ہوتی، تاو قاتیکہ کہ قاضی جدائی اور تفریق کا تھم صاور نہ کردے، جبیما کہ اس مقام پر لعان کے بعد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے در میان تفریق کردی، یہی امام ابو صنیفہ النعمان کامسلک ہے۔

مَدَّنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُلَكِ بْنُ الْمُلَكِ بْنُ الْمُلَكِ بْنُ الْمُلَكِ بْنُ الْمُلَكِ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكِ عَنْ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَا اللّهِ بْنَ عُمَرَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَكُمْ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَكُمْ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَكُمْ اللّهِ بْنَ عُمْرَ فَلْكُمْ اللّهِ بْنَ عُمْرَ فَلْكُمْ اللّهِ بْنَ عُمْرَ فَلْكُمْ اللّهِ بْنَ عُمْرَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ فَلْكُمْ اللّهِ بْنَ عُمْرَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ \* ابْنِ نَمَيْرِ \* ابْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ ١٢٤٨ وَحَدَّثَنَا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عَنِ بَنْ جُبَيْرِ عَنِ بَنْ جُبَيْرِ عَنِ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عَنِ

کہ ۱۲۳ ملی بن جر سعدی، عیلی بن یونس، عبدالملک بن ابی سلیمان، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ حضرت معصب بن زبیر کے زمانہ خلافت میں مجھے سے لعان کرنے والوں کے متعلق دریافت کیا گیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، کہ میں کیا جواب دوں، چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، اور ان سے دریافت کیا، کہ کیا لعان کرنے والوں میں تفریق کی جائے گی، پھر بقیہ حدیث بیان کی ہے۔ والوں میں تفریق کی جائے گی، پھر بقیہ حدیث بیان کی ہے۔ سفیان بن عیدینہ، عمر وہ سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے ارشاد تا کیا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے ارشاد

ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَيْهَا قَالَ يَا أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَلْوَاكُ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا فَلْالَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها قَلْلَ زُهِيْنِ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَقَلَ رُهُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ لَكُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* مَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوعِيْ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوعِيْ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوعِيْ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ مَنْ أَخُوعِيْ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوعِيْ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِّ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ مُ الْمُؤْلُ مِنْ مُ الْمُؤْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ مِنْ مُؤْلُ مِنْ الْمُؤْلُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

فرمایا، تمہاراحساب اللہ تعالی پرہے، اور تم دونوں ہیں ہے، اس جمعوٹا ہے، اور تیر ااب اس عورت پر کوئی بس نہیں ہے، اس نے عرض کیا، یارسول اللہ میر امال! آپ نے فرمایا، تیرامال کچھے نہیں مل سکتا، کیونکہ اگر توسیا ہے تومال اس کا بدلہ ہے، جو اس کی شرم گاہ تیرے لئے طلل ہو پھی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اس سے مال ملنے کی سبیل اور دور ہو گئی، زہیر نے اپنی روایت میں "عن " کے بجائے یہ الفاظ روایت کئے ہیں، "عن عمر ضی الله میں "عن عمر ضی الله علیہ و سلم۔ وسمع سعید بن جبیر یقول سمعت ابن عمر ضی الله تعالیٰ عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیہ و سلم۔ نظلیٰ عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیہ و سلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ و سلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بی عجلان کے دو میاں ہوئی و تقف ہے، کہ تم میں اللہ علیہ و سلم نے بی عجلان کے دو میاں ہوئی و اقف ہے، کہ تم میں تفریق کرا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ بخو بی و اقف ہے، کہ تم میں تفریق کرا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ بخو بی و اقف ہے، کہ تم میں سے کوئی تو بہ کرنے و الا ہے۔

(فائدہ)اں حدیث سے معلوم ہواکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اور نہ ہی آپ حاضر ناظر ہیں،ورنہ اولاً تو آپ کو لعان کرانے کی حاجت نہ تھی، پہلے ہی فرماد ہے کہ ان دونوں میں سے یہ حجمو ٹاہے،اوراگر آپ لعان بھی کراتے، تو پھر بعد میں فرماد ہے، کہ یہ حجمو ٹاہے،اوراگر آپ لعان بھی کراتے، تو پھر بعد میں فرماد ہے، کہ یہ حجمو ٹاہے،اس کو تو بہ کرلینی جاہئے،دائر بین الزوجین اور اس احمال کی تمنجائش ہی نہ تھی۔

مُ ١٢٥٠ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥٠١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيُّ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقُ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويَ بْنِي

۱۲۵۰ ابن ابی عمر، سفیان، ابوب، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے لعان کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے حسب سابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ اسمعی اور محمد بن متنیٰ اور ابن بشار، معاذ بن

ہشام، بواسطہ اپنے والد قنادہ، عزرہ، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ حضرت مصعب بن زبیر فی لعان کرنے والوں کے در میان تفریق نہیں کرائی، سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، توانہوں نے بیان کیا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عجلان کے دو میاں بیوی کے در میان جدائی اور

١٢٥٢ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ ۚ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ \*

٣٥٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا \*

١٢٥٤ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بهَذَا الْإسْنَادِ \*

٥٥١٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظَ لِزُهَيْر قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةَ عَنْ عَبُّكِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْحِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ٰمِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ

تفریق کرادی تھی۔

۱۲۵۲\_سعید بن منصور اور قنیبه بن سعید، مالک (دوسری سند) یجیٰ بن بچیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ور میان تفریق کرادی،اور بچه کانسب اس کی مال کے ساتھ ملا

۱۲۵۳ ایو بکرین ابی شیبه ،ابواسامه ، (دوسری سند) این نمیر ، بواسطه اینے والد ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور اس کی بیوی کے در میان لعان کرایا،اور دونول میں تفریق کرادی۔

١٢٥٣ عبيد الله بن سعيد، يكي قطان، عبيد الله سعيد، يكي قطان، عبيد الله اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۲۵۵ زمیر بن حرب اور عثان بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعہ کی شب کو مسجد میں تھا،اینے میں ایک انصاری تحض آیا،اور عرض کیااگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مر د کویائے، اور وہ اس چیز کو بیان کرے، تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گئے ،اور اگر وہ اس کو ۔ قتل کر دے، تو تم اسے قتل کر ڈالو گے ،اور اگر خاموشی اختیار کرے، تو بہت عصہ کے بعد خاموش رہے، خدا کی قسم! میں اس مسئلہ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا، چنانچه جب دوسر اروز آیا تو وه شخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے اس بات کو دریافت کیا،ادر بیان کیا کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَحَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةً اللَّعَانِ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا فَشُهُمْ ) هَذِهِ الْآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْهُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَحَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَحَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ فَحَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أَلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَا لَهَا رَسُولُ ثُمَّ لَعَنَ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ الْحَادِينَ فَلَقَالَ لَهَا رَسُولُ مِنَ الْحَادِينَ فَلَهُمَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ مِنَ الْكَاذِينَ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَعَنَتُ فَلَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَعَنَتُ فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ فَلَمَا أَدْبَرًا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تُحِيءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا فَلَا أَوْدَاتُ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا \*

مرد کوپائے اور اس کو بیان کرے، تو تم اسے کوڑے نگاؤ گے، اور اگر وہ اسے قتل کر دے، تو تم ان کو مار ڈالو گے، یا خاموشی اختیار کرے، تو بہت ہی غصہ کے بعد خاموشی اختیار کرے گا، حضور نے فرمایاالی اس کی مشکل کو کھول دے، اور آپ دعا كرنے لگے، تب لعان كى آيتيں نازل ہو ئيں، والذين بر مون ازواجہم، تب اس کے ذریعہ ہے اس مر د کالوگوں کے سامنے امتخان لیا گیا، اور وہ اس کی بیوی دونوں نے لعان کیا، اولاً حیار مرتبه مرد نے حکواہی دی کہ وہ سیاہے،اور یانچویں مرتبہ میں لعنت کے ساتھ کہا کہ آگر وہ جھوٹا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، اس کے بعد عورت لعان کے لئے چلی، آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس ہے فرمایا ذرائھہر (سوج کر لعان کر)لیکن اس نے نہ مانا،اور انکار کیا،اور لعان کیا،جب د ونول پشت پھیر کر چلد ہے ، تو آپ نے فرمایا،اییامعلوم ہو تا ہے کہ اس عورت کا بچہ سیاہ فام گھو تکھریا لے بالوں والا ہو گا، چنانچہ ویساہی سیاہ فام گھو نگھریا لے بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔

( فا کدہ ) مترجم کہتا ہے، کہ اس مر د کی شکل وصورت دیکھتے ہوئے حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خیال کوسچا کرد کھایا، ورنہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ اس طرح کے واقعہ کو دائر کرنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی۔

۲۵۲ا۔اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

رَّ مَا الْمُ الْمُورِدُ اللهِ اللهُ الله

١٢٥٧ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدُهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مِلْكِ لِأُمِّهِ وَكَانَ أُولَ رَحُلِ لَاعَنَ فِي الْإَسْلَامِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أُولَ رَحُلِ لَاعَنَ فِي الْإَسْلَامِ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا جَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ آبْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ \*

١٢٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لِابْن رُمْح قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقُاسِمِ عَنِ الْقُاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقُوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبطَ الشُّعَر وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فُوَضَعَتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَجْلِس أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بغَيْر بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتُ تُظْهِرُ فِي

بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھتے رہو،
اگراس عورت کے سفیدرنگ کاسید ہے بال والا، لال آنکھوں
والا بچہ بیدا ہوا تو وہ بلال بن امید کا ہے، اور اگر سر مگین
آنکھوں، گھو تگھریا لے بالوں، اور نبلی بنڈلی والا بچہ بیدا ہو تو وہ
شریک بن سحماء کا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، کہ مجھے
اطلاع ملی، کہ اس عورت کے سرمگیں چشم، گھو تگھریا لے بالول
اور نبلی بنڈلی والا بچہ بیدا ہوا ہے۔
اور نبلی بنڈلی والا بچہ بیدا ہوا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کا تذکرہ کیا سیا،اور عاصم بن عدیؓ نے اس کے متعلق کچھ کہاتھا، تب وہ جلے ا گئے ان ہی کی قوم میں ہے ایک آ دمی ان کے باس آیا، اور ان ہے آگر شکایت کی، کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک اجببی مر دبایا ہے، حضرت عاصمؓ کہنے لگے میں اپنی بات کی بنا پر اس بلا میں گر فتار ہوا، الغرض عاصم اس ھخص کو نے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے،اس نے حضور کو وہ حالت بتلا کی جس میں اپنی ہیوی کو پایا تھا، اور پیہ ھخص زر د رو، لا غراندام دراز موتھا، اور جس آ دمی براس نے زنا کاالزام الگایا تھا، وہ فربہ ساق، گندم گوں، اور برگوشت تھا تو رسالت مّاب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے الله نواس چیز کو واضح فرما دے، چنانچہ جب اس عور ت کے بچہ پیدا ہوا، تو وہ اس ھخص کے مثابہ تھا، جس یر اس نے زناکا الزام لگایا تھا، بالآخر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونو ں میں لعان کرا دیا، حاضرین میں ہے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا، کیا یہ وہی عورت تھی، جس کے بارے رسائت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کہ اگر بغیر محواہوں کے میں تمسی عورت کو سنگسار کراتا، تواس

الْإِسْلَامِ السُّوءَ \*

١٩٥٩ - وَحَدَّنَيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمِي أُويُسِ حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بِلَال عَنْ يَحْيَى حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قُولِهِ كَثِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قُولِهِ كَثِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قُولِهِ كَثِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قُولِهِ كَثِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلَ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلَ جَعْدًا قَطَطًا \*

وَاللَّهُ فَلُ لِعَمْرِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ وَاللَّهُ فَلُ لِعَمْرِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ أَعْلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مَا أَنْ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ الْمُواقَةُ الْعَلَى الْمُواقَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتُ الْمَا أَنْ عَبَاسٍ عَنْ رَوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ \*

١٢٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَعْدُ مَعَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّاجُلَ يَجِدُ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ الْعَ

عورت کو کراتا، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا، نبیس، وہ عورت تو وہ تھی، جس نے علی الاعلان اسلام میں بدکاری کا فشاء کیا تھا۔

۱۲۵۹ اداحمہ بن بوسف از دی، اساعیل بن ابی اولیس، سلیمان بن برال، یجی، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور نیٹ کی روایت کی طرح منقول ہے، والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور نیٹ کی روایت کی طرح منقول ہے، اتنااضافہ ہے، کہ وہ شخص جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، وہ فریہ جسم، سخت گھو تگھریا لے بالوں والا تھا۔

۱۲۱۰ عمر و ناقد ، ابن الی عمر ، سفیان بن عیدند ، ابوزناد ، قاسم بن محمد ، حضرت عبدالله بن شداد سے روایت ہے ، که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے سامنے دو لعان کرنے والوں کا تذکرہ آیا، تو عبدالله بن شداو نے دریافت کیا، کیاان بی میں وہ عورت متمی جس کے بارے میں آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے سنگسار کر تا، تواس عورت کو سنگسار کر تا، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا، نہیں وہ دوسری عورت تھی، جس نے اسلام میں علانیہ طور پر بدکاری کی تھی، ابن الی عرش نے اپنی روایت میں عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن الفاسم بن عبدالله بین ابن عباس "کے الفاظ کے ہیں۔

ا ۱۲ ۱۱ قتیمه بن سعید، عبدالعزیز درادردی، سهیل بواسطه اپنی والد، حفرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، که حفرت سعد بن عبادہ انصاری نے عرض کیا، یارسول الله اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ کسی غیر مرد کوپائے، تو کیااہ فتل کر ڈالے ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا فتل کر ڈالے ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا فبیس، حضرت سعد بولے کیوں نہیں، ایسے مخفس کو مار ڈالنا جائے، قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ

صحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ \*

١٣٦٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَجُلًا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدُّتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَوْمُهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمُ \*

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُهَيْلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي بُنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ كَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ كَلَّ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ كَلَّ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَمْ أَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَنْ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَنْ أَعْمَ اللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَعْيَرُ مِنْ عَنْ اللَّهُ ا

عزت دے کر مبعوث فرمایاہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سنو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں۔ ۱۲۶۲ زمير بن حرب، اسحاق بن عيسيٰ، مالک، سهيل، بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت سعد بن عبادہ رشی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا، یار سول الله!اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو یاؤں، تو کیااہے اتنی مہلت دوں، کہ جار محواہ کے کر آؤل، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہال۔ ١٢٦٣ ابو بكر بن أبي شيبه، خالد بن مخلد، سليمان بن بلال، سهیل بواسطه این والد، حضرت ابو ہر بر ه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول انتداگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مر د کو پاؤل تو کیا اسے ہاتھ تک نه لگاؤں، تاو فتنکه حار گواہ فراہم کر کے نہ لے آؤں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں! سعد اولے ہر گز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حقانیت کے ساتھ بھیجاہے میں تو فور أاس سے پہلے تلوار ہے اس کا کام تمام کر دول گا، آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سنو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں،وہ بہت غیر ت والے ہیں،اور میں ان سے زیادہ غیر ت والا ہوں،اور انٹد تعالیٰ مُو سے بھی زیادہ غیرت مندہے۔

(فائدہ) لیعنی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو گناہوں سے رو کتا ہے اور ان امور کو براسمجھتا ہے۔

١٦٦٤ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْراتِي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْراتِي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ

الا ۱۲ ۱۹ مبیداللہ بن عمر قوار بری و ابو کامل فضیل بن حسین حصدری، ابو عوانه، عبدالملک بن عمیر، وراد کاتب مغیرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے بین ،انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مزدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پاؤں، نو تلوار کی دھارہے اس کاسر قلم کردوں گا، چنانچہ رسول پاؤں، نو تلوار کی دھارہے اس کاسر قلم کردوں گا، چنانچہ رسول

(فائدہ) بینی صرف رنگ کے اختلاف سے اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ لڑ کا اس کا نہیں تہیں آب و ہوااور ملک کے اختلاف کی بنا پر بھی

غَيْرُ مُصْفِحِ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي سِنْ أَجْلِ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي سِنْ أَجْلِ غَيْرةِ اللَّهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا غَيْرة مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخَير مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ اللَّهُ الْمُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخْلِ ذَلِكَ بَعَث أَحْبُ إِلَيْهِ الْمُؤْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخْلِ ذَلِكَ بَعْثَ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِدَةَ \*

٥٢٦٥ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر بهذا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلُ عَنْهُ \*

١٢٦٦ - وَحَدَّنَنَاه قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَاللَّفْظُ لِقَتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلِّ مِنْ يَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى قَالَ عَمَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى إِلْكَ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی خبر ہوگئ، فرمایا کیا تہہیں سعد گئی غیرت سے تعجب معلوم ہو تا ہے، خداکی قسم میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیر ت والا ہے، اسی غیر ت کی بنا پر اللہ تعالی نے ہر ایک ظاہر ی اور باطنی بدکاری کو حرام کر دیا ہے، اور کوئی شخص خدا تعالی سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور اللہ تعالی سے زیادہ کوئی شخص معذرت بند نہیں ہور اللہ تعالی سے معذرت بند نہیں ہے، اسی بنا پر اللہ رب العزت نے رسولوں کوخوشخری دینے والے، اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور نہ کسی شخص کو اللہ تعالی سے زیادہ تعریف بہند ہے، اسی لئے اور نہ کسی شخص کو اللہ تعالی سے زیادہ تعریف بہند ہے، اسی لئے اللہ تعالی نے (ایسے لوگوں کے لئے) جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے (ایسے لوگوں کے لئے) جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

عمیر ہے ای سند کے ساتھ اس طرح روایت تقل کرتے ہیں ،

باقی غیر مصفح تو کہالیکن"عنه"نہیں کہا۔

۱۲۹۱ ۔ قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد، زہیر
بن حرب، سفیان بن عیبنہ، زہری، سعید بن میتب، حفرت
ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا کہ بنی فزارہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری بیوی کے کالے
رنگ کا بچہ پیدا ہواہ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیر بیاس اونٹ ہیں، اس نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا،
کس رنگ کے ہیں، اس نے کہاسر خرنگ کے، آپ نے فرمایا،
کیاس میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، اس نے کہاہاں خاکی رنگ
کے بھی ہیں، آپ نے فرمایا، تو بھریہ رنگ کہاں سے آگیا، اس
نے کہا شاید (آبا واجداد کی) کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی کسی رگ نے میہ رنگ گھیدٹ لیا ہو گا۔

١٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبُّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَر فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدً وَهُوَ حِينَٰئِذٍ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِر الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَحُصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ \* ١٢٦٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أخبَرَنِي يُونسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا

وَإِنِّي أَنَّكُرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلُ فِيهَا مِنْ أُوْرَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى هُوَ

قَالَ لَعَلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَعَلَّهُ

يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ \* ١٢٦٩ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ

ابن ابی ذئب، زہری ہے اس سند کے ساتھ، اس طرح ابن عیبینه کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، گمر معمر کی روایت میں بیہ زیادتی ہے، کہ ایک مخف نے در پر دہ اینے لڑ کے کا انکار كرتے ہوئے عرض كيايار سول الله ميري بيوى نے ايك سياہ فام لڑ کا جنا ہے، اور اس صدیث کے آخر میں بیا اضافہ ہے، کہ ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کی اجازت نہیں ۱۲۶۸ ایوالطاهر اور حرمله بن لیجیٰ، ابن و بہب، یونس، ابن شهاب،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن،حضرت ابو ہر پرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی رسول الله صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیایارسول اللہ! میری ہیوی نے کالا بچہ جناہے، اور میں اس کا انکار کرتا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے دریافت کیا، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں،اس نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے دریافت کیا، ان کے کیارنگ ہیں، بولاسرخ، آپ نے فرمایا، ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، اس نے عرض کیا، جی ہاں! آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پیہ رنگ کہاں ہے آگیا، اعرابی بولا، یا رسول اللہ کسی رگ نے

تھے بیٹ لیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

۱۲۶۹ محد بن رافع، محبین، لیث، عقیل، ابن شهاب بواسطه

فرمایا، یہال مجھی شاید کسی رگ نے تھسیٹ لیا ہو گا(۱)۔

١٢٦٤ اسحاق بن ابراجيم، محمد بن رافع، عبد بن حميد،

عبدالرزاق، معمر (دوسر ی سند)، این رافع، این ابی فدیک،

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،اور حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (۱)اس حدیث ہے چند مسائل مستبط ہوتے ہیں (۱) محض گمان ہے خاوند کے لئے اپنے بچے کے نسب کی اپنے سے نفی کرنا سیجے نہیں ہے بلکہ بیجے کا نسب باپ ہی ہے ثابت ہو گااگر چہ اس کارنگ باپ کے رنگ سے مختلف ہو (۲)رنگ کی مشابہت ججت شرعیہ نہیں ہے اور نہ ہی نسب کے معاملے میں قیافہ شناس جست ہے (۳)اس حدیث سے قیاس کرنے کاجواز بھی معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکلے

کواد ننوں پر قیاس فرمایا(س) آدمی کواپنے شخیااستاذ ہے اپنے گھر بلوامور کے بارے میں بھی مشورہ کر لینا چاہئے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّّتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ\*

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے سانقہ روایتوں کے مطابق حدیث نقل کرتے ہیں۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتاب المعتق

المَالِكِ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللَهُ اللّهِ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ مَنْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوَى عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ الْعَبْدِ فَوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ الْعَبْدِ فَوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ مَالًا فَقَدْ عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ مَنْهُ اللّهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ مَا عَتَقَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الآدا وَحَدَّنَاه قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ح و سَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى إِسْمَعِيلُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ ح و حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّرَاق عَنِ ابْنِ جُريْج أَحْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّة ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَمِنَ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فَلَيْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ وَهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ أَنِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ أَنْ عَمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مِنْ الْنِ عُمْرَ بِمُعْنَى حَدِيثِ مِنْ الْمُعَالِيثِ عَنْ الْنِ عَمْرَ بِمَعْنَى مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ الْنِ عُمْرَ الْمَامِلُهُ عَنْ الْنِ عَمْرَ الْمُوعِ الْمَامِلَهُ مَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُولِ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْمَلُ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ ا

۱۲۷۰ یکی بن یخی ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، که کسی شخص کا غلام میں حصہ ہو ، اور وہ اپنے حصہ کو آزاد کردے ، اور اس کے پاس اتنا مال ہو ، که غلام کی متوسط قیمت لگا کر دیگر شریکوں کو ان کے حصہ کی قیمت دی جائے ، اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ مالد ار نہ ہو ، تو جتنا حصہ کی جانب سے آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ مالد ار نہ ہو ، تو جتنا حصہ اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔

اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔

اک کا ۔ قتیبہ بن سعید اور محمہ بن رمح ، لیث بن سعلاً ۔

(دو سری سند) ابوالر بیج ، ابو کا مل حماد ، ابو ب ۔

(چوشی سند) ابوالر بیج ، ابو کا مل حماد ، ابو ب ۔

(پوشی سند) ابن نمیر بواسطہ اپنو والد عبید الله ۔

(پانچویں سند) محمہ بن شی ، عبد الوہا ب ، یکی بن سعید ۔

(پانچویں سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند) اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جر تی ، اساعیل (چھٹی سند)

(سانویں سند) ہارون بن سعیدا یلی، ابن و ہب، اسامہ۔ (آٹھویں سند) محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب، نافع، حضرت ابن عمرؓ سے مالک عن نافع کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔ 1211۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے اس غلام کے متعلق فرمایا، جو دو آ دمیوں کے در میان مشترک ہو،اور پھر ان میں سے ایک (اپنے حصہ کو) آزاد کر دے، فرمایاوہ (دوسرے کے حصہ کا)ضامن ہوگا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

سے برہ پورہ رو تو تھے۔ اساعیل بن ابراہیم، ابن ابی عروب، قادہ، نفر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کاغلام میں حصہ ہو، اور وہ اپنا حصہ آزاد کر دے، تواگر اس کے پاس مال ہوگا، توغلام کی آزادی کا باراس کے مال پر پڑے گا، اور اگر مال نہ ہوگا، توغلام کی آزادی کا باراس کے مال پر پڑے گا، اور اگر مال نہ ہوگا، توغلام کی آزادی کا باراس کے مال پر پڑے گا، اور اگر مال نہ ہوگا، توغلام سے آسانی کے ساتھ کمائی کرائی جائے گی، اور

اس پر کسی قشم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔
۱۲ ۲۴۔ علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، سعید بن ابی عروبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہوگا، توغلام کی منصفانہ قیمت لگا کر غلام سے آسانی کے ساتھ کمائی کرا کے اس شخص کو دلوائی جائے گی، جس نے ابنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے۔

الد الدون بن عبدالله، وجب بن جریر، بواسطه این والد، حضرت قاده، ابن عروبه کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، که منصفانه قیمت لگالی جائے گی۔

باب (۱۲۹) ولاء صرف آزاد کرنے والے کو ہی ملرگی!

۱۲۷۲۔ کی بن بیخیٰ، مالک، نافع، ابن عمرؓ، حضرت عائشؓ نے ایک باندی کو خرید کر آزاد کرناچاہا، باندی کے مالکوں نے کہا، ہم یہ باندی آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتے ہیں، کہ ٦٢٧٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ الْمُثَنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ بْنُ جُعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّسِ عَنْ بَشِير بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ \*

١٢٧٣ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ النَّ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّيْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّيْ ابْنِ الْهِيكِ عَنْ أَبِي النَّشَرِ ابْنِ الْهِيكِ عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبُو النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ النَّسَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّ النَّسُعِي كَانَ لَهُ مَالُ السَّسُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ \* كَانَ لَهُ مَالُ السَّسُعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْقُوقَ عَلَيْهِ \*

١٢٧٤ - وَحَدَّنَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَسْرُم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلَ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي قُومِ عَلَيْهِ لَهُ يَعْتِقْ غَيْرَ مُشْقُوق عَلَيْهِ لَا يَعْتِقْ غَيْرَ مُشْقُوق عَلَيْهِ وَكَلَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً وَهَادَةً يَعْتِقْ بَعْتِقْ بَعْتِقْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

عَرُوبَهَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَلَالٌ \* (١٦٩) بَابِ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

١٢٧٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَنْ عَالِمَتُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ

أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

١٢٧٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَتُ عَاثِشَةً تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكُ فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتُقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتُرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطُ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فُلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْتَقُ \*

حق ولاء ہم کو حاصل ہوگا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ میں نے اس بات کا تذکرہ آنخضرت صلی للہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، اس بات سے تم خرید نے سے نہ رکو، کیونکہ حق ولاء آزاد کرانے والے ہی کاہو تاہے۔

۷۷ ۱۲ قتیبه بن سعید ،لیث ،ابن شهاب ، عروه ، حضرت عاکشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ بر بریّہ، حضرت عائشہؓ کے پاس اینے بدل کتابت میں ان سے مدد طلب کرنے کے لئے آئیں،اورانجھی تک انہوں نے اپنے بدل کتابت میں سے سمجھ ادا نہیں کیا تھا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، تواینے لوگوں کے پاس جا،اگروه منظور کریں، تو کتابت کاسارار ویبیہ میں اوا کر دوں گی، عمر شرط بیہ ہے کہ تیری ولاء مجھے ملے گی، بریریؓ نے اپنے مالکوں ہے بیان کیا، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوئے، اور بولے، کہ اگر حضرت عائشہؓ جاہیں تو بوجہ اللہ تیرے ساتھ سلوک کریں، مگر ولاء ہماری ہوگی، حضرت عائشہؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو حضرت عائشہ سے آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، تو خرید کر آزاد کردے، کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کو ملے گی، پھر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور ار شاد فرمایا، که کیا حال ہو گیاہے لو گوں کا جو ایسی شرطیس لگاتے ہیں ، جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں،جو شخص اس قشم کی شرط لگائے، تو وہ لغوہے ،اگر چہ سومر تنبہ شرط لگائے ،اللّٰہ رب العزت کی لگائی ہو ئی شرط سب سے زیادہ مضبوط اور در ست ہے۔

(فائدہ) کتابت، غلام یالونڈی ہے پچھ روپیہ مقرر کر کے اس کی آزادی کو اس کی ادائیگی پر موقوف کر دینے کا نام ہے، کہ اگر اتنا مال ادا کردے، تو تو آزاد ہے،اب اس رقم کو بدل کتابت کہیں گے ،اور غلام مکاتب کہلائے گااور یہ معاملہ کتابت۔

١٢٧٨ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ

۱۲۷۸۔ ابوالطاہر ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بریرہ میرے پاس آئیں،اور عرض کیا،اے عائشہ میں نے اپنے مالکوں سے نو

فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّبْثِ وَزَادٌ فَقَالَ لَا يُمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \*

١٢٧٩- وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقٍ فِي تِسْعِ سَيِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةُ وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللَّهِ إِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرُ تَهُ فَقَالَ اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتُرطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتُ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا يَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتُرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أُوثْقُ مَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانَا

وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمُا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

او قیہ جاندی پر کتابت کی ہے، ہر سال ایک او قیہ ، اور لیٹ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، نیکن اتنااضافیہ ہواہے، کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ان کے کہنے سے توایخ ارادے ہے باز مت رہ، خرید لے، اور آزاد کر دے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، کہ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم لو گوں کے در میان کھڑے ہوئے ،اور اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد۔ 9 - ١٢ ابوكريب، محمد بن علاء، الهمداني، ابو اسامه، مشام بن عروہ، بواسطہ اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بریرہؓ میرے پاس آئیں،اور کہنے لگیں، کہ میرے مالکوں نے مجھے نواو قیہ جاندی یر مکاتب بنایا ہے ،اور نو سال میں بیہ رقم ادا ہو گی ، ہر سال ایک اوقیہ، آپ میری مدد سیجئے، میں نے کہا،اگر تیرے مالک راضی ہوں، تو یک دم کل قیمت میں ادا کرووں، اور تمہیں آزاد کر دوں ، کیکن تمہاری ولاء میں لوں عی ، بر مریّاً نے اپنے مالکوں ہے اس بات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کہا کہ خہیں ولاء ہم ہی لیں گے ، پھر بر برہؓ میر سے پاس آئیں ،اور اس چیز کا تذکرہ کیا، میں نے انہیں حجفر کا، وہ بولیں خدا کی قشم ایبا نہیں ہوگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ سے دریافت کیا، میں نے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا، تو خرید لے اور آزاد کر دے ،اور ان کی شرط رہنے دے ،اس کئے کہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کے لئے ہے چنانچہ میں نے ایساہی کیا،اس کے بعد شام کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا،اور الله تعالیٰ کی حمد و ثناجواس کے شایان شان تھی، بیان کی، کھر فرمایااما بعد! کیا حال ہو گیالو گوں کا، وہ ایسی شر طیس لگا <u>لیتے</u> ہیں جو کتاب میں موجود تہیں ہیں، جو شرط بھی اللہ رب

العزت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، تووہ باطل ہے،اگر چہ سو

مرتنبه وه شرط لگائی منی ہو، کتاب اللہ زیادہ درست اور اللہ کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

شرط زیادہ متحکم ہے، کیا حال ہے، لوگوں میں ہے بعض کا کہ د وسرے سے کہتے ہیں، کہ آزاد تو کر دےاور حق ولاء میرے لئے ہے، حالا نکہ ولاء کاحق ای کے لئے ہے جو آزاد کرے۔ ١٢٨٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو ۲۸۰ اـ ابو بکربن ابی شیبه اور ابو کریب اور ابن نمیر، ( دوسری سند)ابو کریب، کیع (تیسری سند) زهیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، جریر، مشام، بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی روایت کی طرح منقول ہے، باقی جریر کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، کہ ہر بریہ کا شوہر غلام تھا، اس لئے آ تخضرت صلی الله عليه وسلم نے بريرہ رضي الله تعالیٰ عنها کواختيار دے ديا،اور اگر وه آزاد هو تا تو پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم حضرت بريرة كواختيار نه ديتية ،اوراس روايت مين "امابعد 'مكالفظ موجو د

ا ۱۲۸ له زهبیر بن حرب، اور محمد بن علاء، ابو معاویه، هشام بن عروه، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ بریرہ کے مقدمہ میں تنین باتیں پیش آئیں، ایک توبیہ کہ اس کے مالکوں نے اسے بیچنا جاہا، اور ولاء کی شرط اسیخ لئے کرنا جاہی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تواسے خرید کے آزاد کردے، کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کوملے گی، (دوسرے یه که )وه آزاد کردی گئیں، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انہیںان کے شوہر کے بارے میںاختیار دے دیا، توانہوں نے اینے نفس کو بیند کیا (تیسری بات) اور لوگ بریرہؓ کو صدقہ دیتے تھے،اور وہ ہمیں ہریہ جھیجتیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، وہ ان کے لئے صدقہ ہے اور تمہارے لئے ہدیہ ،اس لئے اسے کھاؤ۔ ۱۲۸۲ ابو بكر بن اني شيبه، حسين بن على، زائده، ساك،

عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عاکشه رضی الله

كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرير كَلَّهُمْ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حُدِيثِ أَبِي أُسَامَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ جَريرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَحَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَّلَٰى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أُمَّا بَعْدُ \*

١٢٨١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَّا هِشَامُ بْنُ عُرُّوهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَريرَةً ثُلَاثُ قُضِيًّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبيعُوهَا وَيَشْتَرطُوا وَلَاءَهَا فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَحَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَٰقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ\*

١٢٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَكُ بَرِيرَةً مِنْ أَنَاسَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَكُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةَ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةَ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتُ لِعَائِشَةَ لَحْمًا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتُ لِعَائِشَةَ لَحُمَّا فَقَالَ مَنْ هَذَا اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ صَنَعْتُمْ لَوْ وَسَلَّمَ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللّهُمِ قَالَتُ عَائِشَةُ تُصَدِّقًا فَانَ هُو لَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ عَلْ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ عَلْ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ وَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ وَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْولَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَواللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَأُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَهُو لَهُمْ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَوْحُهُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَوْحُولُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَوْحُهُا حُرًّا قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَرَا فَالَ لَا أَدْرِي \*

تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے چند انصار ہوں سے بریرہ کو خرید لیا، مگر انصار نے حق ولاء اپنے پاس محفوظ کرنے کی شرط کرلی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولاء ولی نعمت (آزاد کرنے والے) کے لئے ہوتی ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دے دیا تھا، کیونکہ ان کا شوہر غلام تھا، اور بریرہ نے (ایک مرتبہ) حضرت عائشہ کی خدمت میں کوشت بھیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس گوشت میں سے ہمارے لئے بھی بناتیں (تواجھا فرمایا، اگر اس گوشت میں سے ہمارے لئے بھی بناتیں (تواجھا فرمایا، اگر اس گوشت میں جو من کیا، وہ بریرہ کو صد قہ میں ملاتھا، فرمایا، وہ ان کے صد قہ ہے، اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ فرمایا، وہ ان کے کئے صد قہ ہے، اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

فرمایا، وہ ان کے لئے صدقہ ہے،اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ ۱۲۸۳ محمد بن متنی، محمد بن جعفر، شعبه، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے آزاد کرنے کے لئے بریرہ کو خریدنا جاہا، مگر مالکوں نے حق ولاء کواپنے لئے کر لینے کی شرط لگائی، توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، حضور نے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کروو،اس لئے کہ حق ولاء آزاد کرنے والے کاہی ہو تاہے،اور پچھ گوشت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں پيش كيا گيا، حاضرين نے عرض کیا، یہ موشت بر بری کو صدقہ میں ملاہے، آپ نے فرمایا، وہ اس کے لئے صدقہ ہے ،اور ہمارے لئے ہدیہ ہے ، بریرہ کو (ان کے شوہر کے بارے میں) اختیار دیا گیا، عبدالر حمٰن بن قاسم کہتے ہیں، کہ بر ریم کا شوہر آزاد تھا، شعبہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے عبدالر حمٰن بن قاسم سے ان کے شوہر کا حال دریافت کیا، تو انہوں نے کہامعلوم نہیں۔

(فائدہ) باندی کو آزادی کے بعد اختیار حاصل ہے،خواہ سابقہ نکاح کو باتی رکھے،یافٹے کر دے،خواہ اس کاشوہر آزاد ہویاغلام،واللہ اعلم۔

۱۲۸۴۔ احمد بن عثان نو فلی، ابو داؤد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۲۸۵ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، ابو هشام، مغیره بن سلمه

١٢٨٤ - وَحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ
 حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*
 ١٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ

جَمِيعًا عَنْ أبي هِشَام قَالَ ابْنُ الْمُثنى حَدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو هِشَام حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرُّواَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا \* ١٢٨٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِّكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بُريرَةَ تَلَاثُ سُنَنِ خَيِّرَتْ عَلَى زَوْجهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرُّمَةَ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بطَعَامٍ فَأُتِيَ بِحُبْزِ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَيَّ النَّارِ فِيهَا لَحْمَ فَقَالُوا بَلَى يَا رَبِسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

مَحَدَّنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالِ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْنِيقَهَا فَأَبَى أَهْمُ الْوَلَاءُ لَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ فَلَاكُمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

رصى (١٧٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

مخزومی، و ہیب، عبیداللہ، یزید بن رومان، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہر بروگاشو ہر غلام تھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۱۲۸۲۔ ابوالظاہر، ابن وہب، مالک بن الس، رہید بن ابی عبدالر حمٰن، قاسم بن محد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ بریرہ کے واقعہ ہیں تین سنوں کا ظہور ہوا، (۱) بریرہ کے آزاد ہونے کے بعد اے اختیار دیا گیا، (۲) کچھ گوشت میرے پاس بطور ہدیہ آیا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ہانڈی اس وقت آگ پر تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا، روئی اور جو بچھ گھر میں سالن تھا، خدمت گرای میں پیش کردیا گیا، آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ہانڈی آگ پر ہے، اور اس میں گوشت ہے، حاضرین نے عرض کیا یار سول اللہ گوشت تو ضرور ہے، گریہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا تھا، اس لئے ہم نے آپ کواس کا کھلانا بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا تھا، اس لئے ہم نے آپ کواس کا کھلانا مناسب نہ سمجھا، آپ نے فرمایا، وواس کے لئے صدقہ تھا، اور مالی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کے معالمہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد مسلی اللہ علیہ و سلم نے بریرہ کے معالمہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد صلی اللہ علیہ و سلم نے بریرہ کے معالمہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد صلی کے لئے ہے۔

۱۲۸۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل بن ابی صالح، بواسطہ اپنے والد، حضر ت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باندی خرید کر آزاد کرنا چاہی، مگر مالکوں نے بغیر حق ولاء کے فروخت کرنے سے انکار کردیا، حضرت عائشہ نے اس بات کا تذکرہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، کہ تم اپنارادے سے باز نہ آؤ،اس لئے کہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کو ملتی ہے۔

باب (۱۷۰) حق ولاء کو فروخت اور ہبہ کر دینے

#### ٣٧٣

١٢٨٨- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ نُهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مُسلِّم النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبَّدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ \*

١٢٨٩ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبْنَ عُثْمَانَ كُلُّ هَوُلَاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذَّكُر

(١٧١) بَابِ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مُوَالِيهِ \*

١٢٩٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي ٱبُو الزُّابَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ

کی ممانعت!

۱۲۸۸ یکی بن بیجی تمنیمی، سلیمان بن بلال، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولاء کو فروخت کرنے، اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ابراہیم بیان کرتے ہیں، کہ میں نے امام مسلم بن حجاج ہے سنا فرمار ہے ہتھے ، کہ اس حدیث میں تمام لوگ حضرت عبد اللہ بن وینارر حمتہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۲۸۹ ابو نکر بن الی شیبه اور زهیر بن حرب، ابن عیبینه ـ ( د وسر ی سند ) یخییٰ بن ایوب، قبیه ،ا بن حجر ،اساعیل بن جعفر ـ (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، سفیان بن سعید۔

(چو تھی سند)ابن متنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ۔

(يانچويں سند)،ابن منیٰ،عبدالوہاب،عبيدالله۔ ( چیمٹی سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثان،

حضرت عبدالله بن وینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں ،وہر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں، مگر ثقفی بواسطہ عبیداللہ

کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ بیچ نہ کی جائے ،اور ہبہ کاذ کر

باب (۱۷۱) آزاد شدہ کو اپنے آزاد کرنے والے . . . کے علاوہ اور کسی طرف اپنے کو منسوب کرنے کی

۹۰ ۱۲ محمد بن رافع ، عبد الزاق ،ابن جریج ،ابوالزبیر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، ہر ~ \_ ~

عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُل مُسْلِم بغَيْر إِذْنِهِ ثُمَّ أَحْبرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ \* ١٢٩١ – حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بغَيْرِ إِذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدَّلٌ وَلَا ١٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسنَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن

النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن

النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بغُيْر إذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَكُا صَرَقْفٌ \* ١٢٩٣ - وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن الَّأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالِّي غُيْرَ مُوَالِيهِ بغَيْرِ إِذْنِهِمْ \*

١٢٩٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقُدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ

الْجرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قبیلہ براس کی دیت ہے، کہ دوسرے مسلمان کے غلام کا بغیر اس کی اجازت کے مولی بن جائے، بعد میں مجھےاس چیز کی بھی اطلاع ملی، که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ابیا کرنے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د د م )

والوں پراپی کتاب میں لعنت بھیجی ہے۔ ۱۲۹۱ تتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سهیل،

بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت حمرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تھی کو بغیر اپنے مالکوں کی اجازت کے مولیٰ بنائے تواس پراللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے،

۶۲۱-ابو بکربن ابی شیبه ، حسین بن علی جعفی ، زائده ، سلیمان ، ا يو صالح، حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تحض کسی قوم کواینے مالکوں کی اجازت کے بغیر مولی بنائے

نهاس کا کوئی فریضہ قبول کیا جائے گا،اورنہ کوئی نفل۔

تو اس پر الله تعالی، فرشتوں اور تمام آومیوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا، اور نہ ۱۲۹۳ ایراهیم بن وینار، عبیدالله بن موسیٰ، شیبان، اعمش

ے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی الفاظ پیہ میں "من والی غیر موالیہ بغیر اذنہم" (ترجمہ وہی ہے جو پہلی ٔ حدیث میں گزرچکاہے)۔

۱۲۹۴ ابوکریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم تیمی، اینے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ جو گمان کرتا ہے کہ ہمارے (اہل بیت) کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ اور

کوئی کتاب ہے، کہ جسے ہم رہ ہے ہیں، یااس صحیفہ کے علاوہ اور وہ ان کی تلوار کے میان میں تھا، تو وہ جھوٹا ہے،اس صحیفہ میں تو او نٹول کی عمروں کا بیان ہے،اور زخموں کی دیت کا تذکرہ ہے،

اور اس ہیں یہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ عیر سے لے کر تور تک حرم ہے، جو شخص اس میں کسی نتی چیز کو ایجاد کرے، یا کسی بدعتی کو پناہ دے تواس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نہ اس کا کوئی فرض قبول ہو گااور نہ نفل، اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، ان کا ادنی (۱) مسلمان بھی ذمہ لے سکتا ہے اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ اور کسی کو باپ بنائے، یا اپنے مولی جو شخص اپنے باپ کے علاوہ اور کسی کو باپ بنائے، یا اپنے مولی کے علاوہ کسی اور کو مولی بنائے، تواس پر اللہ تعالی فر شتوں، اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز اس کانہ کوئی فرض قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی نفل۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

وَسَلّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثُوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثُا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسلِمِينَ وَاحِدةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ الْمُسلِمِينَ وَاحِدةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ الْمُسلِمِينَ وَاحِدةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ النّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا \*

(فاکدہ) حدیث ہے خصوصیت کے ساتھ شیعول کی تر دید اور بدعتیوں کا باعث ملامت ہونا، اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی برا حشر ہونا ثابت ہو گیا۔

باب(۱۷۲)غلام آزاد کرنے کی فضیلت!

۱۲۹۵۔ محمد بن نتنیٰ، یجی بن سعید، عبداللہ بن سعید، اساعیل بن ابی حکیم، سعید بن ابی مر جانہ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جوشخص اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جوشخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔

۱۳۹۱۔ داؤد بن رشید ، ولید بن مسلم ، محمد بن مطرف ، افی غسان مدنی ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ بیں ، وہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ، جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تواللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بدلے اس کے ہر عضو کو

دوزخ کی آگ ہے آزاد کر دے گا، یہاں تک اس کی شرم گاہ مجھی اس کی شرم گاہ کے بدلے (آزاد کر دے گا)۔ (١٧٢) بَابِ فَضْلِ الْعِتْقِ \*

٥ ١ ٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَدُ وَهُوَ ابْنُ يَحْيَدُ بَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعِيَّقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ

الله بكل إرْب مِنْهَا إِرَّبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ \* مَدَّنَنَا الْوَلِيدُ النَّارِ \* حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ الْمَدْدِ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ الْنُ رُشَيْدٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ الْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ حُسَيْنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ حُسَيْنِ عَنْ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ حُسَيْنِ عَنْ اللهِ الْنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ أَبَالِهُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبَالِهُ الْمُدُولِي إِلَيْلِيلًا عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْلًا إِلَيْلَالِهِ عَنْ أَبِي الْمُؤْمِلِيلِهِ اللّهِ عَنْ أَبِي الْمُنْ عَلَيْلِيلًا إِلْهِ الْمُؤْمِلِيلِهِ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهُ عَنْ أَبِي الْمُؤْمِلِيلِهِ اللْهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِيلًا اللّهُ عَلَيْلِيلًا إِلْهُ عَلَيْلِيلًا إِلْهُ عَلَيْلِيلًا لَهُ عَلَيْلِيلُهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْلِيلًا لَهُ عَلَيْلِيلِهِ الللّهُ عَلَيْلِيلِهِ اللْهُ عَلَيْلِيلًا لِهُ عَلَيْلِيلًا لِهُ عَلَيْلِهِ اللْهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلًا لِهُ عَلَيْلِيلًا لِهِ عَلَيْلِيلًا الللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلًا عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلِهِ عَلَا

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ \*

را) مرادیہ ہے کہ مسلمانوں میں کسی نے کسی کا فر کوامن دے دیا تو کسی دوسرے کے لئے اسے تو ژنا جائز نہیں ہے خواہ امن دینے والا مسلمان

مرتبے میں دوسروں سے کم ہو۔

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا قَتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِهَرْجِهِ \*

بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ مُسلِم أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئَ مُسلِمٍ أَعْتَقَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئُ مُسلِمٍ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ بِكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بِكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بَكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بَكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ بَكُلِ عَضُو مِنْهُ عَضُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۳) بَابِ فَضْل عِتَقِ الْوَالِدِ \*

۱۲۹۹ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ بَنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رَوَايَةٍ ابْنِ أَبِي مَمْلُوكًا وَلَدٌ وَالِدَهُ \*

ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنِي

عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ

رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان مرونسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو دوزخ ہے محفوظ کردے گا، حضرت سعید بیان کرتے ہیں، کہ جب میں نے حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہ حدیث سنی تو علی بن حسین ہے جا کر اس کاؤ کر کیا توانہوں نے فور آاپنے اس غلام کو آزاد کر دیا جس کی قیمت ایک ہزار دینار یا دس ہزار ورہم حضرت ابن جعفراً دے رہے تھے۔ باب(۱۷۳)اینے والد کو آزاد کرنے کی فضیلت! ۱۲۹۹ ایو نکر بن انی شیبه اور زهیر بن حرب، جریر، منهیل، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان سرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولا داینے والد کاحق اوا نہیں کر علق ، سوائے اس کے کہ باپ کو تسی کا غلام دیکھے، اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، ابن ابی شیبہ کی روایت میں "ولد والدہ" کے الفاظ ہیں۔ •• ۱۳۰۰ ابو کریب، وکیج (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه ایخ والد (تیسری سند) عمرو ناقد، ابواحد زبیری، سفیان، سهیل ہے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے، باقی اس میں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۲۹۷ قتیبه بن سعید، لیث، ابن باد، عمر بن علی بن حسین،

سعید بن مرجانہ، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، فرمار ہے تھے جو شخص تمسی مسلمان

غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو

کے بدلے دوزخ سے آزاد کردے گا، یہاں تک کہ اس کی شرم

۱۲۹۸ حمید بن مسعده، بشر بن مفضل، عاصم بن محمد، عمری،

واقد،سعیدین مر جانه صاحب علی بن حسین، حضرت ابو ہریرہ

گاہ بھی غلام کی شرم گاہ کے عوض آزاد کردے گا۔

بھی"ولد والدہ" کے لفظ موجود ہیں (ترجمہ ایک ہی ہے)

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَهُ \*

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْبُيُو ع

(١٧٤) بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ باب (١٧٨) بَيْع ملامسه اور منابذه كاابطال!

١٣٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ \* ١٣٠٢ - وَحَدَّثْنَا أَبُو كَرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* ١٣٠٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَٰةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ۖ \* ١٣٠٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

ا • سابه یکیٰ بن یکیٰ تمیمی، مالک، محمد بن یکیٰ بن جان، اعرج، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلبہ و ہار ک وسلم نے بیج ملامسہ ،اور منا بذہ سے منع فر مایا ہے۔

۳۰ ۱۳۰۳ ابو کریب، ابن ابی عمر، و کیع سفیان، ابوالز ناد، اعرج، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی۔

سو • سا- ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، ابواسامه ( دوسری سند ) ، محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه اينے والد (تيسري سند) محمد بن تثنیٰ، عبدالوہاب، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبد الرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے الشخضرت صلى الله عليه وسلم ہے حسب سابق روایت بیان کی۔

م • سار قتيبه بن سعيد ، يعقوب بن عبد الرحلن ، سهيل بن ابي صالح، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق ردايت كيابه

ه ١٣٠٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْن مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ نَهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلِ وَالْمُنَابَذَةَ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ

مِنْهُمَا إِلَى ثُوْبِ صَاحِبِهِ \*

١٣٠٦ - وُحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابُذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الرَّجُل تُوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلَا تُرَاضٍ \*

١٣٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

(١٧٥) بَابِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ

الَّذِي فِيهِ غُرَرٌ \*

۵ • ۱۳۰۰ محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، عمر و بن وینار، عطاء بن میناء، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ ہمیں دوبیعوں سے ممانعت کی گئی ہے، ا یک ملامسه اور دوسری منابده، ملامسه توبیه ہے، که طرفین میں سے ہر ایک دوسرے کے کیڑے کو بغیر سویے سمجھے ہاتھ لگائے (اور اس سے تعے لازم ہو جائے)اور تعے منابذہ یہ ہے، کہ طر فین میں سے ہر ایک اپنا کیڑاد وسرے کی طرف بھینک دے اوران میں ہے کوئی بھی اپنے ساتھی کے کپڑے کونہ دیکھے۔

( فائدہ ) اس قتم کی بیچ کے ابطال کا دار و مدار دھو کہ اور قمار پر ہے ، کیونکہ ان میں بھی سر اسریبی چیزیں پائی جاتی ہیں ( تووی و عینی جلد ۱۴ ،

۲ • ۱۳ - ابوطا ہر ، حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب، عامر بن سعد بن ابی و قاص، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں دو قشم کی ہیج اور وو طرح کے نباس پہننے ہے منع فرمایا ہے، آپ نے بیچ ملامیہ ،اور منابذہ ہے منع فرمایا ہے ، رہی ملامسہ تو رہے عاقدین میں سے ہر ایک دن یارات میں ایک دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگادے، اور اس کپڑے کو صرف اس بیچ کے لئے الٹے ،اور بیچ منابذہ سے ہے کہ عاقدین میں سے ہر ایک اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف مھینک دے، اور اس کیڑے کو تھینک دیے سے ہی وونوں کی بیج ہو جائے گی، نہ کوئی دوسر سے کا کپڑا دیکھے اور نہ ر ضامندی کا ظہار کرے۔

ے • ۱۳۰۰ عمر و ناقد، لعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل ترتے ہیں۔

باب (۱۷۵) کنگری اور وھو کے کی ہیج باطل

ہونے کا بیان!

٨ • ١٣٠ ـ ابو مكر بن ابي شيبه ، عبدالله بن ادر يس ، يجيٰ بن سعيد ، ابو اسامه، عبیدانله (دوسری سند) زهیر بن حرب، یخی بن سعید، عبیدالله،ابوالزناد،اعرج،ابوہر یرہ درضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وہارک وسلم نے تنگری کی ہیج کرنے ہے، اور دھو کے قریب کی بیج سے منع فرمایا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

١٣٠٨– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ \*

( فا کدہ ) کنگری کی بھے کا مطلب ہے، مثلاً خرید نے والا کہے ، کہ جب تیری یہ چیز کنگری پر جاگرے ، تو بھے لازم ہے ، یا کنگری پھینک کر مبیع کی تعیین کی جاتی یا مبیع کی پیائش کی جاتی۔ یہ بیج ایام جاہلیت میں کی جاتی تھی، شریعت نے اس کی ممانعت کر دی،اور د ھو کے کی بیج توایک اصل عظیم ہے، جو بہت سی بیعوں کو شامل ہے، حبیبا کہ مچھلی کی بیچے پانی میں،اور دودھ کی بیچے تھنوں میں وغیرہ وغیرہ،اس فتم کی تمام بیوع باطل ہیں، کیو نکہ ان میں دھو کہ ہے۔

> (١٧٦) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ \* ١٣٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ \*

١٣١٠ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَاللَّفْظَ لِزُهَيْرِ قَالًا حَدَّثُنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْحَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تَنْتَجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نَتِجَتُ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ \*

(۱۷۷) بَابِ تُحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى

بَيْعِ أُخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْريم

### باب(١٤٦) تيع حبل الحبله کي مما نعت!

 ۹ - سوا۔ یجیٰ بن یجیٰ، محمد بن رمح، لیث (و دسری سند) قتیبه بن سعید ہلیث، نافع، حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان كياكه آب نے بيع حبل الحبله سے منع فرمايا ہے۔

• اسار زہیر بن حرب، محمد بن مثنیٰ، یحیٰ قطان، عبید الله، نافع، حفنرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ اونٹ کا گوشت حبل الحبله تک بیچتے تھے،اور حبل الحبله بیر ہے، که او ننی بچہ جنے،اور پھر اس کا میہ بچہ حاملہ ہو،اور وہ جنے،اس بیچ سے رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے منع فرما دیا

( فا کدہ ) حبل الحبلہ کی جو نسی شکل اختیار کر لی جائے ، یا ہیچ معدوم ہے ، یامیعاد مجہول ہے بہر صورت اس متم کی ہیچ یا طل ہے۔ باب(۷۷۷)اینے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنے اور اس کے نرخ پر نرخ کرنے کی حرمت، اور دھو کہ

كتاب *البيوع* النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ \*

١٣١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

عَلَى بَيْعِ بَعْضِ \* ( ) عَلَى بَيْعِ بَعْضِ \* ( ) عَلَى بَيْعِ بَعْضِ \* ( ) عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَل الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةَ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ

١٣١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ \*

١٣١٤ - وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاء

وَسُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي

اا ۱۳۱۰ کیجی بن یجیی، مالک، نافع، حضرت این عمر رضی الله تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی دوسرے کی اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ

ڪاري ڪانه ڪري۔

۱۳ سوا\_ زہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، لیجیٰ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم سے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی تم میں ہے اپنے بھائی کی بھے پر تھے نہ كرے، اور نہ ہى اس كے پيام پر پيام وے مكر سے كہ اس كے لئے اجازت دے دے (توورست ہے)۔

دینا،اور جانور کے تھنوں میں دود ھروک لینا بھی

۱۳۱۳ یکی بن ایوب اور قتیبه بن سعید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان تمسی مسلمان کے نرخ کرتے وقت اسی چیز کانرخ نہ کرے۔

> ہے میں کوئی کہتاہے،اس چیز کومیں خرید تا ہوں، یہ نا جا تزہے۔ ( فا کده ) بائع ومشتری راضی ہو بچکے ،ابھی بچے پوری نہیں ہو گی،

۱۳۱۳ احدین ابراهیم د ور تی ، عبدالصمد ، شعبه ، بواسطه اپنے والد، سهيل، بواسطه اينے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (دوسری سند) محمد بن متنی، عبدالصمد، شعبه، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم (تبسری سند)عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد، شعبه ، عدی بن ثابت، ابو حازم، حضرت ابوہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے (مسلمان) بھائی کے سودا کئے ہوئے پر سودا کرنے سے منع

هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا ہے،اور دور قی کی روایت میں ''سیمة احیه ''کالفظ ہے۔

۵۱ ۱۱۰ یکی بن یکی، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا، قافلہ وانوں سے جاکر ہیج کے لئے نہ ملو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی تھے پر تھے کرے اور تھے سجش بھی نہ کرو،اور شہر والا باہر والے کے مال کو فرو خت نہ کرے، اوراونٹ یا بمری کے تقنوں میں دود ھەنەر و کو، پھراگر کو ئی ایسے جانور کو خریدلے تو خریدنے والے کو اختیار ہے، دونوں باتوں میں سے جو اسے پہلے معلوم ہو، رودھ دوسنے کے بعد اسے اختیار کرے ، آگر پیند آئے تو رکھ لے ورنہ واپس کر دے اور ایک صاع تھجور کااس دودھ کے عوض واپس کرے۔

نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رُوَايَةِ الدُّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أُخِيهِ \* ١٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبلَ وَالْغَنَمَ فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطُهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تمْر \*

( فائدہ ) نجش کے معنی ہیں، بغیر خریدنے کے ارادہ ہے آگر قیمت کسی چیز کی زیادہ لگانا، کہ جس کی وجہ ہے جو پہلے سے خرید رہا ہے ،اے زیادہ دینی پڑے، یہ صورت بھی ناجائز ہے، غرضیکہ مذکورہ بالا روایت میں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، ان میں سراسر فریب اور د ھو کہ ہے ، واللہ اعلم۔

> ١٣١٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ اَبْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تُسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخَّتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ \*

١٣١٧ – وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غَنْدَرِ وَوَهْبٍ نَهِيَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ

۱۳۱۲ عبیدالله بن معاذ عنری، بواسطه اینے والد، شعبه ، عدی بن ثابت، ابوحازم، حضرت ابوہر روه رضى الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے سواروں سے جاکر ملنے سے منع کیاہے ،اور ایسے ہی شہری کو باہر والے کا مال بیچنے سے اور ایک سوکن کو دوسری سوکن کی طلاق جاہئے سے اور دھو کہ دینے سے ،اور تھنوں میں دودھ روکنے سے ،اور ایک بھائی کے نرخ پر نرخ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ۱۳۱۷ ایو بکرین نافع، غندر (دوسری سند) محمدین مثنیٰ، و بہب بن جرير (تيسري سند) عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه ايخ

والد، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، غندراور

وہب کی روایت میں صرف ''نہی ''کالفظ ہے ،اور عبدالصمد کی

حدیث میں "ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی" کے الفاظ

ہیں، جبیماکہ معاذعن شعبہ کی حدیث میں روایت ہے۔

۱۳۱۸ یکی بن بحیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبهاست روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے مجش یعنی وھو کہ دیتے سے منع فرمایا ہے۔

#### باب(۱۷۸) تلقی جلب کی حرمت!

۱۹۱۹ – ابو بکر بن ابی شیبنہ، ابن ابی زائدہ (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، نمٹنی، یجیٰ بن سعید (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب تجارت ہے آگے جاکر ملنے کو تاو قشیکہ وہ بازار میں نہ آئیں منع کیا ہے، یہ الفاظ ابن نمیر کی روایت کے ہیں، باتی دوسرے وونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی وانوں حضرات کی دوسرے وانوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باتی وانوں حضرات کی روایت میں ہے۔

م اسار محمد بن حاتم ،اسحاق بن منصور،ابن مهدی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے ابن نمیر عن عبیدالله کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

ا ۱۳۲۱ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن مبارک ، تیمی ، ابوعثان ، حضرت عبدالله علیه و آله حضرت عبدالله علیه و آله و مسلم سے نقل کرتے ہیں ، که آپ نے آمے جاکر سوداگروں سے ملنے کو منع فرمایا ہے۔

۳۲ سار یخیٰ بن بیخیٰ، مشیم، مشام،ابن سیرین، حضرت ابو ہریرہ

الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَادٍ عَنْ شُعْبَةً \*

رُوَّ الْهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّحْشِ \* اللَّهِ صَلَّى النَّحْشِ \* (فَاكُره) جَنْ كَامِطلب بِهِلِي بِيان كَرْفِكامُول-

(۱۷۸) بَابِ تَحْرِيمِ تَلْقَي الْجَلْبِ \*
١٣١٩ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ خَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ خَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ خَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَوْ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ و قَالَ اللَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفُظُ ابْنِ نُمَيْرٍ و قَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ التَّلَقِي \*

١٣٢٠- وَحَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌ عَنْ مَالِكُ عَنْ فَالِكُ عَنْ فَافِع عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ بَعْدُ اللَّهِ بَنُ مُبَارِكُ عَنِ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبَيْوعِ \*

(۱) تلقی جلب سے مرادیہ ہے کہ دیہاتوں سے بیچنے کے لئے غلہ وغیرہ لانے والوں سے شہر سے باہر نکل کرکوئی مختص ساراسامان خرید لے اور انھیں شہر کی منڈی اور بازار میں آنے کاموقع نہ دے۔ چو نکہ اس میں لانے والوں کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ خود بیچنے توزیادہ خمن مل جاتااس خرید نے والے نے اصل بازار کی قیمت نظاہر کئے بغیر کم قیمت پر خرید لیا۔ اور شہر والوں کا بھی نقصان ممکن ہے کہ لانے والے خود کم قیمت پر بیچا۔ اس ضررکی وجہ سے اس چیز سے ممانعت فرمادی گئی۔ خود کم قیمت پر بیچا۔ اس ضررکی وجہ سے اس چیز سے ممانعت فرمادی گئی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ \*

رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاکر سوداگر ول سے ملنے کو منع فرمایا ہے۔

وَ سَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ \* (فاكدہ)اس طرح سوداگروں سے جاملے،اوران سے سامان خریدنے ہیں لوگوں کو نقصان ہو تاہو، تب بیہ بات جائز نہیں ہے (عینی جلد ۱۲ صفحہ ۳۸۴)۔

> ١٣٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الْحَلَبِ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقِ فَهُوَ بِالْحِيَارِ \*

اسلاما۔ ابن ابی عمر، ہشام بن سلیمان، ابن جرتی، ہشام قردوسی، ابن سیرین، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال والوں سے آگے جاکرنہ ملو، اگر کوئی آگے جاکر ہے، اور مال خریدے، پھر مال کا مالک بازار میں آگے (اور بھاؤ وریافت کرے) تو اسے اختیار ہے (کہ بیچ فنح کردے)۔

تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ باب (۱۷۹) شهری کو دیباتی کا مال فروخت (۱) کرنے ممانعت!

است المو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان، زہری، سعید بن مسبتب، حضرت ابوہر روضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ار شاد فرمایا، کہ کوئی شہری دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، زہیر سے بھی یہی روایت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ الفاظ کے تغیر سے اسی طرح منقول ہے۔

وی سیل ایراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابن طاوس، طاوس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سواروں سے آگے جاکر ملنے کو منع کیا ہے، اور

(۱۷۹) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي \* لِلْبَادِي \* ۱۳۲٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُواً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

١٣٦٤ - حديثا ابو بحرِ بن ابي شيبه وعمرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهِيَّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيَّ وَسُلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَلَا مَعْمَرٌ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ حَمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ نَهُ يَهُ وَسَلَّمَ أَنْ فَي وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَعْمَرً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ

فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا \*

شہری کو دیہاتی کامال بیچنے سے منع کیاہے، طاؤس کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے پوچھااس کا کیا مطلب ہے، کہ شہری دیہاتی کامال نہ بیچے، تو فرمایااس کادلال نہ ہے۔

(فا کدہ) ابن عباسؓ کی روایت سے حدیث کے معنی خود واضح ہو گئے ، للبندااگر دلال بن کرینیچے گا تواس سے اجرت بھی لے گا، یہ چیز ناجائز ہے ،اوراگر بغیر دلال ہے فرو خت کر دے ،اور محض احسان کرے تواس میں کوئی مضا لقتہ نہیں ، حضرت ابن عباس کی یہ روایت صحیح بخار ی میں بھی موجو دہے (عمد قالقار می جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۲)۔

میں بھی موجودہے(عمد قالقاری جلد ۱۲ صفحہ ۲۸۲)۔ ۱۳۲۶ – وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ. يَحْيَى التَّمِيمِيُّ

أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ حَ التَّمِيمِي التَّمِيمِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ حَ التَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ خَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ \*

١٣٢٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ 'بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٣٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَنْ أَنَاهُ \*

او ابه ه ١٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا إِبْنُ آبِيْ عَدِيٍّ عَنْ إِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبْنُ مُثَنِّى قَالَ نَا مَعَاذٌ قَالَ نَا إِبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نُهِيْنَا آنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ\*

(١٨٠) بَابِ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ \* ١٣٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن

ی ۱۳۲۲ یکی بن یکی تمیمی، ابو خیثمه، ابوالز بیر، حضرت جابر (دوسری سند) احمد بن یونس، ز هبیر، ابو الز بیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که کوئی دیہاتی ک کسی شہری کا کا مال فروخت نه کرے، لوگوں کو ان کے حال پر

چھوڑ دو، اللہ رب العزت ایک کے ذریعہ سے دوسرے کو روزی دیتاہے۔ ۱۳۲۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد، سفیان بن عیبینہ، ابو الزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،

وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق بیان کرتے ہیں۔ کریے ہیں۔

۱۳۲۸۔ یکیٰ بن یکیٰ، ہشیم، یونس، ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں اس بات سے روک دیا گیا، کہ شہری دیباتی کا مال فروخت کرے، آگر چہ اس کا بھائی یا باپ ہو۔

ال الروست رہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو۔
اسر علی ابن ابی عدی ابن عون ، محمہ ، حضرت انس اللہ روسر ی سند) ابن مثنی ، معاذ ، ابن عون ، محمہ ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں اس بات ہے روک دیا گیا ہے ، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کامال فروخت کرے (یعنی اس کادلال نہ ہے)۔

باب(۱۸۰) بيع مصراة كالحكم!

• ساسا۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، داؤد بن قیس، موسیٰ بن

بیار، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی ائلہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو تخص دودھ رو کی ہوئی بکری خریدے، پھر جا کر اس کا دودھ نکالے، اگر اس کا دودھ پہند آ جائے تو رکھ لے، ورنہ واپس کر دے ،اور اس کے ساتھ ایک صاع تھجور کا بھی دے دے۔ السسار قتبيه بن سعيد، ليقوب بن عبدالرحمٰن، قاري سهيل، بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر ریو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضر ت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو تخص دودھ چڑھی ہوئی (یعنی دودھ روکی ہوئی) بکری خریدے تواہے رکھ اور اگر جاہے،اہے واپس کر دے ،اور اس کے ساتھ ایک صاع چھوہارے کا بھی دیدے۔ ٣٣٣١ - محمد بن عمرو بن جبله بن الي روّاد، ابو عامر عقدي، قره، محمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہیں، وہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے ار شاد فرمایا، جو تخص دودھ چڑھی بکری خریدے،ایے تین دن تک اختیار ہے، پھر اسے واپس کرنا جائے تواس کے ساتھ ایک صاع گیہوں کا بھی دے دے ، مگر گیہوں دیناضر وری نہیں ہے۔ سوساسارابن الي عمر، سفيان، ايوب، محمد، حضرت ابو ہريره رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا، كه جو هخص مصراة کمری خریدے، تو دہ دوباتوں میں ہے بہتر کا مختارہے،اگر جاہے تواہے روک لے اور اگر جاہے ،اس بکری کو واپس کر دے ،اور اس کے ساتھ ایک صاع تھجور کا بھی دے دے، تگر گیہوں دینا ضروری تہیں ہے۔ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس عَنْ مُوسَى بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اشْتُرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبٌ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنَّ رَضِيَ حِلَابَهَا أُمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدُّهَا وَمَغَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ \* ١٣٣١ - خَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر \* ١٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بَبْنِ جَبَلَةَ بْن أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً

قره عن محمد عن ابني هريره عن النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرًاءَ \* عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى

شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ \*

(فائدہ) چونکہ عرب میں گیہوں گراں ہیں،اس لئے آپ نے بیہ فرمادیا،اور مصراۃ اس جانور کو کہتے ہیں جس کاوووھ کئی وقت تک نہ نکالا جائے، تاکہ تھنوں میں دودھ زیادہ معلوم ہو،اورلوگ دھو کہ میں مبتلا ہو کر زیادہ قیمت میں اسے خرید لیس،للذا خرید نے والے کواس جانور کے واپس کر دینے کا حق حاصل ہے،اور جو دودھ اس نے نکالا ہے،اس کی قیمت اداکردے، تھجور اور گیہوں کا دینا ضروری نہیں ہے۔ (نووی جلد ۲، عینی جلد ۱۲)۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

١٣٣٤– وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ الشُّتَرَى مِنَ الْغَنَّمِ فَهُوَ بِالْحِيَارِ \*

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُّنِ مُنبِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثُنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيَرُدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (١) \*

(١٨١) بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِغُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ

سے ۱۳۳۳۔ ابن الی عمر، عبد الوماب، ابوب سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ اس حدیث میں '' شاق'' کے بجائے "عنم" کالفظہ۔

۱۳۳۵ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بشام بن منبه ان مرویات میں ہے روایت کرتے ہیں، جو انہوں نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور انہوں نے آئخضرت ہے تقل کی ہیں، ان میں ہے ایک ریہ مجھی ہے، کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں سے کوئی ایسی او ننتی خریدے، جس کا دودھ چڑھایا گیا ہو، یا دودھ چڑھی ہوئی بمری خریدے، تو دودھ دوہنے کے بعد اسے اختیار ہے، جاہے اسے رکھ لے بااسے واپس کر دے ،اور ایک صاع تھجور کا بھی اس کے ساتھ دے دے۔

باب (۱۸۱) قبضہ سے پہلے خریدار کودوسرے کے ہاتھ بیچناباطل ہے۔

۱۳۳۷ یکیٰ بن سیحیٰ، حماد بن زید (دوسری سند) ابو الربیع عتکی، قتبیه ، حماد ، عمر و بن دینار ، طاوس ، حضر ت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تفخص اناج خریدے تو قبضہ کرنے سے قبل اسے فروخت نہ کرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ میں ہرایک چیز کواس پر قیاس کر تاہوں۔

(فائده) متقولات كى تيع قبضه سے پہلے درست نہيں، ہاں غير منقول كى تيج ميں كوكى مضائقه نہيں ہے۔

١٣٣٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

ے ۱۳۳۷۔ ابن الی عمر اور احمد بن عبدہ، سفیان (دوسری سند) ابو بکرین ابی شیبه، ابو کریب، و کیع، سفیان توری، عمروین دینار ے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۱) چو نکہ تصریبہ میں زیادہ دورہ دکھا کر دوسرے شخص کو د صوکہ دیاجا تاہے اور وہ دوسر ااسی دھوکے میں مبتلا ہو کر جانور خرید لیتاہے اس لئے دیانة واخلا قابیجے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر خریداراس جانور کو واپس کرنے کا کیے توبیہ اسے واپس لے لے۔

عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ التَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

آسَكُ وَافِع وَعَبْدُ بْنُ السَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّنَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّنَنَا وَ قَالَ الْمَا وَالْمَالُ الْمَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ابْتَاعَ طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ابْتَاعَ طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ \*

١٣٣٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْنَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّعَلَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْبَاعَ وَسَلَّمَ مَنِ الْبَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِالْنِ عَبَّاسِ وَالطَّعَامُ لَهُ وَقَالَ أَلَا تُواهُمُ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ لَهُ وَالطَّعَامُ مُرْجَاً \*

١٣٤٠ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ مَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مِالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ \*

بَسَى عَسَوْقِ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنّا فِي عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبْتَاعُ الطّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِ مِنَ يَأْمُرُنَا بانْتِقَالِهِ مِنَ الطّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْهَا مَنْ يَأْمُرُنَا بانْتِقَالِهِ مِنَ الطّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْهَا مَنْ يَأْمُرُنَا بانْتِقَالِهِ مِنَ

۱۳۳۸ اسیاق بن ابراہیم اور محمد بن رافع، عبد بن حمید،
عبد الرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی
الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ
آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مخض
گیہوں خریدے تاہ قتیکہ اس پر قبضہ نہ کرلے، اسے فروخت نہ
کرے، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان کرتے ہیں،
کر میں ہرایک چیز کو گیہوں کے مرتبہ میں سمجھتا ہوں ( یعنی اگر کوئی دوسری چیز ہو تواس کا بھی یہی تھم ہے)۔

۱۳۳۹ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم،
وکیج، سفیان، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالی عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گیہوں خریدے،
تاو فتیکہ اسے ناپ نہ لے، اسے نہ یہچ، طاؤس بیان کرتے ہیں
کہ ہیں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے دریافت
کیا، ایسا کیوں ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں کو نہیں دیکھتے، کہ
اناج سونے کے ساتھ میعاد پر بیچتے ہیں، لیکن ابوکر یب نے
میعاد کا تذکرہ نہیں کیا۔

\* ۱۳۳۷ عبدالله بن مسلمه تعنی، مالک (دوسری سند) یمی بن یکی بن یکی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که جو محض اناج خریدے تاو فلتیکه اسے پوراوصول نه کرلے، اسے فروخت نه کرے۔

انم سا۔ یکی بن یکی ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ا عنبما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج خریدتے شعے ، پھر وہ ایک مخفس کو ہمارے پاس بھیجنا تھا، جو اتاج کو ہمیں

الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ \*

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الشَّرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنَا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ مَنْ مَكَانِهِ \*

٦٣٤٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ \*

الله عَلَيْ بَنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى وَعَلِيَّ بَنُ اللهِ عَنْ وَعَلِيَّ بَنُ اللهِ عَنْ وَعَلِيَّ بَنُ جَعْفُر و حُجْر قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر و قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَقْبضَهُ \*

٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ النَّهْمُ كَأْنُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى

اس جگہ ہے جہاں ہے خریدا ہے، اٹھا لینے کا اور دوسر ی جگہ منتقل کرنے کا بیجنے ہے قبل تھم کر تا تھا۔

۱۳۲۲ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسیر، عبیدالله، (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر، بواسطه این والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو صحف اناج خریدے، تو اسے فروخت نه کرے، تاو قتیکه اس پر قبضه نه کرے، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں، که ہم سوارول سے ڈھیر کے ڈھیر اناج خریدا کرتے ہیں، که ہم سوارول سے ڈھیر کے ڈھیر اناج خریدا بیان کرتے ہیں، که ہم سوارول سے فرھیر کے ڈھیر اناج خریدا دوسری علم نے بیان کرتے ہیں، که ہم سوارول سے فرھیر کے ڈھیر اناج خریدا دوسری جگہ نہ اس کے فروخت کرنے سے منع فرمایا، تاو قتیکه ہم اسے دوسری جگہ نہ لے جا کیں۔

ساسال حرملہ بن مجی، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج فریدے، تواسے فروخت نہ کرے، تاو فتیکہ اسے پوراوصول نہ کر لے، اور اس پر فیضہ نہ کر لے۔ سام ۱۳۳۳ یکی بن مجی اور علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے بین دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج خریدے تواسے نہ فروخت کرے در ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج خریدے تواسے نہ فروخت کرے۔

۱۳۳۵ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کواس بات پرمارا جاتا تھا، کہ جب وہ اناج کے دھیر خریدتے، تو وہاں سے منطل کرنے سے پہلے اسی جگہ پر

ا نہیں چوڑا لتے تھے۔

١٣٤٦ - حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النّاسَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ابْنَاعُوا الطّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ ابْنَاعُوا الطّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكِ حَتَّى يُؤُووهُ إِلَى رِحَالِهِمْ فَي مَكَانِهِمْ وَذَلِكِ حَتَّى يُؤُووهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَلْ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ فَي مَكَانِهِمْ وَذَلِكُ حَتَّى يُؤُووهُ إِلَى يَشْتَرِي الطّعَامَ اللّهِ بْنُ عَبْدِ فَي مَمَرَ أَنَ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ جَزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ \*

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الطَّهِ عَنِ الطَّهِ عَنِ الطَّهِ عَنِ الطَّهِ عَنْ الطَّهِ اللَّهِ عَنْ الطَّهِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الشَّرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِي رُوَايَةِ أَبِي بَكُرٍ مَنِ ابْتَاعَ \*

(فاكده) يُوكدنا پنااوروزن كرنا بيااس جُكه سے دو سرى جُكه خُفْل كرنا خود قبضه كرنا ہے۔ ١٣٤٨ – حَدَّنَنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِن عَمَّال اسحاق عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَحَّزُومِيُّ حَدَّثَنَا بن عَمَّال بَي عَبْدِ اللّهِ بْنِ الوہر يره رضى الله الضَّحَّاكُ بْنُ عُشْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الوہر يره رضى الله الطَّحَالَ بُن عُشْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رباك تَعْ كو طال الْأَشَحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رباك تَعْ كو طال أَنْهُ قَالَ لِمَرْوَانَ حَضِرت الوہر ير مَا فَقَالَ لَمَرْوَانُ حَضِرت الوہر ير مَا فَقَالَ لَمْرُوانُ حَضِرت الوہر ير مَا فَقَالَ مَرْوَانُ حَضِرت الوہر ير وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عليه وسلم في قَوَدُ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عليه وسلم في قَالَ فَخَطَب مُعْ فرايا ہے مِنْ مَا يُعْهَا قَالَ فَخَطَب مُعْ فرايا ہے مِنْ كِياء سَلّم مَرْوَانُ النّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ سُكَانُ عَنْ مَنْ كَانُ اللّهُ عَالُهُ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ سَلَامً مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ سَلَامًانُ سَلّهُ مَانُ عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ سَلَيْمَانُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَلَى اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلْمَانُ سَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَانُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي

۱۳۲۲ - حرملہ بن کی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اس بات پر مار پڑتی تھی، کہ وہ اناجوں کے ڈھیر خریدتے تھے اور اپنے مکانوں میں کے جانے سے قبل اسی مقام پر فروخت کر دیتے تھے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ کا شہر خریدتے تھے، ابن کے والد اناج کا خرید تے تھے، اور پھراسے اپنے گھرلے آتے تھے۔

ک ۱۳۳۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو کریب، زید بن حباب، ضحاک بن عثان، بکیر بن عبداللہ بن افتح، سلیمان بن بیار، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے بیان، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گیہوں خریدے تو ناپے سے قبل اسے فرو خت نہ کرے، اور ابو بکر کی روایت میں "ابتاع" کالفظ ہے۔

۸ ۱۳۴۸ اسحاق بن ابراہیم، عبداللہ بن حارث، مخزومی، ضحاک بن عثمان، مبیر بن عبداللہ بن الجج، سلیمان بن بیار، حضرت ابوہر مرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان حاکم مدینہ سے کہا، تونے ری بیعی مدال سال سے دروان حاکم مدینہ سے کہا، تونے

رباکی بیج کو حلال کر دیا، مروان نے کہنا، میں نے کیا کیا ہے، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا، تو نے سند (چھیوں) کی بیج جائز کر دی ہے، حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے تواناح کی بیچ ہے اس کے قبضہ کرنے سے پہلے منع فرمایاہے، چنانچہ مروان نے خطبہ دیا،اورلو کوں کواس کی بیچ

سے منع کیا، سلیمان راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہ میں نے چو کیداروں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھون سے چھیوں کو

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

چھین رہے تھے۔

ب ( فا کدہ )اس سے مر ادوہ رسیدیں ہیں جن کے ذریعہ خرید و فرو خت ہوتی تھی،اور مال پر قبصنہ نہیں ہو تا تھا۔

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنِي آبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ \*

(١٨٢) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ \*

١٣٥٠ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرْح أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \* مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \*

مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \* مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \* مَكَنَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَكَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَكَّنَنَا الْنُ جُرَيْجِ أَخِبَرَنِي أَبُو رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَلَيْنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخِبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى الزَّبُرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ \* أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ \* أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ \* أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ \* الْمَحْلِسِ النَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْلِسِ الْمُحَلِيلِ الْمُحَلِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَحْلِسِ الْمُحَلِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَالِ الْمُحَلِيلِ الْمُحَلِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَ

(۱۸۳) باب ببوتِ بحِيارِ المجلِد لِلْمُتَبَايِعَيْنِ \* يَنْ مُعَانِي مَا مُعَانِي مَا مُعَادِدِ المُحَلِدِ

بِنَهُ بَنْ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ وَكُونَى عَنْ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانَ كُلُّ وَاللهِ صَلَّى الْبَيِّعَانَ كُلُّ وَاللهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَاللهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

۳ سال اسحاق بن ابراہیم، روح، ابن جرتے، ابوز بیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سے، کہ جب تو کوئی اناج خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرلے، اسے فروخت مت کر۔

باب (۱۸۲) جس تھجور کے ڈھیر کاوزن معلوم نہ ہو، تو اسے دوسر ی تھجوروں کے عوض بیجنا صحیح نہیں ہے۔

۵۰ سار ابوالطاہر ،احمد بن عمر و، ابن وہب، ابن جرتج، ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، فرما رہے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھجور کا ڈھیر فروخت کرنے سے جس کا وزن یا ماپ معلوم نہ ہو، اس تھجور کے ڈھیر کے بدلے جس کا وزن یا ماپ معلوم ہو، منع کیاہے۔

اکسالہ اسحاق بن ابراہیم، روح، ابن جرتئ، ابوزبیر سے روایت کرتے ہیں، انہول نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہاہے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور حسب سابق روایت بیان کی، باقی حدیث کے آخر ہیں تھجوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔

ہای حدیث نے آخریں جوروں کا مد کرہ میں ہے۔ باب (۱۸۳) بیع سے پہلے عاقدین کو خیار مجلس حاصل ہے!

الا سار یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، که بالع اور مشتری کو جب تک جدانه ہوں اختیار (فنخ بیج ) حاصل ہے ، مگراس بیج میں جس

میں اختیار کی شرط لگائی گئی ہو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ \* ( فا کدہ)امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں، یہ اس شکل میں ہے، جبکہ عاقدین میں سے ایک نے بیچ کو واجب کر دیا ہو یعنی ایجاب کر لیا ہو،اب د وسرے کواختیار ہے، چاہے قبول کرےاوراگر چاہے تور د کردے، لیکن جب عاقدین میں ایجاب و قبول ہو گیا تواب رہے تام ہو گئی، للمذااس کے بعد کسی کو خیار حاصل نہ ہوگا، ہاں اگر خیار کی شرط لگالی، یااس چیز میں کوئی عیب نکل آیا، تو خیار عیب کا حق رہے گا، جیسا کہ حدیث سمرہ ین جند بی جو نسانی میں مذکور ہے ،اس پر صراحتهٔ دال ہے (عینی جلد ۱۲ صفحہ ۲۳۹)۔

۱۳۵۳ ز ہیر بن حرب اور محمد بن متنیٰ، کیجیٰ قطان۔ ١٣٥٣ – حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا ( دوسر ی سند )ابو بکرین ابی شیبه ، محمد بن بشر \_ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حِ (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، نافع، و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم \_ (چو مھی سند)ز ہیر بن حرباور علی بن حجر،اساعیل۔ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (پانچویں سند)ابوالرہیج اور ابو کامل، حماد بن زید، ابوب، نافع، وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حضرت ابن عمر رضى الله تعالَىٰ عنهما، نبي اكر م صلى الله عليه وسلم ــ حُجْر قَالًا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع ( چھٹی سند )ابن منٹیٰ،ابن ابی عمر،عبدالوہاب، بیجیٰ بن سعید۔ وَأَبُو كَامِل قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ (سانویں سند )ابن رافع ،ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،وہ آنخضر ت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ صلی اللہ علیہ وسلم ہے "مالک عن نافع" کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

۵۳ ار قتبید بن سعید،لیث (دوسری سند) محمد بن رمح،لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، رسول الله صلى الله عليه و سلم سے تقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی خریدو فروخت کریں، تو ہر ایک کوافتیار ہے، جب تک د ونوں جدانہ ہوں، اور ایک ہی مقام پر رہیں، یاان میں سے ا یک دوسر ہے کواختیار دے، جب دونوں بیچ کے نفاذ پر راضی ہو گئے، تو بیج واجب ہو گئی اور اگر دونوں میں سے کسی نے بھی بيع كو نسخ نهيس كيا، تب بيه بيع واجب بهو مني \_ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حِ و حَدَّثُنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ \* ١٣٥٤– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تُبَايَعَ الرَّجُلَان فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا حَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتُبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدُّ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ \*

( فا کدہ) لیعنی عقد رکتے ہے پہلے عاقدین کو خیار حاصل ہے ،اور جب رکتے منعقد ہو جائے تو پھر کسی قتم کااختیار نہیں ،خواہ افتراق مجلس ہو ،یانہ ہو(مترجم)۔

> ١٣٥٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانَ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ حِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رُوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَحَعَ إِلَيْهِ \*

۵۵ ساله زمير بن حرب، ابن ابي عمر، سفيان بن عيينه، ابن جریج، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو آ دمی تیع و شراء کریں، تو ہر ا یک کواپنی تیج کے متعلق خیار حاصل ہے، جب تک کہ جدانہ ہوں، یاان کی ہیج بشر ط خیار ہو،اباگر ہیج کوا ختیار کرلیں، تو ہیج واجب ہو جائے گی، ابن ابی عمرٌ نے اپنی روایت میں اتنی زیاد تی بیان کی ہے کہ نافع نے بیان کیا، کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہماجب سے کرتے اور جاہتے کہ معاملہ سخ نہ ہو تو کھڑے ہو کر کیجھ دور تک چلتے، پھراس کے پاس لوٹ آتے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۱۳۵۷ یکیٰ بن سیجیٰ اور سیجیٰ بن ایوب اور قنیمه اور ابن حجر،

اساعیل بن جعفر، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که عاقدین کے در میان کوئی ہیچ لازم نہ ہو گی، جب تک کہ وہ جدانہ ہوں، مگر ہیچ خیار میں۔

۵۷ ۱۳۵۷ ابن متنیٰ، یخیٰ بن سعید، شعبه (دوسری سند)عمرو بن على، يجيل بن سعيد، عبدالرحمٰن بن مهدى، شعبه، قاده، ابوالخليل، عبدالله بن حارث، حضرت تحكيم بن حزام رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فروخت کرنے والا،اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے، جب تک کہ

(فائدہ) میں کہتا ہوں، بیابن عمر کاعمل ہے اس سے کسی کو کوئی تعارض نہیں ،اور یہ سب ایجاب بیج سے قبل ہے۔ ١٣٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتُيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخُرُونَ حَٰدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ. لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ \*

(فائدہ) یعنی جس بیج میں خیار شرط کرلیا، دہ افتراق مجلس کے ساتھ ختم نہ ہوگا، بلکہ باقی رہے گا، داللہ اعلم۔ ١٣٥٧ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَّا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامِ عَنِ النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانَ بِالْخِيَارِ

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا \*

١٣٥٨ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ مِحْدِمِ بُنُ حِرَامٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَ الْحَجَّاجِ وَلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ فِي الْبَيْعِ \* فِي حَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً \* فِي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فِي الْبَيْعِ \* فِي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فِي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ \* فِي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ فَي الْبَيْعِ \* فَي الْبَيْعِ فَي الْبِي فَي الْبَيْعِ فَي الْبِيْعِ فَي الْبِيمُ الْبَيْعِ فَي الْبُيْعِ فَي الْبَيْعِ فَي الْبَيْعِ فَي الْبَيْعِ فَي الْبِي فَيْنَ الْبُعِلَى الْبِي فَيْنَ الْبُعِ لَهِ فَي الْبُعِ الْبُعِلَى الْبُعِلَى الْبُعْلِي فَي الْبُعْلِي فَي الْبُعْلِي الْبُعِلَى الْبُعْلِي فَيْنَالِي الْمِنْ الْبُعْلِي الْبُعِلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي الْبُعْلِي ال

(١٨٤) بَابِ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ \* الْبَيْعِ \* ١٣٥٩ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْمَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْدَنُ إِنَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُقُولُ ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْوَعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِيَابَةً \*

جدا(۱) نہ ہوں، پھراگر دونوں ہے بولیں اور عیوب کو بیان کر دیں تو ان کی بیج میں برکت کی جاتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور (عیوب کو) چھپائیں، توان کی بیج کی برکت مٹادی جائے گی۔ (عیوب کو) چھپائیں، توان کی بیج کی برکت مٹادی جائے گی۔ ۱۳۵۸ عمر و بن علی، عبدالرحمٰن بن مہدی، ہمام، ابوالتیاح، عبداللہ بن حارث، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل آسخضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، کرتے ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں، کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ خاص کعبہ کے در میان پیدا ہوئے، اور ایک سوبیں برس زندہ دہ۔

سومیں برس زندہ رہے۔
باب (۱۸۴۷)جو شخص بیج میں دھو کہ کھاجائے!
ہاس ۱۳۵۹ یکی بن بی اور تیلی بن الوب اور قتیبہ ،ابن حجر،اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہن جعفر، عبداللہ بن دینار، حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے تذکرہ کیا، کہ اسے بیج میں دھو کہ دے دیا جاتا ہے، رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تو خرید و فرو خت کیا کرے، تو کہہ دیا کہ کوئی دھو کہ نہیں، چنانچہ وہ شخص جب خرید و فرو خت کر تا تو کہہ دیا کہ کوئی دھو کہ نہیں، چنانچہ وہ شخص جب خرید و فرو خت کر تا تو کہہ دیا، الاخیابة "لیخی کوئی دھو کہ نہیں ہے۔

۔ ما مدہ) کیونکہ اس شخص کی زبان سے لام نہیں نکاتا تھا،اس لئے یا کے ساتھ خیابۃ کہتا تھا،اوراس کی عمرایک سوتھیں سال کی ہوگئی تھی، اور کسی لڑائی میں اس کے سر میں پتھر لگ گیا، جس کی بناپراس کی عقل اور زبان میں فتور آگیا تھا،اوریہ اختیار صرف ان تھا، امام ابو حنیفہ ،اور امام شافعی کا بہی مسلک ہے ،اور امام مالک کی صحیح روایت بھی اسی طرح منقول ہے (نووی جلد۲صفحہ ۷، عینی جلد ۲ صفح ۳۳۳)۔

(۱) س حدیث میں اور اس باب کی دوسر کی احادیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ نیخ کرنے والے دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک ایک دوسر سے جدانہ ہوں، فقہاء حنفیہ ومالکیہ کی رائے ہیہ ہے کہ ان احادیث میں ایجا ب و قبول مکمل کر کے فارغ ہونام ادہے کہ جب ایک نے ایجاب کیا قودوسر ہے کو قبول کرنے سے پہلے اول کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا بھی حق کیا قودوسر ہے کہ قبول کرنے سے پہلے اول کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہاں جب ایجاب و قبول مکمل ہو گیا تو اب بھے لازم ہو گئی اب خیار شرط، خیار عیب،اور خیار رویت کے بغیر کی ایک کو دوسر ہے کی رضامندی کے بغیر بھے گئے اور ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حضرات فقہاء متعدد دلاکل سے استدلال کرتے ہیں جن میں آیات کی رضامندی کے بغیر بھے فاور ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حضرات فقہاء متعدد دلاکل سے استدلال کرتے ہیں جن میں آیات قرآنیہ،احاد ہے اور آثار صحابہ تمام موجود ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تکملہ فتح المہم ص ۲۸ سے۔

١٣٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً
 كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذًا بَايَعَ يَقُولُ
 لَا خِيَابَةً \*
 لَا خِيَابَةً \*

(١٨٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ \*

١٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ\*

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَرُهُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَامَنَ وَيَامَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَامَنَ وَيَامَنَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٦٤–حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

۱۰ ۱۳ ۱۰ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کمیع ، سفیان (دوسری سند) محمه بن شخیٰ، محمه بن جعفر ، شعبه ، حضرت عبدالله بن دینار سے اس سند کے ساتھ اسی طرح ردایت منقول ہے ، باتی اس حدیث میں سیہ نہیں ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کرتا تو کہہ دیتا، "لاخیابة" لیمنی دھو کہ نہیں ہے۔

باب (۱۸۵) مجاوں کو در ختوں پر ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بغیر کا منے کی شرط سے بیچنا درست نہیں ہے۔

۱۳۱۱۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، که آنخضرت صلی الله علیہ وآله وبارک وسلم نے (در ختوں پر) سچلوں کے بیچنے سے ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے قبل منع کیا ہے، اور اس چیز سے بائع اور مشتری دونوں کو منع کیا ہے۔

۱۳۶۲ این نمیر، بواسطه این والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت بیان کرتے ہیں۔

الا ۱۳۲۳ علی بن حجر سعدی، اور زہیر بن حرب، اساعیل،
ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کھجوروں کے (درختوں پر) بیچنے سے منع فرمایا ہے،
تاو قتیکہ وہ لال یا زرونہ ہوں، اور بالی کے بیچنے سے منع فرمایا،
جب تک وہ سفید نہ ہو، اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائے، اور
بائع کو بیچنے اور مشتری کو خرید نے سے منع کیا ہے۔

بی سعید، نافع، حضرت ابن عرب، جربر، یمی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضر سے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، مجلوں کو (در ختوں کیا کہ آنخضر سے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، مجلوں کو (در ختوں

تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ النَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَصَفْرَتُهُ \* الْآفَةُ وَصُفْرَتُهُ \*

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ \* الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ \* الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ١٣٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُ عَنْ أَنْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَنْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَنْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَابِ \*

١٣٦٧- حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ حَفْصُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ \*

١٣٦٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْكَارِيَةِ وَابْنُ حَجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَوْهُوَ أَخْبَرُنَا وِهُوَ أَخْبَرُنَا وِهُوَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ابْنُ جَعْفُر عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَا يَا مَا يَا يَا يَعْمَرَ عَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَا يَا يَا يَعْمَرَ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَّاحُهُ \*

1779 - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهِ بْنِ دِينَارُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ \*

• ۱۳۷- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر حِ و حَدَّثَنَا

پ) نہ بیچا جائے، تاو قشکہ اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے،اور آفت اس سے زاکل نہ ہو جائے،اور صلاحیت کے ظاہر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس پر سرخی یاز ردی آ جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۳۷۵ محد بن مثنی ابن ابی عمر ، عبد الوہاب ، یجی ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے ،اور اس میں صرف صلاحیت کے ظاہر ہونے کا تذکرہ ہے ، بعد کا حصہ مذکور نہیں۔

۱۳۲۲ این رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبمای روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے عبد الوہاب کی روایت کی طرح حدیث ند کور ہے۔

۱۳۲۷ سا۔ سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موکیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، مالک اور عبید اللہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

۱۳۹۸ یکی بن یکی اور یکی بن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن وینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، کہ مجلوں کو (درختوں بر)ان کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے فروخت نہ کرو۔

ابن مثنی محمد بن حرب، عبدالرحمٰن، سفیان، (دوسری سند)
ابن مثنی محمد بن جعفر، شعبه، حضرت عبدالله بن دینارے ای
سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی شعبه کی روایت میں یہ
زیادتی ہے، کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے دریافت
کیا گیا، صلاحیت کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آفت
جاتی رہے۔

۰۷ سار کیچیٰ بن بیچیٰ،ابوضیثمه ،ابوالزبیر ،حفرت جابر ( دوسر ی سند )احمد بن بونس،ز ہیر ،ابوالزبیر ،حضرت جابر رضی الله تعالیٰ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْفَلِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالًا حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ لَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ \*

آلَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَى يَاكُلَ مِنْهُ أَوْ يُوكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقَلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقَلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقَلْتُ مَا

١٣٧٣- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ الْبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا \*

عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلوں کے بیچنے سے تاو فتنکہ وہ آفت سے پاک نہ ہو جائیں، منع کیا ہے۔ اور معدل اور میں عثلان نہ فلی والد ماصمہ (دور ی سن ) محسون ا

اے ۱۳ اور بن عثان نوفلی، ابو عاصم (دوسری سند) محمہ بن حاتم، روح، زکریا بن اسحاق، عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے سے بوب تک ان کی صلاحیت ظاہر عبد جب تک ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، منع کیا ہے (۱)۔

۲۷ سا۔ محمد بن شخی اور ابن بیثار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابوالبختری بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عبال رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے محبور ون کے در ختوں کی بیچ کے متعلق دریافت کیا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، کہ جب تک محبوریں کھانے، اور وزن کے قابل نہ ہو جا کیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی بیچ سے منع کیا ہے، میں نے عرض کیا، کہ وزن کے قابل ہو جانے کا کیا مطلب ہے، ابن عباس کے قابل نہ ہو جائے کا کیا مطلب ہے، ابن عباس کے قابل نہ ہو جا کیں۔ کر کھانے کے قابل نہ ہو جا کی اسلام کے قابل ہو جانے کا کیا مطلب ہے، ابن عباس کے قابل نہ ہو جا کی اسلام کر کھانے کر کھانے کے قابل نہ ہو جا کیں۔

ساے سا۔ ابو کریب، محمد بن العلاء، محمد بن قضیل، بواسطہ اپنے والد، ابن ابی نعیم، حضرت ابو ہر بریع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھلوں کومت فروخت کرو، تاو فشیکہ ان کی ضلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔

(فائدہ)اگر بھپلوں کو درختوں پر رہنے کی شرط کے ساتھ فرو خت کیا، تو باجماع بیج باطل ہے، کیونکہ کھل بھی آفت کی وجہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں،اوراگر بلاشرط بیچے، تب بھی بہی تھم ہے،البتہ صلاحیت کے ظہور کے بعداگر فروخت کرلے تو بیج درست ہے۔

(۱) سچلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے بالا جماع ان کی خرید و فروخت باطل ہے۔اور سچلوں کے ظاہر ہونے کے بعد فوری کاشنے اور اتار نے کی شرط کے ساتھ بالا جماع سیجے ہے اور سچلوں کو پکنے تک باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ بالا تفاق فاسد ہے البتۃ بغیر کوئی شرط لگائے جو تھے کی جائے اس کے جواز عدم جواز میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں۔ فقہاء حنفیہ کی رائے جواز کی ہے۔

(۱۸٦) بَاب تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا \*

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ سُنْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْشَمْرِ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهِى عَنْ بَيْعِ اللَّمْر بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهْى عَنْ بَيْعِ اللَّمْر بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَبْعِ الشَّمْرِ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ رَبُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعُ صَى فِي بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعُ صَى فِي بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعُصَ فِي بَيْعِ الْعُرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْر فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ \*

وَاللَّفُظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي وَاللَّفُظُ لِحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي وَاللَّفُظُ لِحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُريَّةً قَالَ وَسُلِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُريْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ جَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَلَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي وَسَلَّمَ لَا تُبْتَاعُوا الثَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً \*

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ سَوَاءً \* ١٣٧٦ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ

باب (۱۸۲) عرایا کے علاوہ تر تھجور کو خشک تھجور کے عوض فروخت کرناحرام ہے!

۱۹۷۵ الله یخی بن یخی ، سفیان بن عیدند ، زهری (دوسری سند) ، ابن نمیر اور زهیر بن حرب ، سفیان ، زهری ، سالم ، حضرت ابن عمر د ضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، وہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں ، که آپ نے بچلوں کے فروضت کرنے سے منع کیا ہے ، جب تک که ان کی صلاحیت فروضت کرنے سے منع کیا ہے ، جب تک که ان کی صلاحیت ظاہر نه ہو جائے ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں ، که ہم سے حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه کرتے ہیں ، که ہم سے حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رخصت دی ہے ، ابن نمیر کی روایت میں "ان تباع" مکا لفظ میں رنائد سر

۱۳۵۵ ابوالطاہر اور حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب،
سعید بن میتب، ابوسلمہ بن عبدالر حلن، حضرت ابوہر برہ رضی
الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ مچلوں کو
فروخت نہ کروجب تک کہ ان کی صلاحیت نہ ظاہر ہو جائے اور
نہ ترکھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرو، ابن
نہ ترکھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرو، ابن
شہاب بیان کرتے ہیں، کہ مجھے سے سالم بن عبداللہ بن عمراضی
اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے والد سے، انہوں نے رسالت مآب صلی
اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے والد سے، انہوں نے رسالت مآب صلی
اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔
اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔
اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

مز ابنہ اور محاقلہ (۱) سے منع کیا ہے، مزاہنہ تو یہ ہے کہ تھجور

(۱) مزاہنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اترے ہوئے مچلول کو در خنوں پر لگے ہوئے مچلول کے بدلے میں اندازے کے ساتھ بیچنااور محاقلہ کا مفہوم یہ ہے کہ کٹے ہوئے غلے کو لگے ہوئے غلے کے بدلے میں اندازے کے ساتھ بیچناچو نکہ ان دونوں قسموں کی بیعوں میں کمی زیادتی کاواضح امکان ہے جوسود میں داخل ہے اس لئے ان دونوں سے منع فرمادیا گیا۔

اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ أَمَرُ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ النّعْلِ بِالنّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ النّعْمِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا النّمْرِ وصلّى اللّه عَنْ رَسُولِ النّهْرِ وصلّى اللّه عَنْ رَبُو بُنِ ثَابِتِ حَتّى يَبْدُو صَلّاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا النّمْرِ واللّه عَنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتِ عَبْدُ اللّهِ عَنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتِ عَبْدُ اللّهِ عَنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَلَا تَبْتَاعُوا النّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّقُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَبِ أَوْ رَبُولُ فَي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَبِ أَوْ بِالنّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّقُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَبِ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالْفُولِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

کے در خت پر گئے ہوئے پھل کھوروں کے ساتھ فروخت کر دیے جائیں، اور محاقلہ ہے ہے، کہ کھیتی کو غلہ کے عوض فروخت کیا جائے، اور زمین کو گیہوں کے بدلے کراہ پر لینے سے آپ نے منع کیا ہے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، اور مجھ سے سالم بن عبداللہ نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، کہ جب تک مجلوں کی صلاحیت نہ ظاہر ہو جائے، انہیں فروخت نہ کرو اور نہ تر کھوروں کو (جو درخت پر گئی ہوں) کی ہوئی سے فروخت کرو، سالم بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے عبداللہ نے زید بن ثابت سے نقل کیا، کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد درختوں پر گئی ہوئی، کھوروں یا اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد درختوں پر گئی ہوئی، کھوروں یا علوہ اور کسی صورت میں اجازت دے دی، اور عربہ کے عام میں اجازت دے دی، اور عربہ کے علاوہ اور کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔

(فائدہ) عربیر ہے، کہ باغ کامالک اپنے در ختوں میں سے پچھ در خت کسی غریب کودے دے، اور ان در ختوں پر ترمیوہ لگا ہو، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میوہ کو خشک میوہ کے بدلے فرو خت کرنے کی اجازت دے دی، خواہ دہ غریب کسی اور کے ہاتھ فرو خت کرے، یا

الك كاته عليه و م ع ال يوه و صد يوه عبر عروض م الك كاته عربول و حرج نه بوه (والله اعلم وعلمه الم) - الك كاته ، تأكه غريبول و حرج نه به و أوالله اعلم وعلمه الم الله عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالَ وَسَلّم فَابِتِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَحْصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِحَرْصِهَا مِنَ رَحْصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِحَرْصِهَا مِنَ الله مَا يَعْمُ صِهَا مِنَ الله وَ الله وَالله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَحْصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِحَرْصِهَا مِنَ الله وَالله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

٩٣٧٩ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

22سار یجی بن یجی ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر ، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنبماسے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربیہ والے کو اجازت دی کہ وہ در خبت پر گلی تھجوروں کو خٹک تھجوروں کے ساتھ فرو خت کر سکتاہے۔

۱۳۷۸۔ یکی بن یکی، سلیمان بن بلال، یکی بن سعید، نافع، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عربیہ میں اجازت دے دی، مطلب بیہ کہ محمر والے اندازے کے ساتھ مجبوریں دیں اور اس کے عوض در خت پر کلی ہوئی تر مجبوریں کھانے کے لئے لیس۔

9 سار محمد بن نتنیٰ، عبدالوہاب، یحیٰ بن سعید، نافع سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ( ١٣٨٠ - وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّحْلَةُ تُحْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّحْلَةُ تُحْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا

بِخَرْصِهَا تَمْرُاً \* وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعْتُ وَسَلَّمَ رَبَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُ يَعْرُضِهَا تَمْرُ النَّعَلَاتِ يَحْرُصُهَا تَمْرُ النَّعَلَاتِ الطَّعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِحَرْصِهَا تَمْرًا \*

١٣٨٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا \*

١٣٨٣ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُوْخَذَ بِخُرْصِهَا \*

١٣٨٤ - وَحَدَّنَنَا آبُو الرَّبِيعِ وَآبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ جَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا \* ١٣٨٥ - وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ

۰۸سالہ بیخی بن بیخی، ہشیم، کیجی بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں یہ ہے کہ عربیہ مجمور کاوہ در خت ہے، جو کسی (فقیر) کو دیدیا جائے، اور پھر وہ اندازہ کے ساتھ اس کے پھلوں کو خشک مجموروں کے ساتھ فرو خت کر دے۔

الاساا۔ محمہ بن رمح بن مہاجر، لیف، یکی بن سعید، تافع، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج عربیہ میں اندازہ کے ساتھ محبوروں کے ساتھ فروخت کرنے کی اجازت دی ہے، یکی بیان کرتے ہیں، کہ عربیہ یہ کہ، ایک مخص اپنے گھروالوں کے کھانے کے کہ عربیہ یہ کہ، ایک مخص اپنے گھروالوں کے کھانے کے لئے درخوں پر لگے ہوئے کھی خش کی محبوروں کے عوض این درخوں پر لگے ہوئے کھی خشک محبوروں کے عوض این درخوں بر لگے ہوئے کھی خش ایک درخوں کے عوض این اندازے کے ساتھ خریدے۔

۱۳۸۲ - ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت
ابن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے عرایا میں اندازہ کرکے کیل کے ساتھ فروخت کرنے کی
اجازت دی ہے۔

ساتھ روایت منقول ہے، باتی الفاظ بیہ بیں کہ اندازے کے ساتھ کے سکتا ہے۔

۱۳۸۵ عبدالله بن مسلمه قعنبی، سلیمان بن بلال، یمی بن مسلمه مسیمان بن بلال، یمی بن مسلم سے معید، بشیر بن بیاران اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے

ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ المُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحَّصَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ المُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعُرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَلْ أَنَّهُ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعُرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَلْ أَنَّهُ رَحَّصَ أَهُلُ الْبَيْتِ الْعُرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَلْ أَنَّهُ رَحَّطَ أَهْلُ الْبَيْتِ بِعَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا \*

١٣٨٦ - وَحَدَّنَنَا أَنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ لَيْتُ مِنْ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ يَحْيَى حَ وَحَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٌ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْرُ صِهَا تَمْرًا \*

مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُسَيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \*

١٣٨٩ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً

روایت نقل کرتے ہیں، جوان کے گھر میں رہتے تھے، ان میں سے حضرت سہیل بن ابی هیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے در خت پر گلی تھجوروں کو پہنتہ تھجوروں کے ساتھ فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا بہی سود ہے اور بہی مزاہنہ ہے گر آپ نے عربیہ کی ہیچ میں اجازت وی ہے، لیمن گھر والے تھجور کے ایک دو در ختوں کا جنینی اندازہ کر کے گھر والوں کے لئے لے لیں اور ان کے عوض اندازہ کر کے گھر والوں کے لئے لے لیں اور ان کے عوض اندازہ سے اتن ہی تھجوری وے دیں۔

۱۳۸۲ قتیه بن سعید،لیث (دوسری سند) ابن رمح،لیث، یکی بن سعید، بشیر بن بیار، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصخاب سے روایت کرتے ہیں، که انہول نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے عربیہ کے اندر خشک تھجوروں کے ساتھ اندازہ کرکے فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔

١٣٨٧ - محر بن مثنی اور اسحاق بن ابر اہیم اور ابن ابی عمر ثقفی،
یکی بن سعید، بشیر بن بیار، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے
بعض ان اصحاب سے جو ان کے محمر میں رہتے ہتھ، روایت
کرتے ہیں، کہ رسائت مآب صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا،
اور سلیمان بن بلال عن بجی کی روایت کی طرح حدیث بیان
کی، مگر اتنا فرق ہے کہ اسحاق اور ابن مثنیٰ نے ''ربا''کی جگہ
مزابنہ کالفظ استعمال کیا ہے، اور ابن ابی عمر نے ''ربا''کی جگہ
لفظ بولا ہے۔

۱۳۸۸ مرونا قد اور ابن نمیر، سفیان بن عیبنه، کیلی بن سعید، بشیر بن بیار، حضرت سبل بن الی همه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، وہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے سابقه احادیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

۸۹ سار ابو بمرین ابی شیبه اور حسن حلوانی، ابواسامه، ولیدین

وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنِي بْشَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَرَّشَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا وَسَلَّمَ إِلَّا مَا لَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَصْحَابَ الْعُرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ \*

١٣٩٠ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ الْحُمَدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِحَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ فَيْلُ خَمْسَةٍ يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٍ فَالْ نَعَمْ \*

١٣٩١- حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُورَابَنَةِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُورَابَنَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُورَابَنَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُورَابَنَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعَ ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعَ ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

کثیر، بثیر بن بیار، رافع بن خدت کاور حضرت سہل بن الی همه رضی الله تعالی عنبها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیج مزابنہ بیعنی در خت پر گئی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ فروخت کرنے ہے۔ منع فرمایا ہے، مگر عرایا والوں کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ (۱)

۱۳۹۰ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مالک (دوسری سند) یکی بن یکی مالک، داؤد بن حصین، ابوسفیان مولی ابن ابی احمد، حضرت ابو بر مربه دخترت ابو بر مربه دختی الله تعالی عنه سے دوایت کرتے ہیں، ده کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے عرایا کی بیج میں اندازہ کے ساتھ فرو خت کرنے کی اجازت دی ہے، بشر طیکہ بائج وسق ہو، داؤد راوی کواس میں شک بائج وست ہو، داؤد راوی کواس میں شک

۱۹۹۱۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے مزاہنہ سے منع کیا ہے، اور مزاہنہ یہ ہے کہ در خت پر گلی ہوئی مجوروں کو خشک مجوروں کے ساتھ باعتبار کیل کے فروخت کرنا، یادر خت پر گلے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں کو خشک انگوروں کو خشک انگوروں کے میلا ہیجنا۔

۱۳۹۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمہ بن عبداللہ بن نمیر، محمہ بن بشر، عبیداللہ بن نمیر، محمہ بن بشر، عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج مزاہنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج مزاہنہ در ختوں پر لگی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ ماپ کر بیچنا، اور ایسا ہی انگوروں کو

(۱) حنفیہ کے نزدیک عرایا کا مفہوم یہ ہے کہ کسی باغ کا مالک اپنے باغ میں سے کسی در خت پر سکتے ہوئے کھل کسی غریب کو دے دیتا اب بار بار اس کے آنے کی وجہ سے انھیں تکلیف ہوتی تو یہ مالک اس غریب سے یول کہتا کہ اس در خت پر سکتے ہوئے کھلوں کو میرے پاس رہنے دو اور اس کے عوض میں تنہیں اترے ہوئے کھل دے دیتا ہوں توابیا کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔

وَيَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بالْحِنْطَةِ كَيْلًا \*

١٣٩٣ - وَحَدَّنَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا الْبِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \* الْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \* ١٣٩٤ - حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمُوالُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمْرِ النّخُلِ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولِ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولِ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولِ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثَمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثُمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثُمْرٍ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُّ ثُمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُ ثُمْرٍ النّخُولُ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُ ثُمْرٍ وَالْمُولِ بَالتّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلُ ثُمْرِ النّخُولُ بِالتّمْرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَمَنْ كُلُ ثُمْرِ اللّهِ عَنْ كُلُولُ الْمَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالْمُولَا وَعَنْ كُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُولَا وَعَنْ كُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلًا وَعَنْ كُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

١٣٩٥- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَرُهُمْيِلُ وَهُوَ ابْنُ وَرُهُمْيِلُ وَهُوَ ابْنُ وَرُهُمْيِلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُلَمَ نَهَى عَنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَا يَعَا فِي وَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَعِلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّا فَعَلَى وَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَا

منقہ کے ساتھ کیلا بیچنا، اور ایسے ہی انداز آگیہوں کے کھیت کو گیہوں کے ساتھ بیچنے کانام ہے۔

۱۹۹۳ ارابو بکر بن ابی شیبه ،ابن ابی زائده، عبدالله سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۹۳ یکی بن معین اور ہارون بن عبداللہ اور حسین بن عبداللہ اور حسین بن عبداللہ تعالی عبدی اللہ تعالی عبداللہ تافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہنہ ہے منع کیا ہے، اور مزاہنہ در خت پر آئی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ باعتبار کیل کے فروخت کرنا، اور ایسے ہی در ختوں پر گئے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں کے ساتھ ماپ کر بیچنا، اور اسی طرح ہر پھل کو اندازہ کے ساتھ بیجنا۔

۱۳۹۵ علی بن حجر اور زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم،
ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت
کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیج مزاہنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزاہنہ یہ ہے کہ در خت پر
گی ہوئی محجوروں کو خشک محجوروں کے ساتھ متعین ناپ سے
اس شرط کے ساتھ فرو خت کیا جائے، کہ اگر زیادہ تعلیں تو
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر ای نقصان ہوگا۔
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر ای نقصان ہوگا۔
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر ای نقصان ہوگا۔
ماتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔
ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

49 سال قنیہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) محر بن رمح ، لیٹ نافع ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیاہے ، اور دوبیہ ہے کہ اپنے باغ کا پھل اگر تھجور ہو، تو خشک خشک تھجوروں کے بدلے ماپ کر، اور اگر انگور ہوں، تو خشک اگور وں کے بدلے ماپ کر، اور اگر انگور ہوں، تو خشک اگوروں نے عوض باعتبار کیل کے اور ایسے ہی اگر کھیتی ہو، تو سوکھے ہوئے انان کے ساتھ بیچنا ہے، آپ نے ان تمام سوکھے ہوئے انان کے ساتھ بیچنا ہے، آپ نے ان تمام

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد ووم )

رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا \*

١٣٩٨ - وَحَدَّنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ حَ و حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكُ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ حَ و حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

نَحْوَ حَدِيثِهِمْ\* (١٨٧) مَنْ بَاعَ نَحْلًا وَّعَلَيْهَا تَمْرٌ \*

١٣٩٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أَبِّرَتْ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\*

رَحْيَى اللّهِ مَعْدَدُ اللّهِ حَوْدُنَا الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللهِ اللّهِ حَوْدَثَنَا اللهِ اللّهِ حَوْدَثَنَا اللهِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ حَوْدَثَنَا اللهِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ اللّهِ عَوْدَثَنَا أَبُو اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا وَعَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ فَعَرَهَا وَقَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ ثَعَرَهَا لِللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا لَعَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَيْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ال

صور تول ہے منع کیاہے ،اور قتیبہ کی روایت میں ''وان کان'' ' کے بجائے'''او کان زرعاً''کالفظہے۔

۱۳۹۸ ابوالطاہر، ابن وہب، یونس (دوسری سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک (تیسری سند) سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ سابقہ روایات کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

باب(۱۸۷)جو شخص تھجور کادر خت بیچے اور اس پر تھجوریں گلی ہوں!

۱۹۹۹ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قلمی محبوروں کے در خت فرو خت کئے تو اس پر گئے ہوئے کھل بائع سے ہیں، بال اگر خریداران کی شرط طے کرلے۔

ہاں، ر ریبرادان اس مراسے رہے۔

ہوں ہوں منی، کی بن سعید (دوسری سند) ابن نمیر،

بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ (تیسری سند) ابو بکر بن الی شیبہ، محمہ

بن بشر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جن درختوں کی جڑیں خرید لی

جائیں، اور در خت قلمی ہوں تو موجودہ پھل قلم باند صنے والے

یعنی بیجنے والے کے ہیں، ہاں آگر خرید نے والا اس کی شرط طے

یعنی بیجنے والے کے ہیں، ہاں آگر خرید نے والا اس کی شرط طے

(فائدہ) تھجور کادر خت نراور مادہ ہو تاہے، مادہ کے بال چیر کرنر کے بال اس میں پیو ند کرتے ہیں، توخوب پھلتاہے، عربی میں اسے تابیر کرنا

بِينِ ١٤٠١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ

۱۰ ۱۳ قتنیبه بن سعید الیث (دوسری سند) ابن رمح الیث ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَرَ ثَمَرُ النَّخُلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \*

آبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَاهِ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
 بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنِ البّنَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أَنْ يَشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ البّتَاعُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أَنْ يَشْتَر طَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ البّتَاعُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أَنْ يَشْتَر طَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ البّتَاعُ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أَنْ يَشْتَر طَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ البّتَاعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ثَنَّ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ثَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ آبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

أُخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِّنُ عُيَيْنَةً

انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھجور کے در ختوں کا قلم لگایا ہو، اور پھر مع قلم کے ان در ختوں کو فرو خت کر دے، تو موجودہ پھل قلم لگانے والے کے ہوں گے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔

الکانے والے کے ہوں گے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔

الکانے والے کے ہوں گے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔

الکانے والے کے ہوں ہے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔

مرب، اساعیل، ابو کامل، حماد، (دوسری سند) زہیر بن طرح روایت منقول ہے۔

طرح روایت منقول ہے۔

مسيح مسلم شريف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۳۰ ۱۳۰۳ یکی بن یکی اور محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) قنیه
بن سعید، لیث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله
بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا، کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سنا، فرمار ہے
شخے، کہ جو شخص کھجور کے در خت قلم لگانے کے بعد خریدے،
تو موجودہ پھل بائع کے ہیں، ہال آگر خریدار شرط کرلے، اور
جس نے کوئی غلام خریدا، تواس کا موجودہ مال بائع کا ہے، مگر بیہ
کہ خریداراس چیز کی شرط کرلے۔

۵۰ ۱۳۰۵ حرمله بن بیجی، ابن و بهب، یونس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بن عمر ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے تھے، اور حسب سابق بیان کیا۔

( فا ئدہ ) امام نوویؒ فرماتے ہیں، کہ امام شافعؒ کاجدید قول،اور امام ابو صنیفہ کا نمر ہب ہیہہ کہ غلام کسی چیز کامالک نہیں ہوتا، للبذاوہ مال بالئع کا ہوگا،خواہ پہننے کے کیڑے ہی کیوں نہ ہوں،اور ایسے ہی امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک اس قتم کی بھے ہیں بہر صورت کھل بائع کے ہوں سے ،واللہ اعلم بالصواب۔

(١٨٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِّةِ وَعَنِ الْمُحَابَرَةِ وَبَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ \*

رَ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ نَهَى رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

بیجنے کی ممانعت!

۲۰ ۱۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر

بن حرب، سفیان بن عینہ ، ابن جرتے ، عطاء ، حضرت جابر بن
عبداللہ رضی اللہ نعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے
بیان کیا ، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ ، مزاہنہ اور
مخابرہ سے منع فرمایا ہے اور سجلوں کو ان کی صلاحیت کے ظاہر
ہونے سے قبل فروخت کرنے سے منع کیا ہے ، اور سجلوں کو صرف دینار اور در ہم کے عوض نہ بیچا جائے ، گر نیچ عربہ ہیں

باب(۱۸۸) محا قله، مز ابنه اور مخابره کی ممانعت کا

بیان، اور ایسے ہی تھلوں کو صلاحیت کے ظہور

سے قبل فروخت کرنے اور چند سالوں کے کئے

(فائدہ) محاقلہ اور مزابنہ کا بیان ،اورای طرح بھلوں کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے قبل بیچ ،اور عرایا کا بیان پہلے گزر چکاہے ، مخابرہ او مزارعہ دونوں قریب قریب ایک ہی چیزیں ہیں ،ان کی تفصیل آئندہ آتی ہے ،اور رہا معاومہ ، تو چند سالوں کے لئے اپنے ور ختوں کے بھلوں کا بیچناہے ،اس ہیں ایک قتم کا دھو کہ ہے ،کہ شاید وہ در خت بھل نہ لائیں ،اور پھر بیچ معدوم بھی ہے ،اس لئے باجماع علماء کرام میہ بھی ہے ،اس لئے باجماع علماء کرام میہ بھی ہے ،اس کے باجماع علماء کرام میہ بھی ہے ،اس منذر نے اس کے باجماع علماء کرام میا ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

اس کی اجازت ہے۔

١٤٠٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَثْلَهُ \*

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ حَدَّنَا ابْنُ الْحَبْطَلِيُّ الْحَبْطَلِيُّ الْحَبْرَنِي حَدَّنَا ابْنُ الْحُبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَالْمُزَانِيرِ إلَّا اللَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إلَّا اللَّهُ ا

2 • ۱۹۱۰ عبد بن حمید ، ابوعاصم ، ابن جرتج ، عطاء ، اور ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرمار ہے تھے ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ، اور حسب سابق روایت بان کی۔

۱۲۰۸ - اسحاق بن ابراہیم خطنی، مخلد بن یزید جزری، ابن جر جج، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ اور بچلوں کی بجے تاو قشیکہ وہ کھانے کے لاکن نہ ہوں، منع فرمایا ہے، اور فرمایا، کہ دیتار اور ورہم کے علاوہ نہ بچا جائے، البتہ عربیہ میں بہ چیز

ورست ہے، عطاء بیان کرتے ہیں، کہ حضرت جابڑنے ہارے

سامنے،ان الفاظ کے معنیٰ بیان کئے، چنانچہ فرمایا، مخابرہ تو بیہ ہے

کہ کوئی مخص خالی زمین سمی آدمی کو دے دے، اور اس میں

خرچ کرے، اور میر پیدادار میں سے حصہ لے لے، اور مزابنہ

در خت پر آئی ہوئی تر تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ پہانہ

سے فروخت کرنا، اور محاقلہ تھیتی میں اس طرح کرنے کو کہتے

الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءً فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلِ الشَّمَرِ وَزَعَمَ الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الشَّمَرِ وَزَعَمَ الرَّخُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ النَّمْرِ كَيْلًا أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرَّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلًا \*

١٤٠٩ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بَنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي حَلَفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكْرِيَّاءُ قَالَ ابْنُ عَلَيْ خَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ ابْنُ عَدِيٍّ أَبِي أَنِيسَةَ حَدَّنَنَا أَكْرِيَّاءُ ابْنُ عَدِيٍّ أَبِي أَنِيسَةَ حَدَّنَنَا أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيسَةَ حَدَّنَنَا أَبِي اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَافِرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخُلُ حَتَّى الْمُحَاقِلَةِ أَنْ يُبَاعَ الْحَقُلُ بِكَيْلِ مِنَ تَشْعَهِ وَالْمُخَافِرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخُلُ حَتَى الْمُحَاقِلَةِ أَنْ يُبَاعَ الْحَقُلُ بِكَيْلِ مِنَ تَشْعَهِ وَالْمُخَافِرَةِ وَالْمُخَافِرَةُ النَّهُ لَيْعَا عَالَى مَعْلُومِ وَالْمُخَافِرَةُ النَّهُ لَيْعَاءً بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي بِأَوْسَاقَ مِنَ النَّمْرِ وَالْمُخَابِرَةُ اللَّهِ يَذَكُرُ هَذَا عَنْ رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذَكُرُ هَذَا عَنْ رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذَكُرُ هَذَا عَنْ رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذَكُرُ هَذَا عَنْ رَبَيْتُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَسَلَمَ قَالَ نَعْمُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ نَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَ

١٤١٠ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا

بَهْزٌ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

مِينَاءَ عَنَّ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى

سائے کے لا سہ ہو اور خاکلہ ہے ہے کہ ھر کے ھیت و علہ ہے ہے کہ مقررہ بیانہ کے عوض فروخت کر دیا جائے ،اور مزابنہ سے کہ در خت پر گئی ہوئی تھجوریں پچھ تھجوروں کے وسق کے بدلے فروخت کی جائیں، اور مخابرہ یہ ہے کہ تہائی اور چوتھائی پیداوار وغیرہ پر زمین دے دے، زید بیان کرتے ہیں، کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے دریا فت کیا، کہ کیا تم نے یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سی ہے، کہ وہ آ نخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے روایت کہ وہ آ نخضرت ماں اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے روایت کرتے ہوں، انہوں نے جواب میں فرمایا، جی ہاں۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم بین اللہ علیہ و سلم نے محافلہ ، مزانیہ اور مخابرہ سے منع فرمایا ہے ،اور جب تک کہ بیش سرخیازر دنہ ہو جا کیں، اور کھانے کے قابل نہ بن جا کیں

ہیں، لیعنی کھڑا ہوا کھیت خشک غلہ کے عوض باعتبار کیل کے فروخت کردیناہے۔ ٩ • ١٣ ـ اسحاق بن ابراہيم اور محمر بن احمد بن ابي خلف، ز كريا بن عدى، عبيدالله، زيد بن الى اعيه، ابوالوليد كى، عطاء بن الى رباح، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت حرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ ، مزاہنہ اور مخابرہ سے منع فرمایا، اور تھجور کے در خت خریدنے ہے جب تک ان کا کھل سرخ یا زردنہ ہو جائے، یا کھانے کے لاکق نہ ہو،اور محاقلہ بیہ ہے کہ کھڑے کھیت کو غلہ کے کچھ مقررہ پیانہ کے عوض فرو خت کر دیا جائے، اور مزابنہ یہ ہے کہ در خت پر گلی ہوئی تھجوریں پچھ تھجوروں کے وسق کے بدلے فروخت کی جائیں، اور مخابرہ یہ ہے کہ تہائی اور کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے دریافت کیا، کہ کیاتم نے پہ

تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُوْكُلُ مِنْهَا \*

الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ السَّارِ عِبِدِاللهِ بِنَ عُمَرَ السَّارِيرِ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ زيد اليوب الوالزبير لِغُبَيْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا رَضَى الله تَعَالَى عَهَا لَا يُعَبَيْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنَ مِينَاءَ عَنْ كَمَ آنِحَتْرت صَلَى الْأَيْوِبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بِنِ مِينَاءَ عَنْ كَمَ آنِحَتْرت صَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بِنِ مِينَاءَ عَنْ كَمَ آنَحَتْرت صَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بِنِ مِينَاءَ عَنْ كَمَ آنِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بِنِ مِينَاءَ عَنْ كَمَ آنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَافِرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَيْنِ بَعُ السَيْنِ بَاللَّهِ عَلَى الْمُعَاوَمَةُ وَعَن النَّنِيَ وَرَخَعَى فِي الْعَرَايَا \* وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَاوَمَةُ وَعَن النَّنِي وَرَخَعَى فِي الْعَرَايَا \* وَحَدَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَاوَمَةُ وَعَن النَّنِي وَرَخَعَى فِي الْعَرَايَا \* وَعَن النَّذِي الْمُعَاوَمَةُ وَعَن النَّهُ عَلَى الْمُعَاوِمَةُ وَعَن النَّذِي الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ الْعَرَايَا \* وَمَعْتُ وَمُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُعُولُ وَمَا اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَاللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ الْعَرَايَا \* اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَاللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَاللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَاللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ الْمُعَاوِمَةُ وَالْمُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَاوِمَةُ الْمُعَاوِمَةُ اللْمُ الْمُعَاوِمَةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِه

ان کی خرید و فرو خت ہے بھی منع فرمایا ہے۔

ااسار عبیداللہ بن عمر تواری، محمد بن عبید الغیری، حماد بن زید، ابوب، ابوالز بیر، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخشرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ اور مخابرہ سے منع فرمایا ہے، حدیث کے راویوں میں سے ایک نے کہاہے کہ معاومہ چند سالوں کے لئے (درختوں کا پھل) فروخت کرنا ہے، اور آپ نے استثناء سے بھی منع فرمایا ہے، اور عربہ کی رخصت دی ہے۔ اور آپ نے استثناء سے بھی منع فرمایا ہے، اور عربہ کی رخصت دی ہے۔

رفائدہ)استناء یہ ہے، کہ یہ کیجے کہ تجھ سے یہ ڈھیر پیچاہوں، گراس میں سے پچھ میراہے،اگر مجبول ہے، تو یہ چیز باطل ہے،اوراگر معلوم ہے، تو پھر کوئی مضا کقہ نہیں، جامع ترندی کی ایک روایت میں اس چیز کی تصریح موجود ہے، باقی اس مسئلہ کی بہت سی صور تیں ہیں، بعض باتفاق علماء صحیح ہیں،اور بعض باطل ہیں، جسے حاجت ہو،وہ علمائے حق سے ان کی تحقیق کرلے، تفصیل کی اس مقام پر منجائش نہیں ہے،واللہ اعلم العددا.

آبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَبُوبٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ عُلِيَّةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذُكُرُ بَيْعُ السَّنِينَ هِي الْمُعَاوَمَةً \*

(١٨٩) بَابِ كِرَاءِ الْأَرْضِ \*

الله عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّقَنَا رَبَاحُ بنُ أَبِي عُبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّقَنَا رَبَاحُ بنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السّبِينَ وَعَنْ بَيْعِ النّمَر حَتّى يَطِيبَ \*

£ ١٤ كَ ١ → وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ

۱۳۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر، اساعیل بن علیہ،
ایوب، ابوالز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما
سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
حسب سابق بیان کرتے ہیں، مگراس میں بیہ ذکر نہیں ہے، کہ
کئی سالوں کی بیج کانام ہی بیج معاومہ ہے۔

باب(۱۸۹)زمین کو کرایه پردینا!

ساس اسال اسحاق بن منصور، عبیدالله بن عبدالهجید، رباح بن ابی معروف، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، اور کی سالوں کے لئے اس کی بیع کرنے سے اور (درخوں پر لگے ہوئے) کھلوں کے بیچنے سے تاو فلٹیکہ وہ گدر سے نہ ہوجا کیں۔ مطرالوراتی، عطاء، مساس ابو کامل حددی، حماد بن زید، مطرالوراتی، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبماسے روایت کرتے

فَلَّيُزْرِعْهَا أَخَاهُ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ \* مَكْمَدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ آبُو النّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ آبُو النّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ آبُو النّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُ بَنْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا

نے زبین کو کرایہ پردیے ہے منع فرمایا ہے۔

۵۱ ۱۹ اد عبد بن حمید، محمد بن فضل عادم ابوالنعمان سدوی، مبدی بن میمون، مطروراق، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، تو وہ اس میں کھیتی کرے، اور اگر خود کھیتی نہ کرے تو این میل کھیتی کرے، اور اگر خود کھیتی نہ کرے تو اینے مسلمان بھائی کو اس میں کھیتی کرا دے

(لعنی بطور عاریت اے دے دے)۔

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

(فاکدہ) امام نووی فرماتے ہیں، کہ زمین کاسونے، چاندی اور دیگر اشیاء کے عوض کرایہ پر دینالمام شافعی، امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء کرام کے نزدیک درست ہے، لیکن خود اس زمین کی پیداوار کے کسی حصہ کے عوض دیناجس کو ہندی میں بٹائی اور عربی میں مخابرہ کہتے ہیں، ورست نہیں، گرامام احمد اور قاضی ابو بوسف اور امام محمد اور مالکیہ کی ایک جماعت نے کہاہے کہ بٹائی پر بھی دیناور ست ہے، اور اس کو مزارعت سنیں، گرامام نووی فرماتے ہیں، کہ ہمارے اصحاب محققین نے اس کو اختیار کیاہے، اور یہی رائج ہے، اور حدیث میں نہی کراہت تنزیبی پر محمول ہے۔

عَنْى اللهِ وَيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بَعْنَى اللهِ وَرَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بَعْنِى اللهِ وَرَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِي عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِي حَلْهُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ لِي حَلْهُ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ارْضَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَحُهَا أَوْ لَيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ آبَى فَلْيُمْسِكُ آرُضَةً \*

١٤١٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُنْصُورِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكِيرٍ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ بُكِيرٍ بُنِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجُرٌ أَوْ حَظًّا \*

١٤١٨ - حَدَّثَنَا الْبِنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عُنْ جَابِر قَالَ قَالَ قَالَ

۱۳۱۲ تکم بن موک، معقل بن زیاد، اوزائ، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیاکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس فارغ زمینیں تھیں، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پاس فارغ زمینیں تھیں، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہو، تو اس میں کھیتی کرے یا اپنے (مسلمان) بھائی کو دیدے،ادراگروہ نہ لے توانی زمین رکھ لے۔

۱۳۱۷ محمد بن حاتم، معلی بن منصور رازی، خالد، شیبانی، بکیر بن اخنس، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، کہ کوئی شخص زمین کا حصہ یا کرایہ لے (بطور عاریت دیدے)۔

۱۸ سبا۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں،

وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ \* ١٤١٩ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ \*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ

لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهَى عَنِ الْمُحَكَّابَرَةِ \* (فائدہ) مخابرہ کے معنی میں او پر بیان کر چکا ہوں۔ (مترجم)۔ ١٤٢١ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثُنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

١٤٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبيعُوهَا فَقَلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قُوْلُهُ وَلَا تَبيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ ، ١٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نُحَابِرُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

اگر وہ اس میں تھیتی نہ کر سکے، اور اس سے عاجز ہو، تو اینے مسلمان بھائی کو دے دے ،اور اس سے کر ایپر نہ لے۔ ۱۹۱۹ شیبان بن فروخ، ہام سے روایت ہے، کہ سلیمان بن موسیٰ نے عطاءے وریافت کیا، کہ کیاتم سے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما نے بيه روايت بيان كى ہے، كه آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس تفخض کے پاس زمین ہو، تووہ اس میں تھیتی کرے، یاا پنے مسلمان بھائی کو تھیتی کے لئے دیدے،اور اسے کرایہ پر نہ دے،انہوں نے فرمایا، بی ہاں۔ • ۱۳۲۰ - ابو بکر بن ابی شیبه ، سفیان ، عمر و ، حضرت جابر بن رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے مخابرہ سے منع کیا ہے۔ ١٣٢١ - حاج بن شاعر، عبدالله بن عبدالهجيد، سليم بن حبان، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس فاضل زمین ہو، تو دہ اس میں تھیتی کرے، یا اپنے بھائی کو تھیتی کے لئے دے دے ، اور اسے بیچو مت، سلیم بن حیان کہتے ہیں ، کہ میں نے سعید بن میناء سے دریافت کیا، کہ بیچنے سے مراد کرایہ پر جلانا ۱۳۲۲ احمد بن يونس، زهير، ابوالزبير، حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

صیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ا نہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا، جس شخف کے باس زمین ہو، وہ اس میں تھیتی کرے، اور

ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں۔ بیان کیا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بٹائی کیا کرتے تھے، اور اس اناج سے حصہ لیا کرتے تھے، جو کو مخ کے بعد بالیوں میں رہ جاتا ہے، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ

فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا \*

وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، تو دہ اس میں کھیتی کرے، یاا پنے بھائی کو کھیتی کے لئے دیدے، ورنہ پڑی

دہنے دے۔

(فاكده) يه بطورز جراور تنبيه كے فرمايا، كه اگر كسى كافاكدہ نبيس جا ہتا، توبيكار بى رہنے دے۔

حَدِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا اللّهِ بَنُ وَهْبٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ كُنّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَا حُدُ الْأَرْضَ بِالنّالُثِ أَو الرّبع بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلَا لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ فَلْيَرْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ فَالْ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ فَرْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَنْ لَمْ فَالْ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَرْمَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخِدُهُ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ يَمْ فَالًا مَنْ كَانَتُ لَمْ يَوْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَوْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَوْمُ لَكُهُ إِنْ لَمْ فَالْ مَنْ كَانَتُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسُولُ اللّهِ مِلْكُهُا أَوْلِلْ لَمْ يَوْرَعْهَا فَلْيَمْنِحُهَا أَلْكُونُ لَاللّهِ عَلَيْهِ فَيَالُونُ لَمْ يَوْمُ فَلْ لَمْ يَوْمُ فَلْهُ فَلِيْهُ فَلْمُونُ وَلَا لَكُونُ لَمْ يَوْلُ لَلْهُ مِنْ كَانِهُ فَا فَلْ لَمْ يَوْمُ فَلْكُ مُلْكُونُ لَمْ يَعْلَى اللّهُ فَلْ لَمْ يَوْمُ فَالْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ فَالْمُ لَاللّهُ عَلَيْهُ فَالِهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَمْ يَوْلُونُ لَمْ يُولِقُونُ لَمْ لَاللّهُ عَلَيْهُ فَالِهُ لَعْهُ اللّهُ لَالَهُ عَلَيْهُ فَالْمُ لَا لَهُ لَعْهُ اللّهُ لَمْ يَوْلُونُ لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ فَالِهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلْمُ لَا

آذَنَا الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سُلَيْمَانَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرُهَا \*

١٤٢٥ - وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الْثَاعِرِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعُهَا أَوْ فَلْيُزْرِعُهَا أَوْ فَلْيُزْرِعُهَا أَوْ فَلْيُزْرِعُهَا رَجُلًا \*

آ الله وَهُو الله قَالَ الْحَبَرَنِي عَمْرُو وَهُو الْأَيْلِي قَالَ الْجَبَرَنِي عَمْرُو وَهُو الْبَنَ الْجَارِفِي عَمْرُو وَهُو الْبَنَ الْجَارِفِ الله بْنَ الْبِي الْحَارِثِ الله بْنَ الله بْنَ الله بْنَ الله الله بْنَ الله الله عَنْ جَارِف مَلْكُمَة حَدَّنَهُ عَنْ جَارِف الله عَنْ جَارِف الله عَنْ جَارِف الله وَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله يَعْلَمُ أَنَّ رَسُول الله يَعْلَمُ الله وَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله وَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله وَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله وَضِي الله وَعَلَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله وَضِي الله وَعَلَى عَنْهُمَا أَنَّ وَسُول الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَاللّه واللّه واللّه

سعد، ابوالزبیر کی، حضرت جابر بن عبدالله بن وہب، ہشام بن سعد، ابوالزبیر کی، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها الله صلی سعد، ابوالزبیر کی، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله صلی الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں زمین کو تبائی یا چو تھائی پیداوار پرجو نبروں کے کناروں پر ہو، لیا کرتے تھے، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس زمین ہو، تو وہ اس میں کھیتی کرے، اور اگر خود کھیتی نبیس کرتا، تواپنے (مسلمان) بھائی کو (کاشت کے لئے) مفت دے، اور اگر اپنے بھائی کو مفت بھی نبیس دے سکتی توریخ

۱۳۲۳ میر بن نتی بی بن حماد ، ابو عوانه ، سلیمان ، ابوسفیان ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے جیں ، انہوں نے بیان کیا ، کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے ، کہ جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسے ہبہ کردے ، یاعار بنة دے۔

۱۳۲۵ جاج بن شاعر، ابوالجواب، غمار بن رزیق، اعمش اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، خود کھیتی کرے، یا کسی اور مخفس کو کھیتی کرادے۔

۱۳۲۸ مارون بن سعید ایلی، ابن و بب، عمر و بن حارث، بکیر، عبدالله بن ابی سلمه، نعمان بن ابی عیاش، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، بکیر راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے

وا فعر

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ كِرَآءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكُيْرٌ وَحَدَّنَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا نُكْرِى أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا دُلِكَ حِيْنَ سَمِعْنَا حَدِيْثَ رَافِع بْنِ خُدَيْجٍ\* تَرَكْنَا دُلِكَ حِيْنَ سَمِعْنَا حَدِيْثَ رَافِع بْنِ خُدَيْ أَرْضَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى حَيْثَ مَا اللهِ صَلَّى الله عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّارُضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \*

١٤٢٨ - وَحَدَّثَنَا سَغِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ

المُحَلُّوانِيُّ الْحُلُوانِيُّ الْحُلُوانِيُّ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُورَعُهَا أَوْ لَيَمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* لِيَمْنَحُهَا أَوْ لَيَمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* لِيمْنَحُهَا أَوْ لَيَمْنَحُهَا أَوْ لَيَمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ أَرْضَهُ \* لِيمْنَحُهَا أَوْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَانِتُ لَهُ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ أَرْضَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِيمْنَحُهَا أَوْلَ لَهُ لَكُونُ لَهُ فَلَيْمُسِكُ أَرْضَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِيمْنَحُهَا أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لِيمُنْ كَانِتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَوْلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ مُونَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْمُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

آوَيَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ الْجُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْيَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ يَوْيَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ يَوْيَةً فَا يَذِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَلْيهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِّعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِّعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بُنْ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ فَقَالَ جَابِرُ بُنْ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ وَالْحُقُولُ كَوْلَكُ كُولُ اللّهِ اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ وَالْحُقُولُ كُورَاءُ اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ كَارِاءً اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ كَالِهُ كُولُ اللّهِ الْمُزَابَنَةُ النَّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ فَولَا اللّهِ الْمُزَابَنَةُ الشّمَرُ بِالتّمْرِ وَالْحُقُولُ لَا اللّهِ الْمُزَابَنَةُ الشّمَرُ اللّهِ الْمُرَابَعَةُ الشّمَرُ وَالْحُقُولُ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُزَابَعَةُ السّمِولَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِنَةِ السّمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نافع نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما
سے سنا، وہ فرمارہ سے ہے، کہ ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں اپنی زمینیں کرایہ پر دیا کرتے سے، گرجب ہم نے
رافع بن خدت کی حدیث سی، تو پھر ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔
۱۳۲۷۔ کی بن کیجی، ابو حیثمہ، ابو الزبیر، حضرت جابر بن
عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا، کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زبین کودو
یا تین سال کے لئے بیجنے سے منع فرمایا ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۳۲۸ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد، زمیر بن حرب، سفیان بن عین، حمیداعرج، سلیمان بن عتیق، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیج سے منع فرمایا ہے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، کہ کئی سالوں کے سالوں کی بیج کرنے سے آپ نے منع فرمایا

۱۳۲۹۔ حسن حلوانی، ابو توبہ، معاویہ، یکیٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ
بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، تو خود
کھیتی کرے، یااپ (مسلمان) بھائی کو مفت دے دے، اور اگر وہ
نہ ۔ لے، توایی زمین رہنے دے۔

مساہ حسن حلوانی، ابو تو بہ ، معاویہ ، بیکی بن ابی کثیر ، یزید بن نعیم ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے، کہ آپ مزاہنہ اور حقول ہے منع فرماتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے بیان کیا، کہ مزاہنہ تو یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے بیان کیا، کہ مزاہنہ تو یہ ہوں، خشک ہے ، کہ ان تھجوروں کو جو در ختوں پر گئی ہوئی ہوں، خشک تھجوروں کو جو در ختوں پر گئی ہوئی ہوں، خشک تعموروں کو جو در ختوں پر گئی ہوئی ہوں، خشک

يروينا بيد

ا ۱۳۳۱ تقییہ بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمٰن قاری، سہبل بن ابی صالح، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔

(فا كره) محاقله اور حقول ايك بى چيز كے دونام بيں ، والله اعلم بالصواب (مترجم)-

١٤٣٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَنْسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ الْحُمْرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُعُوسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُعُوسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُزَابَنَةُ الشَّرَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ آبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْيَى الْعَتَكِيُّ قَالَ الْبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْيَى أَخْبُرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو قَالَ سَمِعْتُ الْخَبُرَ نَا حَمَّادُ اللهِ عَنْ عَمْر يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِيْرِ بَأْسًا حَتَى اللهِ صَلّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَرَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْهُ \*

١٤٣٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ الْبَنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو الْبَنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَمْرُو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُينَارٍ بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُينَارٍ بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنَ عُينَانُ كُلُهُمْ مِنْ أَجْلِهِ \*

مُويِتُ ابْنِ مُيِيتُ مُرْ مُنْ الْمُحْرِ حَدَّثَنَا مُرَادًا مُدَّرِ حَدَّثَنَا

ابو سفیان، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنما سے ابوسفیان، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے، مزابنہ تو در ختوں پر گئی ہوئی تھجوروں کا فروخت کرنا ہے، اور محاقلہ زمین کوکرایہ پروینا ہے۔

سوساس یکی بن یکی ، ابو الربیع عتکی ، حماد بن زید ، عمر و بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے ، کہ ہم مخابرہ (بعنی زمین کو کرایہ بردیے ) میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے ، یہاں تک کہ جب پہلا سال ہوا تو حضرت رافع نے کہا ، کہ رسالت آب صلی للہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

۱۳۳۳ ابو بکر بن الی شیبہ، سفیان (دوسری سند) علی بن حجر اور ابراہیم بن دینار، اساعیل بن علیہ، ایوب (تمیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، وکیع، سفیان، عمر و بن دینارے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، لیکن ابن عیبینہ کی روایت مناول ہے، لیکن ابن عیبینہ کی روایت مناول ہے، لیکن ابن عیبینہ کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ ہم نے اس حدیث کی وجہ سے مخابرہ میں واردیا۔

۵ سوسار علی بن حجر، اساعیل، ابوب، ابوالخلیل، مجامد سے

إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَنْعَا لَا أَنْ عُمَرَ لَقَدُ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَنْ ضَنَا \*

١٤٣٦ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مُزَارِعَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً مُعَاوِيَةً مُعَاوِيةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَكَدِ مَلَمَ فَي آخِرِ خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَةً فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ وَصَدْرًا مِنْ عَمْرَ بَعْدُ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهُ فَسَأَلَهُ وَكَانَ إِذَا مَعُلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهَى عَنْ يَرَاكِهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا مَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا \*

حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حِ وَ حَدَّنَنِي عَلِيٌ بَنُ حُجْرٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حِ وَ حَدَّنَنِي عَلِيٌ بَنُ حُجْرٍ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا \* عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ ذَهْبَتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَالَ ذَهْبَتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَالَ ذَهْبَتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرَاء الْمَزَارِع \*

روایت ہے،انہوں نے کہا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ ہمیں رافع نے ہماری زمین کی آمدنی سے روک دیاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۲۳۳۱ کی بن کی بین برید بن زریع، ابوب، نافع سے روایت کے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنماا بی کاشت کی زمینیں آ مخضرت صلی اللہ کے زمانہ میں، اور حضرت ابو بر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنم کے زمانہ خلافت میں اور امیر معاویہ کے ابتدائی زمانہ تک کرایہ پر دیا خلافت میں اور امیر معاویہ کے ابتدائی زمانہ تک کرایہ پر دیا انہیں اطلاع ملی، کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے اخیر زمانہ میں انہیں اطلاع ملی، کہ حضرت رافع بن خد تی رضی اللہ تعالی عنہ، آمخضرت سے اس چیز کی ممانعت بیان کرتے ہیں، توان کے آمخضرت نے اس چیز کی ممانعت بیان کرتے ہیں، توان کے ناتھ تھا، چنانچہ حضرت ابن عمر نے ان سے دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زراعت کی زمینوں کو کرایہ پر دینا جھوڑ دیا، تو بعدا بن عمر نے زمینوں کو کرایہ پر دینا جھوڑ دیا، تو بعدا بن عمر نے زمینوں کو کرایہ پر دینا جھوڑ دیا، تو

علی بن ابوالر بیج ،ابو کامل ، حماد بن زید (دوسر می سند) علی بن حجر ، اساعیل ، ایوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روآیت منقول ہے ، باتی ابن علیه کی روایت میں بیه زیادتی ہے ، که ابن علیه کی روایت میں بیه زیادتی ہے ، که ابن عمر فی اس کے بعد زمینوں کو کرایہ پر دینا چھوڑ دیا ، اور پھر وہ زمین کو کرایہ پر نہیں دیتے تھے۔

فرماتے،رافع بن خد ت<sup>ب</sup>ح بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔

ریں و راہیے پر یں رہے ہے۔

۱۹۳۸ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں حضرت رافع بن خد تج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میا، حتی کہ وہ ان کے پاس مقام بلاط میں آئے، توانہوں نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشت کی زمینوں کو کرایہ پر دیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشت کی زمینوں کو کرایہ پر دیے

سے منع کیاہے۔

(فَاكَدَه) لِلطَّمْجِدُ نُبُوى صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَ قَرَيْبِ اَيِكُ مَقَامٍ ہُـ۔
1879 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مُكَنَّنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا الْنُ حُسَيْنَ يَعْنِي الْنُ حَسَنِ الْنِ يَسَارِ حَدَّثَنَا الْنُ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْبَنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنَجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنَجُدِيمًا عَنْ رَافِعِ الْنِ خَدِيمِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَانَطُلُمْ أَنَّهُ نَهِي عَنْ كِرَاءِ النّارِضِ قَالَ فَتَرَكَهُ وَسَلّمَ أَنّهُ نَهِي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَمْ يَأْجُرُهُ \*

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وَقَالَ فَحَدَّثُهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومُتِهِ عَنِ النَّبِيِّ

صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللّهِتِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنْنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ قَالَ عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ مَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بُنُ كَرِاءٍ مَا أَنْ رَافِعَ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا لَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا لَلْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

فِي كِرَاء الْأَرْض قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبّْدِ اللَّهِ

۱۳۳۹ این ابی خلف، حجاج بن شاعر، زکریا بن عدی، عبیدالله بن عمر، زید، تحکم، نافع سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما حضرت رافع بن خدیج کے پاس تشریف لائے، توانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی۔

ہم ا۔ محمد بن منیٰ، حسین بن حسن بن سیار، ابن عون، نافع

ہیان کرتے ہی، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماز مین کو

رایہ پر لیا کرتے ہتے، پھر انہیں حضرت رافع بن خدت کی سے

ایک حدیث کی خبر دی گئی، وہ مجھے ساتھ لے کر رافع کے پاس
گئے، حضرت رافع نے اپنے بعض چپاؤں سے نقل کیا، کہ

ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرایہ سے منع کیا

ہمنا کیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے نمین کو کرایہ یے منع کیا

زمین کو کرایہ پر لینا چھوڑ دیا۔

زمین کو کرایہ پر لینا چھوڑ دیا۔

ا ۱۳۳۷ دمجمہ بن حاتم، یزید بن ہارون، ابن عون سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ انہوں نے اپنے بعض چپاؤل سے، انہوں نے اپنے بعض چپاؤل سے، انہوں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بیان کیا۔

۱۳۲۲ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں که حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها اپنی زمین کو کرایہ پر دیتے تھے، یہاں تک که اطلاع ملی، که حضرت رافع بن خد تج انصاری رضی الله تعالی عنه زمین کے کرایہ سے منع کرتے ہیں، چنانچہ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نرین الله تعالی عنه نے ان سے ملا قات کی اور دریافت کیا کہ اے ابن خد تج تم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے زمین کے متعلق کیا بیان کرتے ہو، تو حضرت رافع بن خد تج شرت عبدالله رضی الله بیان کرتے ہو، تو حضرت رافع بن خد تج شرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے کہا، کہ میں نے اپنے دونوں چیاؤں سے رضی الله تعالی عنه سے کہا، کہ میں نے اپنے دونوں چیاؤں سے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

سَمِعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قُدْ شَهِدَاْ بَدْرًا يُحَدِّثُان أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تَكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْثًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ \*

١٤٤٣ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى ابْن حَكِيم عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكْرِيهَا بِالتَّلَثِ وَالرُّبُعِ وَالطُّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْم رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ۚ نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكُرِيَهَا عَلَى التُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطُّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبًّ الْأَرْضِ أَنْ يَزُّرَعَهَا أَوْ يُيزْرِعَهَا وَكُرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ \*

١٤٤٤ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيم قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَار يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثَّلُثِّ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ

سنا، اور وہ دونوں غزوہ بدر میں شریک تھے، وہ گھر والوں ہے حدیث بیان کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے ہے منع فرمایا ہے، حضرت عبداللہ رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زمین کرایہ پروی جاتی تھی، عمر پھر عبداللہ ڈرے، کہ تہیں ایبا نہ ہو، کہ اس بات میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے کوئی نیا تھم دیا ہو، جس کی اطلاع انہیں نہ ہوئی ہو، چنانچہ پھر انہوں نے زمین کو کراہہ پر ريناحيموژويا\_

۱۳۶۳ علی بن حجر سعدی، یعقوب بن ابراہیم، اساعیل بن عليه ، ابوب، يعلى بن حكيم ، سليمان بن بيار ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین کو کرایہ بر دیا کرتے تھے، چنانچہ اسے تہائی اور چوتھائی،اور اناج کی ایک معین مقدار پر کرایہ پر دیا کرتے تھے،ایک روز میرے یاس میرے چیاؤں میں ہے کوئی آیا،اور کہا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ہميں ايك ايسے كام سے منع كر ويا ہے، جو ہمارہے لئے نافع تھا، باتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ مفید ہے، ہمیں زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کر دیاہے، کہ ہم اسے چو تھائی یا تہائی پیداداریا معین اناج پر دیں اور مالک زمین کو محکم دیا، که وہ خود اس میں تھیتی کرے، یا د وسرے کو تھیتی کے لئے دیدے اور کرایہ یااور کسی طرح زمین کودینا آپ نے احیمانہ سمجھا۔

ههههار یخیٰ بن یخیٰ، حماد بن زید، ایوب، یعلیٰ بن حکیم، سلیمان بن بیبار ، حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم زمین میں محاقلہ کیا کرتے تھے، یعنی تہائی اور چوتھائی پر کرایہ پر دیا کرتے تھے، بھر بقیہ روایت ابن علیہ کی روایت کی طرح بیان کی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۳۳۵ یی بن حبیب، خالد بن حارث (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عبدہ، ابن ابی عروبہ، یعلی بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۳۳۲ ابوالطاہر، ابن وہب، جریر بن حازم، یعلی بن تحکیم سے اس سند کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، گر اس میں رافع بن خدیج کے بعض چیاؤں کا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۳۲۱۔ اسحاق بن منصور، ابو مسہر، کیلی بن حمزہ، ابو عمرہ اوزاعی، ابوالنجاشی، مولی، رافع بن خد یکے رضی اللہ تعالی عنه، حضرت رافع بیان کرتے ہیں، کہ ظہیر بن رافع جو کہ ان کے چھاتھ، وہ میرے پاس آ کے اور بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے جس میں ہمارافا کدہ تھا، میں نے عرض کیاوہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، وہ حق ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کئے جھے سے دریافت فرمایا، کہ تم اپنے کھیتوں کا کیا کہا کہ حضور کئے جھے سے دریافت فرمایا، کہ تم اپنے کھیتوں کا کیا نالوں پر جو پیداوار ہوتی ہے، وہ نے لیتے ہیں، یا کھور یا جو کے وستی کرو،یا تم ان میں خود وستی کرو،یادوسر ون کو کھیتی کے لئے دو،یایوں،ی رہنے دو۔

ابوالنجاشی، حفر بن حاتم، عبدالرحمٰن بن مہدی، عکرمہ بن عمار، ابوالنجاشی، حفرت رافع بن خدتی رضی اللہ تعالیٰ عنه، رسالت آب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں، باقی اس میں ان کے چیا ظہیر شکاذ کر نہیں ہے۔ کرتے ہیں، باقی اس میں ان کے چیا ظہیر شکاذ کر نہیں ہے۔

بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً \* الْحَيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّنَنَا عِمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَاسِعَةِ وَ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَاسِعَةِ وَ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَاسِعَةِ الْمَاسِعَةِ الْمَاسِعَةِ الْمَاسِعَةِ الْمَاسِعَةِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعَةِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعَةِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعَةِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعَةِ مِثْلَةً الْمِسْعَادِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعِةُ الْمِسْعَادِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعِةُ الْمُاسِعِينِ الْمَالِدِ مِثْلَةً \* الْمَاسِعِينَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الدَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَعُضِ عُمُومَتِهِ \*

آبُو مُسْهُرِ حَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا اللهِ مُسْهُرِ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّنَنِي أَبُو عَمْرُو الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ عَمْرُ الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ وَهُوَ بَنْ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعِ وَهُوَ عَمَّةً قَالَ أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَقِّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ رَافِقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَقِّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَقِّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بَمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُوَاحِرُهَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى الرّبِيعِ أَو الْأُوسُقِ مِنَ النَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ اللّه عَلَى الرّبِيعِ أَو الْأُوسُقِ مِنَ النَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ قَالَ هَا أَوْ الشَّعِيرِ قَالَ هَا أَوْ الْوَلَا الْوَالُولَ الْوَالِي مِنَ النَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ قَالَ هَا أَوْ الْرَعُوهَا أَوْ الْوَلُولُ الْوَلَا الْولَا الْولَا الْولَا الْولَا اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

١٤٤٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِع عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمْهِ ظُهَيْرٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمْهِ ظُهَيْرٍ \* 1889 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّأْتُ

عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسَ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقُالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ \*

رُونُسَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ لَوْنُسَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ وَالْ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ بَعَدِيجٍ عَنْ كُرَاءِ الْأَرْضِ وَالْ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ بَعَدِيجٍ عَنْ كُرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَالَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ فَلَا مَلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ \*

١٤٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللَّهُ عَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ النُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا اللَّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا اللَّرْعِ الْأَرْضَ النَّانُ صَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا \*

قیس بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیکے رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کے کرایہ کے متعلق دریافت فرمایا، توانہوں نے جواب دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دیئے سے منع فرمایا ہے، میں نے عرض کیا کہ سونے اور جاندی کے عوض بھی ممانعت ہے، انہوں نے کہا کہ سونے اور جاندی کے عوض تو کوئی حرج نہیں۔

۱۳۵۰ اسحاق، عیسلی بن یونس، اوزائ، ربیعہ بن الب عبدالر حلن، خظلہ بن قیس انساری بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت رافع بن خد نے سے زمین کوسونے اور چاندی کے بدلے میں کرایہ پر لینے کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہر کے کناروں اور نالوں پر پیداوار ہوتی تھی، اس کے بدلے میں زمین دیا کرتے تھے، اور متعین پیداوار دیے تو بعض او قات ایک چیز تلف ہو جاتی، اور دوسری پیداوار دیے تو بعض او قات ایک چیز تلف ہو جاتی، اور پھر بعض کو نگر جو نے رہتا، اسی لئے آپ نے اس سے منع کیا، کرایہ نہ ملک، تو کوئی مضائفہ نہیں۔ اسکے، تو کوئی مضائفہ نہیں۔

ا ۱۳۵۱ عرو ناقد، سفیان بن عید، یکی بن سعید، خظله زرقی بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت رافع بن خد تج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرمار ہے تھے، کہ انصار میں ہماری زمینیں سب سے زیادہ تھیں ہم زمین کواس شرط پر کرایہ پر دیتے تھے، کہ اس جگہ کی پیدادار ہماری ہے، اور اس مقام کی ان کی، چنانچہ بسااد قات اس حصہ میں پیدادار ہموتی اور اس میں نہ ہوتی، تواس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیائین جاندی کے عوض کرایہ پر وینا تواس سے نہیں روکا۔

(فائدہ) ہیں روایت میں صاف نصر تکے آگئی ہے کہ آپ نے اس سے کیوں منع کیا، اس لئے کہ اس شکل میں نقصان کا خدشہ ہے، جبکہ ہر ایک اپنے لئے ایک خاص حصہ متعین کرے گا، لیکن اگر جملہ پیداوار پر حصہ رکھا جائے تواس میں کوئی مضا نقتہ نہیں،احادیث میں ممانعت ۵۲ ۱۳۵۳ ابوالر بیچ، حماد (دوسری سند) این مثنیٰ، یزید بن بارون، کیچیٰ بن سعید ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول

۱۳۵۳ یکیٰ بن یکیٰ، عبدالواحد بن زیاد (دوسر ی سند)ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، شیبانی، حضرت عبدالله بن سائب سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معقل سے مزار عت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا، کہ مجھے حضرت ٹابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں '' نئی عنھا'' ہے، اور ابن معقل کا لفظ ہے، عبداللہ کا لفظ نہیں

۱۳۵۳ اسعاق بن منصور، ليجيل بن حماد، ابو عوانه، سليمان، شیبانی، حضرت عبداللہ بن سائب ہیان کرتے ہیں، کہ ہم حضرت عبداللہ بن معقل ہے یاس سے، اور ہم نے ان سے مزارعت کے متعلق دریافت کیا،انہوں نے فرمایا کہ حضرت ٹا بت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاعت لینی بٹائی سے منع فرمایا ہے، اور مواجرت یعنی رویے وغیرہ کے عوض دینے کا علم دیا،اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

۵۵ ۱۳۵۵ یکیٰ بن سیخیٰ، حماد بن زید ، عمر سے روایت ہے ، کہ مجاہد نے طاوئ سے کہا، کہ ہمارے ساتھ حضرت رافع بن خد تج " کے لڑکے کے پاس چلو،اور ان سے وہ حدیث سنو، جسے وہ اینے والدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو طاؤس نے محاہد کو حیمٹر کا،اور کہا خداکی قشم اگر میں جانتا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صورت اول ہی کی آر ہی ہے، باقی مزار عت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، این خزیمہ نے مزار عت کے جواز پر ایک کتاب بھی تحریر فرمائی ہے،اور اس میں احادیث کا محمل بخو بی واضح فرمادیا،واللہ اعلم۔ ١٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حِ و حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيَّبَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْمُزَارَعَةِ وَفِي روَايَةِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ \*

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُلَيْمَانَ الشُّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن مَعْقِل فُسَأَلْنَاهُ عَن الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا يَأْسَ بِهَا \*

٥٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُس انْطَلِقْ بنَا إِلَى ابْن رَافِع بْن خَدِيج فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا \*

مزار عت سے منع فرمایا ہے، تو میں بھی نہ کرتا، کیکن مجھ سے
اس شخص نے حدیث بیان کی جو صحابہ کرام میں اور حضرات
سے زیادہ جانتا ہے، یعنی حضرت ابن عباسؓ نے کہ آئحضرت
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ اگرتم میں سے
کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین بطور ہبہ کے دیدے، تو یہ اس سے
بہتر ہے، کہ اس سے کرایہ لے۔

(فا کدہ)معلوم ہوا کہ مزار عت پر دیناممنوع نہیں،لیکن مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کرناافضل و بہتر ہے۔

٦٤٥٦ - حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا اشْفُيانُ عَنْ عَمْرِ وَابْنُ طَاوُس عَنْ طَاوُس أَنَّهُ كَانَ يَخَابِرُ قَالَ عَمْرُ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُحَابِرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُ وَ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَقَالَ أَيْ عَمْرُ وَ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْ عَبُّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْ عَبُّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ يَنْ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا \*

۲۵ ۱۹ ابن ابی عمر، سفیان، عمرو اور ابن طاؤس سے روایت ہے، کہ طاؤس بٹائی (مخابرہ) کیا کرتے تھے، تو عمرونے کہا، اے ابو عبدالر حمٰن! اگر تم اس مخابرہ کو ترک کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے، طاؤس بولے، اے عمرو! مجھ سے اس نے بیان کیا ہے، جو صحابہ کرام میں زیادہ جانے والا تھا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ بیدار شاد فرمایا ہے، کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے (مسلمان) بھائی کو مفت زمین دے دے تو متعینہ کرایہ لینے سے اس کے لئے یہ چیز بہتر ہے۔

۵۵ ۱۲ ابن انی عمرو، تقفی، ایوب (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراجیم، و کیع، سفیان (تیسری سند) محمد بن رمح، لیث، ابن جربخ، (چوتھی سند) علی بن حجر، فضل بن موسی، شریک، شعبه، عمرو بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسالت آب صلی الله علیه و آله و بارک و سلم سے سابقه احادیث کی طرح روایت بیان کی ہے۔

۱۳۵۸ عبد بن حمید اور محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله ١٤٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ النَّقَفِيُّ عَنْ النَّوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ اللَّهِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ البُن جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بَنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بَنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بَنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُهُمْ عَنْ عَنْ مَعْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النّهِ عَبَّاسٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \*

١٤٥٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

رَافِع قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا

عَبْدُ ۚ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ \*

١٤٥٩ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ \*

علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر کوئی تم ہے اپنے بھائی کو مفت زمین دے دے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے اتنا کرایہ لیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ یہ حفل ہے، اور انصار کی زبان میں اس کو محاقلہ کہتے ہیں۔

99 ما۔ عبداللہ بن عبدالرحلٰ داری، عبداللہ بن جعفر رقی، عبداللہ بن عمرو، زید بن ابی انیسہ، عبدالملک بن ابی بزید، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ اگر کسی کے پاس زمین ہوتو وہ این عمل کے باس زمین ہوتو وہ این بھائی کو مفت دے دے، تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

١٤٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَزُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ \*
 خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ \*

۱۰۲۳ احمد بن حنبل اور زہیر بن حرب، یکی قطان، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خیبر والوں سے جو بھی پھل اور اناج کی پیداوار ہو، اس میں نصف پر معاملہ فرمایا تھا۔

(فائدہ) مساقات بہ ہے کہ اپنے در خت کسی کو دیدے،اور اس سے کہہ دے، کہ ان میں پانی دینااور ان کی حفاظت کرنا، کھل جو ہو گا،وہ آپس میں تقتیم کرلیں گے، یہی صورت مزار عت کی ہے، بس مساقات در ختوں میں اور مزار عت زمین میں ہے،دونوں کا تھکم ایک ہے، کہ دونوں جائز ہیں۔

المعدي على السعدي على الله المعدي السعدي السعدي السعدي السعدي الله على وهو البن مسهر أخبراً عبيد الله عن نافع عن البن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من نَمَر أو زرع فكان يُعطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ

۱۳ ۱۱ علی بن حجر سعدی، ابن مسہر، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کواس شرط بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کواس شرط پر حوالہ کردیا، کہ جو پھل یااناج کی پیداوار ہو، وہ آدھی تمہاری، اور آدھی ہماری، چنانچہ آپ اپنی ازواج کو ہر سال سو وست اور آدھی ہماری، چنانچہ آپ اپنی ازواج کو ہر سال سو وست

411

سَنَةٍ مِائَةً وَسُق تُمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْر وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرِ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأُوْسَاقَ كُلَّ عَامِ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْأُوْسَاقَ كُلَّ عَام فَكَانَتُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّن اخْتَارَتَا الْأُرْضَ وَالْمَاءَ \*

١٤٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْر مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَر وَاقْتَصُّ الْحَدِيثَ بنَحْو حَدِيثِ عَلِيٌّ بْن مُسْبُهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً مِمَّنِ الْحَتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ حَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُر الْمَاءَ \*

١٤٦٣ - وَحَدَّثَنِيَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ اللَّيْتِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بنَحْو حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

ریتے، (۱) اسی وسق تھجوروں کے اور بیس وسق جو کے ، جب حفنرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی خلافت میں خیبر کو تقسیم کر دیا، تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهر ات کوا ختیار دے دیا، کہ یاتم بھی زمین اور یائی کا حصہ لے لو ،یااینے وسق لیتی ر ہو، توانہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض نے توزمین اور یانی لے لیا، اور بعض وسق ہی گیتی رہیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصه رضی الله تعالیٰ عنهاان میں ہے تھیں ، جنھوں نے زمين اورياني لينايسند كيا تھا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

٦٢ ١٨ ابن تمير، بواسطه اين والد، عبيدالله، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے تھجور اور اناج کی نصف پیداوار پر معاملہ کیا، بقیہ حدیث علی بن مسہر کی روایت کی طرح ہے، اور اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللّٰہ نتعالٰی عنہما کے زمین اور یانی کو بسند کرنے کاذ کر نہیں ہے، ہاں اس بات کا تذکرہ ہے، کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ازواج نے زمین کے تقتیم کرنے کو پیند فرمایا،اوریانی کا تذکرہ نہیں ہے۔

۳۳ ۱۳ ابوالطاهر ، عبدالله بن و هب،اسامه بن زیدلیثی ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر کتح ہو گیا، تو یہود نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے در خواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیجئے ،اس شرط پر کہ کھل اور اتاج کی ہیداوار جنتنی ہو، اس میں نصف آپ لے کیجئے، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس شرط پر حمہیں رہنے دیتا ہوں، کہ جب تک ہم جا ہیں گے، چنانچہ بقیہ حدیث ابن نمیر اور ابن مسہر کی حدیث کی طرح روایت کی، باقی اس حدیث

(۱) آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم اپنی از واج مطہرات کو سال مجر کا نفقہ اکتھے ہی دے دیا کرتے تھے۔اس حدیث ہے یہ مجھی معلوم ہوا کہ ضرورت کی چیز کاذ خیرہ کر کے رکھنا تو کل کے منافی نہیں ہے۔

وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْف خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْسَ \*

١٤٦٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمْرَهَا \*

١٤٦٥ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَإِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا حُدَّثَنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيَّجِ حُدُّنَنِي مُوسَى بْنُ عُفْرَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَطَّابِ أَحْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْخَطَّابِ أَحْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْخَصَارَى مِنْ أَرْضِ الْخَصَارِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَلَمَ سُهِلَا فَكَنْ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصَفْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا وَسَلَمَ وَأَرْعِاءً \* وَسَلَمَ وَأَرْعُوا عَمَلَهُا وَلَهُمْ نِصَفْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ وَاعِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْعِعَاءً \*

میں اتن زیادتی ہے، کہ خیبر کے اس نصف پھل کے پھر دو جھے کئے جاتے تھے، اور اس میں سے پانچواں حصہ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم لے لیتے تھے۔

۱۳۲۳ این رمح، لیث، محمد بن عبدالرحمٰن، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے در خت اور اس کی زمین کواس شرط پر دیے دیا، کہ وہ اینے مال ہے اس کی خدمت کریں گے ،اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم کے لئے اس کا نصف میوہ ہے۔ ٦٥ ١٨ عبد الرزاق، اسحاق بن منصور، عبد الرزاق، ابن جر تج، موسیٰ بن عقبه ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نے يبود اور نصاري كو ملك حجاز سے نکال دیا،اور آنخضرت صلی انتٰد علیه وسلم جب خیبریر غالب ہوئے تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکال دینا جاہا، کیونکہ جب آب اس زمین پر غالب ہوئے تو، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے ہوگئ، اسی بنا پر آپ نے یہود کو وہاں ہے نکال وینا جاہا، حکر یہود نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے در خواست کی ، کہ آپ ہمیں اس شرط پر یہاں رہنے دیکئے ، کہ ہم یہاں محنت کریں گے ،اور نصف میوہ لے لیں گے ، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

ا نہیں تیاءاورار بیاء کو فال دیا۔ ( فا کدہ ) تیاءاورار بیاءد ونوں گاؤں ہیں،اور گوملک عرب میں ہیں، گر حجاز میں نہیں،اور حضور کامقصد بھی یہی تھا، کہ انہیں ملک حجاز سے نکال دیا جائے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایساہی کیا۔

(١٩٠) بَابِ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ \*

باب (۱۹۰) در خت لگانے اور تھیتی کرنے کی :

فرمایا، احیما اس شرط پر ہم حمہیں رہنے دیتے ہیں، جب تک کہ

ہم چاہیں، چنانچہ وہ وہیں رہے، یہاں تک کہ حضرت عمرٌ نے

٦٤٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَبَدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عُنْ جَابِر قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ \*

١٤٦٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرِ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَحْلِ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلُ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كُلُومُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ رَوْعَ فَلَاتً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلِهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ وَلَا شَيْءً إِلّا فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءً إِلّا شَيْءً إِلّا تَعْرَبُ مَنْ اللّهُ صَدَقَةً \*

حَدَّثَنَا رَوْحَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا خَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ لَا يَغْرِسُ رَجُلُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعْ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ كَذَا \*

الا ۱۳ ۱۲ این نمیر، بواسط اپنے والد، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی مسلمان بھی الیہ نہیں ہے، کہ جو کوئی در خت لگائے مگر جو کچھ بھی اس در خت میں سے کھایا جائے، وہ لگانے والے کے لئے صدقہ ہوگا، اور جو در ندے کھا جائیں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو پر ندے کھا کیا میں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو پر ندے کھا کیا گا۔ بر ندے کھا کیا گا۔ اور اس میں سے کوئی کم نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو صدقہ کا تواب ملے گا۔

۱۳۱۷ قتیه بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رخی، لیث، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ام مبشر انصاریه کے پاس ان کے مجور کے باغ میں گئے، تو آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا، یہ مجور کے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے یا کافر نے، انہوں نے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے یا کافر نے، انہوں نے عرض کیا مسلمان نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان کھی کوئی ورخت لگائے، یا کھیتی کرے، اور اس میں سے کوئی انسان، یاجانور، یااور کوئی چیز کھا جائے تو نگانے والے کو صدقد کا ثواب ملے گا۔

۱۸ ۱۸ ۱۱ محمد بن حاتم ، ابن الی خلف ، روح ، ابن جرتج ، ابوالز بیر ، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سافر مارہ ہے تھے ، کہ جو کوئی مسلمان در خت لگا تا ہے یا بھیتی کرتا ہے ، اور اس میں سے کوئی چوپایہ یا پر ندہ یا کوئی بچھے کھا تا ہے ، توبہ چیز بھی بونے والے کے لئے باعث اجر ہوتی ہے ، ابن ابی خلف نے ابی روایت میں " طائر شئی کذا 'کالفظ بولا ہے ۔

(۱) کوئی شخص جب کسی ایسی بھلائی کا سبب بینے جس سے دو سرے لوگ نفع حاصل کیس تو اس سبب بینے والے کو اس پر اجر عطا کیا جاتا ہے اگر چہ اس کی ثواب کی نمیت نہ ہو۔ جیسے در خت لگانے والے کو اس در خت سے جتنے انسان یا جانور اور پر ندنے نفع اٹھا کیس سب کی طرف سے یہ اجر کا مستحق ہو گااگر چہ بیہ در خت لگانے والا بعد میں وہ کسی کو پیچ دے یا کسی طریقہ سے اپنی ملک سے نکال دے اجر تب بھی ملتارہے گا۔

- ١٤٦٩ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ السَّحَقَ أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ السَّحَقَ أَحْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتُ مَنْ عَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ يَعْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْ الْمُسْلِمُ عَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ اللَّهُ صَلَاقًةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

مَ ١٤٧٠ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ح و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا عَمَّارُ بَنُ مُحَمَّدِ ح و حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ كُلُّ هَوُلَاء عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ كُلُّ هَوُلَاء عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر زَادَ عَمْرٌ و فِي روايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ ح وَأَبُو كُرِيْبٍ فِي روايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالًا عَنْ أُمِّ مُبَشِّر وَنِيةِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي النَّبِيِّ مَعَامٍ وَأَبِي النَّبِيِّ مَعَامٍ وَرَابَيةٍ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي الرَّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ \*

رَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مِنْ مُسْلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مِنْ مُسْلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مِنْ مُسْلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُا مِنْ مُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّ

۱۳۹۹۔ احمد بن سعید بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ذکریا بن اسحاق، عمرو بن وینار، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس ان کے باغ میں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا، اے ام معبد یہ ور خت کس نے لگائے ہیں؟ مسلمان نے یاکا فرنے، انہوں نے عرض کیا، نہیں بلکہ مسلمان نے، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان بھی کوئی در خت نے، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان بھی کوئی در خت لگائے، اور اس میں سے کوئی انسان اور جانور اور بر ندہ کھا جائے والی کو قیامت تک کے لئے صدقہ کا تواب ماتارہ گا۔

و کے ہما۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث (دوسری سند) ابو کر بن کریب، اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن فضیل، اعمش، ابو سفیان، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، باتی عمرونے اپی روایت میں عمار کا، اور ابو بکر نے اپنی روایت میں ابو معاویہ کا اضافہ بیان کیا ہے، اور ابو بکر نے اپنی روایت میں "امر اُقازید بن حارثة" کا فظیان کئے ہیں، اور ابن فضیل کی روایت میں "امر اُقازید بن حارثة" کا فظیان مبشر رضی الله تعالیٰ عنہا عن النبی صلی الله علیہ وسلم" کے الفاظ مبشر رضی الله تعالیٰ عنہا عن النبی صلی الله علیہ وسلم" کے الفاظ مبان کئے ہیں، اور اسحاق کی روایت میں ابو معاویہ وسلم" کے الفاظ مبان کئے ہیں، اور اسحاق کی روایت میں ابنی صلی الله علیہ وسلم" کے الفاظ مبین لیا، باقی سب نے رسالت مبین مبلی الله علیہ و آلہ و بارک و سلم سے، عطاء، ابو الزبیر، اور عروبن و بین و بیار کی وسلم سے، عطاء، ابو الزبیر، اور عروبن و بین و بینار کی روایت کی طرح حدیث بیان کی ہے۔

اے ۱۹ اور کی بن کی اور قتیمہ بن سعید اور محمد بن عبید غیری ابو معاویہ ، ابو قاوہ ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، کہ جو مسلمان مجمی کوئی در خت لگائے یا کھیت ہوئے ، پھر اس میں سے کوئی پر ندہ یا آدمی یا جانور کھا

جائے، تواہے صدقہ کا ثواب ملے گا۔

۲۲ سار عبد بن حمید، مسلم بن ابرائیم، ابان بن زید، قاده، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ام بشر رضی الله تعالی عنہا ایک انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے، تورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ان تھجوروں کے درختوں کو کس نے لگایا ہے؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے، حاضرین نے کہا، مسلمان نے اگایا ہے؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے، حاضرین نے کہا، مسلمان نے ، بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔

غَرْسًا أَوْ يَوْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةً إِنَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً \* اِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةً إِنَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً \* الْمَالِمُ مَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا مَسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخلًا لِأُمَّ مُبَشِّرِ امْرَأَةٍ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخلَ نَخلًا لِأُمَّ مُبَشِّر امْرَأَةٍ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخلَ نَخلًا لِأُمَّ مُبَشِّر امْرَأَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخلَ نَخلًا لِأُمَّ مُبَشِّر امْرَأَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بَحُو حَدِيثِهِمْ \*

(فاکدہ) امام نوون گفرمائے ہیں، اُن اُحادیث ہے در خت لگانے اور کھین کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی، اور بید کہ اس کا تواب تا قیام قیامت باتی رہے گا، اور اس بارے ہیں علمائے کرام کا اختلاف ہے، کہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے، بعض حضرات نے تجارت اور بعض نے صنعت اور بعض نے زراعت کہا ہے، گر حقیقت بیہ ہے کہ جو بھی بذر بعہ وست ہو، وہی افضل ہے، خواہ تجارت ہویاز راعت یاصنعت، بشر طیکہ حدود شروع سے متجاوز نہ ہو، اور نیت خالص اور توکل علی اللہ پایا جائے، چنانچہ امام حاکم نے حضرت ابو بردہ سے روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ کوئسی کمائی افضل ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، براء بن عازب اور رافع بن خد بج صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ کوئسی کمائی افضل ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، براء بن عازب اور رافع بن خد بج سے بھی اس کے ہم معنی روایت منقول ہے، اور نسائی نے حضرت عائشہ سے اور ابوداؤد نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ (عمدة القاری جلد الصفحہ ۱۸۵)۔

(١٩١) بَابِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ \*

آبو الطّاهِر أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُدِ الطّاهِر أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَنَّ آبَا الزَّبَيْرِ أُخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أُخِيكَ ثُمَرًا ح و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أُخِيكَ ثُمَرًا ح و حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً عَنِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ وَسَلَّمَ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ وَسَلَّمَ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَدُ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ جَائِحَةُ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأَخُذُ مَالَ أَخِيكَ بَغَيْرِ حَقً \*

باب (191) کسی آفت سے نقصان ہو جانے کا حکم!

الس ۱۹۷ ابوالطاہر، ابن وہب، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر مابا، کہ اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے

دوسری سند) محمہ بن عباد، ابوضم ہ، ابن جریج، ابو الزبیر،

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں، کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تواپنے بھائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تواپنے بھائی

جہاتے بھل فروخت کردے اور پھراسے کوئی آفت لاحق ہو

جائے، تواب تیرے لئے اس سے پچھ لینا حلال نہیں، توکس

جائے، تواب تیرے عوض اپنے بھائی کا مال لے گا، کیانا حق اس سے وصول

س کے سما۔ حسن حلوانی، ابو عاصم، ابن جریجے سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

( فا کدہ)میوہ اگر صلاحیت کے بعد بیجا جائے ،اور بائع و مشتری کے سپر د کر دے اور پھر وہ میوہ کسی آ فٹ سے ہلاک ہو جائے ، تواہام ابو حنیفهٌ ۵۷ مها۔ یخیٰ بن ابوب اور قتیبہ، علی بن حجر اور اساعیل بن

جعفر، حمید، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در ختوں پر کھجور کے کچل فروخت کرنے سے، تاو قتیکہ وہ رنگ نہ پکڑیں، منع کیاہے، ہم نے انس سے بو چھا، رنگ پکڑنے

مصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

کا کیا مطلب؟ فرمایاوه لال پیلی ہو جائیں، ذراخیال کر،اگر اللہ میوہ کور وک لیے ، تو کس طرح اپنے بھائی کامال حلال سمجھے گا۔

( فا کدہ) یعنی معاملہ تو علیحدہ رہا، مگر دیانت کا تقاضا توبہ نہیں ہے ، کہ وہ بیچارا نقصان میں گر فتار رہے اور تواہیے فا کدے میں لگا ہواہے ، واللہ

۲۷ ۱۹۰۷ ابوالطاہر ، ابن وہب، مالک، حمید طویل، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلوں کے

فرو خت کرنے سے یہاں تک کہ وہ رنگ نہ پکڑیں، <sup>منع</sup> فرمایا ہے، نومکوں نے عرض کیارنگ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا

لال ہو جاتیں، اور فرمایا، جب اللہ میوہ روک لے ، تو کس چیز کے عوض تواہیے بھائی کامال حلال سمجھے گا؟

۷۷ سمار محمد بن عباد، عبدالعزيز بن محمد، حميد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر اللہ تعالیٰ در ختوں کو بھلدار نہ کرے تو پھرتم میں ہے کوئی کس بنا پرایخ

بھائی کے مال کو حلال سمجھے گا؟

۸۷ مها بشر بن تحكم، ابراجيم بن دينار، عبدالببار بن العلاء، سفیان بن عیبینه، حمیداعرج، سلیمان بن عتیق، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهماے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

اور شافعیؓ کے نزدیک بیہ نقصان خریدار پر رہے گا، ہائع کو پچھ غرض نہیں، لیکن مستحب بیہ ہے کہ بائع نقصان مجر اکر دے۔ ٥ ٧ ٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حَعْفَر عَنْ

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو

عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى عَنْ أَبَيْعِ ثُمَرٍ ۚ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَس مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَكَ إِنَّ مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ

١٤٧٦ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخَبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويل عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُ ۗ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثُّمَرَّةَ فَهِمَ تُسْتُحِلُّ مَالَ أُخِيكَ \*

١٤٧٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس أَنَّ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيَهِ \*

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار وَعَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبشر قَالُوا حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجَ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بُوضْعِ الْجَوَّائِحِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ صَاحِبُ مُسَلِّمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا \*

(۱۹۲) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ

الدَّيْن \*

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ بَكِيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَهْدِ سَعِيدٍ النَّحُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاثِهِ خُذُوا مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاثِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ \*

١٤٨٠ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
 عَنْ يُكَثِّر بْنِ الْأَشَجُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

عَنْ بَكْمِيرِ بَنِ السَّبِعِ بِهِكُمْ الْإِسْمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثَنِي قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ يُحْيَى بْنِ مَعْدِ مَنْ يَحْيَى بْنِ مَعْدِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلْمِ وَاللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خَصُومٍ بِالْبَابِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خَصُومٍ بِالْبَابِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خَصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسُولُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسُتَرُ فِقُهُ فِي شَيْءَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسْتَرُ فِقُهُ فِي شَيْءَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسْتَرُ فِقُهُ فِي شَيْءً وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسْتَرْ فِقُهُ فِي شَيْءً وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَيَسْتَرُ فِقُهُ فِي شَيْءً وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَلَالَهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَلَالَهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ وَلَالًا فَعَلُ مُنْ مَنْ وَلَا لَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ مَنْ وَلَا لَا أَفْعَلُ مُنْ مَنْ وَلَالَهُ لَا أَفْعَلُ مُ مَا يَسْتَرُ فِقُهُ فِي شَيْءً وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ فَا أَوْمَا يَسْتُوا فَا اللَّهُ لَا أَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَا يَسْتُونُ وَاللَّهِ لَا أَنْهُ وَاللَّهُ لَا أَوْمَا لَا أَلْهُ مَا مُنْ مِنْ اللَّهُ فَا أَنْعَلُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَاللَهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعُولُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا أَوْلُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَالُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا أَلْهُ اللْعَلَا الْمُعْلِلُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللْهُ مُولِ اللْهُ الْمَا أَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ الْمُعْلِلُ الْمُلْعُو

بیان کیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے نقصان کامجر ادینے کا تھم دیاہے، ابراہیم کے شاگر دبیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بواسطہ سفیان یہ روایت ای طرح نقل کی ہے۔

باب (۱۹۲) قرض میں تے کچھ معاف کر دینے کا استحباب۔

۱۹۷۱ قتیه بن سعید، لیث، بگیر، عیاض بن عبدالله، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں ایک شخص نے در خت پر میوہ خریدا، اور اس پر قرضه بہت موگیا، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اس کو صدقه دو، سب لوگول نے اسے صدقه دیا، تب بھی اس کا قرضه پورا نہیں ہوا، تب آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اس کو ترض خواہول سے ارشاد فرمایا، که بس اب جو مل گیا ہے اس اسے لے قرض خواہول سے ارشاد فرمایا، که بس اب جو مل گیا ہے اسے الو، اس کے علاوہ نہیں، یعنی اور پچھ نہیں ملے گا۔

۱ میں میں عبدالاعلی، عبدالله بن و ہب، عمرو بن حارث، بکیر بن افج سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت حارث، بکیر بن افج سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت ماتھ اسی طرح روایت

۱۳۸۱۔ ایساعیل بن الی اویس، سلیمان بن بادل، یجی بن سعید،
ابوالر جال محمد بن عبدالر حمٰن، عمرہ بنت عبدالر حمٰن، حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ پر جھٹرنے
والوں کی آواز سنی، اور دونوں آوازیں بہت بلند تھیں، اور ایک
ان میں سے پچھ معاف کرانا چاہتا تھا اور خواہش مند تھا کہ اس
کے ساتھ نرمی کی جائے، اور دوسر اکہہ رہا تھا، خداکی قتم! میں
کے ساتھ نرمی کی جائے، اور دوسر اکہہ رہا تھا، خداکی قتم! میں
کی ساتھ نرمی کی جائے، اور دوسر اکہہ رہا تھا، خداکی قتم! میں
وآلہ وہارک وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا

فُخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأْلَى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيُّ ذَٰلِكَ أَحَبُّ \* ١٤٨٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلُةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْن مَالِكُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدَّرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجُفَ خُجُّرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُمْ فَاقْضِهِ \*

١٤٨٣ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ \*

حدرد بِمِنْلِ حَدِيثِ ابنِ وهب اللّه بُنُ سَعْدِ الْكَتْ بُنُ سَعْدِ الْكَتْ بُنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَالِكُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِي فَلَقِيَهُ فَلَوْمَهُ فَلَرِمَهُ فَتَكَلّمَا حَتّى ارْتَفُولُ اللّهِ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِي فَلَقِيَهُ فَلَوْمَهُ فَلَرِمَهُ فَتَكَلّمَا حَتّى ارْتَفُولُ اللّهِ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِي فَمَرَّ بهما رَسُولُ اللّهِ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِي فَمَرَّ بهما رَسُولُ اللّهِ

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قشم کھانے والا کہاں ہے،جویہ کہتاہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے ر سول میں ہوں ،اور اے اختیار ہے ، جبیبا جاہے کرے۔ ۱۳۸۲ حرمله بن میخی، ابن و هب، یونس، ابن شهاب، حضرت عبدالله بن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه ، اين والدي روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے ابن ابی حدر دیرایے قرضے کا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں مسجد ميں تقاضا كيا، اور دونوں کی آوازیں اتنی بلند ہو تمیں، کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں ،اور آپ اینے حجرہ مبارک میں تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ان دونوں کی جانب تشریف لائے، یہاں تک کہ حجرہ کا پر دہ اٹھایا،اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، کہ اے کعب بن مالک ، حضرت کعب ؓ نے عرض کیا، یار سول الله میں حاضر ہوں، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کہ آدھا قرضہ معاف کردے، حضرت کعب نے عرض کیا، یارسول الله! میں نے معاف کر دیا، تب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الی حدرد سے فرمایا، اٹھو اور ان کا

سه ۱۳۸۳ اسحاق بن ابراہیم، عثمان بن عمر، یونس، زہری، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے ابن ابی حدر ڈ سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا، اور ابن وہب کی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

قرضه اداكر دوبه

۱۳۸۳ مسلم، لیف بن سعد، جعفر بن ربیعه، عبدالرحمٰن بن ہر مز، عبدالله بن كعب، حضرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنهمات روایت كرتے ہیں، انہول نے بیان كیا كه عبدالله بن ابی حدرد اسلمی پر ان كا مال تھا، وہ راستہ میں ملا، تو انہوں نے ابی حدرد اسلمی پر ان كا مال تھا، وہ راستہ میں ملا، تو انہوں نے اسے پر لیا، پھر دونوں میں باتیں ہونے لگیں، یہاں تک كه آوازیں بلند ہو كیں، تو آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم ان كے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا \*

(١٩٣) بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ \*

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَحْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّه عَلَيْهِ أَبًا هُرَيْنَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ وَسَلَّمَ لَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \* أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \* أَنْ أَنْكُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِهِ \* أَنْكُولُ أَنْكُولُ أَنْ أَنْكُولُ أَنْ أَعْمُ وَالْحَقَلُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \*

پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا، اے کعب اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا، گویا کہ فرمایا آدھا قرض معاف کردو، چنانچہ کعب فرمایا آدھا قرض معاف کردیا(ا)۔
نے ان سے آدھا قرضہ لیا، اور آدھا معاف کردیا(ا)۔

باب (۱۹۳) اگر خریدار مفلس ہو جائے، اور بائع مشتری کے پاس اپنی چیز بعینہ پائے تو وہ واپس لے سکتاہے!

۱۹۸۵۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، کی بن سعید، ابو کر بن بن محمد بن عبدالعزیز، ابو کر بن عبدالرحمٰن بن عرو بن حزم، عمر بن عبدالعزیز، ابو کر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابوہر رومنی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، یا فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے، کہ جو شخص ابنا مال کسی انسان یاکسی شخص کے پاس پائے، جو کہ مفلس ہو گیاہو تو وہ دوسر وں سے زیادہ این مال کاحقد ارہے۔

( فا کدہ) بعنیٰ جب سمی نے بشرط خیار کوئی چیز خریدی،اور وہ مفلس ہو گیا، تو بائع کو بیع نسخ کر کے اپنامال لیے لینے کا حق ہے،اور اگر بیع بشرط خیار نہیں ہوئی، تو بائع فرو خت کرنے والا، بھی اور قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہوگا۔

يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اللهُ يَحْيَى اللهُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعُ وَيَحْيَى اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعُ وَيَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعُ وَيَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا اللهُ ال

۱۳۸۶ کی بن کی بہشیم (دوسری سند) قتیبہ بن سعید، محمد بن رمجہ بن سعید، محمد بن رمجہ بن سعید، محمد بن رمجہ بن معبیب مار تی، حیابی بن حبیب حارثی، حیاد بن زبید، (چوتھی سند) ابو بکر بن الی شیبہ، سفیان بن عید، حیاد بن زبید، (چوتھی سند) ابو بکر بن الی شیبہ، سفیان بن عید، حیاد بن سند) محمد بن مثنی، عبدالوہاب، بیجیٰ بن سعید، حفص بن غیاث، بیجیٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ زہیر کی حفص بن غیاث، بیجیٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ زہیر کی دوایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابن رمج نے "من

(۱)اس حدیث سے بیہ صراحة معلوم ہورہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے صحابہ کرام پر مکمنل عقاد تھا کہ وہ آپ کے مشورے کے مطابق عمل کریں گے تبھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ مطابق عمل کریں گے تبھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ معاملہ ہمیشہ حاکم یا قاضی کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مجھی ایسے بھی ہوتا جیسے شیخ اپنے مریدوں سے اور باپ اپنی اولادے کر تاہے۔

بینہ " کے الفاظ بیان کئے ہیں ،اور ایک روایت میں ہے ، کہ جو آدمی کہ مفلس ہو جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الد ۱۳۸۷ این ابی عمر، ہشام بن سلیمان بن عکر مہ بن خالد مخزومی، ابن جرتے، ابن ابی الحسین، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عمر بن عبدالعزیز، ابو بکر بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو بر میره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت آب سلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے اس آدمی کے بارے عیں روایت نقل فرماتے ہیں، جو کہ نادار ہو جائے، جب اس کا علیہ مل جائے، اور اس نے اس میں کسی قتم کا تصرف نہ کیا مو، تو وہ ہیجنے والے، اور اس نے اس میں کسی قتم کا تصرف نہ کیا ہو، تو وہ ہیجنے والے، اور اس نے اس میں کسی قتم کا تصرف نہ کیا ہو، تو وہ ہیجنے والے، اور اس نے اس میں کسی قتم کا تصرف نہ کیا

۱۳۸۸ میر بن منی، محمد بن جعفر، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه، قاده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو هر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، که جب کوئی مفلس ہو جائے، اور کوئی دوسر ا آدمی اپنا مال اس کے پاس بجنہ پائے، تووہ زیادہ حق دار ہے۔

۹۸ ۱۳۸۹ - زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، سعید (دوسری سند)زہیر بن حرب، معاذ بن ہشام بواسطہ اپنے والد، حضرت قادة ہے یہ روایت اس سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ وہ دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے (لیمنی این مال کا)۔

• ۹ سا۔ محمد بن احمد بن ابی خلف، حجاج بن شاعر ، ابو سلمہ خزا گ ، منصور بن سلمہ ، سلیمان بن بلال ، خلیم بن عراک ، بواسطہ اپنے والد حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَانِتِهِ أَيْمَا امْرِيُ فَلُسَ \*

١٤٨٧ - حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَحْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي الْمُحَرُّومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي الْمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ أَمْحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّنَهُ عَنْ حَدِيثِ حَدِيثٍ أَخْبُرَهُ أَنَّ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ حَدِيثٍ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ حَدِيثٍ أَبِي مَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي مَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي مُكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي مُكُو النَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الرَّحْدِ وَلَمْ أَنَّهُ لِصِاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ \*

٨٤٨٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيً مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيً قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عُنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَنْ البي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَنْ البي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو اَحَقُ بِهِ \*

١٤٩٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
 خَلَفه وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو
 سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ خُتَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا \* الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا \* الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا \* فِي الْإِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ \* خَدَّئَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بِنِ

- ١٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونَسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشِ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِشَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْنًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَحَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَكَلَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحَوِّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحَوِّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحَوِّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

١٤٩٢ - وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبْعِي بَنِ جَرَاشِ قَالَ اجْتَمَعَ حُدَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حَدَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حَدَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّةً فَقَالَ مَا عَمِلْتَ وَجُلٌ لَقِيَ رَبَّةً فَقَالَ مَا عَمِلْتَ وَجُلًا فَقِي رَبَّةً فَقَالَ مَا عَمِلْتَ رَجُلًا فَلَا مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا فَالَ مَا عَمِلْتُ وَجُلًا لَقِي رَبَّةً وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُنْتُ أَقْبَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُنْتُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \*

انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب کوئی شخص مفلس ہو جائے، اور کوئی دوسر ا شخص اس کے پاس اپناسامان بعینہ پائے تواپنے مال کا (دوسر ول سے ) ذیادہ حقد ارہے۔

باب (۱۹۴۷) مفلس کو مہلت وینے اور قرض وصول کرنے میں آسانی کرنے کی فضیلت۔

۱۳۹۱۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، منصور، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے فرشتے ایک آدی کی روح لے کر چلے اور اس سے دریافت کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے، وہ بولا نہیں، فرشتوں نے کہایاد کر، وہ بولا میں لوگوں کو قرض دیا کر تا تھا، اور پھر اپنے خاد موں کو اس بات کا حکم دیا کر تا تھا، کہ مفلس کو مہلت دو، اور جو مالدار ہو اس پر آسانی کرو، اللہ تعالی نے (فرشتوں سے) فرمایا تم بھی اس سے درگزر کرو۔

۱۹۲ ما الم علی بن حجر، اسحاق بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، تعیم بن ابی ہند، ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں، کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہماد ونوں کی ملا قات ہوئی، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، کہ ایک آدمی اینے پروردگارے ملا، تو پروردگار عالم نے دریافت فرمایا، کہ تو نے کیا عمل کیا، وہ بولا، کہ بیس نے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کیا، مگریہ کہ بیس کلدار انسان تھا اور لوگوں ہے اپنا قرض وصول کرتا، تو مالدار آدی سے تو (جو پچھ دوریتا) قبول کر لیتا تھا، اور تگ دست کو معاف کردو) معاف کردو) معاف کردو) عمل میں میرے بندے سے در گزر کرو ( یعنی اس کو معاف کردو) حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بیس نے بھی رسول کر عامل کے اللہ معاود رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بیس نے بھی رسول

الله صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح سناہے۔

سام ۱۳۹۳ محمد بن متنی ، محمد بن جعفر، شعبه ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ، نبی اگر م صلی الله علیه و سلم سے نقل فرماتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا، که ایک شخص انقال کے بعد جنت میں داخل ہوا، اس سے دریافت کیا گیا، تو کیا عمل کر تا تھا، سواس نے خودیاد کیا، یااسے یاد کرایا گیا، اس نے کہا میں لوگوں کے ساتھ خریدو فرد خت کیا کر تا تھا، تو میں مفلس کو مہلت دیتا تھا، اور سکہ یا نقد میں اس سے در گزر کر تا تھا، چناخچہ اس بناء پر اس کی مغفرت کر دی گئ، در گزر کر تا تھا، چناخچہ اس بناء پر اس کی مغفرت کر دی گئ، حضرت ابو مسعود رضی الله تعالی عنه بولے، کہ میں نے بھی یہ حضرت ابو مسعود رضی الله تعالی عنه بولے، کہ میں نے بھی یہ حدیث آئخضرت صلی الله علیہ و سلم سے سنی ہے۔

۱۳۹۳ - ابو سعید ان ، ابو خالد احمر، سعد بن طارق، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ایک بندہ لایا گیا، جسے اس نے مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا، کہ تو نے دنیا ہیں کیا عمل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اس بندے نے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اس بندے نے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اس بندے نے لوگوں سے خریدہ فروخت کیا کرتا تھا، اور میری عادت معاف کرنے کی تھی، تو میں مالدار پر آسانی کرتا تھا، اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر میں تجھ سے مہلت دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر میں تجھ سے دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میں میرے اس بندے سے درگزر کرد، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود درگزر کرد، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود درگزر کرد، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود کے دبمن مبارک سے سنا ہے۔

۱۳۹۵ یکی بن یخی اور ابو بگر بن ابی شیبه اور ابو کریب، اسحاق بن ابرا بیم، ابو معاویه، اعمش، شقیق، حضرت ابو مسعود نصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که تم سے پہلے ١٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَيْفَةَ عَنِ بُنِ عَمَيْر عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْمَعْمِلُ فَقَالَ إِنّى كُنْتُ أَبَايِعُ النّاسَ فَدَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرَ فَقَالَ إِنّى كُنْتُ أَبَايِعُ النّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْمِرِ وَأَتَحَوَّزُ فِي السّكَةِ أَوْ فَيُ النّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْمِرِ وَأَتَحَوَّزُ فِي السّكَةِ أَوْ فَي النّاسَ فَي السّكَةِ أَوْ فِي النّاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* فِي النّاهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

١٤٩٤ - حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّنَنَا أَبُو بَعْ بِنَ حَرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللَّهُ أَنَا قَالَ يَا رَبِّ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِلَا يَكُنْتُ أَبِيعِ النَّاسَ وكَانَ مِنْ خَلُقِي الْحَوازُ فَكُنْتُ أَبِيعِ النَّاسَ وكَانَ مِنْ عَلَي الْمُوسِرِ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ وَكُنْتُ أَبِيعِ النَّاسَ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْفِي الْمُوسِرِ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ مَامِر وَأَنُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ الْحُهَنِيُّ وَآبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ \*

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ وَسَلّمَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِنَّا اللّهُ يَتَحَاوَزُ عَنْهُ لَعَلّ اللّهُ يَتَحَاوَزُ عَنْهُ لَعَلّ اللّهُ يَتَحَاوَزُ عَنْهُ \*

١٤٩٧ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* بَنِ عَحْدَاشِ مِحْدَاشِ مَعْدَلُهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بَنِ عَحْدَاشِ مَعْدَلُهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللّهِ فَالَ آللّهِ فَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ قَالَ آللّهِ وَلَكُ مَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنجِيهُ اللّهُ مِنْ كُرَبِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنجِيهُ اللّهُ مِنْ كُربِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ \* وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ مُنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ \* يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفُسْ عَنْ مُعْسِرَ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ \*

ایک آدمی کا حساب کیا گیا، سواس کی کوئی نیکی نه نگی، گروہ لوگوں سے معامله کرتا تھا، اور مالدار تھا، تواپنے غلاموں کو تھم دیا کرتا تھا، کہ مفلس اور غریب کو معاف کردیں تواللہ رب العزت نے فرمایا، کہ ہم اس سے زیادہ اس کے معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں (اور تھم دیا) کہ اس کے گناہوں کو معاف کردو۔

۱۹۹۱۔ منصور بن انی مزاحم، محد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریہ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ارشاو فرمایا، کہ ایک مخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا، کہ جب کوئی مفلس اور غریب آدمی آئے، تو اسے معاف کردیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں تواسے معاف کردیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں کھی معاف کردیا۔

۱۳۹۷۔ حرملہ بن یجی ، عبداللہ بن وہب، یونس ، ابن شہاب،
عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں
نے حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ بیان کرتے
تھے ، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما
رہے تھے ،اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۹۹۸-ابوالہیم خالد بن خداش بن عجلان، جماد بن زید، ایوب،
یکی بن آبی کثیر، عبداللہ بن آبی قمادہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت
ابو قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک قرضدار سے قرض کا
مطالبہ کیا، تو وہ ان سے روپوش ہو گیا، پھر اسے پالیا، تو وہ بولا،
میں مفلس ہوں، ابو قمادہ نے فرمایا، خداکی قسم اس نے کہا خداکی
قسم! تب ابو قمادہ نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے سنا، فرمار ہے سے، کہ جس کو بیہ بات انجھی معلوم ہو، کہ
اللہ تعالی اسے قیامت کے دن کی شخیوں سے نجات عطافرمائے،

تودہ مفلس کو مہلت دے ہیااس کو معاف کر دے۔ ٩٩ ١٨ ـ ابو الطاهر، ابن وهب، جرير بن حازم، ابوب سے اسى

سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۹۵) مالدار کو قرض کی ادا ٹیکی میں تاخیر

كرنے كى حرمت اور حوالہ كالشجيح ہونا، اور بيہ كه جب قرضه مالدار پر حواله کیا جائے، تواس کا قبول

کرنامشخب ہے۔

• ۵۰۰ یکیٰ بن سیجیٰ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہر ریرہ

ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی

ادا لیکی میں مالدار کی ٹال مٹول کرنا ظلم ہے(۱)اور جب تم میں

ہے کسی کو کسی مالیدار پر لگادیا جائے تواسی کا پیچھا کرے۔ (فائدہ) مثلاً زید عمرو کا مقروض ہے،اب زیدنے بمرکی رضامندی سے اپنا قرض اس کے حوالے کر دیااور عمر و کا سامنا بھی کرادیا۔ تواب

عمرو کواپنا قرض بکر ہی ہے وصول کرناچاہے، یہ قرض کاحوالہ جمہور علیائے کرام کے نزدیک مستحب ہے۔

ا ۱۵۰ اسحاق بن ابراجیم، عیسلی بن یونس، (دوسری سند) محمه

بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه، حضرت ابو هريره ر صنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت مآب

صلی اللہ علیہ و آلہ و ہارک وسلم سے حسب سابق روایت تقل

باب(۱۹۲) جویانی جنگلات میں ضرورت سے

زا کد ہواورلو گوں کواس کی حاجت ہو، تواس کا بیجنا

اور اس کے استعمال سے منع کرنااور ایسے ہی جفتی

(۱)اس غنی میں ہروہ محض داخل ہے جس کے ذمہ کوئی حق واجب ہو جس کے اداکرنے پروہ قادر بھی ہو تو پھر بھی وہ حق ادانہ کرے توبیہ

اس کی طرف سے صاحب حق پر ظلم اور زیاد تی ہے جاہے حق مالی ہو یاغیر مالی جیسے مقروض کے ذمہ دائن کا حق، خاو ند کے ذمہ بیوی کا حق، آ قاکے ذمہ غلام کاحق ،حاکم کے ذمہ رعایا کاحق۔

١٤٩٩ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*

(١٩٥) بَاب تَحْرِيم مَطْل الْغَنِيِّ

وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا

أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ \*

١٥٠٠ – حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى

مَلِيء فلْيَتْبَعُ \*

١٥٠١- حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

عِيسَى بْنُ يُونَسَ حِ و حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنَّ هَمَّامِ بْنِ مُنَّبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(١٩٦) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَصْلِ الْمَاءِ

الَّذِي يَكُونُ بِالْفُلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْي

الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمٍ بَيْعِ

## کرانے کی اجرت لینا حرام ہے۔

۱۵۰۲ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیچ (دوسری سند) محمد بن حاتم ، یجی ابن سعید ، ابن جرتج ، بوالز بیر ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تغالی عنها ہے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے اس پانی کے فروخت کرنے ہیں جو کہ ضرورت سے زائد ہو منع کیا ہے۔

سودا۔ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتج، ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کی بیجے سے اور پانی کی بیج سے اور پانی کی بیج سے اور پانی کی بیج سے اور زمین کو کاشت کے لئے بیچنے سے منع فرمایا، غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔

ضِرَابِ الْفَحْلِ \* ١٥٠٢ - وَحَدَّثَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا

وَكِيعٌ حَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ \*

٣٠٥٠ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ارْوَحُ بِنُ عُبَادَةً حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(فائدہ) اہام نووی فرماتے ہیں کہ اونٹ یا کسی اور جانور ہے جفتی کرا کرا جرت لینا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک حرام ہے اور مادہ والے پرکوئی چیز واجب نہیں ، اور جوپانی جنگلات وغیرہ میں ضرورت ہے زائد ہو ، تواہے مفت دیتا چاہے ، اب اس بارے میں علماء کرام کا اختاف ہے کہ نہی جو حدیث میں آئی ہے وہ کر اہت پر دال ہے یا حر مت پر ، تو علامہ طبی فرماتے ہیں ہے حر مت اور کر اہت پر جن ہے کہ وہ پائی اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں ، پاتی نہی کو کر اہت پر محمول کرنا ہی اول ہے اور صحیح فد جب ہمارے علمائے حنیفہ کے نزدیک ہید ہے کہ یہ حکم جانوروں میں خاص ہے کہ انہیں پائی سے روکا نہیں جائے گا کیو نکہ ان کے بیا ہے رہنے سے ان کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ ہے اور اس میں کسی کا بھی اختیا ف نہیں ، کہ پائی والو پائی کا زیادہ حقد ارہے ، تاو قتیکہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ جو ، اس لئے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے پائی اختیا ہے ، جو کہ ضرورت سے زیادہ ہو ، رہاز مین کے فرو خت کرنے کا مسئلہ تو وہ پہلے لکھا جاچکا ہے (عمدة القاری جلد ۱۲ ص ۱۹۹۳ نوی جلد ۱۲ ص ۱۹۹۳)

١٥٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
 عَلَى مَالِكُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ
 كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

قَالُ لَا يَمْنَعُ قَصَلُ الْمَاءُ لِيمْنَعُ بِهِ الْكُلَّا وَحَدَّمْلَةُ وَالطَّاهِرِ وَحَرَّمْلَةُ وَالطَّاهِرِ وَحَرَّمْلَةً وَاللَّفْظُ لِحَرِّمْلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي وَاللَّفْظُ لِحَرِّمْلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي لَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي لَوْنُسُ عَن ابْن شِهَابٍ حَدَّنْنِي سَعِيدُ ابْنُ لُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ حَدَّنْنِي سَعِيدُ ابْنُ

۱۵۰۴ یکی بن یکی ، مالک (دوسری سند) قنیمه بن سعید ، لیث ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر ریو رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی نہ روکا جائے کہ اس کی بناء پر گھاس کو بھی روک دیا جائے۔

۰۵۰۵ ابوالطاہر اور حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مینب، ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا

هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَّأُ \*

١٥٠٦- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَيْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ

أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَّأُ \*

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْر بْن

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنَّصَارِيُّ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

ثُمَنِ الْكُلُّبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُّوَانِ الْكَاهِنِ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یانی کونہ

الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا رو کوجو تمہاری حاجت ہے زیادہ ہو، کہ گھاس اس کی وجہ ہے ر دک دیا جائے۔ ۲۰۵۱ احمد بن عثان نو فلی، ابوعاصم ضحاک بن مخلد، ابن جريج، زياد بن سعد، ملال بن اسامه، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، ا نہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جو ضرورت ہے زا کدیائی ہو، وہ فروخت نہ کیا جائے تاکہ اس ذریعہ اور سبب ہے گھاس وغیر ہ فروخت ہو۔

( فا ئدہ ) مقصود پیہ ہے، کہ اگر نسی کا جنگل میں کنوال ہے اور اس میں پانی مجھی زیادہ ہے ،اور اس جنگل میں گھاس بھی ہو، نسکن پانی اس کنویں کے علاوہ اور کہیں نہیں،اب پانی والا جانوروں کو پانی ہے رو کتاہے باپانی کی قیمت وصول کرتاہے تو در پردہ گھاس جو مباح ہے،اس کی قیمت وصول کر تاہے یہ ٹھیک تہیں ہے،اس کی آپ نے ممانعت فرمائی ہے۔ باب(۱۹۷)بیکار کتوں کی قیمت، نجومی کی

(١٩٧) بَابِ تَحْريم ثَمَن الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعَ السِّنُوْرِ \* عَنْ بَيْعَ السِّنُوْرِ \* مز دوری اور رنڈی کی کمائی کی حر مت اور بلی کی بیع

2 • ۱۵ - یخیٰ بن یخیٰ، ملک ابن شہاب، ابو بکر بن عبد الرحمٰن، حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت كرتتے ہيں۔ انہوں بيان كيا، كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے کتے کی قیمت، رنڈی کی کمائی اور نجوی کی مضائی سے منع

فرمایا ہے۔ (فائدہ) جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،ان کا بیجنا جائز ہے اور ایسے ہی ان کی قیمت بھی مباح ہے، چنانچہ عطاء بن ابی رباح،ابراہیم مخعی،

امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد، وین کنانہ، اور ابن سحنوں مالکی کا یہی مسلک ہے، ادر امام مالک کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک کا شنے والے کتے کی بیچ در ست نہیں ،اور بدائع صنائع میں ہے کہ ور ندوں میں سوائے خنز پر کے ہرایک کی بیج در ست ہے ،اور ہمارے علماء حنفیہ کے نزدیک کلب معلم اور غیر معلم میں کوئی فرق نہیں۔حضرت عثان بن عفانؓ نے ایک تخص ہے

کتے کی قیمت کے بدلیے میں حالیس اونٹ تاوان میں وصول کئے تتھے اور ایسے ہی حضرت عمر و بن العاصؓ نے حالیس در ہم جرمانہ کے وصول فرمائے تھے،ان فیصلوں کے پیش نظریہ بات متعین ہو گئ، کہ جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتاہے ان کا بیچناد رست ہے،اور ان کے مار ڈالتے

پر قیمت کا تاوان واجب ہو گا۔اورایسے ہی رنڈی اور نجومی،رمال ، جفار اور پنڈت وغیر ہ، جو غیب کی باتنیں بتاتے ہیں ،اہل اسلام کا اجماع ہے کہ ان سب کی اجرت حرام ہے اور قاصنی عیاضؓ فرماتے ہیں کہ کا ہن کی اجرت کے حرام ہونے پر اہل اسلام کا تفاق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(عمدة القاري جلد ١٦ص٥٥ ونوي جلد ٢ص١٩)

١٥٠٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ روَايَةِ ابْن رُمْح أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ \*

٩.٥١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ

وَتُمَنُ الْكُلْبِ وَكُسْبُ الْحَجَّامِ \*

(فائدہ) مسلم ہی کی روایات میں موجود ہے کہ ، حضور نے سچھنے لگوائے ادر اس کی مز دوری اوا کی، حدیث کا مقصود ریہ ہے کہ ، یہ مجھی ایک ذ کیل پیثیہ ہے،اس لئے دوسر اپیثیہ اختیار کرنا چاہئے اور اکثر علماء سلف و خلف کے نزدیک بیہ پیثیہ حرام نہیں، کیونکہ حضور کا تعامل اس پر

> . ١٥١- وَحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزيدُ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَنُ الْكُلُبِ حَبِيث وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ \* ١٥١١- حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلُهُ \*

١٢ أَهُ ١١ – وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ

۱۵۰۸ قتیبه بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد (دوسری سند) ابو بكر بن الى شيبه، سفيان بن عيدينه، زبر ى سے اسى سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں مگرلیث کی روایت میں جو کہ ابن رمح رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے ''اند سمع ابامسعورٌ کے الفاظ ہیں۔

٩ - ١٥ ـ محمد بن حاتم، يميل بن سعيد قطان، محمد بن يوسف، سائب بن زید، حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكم ميں نے رسول الله صلى الله علیہ و آلہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تنے، کہ بری کمائی رنڈی کی کمائی، کتے کی قیمت،اور سی لگانے والے کی مز دوری ہے۔

١٥١٠ اسحاق بن ابراہيم، وليد بن مسلم، اوز عن، ليجيٰ بن ابي کثیر،ابراہیم بن قارظ،سائب بن پزید،حضرت رافع بن خدیج ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ہے نقل فرمایا که آپ نے ارشاد فرمایا (ہرایک قسم کے) کتے کی قیمت خبیئٹ اور رنڈی کی کمائی

اا ۱۵۱ اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق معمر، یجیٰ بن ابی کثیر ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۵۱۲ اسحاق بن ابراميم، نضر بن هميل، مشام، يميلي بن أبي كثير، ابراہیم بن عبداللہ، سائب بن بزید، حضرت رافع بن خدیج ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \*

١٥١٣ - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنُوْر قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

سا۵ا۔ سلمہ بن شہیب، حسن بن اعین، معقل ، ابوالز بیر سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔

( فا کدہ )امام نودی فرماتے ہیں کہ بلی کی قیمت سے اس لئے منع کیا کہ وہ بے کار ہے یا یہ نہی تنزیبی ہے، میں کہتا ہوں کہ کتے کے متعلق بھی یمی کہنا در ست ہے، کیونکہ حضرت جابر نے دونوں کا تھم ایک ہی بیان فرمایا ہے،اور پھر زجر کا لفظ خود اس پر دال ہے،امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ بلی کی بچے جمہور علماء کرام کے نزدیک جائز ہے،اور اس کی قیمت بھی حلال ہے اور میں قول حسن بصری،ابن سیرین، تھم،حماد، امام مالک، سفیان تُوری، امام ابو حنیفه، قاصنی ابویوسف، امام محمر، امام شاقعی، امام احمر، اور اسحاق کا ہے، اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے اس کی بیچ کے متعلق جواز کا قول نقل کیا ہے ،امام بیہی فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس بلی کی ہے جو کہ حملہ کرنے لگے، یا یہ کہ میہ ممانعت ابتداءاسلام میں تھی، پھراس کی اجازت دے دی گئی، باقی سیحے بات وہی ہے جو ہم نے امام نووی کی عبارت ہے نقل کر دی (عمرة القارى جلد ١٣ص ٢٠)

> (١٩٨) بَابِ الْأُمْرِ بِقُتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَان نَسْخِهِ وَبَيَانَ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعِ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ \* ١٥١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ \* ٥١٥١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَتْل الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ

١٥١٦- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بشُّرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ

باب (۱۹۸) کتوں کے بقل کا تھکم اور پھر اس کا منسوخ ہونا اور اس چیز کا بیان کہ شکار یا تھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتے کایالناحرام ہے۔ ١٥١٣ - يچيٰ بن يجيٰ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضي الله تعالیٰ عنماسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم نے کول کے مار ڈالنے کا علم فرمایا ہے۔ ۱۵۱۵ - ابو بكرين ابي شيبه ، ابواسامه ، عبيد الله تاقع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا اور پھر آپ نے مدینہ کے اطراف میں کتوں کے مارنے کے لئے لوگ روانہ فرمائے۔

١١٥١ - حميد بن مسعده، بشر بن مفضل، اساعيل بن اميه، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نتعالی عنبما سے روات کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا تھا تو شہر مدینہ اور اس کے

الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَالَبُ الْمُرَيَّةِ مِنْ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا \*

اطراف کے کوں کا پیچھا کیا گیا، اور ہم نے کوئی کتا نہیں چھوڑا، کہ جسے مارنہ ڈالا ہو، یہاں تک دیبات والوں کادودھ والی او نٹنی کے ساتھ جو کتار ہتا تھاوہ بھی ہم نے مار ڈالا۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کااس بات پر اتفاق ہے کہ کاشنے والے کتے کو مار ڈوالنا چاہئے اور امام الحربین فرماتے ہیں کہ پہلے کوں کے مار ڈالنے کا تھم ہوا تفااور پھر وہ تھم منسوخ ہو گیااور آپ نے کوں کے مار نے سے منع فرمادیا۔

اَنَ عررضی اللہ تعالیٰ عنجما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عررضی اللہ تعالیٰ عنجما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کوں کے مار اُن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کوں کے مار اُن کیا کہ رسول اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کوں کے مار اُن کیا کہ مار عالم کا کتا اور جانور کی اُن دانے کا حکم فرمایا، عمر شکار کا کتا، یا بحریوں کا کتا اور جانور کی اُن دعفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھیت کے کتے کو کہی مشنیٰ کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا حضرت ابو ہر ریا ہے یاس کھیت بھی ہے۔

فرمایا حضرت ابو ہر ریا ہے یاس کھیت بھی ہے۔

فرمایا حضرت ابو ہر ریا ہے یاس کھیت بھی ہے۔

١٥١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَعَنْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ عَنَم أَوْ يَقُولُ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لِلَّبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ مَاشِيةٍ فَقِيلَ لِلَّبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا لَا ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا ابْنُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا ابْنُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا الْمُ الْمَالِكُولُ أَنْ الْمُ الْمَالِكُولُ أَوْ اللّهُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا اللّهِ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُولُلُ أَوْ اللّهِ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُويْرَةً فَيَالًا اللّهُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُويُولُ أَوْ الْمَالِكُولُ أَنْ إِنْ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عُمْرَ إِنَّ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللّهُ عُمْرَ إِنَّ الْمَالِهُ الْمُؤْمِلُ لَا أَنْ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ إِنَّ لِللّهِ عُمْرَ إِنَّ لِلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ

(فائدہ) بینی انہیں کھیت کی حفاظت ضروری تھی، اس لئے اس کا تھم انہوں نے معلوم کر کے یاد رکھااور کھیتی کے کتے کے متعلق بکثرت روایات میں استثناء موجود ہے، جو دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں ، میں کہتا ہوں کہ اس فتم کے کتے کام کے ہیں، اس لئے ان کی نتیج بھی در ست ہے جیبیا کہ امام ابو حنیفہؓ فرماتے ہیں،ادر بغیر ضرورت کے کتاپالناحرام ہے۔

خُلَفِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حِ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُنْصُور أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالًا عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمَعْدَى الْمَالِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمِي الْمَالِيْهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْ الْمُنَالِقُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُل

بِالْأُسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ \* وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي اللَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي التَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي النَّيَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفًا أَبِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ أَبِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ

۱۵۱۸ محمد بن احمد بن ابی ظف، روح (دوسری سند) اسحاق بن منصور، روح بن عباده، ابن جرتی، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا علم فرمایا، یہاں تک کہ کوئی عورت جنگل سے ابناکتا لے کرآتی توہم اسے بھی مار ڈالتے، پھر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مار نے سے منع کردیا، الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مار نے سے منع کردیا، اور فرمایا کہ ایک سخت سیاہ کتے کو جس کی آگھ پر دو سفید نشان اور فرمایا کہ ایک سخت سیاہ کتے کو جس کی آگھ پر دو سفید نشان ہوں، اسے مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

ہوں، سے مردوویو ملہ وہ سیمان ہے۔ ۱۵۱۹۔ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، ابوالتیاح، مطرف بن عبداللہ، حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کتوں کے

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ \*

١٥٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنِ اقْتَنَى كُلُبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقِصَ مِنْ أَجْرِه كُلَّ يَوْم قِيْرَاطَانِ \*

٣٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اللهِ وَقَتْيِهِ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اللهِ عَمْرَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُو اللهِ عَرْزَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ الْنُ حَعْرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ الْنُ حَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ابْنُ حَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَمْرَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ

مارڈالنے کا تھم فرمایا، پھر فرمایا کتے لوگوں کو کیا تکلیف دیتے ہیں، چنانچہ پھر شکاری کتے اور ریوڑ کے کتے کی اجازت دے دی۔

۱۵۲۰ یکی بن حبیب، خالد بن حارث (دوسری سند) محمد بن حاتم، یکی بن سعید (تیسری سند) محمد بن ولید، محمد بن جعفر (پانچویی سند) محمد بن فضر (پانچویی سند) محمد بن شخی، و به بن جریر، شعبه رضی الله تعالی عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے اپی روایت میں الله تعالی عنه سے بیان کیا ہے کہ آپ روایت میں گئے رضی الله تعالی عنه سے بیان کیا ہے کہ آپ نے بروایت میں کے کتے اور شکار کے کتے اور کھیتی کے کتوں کی اجازت دی ہے۔

ا ۱۵۲۱ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی کتایالا ، علاوہ اس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت یا شکار کے لئے ہو تو اس کے نواب میں سے ہر روز دو قیر لط کے برابر کم ہو تارہ گا۔ اس کے نواب میں سے ہر روز دو قیر لط کے برابر کم ہو تارہ گا۔ معلی اس معلیان ، زہری ، سالم ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے سفیان ، زہری ، سالم ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ والیت کے اور کوئی کتا پالا تواس کے نواب حفاظت کرنے والے کتے کے اور کوئی کتا پالا تواس کے ثواب میں ہر روز دو قیر اطکی کی ہوتی رہے گی۔

اماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینارے روایت کرتے ہیں کہ اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینارے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهماہے سنا فرمارے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوائے شکاریا چویایوں کے حفاظت کرنے والے کئے کے اور

وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ \* مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ \* مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ \* أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى وَيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ عَبْدُ اللّهِ صَلْدِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْم قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَمْدِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْم قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ

٥١٥٦- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةٌ بْنُ أَبِي سُفَيّانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِ أَوْ مَاشِيَةٍ وَكَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقُصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلّ يَوْم قِيرَاطَان قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَقُولُ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَقُولُ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ \*

اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ \*

٢٦ ٥ ١ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَهْلِ دَارِ اتْخَذُوا كَلُبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهَمْ كُلُّ يَوْم قِيرَاطَان \*

لَفْضُ مِنْ عَمْدِهِمْ مِنْ يَوْمِ فِيرَاطَانَ ١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کوئی کتابالا تو ہر روزاس کے ثواب میں سے دو قیراط کی کمی واقع ہوتی رہے گی۔

ساعیل، نیمیٰ بن یمیٰ، یمیٰ بن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل، محمد بن ابی حرملہ، سالم، بن عبداللہ، اپنے والدر ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ار شاد فرمایا کہ جس نے علاوہ مویشیوں کی حفاظت کے یاشکار کے کتے کے اور کوئی کتاپالا تو یو میہ اس کے اجر میں سے ایک قیم اطکی کمی ہوتی رہے گ۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تھیتی کا کتا بھی شامل ہے۔

۱۵۲۵۔ اسحاق بن ابراجیم، وکیع، خطلہ بن ابی سفیان سالم، اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شکاری کتے یا حفاظت کے کئے کے علاوہ اور کوئی کتابالا تواس کے عمل میں سے ہر روز دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر روہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت کے کتے کا بھی استثناء فرماتے ہے اور ان کا کھیت میں استثناء فرماتے ہے اور ان کا کھیت کے کئے کا بھی استثناء فرماتے سے اور ان کا کھیت

۱۵۲۲ واؤد بن رشید، مروان بن معاویه، عمرو بن حمزه بن عبدالله بن عبدالله بن عمر، حضرت سالم بن عبدالله این والد رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھر والوں نے جفاظت کے لئے بیا شکاری کتے کے علاوہ اور کوئی کتا پالا تو یومیہ اس کے عمل میں سے دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔

یومیہ اس کے عمل میں سے دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔

عضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبماسے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبماسے روایت کرتے ہیں وہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ شول الله علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھیت کے کتے یا بکریوں کے نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھیت کے کتے یا بکریوں کے

مصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعِ أَوْ لَى تَعْيَارِكَ كَتْ كَعَلاوه كَى ووسر كَتْ كُوپالا توبوميه اس غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَحْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ \* كَاجريس كا جريس ايك قيراط كم مو تارم گا-

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں ایک قیراط کاذ کر ہے اور کسی میں دو کاشاید مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر پالے تو دو قیراط تم ہوں سے اور مدینہ کے علاوہ اور کسی مقام پر پالے توایک قیراط کی تمی ہو گی اور بعض حضرات نے فرمایا، یہ اختلاف کتوں کی متم کی بنا پرہے، کہ موذی کتے کے پالنے سے دو قیراط کی کی ہوگی، ورنہ ایک قیراط کم ہوگا، میں کہتا ہوں یابیہ پالنے والے کی نیت کے اعتبار سے ب اگر نبیتاس کی بری ہے ، تو پھر دو قیراط کم ہوں گے اوراگر کوئی خاص نبیت نہیں تو پھرایک قیراط کم ہو گااور قیراط کی تفسیر بعض روایات میں احدیہاڑ کے برابر آئی ہے۔

> ١٥٢٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن

> شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اقْتَنَى كَلُّهُا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضِ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَان كُلَّ يَوْم وَلَيْسُ فِي حَدِيثِ أَبِي الطُّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ \*

> ١٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اتَّخَذَ كَلُّهُا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْع النَّتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِيُّ هُرَيْرَةً فَقَأَلَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ \*

> ٣٠٠ – حِدَّثنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۵۲۸ ابوالطاہر اور حرملہ ، ابن وہب، بولس، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت آبوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس تھخص نے ایسا کتایالا کہ جونہ شکاری ہو ،اور نہ جانوروں کی حفاظت کے لئے ہو اور نہ زمین کی حفاظت کے لئے ہو تو روزانہ اس کے اجر میں ہے دو قیراط کی تمی ہوتی رہے گی،ابوالطاہر کی روایت میں زمین کا تذکرہ شہیں۔

۱۵۲۹ عبد بن حبید. عبدالرزاق، معمر، زهری، ابوسلمه، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشار فرمایا کہ جس سخص نے ربوڑ کی حفاظت یا شکاری یا تھیتی کے کتے کے علاوہ کوئی دوسر اکتابالا تو بومیہ اس کے اجر میں سے ایک قیراط کی تمی ہوتی رہے گی۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے سامنے حضرت ابو ہر ریور ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو ہر برہاً پررحم کرے وہ کھیت دالے تھے۔

• ۱۵۳۰ زمیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ہشام دستوائی، ليجيُّ بن ابي كثير، ابوسلمه، حضرت ابو هر ريه رضي الله تعالى عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که جس شخص نے تھیتی یار پوڑ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کے کتے کے علاوہ اور کوئی کتار کھا توروزانہ اس کے عمل ہیں سے ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔

ا ۱۵۳-اسحاق بن ابراہیم، شعیب بن اسحاق، اوزاعی، کیلی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۵۳۲۔ احمد بن منذر، عبدالصمد، حرب، یجیٰ بن ابی اکثیر سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل فرماتے ہیں۔

ساهه- قتیه بن سعید، عبدالواحد بن زیاد، اساعیل بن سمیع، ابورزین، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شکاری کتے یا بحریوں کی حفاظت کے کتے کے علاوہ اور کوئی کتار کھا تو روزانہ اس کے عمل میں سے ایک قیراط کی کمی واقع ہوتی رہے گی(ا)۔

۱۵۳۴ یکی بن یکی ، مالک ، یزید بن خصفه ، سائب بن یزید ، سفیان بن ابی زمیر رضی الله تعالی عنه جو که قبیله شنوء ق کے آدمیوں میں سے اور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے اصحاب میں سے بقے ، بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله ملی الله علیه و آله وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے که جو شخص ملی الله علیه و آله وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے که جو شخص کتا پالے که وہ اس کے کھیت اور جانوروں کی حفاظت کے کام میں نہ آئے تو ہر روزاس کے عمل میں سے ایک قیراط کی کی ہوتی رہے گی، سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہوتی رسول الله صلی الله علیه سفیان سے یو چھاکہ تم نے یہ حدیث رسول الله صلی الله علیه سفیان سے یو چھاکہ تم نے یہ حدیث رسول الله صلی الله علیه

وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلِّبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ
كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطُ إِلَّا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ
كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطُ إِلَّا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيةٍ
مَّ مَعَيْبُ بُنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي اللَّهِ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَخْمَلُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٥٣٣ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوَلَ مَنْ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنِ اتّخَذَ كَلُبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ اتّخَذَ كَلُبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ \*

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولً وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ عَمَلِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُعْمِلِهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ أَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي

(۱) شکار، حفاظت وغیرہ کی ضرورت کے بغیر کتے کوپالنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔اس شخص کے اعمال میں کی ہوتی ہے، پالنے والااللہ تعالیٰ کی تافرہانی کا مرتکب ہو تاہے اور اس کتے کے لعاب کے لکنے سے کیڑوں کے زیاک ہونے کا احتمال رہتا ہے۔

وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ \*

٥٣٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجُّر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيُّفُهُ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنِّئِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* (١٩٩) بَابِ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ \*

١٥٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ خُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كُسُبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكُلُّمَ أَهْلُهُ فُوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ\*

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَّسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام فَذَكَرَ بمِثْلِهِ غَيْرَ أُنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذُّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغُمْرِ \*

و آلہ وسلم سے سن ہے، انہوں نے فرمایا، جی ہاں! قسم ہے اس مسجد کے پرورد گار کی۔

۵۳۵ یکی بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر ،اساعیل، یزید بن خصیفہ، سائب بن پزیدے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سفیان بن ابی زہیر تشنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

باب(۱۹۹) سیجھنے لگانے کی اجرت حلال ہے۔

۲ ۱۵۳۱ یخیلی بن ابوب اور قتیبه اور علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیجینے لگانے والے کی اجرت کے متعلق دریاف کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیجینے لگوائے ہیں، ابوطیبہ نے آپ کے تیجینے لگائے، اور آب نے اسے دو صاع اناج دینے کا تھم دیا، آپ نے اس کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے اس کا حصول مم کر دیا، اور آپ نے فرمایا، افخن ان چیزوں سے جن سے تم ووا کرتے ہو تچھنے لگوانا ہے ،یابیہ کہ تمہاری دواؤں میں بہتر دواہے۔

ے ۱۵۳۷ این ابی عمر ، مردوان فزاری ، حمید ہے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیجینے لگانے والے کی کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے حسب سابق روایت بیان کی، کیکن اتنی زیاد تی ہے کہ افضل ان چیز وں میں ہے جن ے تم دوا کرتے ہو تیجینے لگوانا ہے اور عود ہندی ہے، لہٰذااپنے بچوں کاحلق دیا کرانہیں تکلیف نہ دو۔

(فائدہ)عود ہندی گرم خشک ہے، معدہ،ول اور دماغ کو فائدہ دیتی ہے،اور سر دتر بیاریوں میں نہایت ہی مفید ہے،اور خصوصیت کے ساتھ حلق کی بیاری میں اس کا کھلا نایالگانا ہی کا فی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

١٥٣٨ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بْن خِرَاش حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۵۳۸ احمد بن حسن بن خراش، شابه، شعبه، حمید، حضرت ائس رضی اللہ تعالی عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم نے ہمارے ايك تجھنے لگانے والے غلام كو بلایا، چنانچہ اس نے آپ کے سچھنے لگائے ،اور آپ نے ایک صاع یاایک مدیادومد گیہوں اسے دینے کے متعلق فرمایا،اوراس کے بارے میں گفتگو فرمائی، تواس کا محصول گھٹادیا گیا۔ ۱۵۳۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان بن مسلم (دوسری سند)

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۵۳۹ ابو بلر بن ابی شیبه، عفان بن مسلم (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، مخزومی، وہیب ابن طاؤس، بواسطه اپنے والد حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے

سیجھنے لگوائے اور سیجھنے لگانے والے کو اس کی مز دوری دی اور

ناک میں دواڈالی۔
مہرہ اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر،
عاصم، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم کے بنی بیاضہ کے ایک غلام نے بچھنے لگائے تورسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسے اس کی مز دوری دے دی اور
اس کے مالک سے بات کی تواس نے اس کا محصول کم کر دیا اور
اگر بچھنے نگانے کی مز دوری حرام ہوتی تو آپ اسے بھی بھی نہ

## باب (۲۰۰) شراب کی پیچ حرام ہے!

اس ۱۵ مید الله بن عمر قوار بری، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، ابو بها ابو بهام، سعید جربری، ابو نظره، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنااور آپ مدینه منوره میں خطبه فرمارہ سخے کہ اے لوگو! الله تعالی شراب کی حرمت کا اشاره فرما تاہے، اور شاید کہ الله تعالی اس کے بارے میں کوئی تھم جلدی نازل فرما دے، لہذا جس کے پاس اس میں سے بچھ ہو، وہ اسے فرما دے، لہذا جس کے پاس اس میں سے بچھ ہو، وہ اسے فروخت کردے اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائے، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جمیل چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جمیل چند ابی روز ہوئے سخے کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے

وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدُّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفُف عَنْ ضَرِيبَتِهِ \* صَرِيبَتِهِ \* ١٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

١٥٣٩ – حَدَّثنا آبُو بَكْرِ بْنَ آبِي شَيْبَة حَدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَحْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ \*

مَعْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بِنُ الْحَمَيْدِ وَاللَّهُ طُلُو لِعَبْدِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَمَيْدٍ وَاللَّهُ طَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لِبَنِي بَيَاضَةً فَأَعْطَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(۲۰۰) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ \* ١٥٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْخُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي لَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَيْبِهُ وَسَيْدًهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَيْبِهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآلَيَةُ وَعِنْدَهُ مَنْهُ أَلَى اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ النَّهَ أَلَى اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ النَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَعَنْدَهُ هَذِهِ الْآلِهُ وَعِنْدَهُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا \*

ارشاد فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیاہے، لہذا جے حرمت کی ہی آیت معلوم ہو جائے اور اس کے پاس شراب میں سے پچھ ہو تو نہ اس کو پیئے اور نہ ہی فروخت کرے، ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں کے پاس شراب تھی، وہ اسے مدینہ کے راستہ پرلا کے اور بہادیا۔

(فاكده) آنخضرت صلى الله عليه وسلم جس وقت مدينه منوره تشريف لائه السودة تك شراب حرام نه تقى، لوگ پياكرتے تھے، بعض حضرات نے اس كے متعلق دريافت فرمايا توبيہ آيت نازل ہوئى، يسئلونك عن المحمر و المسسر الح كه اس ميں فاكده بهت كم اور نقصان بهت زياده ہے، گراس سے لوگوں نے شراب بينا نہيں چھوڑا، تب دوسرى آيت نازل ہوئى كه "لاتقربوا لصلوة و انتم سكارى"اس كے نزول كے بعدر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے بيان فرمايكه اب الله تعالى كاراده ہے كه شراب كو كلى طور پر حرام كرو بي چنانچ ايسا بى ہواكه الله تعالى نے تھم قطعى نازل فرماكر شراب كى كلى طور پر حرمت بيان كروى، چنانچه باجماع علمائے كرام شراب كا بيناحرام ہے، كسى بى مواكه الله تعالى نے تم قطعى نازل فرماكر شراب كى كلى طور پر حرمت بيان كروى، چنانچه باجماع علمائے كرام شراب كا بيناحرام ہے، كسى بھى حالت بين اس كى خريدو فرو خت درست نہيں ،اورابن سعدو غيره نے بيان كيا ہے كه شراب كى حرمت ٢ ه يس غزوه احد كے بعد نازل ہوئى ہے (عمدة القارى جلد سام ۱۲)

١٥٤٢ - حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن وَعْلَةً رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ أَنَّهُ حَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُنِّس وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَن بْن وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ مِنْ أَهْل مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنبِ فَقُالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَجُّلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰلُ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدُّ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارٌّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَوْتُهُ بَبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا

۱۵۴۲ سوید بن سعید، حفص بن میسره، زید بن اسلم، عبدالر حمٰن بن وعله، حضرت عبدالله بن عباس، (دوسر ی سند) ابوالطاهر ابن وبهب، مالک بن انس، زید بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعلیہ سبائی مصری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے انگور کے شیرے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا که ایک سخص رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے شراب کی ایک مشک لے کر آیا، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا، تحقی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے،اس نے کہا نہیں، اس کے بعد اس نے دوسرے آدمی کے کان میں کوئی بات تہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کہ تونے کیابات کہی ہے، وہ بولا کہ میں نے اس متخص کواس کے بیچنے کا تھم دیاہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کا پیناحرام کیاہے،اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام کر دیاہے، یہ سن کر اس مخص نے مشک کا منہ کھول دیاادر جو پچھ

(فاكده) قاضى عياض فرماتے ہيں كه شراب كى حرمت توسوره مائده ميں ہاور وه رباكى آيت جوكه سور وُبقره ميں ہاس سے بہت پہلے

نازل ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ تجارت کی ممانعت حرمت کے بعد آپ نے بیان فرمائی ہو، یا یہ کہ آپ نے ان آیات کے نزول پر بھی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

اس میں تھاوہ سب بہرہ گیا۔

۳ ۱۵۴- ابولطام ، ابن وبب، سليمان بن بلال، يجيلُ بن سعيد ، عبدالرحمن بن وعله، حضرت ابن عباس رضي الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق بیان کرتے ہیں۔

۱۵۳۳ زمير بن حرب اور اسحاق بن ابراهيم، زهير، جرير، منصور، مسروق ابی الصحٰی، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہو نئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم باہر تشریف لائے ،اور صحابہ کو پڑھ کرا نہیں سنایا،اور پھر

آپ نے ان کوشر اب کی تجارت سے منع فرمادیا۔

۵ ۱۵ ۱۵ ابو بكر بن ابي شيبه اور ابو كريب، اسحاق بن ابراجيم، ابومعاویه ،اعمش، مسلم،مسروق،حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات جو کہ رہا لینی سود کے بارے میں ہیں، نازل ہو نیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی (پھر

باب(۲۰۱)شر اب، مر دار ، خنز بر اور بتوں کی بیج حرام <u>ہے!</u>

۲ ۱۵۴۷ قتیمه بن سعید، لیث، یزید بن ابی حبیب، عطاء بن ابی

دوباره)حرام کردیا۔

١٥٤٣ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَبَّاس عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ\*

١٥٤٤ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لُمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التَّحَارَةِ فِي

تجارت خمر کی حرمت کو بیان کر دیا، تا که خوب مشهور ہو جائے اور نسی قتم کاشائبہ ہاتی نہ رہے ، واللہ اعلم۔ ٥٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظَ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْأَيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةُ فِي الْخَمُّر \*

(٢٠١) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْزير وَالْأَصْنَام \*

١٥٤٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حَامِ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَيْنَةِ وَإِنَّهُ يُطلَى بِهَا السَّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْسَفُنُ اللَّهُ الْمَيْنَةِ وَإِنَّهُ يُطلَى بِهَا النَّاسُ فَقَالَ وَيُشْتَصِبْحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُو حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُومَ مَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمُ وَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح کہ اللہ تقالی اور اس کے رسول کے شراب اور مرداراور خزیراور بنوں تعالی اور اس کے رسول کے شراب اور مرداراور خزیراور بنوں کی بیچ کو حرام کر دیا ہے، دریافت کیا گیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے، اس لئے کہ وہ تو کشتوں پر ملی جاتی ہے اور کھالوں پر لگائی جاتی ہے اور لوگ اس سے روشن کرتے ہیں (چراغ جلاتے ہیں) آپ نے فرمایا، نہیں وہ حرام ہے، پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہود کو ہلاک کر دے، جب اللہ واللہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہود کو ہلاک کر دے، جب اللہ تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی کے ان پر پر بی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تعالی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تھائی نے ان پر چربی کا کھانا حرام کیا تو اس کو انہوں نے پھلایا اور تھائی کے ان پر پر بی کا کھانا حرام کیا تو اس کی قیمت کھائے۔

رباح، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنهمای روایت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

تخصیص فرمادی گئی ہے سواس کا تھم جدا ہے، جیسا کہ کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے،اباگر تھی یا تیل نجس ہو جائے، تواس کی روشنی
کرنا جائز ہے،اور قاضی عیاض فرماتے ہیں، بہی مسلک امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور توری اور بہت سے صحابہ کرام کا ہے اور حضرت علیٰ،
ابن عمرٰ،ابو موسیٰ، قاسم بن محمہ،سالم بن عبداللہ ہے بہی چیز منقول ہے۔
اور اس چیز پراجماع ہے کہ مر دار اور بتوں اور شر اب اور سور کا بیچنا حرام ہے اور ان کی قیمت کے متعین کرنے میں اضاعت مال ہے،اور
شر بعت نے اضاعت مال سے منع کیا ہے اور یہی تھم صلیب کا ہے۔
ابن منذر فرماتے ہیں کہ کافر کی لاش کا بھی یہی تھم ہے، کہ اس کا فروخت کرنا در ست نہیں،امام عینی فرماتے ہیں کہ جمارے شخ نے اس

(فائدہ) جمہور علاء کرام کے نزدیک مر دار کی چربی ہے تھی قتم کا نفع حاصل کرنا درست نہیں ، کیونکہ ممانعت مطلق ہے، تگر جس کی

حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس عظم میں مسلم اور کا فری لاشین برابر ہیں، مسلم کی لاش کی بیج اس کی شرافت اور بزرگ کی بناء پر اور کا فرکی نجاست کی بناء پر درست نہیں ہے (عمدة القاری جلد ۱۲ نووی جلد ۲ صسم)

۷ کا ۲۰ – حَدَّثَنَا آبُو بَکْرِ بْنُ آبِی شَیْبَهُ وَ اَبْنُ ۲۵ م ۱۵ سے ۱۹ بن ابی شیبہ اور ابن نمیر، ابوسامہ، عبد الحمید بن نُمیْرِ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَهُ عَنْ عَبْدِ الْحَصِیدِ جعفر، زید بن ابی حبیب عظاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنها بن جعفر، زید بن ابی حبیب عظاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنها بن جَعْفر عَنْ يَزِيدَ بْن آبی حبیب عَنْ عَطَاء سے کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح کمہ کے سال

بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عَنْ جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ حِ وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيبٍ قَالَ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيبٍ قَالَ

جعفر، زید بن ابی حبیب عظاء، حضرت جابر رضی الله تعالی عنبها سے کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح مکہ کے سال رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سنا (دوسری سند) محمہ بن مثنی، ضحاک ابو عاصم، عبد الحمید، یزید بن ابی حبیب، عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ، انہوں نے حضرت جابر بن عبد الله

ر صنی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے

ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے فتح مکه کے سال سنا، اور لیٹ کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۵۳۸ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، سفیان بن عینے، عمرو، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب بیجی ہے، تو فر مایا اللہ تعالی کی سمرہ پر مار پڑے ، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا، اللہ تعالی یہود پر باز کر ہے ، ان پر چر بی کا کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے پر بی کو پیملایا، اور پھراسے فرو خت کیا (اور اس کی قیمت کو کھایا) جربی کو پیملایا، اور پھراسے فرو خت کیا (اور اس کی قیمت کو کھایا) و ینار سے اس سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ و ینار سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت منقول ہے۔

مه ۱۵۵ اساق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتی ابن شہاب، سعید بن مستب، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه سہاب، سعید بن مستب، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالی یہود کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالی نے جبان پرچربی کو حرام کیا توانہوں نے اسے فروخت کر دیا اور پھر اس کی قیمت کھائی (مطلب یہ کہ حرام چیز کی قیمت بھی حرام ہے)

ا ۱۵۵ حرمله بن میخی، ابن و بهب، یونس، ابن شهاب، سعید بن مسیتب، حضرت ابو بر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی بہود کو ہلاک و بر باد کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تھی چنانچہ انہوں نے اسے فرو خت کیااور اس کی قیمت کو کھالیا۔

كَتُبَ إِلَيَّ عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ وَزُهَيْرُ بْنُ عَيْنَنَةً عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ إِنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً أَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُه

فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا \* ١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٥٥٥ - حَدَّثُنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْبَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّدُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا \*
 عَلَيْهِمُ النَّدُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا \*

(۲۰۲) بَابِ الرِّبَا \*

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَى مَالِكِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَالْوَرِقَ بَالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى اللهِ مِثْلُ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى اللهُ مِثْلُولُ وَلَا تُشِفُوا اللهَ مِثْلُولُ وَلَا تُشِفُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْهُا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

بَعْضُ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِبًا بِنَاجِزٍ \* ١٥٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَزَ قَالَ لَهُ رَّجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَوَايَةِ قَتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْح قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْتِيُّ حَتَّى دَحَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أُخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يَيْعِ الْوَرِق بالْوَرِق إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بإصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذْنَيْهِ ۖ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أَذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب (۲۰۲)سود کابیان!(۱)

۱۵۵۲ یکی بن یخی ، مالک، نافع، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که سوناسونے کے بدلے میں فروخت نه کرو، گر برابر ،سر ابر، کم زیادہ فروخت نه کرو، اور چاندی چاندی کے بدلے میں فروخت نه کرو، اور میاندی جاندی کے بدلے میں فروخت نه کرو، اور ابر ، کم زیادہ نه کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نه کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نه کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نه کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار

المحال قتید بن سعید، لیف (دوسری سند) محمد بن رمی الیث، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ بنی لیث کے ایک مخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز رسول اللہ صلی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قتید کی روایت ہیں سے کہ یہ سن کر حضرت عبداللہ چلے، اور نافع بھی ان کے ساتھ تھے اور ابن رمی کی روایت ہیں ہے کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عر چلے ، اور میں اور بنی لیٹ کا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، اور ان سے کہا کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، اور ان سے کہا کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، اور ان سے کہا کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، اور ان سے کہا کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس جنچ، مول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے نقل کرتے ہو کہ آپ نے وائد و سلم سے نقل کرتے ہو کہ آپ نے وائد و سلم سے نقل کرتے ہو کہ آپ نے وائد و سلم سے نقل کرتے ہو کہ آپ کے جا تھ فروخت کرنے ہو کہ آپ گا کہ عمر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فدری رضی

(۱) ربالینی سود کی حرمت قر آن وحدیث میں متعدد مقامات پر ند کور ہے۔ قر آن کریم میں جس رباکو حرام قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر واپس زیادہ لینا بہر حال حرام ہے چاہے قرض لینے والا اپنی کسی ذاتی ضر ورت کے لئے احتیاجی کے وقت قرض لیے والا اپنی کسی ذاتی ضر ورت کے لئے احتیاجی کے وقت قرض لیے کہ رباکی حقیقت دونوں صور توں میں یہ سود حرام ہے اس لئے کہ رباکی حقیقت دونوں صور توں میں موجود ہے اور اس لئے بھی کہ کار وباری ضر ورت کے لئے اور مال میں اضافے کے لئے قرض لینے کی مثالیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھیں ان میں بھی ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ لہذا آج کل بیکوں میں رائج سود جے نفع (انٹر سٹ علیہ وسلم کے زمانے میں کہی حرام ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح المہم ص ۵۵۰۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبِ وَلَا تُشِفُّوا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا شَيْنًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ \*

٤ ٥ ٥ ١ - حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

الله تعالیٰ عند نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا، اور ان کانوں نے دسلم سے سنا، آپ ان کانوں نے دسلم سے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے کہ سونے کو سونے کے بدلے اور نہ چاندی کو چاندی کو چاندی کو باندی کے بدلے اور نہ ہی کم یا زیادہ پر فروخت کرو، اور نہ ہی ادھار پر فروخت کرو، گرہا تھ در ہاتھ یعنی نقد بہ نقد فروخت کرو، اور نہ ہی ادھار پر فروخت کرو، گرہا تھ در ہاتھ یعنی نقد بہ نقد فروخت کرو۔

۱۵۵۴ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم (دوسری سند) محد بن مثنی، عبدالو ہاب، یجیٰ بن سعید (تمیسری سند) محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عون، حضرت نافع ہے روایت کرتے ہیں جس طرح کہ لیٹ حضرت نافع ہے اور وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۵۵ تنیه بن سعید؛ یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سهیل، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که سونے کو سونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے ساتھ فروخت کرو، مگر وزن میں برابر برابر، اور بورابور ابور

يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ الْبُنُ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بَنَحُو حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدَرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدُرِيِّ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا سَهِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْذَهْبِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا وَنَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا وَنَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا وَنَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا وَرُقَا الْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا الْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَزُنَا وَزُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَزُنَا وَرُقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْوَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْوَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

ہو زون مِنْکا ہِمِنْلِ سَوَاءً ہِسَوَاء \* میں ہراہر برابر،اور پوراپورابوراہو۔

(فائدہ) امام تو دی فرماتے ہیں کہ رہائینی سود کی حرمت پراہل اسلام کا اجماع ہے،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''احل اللہ چھ چیز وں کے اندر تقریخ فرمادی ہے، سونا، چا نیشرت موجود ہیں، کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رہا کی حرمت پر چھ چیز وں کے اندر تقریخ فرمادی ہے، سونا، چا نیری، گیہوں اور جو، محبور اور نمک، گرر باان چھ چیز وں میں خاص نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر علت حرمت پائی جائے گی، وہاں رہائیتی سود حرام ہو جائے گا، چنانچہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک علت حرمت وزن اور کیل اور جنس ہے، اور امام شافعی کے نزدیک طعم اور وزن یا کیل ہے،اب اس بارے میں علاء کرام کا اتفاق ہے کہ اشیاء ربویہ کی تیجہ دوسر کی اشیاسے ربویہ کے ساتھ اگر علت محت کرنا، اور اگر دونوں کی جنس ایک اگر علت محت کرنا، اور اگر دونوں کی جنس ایک بی ہو تو کم و بیش اور ادھار دونوں چیزیں درست ہے، مثلاً سونے کو گیہوں کے عوض میں فروخت کرنا، اور اگر دونوں کی جنس ایک بی ہو تو کمی و بیش اور ادھار دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، اور اگر اجناس مختلف ہو جائیں کیکن علت ایک بی ہو، جیسا کہ سونے کو چاند کی کے بدلے فرو خت کرنا، یا گیہوں کو جو کی عوض فروخت کرنا، تو ادھار تو صحیح نہیں ہے، لیکن کی بیشی کے ساتھ درست ہے، احقر نے ساتھ کے بدلے فرو خت کرنا، یا گیہوں کو جو کی طرف رہوع کیا جائے ،واللہ اعلم ہا اصواب (متر جم) ایک کے علیہ تا کھ و کی طرف رہوع کیا جائے ،واللہ اعلم ہا اصواب (متر جم)

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ يَسَارِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ يَسَارِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عُلَى اللَّهُ عَنْ عُفْمَانَ بَنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بُولَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بِالدِّينَارَ بُولَ وَلَا لَا لَكُونَ وَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْنَ \*

۱۵۵۱۔ ابوالطاہر اور ہارون بن سعید، احمد بن عیسیٰ، ابن و ہب، خرمہ، بواسطہ اپنے والد سلیمان بن بیار ، مالک بن ابی عامر، حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دینار کودود یناروں کے بدلے میں اور ایک در ہم کو دو در ہموں کے عوض میں فرو حت نہ کرو۔

۱۵۵۷ قتیبه بن سعید، لیث (دومری سند) ابن رمح، لیث،

(فا کدہ) کیونکہ جنس ایک ہی ہے،اور اس صورت میں کمی بیشی دونوں حرام ہیں۔

٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ الْنِ شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطُرِفَ الدَّراهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ وَهُو عِنْدَ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نَعْطِكَ وَرقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلّا وَاللّهِ لَتُعْطِكَ وَرقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلّا وَاللّهِ لَتُعْطِكَ وَرقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلّا وَاللّهِ لَتُعْطِكَ وَرقَكَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلّا وَاللّهِ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ رَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ رَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ رَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْوَرقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ابن شہاب، مالک بن اوس بن حد ثان بیان کرتے ہیں کہ میں یہ ہتا ہوا آیا کہ کون روپوں کوسونے کے عوض فروخت کرتا ہے ، تو طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ دفت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تتے ہمیں اپناسونا بتا، اور پھر جب ہمارا نوکر آئے گا تو ہم تمہمارے روپ دے دیں گے تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہر گر نہیں تو اس کے روپے اس وقت دے دے ، یاسونا واپس کر دے، اس لئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آئہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کر اوخت کرنا رہا ہے، مگر وست بدست بین نقد بہ نقذ، اور گیہوں کو گیہوں کے عوض فروخت کرنا رہا ہے، مگر دست بدست ، اور جو کوجو کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے، مگر دست بدست ، اور جو کوجو کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے، مگر دست بدست ، اور جو کوجو کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور جو کوجو کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور جو کوجو کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور کھور کا کھور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور کھور کا کھور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور کھور کا کھور کا بدلے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور کھور کا کھور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست ، اور کھور کا کھور کا بیا ہیں مند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ عیمینہ ، نہر کی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ عیمینہ ، نہر کی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١٥٥٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْزُهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ

1009۔ عبید اللہ بن عمر قوار ریی، حماد بن زید، ابوب، ابوقلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں چند لوگوں کے حلقہ میں تھا، اور ان میں مسلم بن بیار بھی تھے، اتنے میں ابوالا شعث

يَسَار فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو اَلْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةً فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمًا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاء عَيْنًا بِعَيْنِ فَمَنْ زَادَ أُو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رِجَالِ يَتُحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَحَادِيتَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أُوْ نَحْوَهُ \*

آئے لوگوں نے کہا کہ ، ابوالا شعث ! وہ بیٹھ گئے ، میں نے ان سے کہا کہ تم میرے بھائی عبادہ بن صامت کی صدیث بیان كرو، انہوں نے كہا، اچھا ہم نے أيك جہاد كيا، اور اس ميں حضرت معاویه بن ابی سفیان سر دار تھے، چنانچه غنیمت میں بہت سی چیزیں حاصل ہو تمیں ،ان میں ایک چاندی کا برتن بھی تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آ دمی کولو گوں کی تنخواہوں پر اس کے فروخت کرنے کا تھم دیااور لوگوں نے اس کے لینے میں جلدی کی، جب سے خبر حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عنه کو مینچی تووه کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سنا ہے کہ آ یا نے سونے کو سونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کے ساتھ اور گیہوں کو گیہوں کے عوض اور جو کو جو کے بدلے ،اور معجور کو تھجور اور نمک کو نمک کے بدلے بیچنے سے منع کیاہے، گر برابراور نقذانفذ، سوجس نے زیادہ دیا، یازیادہ لیا توسود ہو گیا، یہ سن کرلوگوں نے جو لیا تھاوہ واپس کر دیا، حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کو بیراطلاع ملی تو وہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنیں، ہم تو حضور کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے، پھر عبادہ کھڑے ہوئے اور واقعہ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا ہم تو وہ حدیثیں جو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سیٰ ہیں ضروری بیان کریں گے ،اگر چہ معاویہ کواچھانہ لگے ،یا یه فرمایا اگرچه حضرت معاویه کااس میں اختلاف ہو، میں پرواہ نہیں کرتا،اگرچہ ان کے ساتھ ان کے کشکر میں تاریک رات میں نہ رہوں، حمادر اوی نے یہی بیان کیا، یااس کے ہم معنی۔

( فا کدہ)حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کافی نہیں کیونکہ محض حضور کی صحبت میں رہنے سے ہر بات کاسنناضر وری نہیں۔ ١٥٦٠ اسخلّ بن ابراہیم ،ابن ابی عمر ، عبد الوہاب ثقفی ، حضرت ابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ، اس طرح

١٥٦٠ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ

روایت کرتے ہیں۔

ا۱۵۱ ابو بکر بن ابی شیبه اور عمره ناقد اور اسحاق بن ابراہیم،
سفیان، خالد حذاء، ابو قلابه، اضعیف، حضرت عباده بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سونے کوسونے کے ساتھ ، اور جا ندی کو چاندی کے ساتھ اور
گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور جو کو جو کے عوض، اور کھجور کو
مجبور کے ساتھ اور نمک کو نمک کے ساتھ ، برابر برابر، دست
بدست فروخت کرو، گر جب یہ قشمیں مختلف ہو جائیں، تو
بدست فروخت کرو، گر جب یہ قشمیں مختلف ہو جائیں، تو
جس طرح (کم و بیش) تہاری مرضی ہو، فروخت کرو، گر نقدا
فقد ہو ناچاہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَيُّوبَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَّةِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَّةِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَّةِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَسُلَّمَ الذَّهَبُ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالشَّعِيرُ وَالْفِضَّةَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ بِالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ مِسُواءً بِسَوَاء يَدًا بِيدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَي اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِثْلًا بِمِثْلُ فَي يَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاقُ أَلْمَالُولُ الْمَلْعُ وَالْعَلَامِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَلَالُولُ الْمَلْعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمِلْعُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِلُمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْ

(فائدہ)امام نوی فرماتے ہیں کہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ گیہوںاور جو جداجدا قتم ہیں، شافعی،ابو حنیفہ اور فقہائے محدثین،مالک،لیٹ اور اکثر علماء مدینہ کا بہی مسلک ہے۔

١٥٦٢ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبُرِ وَالنَّمْ بِالنَّهُ عِيرٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْحِ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْحِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءً \*

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا آبُو هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ \*

۱۵۹۲ ابو بکر بن ابی شیبه، و کیج، اساعیل بن مسلم عبدی، ابوالتوکل ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسالت آب صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که سوناسونے کے ساتھ اور الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که سوناسونے کے ساتھ اور چو کوجو چاندی چاندی چاندی چاندی کے ساتھ اور گندم کے عوض، اور جو کوجو کے بدلے، اور مجبور کے ساتھ ، اور نمک، نمک کے بدلے، اور مجبور، مجبور کے ساتھ ، اور نمک، نمک کے ساتھ ، برابر، برابر دست بدست، پھراگر کوئی زیادہ دے یازیادہ لیے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

۱۵۲۳ عمرو ناقد، یزید بن ہارون، سلیمان ربعی، ابوالیتوکل الناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوناسونے کے ساتھ برابر سر ابر اور حسب سابق روایت بیان کی ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمِنْعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمَلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدُا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ الشَّعِيرِ الْمَلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدُا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ الشَّعِيرِ الْمَلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدُا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَو الشَّعِيرِ السَّتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتَ أَلُوانُهُ \*

الا ابو کریب، محمد بن العلاء، واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، بواسط این والد، ابوزرعه، حضرت ابوبر رورض الله نعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبور کو محبور کو ساتھ اور گیہوں کے عوض، اور جو کوجو کے ساتھ ، اور نمک کو نمک کے ساتھ برابر سر ابر، دست بدست فرو خت کرنا چاہئے سوجو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو یہ سود ہو گیاہاں جب قسم بدل جائے۔

(فائدہ) تو پھر صرف کمی زیادتی درست ہے، جبیاکہ پہلے مفصل لکھ چکاہوں۔

٥٦٥- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرْ يَدًا بيَدٍ \* وَلَمْ يَذُكُرْ يَدًا بيَدٍ \*

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَا بِوَزْنِ

مِثْلًا بَمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا \* أَمِثْلًا بَمِثْلِ فَمَنْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ مُوسَى بُنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي مُرَيْرَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ يَنْهُمَا وَالدِّرْهَمُ اللّهُ بَالدِّرْهَم لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا \*

مَّرَهُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَقُولُ بْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَس يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ نَنْهِ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ

۵۲۵۔ ابوسعیدا شج، محار بی، فضیل بن غزوان سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، مگر اس میں دست بدست کاذ کر نہیں ہے۔

۱۵۲۱ ابوکریب، واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل بواسط ایخ والد، ابن الب نغم، حضرت ابو بر یره رضی الله نعالی عنه به روایت کرتے بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که سونے کوسونے کے ساتھ تول کر برابر، سر ابراورایے بی چاندی کو چاندی کے عوض وزن کرکے برابر سر ابر فروخت کرو، سوجو کوئی زیادہ دے ،یازیادہ لے توبہ سود ہے۔ فروخت کرو، سوجو کوئی زیادہ دے ،یازیادہ لے توبہ سود ہے۔ ۱۵۲۷ عبدالله بن مسلمه قعنی، سلیمان بن بالل، موی بن ابل شمیم، سعید بن بیار، حضرت ابو ہر بری وضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که دینار کو دینار کے بدلے فروخت کرو، کہ ان میں کی فرمایا کہ دینار کو دینار کے بدلے فروخت کرو، کہ ان دونوں میں بھی زیادتی نہ ہو اور در ہم کو در ہم کے عوض کہ ان دونوں میں بھی زیادتی نہ ہو اور در ہم کو در ہم کے عوض کہ ان دونوں میں بھی زیادتی نہ ہو۔

1071۔ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے موسیٰ بن مالک سے سنا، انہوں نے موسیٰ بن ابی تنمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

۱۵۱۹ محد بن حاتم بن میمون، سفیان بن عید، عمرو، ابوالمنهال بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے جج کے موسم تک یا جج کے زمانہ تک جاندی ادھار بیجی، چنانچہ دہ میرے پاس اس کی اطلاع کرنے آیا، ہیں نے کہا یہ چیز تو درست نہیں ہے اس نے کہا، ہیں نے کہا یہ چیز تو درست نہیں ہے اس نے کہا، ہیں نے بازار میں فروخت کی، تو کس نے بھی اس چیز کم متعلق مجھ پر نکیر نہیں کی، چنانچہ میں حضرت براء بن عازب مضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور ہم اس قتم کی نیج کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر نقد انقد ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر ادھار ہو تو سود ہے اور تم زید بن ارقم کے پاس قبین ، اور اگر ادھار ہو تو سود ہے اور تم زید بن ارقم کے پاس آیا، جاؤ، کیو نکہ ان کی شجارت مجھ سے بڑی ہے میں ان کے پاس آیا، ورائ کے باس آیا،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

• ک۵۱۔ عبید اللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپنے والد شعبہ ، حبیب،
ابولمنہال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ سے بیچ صرف کے متعلق دریافت کیا تو
انہوں نے فرمایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت
کرو، کیونکہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں، میں نے حضرت زید سے
پوچھا، انہوں نے کہا، حضرت براء سے پوچھو، وہ زیادہ جانے
ہیں، پھر دونوں نے کہا کہ حضور نے جاندی کوسونے کے عوض
ہیں، پھر دونوں نے کہا کہ حضور نے جاندی کوسونے کے عوض
ادھار بیچنے سے منع کیا ہے۔

اکار ابوالر بیج عتکی، عباد بن عوام، کیلی بن ابی اسحاق، عبدالرحمٰن بن ابی بکره رضی الله تعالی عنه این والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے ساتھ اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا، مگر برابر، سرابر، اور آپ نے ہمیں تکم دیا ہے کہ چاندی کو سونے کے بدلے جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم کے بیان سے دریافت کیا اور کہا کہ

١٥٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بنسِينَةٍ إِلَى الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إِلَيَّ فَأَلَنَّهُ فِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِ فَحَاءَ إِلَيَّ فَالَ قَدْ بِغُتُهُ فِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْمُدِينَةَ وَنَحْنُ فَيَا أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ السُوقِ فَلَمْ النَّي صَلَّى اللَّهُ السَّوقِ فَلَمْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلَّمُ الْمُدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلَّمُ الْمُدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ يَدُا بِيدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيغَةً مَا اللَّهُ فَهُو رَبًا وَاثْتَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ يَحَارَةً فَهَالَ مِثْلَ ذَلِكَ \*

١٥٧٠ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ عَنِ الصَّرْفِ فَهُو أَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ بَنِ أَرْقَمَ فَهُو أَعْلَمُ الصَّرْفِ فَهُو أَعْلَمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثَمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا \*

١٥٧١ - حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ اللَّهُ سَوَاءً اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ اللهِ سَوَاءً كَيْفَ بَسَوَاء وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الذَّهَبِ بِاللهِ صَلَّة بَالذَّهَبِ عَنَا اللهِ عَنَى الْفِضَّة بِالذَّهَبِ اللهِ صَلَّى الْفِضَّة بَالذَّهَبِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيدٍ فَقَالَ شَيْنًا وَنَشْتَرِي الذَّهَبِ بَالْفِضَّةِ كَيْفَ شَيْنَا وَنَشْتَرِي الذَّهَبِ اللهِ فَقَالَ يَدًا بِيدٍ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَالَا اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَالَا اللهِ فَقَالَ اللهُ فَالَا اللهُ فَالَالُهُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَلَا اللهُ فَالَا اللهُ فَاللهِ فَقَالَ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَالَا اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَالَا اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

هَكَذَا سَمِعْتُ \*

١٥٧٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةً قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنُله \*

١٥٧٣ – حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي آبُو هَانِئ الْخُولُانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِي مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزعَ وَحُدَهُ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزعَ وَحُدَهُ تُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنًا بِوَزُن \*

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتَ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَحَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تَفَصَلَ \*

٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

نفذانفذ، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ای طرح سنا ہے۔ ۱۵۷۲۔ اسحاق بن منصور، یکیٰ بن صالح، معاویہ، یکیٰ بن کثیر، یکیٰ بن ابی اسحاق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور حسب سابق روایت منقول صلح۔

الا المحاد ابوالطاہر احمد بن عمرو بن ابی سرح، بن وہب، ابوہانی خولانی، علی بن رہاح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خیبر میں تشریف فرماضے کہ آپ کی خدمت میں ایک ہار لایا گیا، اس میں نگ اور سونا بھی تھا، اور وہ غنیمت کے مال میں سے تھا، جے بیچا جا رہا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس سونے متعلق جو کہ قلادہ میں لگا ہواتھا، تھم دیا سے علیحہ و کیا گیا، اس سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے بعد رسول اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کوسونے کوسونے کے عوض برابر، سر ابر فروخت کرو۔

۱۵۷۴ قتیبه بن سعید، لیث، ابوشجاع، سعید بن یزید، خالد بن ابی عمران، حنش الصنعانی، فضاله بن عبیدر ضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار بارہ اشر فیول میں خریدا، اس میں سونا اور نگ تھے، جب میں نے اس سے سونا جدا کیا تو بارہ اشر فیول سے زا کداس میں میں سے سونا فکا، میں نے رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جب تک کہ اس کا سونا جدانہ کیا جائے، بیچانہ جائے۔

۵۷۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابن مبارک ، سعید بن یزید سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

١٥٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي الْبُكَاحِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي حَنَشُ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُبَ بِالذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُبَ بِالذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُبَ بِالذَّهُبِ إِلّا وَزْنًا بِوَزْنَ \*

وَهُبُ عَنْ قُرَّةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَحْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشَ أَنَّهُ قَالَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَحْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطُارَتْ لِي كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطُارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَحَوْهَرٌ وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةً فِيهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبُكُ فَي كُفَةً وَاجْعَلْ ذَهَبُكُ فَي كُفَةً وَاجْعَلْ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَاجْعَلْ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلْ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلْ فَي كُفَةً وَاجْعَلْ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلْ فَي كُفَةً وَاجْعَلْهُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْعَرْ فَلَا بِمِثْلِ \* وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا بِمِثْلِ \* وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا بِمِثْلِ \* وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو حِ و

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ

عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرُ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ

بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ

أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بِغُهُ ثُمَّ اشْتُر بِهِ

شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْض

۱۵۵۱ قتیه، این، ابی جعفر، جلاح، حنش صنعانی، فضاله بن عبیدرضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که ہم خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ تھے اور ایک اوقیه سونے کا، دود یناریا تین دینار میں یہود سے معاملہ کررہے تھے، تب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که سونے کو سونے کے ساتھ فروخت نه کرو، مگر وزن میں برابری کے ساتھ۔

الالمار الوالطابر، ابن وہب، قرہ بن عبدالر حمٰن معافری اور عرو بن حارث، عامر بن حارث، عامر بن یکی معافری، حنش بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے تو میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں ایک ہار آیا، جس میں سونا، چاندی اور جوابر ات تھے، تو میں نے اسے خرید ناچاہا، چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں وریافت کیا، انہوں نے فرمایاس کا سونا جدا کر کے ایک پلڑے میں رکھ، اور این سونا ایک پلڑے میں رکھ، اور اپناسونا ایک پلڑے میں رکھ، چر نہ لے، مگر برابر، سر ابر، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سناہ، آپ ارشاد فرمار ہے تھے کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ نہ لے مگر برابر سر ابر۔

( فا کدہ )احتیاط اور تفوّیٰ یہی ہے، باقی جب کسی چیز میں سونایا جاندی گئی ہو تواس سونے یا جاندی کو علیحدہ کرناضر وری نہیں اور اس چیز کی تیج اس سونے سے زیادہ کے بدلے میں جتنااس شے میں نگاہے در سبت ہے اور اس سے کم یا برابری کے ساتھ بیج کرنادر ست نہیں ہے۔

۱۵۷۸ مرون بن معروف، عبدالله بن دہب، عمرو (دوسری سند) ابوالطاہر، ابن وہب عمرو بن حارث، ابوالنظر، بسر بن سعید، معمر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے بیل کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو ایک صاع گندم دے کر بھیجااور اس سے کہا، کہ اسے نیج کرجو لے آنا، چنانچہ وہ غلام چلا گیا اور ایک صاع جو اور کچھ زائد لے کر آگیا، جب وہ غلام حیارت معمر کے پاس واپس آیا تو انہیں اس چیز کی اطلاع دی، حضرت معمر کے پاس واپس آیا تو انہیں اس چیز کی اطلاع دی،

معمر نے کہاتم نے ایبا کیوں کیا ہے؟ جاؤ اور واپس کر کے آؤ،
اور نہ لو، گر برابر سر ابر ،اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ، آپ فرمار ہے تھے کہ اناج کو
اناج کے عوض برابر سر ابر فرو خت کرو، اور ان دنوں ہمار ااناج
(طعام) جو تھا، ان سے کہا گیا کہ جو اور گیہوں تو ایک قتم نہیں
ہیں، انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دونوں ایک ہی جنس
کا تھم نہ رکھتے ہوں۔

(فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علاء کاریہ مسلک ہے کہ گیہوں اور جو علیحدہ علیحدہ قشم ہیں توان میں کی بیشی در ست ہے، چنانچہ ابود اؤد اور نسائی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کو جو کے بدلے میں اگر چہ جوزیادہ ہوں کوئی قباحت نہیں ہے بشر طیکہ دست بدست ہوں اور معمر بن عبداللہ کی روایت میں جو فہ کورہے تو سے ان کا تقویٰ اور احتیاط ہے، واللہ اعلم۔

آب الله عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الْمُحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ فَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَهُ وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَهُ وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَكُو وَسَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَل تَفْعَلُوا لَنَّ الْمُعْعُ فَقَالَ لَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَل تَفْعَلُوا لَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَل تَفْعَلُوا بَشَمْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَل تَفْعَلُوا بَشَمْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَل تَفْعَلُوا بَشَمْنِهِ وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ وَلَكِنْ مِثْلًا بَمِثْلُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكُ الْمِيزَانُ \*

9 - 20 ا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بال، عبدالهجید بن سبیل بن عبدالرحمٰن، سعید بن مسیب، حضرت ابوہر برہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بی عدی انصاری میں ہے ایک مخص کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا، وہ جدیب (عمدہ قسم کی) مجور لے کر حاضر خدمت ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم اس مجور کا اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خوروں کو فروخت ہیں، مت کرولیکن برابر سرابر، یاایک قسم کی مجوروں کو فروخت کرو، اس کی قیمت کے عوض دوسری خرید کرلواور وزن کے لحاظ مت کرو، اس کی قیمت کے عوض دوسری خرید کرلواور وزن کے لحاظ کے سے بھی برابری کے ساتھ فروخت کرو۔

(فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں کہ اس عامل کور بالعنی سود کی حرمت کاعلم نہ ہو گا، بدیں وجہ انہوں نے ایساکیا۔

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ

• ۱۵۸ - یخی بن بخی، مالک عبدالمجید بن سهیل بن عبدالرحمٰن بن عوف، سعید بن میتب، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کاعامل بنایا، وہ آپ کی خدمت میں عدہ قتم کی مجوریں لے خیبر کاعامل بنایا، وہ آپ کی خدمت میں عدہ قتم کی مجوریں لے کر حاضر ہوا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری مجوریں اسی قتم کی ہوتی ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قتم ایارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم ان مجوروں کا ایک صاع دو صاع کے بر لے، اور دو صاع ہے عوض لیتے ہیں، تورسول اللہ ضلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، بلکہ خراب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، بلکہ خراب سے عمدہ مجوروں کوروپوں کے بدلے فروخت کرواور پھر ان روپوں سے عمدہ مجوری خرید کراو۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

ا ۱۵۸ اسحال بن منصور، یحییٰ بن صالح وحاظی، معاویه بن سلام (دوسری سند) محمد بن سبل تمیمی، عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، یچیٰ بن حسان، معاویه بن سلام، یچیٰ بن ابی کثیر، عقبه بن عبدالغافرے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہتھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی تھجور لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کہ بیہ تھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میرے پاس خراب قسم کی تحجوریں تھیں تو میں نے ان کے دو صاع دے کر اس کا ایک صاع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے کھانے کے لئے خریداہے۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تو عین سود ہے، یااہیا مت کرو، لیکن جب تم تھجور خرید ناچاہو توانی تھجوریں فروخت کر دو،اور پھراس کی قیمت ے بدلے میں دوسری تھجوریں خرید کر او، ابن سہیل راوی نے اپنی روایت میں ''عند ذلک' 'کالفظ بیان نہیں کیا ہے۔ ۱۵۸۲ سلمه بن هبيب، حسن بن اعين، معقل، ابو قزعه بابلي،

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ سَعِيدِ الْبُعُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْبُعُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بَالنَّلَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُعَ بَالتَّلَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْ فَلَا تَفْعَلُ بِعِ الْحَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ الْبَعْ فَلَا يَقْعَلُ بِعِ الْحَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ الْبَعْ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ الْبَعْ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِالدَّرَاهِمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

١٥٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِّيَةُ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مِنْ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْن حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَتُمُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرِ بَرْنِيٌّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ أُوَّهُ عَيْنُ الرُّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرِ أَبْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ \*

١٥٨٢- وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةً الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتِي الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرِ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ بعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ اللهِ بعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا الرِّبًا فَرُدُوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا الرِّبًا فَرُدُوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا \*

١٥٨٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عُنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْحَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَلَكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ خَرْهُمَ بِدِرْهُمَ يَدُوهُ مَيْنِ \*

١٥٨٤ - حَدَّنِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَوَ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتَبُ إِنَّهِ فَلَا بَهْ ثِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِنْيَانِ مَشُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتَمْرِ فَأَنْ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ وَقَالَ كَانَ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ كَانَ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ كَانَ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ كَانَ

ابونظرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں ایک قتم کی تھجور لائی گئی آپ نے فرمایایہ تھجور ہماری تھجور سے بہت عمدہ ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم نے اپنی تھجور کے دوصاع دے کراس کا ایک صاع لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایایہ تو عین ربااور سود ہے، پہلے ہماری علیہ و آلہ وسلم نے فرمایایہ تو عین ربااور سود ہے، پہلے ہماری تھجوریں فروخت کردو، اور اس کے بعد اس کی قبت میں سے ہمارے لئے تھجوریں خریدلو۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ بن موسیٰ، شیبان، یکیٰ، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جمع تھجوریں ملتی تھیں، اور اس میں ہر ایک فتم کی تھجوریں ملی تھیں توہم اس کے دوصاع ایک صاع کے عوض نے دیا کرتے تھے، اس چیز کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی آپ نے فرمایا تھجور کے دوصاع اللہ ایک صاع کے عوض نہ ہجو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے عوض نہ بیجو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے عوض نہ بیجو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے بی بیر کے خوض۔

بدلے فروخت کرو،اورنہ ایک درہم دودرہم کے عوض۔
۱۵۸۴۔ عمروناقد، اساعیل بن ابراہیم، سعید جریری، ابونظر ہ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما سے بیج صرف کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ
فقد انقذ، میں نے عرض کیا، جی ہاں! انہوں نے فرمایا، پھر کوئی
مضا لقہ نہیں ہے، میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
تعالی عنہ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالی عنہ سے بیج صرف کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا،
کیا نفذ انقذ! میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا تو پھر کوئی حرج
کیا نفذ انقذ! میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا تو پھر کوئی حرج
انہیں، حضرت ابوسعید نے کہا، کیا ابن عباس نے یہ کہا ہے ہم
انہیں لکھیں گے، وہ حمہیں ایسافتوی نہیں دیں گے اور بولے

فِي تَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ خَدَاكَ شَمِ الْبَعْمُ الشَّيْءِ فَدَاكُ شَمِ الْبَعْمُ الْمَاتُ فَقَالَ كَارَبُكُ مِنْ كَوْنِيا سَمِهَا، آبُ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ كُونِيا سَمِهَا، آبُ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ كُونِيا سَمِهَا، آبُ أَضَعَ فَصَاءً تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ اللَّذِي تُرِيدُ مِنَ بِينَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَ

١٥٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسَ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُّفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ ربًا فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ لِقُوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أَحَدُّثُكَ إِنَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَحْلِهِ بصَاعٍ مِنْ تَمْرِ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَذَا اللُّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاسْتَرَيْتُ بهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوق كَذَا وَسِعْرَ هَٰذَا كَٰذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبعْ تَمْرَكَ بسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَر بسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْر شِئْتَ قَالَ ٱبُو سَعِيدٍ فَالنَّمْرُ ۚ بِالنَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ ربًا أَم الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاس قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاء أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاس عَنْهُ بمَكَّةً

خداکی قتم! بعض جوان آدمی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس کھجوریں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کھجوروں کو نیا سمجھا، آپ نے فرمایا یہ ہماری زمین کی کھجوریں تو نہیں ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اس سال ہماری زمین کی کھجوروں میں پچھ نقص تھا، تو میں نے یہ کھجوریں لے لیس، اور اس کے میں پچھ ذاکہ کھجوریں وے دیں، آپ نے فرمایا تو نے ذاکہ میں پچھ ذاکہ کھجوریں وے دیں، آپ نے فرمایا تو نے زاکہ دیں تو سود دیا، اب اس کے قریب ہر گزنہ جانا جب تم کو اپنی کھجوروں میں پچھ نقص معلوم ہو تو انہیں چی ڈالو، اور ان کی قیمت ہے جو نسی کھجوریں پہند ہوں وہ خریدلو۔
قیمت ہے جو نسی کھجوریں پہند ہوں وہ خریدلو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالی عنہم ہے رہیے صرف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس میں بچھ قباحت نہیں سمجھی، تو پھر میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میٹھا ہوا تھا، ان ہے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا جو زیادہ ہو، وہ سود ہے، میں نے اس چیز کا حضرت عمراور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے سننے کی وجہ سے انکار کیا،وہ بولے میں بتھے سے ادر کیجھ نہیں بیان کروں گا مگر جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے سنا ہے، آپ کے پاس ایک تھجوروں والا عمدہ متمجوروں کاایک صاع لے کر آیااور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھجوریں اس رنگ کی تھیں ، آپ نے اس سے دریافت فرمایا ، یہ تھجوریں کہاں سے لایا ہے، وہ بولا کہ میں دو صاع دوسری تھجوروں کے لے کر گیا، اوران کے بدلے ایک صاع ان تتمجوروں کالیا، کیونکہ اس کانرخ بازار میں اتناہے اور اس کانرخ ابیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، تیری خرابی ہو تونے سود دیا، جب وہ ایسا کرنا جاہے تواین تھجوریں کسی اور شئے کے عوض فروخت کر دے ، پھراس شئے کے عوض جس قتم کی تھجوریں تو خریدنا جاہے خرید لے، ابو سعیدنے

فَكُرهَهُ

فرمایا تو تھجور کو تھجور کے عوض بیچنا یہ سود کا زاکد باعث ہے، یا چاندی کو چاندی کے عوض فرو خت کرنا، ابو نضر ہیان کرتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا توانہوں نے بھی اس سے روک دیا، اور ابن عباس کے پاس نہیں آیا، پھر ابو صہباء نے جھے سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق کہ میں دریا فت کیا توانہوں نے اسے ناپہند کیا۔

(فائدہ) پہلے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماکا یہ مسلک تھاکہ جب بھے نقذ انقذ ہو تو کی بیشی سود نہیں ہے گر پھر
ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے قول ہے رجوع فرمایا، اور ایک جنس میں کم وبیش میں فروخت کرنے ک
حرمت کے قائل ہو گئے، اس کا نام توائیان ہے، آج کل کے طریقہ پر تھوڑی ہے کہ جو منہ سے نکل گیاوہ من مانی ہا تیں کرتے رہے، اور
بے چارے سادہ حضرات کو جو ان ہے روکیں اور منع کریں انہیں کا فر بتلاتے رہیں لیکن کوئی تعجب نہیں، یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اور گر اہیوں میں سے ایک زبردست گر ابی ہے، اللہ تعالی ہم کواس سے بچائے۔ آمین۔

۱۹۸۱ میر بن عباد اور محر بن حاتم ادر ابن ابی عمر، سفیان بن عید، عمر و، ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرمار ہے تھے کہ دینار، دینار کے بدلے، برابر برابر، سوجس نے زیادہ دیا، یازیادہ لیا تو وہ سود ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بچھ اور بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور ان سے کہا کہ تم جویہ بیان کرتے ہو، تو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ساہے یااس کے بارے میں کچھ قرآن کریم میں پایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ساہے یااس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ساہے نہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی اللہ علیہ و آلہ دسلم سے ساہے نہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربایعنی سودادھار میں ہے۔

۱۵۸۷\_ابو بکرین الی شیبه اور عمر و ناقد اور اسحاق بن ابراجیم اور این الی عمر، سفیان بن عیبینه ، عبید الله بن الی یزید ، حضرت ابن حَاتِم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبَادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَرْ وَاللَّه فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَمْرو عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي فَقُولُ أَشِيءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنَّ تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنَّ تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَزَّ تَقُولُ أَشَيْءٌ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدُهُ فِي كَتَابِ اللهِ صَلّى الله وَحَدَّقَ فَيْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله وَحَدَّقَ فَيْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَزَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدُهُ فِي كَتَابِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدُهُ فِي كَتَابِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجَدُهُ فِي النَّسِينَةِ \* وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِينَةِ \* وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِينَةِ \* وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِينَةِ \*

الله عليهِ وللمنم فان الرب فِي المعلِيدِ ١٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودادھارہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۵۸۸ - زہیر بن حرب، عفان (دوسری سند) ابن حاتم، بہز، وہیب، ابن طاؤس، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نفذا نفذ میں سود نہیں ہے۔

۔ (فاکمہ)امام نووی نے فرمایا کہ بعض حصرات نے کہا کہ اسامہ بن زیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منسوخ ہے،اور اہل اسلام کااس بات پر اجماع ہے کہ بیدروایت متر وک العمل ہے،یابیہ اموال ربوبیہ پر محمول ہے۔

 وَاللَّفُظُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَن أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ الْخَبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّمَا الرّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّمَا الرّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّمَا الرّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّمَا الرّبَا فِي النّسِيئَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن حَدَّثَنَا وَهَيْبُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًا فِيمَا كَانَ يَدًا

مَعْقَلٌ عَنِ الْمُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَعْقَلٌ عَنِ الْمُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَّاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ الْمَوْفِ أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَبْنَيْنًا فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَبْنِينًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلًا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَلَا إِنّمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَلَا إِنّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَلَا إِنّمَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَلَا إِنّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَلَا إِنْمَا

(فا کدہ) یعنی میں نے بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے یہ صدیث نہیں سنی کہ آپ کی ذات بابر کات کی طرف اسے منسوب کرول،اورنہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی تھم دیکھا کہ اس سے ٹابت کردوں (سجان اللہ) یہ تو آج کل کے بعض لوگوں کا کام ہے کہ ہرا لیک بات بے جارے قرآن وحدیث سے ثابت کرتے ہیں۔(مترجم)

• ۱۵۹- عثان بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراهیم، عثان، جریر، مغیره، شباک، ابراهیم علقمه ، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے سود کھانے والے ، اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے،راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ،اور سود کا حساب لکھنے والے پر ،اور اس کے گواہوں پر توانہوں نے فرمایا کہ ہم جنتی حدیث سنتے ہیں، اتنی ہی بیان کرتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

اوها۔ محمد بن صباح اور زہیر بن حرب، عثان بن الی شیبہ، ہشیم، ابوالزبیر، حضرت جابرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود کے کھنے والے ،اور سود کے محواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وه *سب برابر ہیں۔* 

باب (۲۰۳۷)حلال لینا اور مشتبه چیزوں کا ترک

کروینا۔

(۱)مثنیمات میں مبتلا ہونے کااثر بیہ ہو تاہے کہ آہتہ آہتہ وہ هخص حرام کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے کہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

۱۵۹۲ محمد بن عبدالله بن نمير جمدانی، بواسطه اييخ والد، ز كريا، قعمی، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که می*ں* نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سنااور نعمان نے اپنی د و نوں انگلیوں ہے اپنے دونوں کانوں کی طر ف اشارہ کیا، آپ ً نے فرمایا یقیناً حلال بھی بین و ظاہر ہے،اور حرام بھی بین و ظاہر ہے، کیکن حلال اور حرام کے در میان امور مشتبہ ہیں جنہیں بہت لوگ تہیں جانتے لہذا جو کوئی شبہات سے بیا، اس نے اییخ دین اور آبر و کومحفوظ کرلیا، اور جو شبهات میں پڑاوہ حرام

(۱) میں بھی گر فمار ہوا جبیبا کہ وہ چرانے والاجو حدود اور باڑ کے

، ١٥٩٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِغُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أُحْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرُّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا \*

١٥٩١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمَّ سَوَاءٌ \*

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ باطل اور حرام امور میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ (٢٠٣) بَابِ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ \*

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ عَنَ الشُّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بإصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِلدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجُسَدُ كُلَّهُ أَلَا وَهِيَ

حارول طرف چراتا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور باڑ اور حدود کے اندر سے مجھی چرجائیں آگاہ ہو جاؤ، کہ ہر ایک باوشاہ کی ایک حد ہوتی ہے اور خبر دار اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں جان لو کہ جسم میں حوشت کاایک حصہ ہے اگر وه در ست هو گیا تو سار ابدن در ست اور ٹھیک ہو گیااور جب وہ مجر جائے گا تو سارا جسم ہی مجر جائے گا، یاد رکھو کہ وہ کوشت کا ممکر ااور حصه قلب یعنی دل ہے۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام کااس بات پراجماع ہے کہ یہ حدیث بہت عظیم الثان ہے،اور ان احادیث میں ہے ہے کہ جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے روح شریعت اور اصلاح ظاہر و باطن کو اس احسن اسلوب کے ساتھ بیان فرمادیا کہ کوئی شعبہ بھی اس سے خارج نہیں رہا، یہی اس حدیث کے عظیم الشان ہونے کی سب سے بروی اور بین د کیل ہے،اورای حدیث پر عمل کرنے کانام تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ کے معنی بیچنے کے ہیں چنانچہ جس وقت بندہ کوان امورے و قایت اور حفاظت حاصل ہو جائے گی،اس وقت کہا جائے گاکہ یہ متق ہے ،واللہ اعلم بالصواب۔

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ١٥٩٣ ابو بكر بن ابي شيبه، وكيع (دوسرى سند) اسحاق بن وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالًا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ \*

ابراہیم، عیسیٰ بن بوٹس،ز کریاہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

١٥٩٣ اسحاق بن ابراجيم، جرير ، مطرف، ابو فروه مداني (دوسری سند) تنیید، لیعقوب بن عبدالر حمٰن قاری، ابن عجلان، عبدالرحمٰن بن سعید، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم سے يهي حديث روايت كرتے ہيں، مكر ز کریاراوی کی حدیث زیادہ کامل اور پوری ہے۔

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةً الْهَمْدَانِيِّ حِ و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلَّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(بقیہ گزشتہ صفحہ)امور مشنبہ کو کرنے کی جب عاوت پڑجاتی ہے توول میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر حرام میں مبتلا ہونے کا بھی علم نہیں ہو تا۔اور اس طرح جب سی مشتبہ امر کے بارے میں اہل علم ہے جائز ناجائز کی تعیین کئے بغیراہے کرے گا توعین ممکن ہے کہ مسی حرام کام کو بھی جائز سمجھ کر کرلے۔

اس حدیث میں جن امور کومشتبہات فرمایا گیاہے ان سے کو تسے امور مراد ہیں؟اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں (۱)وہ امور جن کے بارے میں حلت و حرمت کے دلا کل متعارض ہوں، (۲) دہ امور جنھیں شریعت میں مکر وہ اور ناپسندیدہ قرار دیا گیاہے، (۳) وہ مباح امور جو کسی گناہ تک پہنچانے کاذر بعیہ بن جاتے ہوں۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

أَنَّمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ \*

1090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نَعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بَحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بَحِمْصَ وَهُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْتَعْبِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ السَّعْبِي إِلَى

وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثُ زَكَريَّاءَ

قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ \*
(٢٠٤) بَابِ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ \*
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ عَلَيْ فَالَ فَلَحِقَنِي النّبِي قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلِيَةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ جُمْلَانَهُ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلُهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لَا تُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ جُمْلَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ جُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي أَلَى أَهْلِي فَلَمَا بَلَغْتُ أَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي أَنْ أَنْ أَنَا لَيْ عَنْهُ وَلَكَ \* خَدْ جَمَلَكَ خَدْ جَمَلَكَ خَدْ جَمَلَكَ عَدْ جَمَلَكَ عَدْ حَمَلَكَ عَدْ جَمَلَكَ عَدْ جَمَلَكَ خَدْ جَمَلَكَ مَاكَ اللّهُ وَرَاهِمَكَ فَهُو لَكَ \*

١٥٩٧- وَحَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا

۱۵۹۵ عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، خالد بن بزید، سعید بن ابی ہلال، عون بن عبدالله، عامر شعی، سے دوایت کرتے بیں کہ انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر بن سعید رضی الله تعالیٰ عنه صحابی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور وہ لوگوں کو حمص میں خطبہ دے علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور وہ لوگوں کو حمص میں خطبہ دے صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ علال بھی صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ حلال بھی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ حلال بھی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ حلال بھی سین اور ظاہر ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر بین اور خاہر ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر سے بیان کی جیسا کہ زکریا نے شعبی سے بیان کی جیسا کہ زکریا نے شعبی سے بیان کی جیسا کہ زکریا نے شعبی سے بیان کی ہے۔

باب(۲۰۴۷)اونٹ بیجنااور سواری کی شرط کر لینا۔ ١٥٩٧ محمد بن عبدالله بن نمير بواسطه اييخ والد زكريا، حضرت جابرین عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر جارہے تھے، وہ تھک گیا توانہوں نے اسے آزاد کردینا جاہر منی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ملے، آپ نے میرے لئے دعا فرمائی،اور اونٹ کو مارا، چنانچہ وہ ایسا تیز چلا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں چلاتھا، آپ نے فرمایا، اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ ( جاندی) میں چے ڈال، میں نے عرض کیا، نہیں (یہ تو آپ ہی کاہے) آپ نے پھر فرمایا، چورے میں نے اسے ایک اوقیہ میں چ دیا،اوراینے گھر تک سواری کی شرط کرلی، جب اپنے گھر پہنچ سیا تو میں اونٹ آپ کی خدمت میں لایا، آپ نے فور انجھ قیمت دیدی، میں لوٹا تو آپ نے میرے پیچھے قاصد بھیجا، اور فرمایا، کیامیں تیرااونٹ لینے کے لئے تجھ سے قیمت کرا تا، اپنا اونٹ کے جااور پیدر ہم مجھی تیرے ہی ہیں۔

۱۵۹۷ علی بن خشرم، عیسی بن بونس، زکریا، عامر ہے

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْ \*

٩٨ ٥٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفَظَ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَن الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاحَقَ بي وَتَحْتِيَ نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإِبل قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تُرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَّكَتُكَ قَالَ أَفَتَبيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنَّتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي حَالِي فَسَأَلُنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفْلًا تَزَوَّجْتَ بِكُرًّا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّي وَالِدِي أَو اسْتُشْهِدَ وَلِي أُخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ

عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّ حُتُ ثَيَّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا،اور ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۵۹۸ عثان بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراهیم، عثان جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جاہر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، چنانچہ آپ مجھے ملے اور اور میری سواری میں یائی کا ا بیک اونٹ تھا، جو تھک گیا تھااور بالکل چل نہیں سکتا تھا، آپ نے یو چھا تیرے اونٹ کو کیا ہوا، میں عرض کیا، وہ بیار ہے، یہ س کر آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم بیجهیے ہیے اور اے ڈانٹااوراس کے لئے دعاکی، چنانچہ پھروہ ہمیشہ سب او نٹول ہے آ گے ہی چلتارہا، پھر آپ نے فرمایااب تیرااونٹ کیاہے، میں نے عرض کیا، آپ کی دعا کی برکت سے بہت اچھاہے، آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ بیتیاہے، مجھے (انکار کرتے ہوئے) شرم آئی، اور ہمارے پاس اونٹ یانی لانے والا نہیں تھا، بالآخر میں نے عرض کیاجی ہاں! پیچتا ہوں ،اور میں نے اونٹ کواس شرط پر که میں مدینه تک اس پر سواری کروں گا، فروخت کر دیا، پھر میں نے عرض کیا، بار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نتی نتی شادی ہوئی ہے، میں جلدی لوٹنے کی اجازت جاہتا ہوں، آپ ً نے مجھے اجازت وے وی میں لو گول سے پہلے مدینہ پہنچے گیا، وہاں میرے ماموں ملے اور اونٹ کا حال بوجھا، میں نے سارا واقعہ بیان کردیا، انہوں نے مجھے ملامت کی (کہ تھر والے پریشان ہوں گے) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے واپسی کی اجازت طلب کی تھی تو آپ نے فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ کنواری سے یابیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، بیوہ ہے ، آپ نے فرمایا کنواری ہے کیوں نہ کی ، وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تواس کے ساتھ کھیلتا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا

قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ \*

١٥٩٩ – حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ حَدَّثَنَا حَريرٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولَ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَّ حَمَلِي وَسَاقَ الْحَدِيثُ بَقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بعْنِي حَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلُ بعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ لَا بَلْ بعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُل عَلَىَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قُدْ أَحَذْتُهُ فَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبلَال أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ قَالَ فَأَعْطُانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسِ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ \*

ہے یاوہ شہید ہو گئے ہیں اور میری کئی بہنیں ہیں، تو مجھے اچھانہ معلوم ہوا کہ میں شادی کر کے ایک اور لڑکی ان کے برابر لے آؤں جو نہ انہیں ادب سکھائے اور نہ انہیں دبائے، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ ان کی خبر میری رکھے اور انہیں تمیز سکھائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں صبح ہی کواونٹ لے کر حاضر ہو گیا، آپ نے اس کی قیمت بھی مجھے دے دی اور اونٹ بھی واپس کر دیا۔ 1099\_ عثان بن ابي شيبه، جرير، اعمش، سالم بن ابي الجعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ہم مکہ تمرمہ سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علے، تو میر ااونٹ بہار ہو گیا، چنانچہ حسب سابق روایت بیان ک، باقی اس میں بہ ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ اپنا بہ اونث ج ڈال، میں نے عرض کیابار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگ بی کاہے، آگ نے فرمایا نہیں میرے ہاتھ اسے چوال میں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ای کاہے، آپ نے فرمایا، نہیں اسے میرے ہاتھ چوال، میں نے عرض کیا توایک مخص کا میرے اوپر ایک اوقیہ سوناہے، اس ایک اوقیہ کے عوض آپ سے اونٹ لے لیجئے، آپ نے فرمایا، میں نے اسے لے لیا، اور تواسی پر مدینہ تک پہنچ جائے گا، جابرر صنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب میں مدینه منورہ آیاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی عندے فرمایا،اے ایک اوقیہ سونادے دو، اور پھوزا کددو، توحضرت بلال رضى الله تعالى عنه نے مجھے ايك اوقيه سونے كا دیا،اورایک قیراط زائد دیا، میں نے کہا، بیہ جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زا کد دیاہے ، دہ ہمیشہ میرے پاس رہنا جاہتے ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں چتانچہ وہ سونا ا یک تھیلی میں میرے یاس رہا، یہاں تک کہ شام والول نے یوم

## الحره کواہے چھین لیا۔

( فا کدہ ) یوم الحرہ وہ دن ہے کہ جب بزید کی سلطنت میں شام والوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھااور مدینہ مورہ میں رہنے والوں کاخون بہایا تھا،اور بیہ واقعہ ۶۳۳ ہجری میں پیش آیا۔

اور جانور کی سوار می کی شرط لگا کر خواہ مسافت قریب ہو، یا بعید ، نیچ صحیح اور در ست نہیں ہے ، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ، اور امام محمد بن ادریس الثافعی اور جمہور علمائے کرام کا بھی مسلک ہے ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوبیہ شرط منظور کرلی ، تو آپ کا خرید نے کاار اوہ نہیں تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

١٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ جَدَّثَنَا الْجَرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي الرَّكُ بُ باسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ الرَّكُ بُ باسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهِ وَيَادً أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ \*

آ ١٦٠٠ وَحَدَّثَنِي آبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا أَنَى عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَنَى عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَنَحَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا وَقَدْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَيْبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْنِيهِ فَبَعْتُهُ مِنْهُ بِحَمْسِ أُواق قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ طَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَرَادَنِي وُقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي \*

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ

معدا۔ ابو کامل جہ حدری، عبدالواحد بن زیاد، جریری، ابونضرہ، حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میر ااونٹ چیچے رہ گیا، اور بقیہ حدیث بیان کی، اور یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مھونسا دیا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کانام لے کر سوار ہو جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا۔ تو الله یغفر لگ "یعنی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔

ابوالتوكل الناجي، حضرت جابرين عبدالله رضي الله تعالى عنه

+

أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنَّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَوَقَيْتَ النَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ النَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ النَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ \*

٦٦٠٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمَ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِعَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِعَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِعَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمْرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَصَلِي رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ أَمِي الْمَسْجِدَ فَأَصَلِي رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي شَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي \*

٦٠٠٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِر عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِي وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِي وَسَلَّمَ بِثَمَنِ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَ اللَّهُ اللَّرُهُمَ اللَّهُ ال

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ

ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ میر اختیال ہے کہ حضرت جابرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جہاد کا تذکرہ کیا ہے، اور بقیہ حدیث بیان کی، باتی اتنی زیادتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر کیا تو نے قیمت بچری وصول کرلی، میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا، تیرے لئے قیمت تیرے لئے قیمت بھی ہے، تیرے لئے قیمت بھی ہے۔ اور اونٹ بھی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الاد عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه این والد، شعبه، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ دواوقیہ اور ایک درہم یا دودرہم میں خریدا، پھر جب آپ مقام صرار پر پہنچ تو آپ نے ایک گائے ذک کرنے کا حکم فرمایا، وہ ذک کی گئی اور سب لوگول نے اس کے گوشت میں کے کھایا، پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مجھے مسجد میں حاضر ہونے اور دور کعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اونٹ کی قیمت مجھے وزن کر کے دی، اور میرے لئے زائد تولا۔

۱۹۰۴- یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، محارب، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ای قصه کو نقل فرمایا ہے، باقی اس میں یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے وہ اونٹ اس قیمت پر خریدا جو کہ آپ نے متعین کی تھی، اور اوقیہ اور در ہموں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، باقی بیہ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ کہ آپ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ ذریح کی گئی، اور اس کا گوشت سب میں تقسیم کردیا گیا۔

۱۲۰۵ - ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن جرتج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا

قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأُرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ \*

وَ إِسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ حَيْرًا مِّمَّا عَلَيْهِ \* ١٦٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَرْحِ أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلُمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُل بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبلٌ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ ٱلرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعَ فَقَالَ لَمْ أَحِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أُعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً \*

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بَنُ يَسَأْرِ عَنْ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا بمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءٌ \*

(٢٠٥) بَابِ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ

کہ میں نے تمہارااونٹ جاردینار میں خرید لیا،اور تواس پر مدینہ تک سوار ہو کر جا سکتا ہے۔

باب (۲۰۵) جانور کو قرض لینا در ست ہے اور اس ہے اچھا جانور واپس کرنا جا ہئے۔

۲۰۲۱ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، مالک بن ائس، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابورافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخص سے اونٹ کا بچہ قرض لیا، پھر جب آپ کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اونٹ دینے کا تھکم فرمایا،ابورافع رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوٹ کر آئے، اور عرض کیا کہ ان او نٹوں میں تو اس جیسا کوئی نہیں ہے، مگراس سے بہتر پورے سات برس کے اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا، اسے وہی دے دے ، بہترین آ دمی وہ ہے جو قرض کو خولی کے ساتھ ادا کرے۔

٤٠٠١ ـ ابوكريب، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، زيد بن اسلم، عطاء بن بیبار، حضرت ابورافع رضی الله تعالیٰ عنه مولیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ایک بچہ قرض کے لیا تھا، پھر حسب سابق حدیث بیان کی ہے،اور اس میں پیہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو خوتی کے ساتھ قرض ادا کریں۔

(فا کدہ) حیوانات کا قرض لینادرست نہیں، اور ریہ حدیث منسوخ ہے، اور نیز حدیث سے بہتر چیز واپس کرنے کا استحباب ثابت ہوا، اور حضرت ابوہر ریور صنی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آرہاہے کہ آپ نے اموال صدقہ میں سے بیاونٹ خرید کر دیا، لہندااب کو کی اشکال باقی نہ ر با (مر قاة شرح مشكوة جلد ٣)

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار بْن عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْن كُهَيْل عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُّلِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

۱۹۰۸ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، سلمه بن تهبل، ابوسلمہ ،حضرت ابو ہریرہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایک تحض کا قرض تھا،اس نے آپ سے سختی کے ساتھ تقاضا کیا، تو

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقِّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمُ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالًا فَقَالًا فَقَالًا لَهُمُ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالً فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُ اللهُ عَيْرَكُمْ أَوْ فَاشَتْرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ قَضَاءً \*

(فاكده)به مخض يهودى المذهب تقا، بكذا قاله النووى وغيره (مترجم) 17.9 حَدَّنَنَا أَبُو كُريْب حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِنّا فَأَعْطَى سِنّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً \*

١٦١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلًّ يَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلًّ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ خَيْرُكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً \*

(٢٠٦) بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جنْسِهِ مُتَفَاضِلًا \*

بالحيوال مِن جنسيةِ متفاصِلاً - ١٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنِيهِ قُلْلَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنِيهِ قُلْلِهُ بُنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ قَبَلِيهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَابِر قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يَشَعُونُ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ

اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نے اسے سز ادیے کاار ادہ کیا تورسول الله صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا که حق والے کو کہنے کی مخبائش ہے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک اونٹ اسے خرید کر دے دو، صحابہ نے عرض کیا، ہمیں تو اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ملتاہے، آپ نے ارشاد فرمایا، که وہی خرید کر اسے دے دو، اس لئے کہ تم میں بہترین دہ لوگ ہیں جو قرض کوا چھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔

1909۔ ابو کریب، و کیجے، علی بن صالح، سلمہ بن کہیل، ابوسلمہ، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیاں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا تھا، اور پھر اس سے بہترین اونٹ قرض میں ادا کر دیا اور فرمایا تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔

۱۹۱۰ محد بن عبدالله بن نمير، بواسطه اپنے والد، سفيان، سلمه بن کہيل، ابوسلمه، حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روايت کرتے ہيں، انہوں نے بيان کيا که اپک شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے آيا، آپ نے فرمايا، اس سے بہتر اونٹ اسے دے دو، کيونکه تم ميں سے بہتر وہ ہے جو قرض کوا جھی طرح اداکرے۔

باب (۲۰۲) جانور کو جانور کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیجیاور ست ہے۔

االاا۔ یجیٰ بن یجیٰ تنہی، ابن رمح، لیٹ (دوسری سند) قتیمہ بن سعید، لیٹ، ابوالز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک غلام آیادور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیہ غلام ہے، پھراس کا مالک اسے لینا آیا، تو

سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِعَنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُودَيْنِ ثُمَّ لَمْ لَمْ يَبِايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ أَعَبْدٌ هُوَ \*

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے میرے ہاتھ فروخت کردے، چنانچہ آپ نے دو کالے غلام وے کراہے خرید لیا،اس کے بعد پھر آپ کسی سے بیعت نہ لیتے تھے تاو قتیکہ معلوم نہ کر لیتے کہ یہ غلام ہے(یا آزاد)۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

( فا کدہ ) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال خلق تھا کہ جس ہے بیعت کرلی پھراسے مالک کے حوالے کرناا جپھانہیں سمجھا، بلکہ خود خرید لیااوراس سے اس قشم کی بیچ کاجواز ثابت ہوا، جبکہ دست به وست ہو ،اوراس پر علماء کرام کا جماع ہے اور بہی تحکم تمام جانوروں کا ہے ،اور نیز حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اگر آپ کو بیہ علم حاصل ہو تا تو پھر ہمیشہ تحقیق کرنے کی حاجت کیوں پیش آتی، علم غیب تو صرف صفت الہی ہے، باتی جن امور کااللہ تعالیٰ نےاپے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیاوہ آپ کو عاصل ہے اور ، س کا نام اطلاع غیب ہے نہ کہ علم غیب، قر آن وحدیث سے یہی چیز ثابت ہے اور یہی علائے الل سنت والجماعت کا مسلک ہے،اور بیر بات بھی روشن ہو گئی کہ اسلام میں بے شک غلامی ہے مگر اس قتم کی غلامی ہے کہ ان کو علماء؛ فقہاءاور محد ثین بنایا جا تا ہے،اور فضیلت کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ ان کی میکیل کردی جاتی ہے ، لہذاہ یہ غلام اس آزادی سے بدر جداولی افضل واشر ف ہے۔

باب(۲۰۷) ربهن سفر و حضر مین هر وقت جائز (۲۰۷) بَابِ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَر كَالسَّفُر \*

١٦١٢ – حَدَّثَنَا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخَبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاثِشَهَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيَّ طَعَامًا بِنُسِيثَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا \*

١٦١٣ - حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْ يَهُودِيَّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ \* ١٦١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْكَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ

١٩١٢ ييلي بن يحيل اور ابو بكر بن ابي شيبه، محمد بن العلاء، ابو معاویه ،اعمش ،ابرامیم ،اسود ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت

یاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناح ادھار خریدا، پھر آپ نے اس کے پاس اپنی زر ہر بمن رکھ دی۔

۱۶۱۳ اسحاق بن ابراجیم منظلی اور علی بن خشرم ، عیسلی بن بونس،،اعمش،ابراہیم،اسود،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صکی اللہ علیہ و آلہ و ہارک وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا ،اوراین لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔

۱۶۱۴ اساق بن ابراهیم خطلی، مخزومی، عبدالواحد بن زیاد، اعمش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نیچ سلم میں رہن رکھنے کا تذکرہ ابراہیم تحقی کے پاس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود بن بزید بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيُّ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ \*

ه ١٦١٥ – حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأُسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ

(فائده)ر بن (گروی) سفر و حضر میں باتفاق علمائے کرام جائز ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

(۲۰۸) بَابِ السَّلمِ \*

١٦١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ

يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيَ الْمَنْهَالِ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَدِمَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ۗ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسُّنَّتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْر فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ\*

ند کورہ فی الاحادیث کے ساتھ باتفاق علماء کرام جائز ہے۔ ١٦١٧ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ عَنْ أبي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْل مَعْلُومِ وَوَزْنُ مَعْلُومٍ \*

تعالیٰ عنہار وابت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله عليه وآله بارك وسلم نے ايك يہودي سے ايك معينه مدت تک کے لئے اناج خرید ااور اپنی لوہے کی زرواس کے پاس رہن ر کھ دی۔

١٢١٥ - ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غياث، اعمش، ابراهيم، اسود، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسانت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم ہے حسب سابق روایت بیان کی ہے، باقی اس میں لوہے کی زرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب(۲۰۸) نیچ سلم کاجواز به

١٦١٢ يکيٰ بن يکيٰ اور عمر و ناقد ،سفيان بن عيدينه ابن ابي نحيه ، عبدالله بن کثیر،ابوالمنهال، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آله بارک و سلم جب مدینه منوره میں تشریف لائے تولوگ ایک سال یا دو سال کے لئے تھلوں میں سلم کیا کرتے تھے تورسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تھجور میں بھی سلم کرے تو سیل (ماپ)معلوم اور وزن معلوم میں مدت معینہ تک کرے۔

( فا كدہ ) سلّم اور سلف اس بیج كو كہتے ہیں جس میں قیمت پیشگی دی جاتی ہے اور مال دینے کے لئے ایک متعین مدت ہوتی ہے، یہ زیع شر الط

١٦١٤ شيبان بن فروخ، عبدالوارث، ابن اني نهيه، عبدالله بن کثیر ، ابوالمنہال ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله عليه وآله بارك وسلم مدينه منوره تشريف لائے اور لوگ سيع سلم كياكرت يتص تورسالت مآب صلى الله عليه و آله بارك وسلم نے ان سے فرمایا، جو سلح کرے تو کیل معلوم اور وزن معلوم کے علاوہ اور تسی طرح نہ کرے۔

١٦١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم جَعِيعًا عَنِ ابْنِ غَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيح بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذَّكُرُ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ \* حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذَّكُرُ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ \* عَمْرَ عَبْدِ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي كِلَاهُمَا عَنْ مَهْدِي كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِي كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِي كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِي ابْنِ أَبِي نَحِيح بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي نَحِيح بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَة يَذَكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ \* صَحْرِيمِ اللَّحْتِكَارِ فِي الْنَا حُتِكَارِ فِي الْمَاتِ عَنِ ابْنِ تَحْرِيمِ اللَّحْتِكَارِ فِي الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ تَحْرِيمِ اللَّحْتِكَارِ فِي الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ عَنْ ابْنِ تَحْرِيمِ اللَّاحْتِكَارِ فِي الْمَاتِ عَنْ ابْنِ تَحْرِيمِ اللَّاحْتِكَارِ فِي اللَّهُ وَاتِ \* الْمَاتِ عَلَيْمِ اللَّاحْتِكَارِ فِي اللَّهُ وَاتِ \*

آبُرُ مَسْلَمَةً بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكُرُ فَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكُرُ فَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكُرُ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكُرُ فَالَ سَعِيدٌ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۱۱۸ یکیٰ بن یکیٰ،ابو بمر بن ابی شیبه اور اساعیل بن سالم ،ابن عیبینه نقل کرتے ہیں جس طرح که عبد الوارث کی روایت میں ند کورہے،لیکن اس میں "الی اجل معلوم "کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۱۹ – ابوکریب، ابن ابی عمر، وکیچ (دوسری سند) محمہ بن بشار، عبدالر حمٰن بن مہدی، سفیان، ان ابی نہیج ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، جس طرح ابن عیبینہ کی روایت میں نہ کور ہے، اور اس میں ''الی اجل معلوم ''کا بھی تذکرہ ہے، لین مدت متعینہ کے لئے۔

باب (۲۰۹) قوت انسانی اور حیوانی میں احتکار کی

۱۹۲۰ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، یجیٰ بن سعید، سعید، سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم کا؛ رشاد نقل فرمایا کہ جو کوئی احتکار کرے، وہ گنہگار ہے، حاضرین نے سعید بن مسینب سے کہا کہ تم احتکار کرنے ہو، تو حضرت سعید بولے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی احتکار کیا کرتے

(فائدہ)ا حکار کامعنی غلہ یا گھاس، دانہ وغیرہ و خیرہ کر کے گرانی کے زمانے میں فروخت کرنے کے لئے رکھ چھوڑنا، یہ حرام ہے اوراگراپنے گھر والوں کے لئے رکھ چھوڑنا، یہ حرام ہے اوراگراپنے گھر والوں کے لئے خوراک جمع کر کے رکھے توبیہ حرام نہیں، حضرت سعیداور حضرت معمر کااحتکاراسی قشم کا تھا، کذا قالہ الشافعی وابو صنیفہ۔
د یا جب کے بیان کی کے بیٹر کے بیٹر کی الگارٹ کی میں الگارٹ کی بین اساعیل، محمد بین عجلان، محمد بین عبل محمد بین عجلان، محمد بین عبل محمد بین

حرمت.

۱۶۲۱۔ سعید بن عمر واضعتی، حاتم بن اساعیل، محمد بن عجلان، محمد بن عبدالله بن عمر و بن عطاء، سعید بن مسینب، حضرت معمر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتکار (غلہ روک لینا) نہیں کرتا، عمر گنبگار۔

گروالوں کے لئے فوراک جمع کر کے رکھے توبہ حرام نہیں، حضر الْمَاشَعَشِیُّ عَمْرِ الْمَاشَعَشِیُّ عَمْرِ الْمَاشَعَشِیُ عَمْرِ الْمَاشَعَشِی اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَمْرِ وَ بْنِ عَطَاءِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ \*

بْنِ عَوْن أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِ وَ اللَّهِ عَنْ عَمْرِ الْنِ يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَر بْنِ أَبِي مَعْمَر أَحَدِ بَنِي الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَر بْنِ أَبِي مُعْمَر أَحَدِ بَنِي عَدِي بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِي بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِي بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عِلْلَا عَنْ يَحْيَى \*

بِلَالِ عَنْ يَحْيَى \*

بِلَالِ عَنْ يَحْيَى \*

١٦٢٢ – حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرو

٦٦٢٣- حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بَّنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ حَ و حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ صَهَابٍ عَنِ ابْنِ صَهَابٍ عَنِ ابْنِ صَهَابٍ عَنِ ابْنِ صَلَى اللهُ عَنْ أَبُا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةً لِلرّبِح \*

رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ

وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفَّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ \* (٢١١) بَابِ الشَّفْعَةِ \*

(۱۱۲۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى

۱۹۲۲ بعض اصحاب امام مسلم، عمرو بن عون، خالد بن عبدالله، عمرو بن یجی، حجمہ بن عمرو، سعید بن مسیتب، معمر بن ابی معمر (جو کہ بنی عدی بن کعب کے ایک فرد بیں) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک و سلم نے ارشاد فرمایا، اور بقیہ حدیث سلیمان بن بال کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جند د و م )

باب(۲۱۰) بیج میں قشم کھانے کی ممانعت۔ ۱۹۲۳ زہیر بن حرب، ابوصفوان اموی (دوسری سند)

ابوالطاہر اور حرملہ بن بیجیٰ،ابن وہب، بولس،ابن شہاب،ابن میتب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ

و آلہ بارک وسلم ہے سنا آپ فرمارے تھے کہ قسم اسباب کی چلانے والی ہے،اور نفع کو ختم کر دینے والی ہے۔

لِلسلعةِ ممحقة لِلربحِ (فائدہ) بینی قشمیں کھانے ہے دکان توخوب چلتی ہے، گر برکت زائل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ پھر نقصان کی صورت میں بر آمد ہو تاہے،

۱۹۲۴ ار ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب اور اسحاق بن ابراجیم ابواسامه، ولید بن کثیر، معبد بن کعب بن مالک، حضرت

ابو قنادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ تم خرید و فرو خت میں بہت فتمیں

کھانے سے بازر ہو،اس لئے کہ وہ مال کو بکوائی ہیں،اور پھراسے ختم کردیتی ہے۔

باب (۲۱۱) حق شفعه کابیان۔

۱۹۲۵ - احمد بن یونس، ز ہیر ، ابوالز بیر ، حضرت جابر ( دوسر ی سند ) یجیٰ بن یجیٰ، ابوخیشمه ، ابوالز بیر ، حضرت جابر بن عبدالله

بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا آبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ فَلِيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَةً فَإِنْ فَلِينًا وَضِي أَخَذَ وَإِنْ كَرة تَرَكَ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی زمین یا باغ ہیں شریک ہو تواسے بغیرا پے شریک سے اجازت لئے ہوئے اپنا حصہ فروخت کرنادرست نہیں ہے، پھراگروہ راضی ہو تو لے لے اور ناراض ہو تو چھوڑ دے۔

(فا کدہ)امام نووی فَرماتے بیّ جب تک کہ جائیداد کی تقتیم نہ ہو جائے، شریک کوسب کے نزدیک شفعہ کااستحقاق حاصل ہے، نیز شفعہ جائیداد غیر منقولہ بیں خاص ہے اوراسباب وغیر ہیں شفعہ ثابت نہیں اور شریک کا نفظ عام ہے، مسلمان ادر کا فرسب کو شامل ہے، جیما کہ مسلمان کو ذمی پر شفعہ کے دعوے کا حق حاصل ہے، اسی طرح ذمی کو مسلمان پر حق حاصل ہے، یہی قول امام ابو حنیفہ ، مالک، شافعی اور جمہور علائے کر ام کا ہے اور اطلاع دینا مستحب ہے، اور اطلاع کے بعد اگر شریک نے اجازت دیدی تو پھر حق شفعہ حاصل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نَمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ اللّهِ بْنِ نَمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ اللّهِ بْنِ نَمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ الدّرِيسَ وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الدّرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزّبيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزّبيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ فَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالشّفْعَةِ فِي كُلُّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ بالشّفْعَةِ فِي كُلُّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَلْمَ خَتَى يُؤْذِنَ شَرِيكَةُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ خَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ فَانَ شَرَيكَةً لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ فَانْ شَاءَ أَخَلُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ فَوْ ذِنْهُ فَهُو أَحَقُ بِهِ \*

يُودِ فَهُو اللَّهِ اللَّهِ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهُبْ عَنِ الْبَنِ جُرَيْجِ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي الرّضِ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَافِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَوْذِنَهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ اللّهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَنِي فَشَرِيكُهُ أَحَقٌ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ \*

۱۹۲۲ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر اور اسحاق
بن ابراہیم، عبداللہ بن اور لیں، ابن جر تئے، ابوز بیر، حضر ت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم سے
شفعہ کاہر ایک مشتر ک مال ہیں جو کہ تقسیم نہ ہواہو تھم دیاہ،
خواہ زمین ہویا باغ، ایک شریک کے لئے یہ چیز درست نہیں
ہو وہ سرے کو اطلاع کئے بغیر ہی اپنا حصہ فرو خت کردے،
پھر وہ سرے شریک کو اختیارہ آگر چاہے لے اور آگر چاہے
تونہ لے، پھر آگر بغیر اطلاع کے فرو خت کردے تو وہ ساتھی
تونہ لے، پھر آگر بغیر اطلاع کے فرو خت کردے تو وہ ساتھی
(کسی دوسرے نو وہ ساتھی

۱۹۲۷۔ ابوالطاہر ، ابن وہب، ابن جرتے ، ابوز ہیر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفعہ ہر ایک مشتر کہ مال میں ہے ، زمین ، گھر اور باغ میں ایک شریک کو دوسرے شریک کو اطلاع کئے بغیر اپنا حصہ فروخت کرنادرست نہیں ہے ، اب وہ جاہے تو لے لیا جبور دے اور آگر اطلاع نہ دے توشر یک جب تک اسے اطلاع نہ ہواس چیز کازیادہ حقد ارہے (ا)۔

(۱) حق شفعہ جس طرح شریک کو حاصل ہو تا ہے اس طرح پڑوئی کو بھی حق شفعہ حاصل ہو تا ہے۔ یہی رائے علائے حنفیہ ادر بہت سے دوسرے اہل علم کی ہے۔ان حضرات کامنتدل متعد داحادیث ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح الملہم ص۲۶۲جا۔

أكتافِكُمْ \*

(٢١٢) بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَن ابْن شِهَابٍ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ ٱبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُغْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ

١٦٢٩ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةَ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ حِ و حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اصح قول یہ ہے کہ یہ تھم استحبابی ہے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفیہ کا (نووی جلد ۲ ص ۳۲)

(٢١٣) بَابِ تَحْرِيمِ الظَّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا \*

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نَفَيْل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \*

باب(۲۱۲) پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گاڑنا۔

١٦٢٨ ييل بن ليجيا، مالك، ابن شهاب، اعرج ، حضرت ابوہر سرور صنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا که کوئی تم میں ہے اینے ہمسایہ کواپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے ہے منع نہ کرے ، راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابوہریرہ دسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں یہ دیکھ رہاتھا، کہ تم اس حدیث ہے دل چراتے ہو، خدا کی قتم! میں اس حدیث کو تم سے ضرور بیان کروں گا۔

۱۹۲۹ زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، (دوسری سند) ابوالطاہر، حرملہ بن سیجیٰ، ابن وہب، یونس، (تیسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۲۱۳) ظلمأز مين وغيره کے غصب كر لينے

کی حرمت کابیان۔

• ۱۲۳۰ یکیٰ بن ابوب اور قتیبه بن سعید اور علی بن حجر ،اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عباس بن سهل بن سعد الساعدي، حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل رضي الله تعالى عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا که جو مخص ایک بالشت بجر کسی کی زمین ظلماً دبالے گا تو الله رب العزت قیامت کے روز (سزا دینے کے لئے) اسے سات زمینوں کا طوق (کلے میں) پہنائے گا۔ (فائدہ) امام نووی نے علاء کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ زمین کے سات طبقات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ''و من الارض مثلهن'' کے مطابق ہے، اب مما ثلث کی تاویل کرنااور اس سے سات اقالیم مراولینایہ سب تاویلات باطل ہیں۔

۵۸۰

اسالا۔ حرملہ بن یجی ، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمد بواسط اپنے والد، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اروی بنت اولیں گھر کی زمین میں لڑی، انہوں نے کہا کہ جانے دواور اسے دے دو، کیونکہ میں نے رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمارہ ہے تھے کہ جو آدمی بالشت مجر بھی زمین کسی کی ناحق دبائے گا تواللہ تعالی قیامت بالشت مجر بھی زمین کسی کی ناحق دبائے گا تواللہ تعالی قیامت کے روز ساتوں زمینوں کا اسے طوق بہنائے گا، اے اللہ!اگر یہ جمعو فی ہے تواس کی بینائی ختم کردے، اور اس کی قبراسی کے گھر میں بنادے، راوی حد بیٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اروئی میں بنادے، راوی حد بیٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اروئی میں بنادے، راوی حد بیٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اروئی میں اور دیواروں کو شؤلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجمعے سعید کی بد دعالگ گئی، چنانچہ ایک روز دہ ایک روز دہ ایک روز دہ بیں گرگی اور دہ اس کی قبر ہوگئی۔

( فا کدہ ) معاذ اللہ ایذار سانی کا یمی نتیجہ ہے ،اس حدیث سے دریدہ و بمن حضرات کو عبرت حاصل کرنا جاہے ،جو علماء دین اور متبعان سنت کی تکفیر کرتے ،اور انہیں ایذاءو تکالیف پہنچانے کے دریے رہتے ہیں ، نیزیہ بھی معلوم ہواکہ اونیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں۔

 رَصِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَاكِي عَلَى الْعَاكِي حَدَّنَا اللهِ الرَّبِيعِ الْعَاكِي حَدَّنَا اللهِ الرَّبِيعِ الْعَاكِي حَدَّنَا اللهِ الْحَمَّاهُ بَنْ وَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بنتَ أُويْسِ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنَ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخَدُ مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخَدُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِنْ أَرْضَ طَلْمًا طُوقَةَ إِلَى سَبْع

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي خُفْرَةٍ فَمَاتَتْ \*

١٦٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النبي اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ الْمُرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ الْمُرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ

رَبِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَمَثْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ فَالَ مَرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَعَدُ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرٍ حَقّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ \* إِلَى اللَّوْرَقِيقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَ

إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ \* وَ اللَّوْرَقِيُّ اللَّوْرَقِيُّ اللَّوْرَقِيُّ اللَّهُ اللَّوْرَقِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْرَقِيُّ الْمَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَ أَلَى وَهُو ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكُانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً إِبْ سَلَمَةَ خَدَّتُهُ وَكُانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً فِي أَرْضَ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ

سناہے آپ فرمارہے تھے کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین ظلماً
دبالے گا،اللہ تعالیٰ قیامت کے روزاسے سات زمینوں کاطوق
پہنائے گا، مروان بولا بس اس کے بعد میں آپ ہے گواہ نہیں
مانگا، حضرت سعید نے فرمایا،الہ العالمین اگریہ جھوٹی ہے تو تو
اس کی آ تھوں کو اندھا کر دے، اور اس کی زمین میں اسے مار
دے، راوی کہتے ہیں کہ ارویٰ اندھی ہونے سے پہلے نہیں
مری،اورایک روزوہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ گرھے میں
گرگی اور وہیں مرگئی۔
گرگی اور وہیں مرگئی۔

الاسلام ابو بكر بن انى شيبه ، يحيىٰ بن زكريابن انى زاكد ، ہشام ، بواسطہ اپنے والد حضرت سعيد بن زيد رضى الله تعالیٰ عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه ہيں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا فرمار ہے ہے جو شخص ظلماً ايك بالشت زمين كسى كى د بالے گا، الله تعالیٰ قيامت كے روز اسے سات رامينوں كاطوق بيہنا ہے گا۔

۱۹۳۷۔ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضر ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بالشت بھر زمین میں ناحق لیتا ہے تواللہ تعالیٰ قیامت کے روزاس کوسات زمینوں(۱) کاطوق (گلے میں) بہنائے گا۔ کے روزاس کوسات زمینوں(۱) کاطوق (گلے میں) بہنائے گا۔ حرب بن شداد، یکی بن ابی کثیر، محمہ بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے در میان اور ان کی قوم کے در میان ایک زمین کے بارے میں جھڑا تھا، تو ان کی قوم کے در میان ایک زمین کے بارے میں جھڑا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان سے یہ متمام قصہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا

(۱)سات زمینوں کے طوق سے کیامراد ہے؟اس بارے میں شراح حدیث کے اقوال مختلف ہیں:(۱) جتنی زمین اس نے غصب کی ہوا تنا نکڑا ساتوں زمین سے میدان حشر کی طرف منتقل کرنے کا ہے مکلف بنایا جائے گا، (۲) غصب شدہ ساتوں زمین سے حصہ کو منتقل کرنے کا تھم ہو گاپھر وہی اس کے گلے میں طوق بنادیا جائے گا، (۳)اسے ساتویں زمین تک د صنسادیا جائے گا تواس د صنسانے کو طوق سے تعبیر فرمادیا ہے۔ تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

اے ابوسلمہ فرمین سے بیجے ہی رہو،اس لئے کہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه جو مخص ايك بالشت بعرزين

کے لئے ظلم کرے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اسے سات

١٦٣٧ - اسحاق بن منصور، حبان بن ملال، ابان، يجيٰ، محمد بن

ابراہیم روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت

ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سکتے اور پہلے کی طرح روایت

زمینوں کاطوق پہنائے گا۔

لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ احْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \*

١٦٣٦ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ دَخُلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \*

(٢١٤) بَابِ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا

١٦٣٧ – حَدَّثَنِي ٱبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا احْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ \*

باب (۲۱۴) جب راسته کی مقدار میں اختلاف ہو تو پھر کتنار استەر كھنا جائے۔

١٦٣٧ ابوكامل فضيل بن حسين جعدري، عبدالعزيز بن مختار، خالد حذاء، يوسف بن عبدالله بواسطه اييخ والد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب تم راسته میں اختلاف کرو تواس کا چوڑان سات ہاتھ رکھ لو۔

( فا كده )اور اكر باجمي كو كى اختلاف نه جو تو جتناجي چاہے، چو ژان ركھ ليس۔ والله اعلم۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

### كِتَابُ الْفَرَائِض

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخَبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ

١٦٣٨ يجي بن سيحي اور ابو بمر بن ابي شيبه اور اسحاق بن ابراہیم، ابن عیبینه، زہری، علی بن حسین، عمرو بن عثان، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا فر کا دار ث نہیں ہو سکتا اور نہ کا فر مسلمان کاوارث بن سکتاہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْكَافِرُ الْمُسَلِّمَ \* الْكَافِرُ الْمُسَلِّمَ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علائے کرام کا یہی مسلک ہے۔ (مترجم)

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُو لِأَوْلَى رَجُلُ ذَكْرٍ \*

رسر ؟ ؟ الاا۔ عبدالاعلیٰ بن حماد نرسی، وہیب، ابن طاؤس بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حصہ والوں کوان کے جصے دے دو پھر جو بچے وہ اس مخص کا ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

( فا کدہ) جھے والے وہ لوگ ہیں جن کے جھے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمادیئے، جیسا کہ اولاد،اور والدین وغیر ہ،اب آکران ہیں ہے کوئی بھی نہ ہو تو پھر عصبہ کو ملے گا،اور اس میں بھی عصبہ اقرب کی موجو دگی میں میں ابعد وارث نہیں ہو گا،واللہ اعلم۔

- ١٦٤٠ حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلُ ذَكَر \*

1781 - حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ رَافِعِ قَالَ الْمُخْلُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ السَّحَقُ حَدَّنَا وَقَالَ اللَّخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْلَمَ كِتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى كِتَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كِتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كِتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَتَابِ اللّهِ عَمْ الْمُ اللّهُ عَلَى كَتَابِ اللّهِ عَلَى كَتَابِ اللّهِ عَلَى كَتَابُ اللّهُ عَلَى كَتَابِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كَتَابُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

١٦٤٢ - وَحَدَّنَيهِ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُس بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ وُمَيْبٍ وَرَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ

١٦٤٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْن بُكَيْر

اصحاب قرائص سے جونی جائے وہ نزدیک دالے آدمی کا حصہ ہے۔
ہے۔
۱۱۴۲۔ محمد بن العلاء، زید بن حباب، یکیٰ بن ابوب، ابن طاؤس سے ای سند کے ساتھ وہیب اور روح بن قاسم کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

١٩٨٣ عرو بن محمد بن بكير ناقد، سفيان بن عيينه، محمد بن

۱۹۳۰ امیه بن بسطام عیشی، یزید بن زریع، روح بن قاسم، عبدالله بن طاؤس بواسطه این والد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حصه والوں کو ان کے جھے دے دو، پھر جو جھے والے چھوڑیں وہ اس شخص کا ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔

۱۹۳۱ اسطی بن ابر اہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبد الرزاق

من سے سے رہے دو ہور ہوسے واسے پیوریں دو اس سے خیادہ قریب ہو۔
اسم ۱۲ استحق بن ابراہیم ، محمد بن رافع ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق معمر ، ابن طاؤس ، بواسطہ اپنے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب فرائفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب فرائفل ہیں اللہ رب العزت کی کتاب کے موافق مال تقسیم کردو ، پھر اصحاب فرائفل سے جو نی جائے وہ نزدیک والے آدمی کا حصہ اصحاب فرائفل سے جو نی جائے وہ نزدیک والے آدمی کا حصہ ہے۔

منكدر، حضرت جابر بن عبداللدر ضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه ميں بيار ہوا تو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر صديق دونوں بيدل چل كر ميرى عيادت كے لئے تشريف لائے تو مجھ پر بے ہوشى طارى ہوگئ، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وضو كيا، اور وضوكاپانى مير ے اوپر ڈالا تو مجھے افاقه ہوگيا، ميں نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميں اپنے مال كے متعلق كيا فيصله يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميں اپنے مال كے متعلق كيا فيصله كروں، آپ نے مجھے كوئى جواب نہيں ديا، يہاں تك كه ميراث كى آيت نازل ہوئى "يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللّهُ يُفْنِيكُمْ فِي الْكَالَة وَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سَفَيْانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَتَوَضَّا ثُمَّ بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِينِ فَأَغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّا ثُمَّ مَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِينِ فَأَغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا اللَّهُ حَتَّى نَزِلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ عَلَيْ الْكَلَالَةِ ) \*

١٦٤٤ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُون ۱۹۴۴ محمد بن حاتم بن میمون، حجاج بن محمد، ابن جر جج، ابن منکدر، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اور حضرت ابو بمرٌّ دونوں پیدل میری عیادت کے لئے تشریف اللَّهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لائے اور میں بیار تھا، اور مجھے بے ہوش پایا، چنانچہ آپ نے وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةً يَمْشِيَانَ فُوَجَدَنِي لَا وضو کیا اور وضو کا یانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا، دیکھتا کیا أَعْقِلُ فَدَعًا بِمَاء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقُتُ فَقُلْتُ كُيُّفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اینے مال کا کیا اللَّهِ فَنَزَلَتُ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ \* کروں تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو ئی۔

٥٤٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أَغْمِي عَلَيَّ عَلَيَّ فَوَجَدَنِي قَدْ أَغْمِي عَلَيَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنُو مَنْ وَضُوثِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلید د و م)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ \*

- ١٦٤٦ - حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضَّ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّا فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَعَقَلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ فَعَقَلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَقْلَلُهُ عَلَى اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللَّهُ لِللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْتِيكُمْ فِي اللَّهُ يُعْتِيكُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ يُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ يُعْتِيكُمْ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعِنِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِلُونَ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُعْتِيلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْتِلِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَزِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْفُرَائِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّضُرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْفُرُضِ وَلِيسَ فِي رَوَايَةِ وَالْعَقَدِيِّ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ \*

أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ \* 178۸ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِمَامٌ حَدَّثَنَا وَمُحَدَّةُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ قَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ قَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْبَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَلَدَانَ الْمُعْمَةِ فَذَكَرَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں کیا کروں، حضرت جابر اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں کیا کروں، حضرت جابر این کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہوئی۔

ے ۱۹۳۷۔ اسحاق بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ابو عامر عقدی (دوسری سند) محمد بن شخیا، وہب بن جریر، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، وہب بن جریر کی روایت میں "آیت آیت فرائض" اور نضر اور عقدی کی روایت میں "آیت فرض" کے الفاظ ہیں اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور ان میں منکدر سے میں کی روایت میں شعبہ کا قول جو محمد بن منکدر سے ہوا، وہ فد کورہ نہیں ہے۔

۱۹۳۸ کی بن ابی بکر مقد می ، محمد بن مثنی ، یجی بن سعید ، ہشام ، قاد ہ ، سالم بن ابی البحد ، معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ (۱) دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ایپ بعد اتنا مشکل مسئلہ کوئی نہیں جھوڑا جیسا کہ کلالہ کا ،

(۱) یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی حیات مبار که کا آخری جمعہ تھااس کے بعد بدھ والے دن آپ پر حملہ کر دیا گیا۔

وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ ثُمَّ قَالَ إِنِي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَعْلَظَ لِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَعْلَظَ لِي فِي اللَّكَلَالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَعْلَظَ لِي فِي اللَّهُ مَا أَعْلَظَ لِي فِي عَدْرِي وَقَالَ يَا فِيهِ جَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدَّرِي وَقَالَ يَا عُمْرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اليِّتِي فِي آخِرٍ عُمَّلُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اليِّتِي فِي آخِرٍ مُمَّلًا أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الْتَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ المَقْرِي فِيهَا بِقَضِيّة سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا تَكُفُولَ اللَّهُ اللَّهُ

اور میں نے کلالہ کے مسئلہ کے علاوہ اور کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنادریافت نہیں کیا، اور آپ نے بھی مسئلہ علیہ وسلم سے اتنادریافت نہیں کی ہے جیسا کہ کلالہ کے مسئلہ میں کی ہے، یہاں تک کہ اپنی انگشت مبارک میرے سینے مسئلہ میں کی ہے، یہاں تک کہ اپنی انگشت مبارک میرے سینے میں کو نجی اور ارشاد فرمایا، اے عمر مخص تحقیہ حور مسورہ نساء کے آخر میں ہے، کافی نہیں ہے بھر حضرت عمر د منی اللہ نساء کے آخر میں ہے، کافی نہیں ہے بھر حضرت عمر د منی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں شحص فیصلہ کرلے، خواہ قر آن کر یم پڑھتا ہو،یانہ پڑھتا ہو۔

مسجح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

(فائدہ)جمہور علمائے کرام کے نزدیک کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولا د ہواور نہ باپ ہو۔

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) \* الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ أَلَى حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ أَلِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أَنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أَنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أَنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أَنْزِلَتْ بَرَاءَةً \*

قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ

الرب براءه ١٦٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التُّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ

9 ما ۱۱ ابو بکر بن الی شیبه، اساعیل بن علیه، سعید بن الی عروبه، (دوسری سند) زمیر بن حرب، اسحاق بن ابرامیم، ابن رافع، شابه بن سوار، شعبه، حضرت قاده رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

۱۹۵۰ علی بن خشر م، و کیج، ابن ابی خالد، ابی اسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت جو قرآن شریف کی نازل موکی وہ یہ ہے "بستفتونك قل الله یفتیكم فی الكلالة" الح الله یفتیكم فی الكلالة" الح المالال محمد بن مختی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے جس انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کلالہ ک آیت ہے اور آخری سورة جو نازل ہوئی وہ سورت براة آیت ہے اور آخری سورة جو نازل ہوئی وہ سورت براة ہے (جس کادوسر انام توبہ ہے)

1701۔ اسحاق بن ابراہیم خطلی، عیسیٰ بن یونس، زکریا، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آخری سور ہجو پوری نازل ہوئی وہ سورت توبہ ہے، اور سب سے آخری آیت جو

آيَهُ الْكَلَالَةِ \*

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً \*

١٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزِلَتْ يَسُتُفْتُونَكَ \* ١٦٥٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَويُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيُّ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمُلة بْنُ يَحْيَى وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بالرَّجُل الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تُرَكُ لِلدَّيْنِهِ مِنْ قَضَاء فَإِنْ حُدِّثُ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَئْتِهِ \*

١٦٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن

اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ حِ و

حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ حِ و حَدَّثَنَا

أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ كُلُّهُمْ

نازل ہوئی وہ آیت کلالہ ہے۔

۱۲۵۳ - ابوکریب، یجی بن آدم، عمار بن رزیق، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے، باقی اس میں "تامته" کے بجائے "مکاملة" کا لفظ ہے۔

۱۶۵۴ - عمر وناقد ، ابواحمه زبيري ، مالك بن مغول ، ابوالسفر ، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت "بیستفتونک" نازل ہوئی ہے۔ ۱۷۵۵ زمیر بن حرب، ابوصفوان اموی، بونس ایلی (دوسری سند) حرمله بن بیچیٰ، عبدالله بن وجب، پونس، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميس تسي آومي كاجنازه لاياجا تاجس يركه قرضہ بھی ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ کیااس نے اتنامال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے، آگر آپ سے بیان کیاجا تاکہ قرضہ کی ادائیتی کے بفتر رمال جھوڑاہے تواس پڑ نماز پڑھتے، ورنہ فرماتے کہ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو، پھر جب الله تعالی نے فوحات کے ذریعہ کشاد کی عطا فرمائی تو فرمایا کہ میں مومنوں کاان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، آگر اب کوئی قرضہ چھوڑ کرانقال کر جائے تواس کی ادائیگی میرے ذمہے، اور جو مال جھوڑ جائے تو وہ اس کے وار ثوں کا ہے۔

(فائدہ) آپ نماز اس لئے نہیں پڑھتے تھے تاکہ جو حضرات ہیں،انہیں اس چیز کااحساس ہواور وہ قرضہ کی ادائیگی میں حتی الوسع کو شش کریں، کہ کہیں آپ کی نماز کی فضیلت ہے محرومی نہ ہو جائے۔

۱۹۵۷ عبدالملک بن شعیب بن لیث، شعب،لید (دوسری ۱۹۵۷ مربی سند)ز هیر بن حرب، یعقوب بن ابراهیم،ابن اخی،ابن شهاب (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، زہری سے اسی سند کے ساتھ واسی طرح روایت کرتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ \* ١٦٥٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَيَةِ مَنْ كَانَ \*

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا

مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تُرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ \* (فاكده)الله ربالعزت ارشاد فرما تاب،النبي اولي بالمومنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم الآية-

٩ - ١٦٥٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي ۖ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تُرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثُةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا \*

١٦٦٠ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَر وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا وَلِيتُهُ \*

١٦٥٧ محمد بن رافع، شابه ،ور قاء، ابولزناد ، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، زمین پر کوئی مومن بھی ایسا تہیں کہ جس سے میں سب سے زیادہ قریب نہ ہوں، للبذاجو کوئی تم میں ہے قرضہ یا بال بیجے جھوڑ جائے تو میں اس کا تقیل ہوں،اور جو کوئی تم میں ہے مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارث کاہے ،جو بھی ہوا۔

١٦٥٨ محمد بن رافع، عبدالرزاق،معمر، هام بن منبه ان چند ر وایات میں سے تقل کرتے ہیں، جو ان سے حضرت ابو ہر برہ ر ضی الله تعالی عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے تقل کی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کا ان سے زیادہ قریب ہوں،اللہ رب العزت کی كتاب كے بموجب اس لئے جو كوئى تم سے قرضہ يابال بي حجور ا جائے تو مجھے بلاؤ، میں ان کاذ مہ دار ہوں،اور جو کوئی تم میں سے مال چھوڑ جائے تو وہ اس کا دار ٹ نے لیے ،جو بھی ہو۔

١٢٥٩ ـ عبيد الله بن معاذ عنرى، بواسطه اييخ والد شعبه ، عدى، ابوحازم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقل کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو مال جھوڑ جائے وہ اس کے وار توں کا ہے اور جو کوئی بوجھ چھوڑ جائے وہ ہماری طرف ہے۔ ۱۶۲۰ اید بکرین ناقع عبدی، غندر (دوسری سند) زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے لیکن غندر کی حدیث میں ''و من ترك كلا ولتيه" كالفاظ بين، ممر ترجمه ايك بي --

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْهِبَاتِ

(٢١٥) بَابِ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ مِكَايُهِ \* تَصَدَّقَ عَلَيْهِ \*

قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَنْ فَرَسِ عَتِيقِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَسَلّم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِهِ وَسَلّم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا لَكُونَا لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِهِ وَكَلّا لَعُائِدَ فِي صَدَقَتِهِ صَدَقَتِهِ حَلَاكُ فَي قَيْهِ \*

باب(۲۱۵)جو چیز صدقہ میں دیدے پھراسی چیز کو خریدنے کی کراہت۔

ا ۱۹۲۱۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک بن انس، حفزت زید بن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عمدہ گھوڑ االلہ تعالی کے راستہ میں دیااور جسے دیا تھا اس نے اسے تباہ کر دیا، میں نے اسمجھا، اب بیہ کم قیمت میں اسے فرو خت کرڈ الے گامیں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مت خریدو، اور اپنے صدقہ میں رجوع نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مت فریدو، اور اپنے صدقہ میں رجوع کرنے والا اس کئے کی طرح ہوئے کر کے پھراسے جا نتا ہے۔

۱۹۹۲ ز هیرین حرب، عبدالرحمٰن بن مهدی، حضرت مالک

بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت

مروی ہے، باقی میں اس میں سے الفاظ ہیں کہ اس کونہ خریدو،

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیبی ہے، تحریمی نہیں،اور صدقہ میں رجوع کرنا سیح نہیں ہے۔

١٦٦٢ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ لَدَهْمَ \* لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ لِلهِ لَذَهْمَ \*

تُعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ
يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ
عَلْى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ
وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ

فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطِيتَهُ بِدِرْهُم

اگرچہ وہ تمہیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے۔
الاہدا۔ امید بن بسطام ، یزید بن زریع ، روح بن قاسم ، زید بن اسلم ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستہ ہیں ایک گھوڑ ادیا ، پھر اس گھوڑ اور اس شخص کے پاس مال کم تھا ، تو خضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لیں ، چنانچہ رسول اللہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لیں ، چنانچہ رسول اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا تھا ، تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لیں ، چنانچہ رسول اللہ کا سے خرید لیں ، چنانچہ رسول اللہ کے اللہ کا تھا ، اللہ کا اللہ کے اللہ کا تھا ، اللہ کے تھا کہ کا تھا ، اللہ کا تھا ہا کہ کا تھا کہ کا تھا ، اللہ کا تھا کہ کیا کہ اللہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کا تھا کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کے کہ کے کہ کا تھا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کا تھا کہ کے کہ کی کے کہ کے

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس

فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاثِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْثِهِ \*

کا تذکرہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، مت خریدو، اگرچہ وہ تم کو ایک ہی در ہم میں دے، کیونکہ صدقہ میں لوٹے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جوتے کرکے پھراسے جا نتا ہے۔

(فائدہ) علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسباب سے آراستہ گھوڑااللہ تعالیٰ کے راستہ میں دیا تھا، چنانچہ اس شخص نے ان اسباب کو ضائع کر دیا، رہی اس قسم کی بیچ کی کراہت تو وہ اس بناء پر ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز صدقہ میں دی جاتی ہے اور پھر دینے والا ہی اس سے خرید تا ہے توبیہ مختص دینے والے کے سابقہ احسانات کے پیش نظر قیمت میں کمی کر تا ہے، للبذااب جو قیمت میں کمی ہوئی تو پھر ہے اس مثال کی مصداتی ہوگئی جو حضور نے بیان فرمائی، متر جم کہتا ہے کہ اگر سید چیز بھی نہ پائی جائے مگر سور ڈ تواس کا تحقق ہو رہا ہے، اس لئے صدقہ کرنے والے کواس سے احتراز کرنے کی تاکید فرمادی ہے، (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد ص ۹۱)

١٦٦٤ - وَحَدَّثَنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَفْيَانُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُ وَأَكْثَرُ \*

1770 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَمَرَ اللهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ \*

اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے، مگر مالک اور روح کی روایت اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔ روایت اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

۱۹۲۵۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے راستہ میں ایک محصور اویا اور پھر اسے فرو خت ہو تاپیا چنانچہ انہوں نے اس کو خرید نے کاار ادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اسے مت خرید، اور نہ اپنے صدقے کولوٹا۔ کیا، آپ نے فرمایا، اسے مت خرید، اور نہ اپنے صدقے کولوٹا۔ اور محمد بن منی ، یکی قطان، (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد (چو تھی سند) ابو بکر بن ابی شیب، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، والد (چو تھی سند) ابو بکر بن ابی شیب، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۹۶۷۔ ابن ابی عمر اور عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے ایک گھوڑ اللہ تعالی عنہا نے ایک گھوڑ اللہ تعالی کے راستہ میں دیا پھراسے فروخت ہو تا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ہوا پایا تواسے خریدنے کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمرٌ اپنے صدقہ میں رجوع نہ کر۔ باب(۲۱۲)صدقہ میں رجوع کرنے کی حرمت کا

بيان\_ ۲۲۸ ابه ابراهیم بن موسیٰ رازی، اسحاق بن ابراهیم ، عیسیٰ بن

یونس، اوزای، ابو جعفر محمد بن علی، ابن میتب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مخض کی مثال جو صدقہ دے کر داپس لیتاہے ،کتے کی طرح ہے کہ تے کرکے پھراسے کھانے کے لئے جاتا ہے۔

١٦٦٩ ابو كريب، محمد بن العلاء، ابن مبارك، اوزاعي \_\_ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمہ بن علی بن حسین سے سنااور اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان

• ١٦٤- حجاج بن شاعر، عبدالصمد، حرب، يحيل بن ابي كثير، عبدالرحمٰن بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن فاطمہ ر ضى الله تعالى عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صاحبزادي ے اسی سند کے ساتھ سابقہ روایتوں کی طرح حدیث مروی

۱۲۷- مارون بن سعید ایلی،احمد بن عیسلی،ابن و هب،عمرو بن حارث، بكير، سعيد بن ميتب سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے سنا، بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے سناہے آپ فرمارہے بتھے کہ اس مخص کی مثال جو کہ صدقہ دے کر پھراپنے صدقہ کو داپس لینا جا ہے کتے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ \* (٢١٦) بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ \*

١٦٦٨ – حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اَلْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بْن عَلِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ \*

١٦٦٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسَيْنِ يَذَكُرُ بهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

· ١٦٧٠ُ – وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُّبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* ١٦٧١ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ۚ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ

بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ \*

١٦٧٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَثَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي قَيْنِهِ \*

١٦٧٣ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَبِي عَدِي عَنْ السَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اللّهِ بْنُ الْمَخْزُومِي حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ طَأُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمّ يَعُودُ فِي قَيْهِ \*

(٢١٧) بَابِ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُولَادِ في الْهيَة \*

آئي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير الرَّحْمَن وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَنِي بَشِير أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ إِنِّي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَهُ مَثْلُ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

کے طریقے پر ہے جو کہ قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو کھاتا ہے(ا)۔

۱۱۷۲ محمد بن مثنی و محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، سعید بن مستب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں ، اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہبه (بخشش) میں رجوع کرنے والے کی طرح ہے۔ رجوع کرنے والے کی طرح ہے۔ ساتھ ای طرح روایت مروی ہے۔ ساتھ ای طرح روایت مروی ہے۔

۳۱۱-۱۳۵۳ بن ابراہیم، مخزومی، وہیب، عبدالله بن طاؤی، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آنحضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہبہ کولوٹا نے والا کے لئے جاتا ہے۔ اور پھر ابنی تے کو کھانے کے لئے جاتا ہے۔

باب (۲۱۷) بعض اولاد کو تم اور بعض کو زیادہ دینے کی کراہت!

۱۱۷۵ کا ۱۱۷ کی بن کیی ، مالک ، ابن شہاب ، حمید بن عبدالرحمٰن اور محد بن نعمان بن بشیر ، عفرت نعمان بن بشیر بیان کرتے بیں کہ ان کے والدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپناس لا کے کو ایک غلام ہبہ میں دیا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپناور لڑکوں کو بھی ایسا ایک ایک غلام دیا ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

(۱)اس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ ہبہ کر کے دوبارہ واپس لینا بہت ہی فتیج کام ہے۔ دیانت اور مروت کا تقاضا یہی ہے کہ دوبارہ واپس نہ لیاجا ہے۔ ار شاد فرمایا، تواس ہے بھی واپس لے لو۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ \* کا یہی مسلک ہے۔

> ١٦٧٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْ إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُّنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غَلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ \*

٧ ٦٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحُّيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أُمَّا يُونَسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَكُلُّ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُمَيْنُةً أَكُلُّ وَلَدِكَ وَرَوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بالنَّعْمَان \*

١٦٧٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ هِشَام بْن عُرُوزَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدُّثُنَا النَعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغَلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخُورِتِهِ أَعْطَيْتُهُ كُمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرُدَّهُ \*

١٦٤٦ ييچيٰ بن يچيٰ، ابراميم بن سعد، ابن شهاب، حميد بن عبدالرحمٰن، محمد بن نعمان، حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كي خدمت ميں ليے كر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس لڑ کے کوایک غلام دیا ہے، آپ ً نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اینے سب لڑکوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہاکہ نہیں، فرمایا تواس سے مجھی واپس لے لو۔

٤ ١٦٤ - ابو بكرين ابي شيبه، اسحاق بن ابراميم اور ابن ابي عمر، ابن عیبینه، (دوسری سند) قتیمه اور این رمح، لیث بن سعد ، (تیسری سند) حرمله بن میجی، ابن و بهب یونس (چوتھی سند) اسحاق بن ابراہیم او عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باقی بوٹس اور معمر کی روایت میں "بنیک"کالفظ ہے،اورلیٹ اور ابن عیبینہ کی روایت میں "ولدک" ہے، ہاتی لیٹ کی جو روایت محمد بن نعمان اور حمیدین عبدالرحمٰن کے واسطہ سے ہے اس میں بیہ الفاظ ہیں ، کہ بشیر منعمان کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔

١٩٤٨ قتيبه بن سعيد، جرير، مشام بن عروه، بواسطه ايخ والد، حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بيان كرتے بيں کہ ان کے والد نے اتبیں ایک غلام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے دریا فت کیا، پیر کیساغلام ہے؟ا نہوں نے کہامیرے والد نے مجھے دیاہے، آپ نے ان کے والد سے فرمایا کیا تونے اس کے سب بھائیوں کواس جیساغلام دیاہے؟انہوں نے کہا نہیں، فرمایا، تواہے واپس لے لو۔

١٩٧٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَبِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ حَ وَ حَدَّنَنَا يَحْيَى سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ حَ وَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ جَصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيٍّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقُ عَلَيٍّ مَلَى يَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَى تُشْهِدَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَى تُشْهِدَ مَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَى تُشْهِدَ وَسَدِّمَ وَسَلَّمَ فَانْظَلَقَ أَبِي وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَي وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا لِولَدِكَ كُلُهِمْ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا لِولَدِكَ كُلُهِمْ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ السَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا لِولَدِكَ كُلُهِمْ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ السَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا لِولَدِكَ كُلُهِمْ فَالَ لَا قَالَ السَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدً لِلَهُ السَلَّهُ السَلِّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُوا فِي أُولُلَاكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدً

١٦٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَان بْن بَشِّير ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ بْنَ نُمَيُّر وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر حَدَّثَنَا ۚ ٱبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّنُنِي النُّعْمَانُ ابْنُ بَشِيرِ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةً سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِالْنِهَا فَالْتُوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبُّتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَثِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبُّتُ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدّ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ

۱۱۷۵ ابو بحر بن ابی شیبه، عباد بن عوام، حصین، هعمی، نعمان بن بشیر (دوسری سند) یجی بن یجی، ابوالاحوص، حصین، هعمی، حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ میر بے والد نے بچھے اپنا پچھ مال بہبہ کیا، میری والدہ عمرہ بنت کرواحہ بولیں کہ بیں اس پر جب خوش ہولی گی کہ تم اس پر رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم کو گواہ کر دو، چنا نچہ میر بے والد بچھے رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم کو گواہ کر دو، چنا نچہ میں لے کر چلے تاکہ میر بہ بہ بر آپ کو گواہ کر دیں تورسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم میر بہ بہ بر آپ کو گواہ کر دیں تورسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم میں نے کہا نہیں، دیل بی ساری اولاد کو اس طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا، الله تعالی سے ڈرو، اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میں بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نچہ میر بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نجہ میں بے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انساف کرو، چنا نجہ میں بے والد لوٹ آئے کو اس کو دائیں کو دور میں کو دائیں کو دائیں کو دائی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ \*

١٦٨١ - حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَكَ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَنْونَ سِوَاهُ قَالَ فَكُلَّهُمْ عَلَى جَوْرٍ \*

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيهُمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن النُّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تَشْهِدُنِي عَلَى جَوْرٍ \* ١٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَن ابْن عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النعْمَان بْن بَشِير قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نُحَلَّتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَلُّ فَأُشْهِدُ عَلَى هَذَا غُيْرِي تُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا \*

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ

بھی لڑکے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا،
کیا تو نے سب کو اتنائی ہبد دیا ہے جیسا کہ اسے دیا ہے؟ کہا نہیں بنآ۔
تو فرمایا، پھر جھے گواہ نہ بناؤ، اس لئے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔
۱۲۸۱۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، اساعیل، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی تیرے لڑکے ہیں؟ بشیر نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو سب لڑکوں کو تو نے اتنائی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں،
آپ نے فرمایا، تو پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔

١٦٨٢ ـ اسحاق بن ابراہيم، جريري، عاصم الاحول هعمي، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول انٹد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے والد سے ارشاد فر مایا کہ مجھے ظلم پر مکواہ مت بناؤ ۔ ١٦٨٣ - محمد بن نتنيٰ، عبدالوہاب اور عبدالاعلیٰ (دوسری سند) اسحاق بن ابراهیم او ر یعقوب دورتی، ابن علیه، اساعیل بن ا براہیم، داؤد بن الی ہند، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میرے والدمجهے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں اٹھا کر کے گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ محمواہ رہنے کہ میں نے نعمان کواتنی اتنی چیز اپنے مال میں سے ہبہ کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اپنے سب بیٹوں کو اتناہی دیاہے، جتنا کہ نعمان کو دیاہے؟ میرے والدنے عرض کیا، نہیں ، آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر میرے علاوہ سی اور کو گواہ کرلو،اس کے بعد آپ نے فرمایا تو اس بات سے خوش ہے کہ تیرے ساتھ نیکی کرنے میں سب برابر ہوں، میرے والد بولے کیوں نہیں (خوش ہوں) آپ نے فرمایا تو پھر ایسامت کر۔ ۱۶۸۴ - احمد بن عثان نو فلی، از هر ، ابن عون ، شعبی ، حضرت

نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے

والدنے مجھے پچھ ہبہ کیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو گواہ بنانے کے لئے لے گئے، حضور نے ارشاد فرمایا، کیاتم نے اپنی ساری اولاد کواتناہی دیاہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا، کیا توان سب کی نیکی کاخواستگار نہیں ہے جیسا اس کی نیکی کا خواستگار ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا، میں اس پر گواہ نہیں بنیآ،ابن عون <u>کہتے</u> ہیں کہ میں نے یہ محر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نعمان نے مجھ سے بیا کہا، کہ حضور یے ارشاد فرمایا کہ اپنی تمام اولا دمیں برابری کرو(۱)۔ ۱۹۸۵ - احمد بن عبدالله بن بولس، زهير، ابوز بير، حضرت جابر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیر کی بیوی نے ان ہے کہا کہ بیہ غلام میرے لڑ کے کو ہبہ کر دے ،اور اس پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو گواه بنادے، چنانچه وه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کہ فلاں کی بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپناایک غلام اس کے لڑ کے کو دیے دول،اوراس کی درخواست ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم کو اس پر گواه کرلول، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور بھائی بھی ہیں؟ نعمان نے کہاجی

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

کسی چیز پر گواہ نہیں بنوں گا۔ باب (۲۱۸) زندگی بھر کے لئے کسی چیز کادے دینا۔ ۱۹۸۷۔ یکیٰ بن بجیٰ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

ہاں، آپ نے فرمایا تونے سب کو وہی دیا جواہے دیا، وہ بولے

تہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک تہیں،اور میں توحق کے علادہ

النَّعْمَان بْنِ بَشِيرِ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نَحْلَا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ أَلْبُهُ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنَ فَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنَ فَالَ بَلَى قَالَ أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنَ فَالَ بَلَى قَالَ أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنَ فَالَ بَلَى قَالَ أَنْهُ قَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثُنَا أَنَّهُ قَالَ قَالِهُ فَالَ أَشْهَدُ قَالَ اللَّهُ فَالَ أَشْهَدُ قَالَ أَنْهُ قَالَ أَنْهُ قَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ قَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالًا أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَاهُ فَالَاهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَا أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالًا لَهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ إِنْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ أَلْ أَنْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَاهُ فَالَا أَلْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَالًا لَا أَنْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَ أَلْهُ فَالَا أَنْهُ فَالَالَ إِلَاهُ فَالَالَالَ لَا أَلْهُ فَالَالَالَ لَا أَنْهُ فَالَ أَلْ أَلْهُ فَالَالِهُ فَالَالِهُ فَالَالَالَ إِلَالَهُ فَالَالَهُ فَاللَّالَالَهُ فَاللَّالَهُ فَاللَّالَهُ فَاللَّالَالَالَهُ فَاللَّالَهُ فَاللَّالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا أَلَالِهُ فَاللَّهُ فَالَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ لَا أَلْهُ فَاللّهُ فَالل

٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرِ انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَقَالَ أَنْ أَنْحَلُ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَلَانُ سَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلُهُ إِخُوةً قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَكُلُهُمْ أَعْطَيْتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلُهُ إِخُوةً قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصَلَّحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهُدُ إِلَّا عَلَى حَقً \*

(۲۱۸) بَابِ الْعُمْرَى \* الْعُمْرَى \* اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَتُ عَلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَلْى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ

عبد الرسخمن علی جاری کی اور یت سے معلوم ہو تاہے کہ باب کو ہبہ وعظیہ میں اپنی اولاد میں برابری کرنی چاہئے اگر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو اس کی حاجت کی بناء پر یا اس کے عمل یا علم کی برتری کی وجہ سے زیادہ دیا یا والدین کا زیادہ فرمانبر دار ہونے کی وجہ سے زیادہ دیا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو اور بغیر کسی نقصان پہنچانا مقصود ہو اور بغیر کسی معقول وجہ کے ایک کوزیادہ دیا جائز نہیں ہے۔ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کہ کسی کے لئے اور اس کے دار توں کے لئے عمریٰ کرے (لیعنی اسے اور اس کے وار توں کوزندگی نجمر کے لئے دے دے) تو وہ اس کا ہو جائے گا، جسے عمرہ دیا گیا، اور دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے اس طریقہ پر دیا کہ جس میں میراث جاری ہوگئی۔ اس نے اس طریقہ پر دیا کہ جس میں میراث جاری ہوگئی۔ ۱۸۸۷۔ یکیٰ بن یکیٰ، محمد بن رمج، لیث (دوسری سند) قتبیہ،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

اس نے اس طریقہ پر دیا کہ جس میں میراث جاری ہو گئے۔

۱۹۸۷ کی بن کی گئی، محمہ بن رمح، لیٹ (دوسری سند) قتیمہ،
لیٹ، ابن شہاب، ابوسلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرمارہ بھے کہ جو
شخص کسی آدمی اور اس کے وارثوں کے لئے عمریٰ کرے، نو
اس نے اس میں اپناحق ختم کر دیا، اب وہ چیز جس کے لئے عمری
کی گئی اور اس کے وارثوں کے لئے ہوگئی، مگر کیجیٰ کی روایت
میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے کسی کے لئے ہوگئی، مگر کیجیٰ کی روایت
میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے کسی کے لئے ہوگئی۔
اس کے لئے اور اس کے وارثوں کے لئے ہوگئی۔

' کی کہ امام نووی فرماتے ہیں، عمریٰ کے معنی میہ ہیں کہ کسی شخص سے میہ دے کہ میں نے میہ گھر کتھے عمر بھریاز ندگی بھر کے لئے دیدیا، جب تو مر جائے تو پھر یہ تیرے وار ثوں یا پسماندوں کے لئے ہے، یہ چیز باتفاق صحیح ہے،احادیث صحیحہ اسی پر دال ہیں۔اور اسی طرح آگر میہ کے کہ تیرے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ور ٹاکے لئے بلکہ یوں کہے کہ پھر میرے لئے تو بھی اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لئے اس کی ہوگی ہہہ کرنے والے کی طرف واپس نہ ہوگی۔

۱۱۸۸ عبدالرحمٰن بن بشر عبدی، عبدالرزاق، ابن جرتی، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کہ کسی آدمی اوراس کے وارثوں کے لئے عمریٰ کرے اور کے کہ یہ چیز ہیں نے تجھے دے دی، اور تیرے بعد تیرے وارثوں کو جب تک کہ کوئی ان ہیں سے باقی رہے تو وہ اس کا جو گیا، جسے عمریٰ دیا گیااور عمریٰ دینے والے کو واپس نہیں ملے ہوگیا، جسے عمریٰ دیا گیااور عمریٰ دینے والے کو واپس نہیں ملے علی اس بین میراث عاری ہوگئی۔

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ \*

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطْعَ قَوْلُهُ حَقّهُ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطْعَ قَوْلُهُ حَقّهُ فِيهَا وَهِي لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى فِيهَا وَهِي لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى فَوْلَ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى فَالَ فِي أَوَّلَ حَدِيثِهِ أَيْمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى فَلَكَ فِي أَوَّلَ حَدِيثِهِ أَيْمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى

الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجُ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجُ الْعَبْرَى وَسُنْتِهَا عَنْ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنْتِهَا عَنْ جَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ جَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ أَعْطَيْهَا وَعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْهَا وَعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْهَا وَعَقِبِكَ مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ مَنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِعَقِبِهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِعَقِبِهِ وَسَلَّى مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِعَقِبِهِ وَالْمَوَارِيثُ \*

۵۹۸ .

١٦٨٩ – حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبكَ فَأُمَّا إِذًا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجعُعُ إِلَى صَاحِبهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرَيُّ

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي فَدَيْكِ عَن ابْن أبي ذِنْبٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِر وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثَنَّيَا قَالَ ٱبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ \*

١٦٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريريُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ \*

١٦٩٢ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بمِثْلِهِ \*

١٦٨٩ اسحاق بن ابراجيم اور عبد بن حميد ، عبدالرزاق ، معمر ، ز ہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہین،انہوں نے بیان کیا کہ وہ عمر کی جس کو ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے جائز رکھا وہ بیہ ہے کہ عمریٰ دینے والا کھے کہ میہ چیز تیری اور تیرے وار توں کی ہے، اوراگریہ کے کہ جب تک توزندہ رہے، تیری ہے، تووہ اس کے مرنے کے بعد عمریٰ کرنے والے کے پاس چکی جائے گی، معمر بیان کرتے ہیں کہ امام زہری یہی فتوی دیا کرتے تھے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

• ۱۲۹- محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ابن شهاب ،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا کہ جو شخص کسی کے لئے عمر یٰ كرے،اوراس سے بعداس كے دار توں كے لئے تو وہ قطعی طور پر معمرلہ (بعنی جس کے لئے عمریٰ کیاہے) کے لئے ہو جاتاہے، اب عمر کی دینے والے کو شرط لگانایا کسی چیز کااشٹناء کرنا درست نہیں ہو گا، ابو سلمہ نے بیان کیااس نے انبی عطاء کی ، کہ جس

میں میراث جاری ہو گئی اور میراث نے شرط کو ختم کر ڈالا۔ ا ۱۹۹۱ عبید الله بن عمر قوار مری، خالد بن حارث، تشام، یحییٰ بن الي كثير ،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که عمر يُ اس مخص کو<u>ملے گا جسے دیا جائے۔</u>

١٩٩٢ ـ محمد بن متنيٰ، معاذبن مشام، بواسطه اينے والد، يجيٰ بن ابي كثير ،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ،حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت بیان کرتے ہیں۔

۵99

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ قُالَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ \*

١٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو ِ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ أَبْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو ۚ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ عَنْ ﴿سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبُّدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَوُلَاء عَنْ أَبِي الزُّيْيْر عَنْ ِحَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُوبَ مِنَ الزُّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجرينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ \*

١٦٩٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنَا ۚ لَّهَا ثُمَّ تُولِّنِي وَتُولِّنَيت ۚ بَعْدَهُ وَتَرَكَّت ْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِأَبينَا حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِق مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى

۱۹۹۳ - احمد بن بونس، زهير، ابوزبير، حضرت جابر رضي الله تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں(دوسری سند) کیجیٰ بن کیجیٰ،ابو خثیمہ ،ابوز ہیر ،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینے مالوں کو روکے رکھو اور انہیں ضائع نہ کرو، کیونکہ جو کوئی عمر کی دے ، وہ اس کا ہو گا ، جس کو دیا جائے ،اگر وہ ز ندہ ہو مر دہ ہو تواس کے دار ثوں کا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد و و م)

١٩٩٣ ـ ابو بكر بن اني شيبه، محمد بن بشر، حجاج بن ابي عثان، ( دوسر ی سند ) ابو بکر بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراہیم ، وکیع ، سفیان (تیسری سند) عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد بواسطه اییخ والد، ابوپ، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبدالله ر صنی اللہ تعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے ، ابوختیمہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، باتی ابوب کی حدیث میں اتنی زیادتی ہے کہ انصار رضی اللہ عنہم، مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لئے عمریٰ کرنے گئے، تو ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا كه اينے مالوں کور و کے رکھو۔

١٩٩٥ محمد بن رافع اور اسحاق بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج،ابوز بیر،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو عمریٰ کے طور پر باغ دیا۔ اس کے بعد وہ بیٹامر گیا، اور پھر وہ عورت بھی مر گئی اور اس عورت نے اولاد اور بھائی حچھوڑے، عورت کی اولاد بولی، باغ پھر ہماری طرف آگیا،اور لڑکے کے بیٹے نے کہا، باغ ہمارے والد کا تھا،اس کی زندگی میں جھی اور اس کے مرنے کے بعد مجمی، چنانچہ دونوں نے طارق مولی عثان بن عفانؓ کی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ حَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَأَمْضَى ذَلِكُ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ خَتَّى الْيَوْمِ \*

١٦٩٦ – حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْل جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٦٩٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً \*

٦٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثُ الْعُمْرَى مِيرَاثُ

٩٩ - ١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

خدمت میں اپنا جھگڑا پیش کیا، انہوں نے حضرت جابر کو بلایا اور حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ عمریٰ اس کا ہے جے دیا جائے، چنا نچہ طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد عبد الملک (۱) بن مروان کو لکھا اور حضرت جابر کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا، عبد الملک نے کہا، حضرت جابر نے سے کہا ہے، پھر طارق نے وہ تھم جاری کر دیا، اور باغ آج تک اس لڑکے کی اولاد کے پاس ہے۔ اس الملک عبد الموں نے وہ تھم عبد ، عرو، سلیمان بن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ طارق نے عمریٰ کا معمر لہ (جس کے لئے عمرہ کیا گیا) بیان کیا کہ طارق نے عروبوجہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے فیصلہ کیا۔

۱۹۹۷۔ محمد بن مثنیٰ اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا عمریٰ جائز ہے۔

۱۹۹۸۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، سعید، قادہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمری میراث ہے اس کی جے عمری دیا گیا۔

۱۲۹۹ محد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محدم بن جعفر، شعبه، قاده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ

(۱) عبد الملک بن مروان بن تھم بنوامیہ کے مشہور خلفاء میں سے ہیں۔ان کا شاء فقہاء تحد ثین میں ہو تا ہے۔ حضرت ابن عمرٌ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس سے مسئلے پوچھا کریں توانہوں نے فرمایامروان کے فقیہ بیٹے عبد الملک سے۔حضرت نافع سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں عبد الملک سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والااور پڑھنے والااور لمبی نماز پڑھنے والاعلم کاطانب کوئی نہیں دیکھا۔

قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً \*

٠١٧٠٠ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَالَدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ مَيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ مَيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ حَائِزَةٌ \*

عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر کی جائز

. • کاریکی بن حبیب، خالد بن حارث، سعید قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمریٰ اس مخص کی میراث ہے، جسے دیا گیا، یا یہ فرمایا عمریٰ جائز ہے۔

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ الْمُولَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ امْرِئَ الْمُولَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ امْرِئَ الْمُولَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ الْمُرِئَ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ \*

٢٠٠٢ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حِ وِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا ابْنُ نُمَيْرٍ خَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا اللَّهِ بِهَذَا اللَّهِ بِهَذَا يَتُوطِي فِيهِ وَلَمْ اللَّهُ ا

يَـرَدُ يَرِ يَكُمُ يَـرُونَ يَـرُونَ كَامِلِ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ عَلَيْهُ كِلَاهُمَا عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلَاهُمَا عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلَاهُمَا عَنْ

۱۰۷۱۔ ابوضیمہ، زہیر بن حرب اور محمد بن منتیٰ عنزی، یجیٰ بن سعید قطان، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سعید قطان، عبید الله مناب کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو جس کے لئے وہ وصیت کرنا جاہے، او وہ دو راتیں گزار دے۔ مگر یہ کہ وصیت اس کے پاس گھی ہوئی جوئی جاہے (ا)۔

۱۵۰۲ ابو بحر بن ابی شیبه، عبده بن سلیمان، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه این والد عبید الله رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باقی ان دونوں سندوں کے به الفاظ مروی ہیں "وله شی بوصی فیه" بریدان یوصی" کے الفاظ مہروی ہیں۔

۳۰۱-ابو کامل جعدری، حماد بن زید، (دوسری سند) زبیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابوب، (تیسری سند) ابوالطاهر، ابن و مهب، بونس (چوتھی سند) بارون بن سعیدایلی، ابن

(۱) اکثر علاء کی رائے ہے ہے کہ اس سے مراد ایبا فخص ہے جس کے ذمہ قرضہ ہو بااس کے پاس کسی کی امانت ہو بااس کے ذمہ کوئی واجب ہو جسے وہ خو داد اکرنے پر قادر نہ ہو تواس کے لئے وصیت میں تفصیل لکھ کرر کھناضر وری ہے، عام آ دمی کیلئے وصیت لکھناضر وری نہیں۔

أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أُخْبَرَنِي يُونَسُ ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْتِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثٍ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ\* ١٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ ووَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثُلَاثَ لَيَالَ إِنَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَٰلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي \*

٥٠٧٠ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنِي أَخِبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّينَ البُنُ أَبِي عَنْ جَدِّينَ ابْنُ أَبِي عَنْ جَدِّينَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدِّينَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْمَرٌ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ \*

وہب، اسامہ بن زید لیٹی (پانچویں سند) محمہ بن رافع، ابن ابی فدیک، ہشام بن سعد، نافع، حضر تابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبیداللہ کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے، سب راویوں نے "یوصی فیہ" کا لفظ بولا ہے، لیعنی اس میں وصیت کرے، مگر ایوب کی روایت میں ہے کہ انہوں نے لفظ "یرید ان یوصی فیہ" ( لیعنی ارادہ کرے کہ اس میں وصیت کرے) کے یوصی فیہ" ( لیعنی ارادہ کرے کہ اس میں وصیت کرے) کے الفاظ بیان کئے ہیں، جس طرح کہ یکی بن عبید اللہ کی روایت میں ہے۔

۲۰ این معروف، ابن وہب، عروبی، ابن وارث، ابن وارث، ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے سا آپ فرمارہ بھے کہ کسی مسلمان کولا کق نہیں ہے کہ جس کے باس کوئی چیز وصیت کرنے کے قابل ہو، اور وہ پھر تین راتیں بھی گزار وے مگریہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی ہوئی وہن چاہئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے یہ حدیث سی، اس وقت سے جھے پر ایک رات میں اللہ وسلم سے یہ حدیث سی، اس وقت سے جھے پر ایک رات میں اللہ وسلم ہوئی ایس نہ ہو۔ و آلہ وسلم سے یہ حدیث سی، اس وقت سے بھے پر ایک رات میں ایس نہیں گزری، کہ میری وصیت میر سے پاس نہ ہو۔ میں ابن وہب، یونس (دوسری میں ابن ابن عمر، عبد بن عمید، عبد الرزاق، معمر، حضر سند) ابن ابن عمر، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، حضر ت زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں جس زہری ہے۔ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں جس خربی حارت کی روایت مردی ہے۔

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں جمہور علائے کرام کے نزدیک وصیت مستحب سے لیکن آگر کسی آدمی پر قرض ہو،یااس کے پاس امانت ہو، تب واجب ہے،اور بہتریہ ہے کہ اس پر گواہ کر دےاور وصیت میں تمام امور کا فکھناضر دری نہیں، بلکہ امور ضروریہ کو تحریر کر دے۔

١٠٠١ يجيٰ بن يجيٰ تتميمي، ابراہيم بن سعد، ابن شهاب، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی و قاص ر ضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه حجته الوداع ميں رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میری عیادت کو تشریف لائے اور میں ایسے درد میں مبتلا تھا کہ موت کے قریب ہو گیا تھا، میں نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجھے جبیبادر دہے وه آپ جانتے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، اور میر اوارث سوائے میری ایک لڑکی کے اور کوئی نہیں ہے کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا، آدھا خیرات کردوں، آپؑ نے فرمایا نہیں، ایک تہائی خیرات کر دو اور ایک تہائی بھی بہت ہے، اور تو اپنے وار نوں کو مالدار جھوڑے تو بیراس چیز سے بہتر ہے کہ توانہیں محتاج جھوڑ جائے کہ وہ لوگوں سے مانکتے پھریں،اور تواللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے جو کام بھی کرے گااس کاثواب تجھے ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جو تواینی بیوی کے منہ میں رکھے، میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا میں اپنے اصحاب سے پیچھے رہ جاؤں گا، آپ نے فرمایا اگر تو پیچھے ( یعنی زندہ)رہ جائے گا،اور پھر ایباعمل کرے گاجس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی منظور ہو تو تیرادر جہ بڑے گااور بلند ہو گا،اور شاید توزندہ رہے کہ تیری وجہ ہے بعض حضرات کو تفع ہو اور بعض لو گوں کو نقصان ہو ،الہٰی میرے اصحاب کی ججرت کو پورا فرما،اورانہیں آتی ایر یوں کے بل نہ لوٹا، نیکن بے حارہ سعدین خولہ ہے (راوی) ہیان کرتے ہیں کہ سعد بن خولہ کے متعلق ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے اظہار افسوس فرمایا كه ان كامكه بي مين انتقال موسميا-

١٧٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِر بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالِ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِتُلَتِّيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنَ تَلَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَحِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنْكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي َ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُحَلَّفُ خَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقُابِهِمْ لَكِن الْبَاثِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ رَئَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةً \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد معلوم ہوئے منجملہ ان کے بیر کہ مریض کی عیادت مستحب ہے اور مال کا جمع کرنا جائز ہے،اور علمائے اسلام کااس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کے وارث موجود ہوں اس کی وصیت تہائی مال سے زائد نافذنہ ہوگی، گرور چاء کی اجازت کے ساتھ اور ایسے ہی جس کے وارث نہ ہوں،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ نے پیج کر و کھایا کہ حضرت سعندّاس کے بعد چالیس سال سے زیادہ زندہ رہے اور عراق فنج کیا کہ جس کی بناء پر مسلمانول کو نفع ہوااور کا فروں کو نقصان ہوا، اور حضرت سعد بن خولے گا•اھ میں مکہ مکر مہ ہی میں انقال ہو گیا،اس بناء پر حضور نے اظہار افسوس فرمایا کہ جہاں سے ہجرت کی وہیں انقال فرمایا۔

١٧١٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشِّنَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

2 • 21۔ تتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ ، سفیان بن عیبینہ ، ( دوسر ی سند ) مسال و جب ، یونس ( تیسر ی سند ) اسحاق بن ابر ابیم ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر ، زہر ی ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۹۵۸ اسحاق بن منصور، ابوداؤد حفری، سفیان ، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تاکہ میری بیار پرسی کریں اور زہری کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، باقی اس میں حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنی زیادتی ہے کہ انہوں نے اس زمین میں جہاں سے ہجرت کی تقی فرمان کا تذکرہ نہیں سے ہجرت کی تقی مرنااجھا نہیں سمجھا۔

9-21- زہیر بن حرب، حسن بن موسیٰ، زہیر، ساک بن حرب، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنه سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں بیار ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت ہیں کہلا بھیجا کہ مجھے اپنامال تقسیم کرنے کی جیسے چاہوں اجازت و بیجے، آپ نامال تقسیم کرنے کی جیسے چاہوں اجازت و بیجے، آپ ناکار فرمایا، ہیں نے عرض کیا تو تہائی، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، ہیں نے عرض کیا تو تہائی، آپ اس پر خاموش راضی نہ ہوئے، ہیں نے عرض کیا تو تہائی، آپ اس پر خاموش موسی کے بعد تہائی مال تقسیم کرنا جائزہو گیا۔

۱۵۱۰ محمد متنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ساک ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے ، باقی اس میں پی نہیں ہے کہ پھر تہائی مال کا باشتا بائز ہو گیا۔

ااکا۔ قاسم بن زکریا، علی بن حسین، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے علیہ و آلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں اپنے تمام مال کی وصیت کردوں، آپ نے انکار فرمایا، میں نے عرض کیا تو آدھے کی، آپ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے عرض کیا، کیا تہائی کی وصیت کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے عرض کیا، کیا تہائی کی وصیت کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا، ہاں اور تہائی بھی بہت ہے۔

١٤١٢ محد بن ابي عمر سكى، ثقفي، ايوب يختياني، عمرو بن سعيد، حید بن الرحمٰن حمیری، حضرت سعد رضی الله تعالیٰ عنه کے تینوں بینے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم مكه مكرمه ميں حضرت سعد كى عيادت كے لئے تشریف لائے، توحضرت سعد رونے لگے، آپ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدؓ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس زمین میں نہ مر جاؤں جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسا حضرت سعد بن خولةً انقال فرما گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تین بار فرمایا،اے اللہ سعد کو اچھا کردے، پھر حضرت سعدٌ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے، اور میری وارث میری صرف ایک الرك ہے۔ كيا ميں سارے مال كى (الله تعالىٰ كے راہ ميں) وصیت کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر حضرت سعدؓ نے عرض کیا، دو ثلث کی کر دوں۔ آپؓ نے فرمایا، نہیں، پھر سعدؓ بولے تہائی کی، آپ نے فرمایاتہائی کی، اور تہائی بھی بہت ہے، اور توجواینے مال میں سے صدقہ کرے، تووہ صدقہ ہے اور جو اینے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے اور جو تیری بیوی تیرے مال میں سے کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تو

عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ النَّلُتُ جَائِزًا \*

١٧١١- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ كَثِيرٌ \* لَا فَقُلْتُ كَثِيرٌ \* فَقَالَ نَعَمْ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ \*

١٧١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِ ﴿ بْن سَعِيدٍ عَنْ خُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّجْمَر الْحِمْيَرِيِّ عَنْ تَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمُ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةً فَبَكَى قَالَ مَا يُنْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مِرَار قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي الْبَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالتَّلُثُ قَالَ اللَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةً وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ بَيَدِهِ \*

اپنی اولاد کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ جائے، یاوہ بھلائی سے زندگ

بسر کریں توبیہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ
پھیلا تاہوا چھوڑ جائے، اور آپ نے اپنہ ہتھ سے اشارہ فرمایا۔
ساا کا۔ ابوالر بچ عتکی، جہاد بن زید، ابوب، عمر و بن سعید، حمید
بن عبدالر حمٰن حمیری، حضرت سعدؓ کے بینوں صاحبزادوں
سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ حضرت سعدؓ کمہ
کرمہ میں بیار ہو گئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان
کی عیادت کے لئے تشریف لائے، اور ثقفی کی روایت کی
طرح مروی ہے۔

۱۱۵۱ محد بن مثنی عبدالاعلی، ہشام، محد، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنه کے عبدالرحمٰن، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنه کی تنیوں صاحبزادوں سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنه مکہ مکر مہ میں بیار ہوگئے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیار پرسی کرنے کے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیار پرسی کرنے کے لئے ان کے پاس تشریف لائے اور عمرو بن سعید عن حمید الحمیر کی کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

۵۱۵۱۔ ابراہیم بن موئ رازی، عیسی بن یونس، (دوسری سند)
ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، وکیچ (تیسری سند) ابو کریب،
ابن نمیر، ہشام بن عمروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا،
کہ کاش لوگ ٹلث ہے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، اس
لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلث
بہت ہے اور وکیچ کی روایت میں کمیر اور کثیر دونوں الفاظ ہیں۔

باب (۲۱۹) میت کو صد قات و خیرات کا تواب پہنچاہے!

۱۱۷ار میکی بن ابوب اور قنیه بن سعید اور علی ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء، بواسطه این والد، حضرت ابوبر روه

٦٧١٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّدُ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّدُ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ النَّقَفِيُّ \*

١٧١٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَّدٍ عَنْ حُمَّدٍ عَنْ حُمَّدٍ بَنْ الْأَعْلَى حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ حُمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ صَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدَّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَاحِبِهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيْرِي \*

الْمَارَنَا عِيسَى يَعْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّارِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ النَّلُتِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِنَّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ النَّلُتِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِنَّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ النَّلُتِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِنَّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ النَّلُتِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِلَّ لَوْ أَنَّ النَّلُتُ وَسُلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَلِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَالنَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ النَّلُتُ كُثِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَالْمِ الصَّلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ قَالَ النَّلُتُ وَلَيْمِ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَكُيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ قَالَ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

َ ١٧١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَبَى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَبَى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَبَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ \*

١٧١٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَ نَفْسُهَا وَإِنِي أَظُنَّهَا لَوْ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَ نَفْسُهَا وَإِنِي أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَ أَنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَ نَفْسُهَا وَإِنِي أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا تَكُلُّمَتُ تَصَدَّقَتُ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَالَ نَعَمْ \*

١٧١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ \* أَوصِ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتُ أَفْلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ \*

١٧١٩ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح و حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحَقَ ح و حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح و يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أَسَامَةً وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجُرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شَعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجُرٌ كُرُوايَةِ ابْنِ بِشْرٍ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا،
کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ مال جھوڑ گئے ہے، اور اس
نے وصیت نہیں کی، تو کیا اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے
اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دول ؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
کا کا ا۔ زہیر بن حرب، یجیٰ بن سعید، ہشام بواسطہ اپنے والد،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ایک مخص نے
مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض
کیا کہ میر کی والدہ اچا تک انتقال کرگئ، اور میں سمجھتا ہوں، کہ
اگر دہ بات کر سمتی، تو ضرور صدقہ دیتی، تو مجھے تواب ملے گا، اگر
میں اس کی جانب سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں!۔

۱۷۱۸ محر بن عبداللہ بن نمیر، محد بن بشر، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یار سول اللہ میری والدہ اجانک مرگنی، اور اس نے وصیت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں، اگر وہ بات کرتی، نوضر ور صدقہ دیں، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ دوں، تو کیا اسے شدقہ دوں، تو کیا اسے ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا، جی ہال ملے گا۔

بن موک، ابو اسامہ (دوسری سند) تھم بن موگ، شعیب بن اسحاق، (تیسری سند) امیه بن بسطام، یزید بن رخی شعیب بن اسحاق، (تیسری سند) امیه بن بسطام، یزید بن رزی روح بن قاسم (چوشی سند) ابو بکر بن ابی شیبه، جعفر بن عون، ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی ابو اسامہ اور روح کی روایت میں سے الفاظ ہیں، کہ کیا مجھے ثواب ملے گا، جس طرح کہ کیجی بن سعید نے روایت کیا، اور شعیب اور جعفر کی روایت میں ہے 'دکیا اسے ثواب ملے گا' جس طرح ابن بشرکی روایت میں ہے۔ 'دکیا اسے ثواب ملے گا' جس طرح ابن بشرکی روایت میں ہے۔ دس طرح ابن بشرکی روایت میں ہے۔

( فائدہ ) میں پہلے بھی بیہ لکھ چکا ہوں کہ مُفتی یُہ حنفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اعمال انسانی خواہ بدنی ہوں یا مالی ان دونوں کا لواب میت کو ضرور

ملتا ہے، چنانچہ ہدایہ عا کی، بحر الرائق، نہر الفائق، زیلعی، عینی اور دیگر معتبر کتابوں میں اس کی تضر رخ موجود ہے، اور رہامر وجہ فاتحہ وغیرہ، تووہ کسی حدیث، یا مجتهدین کی کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اس قشم کے امور کی شخصیص کرنا، اور ضروری سمجھنا یہ شیطان کی جانب سے گمر ابی ہے اور ایسے امور کو معمول ہی بنالینانا جائز ہے، چنانچہ مرقات نثرح مشکوۃ اور طبی اور ہدایہ میں اس کی تضر سے موجود ہے۔

(٢٢٠) بَابِ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ النَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ \* النَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ \*

باب (۲۲۰) مرنے کے بعد انسان کو ٹس چیز کا تواب پہنچاہے۔

١٧٢٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُحْرٍ قَالُوا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ شَلَاتُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ \*

\* ۲۷ ا۔ یکیٰ بن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر علاء، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہر برہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، تواس کے ممام اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، مگر تین چیز وں کا تواب جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ کا، یااس علم کا جس سے لوگ نفع حاصل رہتا ہے، صدقہ جاریہ کا، یااس علم کا جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یانیک لڑے کا، جواس کے لئے دعا کرے۔

(۲۲۱) بَابِ الْوَقْفِ \* بابِ (۲۲۱)وقف كابيان\_

ا ۱۵۱۔ یکی بن یکی سیم، سیم بن اخض، ابن عون، نافع، حضرت ابن عررضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عمر کو خیبر میں ایک زمین ملی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ کرنے آئے، اور عرض کیا یارسول اللہ مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے، اور ایبا عمرہ مال مجھے بھی نہیں ملا، آپ اس میں کیا تھم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے، تو اصل زمین کو روک لے، اور اس کے (منافع کو) صدقہ کر دیا، حضرت عمر نے اس شرط پر صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا، کہ اصل زمین نہ بچی جائے، اور نہ خریدی جائے اور نہ وہ کسی کی میراث میں آئے ، اور نہ اس جبہ کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے اس کے اور نہ وہ کسی کی میراث میں آئے، اور نہ اسے مبہہ کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے اس کا صدقہ کر دیا، میراث میں آئے، اور نہ اسے مبہہ کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے اس کا صدقہ کر دیا، فقیروں اور دشتہ داروں اور غلاموں

أخْبَرَنَا سَلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرُ فَيْهَا فَأَتَى النّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمُ أُصِب مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا يَعْمَلُ أَنْهُ لَا يَمْرُ أَنْهُ لَا يَعْمَلُ عَنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَلَى اللهِ وَانْفَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَلَى يُومَنِ الْقُرْبَى وَلَى يُومَنِ الْقُرْبَى وَفِي الْفَرْبَى وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْفَرْبَى وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْفَرْبَى وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْفَرْبَى وَفِي الْفَوْرَاءِ وَفِي الْفَرْبَى وَفِي الْفَوْرَاءِ وَفِي الْقُورَاءِ وَفِي الْقُورَاءِ وَفِي الْقُورَاءِ وَفِي الْقَرْبَى وَلَى السّبِيلِ والضّيْفِ اللَّهِ وَابْنِ السّبِيلِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضّيْفِ الْمُؤْمِنُهُ الْعَدِي مِنْهُ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ والضّيْفِ والضّيْفِ والضَيْفِ والْمَالِمُ والْمَالِمُ والْمَالِي والْمَالِي والصّيْفِ السّبِيلِ والمَالِمُ والمَالِمُ والمِنْ السَلْمِ والمَالِمُ والمَالِمُ والمُنْ السُلِمِ والمَنْ السُلْمِ والمَالِمُ والمَالِمُ والمَالِمُ والمَالِمُ والمَالِمُ والمَنْ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ والمُنْ الْمُولِمُ اللْمُ والمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ والمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ والمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ والْمُؤْمِ الللّهُ والمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ والمُنْ الْمُؤْمِ الْمُ

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ بَالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَافِّلٌ مِنْ قَرَأَ مُتَأَثِّلٌ مَالًا \* هَذَا الْكِتَابُ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٌ مَالًا \*

کے آزاد کرانے اور مسافروں اور مہمانوں کے لئے اور ناتوال اور میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جواس کا از میوں کے لئے دیا،اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جواس کا انظام کرے، (۱) تو وہ اس سے دستور کے موافق کھائے، یا دوست کو کھلائے، لیکن مال جمع نہ کرے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کے سامنے بیان کی، جب میں "غیر متمول" پر پہنچا، تو انہوں نے فرمایا "غیر متاثل" اور ابن عون بیان کرتے ہیں، کہ جس نے اس دستاویز کو پڑھا، اس نے جمجھے بتایا کہ اس میں "غیر متاثل" کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہیں۔

اسحاق، از ہر سمان، (تبسری سند) محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، اسحاق، از ہر سمان، (تبسری سند) محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، گر ابن ابی زائدہ، اور از ہر سمان کی روایت اسی جگہ ختم ہو گئی، کہ مال جمع کرنے کی نیت نہ ہو، اور بعد کا حصہ ذکر نہیں کیا گئی، کہ مال جمع کرنے کی نیت نہ ہو، اور بعد کا حصہ ذکر نہیں کیا گئی، اور ابن ابی عدی کی روایت میں سلیم کا بیہ قول بھی نہ کور ہے، کہ میں نے اس حدیث کو محمہ بن سیرین سے بیان کیا، آخر

١٧٢٢ - حَدَّثَنَاه آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا السُّحَقُ أَحْبَرَنَا أَوْهَرُ الْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ وَحَدَّثَنَا السُّحَقُ أَحْبَرَنَا أَوْهَرُ السَّمَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا السَّمَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا السَّمَانُ حِ وَحَدَّثَنَا اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَوْنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً وَأَرْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً مُتَمَوِّل فِيهِ وَلَمْ يُذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيثُ ابْنِ مُتَمَوِّل فِيهِ وَلَمْ يُذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِي فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثُتُ أَبِي عَدِي فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثُتُ ابْنِ اللَّهُ عَدِي فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثُتُ ابْنِ اللَّهَ عَدِي فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثُتُ اللَّهُ وَعَدَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَحَدَّثُتُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ ا

ہے۔ اور مسلمانوں کا مساجداور (فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں،اس حدیث میں وقف سے صحیح ہونے پر دلیل ہے اور یہی جمہور علماء کامسلک ہے اور مسلمانوں کامساجداور ہپتالوں کے وقف کے صحیح ہونے پراجماع ہے،اور وقف صدقہ جاربہ ہے۔

١٧٢٣ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ مَالًا أَحَبًّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ

ابن عون، نافع، حضرت ابن عمر، حضرت عمر بن سعد، سفیان، ابن عون، نافع، حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خیبر کی زمینوں میں سے ایک زمین مل گئی، تو میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور ایبا محبوب مال مجھے نہیں ملا، اور نہ اس سے عمدہ زمین ملی ہے اور ایبا محبوب مال مجھے نہیں ملا، اور نہ اس سے عمدہ

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقف والے مال کا نگہبان، متولی اور عامل وقف کی آمدنی سے مغاد طریقے سے اپنے لئے لے سکتا ہے بشر طیکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے وہ لے مال کمانے کے لئے نہ لے اور مغاد مقدار سے زیادہ نہ لے۔

الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ\*

(٢٢٢) بَابِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ

شيءٌ يُوصِي فِيهِ \*

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ الْتَمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُعَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ مِغْوَلَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كَتِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ أَمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ فَلِمَ أَمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ فَلِمَ أَمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ \*

کوئی چیز میرے پاس ہے بھر حسب سابق روایت بیان کی،اور آخر میں محمد بن سیرین کامقولہ ذکر نہیں کیا۔

باب (۲۲۲)جس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز سے

نہ ہو،اسے وصیت نہ کرنادر ست ہے۔

الله اوفی سے دریافت کیا تہیں، عبدالر حمٰن بن مہدی، مالک بن الله اوفی سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دصیت کی، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر مسلمانوں پر کیوں وصیت کا کیوں وصیت کا گئی ہے؟ یا مسلمانوں کو کیوں وصیت کا حکم دیا گیا، انہوں نے فرمایا۔ آپ نے الله تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔

(فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مال، یااور کسی قدر مال کی وصیت نہیں فرمانی، کیونکہ آپ کے پاس مال ہی نہیں تفاءاور نہ کسی کواپناوصی بنایا،اور رہا کتاب اللہ پر عمل کرنے کی تاکید فرمانا توبیہ اس وصیت میں واخل نہیں ہے۔

۱۷۲۵ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع (دوسری سند) ابن نمیر،
بواسطہ اپنے والد، مالک بن مغول سے حسب سابق اسی طرح
روایت نقل کرتے ہیں، باقی وکیع کی روایت ہیں، فکیف امر
الناس "کے لفظ ہیں، اور ابن نمیر کی روایت میں "کیف کتب
علی المسلمین "کے الفاظ ہیں، واصل ایک ہی ہے۔

۲۱ کا۔ ابو بکر بن ابی شیبه، عبداللہ بن نمیر، ابو معاویه، اعمش (دوسری سند) محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطه اپنے والد، ابو معاویه، اعمش، ابووائل، مسروق، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نه تو کوئی دینار، اور نه ہی در ہم، اور نه بکری، اور نه بی ویشم نوی فرمائی۔ اور نه بی ویشم نومائی۔ اور نه بی ویشم، اور نه بکری، اور نه بی ویشم نومائی۔ اور نه بی ویشم نومائی۔

٢ ٢ ١ ١ ـ ز هير بن حرب، عثان بن ابي شيبه ، اسحاق بن ابراهيم،

الْنَاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنُ الْمِنْ أَبِي سَيْبَةً كَنْفَ أَبِي سَيْبَةً كَنَّا أَبِي سَيْبَةً كَلَّاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ كَلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أَمِرَ كَيْفَ أَمِرَ لَنَاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ أَمِرَ لَلْنَاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفَ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفَ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفَ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفِ كَنْفَ أَمِرَ كَيْفِ كَنْفَ أَمِرَ كَيْفَ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفِ كَنْفَ أَمِرَ كَيْفِ كَيْفِ كَلْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ أَمِرَ كَيْفِ كَيْفِ كَيْفِ لَا لْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثِ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثِ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثِ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثِ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثِ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ \* وَفِي حَدِيثٍ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ \* وَالْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ وَالْمُلْهُ عَلَيْمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ وَالْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيْنَ الْوَسِلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ وَالْمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمِينَ الْوَصِيْدَ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعِلَالِمُ

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حَ عَبْدُ اللّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا اللّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا تَرَكَ وَاللّهِ مَلْمُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ دِينَارًا وَلَا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ \* رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ دِينَارًا وَلَا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ \* دِرْهُمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ \* وَسَلّمَ وَعَلْمَانُ بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْمَانُ بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْمَانُ بْنُ اللّهِ مَا فَا أَوْصَى بِشَيْءٍ \*

جریر۔ (دوسری سند) علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۱۹۱۸ یکی بن بی وابو بکر بن ابی شیبه ،اساعیل بن علیه ،ابن عون ، ابرا بیم ،اسود بن بزید بیان کرتے بیں ، که لوگول نے ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے سامنے ذکر کیا ، المؤمنین حفرت عائشہ نے وصی تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا ، کہ حضور نے ان کو کب وصی بنایا میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی یا آپ میری گود میں تھے ،اسنے میں آپ نے طفت منگایا پھر آپ میری گود میں گر بڑے اور میں نہ سمجھ سکی طفت منگایا پھر آپ میری گود میں گر بڑے اور میں نہ سمجھ سکی کہ آپ انقال فرما گئے۔ پھر حضرت علی کو وصی کب بنایا (۱)۔

( فا کدہ) اہل سنت والجماعت کو جناب امیر کی فضیلت اور بزرگی،اور قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قشم کاانکار نہیں، مگر جو

1219۔ سعید بن منصور، قنیہ بن سعید، ابو بکر بن افی شیبہ، عمر و
ناقد، سفیان، سلیمان احول، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ
حضر سابن عباسؓ نے فرمایا جمعرات کادن، اور کیاہے جمعرات
کادن، پھر رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے
کنگریاں تر ہو گئیں، میں نے عرض کیا، اے ابن عباسؓ جمعرات
کادن کیا ہے؟ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے
مرض میں سختی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے پاس (دوات اور
کاغذلاؤ) کہ میں تنہیں ایک کتاب لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد
گر اہ نہ ہو، یہ سن کر حاضرین جھگڑ نے گئے اور پینیبر کے پاس

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلَّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَيُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ\*

٨ ٢٧٢٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَحْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ غُلِيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكْرُوا عِنَّدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى مَنْ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى الْعَلَىٰ وَصَيَّا الْعَلَىٰ وَمَنَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَلَقَدِ الْعَنْ فَاتَ فَلَاعًا الطَّسْتِ فَلْقَدِ الْعَنْ فَي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ \*

امر حدیث تابت نمیں اے کیوں کر تسلیم کیا جائے۔
۱۹۲۹ - حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدِ وَآبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ وَعُمْرٌ وِ النَّاقِدُ سَعِیدٍ وَآبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةَ وَعُمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِیدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ سَلَیْمَانَ النَّاحُولِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّسِ فَالَ قَالَ ابْنُ عَبِّسِ وَمَا یَوْمُ الْحَمِیسِ ثُمَّ الْحَمِیسِ ثَمَّ الْحَمِیسِ ثُمَّ بَرَسُولِ اللَّهِ بَرَكَی حَتّی بَلَ دَمْعُهُ الْحَمِیسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَمَا یَوْمُ الْحَمِیسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْتُونِی فَتَنَازِعُوا مَعْدِی فَتَنَازِعُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْتُونِی فَتَنَازِعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْتُونِی فَتَنَازِعُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ ابْعُدِی فَتَنَازِعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ ابْعُدِی فَتَنَازِعُوا الْکُولِی فَتَنَازِعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِی فَتَنَازِعُوا

(۱)اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہااس سوچ کی تردید کر رہی ہیں جس کاشیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت وامارت کی وصیت کی تھی، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس بات کی تردید فرمائی ہے اوراس میں پیش پیش خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ متعد و روایات ان سے مروی ہیں جن میں انھوں نے اپنے لئے امارت یا کسی خاص چیز کی وصیت کرنے کی نفی فرمائی ہے۔ اِن روایات کے لئے ملاحظہ ہو ترنہ می کتاب الفتن حدیث ۲۳۲۲، منداحمہ ص ۱۲۳ج، تتحفہ الاحوذی ص ۲۳۳۰ج

وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٌ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أُهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَنْرَوْ الْوَفْدَ بَنَحْوِ مَا كُنْتُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بَنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّه

جھڑ امناسب نہیں اور کہنے گئے کیا حال ہے آپ کا، کیا آپ سے بھی ہذیان صادر ہو سکتا ہے (نہیں) آپ سے سمجھ لو، آپ نے فرمایا میر سے باس ہوں ہہتر ہوں ہہتر ہوں اور میں شہیں تین ہوں ہہتر ہوں اور میں شہیں تین ہوں کام میں میں شہیں تین ہوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تو مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور دوسرے وفود کی عزت اسی طرح کرو، جیسے میں کرتا تھا، اور تیسری بات ابن عباس نے بیان نہیں کی یاسعید سے کہا میں بھول گیا، ابو اسحاق کہتے ہیں حسن بن بشر نے ہواسطہ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

( فا کدہ ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ تیسر ی بات بیہ تھی کہ میری قبر کی پر سنش اور عبادت نہ کرنے لگنا کہ وہاں ہمہ فتم کی بیہود گیاں اور عرس وغیر ہ کرناشر وغ کردیں، تو بفضلہ تعالیٰ آپ کی قبر مبار ک ان جاہلانہ رسوم اور بدعات سے پاک ہے۔

وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بَنِ مِغْوَل عَنْ طَلْحَةَ بَنِ وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بَنِ مِغْوَل عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّف عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مُصَرِّف عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَصَرِّف عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ جُعَلَ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ جُعَلَ تَصِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا يَظَامُ اللَّهُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا وَالدَّواةِ أَوِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُ

١٧٣١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَفِي النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَالْعَلَا الْعُمْ وَسُلُهُ وَسُلَّهُ وَاللَّهُ وَسُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ وَلَهُ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُو

• ۱۵۳ - اسحاق بن ابراہیم، وکیج، مالک بن مغول، طلحہ بن مصرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما نے فرمایا، جعرات کادن اور کیاہے جعرات کادن، پھر ان کے آنسو بہنے گئے، ابن جبیر کہتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ان کے رخساروں پر موتیوں کی لای کی طرح آنسو بہتے ہوئے و کیمے ، ابن عباس نے کہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ہڑی اور دوات لاؤ، یا شختی اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے کتاب لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے کتاب لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے میرے بعد تم گر اونہ ہو، صحابہ کہنے گئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاری کی شدت ہے۔

اسا کا۔ محمر بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبماہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آیا، تواس وقت حجرہے میں کئی آدمی تھے، اور ان میں حضرت علی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ

اس کے بعد تم ممراہ نہیں ہوں سے، حضرت عمر نے فرمایا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم پر بیاری کی شدت ہے، اور تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے ، اور تحمر والے باہم مختلف ہو گئے ، بعض کہنے لگے ، دوات و غیر ہ لاؤ ،

سیج مسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاحْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاحْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللُّغُوَ وَالِاحْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنَّبَ لَهُمْ ذلِكَ الْكِتَابَ مِن احْتِلَافِهِمْ وَلَعْطِهِمْ \*

هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ فَقَالَ

عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ

کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے لکھوا دیں گے اور اس کے بعد تم گمر اہنہ ہوں گے ،ادر بعض حضرات نے وہی کہا، جو کہ حضرت عمرٌ فرماتے رہے تھے، جب اختلاف اور گفتگو ہ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس زیادہ ہونے تکی تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اتھ جاؤ، عبیدالله بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمانے فرمایا، کہ یریشانی کی بات ہے، اور بہت ہی پریشانی کی یات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوحوں کے شور و غل اوراختلاف کی وجہ سے کتاب نہ لکھواسکے۔ (فائدہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاری کی شدت ہے اور ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، بیہ ان کی انتہائی سمجھ اور دانائی کی دلیل ہے۔انہوں نے خیال کیا کہ تہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشکل باتیں نہ تکھوادیں کہ جن کی امت ے تعمیل نہ ہو سکے اور پھر سب ہی گنا ہگار ہوں،اور اللہ تعالی خود فرما تا ہے کہ میں نے کتاب میں کوئی بات نہیں چھوڑی اور فرمایا، آج میں نے تمہارادین مکمل کر دیا،اس لئے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا جایا،اور بیہ بات بدیمی ہے کہ حضرت عمرٌ حضرت عباسٌ ہے

زیادہ سمجھدار بتھے،امام بیہبق نے دلائل النوۃ کے اخیر میں لکھاہے کہ حضرت عمرؓ کی نیت بیار می شدت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کی تھی اور اگر حضور کو یہی منظور ہو تاکہ آپ کتاب لکھوائیں تو آپ ضرور لکھواتے اور صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے تھم الہی کو مو قوف نہ فرماتے،اورامام بیہلی نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ سفیان عیبنہ نے اہل علم سے نقل کیا ہے کہ آپ کی رائج میہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خلافت کے بارے میں پچھ لکھوائیں، گرجب آپ کو معلوم ہو گیا کہ تقدیرالنی بھی اسی چیز کی متقاضی ہے تو پھر آپ نے لکھوانا مو قوف کر دیا، جیسا کہ شر وع بیاری میں بھی آپ نے لکھوانا چاہاتھا، کچر فرمایا، ہائے سر اور جھوڑ دیا،اور ارشاد فرمایا کہ انکار کر تا ہے اللہ تعالیٰ اورا نکار کرتے ہیں مومنین ، مگر ابو بکر کواور پھر میں کہتا ہوں ، کہ اگر حضورٌ بقول شیعہ حضرات علیؓ کی خلافت لکھواتا چاہتے تھے تو پھر اپنی زندگی ہی میں ان کو نماز کاامام کیوں نہیں بنایا جیسا کہ تاکید احضرت ابو بکر گوامام نماز بنایااور نوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایاللبزاجو نمازاور دین کاامام ہے ،وہی جملہ امور کاامام ہے۔ ہاں آگر کسی کواشکال ہو کہ صحابہ کرامؓ کواس موقعہ پراختلاف کیو نکر جائز ہوااوریہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، توجواب میہ ہے کہ آپ کا یہ تھم اختیاری تھا، وجو بی نہ تھا چنانچہ انہوں نے نہ لکھنے کو اختیار کیا،اگر صحابہ کرامؓ کی رائے درست نہ ہوتی تو آپ ہر گز ہر گزاس چیز کو قبول نہ فرماتے ،اور پھراس فتم کے اختلاف میں کسی فتم کی کوئی قباحت نہیں ہے ، کیونکہ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ "اختلاف امتی رحمة "یعنی میری امت کااختلاف رحت ہے،اب آپ غور فرمائیں کہ اس موقع پر بھی اختلاف کس قدر رحمت کا باعث ہوا،اور

اس اختلاف سے مراداحکام فروعی میں اختلاف ہے واسے اللہ تعالی نے رحمت بنایا ہے واصول دین میں اختلاف کور حمت قرار نہیں دیا۔ واللہ اعلم۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ النَّذْرِ

النَّهِ مَدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنِ اللّهِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَبّدِ اللّهِ عَنِ عَبّدِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَبّدِ اللّهِ عَنْ عَبّدِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَبّدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبّد اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَذْر كَانَ وَسُلّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوفُقِيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيعَ عَنْهَا أَنْ تَقْضِيعَ عَنْهَا \* اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاقْضِهِ عَنْهَا \*

(فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں کہ نذر کے صحیح ہونے پر مسلمانوں پراجماع ہے،اوراگراز قبیل عبادت ہو تو ہاتفاق اس کاپوراکر ناواجب ہے، اور گناہاورامور مباحہ کی نذر منعقد نہیں ہوتی،اور میت کی جانب سے حقوق مالیہ ہاتفاق اوا کر سکتا ہے،لیکن اگر وصیت کی ہے اور اتناتز کہ بھی حچوڑا ہو تو پھراد اکر ناواجب ہے اوراگر وصیت نہیں کی تو پھر واجب نہیں یہی امام ابو صنیفہ اور امام مالک کامسلک ہے۔

عَلَى مَالِكُ ح و حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيْنَةً ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيْنَةً ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ وَهُبِ قَالًا أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ الرَّهْرِي أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هَنِ الزَّهْرِي أَبِي عَرُوةَ عَنْ بَكُر بْنِ وَائِلِ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِي إِلَى اللَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِي أَبِي عَرُوةً عَنْ بَكُر بْنِ وَائِلِ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِي أَبِي عَرُوةً عَنْ بَكُر بْنِ وَائِلِ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهُمْ عَنِ الزَّهُ مُنَامٍ إِلَيْ عَرُوهَ عَنْ الزَّهُمْ عَنِ الزَّهُمْ عَنِ الزَّهِ عَنْ الزَّهُ مُ عَنِ الزَّهُ الْمُعْمَالِهُ عَنْ الزَّهُ الْرَاهِيمَ عَنْ الزَّهُ الْمُعْرِقُونَا عَنْ الرَّاهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَامِ الْمَعْمَر الْمُ الْمُنْ الْمُعْمَالَ الْمُ الْمُامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ ا

بإسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثُهِ \*

اور عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراجیم، ابن عیینه (تیسری سند) اور عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراجیم، ابن عیینه (تیسری سند) حرمله بن یجیی، ابن و مهب ، یونس (چوتھی سند) اسحاق بن ابراجیم اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (پانچویں سند) عثمان بن ابی شیبه، عبده بن سلیمان، ہشام بن عروه، بکر بن وائل، زمری سے لیک کی سند کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

(فائدہ) مومن کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے ،نہ کہ اپنے مقاصداور مراووں کے عوض، کیونکہ یہ تو تنجارت ہو گئی،اور تقذیر پر یقین رکھے اور یہ نہ سمجھے کہ نذر و نیاز سے تقذیر پلیٹ جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کی نذر کا یہ عالم ہے کہ اس کو بھی حضورا چھا نہیں فرمار ہے تواور لوگوں کی نذر و نیاز کا توذکر ہی کیااور اس سے کیونکہ بلاٹلے گی،اللہ تعالیٰ اس جہالت سے محفوظ رکھے۔

١٧٣٤ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِينَمْ قَالَ إِسْحَقُ أَخْرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ \*

٥ ١٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤخِّرُهُ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَحْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ \* الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ \* الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِنَ هَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثُنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا غَنْ مَنْصُور بِهَذَا

ساے ا۔ زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک روز نذر سے منع کرنے گئے، اور فرمانے گئے نذر کسی بلا کو نہیں لوٹاتی، مگر اس کیوجہ سے بخیل فرمانے گئے نذر کسی بلا کو نہیں لوٹاتی، مگر اس کیوجہ سے بخیل کے پاس سے مال نکا ہے۔

2 ساکا۔ محمد بن یکی ، یز بد بن ابی تحکیم ، سفیان ، عبداللہ بن دیارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر نہ کسی چیز کو مقدم کر سکتی ہے اور نہ اسے موخر کر سکتی ہے بلکہ یہ تو بخیل سے مال نکلوادیتی ہے۔

(لطیفه)معلوم ہواکہ جو نذرونیاز کے گرویدہاوراہے ضروری سمجھتے ہیں وہ بخیل ہیں، سخی نہیں ہوتے۔(مترجم)

۱۳۱۵ ابو بکر بن ابی شیبه ، غندر ، شعبه (دوسری سند) محمد بن فخی اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، منصور ، عبدالله بن مره ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نذر مانے سے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا یہ (نذر مانی) کسی بھلائی کو نہیں لاتی بلکہ یہ توصرف بخیل سے مال نکلوادی ہے۔

ے ۱۷۳۷۔ محمد بن رافع، بیجیٰ بن آ دم، مفصل (دوسر ی سند) محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفیان، منصور ہے اسی سند کے ساتھ جریر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

۱۷۳۸ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، علاء بواسطہ اپنے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر مت کرو کیونکہ نذر کرنے سے نقدیر نہیں بدلتی،

بلکداس سے صرف بخیل سے مال نکاتہ۔

9 ساکا۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، علاء،
بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہری وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کرتے ہیں اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل
کرتے ہیں کہ آپ نے نذر مانے سے منع کیا ہے(۱) اور فرمایا ہے کہ
اس سے تقذیر نہیں پلٹتی بلکہ بخیل سے مال نکاتا ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

م ۱۵ کا۔ یکی بن ایوب اور قتیبہ بن سعید اور علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، عمر و بن ابی عمر و، عبد الرحمٰن، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نذر آدمی ہے کسی چیز کو نزدیک نہیں کرتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر ہیں نہیں کمھی ہے، لیکن نذر تقدیر میں نہیں کمھی ہے، لیکن نذر تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذریعہ کھی ہے بخیل کاوہ مال نکاتا ہے، جسے وہ نکالنا نہیں جا ہتا۔

ا ۱۷ اس کا۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، عبدالعزیز دراور دی، عمر و بن ابی عمر و سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مر وی ہے۔

ابراہیم، ابوب، ابو قلاب، ابوالمہلب، حضرت عمران بن حصین ابراہیم، ابوب، ابوقلاب، ابوالمہلب، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف بنی عقیل کا حلیف تھا، ثقیف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو مخصوں کو قید کر لیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو مخصوں کو قید کر لیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک مخص کو گر قبار کر لیا، اور عضیا،

الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ \* مِنَ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسَعِيلٍ \* مِنَ النَّخِيلِ \* يَسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ \* يَسُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

حُجْر السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرَ قَالًا حَدَّثَنَا

إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي

قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ طَيفَ هَا، ثَقَيف نِے آنخفرت صلی الله عليه وسلم کے صحابہ کرام قَالَ کَانَتُ تَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتُ عِين سے دو شخصوں کو قيد کرليا اور آنخفرت صلی الله عليه وسلم تَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى سے صحابہ نے بنی عقبل میں سے ایک شخص کو گرفار کرليا، اور عضبا، (۱) وہ شخص جو نذر کو کسی کام کے ہونے مانہ ہونے میں موثر لذات سمجھے اس کے لئے تو نذر ما نناحرام ہے اور جو شخص موثر تو نہ سمجھے البتہ بغیر پنذر کے طاعات بدنیہ یا الیہ نہ کرے صرف نذر اور منت سے ہی کرے تو اس کے لئے نذر مکروہ ہے اور اگریہ بات بھی نہ ہو تو پھر نذر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م) او نٹنی کو بھی اس کے ساتھ پکڑا، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے وہ ہندھا ہوا تھا، وہ بولا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آب اس سے باس تشریف لے محمے ،اور دریافت کیا کیا ہے؟ وہ بولا مجھے کس جرم میں گر فقار کیاہے؟ اور سابقة الحاج ( تعنی عضباء او نمنی) کو کس قصور میں پکڑا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تھے بڑے قصور میں پکڑاہے، تیرے حلیف ثقیف کے بدلے، یہ کہہ کر آب چل دینے،اس نے پھر یکارا،اے محد،اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم )اور نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نهایت رحمد ل اور مهربان تنه آپ پھر لوٹے، اور اس سے دریافت کیا ، کیا کہتا ہے؟ وہ بولا میں مسلمان ہوں، آپ نے فرمایا، اگر توبیہ اس وقت کہتا، جب کہ تواپیخ امور کا مختار تھا (لیعنی گرفتار ہونے سے قبل) تو بورے طور پر کامیاب ہوتا، آپ پھرلوٹے،اوراس نے پھریکارا،اے محمہ،اے محمد (صلی الله علیه وسلم) آپ پھر تشریف لائے، اور دریافت کیا؟ کیا کہتا ہے، وہ بولا، میں بھو کا ہوں، مجھے کھانا کھلا ہے، پیاسا ہوں، پانی یلا ہے، آپ نے فرمایا، یہ لے اپنی حاجت بوری کر، پھر وہ اس دو ۔ مخصوں کے عوض جھوڑا گیا جنہیں ثقیف نے قید کرلیا تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک عورت قید ہو حق اور وہ او نتنی بھی قید ہو گئی،اور وہ عورت بند ھی ہو گی تھی اور کا فراینے جانوروں کو گھروں کے سامنے آرام دے رہے تھے، چنانچہ وہ عورت ایک رات قید ہے بھاگ نگلی، اور او نٹوں کے پاس آئی جس اونٹ کے یاس جاتی وہ آواز کرتا، یہاں تک کہ عضباءاو نٹنی کے پاس آئی،اس نے آواز نہیں کی،اور بردی غریب او مننی بھی۔عورت اس کی پیٹھ پر بیٹے گئی، پھر اس نے ڈانٹا، وہ چلی ، کا فروں کو خبر ہو گئی، انہوں نے تعاقب کیالیکن عضباء نے ان کو تھا دیا (ان کے ہاتھ نہ آئی)اس عورت نے اللہ تعالیٰ ہے نذر کی کہ اگر عضباء مجھے بچاکر لے گئی تو میں اس کی قربانی کروں گی جب وہ مدینہ منورہ میں آئی،اورلو گول نے اسے دیکھا تو وہ ہوئے رہے تو عضباء حضور کی او نمنی ہے ، وہ عور ت بولی، میں نے تو نذر کی، کہ اگر اللہ تعالی مجھے عضباء پر نجات دے تو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلِ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذُتُنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِلْأَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَصْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاق ُ وَكَانَ الْقَوْمُ يُريحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيُ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتُ فِي عَجُزهَا ثُمَّ زَجَرَتُهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتُ لِلَّهِ إِنْ نَحَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَنَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتُ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا ۚ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بئسمَا

حَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنْهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَّةِ ابْنِ حُجْرٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ \*

اسے نحر کرول گی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور آپ سے بیہ تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، سجان اللہ کس قدر برابدلہ
اس عورت نے عضباء کو دیا، اس نے نذر کی، اگر اللہ تعالیٰ اسے عضباء
کی پیٹے پر نجات دے توبیہ عضباء ہی کو قربان کر دے گی، جو نذر کسی
معصیت کے لئے کی جائے وہ پور کی نہ کی جائے، اور اس طرح وہ نذر
جس کا انسان مالک نہیں، اور ابن حجرکی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی قتم کی نذر نہیں ہے۔

(فائدہ) جانور کاذئے کرنااجھاہے، نیکن اس وقت جب کہ اس کی ملکیت میں ہو،اور بیہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبار کہ تھی۔ اس پر اس عورت کی ملکیت کا کیاسوال،اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی نذر باطل ہے اور اس میں کفارہ وغیر دیکھ واجب نہیں،ابو حنیفہ ، مالک، شافعی،اور جمہور کا بہی مسلک ہے۔(نووی جلد ۲ص۳)

حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْرَّاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْتُقَفِيِ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ النَّقَفِيِ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَّتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَّتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلِ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِ وَفِي مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِ وَفِي حَدِيثِ النَّقَفِي وَهِي نَاقَةٍ ذَلُولِ مُحَرَّسَةٍ حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولِ مُحَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِ التَّقَفِي وَهِي نَاقَةٌ مُدَرَّبَةً \*

ويي حديب السيمي وهي الده مدربه المعيمي التّميمي أن يَحْيَى التّميمي أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ ح و حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اللَّهُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَأَى شَيْحًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ أَنْ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ نَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ نَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْشِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ نَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرَكُبَ

١٧٤٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ

۳ ۱۹۳۱۔ ابوالر بیج عتکی، حماد بن زید (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابن الی عمر، عبدالوہاب ثقفی، ابوب ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے باقی حماد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عضباء بنی عقیل کے ایک شخص کی تھی، اور حاجیوں کے ساتھ جواو نشیال آگے رہا کرتی تھیں ان میں سے تھی، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ عورت ایک او نمنی کے باس آئی، جو غریب تھی اور ملائم اور ثقفی کی روایت میں ہے کہ پاس آئی، جو غریب تھی اور ملائم اور ثقفی کی روایت میں ہے کہ وہ غریب او نمنی تھی۔

انس (دوسری سند) ابن ابی عمر، مروان بن معاویه، فزاری، انس (دوسری سند) ابن ابی عمر، مروان بن معاویه، فزاری، حمید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھاجو اپنے دونوں بیٹوں کے در میان فیک لگائے ہوئے جارہا تھا، آپ نے دریافت کیا، اس کا کیا حال ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے بیدل چلنے کی نذر کی ہے، فرمایا الله لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے بیدل چلنے کی نذر کی ہے، فرمایا الله تعالی سے نیاز ہے، اور حکم دیا تعالی اس کے اپنے نئس کوعذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور حکم دیا کہ سوار ہو جا۔

۳۵ کاریکی بن ابوب اور قتبیه اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر،

حُمْرُ قَالُوا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُرِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الرَّحْمَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتُوكُأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَّ الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنْكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذُرِكَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً وَابْنِ حُحْرٍ \*

وَحَنَّ مَا وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حُدَّثَنَا عَبْدُ ١٧٤٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حُدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٧٤٧ - وَحَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنِي الْمُوصُرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنِي الْمُوصُرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ نَذُرَتُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذُرَتُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذُرَتُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ حَافِيةً فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أَسْتَفْتِي أَنْ تَمْشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِي لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتُفْتِيَ لَهُ وَسَلَّمَ فَاسَتُفْتِيَ لَهُ وَقَالَ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبُ \*

١٧٤٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبِي عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنْ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنْهُ قَالَ نَذَرَتُ أَخْتِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْلِ حَدِيثِ مَعْلَلٍ حَدِيثٍ مُفَطَّلً وَلَهُ مَذْكُر فِي الْحَدِيثِ حَافِيةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةً \*

رَ مِنْ جُرَّيْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي ١٧٤٩ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حُدَّثَنَا ابْنُ

عمروبن ابی عمرو، عبدالر حمن اعرج، حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سہارالے کرچل رہاتھا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے، اس کے بیٹوں نے علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے، اس کے بیٹوں نے عرض کیایارسول اللہ اس پر نذر ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بڑے میاں! سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالی وسلم نے اور تیری نذر سے بے نیاز ہے، الفاظ حدیث قتیبہ اور ابن مجر جی ہیں۔

۲ س/ے اے قتیبہ بن سعید ، عبدالعزیز دراور دی ، عمروا بن الی عمر و سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

2 سراللہ بن عیاش، یزید بن ابی صبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عبر اللہ بن عیاش، یزید بن ابی صبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر کی، کہ میں بیت اللہ تک ننگے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر کی، کہ میں بیت اللہ تک ننگے باوں جاؤں گی چنانچہ اس نے مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاوں جاؤں گی چنانچہ اس نے مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرنے کا تھم دیا، تو میں نے آپ سے دریافت کرنے کا تھم دیا، تو میں نے آپ سے دریافت کرنے کا تھی جلے اور سوار بھی ہو۔

رویت یو می بین رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، سعید بن ابی ایوب، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، حضرت عقبه بن عامر رضی الید تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر مانی، اور مفضل کی حدیث کی طرح روایت مروی ہے، باتی اس میں نظے پاؤل چلنے کاذکر نہیں ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ ابوالخیر عقبہ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔

9 س کا۔ محمد بن حاتم، ابن الی خلف، روح بن عبادہ، ابن جریج، یجیٰ بن ابوب، بزید بن ابی حبیب سے اسی سند کے ساتھ

جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ

١٧٥٠ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ يُونَسُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُّدِ الرَّحْمَن بْن شِمَاسَةً عَنْ أَبِي الْنَحَيْرِ عَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ \*

روایت نقل کرتے ہیں، جس طرح کہ عبدالرزاق ہے روایت مروي ہے۔

• ۵ که ابه مارون بن سعید ایلی اور پوٹس بن عبدالاعلیٰ ، احمر بن غیسلی، ابن و هب، عمر و بن حارث، کعب بن علقمه ، عبد الرخمن بن شاسه، ابوالخير، حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں،اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نذر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قشم کا کفارہ ہے۔

( فا کدہ ) نذر مبہم حکماً قتم کے طریقتہ پرہے ، لیخی جو قتم کا کفارہ ہے وہ نذر کا ہے ، ابن بطال بیان کرتے ہیں کہ یہی جمہور علائے کر ام کامسلک ہے،اب آگر محض بغیر عدد کے روزوں کی نیت کی ہے، تو تین روزے رکھناواجب ہے،اور اگر صدقہ کی نیت کی ہے تو دس مسکینوں کو صدقہ فطرکے طریقہ پر کھانا کھلاناواجب ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الْآيْمَان

ا۵۷ار ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، یولس ( دوسری سند ) حرمله بن یجیٰ، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبدالله، بواسطه اینے والد ، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله رب العزت ممہیں تہارے آباء کی قشمیں کھانے سے منع کر تاہے، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں نے جب سے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت سی توہیں نے آباء کی نہ اپنی طرف سے نہ

مسی اور کی طرف سے فتمیں کھائیں۔

(٢٢٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ بابِ (٢٢٣) غير الله كي فتم كھانے كي ممانعت\_

١٧٥١ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۷۵۲ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد۔ (دوسری ١٧٥٢ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنِي عُقيْلُ بْنُ خَالِدٍ حِ وَ خَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أُنَّ ہے منع کرتے ہیں، بھی قشم نہیں اٹھائی،اورنہ ہی اس کا تکلم کیا فِي حَدِيثِ عُقَيْلِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \*

> ١٧٥٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ

> بأبيهِ بمِثل روَايَةِ يُونسَ وَمَعْمَرٍ \* ١٧٥٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ

ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بأَبيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ \*

٥ د ١٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْفَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حِ و حَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

سند )اسحاق بن ابراجیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے باتی عقیل کی روایت میں بیہ بھی ہے حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سنا کہ قسم

۱۷۵۳ ابو بکر بن ابی شیبه اور عمرو ناقند اور زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینه ، ز هر ی ، سالم ، حضرت عبد الله بن عمر ر صنی الله تعالیٰ عنہما ہے اپنے باپ کی قشم کھاتے ہوئے سنا، بقیہ روایت یونس اور معمر کی روایت کی طرح مروی ہے۔

۵۴ کا۔ قتیبہ بن سعید،لیث (دوسر ی سند) محمد بن رمح،لیث، نا فع، حضرت عبداللّٰدر ضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو چند سواروں میں پایا، اور حضرت عمرٌ اپنے باپ کی قسم کھارہے یتھے،ر سول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے انہیں پکار ا،اور فرمایا آگاہ ہو جاؤکہ اللہ تعالی حمہیں تمہارے آباء کی قسمیں کھانے سے منع کرتاہے، لہٰذاجو کوئی تم میں ہے قشم کھاناہی جاہے تو وہ اللہ تعالی کی قشم کھائے یا خاموش رہے۔

> ۵۵ اله محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه اين والد\_ ( دوسر ی سند ) محمد بن مثنیٰ، یخیٰ قطان ، عبیدالله۔ (تىسرى سند)بشىربن بلال، عبدالوارث،ايوب\_ (چوتھی سند)ابو کریب،ابواسامہ،ولید بن کثیر۔ (یا نبچویں سند )ابن ابی عمر ،سفیان ،اساعیل بن امیہ ( چھٹی سند )ابن بی فدیک مضحاک ،ابن ابی ذئب۔

(ساتویں سند) اسحاق بن ابراہیم، ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عبدالکریم، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق واقعہ ند کورہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۱۵۵۱۔ یکیٰ بن کی اور یکیٰ بن ایوب اور قتیہ اور ابن تجر،
اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے
قتم کھانا چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی قتم نہ کھائے
اور قریش اپنے باپ دادا کی قتمیں کھایا کرتے تھے، تو آپ نے
فرمایا اپنے آباء کی قتمیں مت کھاؤ۔

2021-ابوالطاہر، ابن وہب، یونس (دوسری سند) حرملہ بن یکی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابوہر برورضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے لات (بت) کی قتم کھالے تو اسے چاہئے کہ لاالہ الااللہ الااللہ کے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے اسے کے کہ آتیر ہے ساتھی جو اکھیاوں گا، تو وہ صدقہ کرے۔

أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً ح و حَدَّثَنَا اللهُ رَافِعِ حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَاللهُ أَبِي ذِنْبٍ حَ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللهُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ اللهِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنِ اللهِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ اللهِ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آلُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَوْبَ وَقُلَا الْآخِرُونَ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْنَّ يَحْيَرَ اللَّهِ اللَّهِ الْنَ حِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ الْنَ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنَارِ أَنَّهُ سَمِعَ الْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِف إلَّا بِاللَّهِ وَكَانَت قُرَيْشٌ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِف إلَّا بِاللَّهِ وَكَانَت قُرَيْشٌ تَحْلِف اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحْلِف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحْلِف اللَّهِ وَكَانَت قُرَيْشٌ تَحْلِف اللَّه اللَّهِ وَكَانَت قُرَيْشٌ تَحْلِف اللَّه اللَّهِ وَكَانَت قُرَيْشٌ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَت عُلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(فائدہ) کیونکہ اس نے وہ کام کئے جو کا فر کرتے ہیں ،اس لئے کلمہ طیبہ اور توبہ استغفار ضروری ہے اور اس قتم کی صور توں میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ،اس پر قتم کا کفارہ واجب ہوگا، تاکہ اس کے گناہ کا تدارک ہو سکے۔

١٧٥٨ - وَحَدَّثَنِي سُويِّدُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ جُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ

۱۵۵۸ سوید بن سعید، ولید بن مسلم، اوزائی (دوسری سند)
اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، زہری ہے اسی
سند کے ساتھ روایت مروی ہے اور معمر کی حدیث یونس کی
روایت کے طریقہ پرہے، باتی اس میں یہ ہے کہ اسے چاہئے کہ

بهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرِ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْء وَفِي حَدِيثِ الْأُوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزَّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزَّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بأَسَانِيدَ جَيَادٍ \*

آ ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ \*

کسی چیز کا صدقہ کرے اور اوزائی کی روایت میں ہے کہ جو شخص لات و عزی (بتوں) کی قتم کھائے، ابوالحسین امام مسلم فرماتے ہیں کہ "تعال اقامرک فلیصدق" یہ لفظ زہری کے علاوہ اور کسی نے ذکر نہیں کئے اور یہ بھی بیان کیا کہ امام زہری نے تقریبانوے صدیثیں بہترین سندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

1409۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، عبدالا علی، ہشام، حسن، حضرت عبدالا علی، ہشام، حسن، حضرت عبدالا حلی میں کہ عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتوں اور اپنے باپ دادوں کی قشمیں مت کھاؤ۔

(فائدہ) باپ داداکا تذکرہ عادت کے موافق کر دیا، کیونکہ اکثر لوگ آباؤاجداد کی قشمیں کھاتے رہتے ہیں اور قشم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بسبب اس کے کمال عظمت کے مختص ہے، لہذا قتم کھانے میں اور کسی کواس کے مشابہ نہ کیا جائے، اس لئے صراحت اس چیز کی ممانعت فرما دمی کذافی المرقاق، اور سنن ابوداؤد، اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے آباء کی قشمیں نہ کھاؤاور نہ اپنی ماؤں کی ،اونہ بتوں کی قشمیں کھاؤ ماور ایری قشمیں کھاؤ جن میں تم سے ہو۔

(٢٢٤) بَاب نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي. هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ \*

هُو حَير ويكفر عن يمِينِهِ الْمَامِ وَقُنَيْهُ بْنُ هِشَامٍ وَقُنَيْهُ بْنُ هِشَامٍ وَقُنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِنَحَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بَن جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنِ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ

وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلِ فَأُمَرَ لَنَا

باب (۲۲۴)جو شخص کسی کام کی قسم کھائے، اور پھراس کے خلاف کو اچھا سمجھے تواسے کرے، اور اپنی قشم کا کفارہ اداکرے۔

۱۰۱۰ زید، خلف بن ہشام، قتیبہ بن سعید، یکی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلان بن جریر، ابو بردہ، حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے جیں کہ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری لینے کے لئے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خداکی قتم میں تمہیں سواری نہیں دوں، چنانچہ دوں گا، اور نہ میرے پاس سواری ہے، کہ تمہیں دوں، چنانچہ جتنا اللہ تعالی نے چاہم مخبرے رہے اس کے بعد رسول اللہ حسان اللہ تعالی نے چاہم مخبرے رہے اس کے بعد رسول اللہ حسان اللہ علیہ وسلم سے پاس اونٹ آئے، آپ نے جمیں سفید صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس اونٹ آئے، آپ نے جمیں سفید

کوہان کے تین اونٹ دینے کا تھم دیا، چنانچہ جب ہم چلے تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہ دے گہا، یا ہم میں سے بعض نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہ دے گاکیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سواری مانگی تو آپ نے قتم کھائی کہ میں تہمیں سواری دیدی، لوگوں میں تہمیں سواری دیدی، لوگوں نے حضور سے اس کاذکر کیا تو فرمایا کہ میں نے تمہمیں سوار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہمیں سوار کیا ہے، اور میں انشاء اللہ کی چیز کی قتم نہیں کھاؤں گاور پھر اس سے بہتر (دوسر اکام دیکھوں گا) گر رہے کہ اپنی قتم کا کفارہ اداکر دوں گا، اور اس پر بہتر کام کو کر گوں گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

(فاکدہ) مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے کہ الیی شکل میں قسم توڑنا مستحب ہے جبکہ اس سے بہتر اور کوئی کام نظر آ جائے، جیسا کہ کوئی شخنس
اس بات کی قسم کھالے کہ ایپ والدین سے گفتگو نہیں کرے گا، تواس میں قطع رحم اور عقوق والدین ہے، توالیی شکل میں قسم توڑنا بہتر
ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ قسم کھالینے کے بعد اگر اس کا توڑنا بہتر معلوم ہو تا تواسے توڑڈالے، اور کقارہ اور اکرے اور اس پر تمام
علائے کرام کا اتفاق ہے، باتی امام ابو حنیفہ کے نزویک کفارہ قسم توڑنے کے بعد اداکیا جائے گا، اس سے قبل اداکر نادر ست نہیں ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

المُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفَظِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفَظِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفَظِ قَالًا حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَرْوَةُ تَبُوكَ فَقَلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي الْمُعْرُونَ تَبُوكَ فَقَلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي غَرْوَةُ تَبُوكَ فَقَلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللّهِ لَا أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللّهِ لَا أَسْعُولُ اللّهِ أَرْسَلُونِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَضْبَانُ وَلَلّهِ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَا فِي

نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُم

الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي

أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجبُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

خُذْ هَذَيْنِ الْقَرينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرينَيْنِ وَهَذَيْنِ

الْقُرينَيْن لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ

فَانْطُلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلَكُمْ

عَلَى هَوُلَاء فَارْكُبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى

فَانْطَلَقَتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى

هَوُلَاء وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي

بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

الله عليه وسلم نے جو مجھ سے فرمایا تھا، وہ ان سے بیان کر دیا، پچھ دیر ہی میں تھہراتھا کہ حضرت بلائ کی میں نے آواز سنی، کہ وہ یکار رہے ہیں، عبداللہ بن قیس (بدان کا نام ہے) میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمهمیں بلارہے ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا، یہ جوڑالے اور یہ جوڑا، اور یہ جوڑا لے، چیراو نوں کے متعلق فرمایا جو کہ آپ نے ای وقت حفرت سعدٌ ہے خریدے تھے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے باس لے جا،اور ان ہے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے میا فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہیں بیہ سواریاں دی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان سب او نٹوں کو اینے ساتھیوں کے پاس لے کیااور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہیں یہ سواریاں وی ہیں تحكرين حمهين اس وقت تك نهين حچور ول گا، تاو قنتيكه تم مين

اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ ۚ وَمَنْعَهُ فِي سے سیجھ آدمی میرے ساتھ ان لوگوں کے پاس نہ چلیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی أُوَّل مَرَّةٍ ثُمَّ إعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَظُنُوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْتًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ تحتفتگوسیٰ ہے، جب کہ میں نے تمہارے کئے سواریاں ماتکی تھیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ انکار فرمادیا، پھراس کے بعد مجھے إِنُّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَخْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ یہ سواریاں دیں ، تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے تم سے وہ کہہ دیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے ساتھیوں نے کہا، خدا کی حتم تم ہمارے نزدیک سے ہو، وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا اور ہم وہی کریں سے جوتم جا ہو ہے ، پھر ابو موسی ان میں ہے حَدَّثُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً \* چند آدمیوں کو لے کر ان لوگوں کے باس مکئے، جنہوں نے حضور سے اولا انکار سنا تھا، اور پھر آپ کا دینا دیکھا، چنانجہ ان لوگوں نے ابو موسی کے ساتھیوں سے وہی بیان کیا جو کہ ابو موسی نے ان سے بیان کیا تھا۔ ١٧٦٢ - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عاصم، زہرم جرمی ہے مروی ہے کہ ہم حضرت ابوموسیؓ کے

٦٢ ١٤ ابوالربيع عتكي، حماد بن زيد، ابوب، ابوقلابه، قاسم بن

وَعَن الْقَاسِم بْن عَاصِم عَنْ زَهْدَمِ الحَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفُظُ مِنْي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَحَاجٍ فَدَخَلَ رَحُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبيةٌ بِالْمُوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدَِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبلِ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرُّ الذَّرَي قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ ۚ لَا يُبَارَكُ لُنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوًّ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ \*

١٧٦٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْحَرْمِيِّ قَالَ كَانَ

یاں ہیٹھے تھے کہ اِنہوں نے اپنادستر خواں منگوایا،اس پر مرغ کا گوشت تھا،ایک تخص بی تیم اللہ میں ہے سرخ رنگ کا جیسا کہ غلام ہوتے ہیں آیا، ابو موسی نے اس سے کہا، آؤ ( لیعنی کھانا کھاؤ)اس نے بچھ تامل کیا، حضرت ابو موسیؓ نے کہا، آؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا کوشت کھاتے دیکھا ہے، وہ بولا کہ میں نے مرغ کو گندگی کھاتے دیکھاہے، تو مجھے کھن آئی اس نئے میں نے قتم کھالی ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حضرت ابو موٹیؓ نے کہا، تو آؤ میں تم ہے قتم کی حدیث بھی بیان کر تا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اینے چند اشعری ساتھیوں کے ساتھ سواری لینے کے لئے آیا، آپ نے فرمایا، خداکی متم میں حمہیں سواری تنہیں دوں گا،اور نہ میرے پاس سواری موجو د ہے، سوجس قدر منظور خدا تھاہم تھہرے رہے،اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لوٹ میں آئے آپ نے ہمیں بلا بھیجا، اور پانچ اونٹ سفید کوہان کے ہمیں دینے کا تحکم دیا،جب ہم چلے توہم میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہیں دلوائی، جو آپ نے کھائی تھی، ممکن ہے کہ اس میں ہمیں بر کت حاصل نہ ہو، پھر ہم آ ہے گی طرف لوٹے اور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے یاس سواری کے لئے آئے تھے، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دیدی، نؤکیا آپ اپی قتم بھول گئے، فرمایا بخد ااگر اللہ نے جاہا تو میں تو کوئی قشم نہ کھاؤں گا، پھراس سے بہتر دوسری چیز دیکھوں گا توجو بات بہتر ہو گی، وہ کروں گا اور قشم کھول دوں گا، تم جاؤ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دیدی، تو کیا آپ اپنی قسم بھول گئے، فرمایا بخد ااگر اللہ نے چاہا تو میں تو کوئی قسم نہ کھاؤں گا، پھر اس سے بہتر دوسری چیز دیکھوں گا توجو بات بہتر ہوگی، وہ کروں گا اور قسم کھول دول گا، تم جاؤ شہیں اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے۔
مہیں اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے۔
مہیں ، زہرم جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ ہما رہے قبیلہ لیعنی جرم اور قبیلہ اشعر سے انہوں نے کہا کہ ہما رہے قبیلہ لیعنی جرم اور قبیلہ اشعر سے

ورمیان بھائی چارہ اور پیار محبت کھی تو ہم ایک بار حضرت ابو۔
موسی اشعریؓ کے پاس بیٹے تھے کہ ان کے سامنے کھانالایا گیا،
جس میں مرغ کا گوشت تھااور حسب سابق روایت مروی ہے۔
۱۹۲۷۔ علی بن جمر سعدی، اور اسحاق بن ابراہیم، ابن نمیر،
اساعیل بن علیہ ،ایوب، قاسم تمیمی، زہدم جرمی، (دومری سند)
ابن ابی عمر، سفیان، ایوب، ابوقلابہ تمیمی، زہدم جرمی (تیسری سند) ابو بحر بن اسحق، عفان بن مسلم، وہیب، ایوب، ابی قلابہ،
قاسم زہدم جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور حماد بن زیدکی روایت کی طرح صدیث مروی ہے۔
طرح صدیث مروی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۲۵ اون الله صلی الله علیه وسلم من حوال الله صلی الله علیه وسال الله علیه وسلم کی خدمت میں مطرورات دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو موسی اشعری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مرغ کا گوشت کھارہے تھے، اور سب سابق روایت مروی ہوا اور اتی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایا، بخدامیں نہیں بھولا۔ ۱۲۲۱۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، سلیمان تمنی، ضریب بن تقیر قیسی، زہم م، خفرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سواری ماتینے آئے، آپ نے فرمایا، میر بے پاس سواری دیئے رسول الله علیه وسلم نے چتکبری کو بان والے تمین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چتکبری کو بان والے تمین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سواری ماتینے کے لئے سے اور الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سواری ماتینے کے لئے سے اور اونٹ ہمارے پاس بھیج، ہم نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سواری ماتینے کے لئے سے اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے آپ ہم آپ نے یاس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے آپ ہم آپ کے یاس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے آپ ہم آپ کے یاس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے آپ

وَإِخَاءٌ فَكُنّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقُرُّبَ الْمَنْعَرِيُّ فَقُرُّبَ الْمَنْعِرِيُّ فَقُرُّبَ الْمَنْ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \* السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّعِيمِيُّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ حَوْ الْقَاسِمِ التَّعِيمِيُّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ حَوْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ حَوَّ اللهَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ قَالَ كُنّا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُوسَى وَاقْتَصُوا حَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَوسَى وَاقْتَصُوا حَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \* وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا حَدَيثِ حَدَّيْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا عَيْدَ أَبِي حَدَّيْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا حَدَيثِ حَدَيثِ حَدَيثِ حَدَيثِ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ أَيْهِ فَا الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \* وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا عَيْدَ الْقَاسِمِ عَنْ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا

بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ

زَهْدُمُّ الْحَرْمِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا \* حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا \* حَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نَقَيْرِ الْفَيْسِيِّ عَنْ صُرَيْبِ بْنِ نَقَيْرِ الْفَيْسِيِّ عَنْ رَهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى يَمِينَ أَرَى اللَّهُ عَلَى يَعِينَ أَرَى الْمَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا الْمُعْرَالَ الْمَا الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى يَعِينَ أَرَى الْمَا الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمُولِي الْمُعْمِى الْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِى الْمَا الْمُعْمِى الْمَا الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمِى الْمَا الَ

الصَّعْقُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيْمِيُّ حَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُنَحُمِلُهُ بِنَحْو حَدِيثٍ جَرِيرٍ \*

نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْو حَدِيثِ جَرِيرٍ \* الْكَارِانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا مَوْانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعْدَ الصَّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَعْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ أَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ أَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ أَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ أَهُلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَلْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ فَا أَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ فَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ فَالَ وَسُولُ اللّهِ فَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ فَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكُفَرْ عَنْ فَرَاكُ فَوْلَكُمْ وَالْكُولُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ فَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكُفَرْ عَنْ أَيْلُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ عَنْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكُفَرْ عَنْ اللّهِ مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينَ فَرَاكُمَ فَيْرًا مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكُفَرْ عَنْ

١٧٦٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ\*

رَّ ١٧٧٠ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطْلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

فرمایا میں کوئی قشم نہیں کھاتا، عمریہ کہ اس سے بہتر چیز کو پاتا ہوں، تو پھرای کو کرلیتا ہوں۔

۱۷۹۷۔ محمد بن عبدالاعلی سیمی، معتمر ، بواسطہ اپنے والد، ابوالسلیل، زمدم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا کہ ہم پیادہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری ما تکنے کے لئے آئے اور جریر کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۹۲۱ - زہیر بن حرب، مروان بن معاویہ فزاری، یزید بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابوہر رہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیرہوگئ، پھر وہ اپنے گھر گیا، بچوں کود یکھا کہ وہ سو گئے ہیں، اس کی بیوی کھانا لے کر آئی، تواس نے قسم کھالی کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے کھانا نہیں کھاؤں گا پھر اسے کھالیانا بی مناسب معلوم ہوا، اور اس نے کھالیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا بہتر نظر آئے تواسے کرلے اور اپنی قشم کھالے پھر اور کوئی بات اس سے کہتر نظر آئے تواسے کرلے اور اپنی قشم کا کفارہ دے۔

19 کا۔ ابوالطاہر ، عبداللہ بن وہب، مالک، سہیل بن ابی صالح بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بات کے متعلق فتم کھائے اور پھر اس سے بہتر کوئی اور بات معلوم ہو تواپی فتم کا کفارہ اداکرے، اور اسے کرلے۔

\* کے کا۔ زہیر بن حرب، ابن ابی اولیس، عبد العزیز بن مطلب، سہیل بن ابی صالح، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کے متعلق قشم کھالے اور

پھراس کے علاوہ اور کوئی چیز اس سے بہتر دیکھے تواس بہتر چیز کو اختیار کرے اور اپنی قتم کا کفارہ ادا کر دے۔ اے اے قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۷۷۱۔ قاصم بن ز اریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن باؤل، مہیل سے اسی سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح حدیث مردی ہے کہ اپنی قشم کا کفارہ اداکرے، اور جو بہتر بات اسے نظر آئے

۲۵ کا۔ قلید بن سعید، جریر، عبدالعزیز بن رقیع، تمیم بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے ایک غلام کی قیمت کا، یا کوئی حصہ اس کی قیمت کا مانگا، عدی ہوئے میرے پاس تجھے دینے کے لئے بچھ نہیں ہے مگر میر ی زرہ اور خود موجود ہواور اپنے گھر والوں کو میں تجھے دینے کے لئے لکھتا ہوں، مگر وہ راضی نہ ہوا، حضرت عدی کو غصہ آگیا اور کہا خدا کی قتم میں راضی نہ ہوا، حضرت عدی کو غصہ آگیا اور کہا خدا کی قتم میں آگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرنہ ساہو تا کہ آگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرنہ ساہو تا کہ آپ فرمار ہے تھے کہ جو شخص کی چیز کے متعلق قتم کھائے اور آپ فرمار ہے تھے کہ جو شخص کی چیز کے متعلق قتم کھائے اور آپ کھر دوسری بات اس سے زیادہ پر ہیز گاری کی ویکھے تو زیادہ پر ہیز گاری کی ویکھے تو زیادہ

پر ہیزگاری والی بات اختیار کرے تو میں اپنی قسم نہ توڑتا۔
سا کے ا۔ عبید اللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد، شعبہ، عبد العزیز
بن رفیع، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی
عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کے متعلق
قسم کھالے اور پھر اس کے علادہ اور کسی چیز کو بہتر سمجھے تو اس
بہتر چیز کو کرلے اور اپنی قسم کو چھوڑ دے۔

بر پر روسا و دو پاس میر و دوسات کار بین از کار بین از کار بین است بخلی محمد بن طریف بخلی محمد بن فضیل و محمد من طریف بخلی محمد بن فضیل و محمد من عدی بن ما تعمیل و محمد من محمد کا بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خُيرٌ وَلَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ \*
1771 - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ خَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ مِعْنِي حَدِيثٍ حَدَيثٍ مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرٌ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ \*
مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

حَلْفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رَفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رَفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ حَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمَعْفَرِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي فَلَامٌ مَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٍّ فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ لَا فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٍّ فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ لَا أَمْ وَاللّهِ لَا أَمْ وَاللّهِ لَلْ أَمْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى يَمِين ثُمَّ وَاللّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمَّ وَاللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمَّ وَاللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأَى أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلْكَ اللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأَى أَنِي سَمِعْتُ مَسُولَ اللّهِ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأَى أَنْقَى لِلّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَثْتُ مَنْ عَلَى يَمِين ثُمْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأَى أَنْ الرّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَقْتُ مَنْ مَنْ عَلَى يَمِين ثُمْ لَيْ أَسَى اللّهُ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَقْتُ كَاللّهِ مَنْهُا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَقْتُ لَعْلَى يَمِين ثُمْ يَمِين ثُمْ لَكُولُ اللّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنْقُولُ لَيْ مَنْ عَلَى يَمِين فَيْ اللّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الْتَقْوَى مَا حَنْقُولُ لَا أَنْ الْمَالِلَهُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ

١٧٧٣ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَبِي الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَبِي الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَبِي الْعَزِيزِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

١٧٧٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ طُرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِي صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

آلا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ اللهِ عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَة قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مِائَةَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائَةَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائَةَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائَةً دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقَ دِرْهَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقَ وَسُلَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقَ وَسُلَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقَ وَسُلَم وَأَنَا ابْنُ مَائِقًا وَسُلَم مَائِقًا مَنْ حَلَف عَلَيْهِ وَسَلَم فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقُولُ مَنْ حَلَف عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْه وَسَلَم فَلَيْه وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلَيْهِ وَسَلَم فَلُولُ مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ \*

١٧٧٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَةُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعْمِائَة فِي عَطَائِي

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کوئی تم میں سے قتم کھانے پھر اس سے بہتر کوئی چیز دیکھے تو اپنی قتم کا کفار ہاداکرےاوراس بہتر کواختیار کرے۔

2421۔ محمد بن طریف، محمد بن نصیل، شیبانی، عبدالعزیز بن رفع، تمیم طائی، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے تھے اور حسب سابق روایت مروی ہے۔

۲۷۷۱۔ محر بن مثنی اور ابن بشار، محر بن جعفر، شعبہ، ساک
بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے کہ ایک مختص ان کے پاس سو درہم ما تگنے
کے لئے آیا، انہوں نے فرمایا تو مجھ سے سو درہم ما تگنا ہے اور
میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قتم میں تجھے نہیں دوں گا(۱)، پھر
فرمایا گرمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے
ہوئے نہ سناہو تاکہ جو مخص کسی کام کے لئے قتم کھالے اور پھر
اس سے بہتر کوئی دوسر اکام معلوم ہو تو بہتر کو کرلے۔

222 ا۔ محمد بن حاتم، بہز، شعبہ، ساک بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے پچھ طلب کیااور حسب سابق روایت مروی ہے اور بیه زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو میری عطاسے چارسوور ہم لے۔

۱۷۷۸ شیبان بن فروخ، جربر بن حازم، حسن، حضرت عبد الرحمٰن بن سمره رصی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے

(۱)اس جملہ کی وضاحت رہے کہ وہ سائل جانیا تھا کہ حضرت عدیؓ کے پاس دراھم نہیں ہیں پھر بھی اس نے سوال کر لیا تواس پر حضرت عدیؓ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ مجھے پتاہے کہ میرے پاس کچھ نہیں اور یہ بھی جانتاہے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور میرے لئے کسی کے سوال کے جواب بیں اٹکار کرنابہت مشکل ہو تاہے تو پھر بھی سوال کر تاہے اس لئے نہ دینے کی قتم کھائی۔

وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ فَعَلِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَكِي يَمِينِكَ وَأَنْتِ الَّذِي هُو خَيْرً قَالَ آبُو أَخْمَدَ يَمِينِكَ وَأَنْتِ الَّذِي هُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرُ جَسِي خَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرُ جَسِي خَدَى اللّهَ الْمَاسَلُ عَنْ أَلُولَ الْعَبَانُ بُنُ فَرُوخَ جَهَذَا الْحَدِيثِ \*

١٧٧٩ - حَدَّنِنِي عَلِي بْنُ حُجْوِ السَّعْدِيُّ حَدَّنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيْدٍ ح و حَدَّنَنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيْدٍ ح و حَدَّنَنا اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةً وَيُونُسَ بْنِ عَبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ عَبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ عَبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ عَبَيْدٍ وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح و حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح و حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّنَنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح و حَدَّنَنا عُقْبَةُ بْنُ مُعَادٍ مُكْرَمِ الْعُمِّيُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ النَّهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَمَلّمُ أَبِيهِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَكُرُ الْإِمَارَةِ \*

(٢٢٥) بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ \*

١٧٨ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ يَحْيَى أَخِيرَ نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِح و قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْيَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَمَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِينَاكً عَلَيْهِ صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَمَا حَبُكَ \* وَسَدُهُ لَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ \*
قَالَ عَمْرٌ و يُصَدِّدُ فَكَ بِهِ صَاحِبُكَ \*

فرمایا، اے عبد الرحمٰن عکومت کی در خواست نہ کر، کیو نکہ اگر در خواست کے بعد تجھے ملی تو تیر ہے سپر دکر دی جا کیگی، ادر اگر بغیر در خواست کے تجھے ملی تو پھر اس کے متعلق تیر کی مدد کی جائے گی، اور جب تو کسی چیز پر قشم کھالے، پھر اس کے خلاف بہتر دکھیے تو قشم کا کفارہ دے اور جو بہتر معلوم ہو اسے کر، ابواحد جلودی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعباس الماسر جسی نے شیبان بن فروخ کے واسط سے یہ روایت نقل کی ہے۔ شیبان بن فروخ کے واسط سے یہ روایت نقل کی ہے۔ 20 کے داسط سے یہ روایت نقل کی ہے۔ (دوسری سند) ابو کامل جہ حدری، حماد بن زید، ساک بن عطیہ، یونس بن عبید، ہشام بن حسان۔

(تیسری سند) عبید الله بن معاذمتم بواسطه این والد (چوتھی سند) عقبه بن مکرم عمی، سعید بن عامر، سعید، قاده، حسن، حضرت عبد الرحمٰن بن سمره رضی الله تعالی عنه سے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق حدیث مروی ہے باقی معتمر کی روایت میں حکومت کاذکر نہیں ہے۔

باب (۲۲۵) قتم، قتم کھلانے والے کی نیت کے مطابق ہوگی۔

۱۵۸۰ یکی بن یجی اور عمر و ناقد، ہشیم بن بشیر، عبداللہ بن الی صالح، بواسطہ اپنے والد حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیری فتم اپنی چیز کے مطابق ہوگی جس پر تیراسا تھی تیری تقمدیق کرے گااور عمر و کی دوایت میں ''یصد قک بہ صاحبک'' کے لفظ ہیں۔

(فائدہ) بالا جماع ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی یا حاکم کس سے قتم لے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے جھوٹی قتم کھالے تو عذاب البي كاوہي مور د ہوگا۔

> ١٧٨١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرُّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ \*

> > (٢٢٦) بَابِ الِاسْتِثْنَاء \*

١٧٨٢ - حَدَّثَنِي أَبُو اَلرَّبيع الْعَتَكِيُّ وَٱبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ خُسَيْنِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي َ الرَّبِيعِ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ۚ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارسًا يُقَاتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتَ نِصْفَ إِنْسَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ

مِنْهُنَّ غُلَّامًا فَارسًا يُقَاتِلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ \* ١٧٨٣ - وَحَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّهْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر عَنْ طَاوُس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كَلُّهُنَّ تُأْتِي بِغُلَّام يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَو الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنُسِيَ فَلُمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةً حَاءَتُ بِشِقٌ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٨١ ١٨ ابو بكر بن الي شيبه، يزيد بن بارون، مشيم، حماد بن الي صالح، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا تيري فشم اسى چيز کے مطابق ہو گی جو تیرے ساتھی کی نیت ہو گی۔

باب (۲۲۷) قسم میں انشاء اللہ کہنا۔

٨٢ ١١ ابوالربيع العمكي اور ابو كامل المعدري، حماد بن زيد، ابوب محمر، حضرت ابوہر ہر ہرہ د ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیبیاں تھیں انہوں نے فرمایا کہ میں سب کے پاس ایک ہی رات میں جاؤں گااور سب کے استقرار حمل ہو جائے گااور پھران میں سے ہر ایک لڑ کا جنے گی،جو شہسوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا (پھر حفرت سلیمان علیہ السلام ان سب کے پاس مجنے) مگر ایک عورت کے علاوہ اور کوئی حاملہ تہیں ہو کیں اور اس عور ت نے مجمى آدها بچه جنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، سليمان عليه السلام أكرانثاء الله كهتے توہر مورت ايك بچه جنتي جو شہسوار بن کرانلہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر تا۔

١٤٨٣ محد بن عباد، ابن الي عمر، سفيان، مشام بن جير، طاؤس، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں ستر عور توں کے پاس ہو آؤں گااور ہرایک ان میں سے ایک بچہ جنے گی،جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گاان کے ساتھی یا فرشتے نے کہا، انشاء اللہ کہہ لو، کیکن انہوں نے نہ کہااور وہ مجلاد بئے مجئے ، چنانچہ ان عور توں میں سے کسی کے کوئی بچہ پیدا مہیں ہوا، سوائے ایک عورت کے اس کے مجمی آ دھا بچہ ہوا،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ\*

١٧٨٤ - وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ \* ٥٠٨٥ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّيْ الْحَبْرَنَا عَبْدُ اللَّيْ الْحَبْرَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ الْبِي طَاوُسِ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الْمِرَأَةُ تَلِدُ كُلُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ دَاوُدَ لَأُطِيفَنَ اللَّهُ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ

امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ

قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدُ

مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ \*

الْمُعْرَبِ حَدَّثَنِي وَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْمُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَي بِهَارِسِ لِللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ الْمُ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ الْمُ اللَّهِ فَعَانِ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ اللَّهُ لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ فَخَاءَتُ بَشِقَ رَجُلُ وَايْمُ اللَّهُ لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ \*

ار شاد فرمایا که اگر وه انشاء الله کهه لیتے تو ان کی بات نه جاتی اور ان کا مقصد بھی پور اہو جاتا۔

۱۷۸۴-ابن انی عمر، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۱۹۵۱ عبد بن حمید، عبدالرزاق بن جام، معمر، ابن طاؤس،
بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤڈ نے فرمایا کہ آج رات
میں ستر عور توں کے پاس ہو آؤں گا، کہ ہر ایک ان میں سے
ایک بیٹا جنے گی، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا، ان
سے کہا گیا کہ انشاء اللہ کہہ لیس، انہوں نے نہ کہا، چنانچہ رات کو
سب کے پاس ہو آئے، ایک عورت کے علاوہ اور کسی نے بچہ
نبیں جنا، اس نے بھی آدھا بچہ جنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو جان بھی نہ
ہوتے، اور ان کی حاجت بھی پور می ہو جاتی۔

الا ۱۸۹۱ رہیں بن حرب، شابہ، ورقاء، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہری ورضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سلیمان بن داؤڈ نے فرمایا آج رات میں نوے عور توں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا، ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاء اللہ نہیں کہا اور سب عور توں کے پاس گئے اور ایک انشاء اللہ نہیں کہا اور سب عور توں کے پاس گئے اور ایک عورت کے علاوہ کوئی حاملہ نہیں ہوئی، اس نے بھی ایک ناتمام کی جہاد کہ جنا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محملی جان ہے، اگر وہ انشاء اللہ کہتے توسب کے سب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سوار مور جہاد کرتے۔

(فا کدہ) مثیت النی اس بات کی متقاضی تھی،اس لئے انہیں لفظ انشاء اللہ کہنے کا خیال نہیں رہایہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے تفویض الی اللہ کو ضروری نہیں سمجما، بعض روایات ہیں ساٹھ اور بعض ہیں ستر اور نوے تعداد آر ہی ہے،اس ہیں کسی قشم کا کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ فلیل کے بیان کرنے سے کثیر کی نفی نہیں ہوا کرتی اور ساتھی سے مراد فرشتہ ہے کیونکہ سیحے بخاری میں اس طرح روایت مذکور ہے اور نیز بخاری میں دوسرے مقام پر صاحب کی تغییر سفیان بن عیبینہ نے فرشتہ ہی کی ہے،اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز نہیں ہوتی چہ جائیکہ اولیاء کرام کسی کو اولاو دیں یا حاجات پوری کریں، جملہ امور کا نئات اسی ذات وحدہ لاشریک کے قبضہ قدرت میں ہیں، جسے جاہے دے اور جسے جاہے نہ دے کوئی نبی ہویاولی کسی سے قبضہ میں پچھ نہیں ہے سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ والله الغني وانتم الفقراء (مترجم) ٨٨٤ اـ سويد بن سعيد، حفص بن ميسره، موسىٰ بن عقبه،

١٧٨٧- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا تَخْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \*

(٢٢٧) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِين فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا ليْسَ بحَرَامٍ \*

١٧٨٨ً – حُدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ \*

ابوالزناد ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں، کیکن انہوں نے بیان کیا کہ ہر ایک ان ہے ایک لڑ کا جنے گی جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا۔ باب(۲۲۷)اگر قشم ہے گھر والوں کا نقصان ہو تو قتم کانہ توڑنا ممنوع ہے بشر طیکہ وہ کام حرام نہ

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

مرویات سے تقل کرتے ہیں جوان سے حضرت ابوہر روہ نے ر سول الله صلی الله علیه و سلم سے نقل کی ہیں ،ان چند احادیث میں سے بیہ مجھی ہے کہ رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قشم تم میں ہے کسی کااپنی قشم پر جے رہناجو کہ اس نے اینے گھروالوں کے حق میں کھائی ہے۔اس کے لئے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ گناہ کا باعث ہے اس متم کے کفارہ ادا کرنے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔

٨٨ ٤ اله محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام بن منبه، أن

( فا کدہ) یعنی ہر چند قتم کا پورا کرنا ہے گرالیں قتم کی جس میں گھروالوں کا نقصان ہو تو پھراس کا توڑنا واجب ہے،بشر طیکہ قتم کے توڑنے ے کسی گناہ کاار تکاب نہ ہوتا ہو، اور اپنی فتم کا کفارہ اداکرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (٢٢٨) بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ باب(۲۲۸) کا فر مشرف باسلام ہونے کے بعد

این نذر کا کیا کرے۔

٩ ١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ۱۷۸۹ محدین ابو بکر مقد می اور محمد بن مثنیٰ، زہیر بن حرب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٌ وَاللَّفْظُ يجيِّي بن سعيد القطان، عبيد الله، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله لِزُهَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا، یار سول الله میں نے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نذر کو پور اگرو۔

الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُوْفِ بِنَذْرِكَ \*

حَدِيثِهِمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَة

نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ اذْهَبُ

فَاعْتَكِفُ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخَمْس

( فائدہ ) یعنی اب اس کا بورا کرنا مستحب ہے کیو تکہ اس نذر میں کوئی معصیت نہیں ، امام مالک ، ابو حنیفہ اور امام شافعی اور جمہور علائے کرام کے نزدیک کا فرکی نذر ہی سیجے نہیں اس لئے اس کا پورا کرنا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب (نووی جلد ۴ ص ۵۰)

٩٠ ١٤. ابوسعيد الاهيج، ابواسامه، (دوسري سند) محمد بن متنيٰ، . ١٧٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو عبدالوماب تقفی، (تبسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه اور محمد بن أُسَامَةً حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ العلاءادر اسحاق بن ابراہیم، حفص بن غیاث (چو تھی سند) محمد الْوَهَّابِ يَعْنِي التَّقَفِيَّ حِ و حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْر بْنُ بن عمرو بن جبله بن ابي رواد، محمد بن جعفر، شعبه، عبيد الله، أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، حضرت عمر رضى الله جَمِيعًا عَنْ حَفْص بْن غِيَاثٍ ح و حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ تعالی عنہ ہے یہی صدیث تقل کرتے ہیں باقی ابواسامہ اور تقفی بْنُ عَمْرِو بْن جَبَلَةَ بْن أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ کی روایت میں ایک رات کا اعتکاف مذکور ہے، اور شعبہ کی حدیث میں ایک دن کے اعتکاف کی نذر ماننے کا تذکرہ ہے اور نَافِع عَن َابْن عُمَرَ و قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ حفص کی روایت میں رات اور دن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَّا أَبُو أَسَامَةً وَالتَّقَفِيُّ فَفِي

فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْص ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ \* ۱۹۷۱ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، جریر بن حازم، ابوب، ٧٩١ً - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ناقع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمایے روایت کرتے ہیں بْنُ وَهْبٍ حَدَّثُنَا حَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ حَدَّثُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى

طا کف ہے واپسی پر مقام جعر انہ میں تنھے،اور عرض کیایار سول الله صلى الله عليه وسلم! ميں نے زمانہ جاہليت ميں مسجد حرام ميں ایک دن اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی تو آپ اس کے متعلق کیاار شاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، جاؤاور ایک دن اعتکاف کرو، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حمس میں ہے ایک باندی انہیں دے دی تھی، جب

فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايًا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى سَبَيلَهَا \*

١٧٩٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خَنَيْنِ سَأَلَ الْبَيِّ مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَدْرَهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ نَدْرَهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ نَذُرَهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ نَدْرَهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرٌ بِمَعْنَى حَدِيثٍ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ \*

- ١٧٩٣ وَحَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ فَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيرِ بْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ \*

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا تو حضرت عمر نے ان کی آوازیں سنیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، حضرت عمر نے دریافت کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حاضرین نے عرض کیا رسول الله صلی الله علیه دسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا علیه وسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبدالله اس باندی کے پاس جااور اسے آزاد کر دے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبا الرزاق، معمر ،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نذر کے متعلق دریافت فرمایا جو کہ جاہلیت کے زمانہ میں کی تھی، یعنی ایک دن کا اعتکاف کروں گا بقیہ حدیث جریر بن حازم کی روایت کی طرح نہ کورے۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت ابن عمرٌ کو اس کا علم نہ ہو کیو نکہ امام مسلم ہی نے کتاب الحج میں حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے سال جعر انہ ہے عمرہ کااحرام باندھااور اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔

۱۹۳۷ عبدالله بن عبدالرحمان دارمی، حجاج بن منهال، حماد، ابوب، (دوسری سند) یجیل بن خلف، عبدالاعلی، محمد بن اسحاق، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باقی دونوں حدیثوں میں ایک دن کے اعتکاف کا ذکرہے۔

الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَةِ عَنْ أَيُوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَرْبَ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِ مَا حَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ \*

( فا کدہ) میہ آزاد کرنا باجماع مستحب ہے واجب نہیں، اس روایت اور آنے والی اور روایتوں سے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، نری ،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(٢٢٩) بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ

کیاجائے۔

١٧٩٥ - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاس عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطُمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ \*

90 کا۔ ابو کامل فضیل بن حسین جبحدری، ابو عوانہ، فراس، ذ کوان ابی صالح ، زاذان ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرر منی ائلہ تعالیٰ عنهما کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے ا کیک غلام آزاد کیا تھا تو زمین ہے لکڑی یااور کوئی چیز اٹھا کر کہا، اس میں اس کے برابر تھی ثواب نہیں، عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمار ہے تھے کہ جو آدمی اپنے غلام کے طمانچہ مارے ، یااسے مارے تواس کا کفارہ سے کہ اسے آزاد کر دے۔

باب (۲۲۹)غلاموں کے ساتھ کس طرح سلوک

ملاطفت کا بین طور پر شوت اور اس کی تر غیب واضح اور روشن ہو جائے گی او مطاعنین حضرات کواگرانہیں پڑھنے اور پھر اس کے بعد انصاف ۹۲ کے اے محمد بن منتیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، فراس ، ذ کوان، زاذان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو ہلایااور اس کی پیٹھ پر نشان دیکھااور فرمایا که میں نے تختمے تکلیف دی ہے، وہ بولا نہیں، حضرت این عمرؓ نے فرمایا تو آزاد ہے، اس کے بعد زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی،اور فرمایا کہ اس کے آزاد کرنے میں مجھے اتنا بھی تواب تہیں لا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمار ہے تھے کہ جو سخص اسینے غلام کے ناحق حد لگائے ، یااس کے طمانچہ مارے تواس چیز کا کفارہ اسے آزاد کر دیاہے۔

کرنے کی تو نیق ہوئی تو آتکھیں کھل جائیں گی کہ اسلام کی ہیہ تعلیم ہے اور اگر اسلام میں غلامی ہے، تواس فتم کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ١٧٩٦ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعِبَّةُ عَنْ فِرَاسِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ دَعَا بِغَلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أُوْجَعْتُكَ قَالَ كَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غَلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ \* ١٧٩٧– وَحَدَّثَنَاه آَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةً وَأَبِي عَوَانَةً أُمَّا حَدِيثُ ابْن

ے92ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان، فراس سے شعبہ اور ابوعوانہ کی سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، ہاتی ابن مہدی کی روایت میں "حدالم یا تہ"کے لفظ ہیں اور وکیج کی روایت میں ''دلطم عبدہ'' کے لفظ صحیح مسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

ہیں،اس میں حد کاذ کر نہیں ہے۔

۱۹۵۱-۱۱ و بحر بن الی شیبه، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه اپ والد، سفیان، سلمه بن کهیل، معاویه بن سوید بیان کرتے بیں که میں نے اپ غلام کے طمانچہ مارا، پھر میں بھاگ گیا، اور ظہری نماز سے پہلے آیا اور اپ والد کے بیچے ظہری نماز پڑھی، انہوں نے غلام کو بلایا اور مجھے بھی بلایا، پھر فلام سے فرمایا، اس سے بدله لے لے، اس نے معاف کر دیا، پھر سوید نے کہا کہ ہم مقرن کی اولاد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں شے، ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا، وسلم کے زمانے میں شے، ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا، وسلم کو اس کی اطلاع ہوگئ، آپ نے فرمایا است آزاد کر دو، ہم وسلم کواس کی اطلاع ہوگئ، آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، ہم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی غلام نہیں، آپ نے فرمایا، اچھا سے خد مت لیتے رہو، جب اس کی ضرورت نے فرمایا، اور کے اور کے دو۔

۱۹۹۱۔ ابو بحر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابن ادریس، حصین، حضرت بلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جلدی کی اور اپنے خادم کے طمانچہ مار دیا، حضرت موید بن مقرن بولے کہ تجھے اس کے عمدہ چبرے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ ملی، مجھے دیکھ میں مقرن کا ساتوال بیٹا تھا اور ایک خادم کے علاوہ ہمارے پاس دوسر اکوئی خادم نہیں تھا، ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اس کے طمانچہ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظمانچہ مار دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے آزاد کرنے کا تھم

۱۸۰۰۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، ابن الی عدی، شعبہ، حصین، حصرت بلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرن کے گھر میں جو نعمان بن مقرن کے بھائی تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے ایک لونڈی وہاں آئی اور اس نے ہم میں سے کسی کو ایک

مَهْدِي فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ \* 1٧٩٨ – حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُنُ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ كُهَيْلِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى كُهَيْلِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى كُهَيْلِ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى كُهَيْلِ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ الظَّهْرِ فَصَلَيْتُ كُهِيْلِ الظَّهْرِ فَصَلَيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ الْمَتَثِلُ مِنْهُ فَعَلَا ثُمَّ قَالَ الْمُتَثِلُ مِنْهُ فَعَلَا تُعْمَى عَهْدِ رَسُولَ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ اكْنَا بَنِي مُقَرِّنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ اكْنَا بَنِي مُقَرِّنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ اكْنَا إِلَّا حَادِمٌ فَعَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا حَادِمٌ وَاحِدَةً فَلَكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا حَادِمٌ وَاحِدَةً فَلَكُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا حَادِمٌ وَاحِدَةً فَالُوا لَيْسَ لَنَا إِلَّا حَادِمٌ عَيْدٍ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَلُولُ السَعْنَوْا عَلَى النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُوا لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللَّفُظُ لِأَبِي بَكُرِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ مُحَمِّنِ عَنْ لَكُمْ خَادِمًا هِلَالً بْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجَلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُويْدُ بْنُ مُقَرِّنِ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا فَعَرْنِ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي كُو مُقَرِّن عَجْزَ عَلَيْكَ إِلَّا مُقَرِّن مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنا وَسُلُم أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَعْرَقُهَا \*

مَسِمَّهُ • ١٨٠ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن أَخِي النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَحَرَجَتْ

جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلِ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيَّدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْن إِدْرِيسَ\*

الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قَالَ لِي الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكُدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةً الْعِرَاقِيُّ عَنْ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثِنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّورَة مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّورَة مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا لَنَا حَادِمٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا لَنَا حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَةُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ \*

٢ . ١٨٠٠ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِّرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ \*

عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا لِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ حَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا ذَنَا مِنِي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَقُلْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي عَلَيْكُ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ يَدِي مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ يَدِي مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ يَدِي مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ يَدِي مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْكُودِ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْكُودٍ مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ يَدِي مَنْكُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ أَنْكُودُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْكُودِ أَنْ اللَّهُ الْمُعْدِلِ الْمُعْمِودِ أَنَّ اللَّهُ الْمُولُولُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْدِلُ الْمُؤْمِلُ مَا عَلَى مُعْدَا الْعُلُومُ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْكُولُ الْمُنْ مَلِيْكُ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ الْمُعْدُلُ الْمُنَالُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْكُودِ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنَا اللَّهُ الْمُعْدِلُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُن

بات کہی اس نے اس کے طمانچہ ماردیا، سویڈ غضبناک ہوگئے اور پھر انہوں نے ابن اور لیس کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔
۱۸۰۱۔ عبد الوارث بن عبد العمد، بواسطہ اپنے والد شعبہ، محمد بن منکدر، ابو شعبہ عراقی، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی لونڈی کو تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی لونڈی کو کسی نے طمانچہ مارا، حضرت سویڈ بولے کیا بچھے معلوم نہیں ہے کہ منہ پر مار ناحرام ہے، اور مجھے دیکھ میں اپنے بھائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتواں تھا اور ہمارے پاس علاوہ ایک خادم کے دوسر اکوئی خادم نہ تھا، تو ہم میں سے ایک نے اس غلام کے طمانچہ مار دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طمانچہ مار دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردیے کا تحکم دیا۔

۱۸۰۲ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن متنیٰ، وہب بن جریر، شعبہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن منکدر نے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا ہے اور حسب سابق روایت مروی ہے۔

سه ۱۸۰۱ ابو کامل حددری، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابراہیم سی بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود مان لے، میں عصہ میں تھا، اس لئے پیچھے نہیں سمجھ سکا، جب وہ آواز میرے قریب ہوئی، دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرمارہ ہیں، جان لے ابو مسعود! ابو مسعود! بابو مسعود! بین کرتے ہیں کہ میں نے کوڑا اپنی کے بین کہ میں نے کوڑا اپنی کے ابو مسعود، بخو بی وہ نے فرمایا، ابو مسعود، بخو بی جان لے ابو مسعود، بخو بی وال نے فرمایا، ابو مسعود، بخو بی وال نے فرمایا، ابو مسعود، بخو بی وال نے کہ اللہ تعالی تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جنتی میں غلام پر رکھتا ہے، میں نے کہا اب میسی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔

١٨٠٤ و حَدَّثَنَا وَهُو الْمَعْمَرِيُّ عَنْ الْبَرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَحَمَّدُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَيْدٍ وَهُو الْمَعْمَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ حِ مَحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ احْبَرَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ الْبُنُ أَبِي شَيْبَةً المُعْمَشِ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللَّعْمَشِ عَنَا اللَّهُ فَي حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فَي مَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فِي عَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فَي حَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبِهِ \* حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي مُ اللَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِهُ الْمُعَرِقِهِ الْمُعَرِيةِ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِيةِ الْمُعْرِقُولِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهُ الْمُعْرِقِهُ الْمُعْرِقِهُ الْمُعْ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرَّ إِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَهُ لَلَهِ حَنْكَ النَّارُ

أوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ \*

۱۹۰۸ اسحاق بن ابراہیم، جریر، (دوسری سند) زہیر بن حرب، محمد بن حمید، معمری، سفیان۔ (تیسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، سفیان، ابو بکر بن ابی شیبه، عفان، ابو عوانه، اعمش سے عبدالواحد کی ساتھ اسی طرح حدیث مروی ہے، باتی جریر کی روایت میں ہے کہ حضور کی ہیبت کی وجہ ہے کوڑا میرے ہاتھ سے گریڑا۔

۱۸۰۵ - ابوکریب محمد بن العلاء، ابومعاویه، اعمش، ابراتیم شیمی، بواسطه این والد، حفرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنه به روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که میں این غلام کو مار رہا تھا، میں نے این بیجھے سے ایک آواز سی، ابومسعود! اس بات کو جان لے، یقینا الله تعالی تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے جتنی که تواس غلام پر رکھتا ہے، میں نے قدرت رکھتا ہے، اس سے جتنی که تواس غلام پر رکھتا ہے، میں نے مر کر دیکھا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں، میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم، وہ الله تعالی کے لئے آزاد ہے آپ نے فرمایا، اگر توابیانه کر تا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دینی یا تھے لگ جاتی۔

(فائدہ) معلوم ہوا کہ جب تک اپنے اعمال درست نہ ہوں تو کوئی پیر، یا پیری مریدی کارگر نہیں ہو سکتی، یوم تستزی کل نفس بسا کسبت (یعنی جس دن ہر نفس کواس کی کمائی کابدلہ دیاجائے گا) کاعموم اس پر دال ہے، واللّٰداعلم بالصواب۔

١٨٠٦ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّهُ الْمُنَّ وَاللَّهُ الْمُنَّ وَاللَّهُ الْمُنَّ وَاللَّهُ الْمُنَّ وَاللَّهُ الْمُنَّ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُؤَنِّى فَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرُبُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرُبُ عَلَىٰ اللَّهِ فَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَحَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَخَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَقَالَ فَأَعْتَقَهُ \*

۱۹۰۱ محد بن منی اور ابن بشار، ابن ابی عدی، شعبه ، سلیمان، ابراہیم سیمی، بواسطہ اپنے والد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنه سے مروی ہے کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہتے ، غلام کہنے لگا، اعوذ باللہ! وہ اور مار نے گئے غلام بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنه نے اسے حجوز دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداکی حتم اللہ تعالی عنه براتنی طافت رکھتا ہے کہ تواس غلام پر نہیں مشم! اللہ تعالی جھ پراتنی طافت رکھتا ہے کہ تواس غلام پر نہیں رکھتا، ابو مسعود شرف اس غلام کو آزاد کردیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م ) ( فائدہ )غصہ کی حالت میں ابومسعودؓ نے اعوذ باللہ کالفظ نہیں سنا، گر بعد میں جیسا کہ روایات بالاسے ثابت ہو گیا، حضور کشریف لے آئے

اور پھر غلام نے بھی آپ کو دیکھ کرور خواہست کی ، تبان کواس چیزیر عنبہ ہوااور غلام کو چھوڑ دیا۔ ١٨٠٧ - وَحَدَّثَنِيهِ بشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُر عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ " صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ " صَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فَضَيْلُ ابْنُ غَزْوَانَ قَالَ سُمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي نَعْم حَدَّثْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكُهُ بِالزِّنَا يُقَامُ

عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ\*

( فائدہ)علماء کرام کااجماع ہے کہ آزاد پر غلام کومنہم کرنے کی بناپر حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ محصن نہیں ہے،لیکن اگر آ قانے غلط تہمت لگائی ہے تو پھر قیامت کے دن پوری سز اسلے گی، مگریہ کہ وہ غلام معاف کر دے۔ ٩ - ١٨٠٩ وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ فَضَيْلِ بْن غُرْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا

الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ \* ١٨١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَرُّنَا بأَبِي ذَرُّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرُدُّ وَعَلَى غَلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرُّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنْ

إخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانُتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ ۖ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ْ فَلَقِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا

١٨٠٨ بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه سے اس سند کے

ساتھ روایت مر وی ہے لیکن اس میں ''اعوذ باللہ'' اور ''اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم "محاتذ كره تبيس ہے۔

۱۸۰۸ ابو بکرین ابی شیبه، ابن نمیر (دوسری سند) محمه بن عبدالله بن تمير، بواسطه اييخ والد، فضيل بن غروان، عبدالرحمٰن بن ابی نعم ،حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

ر دایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے غلام یالو نڈی پر زنا کی تہمت لگانی تو قیامت کے دن اس پر حد قائم کی جائے گی، مگر ہے کہ وہ

اس وقت تہمت لگانے میں سیاہو۔

۱۸۰۹\_ابو کریب، و کیع (دوسری سند) زہیر بن حرب،اسخاق

بن بوسف ازرق، فضیل بن غزوان سے ای سند کے ساتھ ر وایت مر وی ہے باقی دونوں روایتوں کے بیہ الفاظ ہیں کہ میں

نے ابوالقاسم نبی التوبة صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

• ١٨١ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، وكبيع، الحمش، معرور بن سويد بيان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ذر غفاریؓ کے پاس مقام ربذہ میں کئے ادر وہ ایک جادر اوڑھے ہوئے تھے، اور ان کے غلام نے بھی ویسی ہی جا در اوڑھ رکھی تھی، ہم نے کہا، اے ابوذر ؓ!اگر تم

یہ دونوں جادریں لے لیتے توایک جوڑا ہو جاتا، وہ بولے ، کہ مجھ میں اور میرے ایک بھائی میں لڑائی ہوئی، اس کی ماں مجمی تھی میں نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی اس نے حضور

سے میری شکایت کی ، تو میں آپ سے ملاء آپ نے فرمایا ، ابوذر

ذَرُّ إِنَّكَ امْرُوْ قِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ الْمَرُوْ قِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبُسُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبُسُوهُمْ مَا تَلْبُسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ مَا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ \*

تم میں جاہلیت ہے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولوگوں کوگائی دے گالوگ اسکے ماں باپ کوگائیاں دیں گے، آپ نے فرمایا اے ابوذر تم میں جاہلیت ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے بنچ کر دیا ہے، للہذا جو تم کھاتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کھاتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دواور اگر ایساکام ہو تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔

(فا کدہ) حضرت ابوذرؓ کی لڑائی غلام ہی ہے ہوئی تھی گرچو نکہ حضورؓ نے غلاموں کو بھائی فرمایا ہے ،اس لئے حضرت ابوذرؓ نے بھی اس طرح تعبیر کر دیا،اسلام میں غلامی اس کانام ہے ، موجودہ دور کی غلامی نہیں دور حاضر میں نو آزاد ی بھی غلامی سے کم نہیں ہے۔ (مترجم)

امدا محمد بن متنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، واصل احد ب، معرور بن سوید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر کو ایک جوڑا پہنے ہوئے دیکھااور ان کا غلام بھی وییا ہی جوڑا پہنے تھا، میں نے ان سے اس کا سبب بو چھا، انہوں نے کہا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی سے تیز کلامی ہوگئ، میں نے اس کی مال کی وجہ میں ایک آدمی سے تیز کلامی ہوگئ، میں نے اس کی مال کی وجہ سے اسے عار دلائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی میں حاضر ہوااور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی

وَاللَّهُ فَلُ إِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهُ فَلُ إِبْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاللَّهُ فَلَ اللَّهُ خَدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَعَلَيْهِ لَلْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَعَلَيْهِ خُلَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَعَلَيْهِ خُلُهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بَأَمِّهِ قَالَ فَالَكَ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بَأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرَهُ بَأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَالَ فَالَا فَالَا فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ

لَهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا لَيْسِمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ تَكَلَّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ هُمْ عَلَيْهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْه \*

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اندر جاہلیت ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے علام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے لہذا جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو توجو خود کھائے اسے کھلائے اوجو خود پہنے اسے پہنائے اور ان کاموں پر انہیں مجبور نہ کرو جس کی ان بین طاقت نہیں اور اگر ایسا کر و تو خودان کی ہدد کرو۔

( فاکرہ) سابقہ ایک روایت میں بیچنے کا بھی ذکر آیا ہے باقی یہ چیز زیادہ صبیح ہے کہ ان کی مدد کرواور جن کی حضرت ابوذرؓ سے لڑائی ہوئی،وہ حضرت بلالؓ تنھے۔

١٨٠٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ بَنِ سَرْحِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْجُ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَحْلَانِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْجُ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَحْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طُعَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طُعَامُهُ وَكِيمُونَهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْعَمْلِ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ

وَكِسُونَهُ وَلَا يُكُلُفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* مَا الْفَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ وَيُسِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِي لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ فَلْيَاكُلُ فَإِنْ كَانَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَطِيعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً اللَّهُ أَكُلَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \* الطَّعَامُ مُشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَطِيعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \* الطَّعَامُ مَسْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَطِيعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \* اللَّهُ مَتْنِي لُقَمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \*

٥ ١٨١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَحْرُهُ نُصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَحْرُهُ يَتَاهُ أَحْرُهُ أَ

مرينِ ١٨١٦ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

ا ۱۸۱۳ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن سرح، ابن وہب، عمر و بن حارث، بیر بن اشج، عجلان مولی فاطمہ حضرت ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غلام کو (حسب استطاعت) کھانا بھی دو اور کپڑا بھی دو، اور جنتنی طاقت ہواس ہے اتناکام لو۔

المالا وعنبی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن بیار، حضرت ابو ہریہ رفی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے لئے اس کا خادم کھانا تیار کرے اور پھر اسے لے کر آئے تووہ کھانا پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہو تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لے ، اور کھانا بہت ہی کم ہو تو پھر ایک لقمہ یادو لقمے اس کھائے اور اگر کھانا بہت ہی کم ہو تو پھر ایک لقمہ یادو لقمے اس کے ہاتھ پر کھ دے ، داؤد رادی نے "اکلتہ او کلتین" کی تفییر کے ماتھ برکھ دے ، داؤد رادی ہے ۔

۱۸۱۵ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور الله تعالیٰ کی مجمی احجمی طرح عبادت کرے تو اسے دوہر اثواب ملے گا۔

۱۸۱۷ زهیر بن حرب اور محمه بن مثنیٰ، لیجیٰ قطان، (دوسری

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د وم )

الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ابْنُ نُمَيْر وَآبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَآبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ عَنْ نَافِعِ عَنِ النِّي وَهُبٍ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ابْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ \*

يَحْيَى قَالَا أَحْبُرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ قَالَ وَبَلَّغَنَا أَنَّ الْمَمْلُوكِ قَالَ وَبَلَعْنَا أَنَّ الْمُصْلِحِ اللَّهِ وَالْحَجَّ حَتَى مَاتَتُ أَمَّهُ لَلْعَبْدِ الْمَمْلُوكَ عَلَى وَبَلَغَنَا أَنَّ لَمُحْجُ حَتَى مَاتَتُ أَمَّهُ لِلْعَبْدِ الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ لِلْعَبْدِ الْمُمْلُوكَ \*

سند) محمد بن نمير، بواسطه اپنے والد (تيسري سند) ابو بكر بن ابي شيبه اور ابن نمير، ابواسامه، عبيد الله (چوتھی سند) ہارون بن سعيد الايلی، ابن و بهب، اسامه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله نعانی عنبما، رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے مالک کی روايت کی طرح حديث مروی ہے۔

المار ابوالطاہر اور حرملہ بن یکی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک غلام کو دوہر اتواب ہے، حضرت ابوہر ریو ہیان کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں ابوہر ریو گی جان ہے، اگر جہاد، حج اور مال کے ساتھ سلوک کرنانہ ہو تا تو میں اس بات کی تمناکر تاکہ غلام کی حالت میں میر اانتقال ہو، اور حضرت ابوہر ریو گا نے والدہ کے انتقال کر جانے جہ نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے ہی دوایت میں "عبد مصلی" کہا" مملوک "کا لفظ بیان نہیں کیا۔ انتقال کر جائے اپنی روایت میں "عبد مصلی "کہا" مملوک "کا لفظ بیان نہیں کیا۔

( فا کدہ) حضرت ابو ہر بر ہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر چکے تھے ،اس لئے فریضہ ان سے ساقط ہو گیا، پھر اپنی ماں کے انتقال کر جانے تک دوبارہ نفلی حج کے لئے نہیں سکتے کیو نکہ نفلی حج ہے والدین کی خدمت واطاعت زیادہ ضروری ہے۔

۱۸۱۸ - زہیر بن حرب، ابو صفوان اموی، یونس، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے اور بعد والے حصہ کا ذکر نہیں ہے۔

۱۸۱۹ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں سنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ لیحنی غلام اللہ کا حق اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے تواس کو دوہر انواب ملے گا، راوی کہتے ہیں ہیں میں

١٨١٨- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ الْأُمُويُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ \*

آ ۱۸۱۹ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللّهِ وَحَدَّثُهُا اللّهِ وَحَدَّ مُوالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثُهُا اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثُهُا

كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِد \*

مُؤْمِنِ مُزْهِدٍ \* ١٨٢٠- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ وَسَحَابَةَ اللَّهِ وَصَحَابَة سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ \*

١٨٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَالَ قَالَ وَالِمَالِكِ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوَى عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوِي عَلِيهِ قِيمَةَ الْعَدْلُ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ الْعَبْدِ فَوَي عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ حِمْمَ مَنْهُ مَا لَكُونُ لَكُونَ اللّهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ اللّهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

مُعَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَنْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهِ عَنْهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ مَالً عَتَقَ مِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالًا عَتَقَ مِنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٨٢٤ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ

نے یہ حدیث کعب سے بیان کی، انہوں نے کہااس پر حساب بھی نہیں اور نہ اس مومن پر جس کے پاس مال کم ہو۔ ۱۸۲۰۔ زہیر بن حرب، جریر، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

۱۸۲۱۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، چنا نچہ چند اصادیث کے ذکر کے بعد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کے لئے اجھائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے مالک کی اچھی طرح خدمت کرتا ہوا مر جائے کیا ہی اچھا ہے وہ غلام۔

۱۸۲۲ یکی بن کیکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ ادا کر دے اور اس کے پاس اتنامال ہو جو باقی حصہ کی قیمت کو پہنچنا ہو تو اس غلام کی ٹھیک قیمت لگائی جائے اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو ان کا حصہ ادا کر دے اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو جائیگا ورنہ تو جتنا آزاد ہونا تھا سو وہ بھاگا

ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام ہیں سے اپ حصه کو آزاد کر دیا تواس پر باقی حصه بھی آزاد کر ناواجب ہے، اگراس کی قیمت کے مطابق مال رکھنا اور اگرمال نہ ہو تو جننا آزاد ہونا تھا سو ہو گیا۔

۱۸۲۴۔ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، نافع مولی ابن عمر، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام میں سے اپنے حصه کو آزاد کر دیا اگر اس کے پاس اس کی قیمت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقُدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ\*

١٨٢٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَن اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع وَأَبُو كَامِل قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلَّاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَن ابْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي إسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ عَن ابْن أَبِي ذِنِّبٍ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْن سَعِيدٍ فَإِنْهُمَا ذَكْرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالًا لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيَّةٌ فِي الْحَدِيثِ

أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ \*

١٨٢٦– وَحَدَّثُنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرو عَنْ سَالِم

بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدُّل لَا وَكُسَ وَلَا

کے بفذر مال ہے تواس کی ٹھیک قیمت لگائی جائے گی ورنہ توجو مسيجم آزاد ہونا تھاسودہ ہو گیا۔

۱۸۲۵ - قتیبه بن سعیداور محمه بن رمح،لیث بن سعد به ( دوسر ی سند ) محمد بن متنیٰ، عبدالوہاب، یجیٰ بن سعید۔ (تیسری سند)ابوالربیع،ابو کامل، حماد بن زید ـ

(چو تھی سند)ز ہیر بن حرب،اساعیل بن علیہ،ایوب\_ (یانچویں سند) اسحاق بن منصور، عبدالرزاق، ابن جریج، اساعیل بن امیه۔

( چھٹی سند )محمہ بن رافع ،ابن ابی فعہ یک ،ابن ابی ذیب۔

(سانویں سند) ہارون بن سعیدایلی،ابن وہب،اسامہ بن زید، نافع ، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهمار سول الله صلى الله علیہ وسلم سے یہی حدیث تقل کرتے ہیں، باقی اس میں ہے آخری جملہ تہیں ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو جتنا اس ے آزاد ہونا تھا سو وہ ہو گیا، ممر ابوب اور کیجیٰ بن سعید کی حدیث میں بیہ الفاظ ہیں اور ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے ہیں یا حضرت نافع نے بذات خود اسے بیان کیا ہے، اور لیٹ بن سعدؓ کی روایت کے علاوہ اور نسی روایت میں 'مسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم" کے الفاظ نہیں ہیں۔

١٨٢٢ عمرو ناقد اور ابن اني عمر، سفيان بن عيبينه، عمر و، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو هخص ایسے غلام کو آزاد کرے جواس کے اور دوسرے کے در میان مشتر ک ہو تواس کے مال میں سے اس کی ٹھیک قبمت لگائی جائے گی کسی قشم کی کمی زیادتی نہ

شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنَّ كَانَ مُوسِرًا \*

١٨٢٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ \* ١٨٢٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنِسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُّهُمَا قَالَ يَضْمَنُ \*

١٨٢٩ وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ \*

١٨٣٠- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسَ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ \* ١٨٣١ – وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ َبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا

ہو گی اور پھر اگر وہ مالدار ہو گا تو غلام اس کے مال میں سے آزاد ہو جائے گا۔

۱۸۴۷ عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرماياجوسى غلام ميں سے اسيے حصه كو آزاد کردے تو بقیہ حصہ بھی اس کے مال میں سے آزاد ہو جائے گااگر اس کے پاس اتنامال ہوجو اس کی قیمت کو پہنچتا ہو۔ ١٨٢٨ محمد بن متني اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه قناده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ،رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آی نے ارشاد فرمایا، جو غلام دو آدمیوں کے در میان مشترک ہواور ایک ان میں ہے اپنے حصہ کو آزاد کر دے تو وہ د وسرے حصہ کا بھی ضامن ہوگا۔

( فا کدہ) لینی اگر مالدار ہو گا تواس کی بھی قیمت اوا کرے گااور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا۔مفصل بیان اس کا کتاب العتق میں گزر

چكا، والله اعلم بالصواب.

١٨٢٩ عبيد الله بن معاذ، بواسطه اين والد، شعبه سے اسى سند کے ساتھ روایت مروی ہے کہ جو غلام کا ایک حصہ آزاد كردے توبورائى اس كے مال ميں سے آزاد ہوگا۔

• ١٨٣٠ عمرو ناقد، اساعيل بن ابراجيم، ابن ابي عروبه، قناده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا، تواس کی آزادی بھی اس کے مال میں سے ہوگی آگر اس کے پاس مال ہو گااور اگر اس کے پاس مال نہ ہو گا تو غلام سے سعایت کرائی جائے گی، باقی اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔

۱۸۳۱ ـ ابو بکرین الی شیبه ، علی بن مسهم ، محمه بن بشر ، ( دوسر ی سند ﴾ اسحاق بن ابراہیم ، علی بن خشر م ، عیسیٰ بن یونس ، ابن ابی عروبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی عیسلی کی

عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ \*

مَرْبِ السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو الْمَرْ الْمَنْ حَرْبِ قَالُوا الْمُرْ الْمَنْ الْمَيْلُ وَهُو الْمِنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ الْمَ اللَّهِ قَلْابَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ الْمَ اللَّهِ قَلْابَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ اللَّهِ حَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّالَهُمْ أَثْلَاثًا لَهُ مَالًا غَيْرَهُمْ فَدَعًا بِهِمْ رَسُولُ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا غَيْرَهُمْ فَدَعًا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمْ أَثْلَاثًا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمْ أَثْلَاثًا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمُ أَثْلَاثًا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمُ أَثْلَاثًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمُ أَثْلَاثًا لَهُ أَلَاثًا لَهُ أَلَاثًا لَهُ أَلَاثًا لَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّاهُمُ أَثْلَاثًا لَهُ أَلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ أَوْلًا شَدِيدًا \*

روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر اس حصہ میں سعایت کرائی جائے گی جو آزاد نہیں ، بایں صورت کہ اس پر جبر نہیں کیا ہوگا

۱۸۳۲ علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابوب، ابو قلابه، ابی المہلب، حضرت عرب، اساعیل بن علیه، ابوب، ابو قلابه، ابی المہلب، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص نے اپنے انتقال کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سب کو بلایا اور ان کو تین حصول میں تقیم کیا، اس کے بعد ان میں قرعه ڈالا، جن دو غلاموں پر قرعه ذکلا وہ آزاد ہوگئے اور میں قرعہ ڈالا، جن دو غلاموں پر قرعہ ذکلا وہ آزاد ہوگئے اور میں قبار غلام ہی رہے، اور مر نے والے کے حق میں آپ نے خت میں آپ نے سخت بات فرمائی۔

(فاکدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں وہ سخت بات مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا،اگر ہمیں معلوم ہو تا تو ہم اس پر نمازنہ پڑھتے، باقی الی حالت میں قرعہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ہرایک غلام کا تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا،اور باقی حصہ میں وہ سعایت کریں گے،اس مقام پر حضور گنے جھکڑے کو بند کرنے کے لئے یہ فوری اقدام فرمایا، چنانچہ امام ابو حنیفہ، شعنی، شریح، حسن اور سعید بن سیب کا یہ مسلک ہے (بکذا نے المرقاق)

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كَلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرُوايَةِ ابْنِ عُلَيَّةً وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرُوايَةِ ابْنِ عُلَيَّةً وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ خَمَّادٌ فَحَدِيثُهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَي عِنْدَ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَي عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ \*

١٨٣٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُّنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَحَمَّادٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَحَمَّادٍ \*

۱۸۳۳ تنیه بن سعید، حماد (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، تقفی، ابوب سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، البتہ حماد کی روایت نقل کرتے ہیں، البتہ حماد کی روایت تو ابن علیه کی روایت کے طریقه پر ہے، باتی تقفی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک انصاری مرد نے ایپ مرنے کے وقت وصیت کی اور ایپ چھ غلاموں کو آزاد

سا ۱۸۳۸ محمد بن منهال، ضریر، ابن عبده، یزید بن زریع، مشام بن حسان، محمد بن سیرین، حضرت عمران ابن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہے ابن علیہ اور حماد کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

(٢٣٠) بَاب جَوَاز بَيْع المُدَبِّر \* ١٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ

الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيَ ٱبْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَار عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَّامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَريهِ مِنْي فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بِثُمَانِ مِائَةِ دِرْهُم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُّدِ اللَّهِ يَقُولُا عَبْدًا

قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ '

قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ \* ١٨٣٦- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ۚ قَالَ أَبُو بَكُّر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قُالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابُرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنُّ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا

باب (۲۳۰) مد برغلام کی نیج کاجواز۔

۸۳۵\_ابوالر بیچ، سلیمان بن داؤد عتکی، حماد بن زید، عمر و بن دینار، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بیں کہ ایک انصاری نے اپنے مرنے کے بعد اپناغلام آزاد کیا، اوراس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہو گئی، آپ نے ار شاد فرمایا کہ اس غلام کو کون مجھ سے خرید تاہے، تو تعیم بن عبداللہ نے آٹھ سودر ہم کے بدلے اسے خرید لیا، آپ نے وہ غلام اس کے حوالے کر دیا، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبدالله سے سناوہ غلام قبطی تھا (حضرت عبدالله بن زبیر کی خلافت کے ) پہلے ہی سال انتقال کر گیا۔

١٨٣٦ ابو بكر بن الي شيبه اور اسحال بن ابراجيم، سفيان بن عیینہ، عمرو، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک تتخص نے اپنے غلام کو مد ہر کر دیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال تبیس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت كرديااورابن نحام في است خريد ليااور وه غلام قبطي تها، حضرت ابن زبیر کی خلافت کے پہلے سال مر گیا۔

( فا کدہ ) مد بروہ غلام ہے کہ جسے مالک کہد دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے،امام نووی فرماتے ہیں،ابن نحام غلط ہے، محتج نحام ہے، اور میر تعیم بن عبداللہ کالقب ہے،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں تعیم کانحمہ سنااور نحمہ آواز کو بولتے ہیں، اور اس مدبر کوجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کیا، وہ مدبر مقید تھا، مطلق نہیں تھا، اور مدبر مقید کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک اس خاص بیاری میں انتقال کر جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا،اور اگر انتقال نہ کرے تو پھر مالک کو اس کا فرو خت کرنادر ست ہے، ر ہامد بر مطلق تواس کی نیع کسی حالت میں بھی در ست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

١٨٣٧ – حَدَّثَنَا قُتُيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَبَّرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ

۸۳۷ ا تنبیه بن سعید اور ابن رمح، لیث بن سعد، ابوز بیر، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مدبر کے بارے میں حماد کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

۸ ۱۸۳۸ تنیبه بن سعید ، مغیره حزامی ، عبدالمجید بن سهیل ، عطاء

يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَوَّ مَعْنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي ابْنَ سَعِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي ابْنِ عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِر ح و حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزَّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزَّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي يَيْعِ الْمُدَبِّرِ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيْيَنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \*

بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبدالله (دوسری سند) عبدالله بن ہاشم، یکی بن سعید، حسن بن ذکوان معلم، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله (تیسری سند) ابوغسان مسمعی، معاذ بواسطه ایخ والد، مطر، عطاء بن ابی رباح، ابوالزبیر، عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، مدبر غلام کے فروخت کرنے کے بارے میں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حماد، ابن عبینه، عمرو بن دینار کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

(٢٣١) بَابِ الْقُسَامَةِ \*

٩ ١٨٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ لَيْتُ عَنْ بَشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ بَشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ قَالَ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي عَنْ سَهْلِ قَبْدُ اللَّهِ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةً يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةً يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ مَسْعُودٍ بْنَ سَهْلِ وَكَانَ أَصْغُرَ الْقَوْمِ وَعَرِيَّكُمْ فَبْلُ وَسَلَّمَ هُو وَحُويِّكُمْ فَبْلُ صَاحِبَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ الْقُومِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ وَسَلَّمَ كَبُرُ وَسَلَمَ كَبُرُ وَسَلَّمَ كَبُرُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُوهُ وَالْمَالُولُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُرُهُ وَسَلَمَ كَبُرُهُ وَسَلَّمَ كَبُوهُ وَالْمَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُولُ وَسَلَّمَ كَبُولُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُولُ وَلَهُ وَسُلَمُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُولُ وَسَلَّمَ كَبُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَا أَلَاهُ وَسُولُ وَلَهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُومُ وَالْمَالِمُ وَسُلَمُ وَلَاهُ وَسُولُ وَلَا لَهُ وَسُلَمَ وَلَوْمَ وَلَهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَهُ وَسُولُ وَلَهُ وَلَاهُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ فَيْهُ وَلَا لَاهُ فَا فَالْمُوا مُعْوالِهُ فَالْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا فَالَاهُ فَا فَالْمُو

#### باب(۲۳۱) قسامت کابیان۔

۱۸۳۹۔ تخیبہ بن سعید، لیٹ، کی بن سعید، بشر بن بیار، سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے، کی بیان کرتے ہیں، میرے خیال میں بشیر نے رافع بن خد تکر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیاہے، غر ضیکہ ان دونوں نے بیان کیا ہے عبداللہ بن سہیل بن زید، اور محیصہ بن مسعود بن زید دونوں نکلے جب خیبر پنچے تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہوگئے، پھر محیصہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن سہل کو علیحدہ علیحدہ ہوگئے، پھر محیصہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن سہل کو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حویصہ بن مسعود اور عبدالرحمٰن بن سہل بھی، اور عبدالرحمٰن میں سہل بھی، اور عبدالرحمٰن میں سہل بھی، اور عبدالرحمٰن سب میں چھوٹے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بہلے محققگو شر دع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیے ارشاد فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی بڑائی کو قائم رکھو، چنانچہ بیہ

خاموش ہو گئے اور ان کے ساتھیوں نے صورت حال بیان کرنا شروع کی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیان کی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سہل کے مارے جانے کے مقام کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تم پچاس فتمیں کھا کے اپنے قاتل کا خون حاصل کرتے ہو؟ یہ تیوں بولے ہم کس طرح فتمیں کھا کتے ہیں جبکہ خون کے وقت ہم حاضر نہ تھے، آپ نے فرمایا تو پھر بہود پچاس فتمیں کھا کر اس الزام سے بری ہو جائیں گے، وہ بولے کا فروں کی فتمیں کیو کر قرول کریں گے، وہ بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال ویکھا توان کو دیت دی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

الْكُبْرَ فِي السِّنِ فَصَمَتَ فَتَكُلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعْهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمَّ أَتَحُلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ وَكَيْفَ أَنْ فَيْسَا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ فَالِكُمْ فَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَسْتَحِقُونَ عَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ فَالَكَ رَسُولُ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمَ كَفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ \*

(فاکدہ) یہ حدیث قسامت کے بیان میں اصل ہے اور قسامت ہے کہ جب خون اقرار اور گواہی سے ٹابت نہ ہوسکے تو محلّہ والوں سے جن پر شبہ ہو، پچاس قسمیں لی جا کیں گر ہم نے اسے قتل نہیں کیا، اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں اور پھر امام ابو صنیفہ اور امام شافی کے صحیح ترین قول میں قسامت سے دیت واجب ہوگی، قصاص نہیں لیاجائے گا اور قسمیں مدگی علیہ پر واجب ہوں گی کیونکہ حدیث مشہور ہے، المبینہ علی المدعی و البعین علیٰ من انکر "لیمی گواہی مدگی پر ہے، اور قسم مدگی علیہ پر، اور سنن ابوداؤد میں صاف طور پر نہ کور ہے کہ حضور کے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے پچاس آ دمیوں کو منتب کر لواور ان سے قسمیں لے لو، اور ملاعلی قاری فرمائی، اس سے صرف صورت حال کو معلوم کیا، کسی قسم کے فیصلہ کا نفاذ مقصود نہیں تھا کیونکہ میصہ اس مقام پر موجود ہی نہیں ہے ، ور نہ تو قسمیں مدگی علیہ پر واجب ہیں۔

الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّنَا يَحْيَى الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّنَا يَحْيَى الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّنَا الْمَثَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَنُ سَهْلِ الْنَ سَهْلِ الْنَا مُحَيِّصَةً بْنَ اللَّهِ الْنَ سَهْلِ الْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ مَسَعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَقُرَّقَا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَقَتِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُعْرَا الْكَاعِمُ الْمُ الْمُ الْمَا عَلَى الْمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا ع

• ۱۸ ۱۰ عبیداللہ بن عمر قوار بری، حماد بن زید، یکی بن سعید، بشیر بن بیار، سہل بن ابی حمد اور رافع بن خد ترج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محیصہ بن مسعود، اور عبداللہ بن سہل دونوں خیبر کی طرف گئے اور محبور کے در ختوں میں جدا ہوگئے، لوگوں نے یہود پر گمان کیا، پھر عبداللہ کے بھائی عبدالرحمٰن اور ان کے پچا کے لڑ کے حویصہ اور محیصہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبدالرحمٰن اپنے بھائی کا حال بیان کرنے گئے اور وہ تینوں میں جھوٹے تھے، رسول اللہ صلی رسول اللہ صلی کے درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بھائی کی بڑائی کرنے گئے اور وہ تینوں میں جھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بھائی کی بڑائی کرنے یا فرمایا بڑے کو گفتگو کرنی چاہئے، پھر حویصہ اور محیصہ اور مح

فَتَكُلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ فَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بَشْهَدْهُ كَيْفِ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبْرِئُكُمْ يَهُودُ بَائِمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ لَكُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلُ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلُ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِوهُمُ اللَّهِ مَلَا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِحْوَهُ \*

فرمایاتم میں سے پچاس آدمی یہود کے کسی آدمی کے متعلق قشم کھالیں، تو وہ بالکل تمہار حوالے کردیا جائے گا، وہ بولے اس واقعہ پر ہم موجود نہیں تھے، تو ہم کیو نکر قشمیں کھالیں، حضور نے فرمایا تو یہود بچاس قشمیں کھاکر اپنے کو پاک کرلیں گے، انہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کا فر ہیں بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کی دیت اپن سے وے دی، حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ میں ان او نٹوں کے بائد ھنے کی جگہ گیا، تو ان میں سے ایک او نٹن نے میرے لات ماردی۔

۔ ﴿ فَا كَدُه﴾ امام نووى بيان كرتے ہيں كہ آخرى جملہ ہے يہ مقصود ہے كہ صورت حال كو پورے كمال كے ساتھ محفوظ ركھا ہے كہ اس كے بيان كرنے ميں كسى قتم كى كمى بيشى نہيں كى۔

١٨٤١ - وَحَدَّثَنَا الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا بِشُو بُنِ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً \*

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةُ بِنَحْوِ

آلَاً اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

۱۸۴۱۔ تواریری، بشرین مفضل، یکیٰ بن سعید، بشیر بن بیار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت مروی ہے، اور اپنی حدیث میں بیہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے دیت دیدی اور بے نہیں ہے کہ ایک او نئی انہیں اپنے پاس سے دیت دیدی اور بے نہیں ہے کہ ایک او نئی

۱۸۳۲ عبر وناقد، سفیان بن عیینه، (دوسری سند) محمد بن مثنی، عبدالوماب ثقفی، یجی بن سعید، بشیر بن بیار، حضرت سهل بن ابی حثمه رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۱۸۳۳ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، یکی بن سید، بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سید، بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سیل بن زید اور محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بن حارثہ میں سے تھے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خیبر گئے ، اور ان دنوں وہاں امن وامان تھا، اور وہاں یہودی رہتے تھے، دونوں اپنے کاموں کی وجہ سے جدا

وَهِيَ يَوْمَئِدُ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَفَرَّقَا لِلَمَا اللَّهِ بَنُ سَهُلِ فَوُجِدَ فِي لِحَاجَبِهِمَا فَقُبِلَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَهُلِ فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَخُويِّصَةُ فَذَكُرُوا لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأَنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأَنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِن قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلُفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ قَالَ لَهُمْ مَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلُهُ مِنْ عِنْدِهِ \* وَسُلَّى اللَّهِ حَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهِ حَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \*

ہوگئے تو عبداللہ بن سہل مارے گئے اور ایک حوض میں پائے گئے، محیصہ نے اخبیں وفن کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ آئے اور عبدالرحمٰن بن سہل مقول کے بھائی اور محیصہ اور حویصہ تینوں چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ کا واقعہ بیان کیا اور اس مقام کا تذکرہ کیا جہاں وہ شہید کئے گئے، بشیر ان حضرات سے روایت کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بایا کہ آپ نے ان سے (بعد میں) مارشاد فرمایا کہ تم بچاس فتمیں کھاتے ہوا وراپنے قاتل کو لیت ارشاد فرمایا کہ تم بچاس فتمیں کھاتے ہوا وراپنے قاتل کو لیت ہو، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا کہ بیر یہود بچاس فتمیں کھا کر اپنے کو بری کر ایس کے تو انہوں بھر یہود بچاس فتمیں کھا کر اپنے کو بری کر ایس کے تو انہوں کے عبداللہ کی ویت اپنے پاس سے ادا فتمیں کیونکر قبول کریں گے، بشر کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا فروں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی ویت اپنے پاس سے ادا مسلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی ویت اپنے پاس سے ادا کردی۔

(فائدہ) میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان سے صورت حال دیافت فرمارہے تھے، انہیں پچاس فتمیں کھانے کا تھم نہیں دے رہے تھے کیونکہ فتمیں تومد عی علیہ سے لی جاتی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن حارثہ میں سے ایک انصاری مر وجن کانام عبدالله بن سہل بن زید تھا، وہ اور ان کے جیاز او بھائی جن کانام محیصہ بن مسعود بن زید تھا، وہ اور ان کے جیاز او بھائی جن کانام محیصہ بن مسعود بن زید تھا اپنے گھرسے چلے اور بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح مروی ہے، اس بیان تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے ویت وے دی، یکی بیان کرتے وسلم نے انہیں اپنے پاس سے ویت وے دی، یکی بیان کرتے ہیں کہ مجھے سہل بن ابی میں کہ مجھے سہل بن ابی میں کہ مجھے سے بشیر بن بیار نے بیان کیا کہ مجھے سہل بن ابی میں سے ایک او نتنی نے تھان میں لات ماردی۔

كَاسِمُ مِنَ وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُمْيَنَ وَمَ كَاعَلَيْ عَنْ بَشَيْرِ بْنِ هُمْيَدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ هُمْيَدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ وَيَدُو وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُسَيْرُ وَسَالًا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُسَيْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَعَدَّثَنِي بُسَيْرُ أَلِكَ الْفَرَائِضِ مَنْ يَلْكَ الْفَرَائِضِ فَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةً مِنْ بَلْكَ الْفَرَائِضِ اللَّهُ الْفَرَائِضِ بَالْمُورُائِدِ فَالَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةً مِنْ بَلْكَ الْفَرَائِضِ اللَّهِ الْمُرْبَدِ \*

مَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا بُشَيْرٌ عَبَيْدٍ حَدَّنَنَا بُشَيْرٌ ابْنُ يُسَارِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ الْطُلَقُوا إِلَي الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ الْطُلَقُوا إِلَي خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَيْبُرَ فَتَقَلَّا فَيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ \*

١٨٤٦ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْس يَقُولُ حَدَّثَنِي آَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سِهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٌ مِنْ كَبَرَاء قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَّةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ۚ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرِ فَأَتَّى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبُلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بَخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةً ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرّْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً

۱۸۳۵ محمد بن عبداللہ بن نمير بواسطہ اپنے والد، سعيد بن عبيد، بشير بن بيار انصاري، حضرت سبل بن ابي حثمه انصاري عبيد، بشير بن بيار انصاري، حضرت سبل بن ابي حثمه انصاري سے روايت کرتے ہيں کہ چند آدمی ان کی قوم سے خيبر گئے اور وہاں پہنچ کر عليحدہ عليحدہ ہو گئے توايک آدمی ان بین سے مقتول بايا گيا، اور بقيه حديث بيان کی اور به بھی بيان کيا که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ان کے خون کو باطل کرناا جھا نہيں جانا، چنانچہ آپ نے صدفہ کے اونٹوں بین سے سواونٹ دیت کے طور دید ہے۔

١٨٣٦ اسحاق بن منصور، بشر بن عمر، مالك بن انس، ابوليكي عبد ملله بن عبدالرحمٰن بن سهل،حضرت سهل بن ابي همه رضي الله تعالی عندایی قوم کے چند بڑے حضرات سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ دونوں اس تکلیف کی بناء پر جو انبیں لاحق ہوئی خیبر مجئے تو محیصہ سے کسی نے کہا کہ عبداللہ بن سہل مارے محمے ، اور ان کی تعش چشمہ یا کنویں میں ڈال دی تحقی ہے، وہ یہود کے پاس محتے اور ان سے کہا، خدا کی قشم تم نے اس کو قل کیاہے، یہودیوں نے کہا، خداکی قسم ہم نے اسے نہیں ماراہے، پھروہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے بیہ واقعہ بيان كيا، چنانچه محيصه اور ان كابھائى حويصه رصنى الله تعالىٰ عنه جو ان سے بڑا تھا اور عبدالر حمٰن بن سہل تینوں (حاضر خدمت) ہوئے، محصہ نے گفتگو کرنا جاہی، کیونکہ وہ خیبر میں ان کے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہؓ ہے فرمایا بوے کی بردائی کر، اور بوے کو بیان کرنے دے، چنانچہ حویصہ ّ نے گفتگو کی اس کے بعد محیصہ نے بات کی، پھر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايايا تو يبود تمهارے ساتھي كى ديت ادا کر دیں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اس بارے میں يہود كو لكھا، انہوں نے جواب میں لکھاکہ خدا کی قشم ہم نے انہیں تہیں مارا ہے،اس کے بعد ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے حویصة ، محیصة اور عبدالرحمٰن ا

وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْحِلَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْحِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلُ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ \*

المُعْدِي قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا و قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا و قَالَ حَرْمَلَةً أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْخَاهِلِيَّةِ \*

١٨٤٨ - وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا ابْنُ شُهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادُ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ النَّهُودِ \* الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ \* الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ \* الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْيَهُودِ \* اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مَنَ اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْعَوْهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٤٩ - وَحَدَّثُنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا صَلَحَةً بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلِيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ مَنْ الْأَنْصَارِ عَنِ النبيِّ صَلَى أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النبيِّ صَلَى النبي النبي صَلَى النبي النبي

اخبراه عن ناس مِن الانصارِ عنِ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ \* (٢٣٢)بَاب حُكْم الْمُحَارِبِيْنَ وَ الْمُرْتَدِّيْنَ \*

ے فرمایا کہ تم قتم کھاکراپے ساتھی کاخون لیتے ہو، انہوں نے کہا نہیں ، آپ نے ارشاد فرمایا تو یہود تمہارے لئے قسمیں کھائیں گے ، انہوں نے کہاوہ مسلمان نہیں ہیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے دیت اداکی، ادر ان کی جانب آپ نے سواونٹ بھیج دیئے، حتی کہ وہ ان کے مکان میں داخل ہو گئے ، سہل بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک سرخ او نئتی نے میرے لات ماری۔

ک ۱۸۴۰ ابوالطاہر اور حرملہ بن یکی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن اور سلیمان بن بیار مولی (غلام آزاد کردہ) حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صلی اللہ علیہ وسلم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے جو کہ انصار میں سے تھے، روایت منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کو اس طریقہ پر باتی رکھا جیساکہ زمانہ جاہلیت میں قسامت کو اس طریقہ پر باتی رکھا جیساکہ زمانہ جاہلیت میں تھی،

۱۸۳۸ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شهاب سے ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، بس اتنی زیادتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مقتول کے در میان قسامت کافیصلہ کیا کہ جس کے قتل کانہوں نے یہود یرد عولی کیا تھا۔

۱۹۹۹ حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سلیمان بن یسارر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ انصاری حضرات سے خبر دی اور حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جربی کی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

باب (۲۳۲) لڑنے والوں اور مرتد ہو جانے

والول کے احکام۔

۱۸۵۰ یکی بن یکی شیمی اور ابو بکر بن ابی شیبه، بهشیم، عبد العزیز بن صهبیب، حمید، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عربینہ کے پچھ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر بوئے تو انہیں وہاں کی آب و جوا موافق نہیں آئی، انہیں استقاء ہو گیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، استقاء ہو گیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گر چاہو تو صد قات کے اونٹوں میں چلے جاؤاور ان کادودھ اور پیشاب پو، انہوں نے ایسانی کیا، اور دواچھ ہو گئے، پھر اونٹول کے چرواہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو مار ڈالا اور اسلام سے مرتذ ہو گئے، اور اونٹول کولے بھا گے، جب یہ خبر رسول سے مرتذ ہو گئے، اور اونٹول کولے بھا گے، جب یہ خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہوئی، آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو روانہ کیا، وہ پکڑے گئے، آپ نے ان کے ہاتھ پیر لوگوں کو روانہ کیا، وہ پکڑے گئے، آپ نے ان کے ہاتھ پیر کوائے اور ان کی آنکوں میں (گرم) سلائیاں پھروائیں اور غیج ہوئے میدان میں ان کو ڈلوادیا، بالآخروہ (اسی طرح) مرگئے۔

آبو مَكَنَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّهُ طُلَيْمِ وَاللَّهُ طُلَيْمٍ وَاللَّهُ طُلَيْمٍ وَاللَّهُ طُهُيْمٍ وَاللَّهُ طُهُيْمٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَووْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ فَاجْتَووْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِيْتُمْ أَنْ تَحْرُجُوا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِيْتُمْ أَنْ تَحْرُجُوا إِلَى السَّدَقَةِ فَقَتْلُوهُمْ وَارْتَدُوا إِلَى الصَّدَقَةِ فَقَتْلُوهُمْ وَارْتَدُوا إِلَى السَّدَو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ فَاتُوا عَلَى الْمُؤَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُوا عَلَى الْحَرَّةِ مَا الْحَرَّةِ عَلَيْهِ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُوا الْحَرَّةِ مَا أَوْلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَالَهُ عَلَيْهُ

فائدہ) یہ حدیث مرتدین اور محاربین کے بارے میں اصل ہے اور آیت انساجزاء الذین یہ حاربون الله ورسوله کے مطابق ہے،
کیونکہ ان لوگوں نے دین سے ارتداد بھی کیااور اس کے ساتھ محاربین اور قطاع الطریق (ڈاکہ) والاکام بھی کیا، اس لئے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ سزا تجویز فرمائی، باقی ایسے لوگوں کے لئے کلام اللہ میں جو سزائیں فہ کور جیں ان میں سے امام کو حق حاصل
ہے کہ چاہے جونسی سزا تجویز کر دے، اور ان لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم فرمالیا تھا، کہ ان ک
صحت بیشاب بینے ہی میں ہے، لبندا ایسے شیاطین کے لئے ایسی دوا تجویز فرمادی، لیکن اب چونکہ شفاء بینی نہیں ہے اس لئے کسی کو بطور دوا

كَ بَهِي بِيثَابِ بِنِي كَاجَازَت نَبِيلَ هِ وَاللّهُ الْمُ الصّبَاحِ وَاللّهُ الْمُ الصّبَاحِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَبِي عَنْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسَتُو خَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتُ أُجُسَامُهُمْ

ا۱۸۵ ابو جعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبه، ابن علیه، حجاج بن ابی عثمان، ابور جاء مولی ابی قلابة ، ابو قلابة ، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ عمکل کے آٹھ آدمی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے، اور آپ سے اسلام پر بیعت کی، اور پھرانہیں آب و ہوا موافق نہ آئی اور ان کے بدن کمزور ہو گئے تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس چیز کی شکایت کی، آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس چیز کی شکایت کی، آپ

فَشَكُوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَطَرَدُوا الْإِبلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَعْتَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بَهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ بَهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيَنَهُمْ ثُمَّ نَبِنُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا و قَالَ أَعْيَنَهُمْ ثُمَّ نَبِنُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا و قَالَ أَنْ الصَّبَاحِ فِي رَوايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَتْ أَعْيَنَهُمْ فَي رَوايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَ وَسُمِّرَتْ أَعْيَنِهُمْ فَى وَالْتَهُ وَالْمَادُوا فَي وَالْمَرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَ وَالْمَارَادُوا النَّعَمَ وَاللَّهُ وَالْمَرَادُوا فَي وَالْمَرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَقَالَ وَسُمِّرَ وَالْمَارَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِرَ وَالْمَرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِرَ وَسُمِّرَتُ أَعْيَنِهُمْ فَي رَوايَتِهِ وَاطْرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِرَ وَالْمَارَدُوا اللَّهُ وَالْمَالَ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِهُ الْمَلِيهِ وَالْمَرَدُوا اللَّهُ عَلَى وَالْمُؤَلِولَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَوالَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمَالَالُولُوا فَي السَّوْلُ وَالْمَالِهُ الْمُقَالِعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ او نٹول میں کیوں نہیں جاتے، وہاں ان کا دودھ اور پیشاب ہیو، انہوں نے کہا اچھا اور پیشاب ہیا، لہٰذا اچھا ہو پیشاب ہیا، لہٰذا اچھے ہوگئے اس کے بعد انہوں نے چرداہے کو قبل کر دیا اور او نٹوں کو ہوگئے اس کے بعد انہوں نے چرداہے کو قبل کر دیا اور او نٹوں کو لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوئی آپ نے ان کے تعاقب میں آدمیوں کوروانہ کیاوہ پکڑے گئے اور ان کی آپھیں سلائی سے پھوڑی ہاتھ پیر کاٹ دیئے گئے اور ان کی آپھیں سلائی سے پھوڑی ہاتھ پیر کاٹ دیئے گئے اور ان کی آپھیں سلائی سے پھوڑی صباح کی روایت میں "واطر دوالنعم" کے الفاظ ہیں۔

(فاکدہ)اس روایت میں قبیلہ ممکل کاذکر ہے اور پہلی روایت میں عرینہ کا، حافظ ابن حجر عسقلائی فرماتے ہیں کہ روایتیں اس بارے میں مختلف ہیں کہ رونوں قبیلے شک کے ساتھ مذکور ہیں اور کس میں ایک ہی کاذکر ہے اور ایک میں دونوں کا بلاشک کے ذکر ہے ،اور یہ صبح ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابوعوانہ اور طبر انی نے حضرت انس رضی اللہ نعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ چار آدمی عرینہ کے تصاور تین عمل کے ،اور ممکن ہے کہ ایک کسی اور قبیلہ کا ہو جو ان کے ساتھ ہولیا ہو ،اور حضور گنے ان کی آئیسیں قصاصاً پھوڑ دیں ،
کیونکہ انہوں نے آپ کے چرواہوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

مَلْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مَانُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللَّهِ مَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللَّهِ مَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللَّهِ حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ وَلَابَةَ حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومٌ مِنْ عُكُلِ أَوْ عُرَيْنَةً فَاحْرَو أَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَقَاحِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوالِهَا وَأَلْبُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَالْمُولِ فَيَالَاهُ مَالَكُونَ فَي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَالْمُولَ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَالْمُولَةُ فَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيَنَهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَالْمُولَ فَي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُولُ فَى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَلَا لَاسُمُونَ لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالَالُهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَى الْحَرَّةِ وَلَا لَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ الْمُولُولُ فَيْ الْمُولُولُ فَي الْمُؤْولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُولِقُولُ فَي الْمُولُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَا فَيْ الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلِقُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَا فَيْ الْمُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ فَي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤُلُولُ أَنْ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

۱۸۵۲ مرون بن عبدالله، سلیمان بن حرب، حماد بن زید،
ایوب، ابور جاء مولی ابی قلابه، ابوقلابه، حضرت انس رضی الله
تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عمکل یا
عرینہ کے آدمی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہیں
عاضر ہوئے اور انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو
انہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے او نول کے پاس جانے
کا حکم دیا اور بیہ کہ ان کا دودھ اور پیشاب ہیکس (۱)، اور بقیہ
عدیث حجاج بن ابی عثمان کی روایت کی طرح مروی ہے،
صرف اتنی (زیادتی ہے) کہ انہیں میدان حرہ میں ڈال دیا گیا، وہ
یانی انہیں انہیں یانی نہیں دیا جا تاتھا۔

(۱) اس حدیث سے بیہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ مجبوری میں حرام چیز بطور دوائی کے استعمال کی جاسکتی ہے جیسے حضور صلی انٹد علیہ وسلم نے انھیں بطور علاج اونٹول کے ببیٹاب پینے کا فرمایا۔ مشائخ حفیہ کی بھی بہی رائے ہے کہ جب کوئی ماہر دیندار معالج کسی بیاری کے علاج کے لئے حرام چیز بطور دوائی تبحویز کرے تو بوقت ضرورت مجبوری میں اس کا استعمال جائز ہے۔

١٨٥٤ - و حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَنَا مِسْكِينَ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِيُّ الْحَرَّانِيُّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ اللَّهِ عَنْ أَبِي كِثِيرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ حَدَّيْنَا مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفْرِ مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّيْنَا مَاكُ حَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ \* حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَاكُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ أَنِس قَالَ مَرَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنِس قَالَ عَرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَرَيْنَةً فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَّ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مِالْمَدِينَةِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْمَ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ

سام ۱۸۵۸ حسن ابن ابی شعیب حرانی، مسکین بن بکیر حرانی، اوزائی، (دوسری سند) عبید الله بن عبدالرحمٰن داری محمه بن یوسف،اوزائی، یحی بن ابی کثیر،ابو قلابه، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے پاس قبیلہ عمل کے آمہ رسول الله علی الله عدیث حسب سابق ہے، اور یہ الفاظ میں ہے۔ اور اللہ یہ سیمھم "زیادہ بیان کئے۔

۱۸۵۵ بارون بن عبدالله، مالک بن اساعیل، زہیر، ساک بن حرب، معاویہ بن قرہ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس قبیلہ عرینہ کی ایک جماعت آئی، اور وہ مسلمان ہو گئی اور حضور سے بیعت کی اور مدینہ میں موم یعنی برسام کی بیاری تیمیل گئی

اور بقیہ حدیث بیان کی، باتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس انصار کے تقریباً ہمیں جوان تھے جوان کے تعاقب میں بھیجے،اور ان کے ساتھ ایک قیافہ شناس بھی بھیجا، جوان کے نشان قدم

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الْمُومُ وَهُوَ الْبَرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ \*

یجیان سکے۔ آنے کانام ہے ،اور بح الجواہر میں ہے کہ برسام اس بہاری کو کہتے ہر

(فائدہ) امام نودیؒ فرماتے ہیں کہ برسام فتور عقل یاسر اور سینہ پر ورم آنے کانام ہے،اور بحر الجواہر میں ہے کہ برسام اس بیاری کو کہتے ہیں کہ جگراور معدہ کے در میان جو پر دہ ہےاس پر ورم آ جائے،واللہ اعلم یالصواب۔

۱۸۵۲۔ ہداب بن خالد، ہمام، قبادہ، انس، (دوسری سند) ابن مثنیٰ، عبدالاعلی، سعید، قبادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، باقی ہمام کی روایت میں ہے کہ عریبہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور سعید کی روایت میں عمل اور عریبہ کے الفاظ ہیں جبیماکہ گزشتہ احادیث میں عمل اور عریبہ کے الفاظ ہیں

۱۸۵۷۔ فضل بن سہیل اعرج، یجیٰ بن غیلان، یزید بن زریع، سلیمان سیمی، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی الله عدیه وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیریں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیریں تھیں۔ ١٨٥٦ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس وَفِي سَدِيتٍ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِهِمْ \* سَعِيدٍ مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ بَنَحُو حَدِيثِهِمْ \* سَعِيدٍ مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ بَنَحُو حَدِيثِهِمْ \*

١٨٥٧ - وَحَدَّثَنِي الْفَضَلُ بَنُ سَهْلُ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَٰئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ \*

( فا کدہ) بیہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عین تقاضائے عدل وانصاف ہے۔ بھونی بابدان کر دن چناں است کے بدن کر دن بجائے نیک مر داں

> (٢٣٣) بَابِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَ الْمُثَقَّلَاتِ و َقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ \*

مَّهُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنسِ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أُوْضَاحٍ لَهَا بْنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرِ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

باب (۲۳۳) پنجر وغیرہ بھاری چیز سے قتل کر دینے میں قصاص کا ثبوت اور اسی طرح مر د کو عورت کے عوض قتل کیاجائےگا۔

۱۸۵۸۔ محمد بن مثنیٰ اور محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، ہشام بن زید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کو چند جاندی کے گلڑوں کے لئے مار ااور اسے پقفر سے مار ڈالا ، چنانچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں لایا گیا، اور اس میں بچھ جان باقی تھی۔ علیہ وسلم کی خد مت میں لایا گیا، اور اس میں بچھ جان باقی تھی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فَلَانٌ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِيَةَ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتُ نَعَمْ وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْ َ جَجَرَيْنِ \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ \* الْحَارِثِيُّ حَجَرَيْنِ \* الْحَارِثِيُّ حَجَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا أَبْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ \* ابْنِ الْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ \*

مُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِي قِلَابَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخِذَ فَأَتِيَ بِهِ وَرَضَخَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَى مَاتَ \*

١٨٦١- وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُخْرَنَا مُخْرَيْعِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٨٦٢ - وَحَدَّثَنَا هَدَّأَبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ خَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رَضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ خَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رَضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتُ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَلَانٌ فُلَانٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَتُ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتُ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَلَانٌ فَلَانٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَتُ بُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأُسُهُ بِالْحِجَارَةِ \*

آپ نے اس سے دریافت کیا، تجھے فلاں نے مارا ہے؟ اس نے مارا ہے۔ اس سے اشارہ کیا، نہیں، پھر دوبارہ فرمایا کہ تجھے فلاں نے مارا ہے، اس نے پھر مر سے اشارہ کیا نہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تجھے فلاں نے بارا ہے، وہ بولی ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا۔ تب آپ نے اس شخص کو دو پھر وں سے کچل کر مار ڈالا۔ تب آپ نے اس شخص کو دو پھر وں سے کچل کر مار ڈالا۔ ۱۸۵۹۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث (دوسری سند) ابو کریب، ابن اور یس، شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، اور ابن اور یس کی روایت میں ہے کہ آپ روایت مروی ہے، اور ابن اور یس کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کا سردو پھروں کے در میان کچل دیا۔

۱۸۲۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابوب ابوقلاب، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که یہود یوں میں سے ایک شخص نے انصار کی کسی لڑکی کو پچھ زیور کے عوض جو کہ وہ پہنے ہوئے تھی مار ڈالا۔ اور پھراسے کنوئیں میں ڈال دیااور اس کا سر پھر سے پچل ڈالا، چنانچہ پکڑا گیا، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے مرسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے حکم فرمایا کہ جب تک بید نہ مرے اسے پھروں سے مارا جائے، چنانچہ وہ پھروں سے مارا جائے، چنانچہ وہ پھروں سے مارا گیا حتی کہ مرگیا۔

۱۸۲۱۔ اسحاق بن منصور، محمد بن بکر، ابن جریح، معمر، ابوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۱۸۶۲۔ ہداب بن خالد ، ہمام ، قادہ ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ ایک لونڈی کا دو پھر وں کے در میان سر کچلا ہوا ملاء چنانچہ اس سے دریافت کیا گیا، کہ کس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ فلاں نے یا فلال نے یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا، اس نے اسپے سر سے اشارہ کیا، پھر وہ یہودی کی نام لیا، اس نے اسپے سر سے اشارہ کیا، پھر وہ یہودی کی ڈاگیا، اور اس نے بھی اقرار کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر سچلنے کا تھی فرمایا۔

( فا کدہ) با جماع علمائے ہمت مر د کو عور ت کے بدلے قتل کیا جائے گا، چنانچہ روایات بالااس پر شاہد ہیں۔ ۔

> (٢٣٤) بَابِ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ \*

> قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَدَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةً رَجُلًا فَعَضَّ أَعَيَّةً وَ عَنْ غَمْرَانَ ابْنِ خُصَيْنِ قَالَ أَعْفَ قَالَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً أَوِ ابْنُ أُمَيَّةً وَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ أَخَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ لَنَيْتَهُ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى ثَنِيَّتَهُ وَ سَلَّمَ فَقَالَ أَيْعَضَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعَضَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعَضَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعَضَ الْهَحْلُ لَا دِيَةً لَهُ \*

( فائدہ) یہی امام ابو حنیفه اور امام شافعی کامسلک ہے۔

١٨٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ اَبْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ اَشْعُبَهُ اَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٥ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٥ - حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا

مُعَاذَّ يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلِ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتُ ثُنِيَّتُهُ

فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ \*

وقال اردت ال ما كل يحمه المرسمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا

مُعَاذَ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ

،چنائچے روایات بالااس پر تناہد ہیں۔ باب (۲۳۴) جب کوئی کسی کی جان یا عضو پر حملہ کرے،اور وہ اس کو دفع کرنا جاہے اور اس صور ت میں حملہ کرنے والے کو نقصان پہنچے تو اس کا

۔ تاوان خمیں ہے۔ ۱۸۶۳۔ محمد بن مثنی اور ابن بشاہ

۱۸۶۳ محد بن متنی اور ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه، قاده، زراره، حفرت عمران بن حقین رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که یعلی بن مدیه، یا یعلی بن امیه ایک شخص سے لڑے، پھر ایک شخص نے دوسر نے کے ہاتھ کو دانتوں سے دبایا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے منه میں سے کھینچا تو اس کے سامنے کے دانت نکل پڑے، دونوں جھڑتے ہوئے رسول سامنے کے دانت نکل پڑے، دونوں جھڑتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم اس طرح کا شخے ہو، جیساکہ اونٹ کا شاہے، اس میں دیت نہیں ملے گ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۱۸۶۳۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار اور محمد بن جعفر ، شعبہ ، قبادہ ، عطاء ، ابن یعلی ، حضرت یعلی رضی الله تعالیٰ عنه آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۱۸۲۵۔ ابو عسان مسمعی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، قمادہ، زرارہ بن اونی، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ چبایا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچاتو دوسرے کے دانت نکل پڑے، پھریہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے اسے لغو قرار دے دیااور فرمایا تواس کا گوشت کھانا چاہتا تھا۔

۱۸۶۷ ابو غسان مسمعی، معاذین هشام، بواسطه این والد، قاده، بدیل، عطاء بن ابی رباح، صفوان بن یعلی رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یعلیٰ بن منیہ کے نوکر کاکسی نے ہاتھ چباڈالا،اس نے اپناہاتھ تھینجا تو د وسرے کے دانت گریڑے پھر بیہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا گیا، آپ نے اس کو باطل کر دیا۔ اور فرمایا تو حابتا تھا کہ اس کا ہاتھ اس طرح چباڈالے جیسا کہ اونٹ چبالیتاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

١٨٦٧\_ احمد بن عثان نو فلي، قريش بن انس، ابن عون، محمد بن سیرین، حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کا

ہاتھ چبالیا، اس نے اپنا ہاتھ تھینجا تواس کے دانت گر پڑے۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ آپ ً نے فرمایا تو کیا جا ہتا ہے ہے جا ہتا ہے کہ میں اسے حکم دوں کہ وہ

اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دے، پھر تواسے اونٹ کی طرح چبا ڈالے، اچھا تو مجھی اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے اور پھر اسے

(فائدہ) بعنی اگر قصاص ہی لیناچا ہتاہے تواس طرح ہو سکتاہے ، یا تواس کے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے ، یا تیر اہاتھ بھی زخمی ہو جائے گا،

٨٦٨ ـ شيبان بن فروخ، جمام، عطاء، صفوان بن يعلى بن مديه،

یعلی بن مدیه رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تشخص حاضر ہوااوراس نے کسی آ دمی کا ہاتھ چبالیا تھا، چنانچہ اس

آدمی نے اپناہا تھ تھینجا تواس چبانے والے کے دانت گریڑے، تو ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم نے اس چيز كو باطل كر ديا اور فرمايا

کیاتو یہ جا ہتاہے کہ اس کاہاتھ اونٹ کی طرح چباڈا لے۔ ١٨٦٩\_ ابو نكر بن ابي شيبه، ابو اسامه، ابن جر ينج، عطاء، صفوان

بن یعلی بن امیه، یعنی بن امیه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے غزوہ تبوک میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیااور وہ میرے لئے

بُدَيْل عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى أَنَّ أَحِيرًا لِيَعْلَى بْن مُّنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ

ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كُمَا يَقْضَمُ الْفُحْلُ \*

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثُنَّا قُرَيْشُ بْنُ أُنِّس عَن ابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ تَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تُقْضَمُهَا كُمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفُعْ

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً عَنْ أُبيهِ قَالَ أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَۚقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُل فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ

يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزعْهَا \*

يَقْضَمُ الْفَحْلُ \* ١٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ قَالَ فَأَبْطَلُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةً عَنْ أَبيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ

تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزُوَةُ أُوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفُوانُ أَعَدُهُمَا يَدَ الْآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ أَيُّهُمَا عَضَ الْآخَرَ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ فِي الْعَاضِ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَهُ \* فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَهُ \*

١٨٧٠ - وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

رَه٣٦) بَابِ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَغْنَاهَا \*

عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَنْ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسَ أَنَّ أَخْتَ الرَّبَيِّعِ أَمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُقْتَصُ مِنْ فَلَانَةَ وَاللّهِ لَا يُقْتَصُ مِنْهَا فَقَالَ اللّهِ أَيُقْتَصُ مِنْ فَلَانَةَ وَاللّهِ لَا يُقتَصُ مِنْ اللّهِ يَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَتُ لَا وَاللّهِ يَا أَمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللّهِ قَالَتُ لَا وَاللّهِ لَا اللّهِ قَالَتُ لَا وَاللّهِ لَا اللّهِ عَالَتُ لَا وَاللّهِ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَالَتُ لَا وَاللّهِ لَا اللّهِ عَالَتُ فَمَا زَالَتُ حَتّى قَبِلُوا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ مِنْ عَبَادِ اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَا اللّهِ لَا أَبَرَهُ \*

سب سے بھروسے کا عمل ہے، عطاء بواسطہ صفوان بن یعلی سے روایت کرتے ہیں کہ میر اایک نوکر تھااور وہ ایک شخص سے لڑا، دونوں میں سے ایک نے دوسر سے کا ہاتھ دانت سے کاٹ لیا، عطاء کہتے ہیں کہ جھے سے صفوان نے کہاکہ کس نے کس کاہاتھ کاٹا؟ بھر جس کاہاتھ کٹا تھا، اس نے اپناہاتھ تھینچا، کاٹے والے کے منہ سے اس کا ایک دانت گر گیا، دونوں حضور کی خدمت میں عاضر ہوئے، آپ نے اس کے دانت (کی دیت کو) لغو قرار دیا۔ عاصر ہوئے، آپ نے اس کے دانت (کی دیت کو) لغو قرار دیا۔ مدے ماتھ و اس طرح دوایت مروی ہے۔

#### باب (۲۸۵) دانتوں وغیر ہمیں قصاص کے تھم کا بیان!

الالمار الو بكر بن الى شيب، عفان بن مسلم، ماد، ثابت، حضرت النس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه ربح ك بهن ام حارثة في ايك انسان كوز خى كيا، (اس كادانت تورُوُالا) چنانچ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين به جھرُا بيش كيا يًا، آپ نے فرمايا تصاص ليا جائے گا تصاص، ام ربح نے فرمايا تصاص ليا جائے گا تصاص، ام ربح نے فرمايا سالله كيا قلال سے قصاص ليا جائےگا، بخد ااس عن قصاص نہيں ليا جائےگا۔ آنخصرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا سبحان الله ام ربح كتاب الله قصاص كا حكم كرتى ہے، وہ بوليس كه نہيں خداكى قسم الى سے بھى قصاص نہيں ليا جائے گا، بوليس كه نہيں خداكى قسم الى سے بھى قصاص نہيں ليا جائے گا، واضى ہوگے، تب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد واضى ہوگے، تب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه الله تعالى كے بعض بندے ايسے بيں كه آگر وہ الله تعالى فرمايا كہ الله تعالى كے بعض بندے ايسے بيں كه آگر وہ الله تعالى يرقتم كھا بيٹيس تو الله تعالى ان كى قسم كويور اكر و ہے۔

(فائدہ) ام رہے نے جو متم کھائی تھی،اس سے آنخصوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تردید مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجروسہ اور اعتاد تھا،اور بیہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم ان لوگوں سے سفارش کریں تاکہ وہ دیت لینے پرراضی ہو حاکیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کردی، ذلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُوثِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۔

### باب (۲۳۷) مسلمان کا خون کس وقت مباح

١٨٤٢ ابو بكر بن اني شيبه، حفض بن غياث، ابو معاويه اور و کیع، اعمش، عبدالله بن مره، مسروق، حضرت عبدالله بن مسعود ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا ك رسول التُصلَّى التَّدعليه وسلم في ارشاد فرماياس مسلمان كاخون حلال نہیں جو کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی لا کُق عبادت نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تگر تین باتوں میں سے ایک کی بنایر ، ایک میر کہ تکاح کے بعد زنا کرے یا جان کے بدلے جان میاا ہے دین کو چھوڑ کر جماعت سے جدا ہو جائے۔

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ۚ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْحَمَاعَةِ \*

(٢٣٦) بَابِ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ \*

( فا کدہ ) حدیث کا تیسر اجملہ ہر ایک مریتداور قادیانی اور اسی طرح منکرین حدیث کو شامل ہے کہ جنہوں نے اپنے دین اور اپنی جماعت کو حچوڑ کر متم متم کی ہاتیں ایجاد کرلیں ہیں۔

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا

إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَىَ ابْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ٤ ١٨٧ َ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُل مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ َاللَّهِ إِلَّا ثُلَاثَةُ نَفَر التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أُو الْحَمَاعَةُ شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثُتُ بِهِ

۱۸۷۳ این نمیر، بواسطه اینے والد، (دوسری سند) ابن ابی عمر، سفیان، (تنیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، اعمش سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت تفل کرتے ہیں۔

١٨١٨ احد بن حنبل، محد بن متني، عبدالرحمٰن بن مهدى، سفیان،اعمش، عبدالله بن مره،مسروق،حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميس خطبه ديينے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، قشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ اس مسلمان کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود تہیں،اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں، حمر تنین ھخصوں کا،ایک تو وہ جودین حچوڑ دے اور جماعت سے علیحدہ ہو جائے اور دوسرے محصن زنا كرے، اور تيسرے جان كے بدلے جان، اعمش بيان كرتے

إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَمِثْلِهِ\*

بِسِبِهِ ٥ ١٨٧٥ - وَحَدَّنِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرًا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ \*

(٢٣٧) بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \*

یں کہ میں نے یہ حدیث ابراہیم کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بواسطہ اسود حضرت عاکشہ سے اسی طرح روایت بیان کی۔ ۵۷۸۔ حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریا، عبید اللہ بن موسی، شیبان، اعمش سے دونوں ہی سندوں کے ساتھ سفیان کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں ''والذی نا اللہ غیرہ'' کے الفاظ کاذکر نہیں ہے۔

باب (۲۳۷) قتل کا طریقنہ ایجاد کرنے والے کا

کناه\_

۱۹۵۱۔ ابو بحر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر،
ابو معاوریہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی
ظلم (ناحق) سے خون ہو تا ہے تو آ دم کے پہلے جیٹے (قابیل) پر
ایک حصہ اس کے خون کا پڑتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے
قل کا طریقہ اسجاد کیا تھا۔

مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ تَقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \* كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \*

(فاکدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اصول اسلام میں سے یہ حدیث ایک اصل اور فاکدہ ہے کہ جو کوئی بری بات ایجاد کرے نو قیامت تک اس پر گناہ ہو تارہے گا،اور جو کوئی برائی پر عمل کرے گااس میں سے بھی گناہ کا ایک حصہ اس کو ملتارہے گا،اس طرح نیکیوں کے اندر بھی یہی تھم ہے اور اس اصول کے شوامد بکٹرت احادیث صححہ میں موجود ہیں چنانچہ ایک حدیث صحیح میں صاف طور پر اس چیز کو بیان بھی فرمادیا ہے۔ والٹداعلم۔

١٨٧٧ - وَحَدَّنَنَا السُّحَقُ اللهُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا السُّحَقُ اللهُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا السُّحَقُ اللهُ إِلْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى اللهُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ يَونُسَ حُ و حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ يَلْكُمُ عُنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا اللهُ يَمْرَ حَدِيثٍ جَرير وَعِيسَى اللهُ يَونُسَ اللهُ اللهُ يَلْكُرا أَولُ \* اللهُ الله

(٢٣٨) بَابِ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي

۷۵ ۱۸ عثان بن ابی شیبہ ، جریر، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم ، جریر، عیسیٰ بن یونس (تیسری سند) ابن ابی عمر، سفیان ، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی جریراور عیسیٰ بن یونس کی روایت میں صرف "سن القتل" کے لفظ ہیں، لفظ"اول" نہیں۔

باب (۲۳۸) آخرت میں خونوں کا بدلہ ملنا اور

الْآخِرَةِ. وَأَنَّهَا أُوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا اللهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ عَنْ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدّمَاء \*

قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون ہی کا فیصلہ ہوگا۔

۱۸۵۸ عثان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، و کیج، اعمش (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن عبداللہ بن سلیمان، و کیج، اعمش، ابووائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اوگوں میں سب پہلے خون سے متعلق فیصلہ کیا ۔

(فا کدہ) کیو نکہ خون کا معاملہ نہایت سنگین ہے ،اس لئے حقوق العباد میں سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا،اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے متعلق باز پرس ہو گی،اب دونوں احادیث میں کسی قتم کا کوئی تعارض نہیں رہا۔ للہ الحمد (مترجم)

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَوْمَنَا اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنِي بِشُو بُنُ خَالِدٍ عَوْمَ وَحَدَّثَنِي بِشُو بْنُ خَالِدٍ بَعْنِي ابْنُ الْحَارِثِ حِ وَحَدَّثَنِي بِشُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةً يُقْضَى وَبَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةً يُقْضَى النَّاسِ \*

(٢٣٩) بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأُمْوَالِ \*

۱۸۷۹ عبید الله بن معاذ، بواسطه این والد، (دوسری سند)
یکی بن حبیب، خالد بن حارث، (تیسری سند) بشر بن خالد،
محمد بن جعفر (چوتھی سند) ابن مثنیٰ، ابن ابی عدی، شعبه،
اعمش، ابووائل، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه، رسول الله
صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں
لیکن اتنا فرق ہے کہ بعض راوی "دیقضی" کالفظ بیان کرتے ہیں
اور بعض " یکم "کار جمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

ہاب(۲۳۹)خون اور عزت اور مال کے حقوق کی اہمیت کا بیان۔

\* ۱۸۸۸ ابو بکر بن الی شیبه ، یمی بن صبیب حارثی ، عبدالوہاب ثقفی ،ایوب، ابن سیرین ، ابن الی بکرہ ، حضرت ابو بکرہ رضی الله تعالی عنه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے ارشاد فرمایا، زمانه گھوم کراپی اصلی حالت (۱) پروییا ہی

(۱)زمانے کے اپنی اصلی حالت پر آنے کا مفہوم یہ ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے جس (بقیہ الگلے صفحہ پر)

النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثَّنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِحَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْر هَذَا قُلْنَا اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْم هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضِ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغَهُ ۚ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ حَبيبٍ فِي رَوَايَتِهِ وَرَحَبُ مُضَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ فَلَا تَرْجَعُوا

ہو گیا جیسا کہ اس دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور ز مین کو پیدا فرمایا تھا، سال کے بارہ مہینے ہیں،ان میں سے حیار مہینے محترم ہیں، تین مہینے تو متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ ،(۱) محرم اور جب معنر کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے در میان ے،اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کو نسامہینہ ہے،ہم نے عرض کیا، الله و رسوله اعلم۔ آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ که ہم تستحجھے آپ اس مہینہ کا کوئی دوسر انام رکھیں گئے ، پھر فرمایا کیا ہیہ مہینہ ذی الحجہ تہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں، پھر ارشاد فرمایا کہ ہیہ کون ساشہرہے؟ہم نے عرض کیااللہ ورسولہ اعلم، آپ خاموش ہوگئے حتیٰ کہ ہم سمجھے آپ اس کا کوئی دوسر انام رکھیں گے، ار شاد فرمایا کیابیہ شہر (مکہ) نہیں ہے؟ ہم نے کہاجی ہاں! پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آپ غاموش رہے، ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں کے، آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بيثك يارسول الله صلى الله عليه وسلم! فرمايا تو تمهارے خون اور اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جبیبا کہ تمہارا یہ دن حرام ہے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں،اور عنقریب تم اینے پرور د گار سے ملو گے،اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق بازیرس کرے گا،للندامیرے بعد تمر اونہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو، خبر دار جواس جگہ موجود ہے وہ بیہ تھکم غائب کؤ پہنچارے کیونکہ لعض وہ تھخص جے بیہ تھکم بہنچایا جائے گاوہ اس کو زیاد ہ محفوظ رکھنے والا ہے ، بعض اس شخص ہے کہ جس نے اس وفت اسے سناہے ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا

(بقیہ گزشتہ صفحہ ) کی وجہ ہے جج کے دن بھی بدل جاتے تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سال یہ مہینے اپنی اپنی جگہوں پر متھے اور جج بھی ایپنے صحیح دنوں میں آیا تھا۔

. (۱)ان مہینوں کی دجوہ تشمیہ یہ ہیں۔ ذی قعدہ اس کئے کہ اس مہینے میں وہ لڑائی چھوڑ کر ہیٹھ جاتے ، ذی المجہ جج کی وجہ ہے ، محرم اس لئے کہ وہ لوگ اس مہینے میں لڑنے کو حرام سمجھتے تتھے اور رجب ماخو ذہے ترجیب بمعنی تعظیم سے چو نکہ وہ لوگ اس مہینے کو معظم سمجھتے تتھے اس لئے اسے رجب کہتے۔

بَعْدِي \*

کہ آگاہ ہو جاؤکہ میں نے علم اللی پہنچا دیا ہے۔ اور ابی برک روایت میں "فلاتر جعوا بعدی" کے الفاظ ہیں۔

( فا کدہ ) قوم رہیعہ ماہ رمضان کور جب کہتی تھی،اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب وہ صحیح ہے جومعنر کامشہورہے ،واللہ اعلم بالصواب۔

۱۸۸۱ نضر بن علی جهضمی، پزید بن زریع، عبدالله بن عون، محمد بن سیرین، عبدالرحمٰن بن ابی مکره، حضرت ابو مکره رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ یوم النحر کو حضور اپنے اونٹ پر بیٹے اور ایک سخص نے اس کی نگیل پکڑی، پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو بیہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، الله ورسونہ اعلم، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی دوسرانام رتھیں گے، پھر فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، آپ نے فرمایا توبیہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، الله ورسولہ اعلم، آپ نے فرمایا، یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا ر سول الله صلی الله علیه وسلم بے شک، پھر آپ نے فرمایا بیہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، تا آنکہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی اور نام حجویز فرمائیں گے، آپ نے فرمایا، کیا رہ شہر (مکہ) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہے شک یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نے ارشاد فرمایا تو تمہارے خون ،اور تمہارے مال ،اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں جیسا کہ تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے اور اس شہر کے اندر، لہٰذا جو اس وقت موجود ہے، وہ غائب کو پہنچا دے ، پھر آپ دو چتکبرے مینڈھوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا، اور ایک مجربوں کے گلہ کی جانب التفات فرمایا،اور وه ہم میں تقسیم کر دیں۔

۱۸۸۲۔ محمد بن مثنیٰ، حماد بن مسعدہ، ابن عون، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی آپ کے اونٹ کی تکیل

١٨٨١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قُعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَدُ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظُنَّنَّا أَنَّهُ مُسَيِّسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٌ هَٰذَا فَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِيَ الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ بَلَّدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِورَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبُلْدَةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنَ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَم فَقُسَمَهَا بَيْنَنَّا \*

١٨٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبِي عَوْنَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِ قَالَ وَرَجُلُّ آخِذُ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ \* حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

١٨٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكُرَةً وَعَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكَرَةَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن جَبَلَةً وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ قَالَا حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بإسْنَادِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْم هَذَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كِبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلُّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ

(٢٤٠) بَابِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ \*

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرَّبِ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي كَلْقُمَة بْنَ وَائِلِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي كَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ

تھاہے ہوئے تھا، اور بقیہ حدیث یزید بن زریع کی روایت کی طرح مروی ہے۔

الم ۱۸۸۳ میر بن حاتم بن میمون، یخی بن سعید، قره بن خالد، محمه بن سیرین، عبدالرحمٰن بن ابی بکره، حمید بن عبدالرحمٰن، ابوعام (دوسری سند) محمه بن عمر و بن جبله، احمه بن خراش، ابوعام عبدالملک بن عمر و قره، حضر تابو بکره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بوم النح (قربانی کے دن) رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطبه دیا، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ بیہ کون سادن ہے؟ اور بقیہ حدیث مسبب سابق مروی ہے مگراس میں اعراض (لیمنی آبر و کیں) کا تذکرہ نہیں ہو اور نہ ہی ہیہ چیز فدکور ہے کہ پھر آپ وو میں کہ اس مین افران شر میں، جب میں کہ اس دن کی حرمت، تمبارے اس مبینے اور اس شہر میں، جب کہ اس مین اعراض کی طرف بوجے اور اس مبینے اور اس شہر میں، جب کہ اس دن کی حرمت، تمبارے اس مبینے اور اس شہر میں، جب کہ اس دن کی حرمت، تمبارے اس مبینے اور اس شہر میں، جب کہ تما ہے پرور دگار ہے جاکر ملا قات کرو، آگاہ ہو جاؤ، میں نے احکام الی کی پوری پوری تملیغ کر دی، صحابہ نے عرض کیا نے احکام الی کی پوری پوری تملیغ کر دی، صحابہ نے عرض کیا قران! آب نے نے فرمایا، الی توان پر گواہ ہو جا۔

باب (۲۴۰) قتل کا اقرار صحیح ہے، اور ولی مقتول کو قصاص کا حق حاصل ہے، باقی معافی کی در خواست کرنامستحب ہے۔

۱۸۸۴ عبید الله بن معاذ عزری، بواسطه اینے والد ابویونس،
ساک بن حرب، علقمه بن واکل رضی الله تعالی عنه اینے والد
سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی
الله علیه وسلم کے پاس بیضا ہوا تھا استے میں ایک شخص و وسر ہے
کو تسمه ہے کھینچتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله

اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَرفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبُيِّنَةَ قَالَ نَعَمُ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَابُّتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ُ فَقَتَلْتُهُ ۚ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءِ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإثْمِكَ وَإِثْم صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ ۚ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بنِسْعَتِهِ وَخَلَّى

علیہ وسلم اس نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قبل کر دیاہے؟ وہ بولا اگر یہ اقرار نہیں کرے گا تو میں اس پر گواہ لاؤں گا، تب وہ بولا کہ یے شک میں نے اسے قل کیاہے، آپ نے فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں ادر سے دونوں در خت کے ہیتے جھاڑر ہے تھے،اتنے میں اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آیا میں نے کلہاڑی اس کے سریر مار دی وہ مرگیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے جواپنی جان کے عوض دیدے ،وہ بولا میرے پاس کیچھ نہیں ، سوائے اس تمیلی اور کلہاڑی کے۔ آپ ً نے فرمایا، تیری قوم کے لوگ تجھے چیٹر الیں گے ؟ وہ بولا میری قوم میں میری اتنی و قعت نہیں ہے، آپؑ نے وہ تسمہ مقتول کے وارث کی طرف مچینک دیااور نرمایااے لے جا، وہ لے کر چل دیا جب اس نے پشت مچھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگریہ اس کو قتل کرے گا تو اس کی طرح ہو جائے گا، یہ س کروہ لوٹا،اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہواہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں اسے قتل کروں گا تو میں اس کے برابر ہوں گااور میں نے تواہے آپ کے تھم سے پیڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ توبیہ نہیں جا ہتا کہ وہ تیر ااور تیرے ساتھی کا بھی گناہ سمیٹ لے،وہ بولا یا نبی اللہ ایسا ہوگا، فرمایاہاں! وہ بولا اگر ایسا ہے تواحیھااور اس کا تسمہ بھینک دیا اوراسے حجھوڑ دیا۔

( فا کدہ ) آپ نے جوار شاد فرمایا کہ تو بھی اس طرح ہو جائے گا، یعنی غضب اور خواہش کی اتباع میں اس ہی جیسا کام کر بیٹھے گا، کو حلت اور حرمت کا فرق ہو گا گر صورت تو ایک ہی رہے گی، اور بھر بدلے میں تو کسی قتم کی فضیلت نہیں ہے جیسا کہ معافی کے پہلو میں خیر اور

١٨٨٥ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُعَيِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْ أَبيهِ إسْمُعِيلُ بْنُ سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبيهِ إَسْمُعِيلُ بْنُ سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبيهِ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

۱۸۸۵۔ محمد بن حاتم، سعید بن سلیمان، ہشیم، اساعیل بن سلام، علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا، جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، آپ نے مقتول کے لایا گیا، جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، آپ نے مقتول کے

برَجُلِ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلِّ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكُوْتُ ذَيْكِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ السَّوِ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ

وارث کواس سے قصاص لینے کی اجازت دے دی اور اس کے گلے بیں ایک تسمہ تھا، جس سے وہ تھنج کر لے جارہا تھا، جب وہ پیٹے موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا، قاتل اور مقول دونوں جہنم میں جائیں گے، ایک شخص اس سے جاکر ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بیان کیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا، اساعیل بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حبیب بن ابی ثابت سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ثابت سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابن اشوع نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کومعاف کرنے کے لئے فرمایا تھا، مگر اس نے انکار کردیا۔

(٢٤١) بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَا:

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُدَيْلٍ رَمَتْ أَبِي هُدَيْلٍ رَمَتْ إِبِي هُرَيْرَةً أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتْ إِبِي هُرَيْقَا فَقَضَى فِيهِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ \* النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ \*

باب (۲۴۱) پیٹ کے بیچے کی دیت کابیان، اور قتل خطااور شبہ عمر میں دیت کے واجب ہونے کا تھم!

۱۹۸۱ کی بن کی ، مالک ، ابن شهاب، ابوسلمه ، حضرت ابو هر ریده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که بذیل کی دو عور تیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسر ی کومارا، اس کا بچه گر پڑا، تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس میں ایک غلام یا نوٹ ، اور یخ کا تھم فرمایا۔

( فا کدہ) امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ میہ اس صورت میں ہے جبکہ بچہ مر دہ نکلے ،اور اگر زندہ نکلے پھر مر جائے تو اس میں پوری دیت واجب ہو گی،اور میہ دیت عاقلہ پر ہو گی،نہ مجر م پر، بہی قول امام ابو حنیفہ ؓاور امام شافعیؓ اور اہل کو فہ کاہے،واللہ اعلم۔

۱۸۸۷ = وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ الْمِيدِ عَنْ أَبِي ابوم رورض الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عُنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِي ابوم رورض الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٔ عالى الله عليه وسلم نے بنی لحیان کی ایک عمر مین کے بیت کے بیج میں ایک غلام یا ایک لونڈی کا حَم مَنْ ایک عَمْ مَنْ ایک عَمْ مَنْ ایک ایک ایک سَقَطَ مَیْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَنْ أَةَ النِّتِي فَرَمْ ایک عَردت کے بیت کے لئے غرود سے کا حَمْ مَنْ ایک ایک ایک سَقَطَ مَیْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَنْ أَةَ النِّتِي فَرَمْ ایک عَردت کے لئے غرود سے کا حَمْ مَنْ ایک ایک ایک ایک سَقَطَ مَیْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَنْ أَةَ النِّتِي

قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا \*

١٨٨٨- وَحَدَّثَنِي آَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ و حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى التَّحيبيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن َابْنَ شِهَابٍ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا ۚ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَر فَقَتَلُتْهَا وَمَا يُنِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةً جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي

تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیصله فرمایا که اس کا ترکه اس کی اولاد اور اس کے شوہر کو ملے گا،اور دیت مارنے والی کے خاندان پر ہوگی۔

۱۸۸۸۔ ابوالطاہر، ابن وہب (دوسری سند) حرملہ بن کی اسلامہ ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن میتب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر رہوں صلا اللہ تعالی عنہ ہے روایت . حیرالر حمٰن، حضرت ابوہر رہوں صلی اللہ تعالی عنہ ہے روایت . آپس میں لڑیں توایک نے دوسری کو پھر سے مارا، جس سے وہ سمی مرگئی، اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا، وہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اس کے بیچ کی ویت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے، اور عورت کی دیت مار نے والی کے خاندان پر موگی اور اس عورت کا وارث اس کا لڑکا اور جو حضرات اس کے ہوگی اور اس کے ایسول ہوگی اور اس عورت کا وارث اس کا لڑکا اور جو حضرات اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیونکہ اس کی دیت دیں، جس نے نہ ساتھ ہیں وہ ہوں گے ، حمل بن نابخہ نہ کی دیت دیں، جس نے نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیونکہ اس کی دیت دیں، جس نے نہ اس کی دیت دیں، جس نے نہ اس کی دیت ویں، جس نے نہ اس کی دیت ویں، جس نے نہ اس کی دیت ویں، جس نے نہ اس کی دیت باطل ہے ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ تو کا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی

(فا کدہ)جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے کہ دیت عاقلہ پر واجب ہو گی۔

١٨٨٩ - وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرَّأَتَانِ الرَّقَةِ قَالَ اقْتَتَلَتِ الْمُرَأَتَانِ الْمَنَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّثَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّثَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّثَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّثَهَا وَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُنَعْقِلُ وَلَمْ يُنْ مَالِكِ \*

، ١٨٩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنَّ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنَّ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

۱۸۸۹۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ دو عور تمیں آپس میں لڑیں اور حسب سابق روایت مروی ہے، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اس کا لڑکااوراس کے ساتھ وانے وارث ہوں گے اور حمل بن مالک کانام بھی موجود نہیں ہے۔

۱۸۹۰ اسحاق بن ابراہیم منظلی، جریر، منصور، ابراہیم، عبید بن نضیلہ الخزاعی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

عُبَيْدِ بْنِ نَضَيْلُةَ الْحُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ ضَرَّبَتِ امْرَأَةً ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ خَبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبةِ الْقَاتِلَةِ وَعُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ عَصَبةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَعِيْهُ وَسَلَّمَ لِيَةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَعِيلًا فَعَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَحْعٌ كَسَحْعِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَحْعٌ كَسَحْعِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَحْعٌ كَسَحْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَحَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَحْعٌ كَسَحْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مُ الدِّيَة \*

١٩٩١ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا مُفَطَّلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّنَنَا مُفَطَّلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى غِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى غِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَيْهَا فَقَطَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَيْهَا فَقَطَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَيْهَا فَقَالَ مَعْمُ وَلَا صَاحَ فَالَتُهُ فَقَالَ سَجْعٌ فَالَ سَجْعٌ فَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عَلَى عُلْكُ يُطِلُّ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عَلَيْهِ وَالَ فَقَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عَلَى عُلْكُ مُلِكُ يُطِلُ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عَلَى عَلَيْهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عُلْكُ مُلِكً عُلَالًا عَلَيْهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلِّ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ الْأَعْرَالِ عَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ سَجْعً الْفَالَ الْعُلِلْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَ الْفَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِقِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

كَسَحْعِ الْأَعْرَابِ \* ١٨٩٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ

بإسْنَادِهِمُ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنی سوتن کو خیمہ کی لکڑی سے مارااور وہ حاملہ تھی، تو وہ مرگئی، اور ان میں سے ایک بنی لیمیان (قبیلہ) سے تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے وار ثوں سے دلائی اور پیٹ کے بچہ کی ویت ایک بروہ مقرر کی، تو قاتلہ کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم کیو نکر ایسے بچ کی دیت ویں کہ جس نے نہ کھایا، اور نہ بیااور نہ چلایا، ایسا توگیا آیا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدؤل کی طرح قافیہ والی عبارت بولتا ہے اور ان پردیت کو واجب کیا۔ طرح قافیہ والی عبارت بولتا ہے اور ان پردیت کو واجب کیا۔

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپی سوتن کو خیمہ کی لڑکی سے مارا، پھریہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے قاتلہ کے خاندان پر دیت کا فیصلہ کیا، مقتولہ حاملہ تھی، آپ نے اس کے بیٹ کے بچ میں ایک بروہ کا فیصلہ فرمایا، قاتلہ کے خاندان میں سے ایک بولا، ہم کیونکراس کی دیت دیں جس نے نہ کھایانہ بیا، نہ رویانہ چلایا یہ تو گیا آیا ہوا، آپ نے فرمایا، بدووس کی طرح

بن نضیلہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے

۱۸۹۲۔ محمد بن حاتم، محمد بن بشار، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، منصور رضی ہے اسی سند کے ساتھ مفضل اور جریر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

مقفاعبارت بولتاہے۔

۱۸۹۳- ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن مثنیٰ اور ابن بثار محمد بن جعفر، شعبہ ، منصور سے ان ہی سندوں کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی اس میں بیر ہے کہ عورت کے بیٹ سے بچہ گر پرا، توبیہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں پیش کی گئی تو آپ نے اس کے متعلق ایک بردہ کا فیصلہ فرمایا اور اسے کی گئی تو آپ نے اس کے متعلق ایک بردہ کا فیصلہ فرمایا اور اسے

بغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ \*

١٨٩٤ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِيشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور بْنِ هِمَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْور بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ الْآخَرَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ الْخَطَّابِ شُعْبَةَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَمْرُ النَّيْ قَطَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَمْرُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَمْرُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ الْمَوْقَ الْفَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ أَوْ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ أَلَا فَشَهِدَ مُحَمَّدُ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ أَلَا فَشَهِدَ مُحَمَّدُ أَلَا فَشَهِدَ مُحَمَّدُ وَالَ فَسُهِدَ مُحَمَّدُ وَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ وَالَ فَالَا فَشَهِدَ مُحَمَّدُ وَالَا فَسَهِدَ مُحَمَّدُ وَالَا فَالَا فَالَاهُ فَالَا عَمْرُ

قاتلہ عورت کے اولیاء پر واجب کیا، باقی اس میں عورت کی دیت کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۹۳ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کر یب اور اسحاق بن ابراہیم، وکیج، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیٹ کے بیچ کی ویت کے بارے ہیں مشورہ کیا، حضرت مغیرہ بین شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں ایک علام یالونڈی کا فیصلہ فرمایا، عمر بولے ایک اور آدمی کو میں اگر جو تنہاری گوائی دے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی موافقت میں گوائی دے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی موافقت میں گوائی دے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی

( فا کدہ) حضرت عمرؓ کو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی صدافت اور عدالت میں کسی قشم کا شبہ نہیں تھا مگر الزاماًاوراصولاً حضرت عمرؓ نے گواہی طلب کی۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتاب الْحُدُودِ

(۲٤٢) بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا \* هُوَ ١٨٩٥ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بَي عُمْرَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً بَنُ عُيْنَةً عَنْ عَائِشَةً فَالَتُ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا \*

اہے بیان کر دیا۔

باب (۲۴۲) چوری کی حداور اس کا نصاب مراہم، ابن ابی عمر، سفیان بن عیدی، زہری، عمره، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ جو تھائی وینار اور اس سے زیادہ میں کا شے

۔ سے سوچ کے ہاتھ کا شخے پر علاء کا جماع ہے، باقی کتنی مقدار میں کا ٹاجائے، اس میں مختلف اقوال ہیں، امام ابو صنیفہ کے نزدیک دس دراہم یاایک دینار پر چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت کے بقدر چرانے پر کا ٹا جائے گااور اس کی قیمت اکثر صحابہ کرام کے نزدیک دس درہم ہے، اور حضرت عائشہ کے نزدیک چوتھائی دینار ہوگی، اس لئے انہوں نے صحیمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم )

حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُكِيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \* سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \* سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \* وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدِ وَحَرَّمَلَةً وَاللَّهُ طُلُولِيدِ وَحَرْمَلَةً وَحَدَّمَلَةً وَاللَّهُ طُلُولِيدِ وَحَرْمَلَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عُرُوةً وَعَمْرَةً عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَلُهُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا \* السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا \*

الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّهْ طَ لِهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّهْ ظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ \*

مَنْ الْحَكْمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنِيْ بِشُرُ بْنُ الْحَكْمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَةِ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ اللهَادِ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ اللهادِ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ اللهادِ عَنْ آبِيْ بَعْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله فَي رُبْع دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا \* تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ إِلَّا فِيْ رُبْع دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا \*

تقطع يد السارِق إلا في ربع دِينارِ فصاعِدا ﴿ اللَّهِ مُ مَحَمَّدُ الْمَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ الْمُثَنِّى وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي بْنُ الْمُثَنِّى وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي عَامِرِ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وُلْدِ عَامِرِ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وُلْدِ الْمِسُورِ ابْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيْدِ إبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمَعْرَمَة عَنْ يَزِيْدِ إبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اللّٰهِ ابْنِ اللّٰهِ الْمَالِي مِثْلَةً \*

۱۹۹۱۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، یزید بن ہارون، سلیمان بن کثیر، ابراہیم بن سعد، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۱۸۹۷ ابوالطاہر اور حرملہ بن یجی اور ولید بن شجاع، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا چور کا اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا چور کا تھ نہیں کا ٹاجائے گا، گرچو تھائی دیناریازیادہ کی چوری ہیں۔

۱۸۹۸۔ ابوالطاہر اور ہارون بن سعید ایلی اور احمہ بن عیسیٰ، ابن وہب، مخرمہ، بواسطہ اپنے والد، سلیمان بن بیار، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرمارہ سے ریادہ کہ چور کاہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا مگر چو تھائی دینار، یااس سے زیادہ مقد ار ہیں۔

۱۹۹۹ بشر بن تھم عبدی، عبدالعزیز بن محمر، یزید بن عبدالله
بن الہاد، ابو بکر بن محمر، عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے ردایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے تھے کہ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے
گا، گرچو تھائی دیناریااس سے زائد ہیں۔

•• السحاق بن ابراہیم، محمد بن مثنیٰ،اسحاق بن منصور،ابوعامر عقدی، عبدالله بن جعفر اولاد حضرت مسور بن مخرمه، یزید بن عبدالله بن الہاد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

19.۱ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوْاسِيُّ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوْاسِيُّ عَنْ هَائِشَهَ قَالَتْ عَنْ هَائِشَهَ قَالَتْ عَنْ هَائِشَهَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِق فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

۱۹۰۱۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، حمید بن عبدالرحمٰن رواسی، بشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ چور کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ڈھال کی قیمت ہے کم پر نہیں کثا، حجفہ ہو یا ترس (دونوں ڈھال کو کہتے ہیں) دونوں قیمت دار ہیں۔

(فا کدہ)اکثر صحابہ کرام کے نزدیک ڈھال کی قیمت وس درہم ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا،اوریہی امام اعظم ابو حنیفہ النعمال کا مسلک ہے۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

١٩٠٧ - وَحَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح و عَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ حَدَّنَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا آبُو كُريْبٍ حَدَّنِا آبُو كُريْبٍ حَدَّنَا آبُو كُريْبٍ حَدَّيَنَا آبُو كُريْبٍ حَدُونَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدَيثُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَهُو يَوْمَئِدُ ذُو ثُمَن \*
اللهِ ١٩٠٣ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحَنُّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ \*

۱۹۰۴ عثمان بن الی شعبه، عبده بن سلیمان، حمید بن عبدالرحلی، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالرحیم بن سلیمان (تمیسری سند) ابو کریب، ابواسامه، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے باتی عبدالرحیم اور ابواسامه کی روایت میں ہے، کہ ڈھال اس زمانہ میں قیمت والی تھی۔

۱۹۰۹- یکی بن یکی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ڈھال کی چوری میں ایک آدمی کا ہاتھ کا ٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

(فا کدہ) پہ حضرت ابن عمر کا ندازہ ہے جبیبا کہ ام المو منین حضرت عائشہ کا ندازہ رلح دینار تھااور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر عائشہ کا ندازہ رلح دینار تھا اور حضرت ابن عبس کا نے سے ڈھال کی قیمت ایک دیناریاوس در ہم بھی مروی ہے اور احتیاط اکثر پر عمل کرنے میں ہے ، کیونکہ اعضاء انسانی محض شبہ پر نہیں کا نے وس جائیں گے ،اور امام عینی شرح کنز میں تحر پر فرماتے ہیں کہ جب ڈھال کی قیمت میں اقوام مختلف ہیں اور کسی میں یہ نہیں کہ آپ نے وس در ہم پر ہاتھ کا ٹاہے ، لہذا ہم نے اکثر ہی نصاب بناویا اور اقل مقدار کوشک کی بنا پر ترک کر دیا کیونکہ شک و شبہ کی بناء پر ہاتھ کا ٹاواجب نہیں ۔ واللہ اعلم

١٩٠٤ – خَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا زُهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثُنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا

۱۹۰۴- قتبیه بن سعید، ابن رمح، لیث بن سعد-(دوسر ی سند )ز هیر بن حرب اور ابن مثنی یجی القطان-(تیسر ی سند )ابن نمیر ، بواسطه اینے والد-

ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ كُلُّهُمْ عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ عُلَيَّةً حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السُّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْن مُوسَى وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَّيَّة ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آثُيوبَ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفَيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ اللَّيْتِيِّ كُلِّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ جَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قُالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضَهُمْ قَالَ ثُمَّنُهُ ثُلَاثَةُ دَرَاهِمَ \* ٩٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

توایسے چور پر لعنت بیان کی۔واللّٰداعلم بالصواب۔

رچوسی سند) ابو بحر بن ابی شیبه ، علی بن مسبر ، عبید الله در اپنچویی سند) ابور بیخ اور ابو کامل ، حداد در چسی سند) بور بیخ اور ابو کامل ، حداد در اساتویی سند) محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، سفیان ، ابوب ، سختیانی اور ابوب بن موسی ، اساعیل بن امیه در آشوی سند) عبد الله بن عبد الرض دار می ، ابو نعیم ، سفیان ، ابوب اور اساعیل بن امیه اور عبید الله ، موسی بن عقبه در نویی سند) محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جرت کی ، اساعیل بن امیه در وی سند) محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جرت کی ، اساعیل بن امیه در سفی ابوالطام ، ابن و به به مظله بن ابی سفیان جمی ، ابوالطام ، ابن و به به مظله بن ابی سفیان جمی ، عبد الله بن عمر ، حضرت اسامه بن زید دسوی سند) ابوالطام ، ابن عبر الله صلی الله تعالی عنها سے عبید الله بن عر ، حضرت بافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے "دیکی کی دوایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں عن مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں عن مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں عن مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں من میں نا میں مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں من میں نالک "کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں من مالک" کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں میں مالک "کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں میں مالک "کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں میں مالک "کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں میں میں کوروایت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیکن ان میں میں کی دوایت کی طرح نقل کر دولیت کی طرح نقل کرتے ہیں ، لیک کوروایت کی طرح نقل کی دولیت کی اور کی دولیت کی دو

۱۹۰۵ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش،
ابوصالح حضرت ابوہر برہ و منی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر
لعنت نازل فرمائے کہ وہ انڈے کو چرا تا ہے، اور پھر (اس کے
ذریعے ہے) اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور رسی کو چرا تا ہے اور پھر
اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔

سے بعض راویوں نے قیمت کالفظ بولا ہے ،اور لیعض نے حمن کا

که اس کی قیمت تنین در ہم تھی۔

(فائدہ)امام بخاری نے باب باندھ کریہ حدیث بیان کی اور پھراس کی شرح اعمش کے قول سے کی کہ مقصود لوہے کا انڈا (گولا)جو لڑائی میں

کام آتا ہے،اور اس طرح لوہے کی رسی مراد ہے،ان کی قیمت وس درہم کے برابر ہے، میں کہتا ہوں کہ اس چور پر لعنت فرمائی جو ذراس

معمولی چیزیں چراکراس مقام تک پینج جا تاہے کہ پھراس کی بناء پراس کا ہاتھ کا ٹاجا تاہے۔ توابتداء اس چیز سے ہو کی اور انجام میں ہاتھ کٹا،

١٩٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمُواهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ فِي فَيْ الْمُعْمَلُ عَنْ الْمُعْمَلُ بِهَذَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَوْنُسَ عَنِ الْمُعْمَلُ بِهَذَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَوْنُسَةً \* يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* (٢٤٣) بَابِ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَعَيْرِهِ وَالنَّهْي عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ \* وَعَيْرِهِ وَالنَّهْي عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ \*

ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبِرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا الْبِنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا الْبِنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّهُمْ شَأَنُ الْمَرَأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقْامُوا عَلَيْهِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنَتَ مُحَمَّدٍ وَالْهُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنَتَ مُحَمَّدٍ الْنِ رُمْعِ الْحَدَّ وَالْهُمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنَتَ مُحَمَّدٍ الْنِ رُمْعِ الْمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ \*

١٩٠٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجٍ

۱۹۰۲ مرونا قد اور اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باتی اس میں "ان سرق حبلا وان سرق بیضة" کا لفظ ہے، اور ترجمہ ایک ہی ہے۔

باب (۲۳۳) چور شریف ہویا غیر شریف اس کا باتھ کاٹا جائے گا، اور حدود میں سفارش کی ممانعت ہے۔

۱۹۰۷\_ قتیبه بن سعید (لیث، (دوسر ی سند) محمد بن رمح، لیث، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ مخزومیہ عورت کے چوری کرنے نے قریش کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، انہوں نے کہا، اس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے كون كلام كر سكتا ہے اور اتنى جر أت كون كر سكتاہے، تكر اسامه بن زيدر ضي الله تعالى عنه جور سول الله صلى الله عليه وسلم كے جيستے ہيں وہ اس مسله ميں كلام كرسكتے ہيں۔ بالآخر حضرت اسامة نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کے متعلق گفتگو کی، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارش کر تاہے پھر آپ کھڑے ہو کے اور خطبہ دیا،اور فرمایا،اے نو گو!تم سے پہلے لو گول کواسی چیز نے ہلاک کر دیا کہ جب کوئی شریف آ دمی ان میں چوری کرتا تھا تواہے جھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمز در آدمی ایساکام کرتا تھا تواس پر حد قائم کر دیتے تھے اور خدا کی قشم اگر فاطمہ بنت محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرے توہیں اس کا بھی ہاتھ کا ث ڈالوں گا،اور ابن رمح کی روایت میں "من قبلکم" کالفظہ۔ ۸ • ۹ ا ـ ابوالطاہر اور حر ملہ بن بیجیٰ، ابن و ہب، یونس بن پزید، ابن شهاب، عروه بن زبیر ، حضرت عائشه زوجه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان فرماتی ہیں کہ قریش کو اس عورت کے معاملہ نے، جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے زمانه ميں

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

جب مکہ شریف فتح ہوا پریشانی میں مبتلا کر دیا، لوگ ہو لے اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کلام کر سکتا ہے، بالآخر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں لائی گئی اور اس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زیدر ضی الله تعالیٰ عنه ، جو که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جیہتے ہتھے نے بات کی میہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا، اور ار شاد فرمایا، اے اسامہ " تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے، حضرت اسامہؓ نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی الله علیہ وسلم آپ میرے لئے معانی کی دعا سیجے، پھر جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا،اولااللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی، پھر فرمایا،امابعد!تم ہے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلا ک اور برباد کر دیا کہ جب ان میں عزت والا آدمی چوری کرتاتھا تواہے چھوڑ دیتے تھے،اور جب غریب اور تا توال چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے اور مجھے تواس ذات کی متم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنت محمہ (صلی اللہ علیہ و سلم ) بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پھر آپ نے اس عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی تھم دیا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یونس بواسطہ ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت کی توبہ انچھی ہو گئی اور اس نے نکاح کر لیا، اور میرے یاس آتی تھی تو میں اس کی ضروریات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کردیتی تھی۔ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْتُنَّا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلَّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرَئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زِيَّدٍ حِبُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَسَامَةَ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سُرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تُرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسَيِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُونَسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةَ قَالَتُ عَائِشَةً فَحَسُنَتْ تُوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(فا کده) بنی مخزوم بھی قریش کی ایک شاخ ہے،اور یہ عورت شریف اور معزز تھی،اس نے زیور چرالیا تھا، (کما فی الاستیعاب) قریش کو اس بات کی بنا پر فکر ہوئی کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں سفارش قبول نہیں فرماتے، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام فاطمہ بنت الاسود تھا،اور اس بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تیں۔الخ۔

١٩٠٩ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

۹۰۹ عبدالله بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، عروه،

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُومِيَّةً عَنْ عُرُومِيَّةً مَخْزُومِيَّةً مَخْزُومِيَّةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ فَكَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيُونُسَ \*

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت اسباب مانگ کرلیا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کا شخ کا تھم دیا، چنانچہ اس کے خاندان والے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے انہوں نے حضور سے بات چیت کی، بقیہ حدیث لیث اور یونس کی روایت کی طرح ہے۔

(فائدہ) بعنی یہی اس کی عادت تھی، یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ اسی جرم یں کا ٹا گیا۔

- ١٩١٠ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَعْزُومٍ سَرَقَتْ فَأْتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ فَأْتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ فَا سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ

(٢٤٤) بَابِ حَدِّ الزِّانَي \*

رَجُدُرُنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَيَى النَّمِيمِيُّ الْحُسَنِ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَلَهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُو بِالْبِكُو جَلْدُ مِاتَةٍ وَنَفَي سَنَةٍ وَالتَّيْبُ بِاللَّيْبِ جَلَّدُ مِاتَةٍ وَالرَّحْمُ \*

۱۹۱۹۔ سلمہ بن هبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوزیر، حضرت جابررضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے ام المومنین ام سلمہ کے ذریعے سے پناہ حاصل کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خداکی قسم اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ درایا، خداکی قسم اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔

باب(۲۴۴) زنا کی صد کابیان۔

اا ۱۹۱۱ یکی بن یکی تمیمی، مشیم، منصور، حسن، طان بن عبدالله رقاشی، حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، الله تعالی نے عور توں کے لئے ایک راہ نکال دی کہ جب بکر، بکر سے زنا کرے تو سو کوڑے لگاؤاور (اگر مصلحت ہو تو) ایک سال کے لئے ملک سے باہر کر دو، اور فیب فیب فیب سے کرے توسو کوڑے لگاؤاور فیب فیب فیب سے کرے توسو کوڑے لگاؤاور پھر دہم کر دو، اور فیب فیب فیب سے کرے توسو کوڑے لگاؤاور پھر دہم کر دو، اور

(فائدہ) بگر سے مراد وہ مر داور عورت ہے جس نے نکاح صحیح کے ساتھ جماع نہ کیا ہو،اور وہ آزاد، عاقل اور بالغ ہو،اگر چہ کافر ہی ہو،اور فائدہ) بگر سے مراد وہ مر داور عورت ہے جس نے نکاح صحیح کے ساتھ جماع کیا ہو،اگر چہ کافر ہی ہو،علمائے کرام کااس پراجماع ہے کہ بکر کو کوڑے گائے جائیں گے اور دیب کو صرف رجم کریں ہے، جمہور علمائے کرام کا بہی قول ہے،البتة امام شافعی کے نزدیک بکر کوایک سال کے لئے جلا وطن بھی کیا جائے گا، باقی امام ابو حذیفہ کے نزدیک ہے تھم منسوخ ہو چکاہے، وطن بھی کیا جائے گا، باقی امام ابو حذیفہ کے نزدیک ہے تھم منسوخ ہو چکاہے، چینا کہ دیب کے بارے میں اولاً کوڑے لگانے کا تھم منسوخ ہو چکاہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت ماع کور جم فرمایا، اور پہلے کوڑے نہیں لگائے ، بال اگر امام اس چیز میں مصلحت و کھے، تو

پھر جلاوطن بھی کر سکتاہے (واللہ اعلم بالصواب)

١٩١٢ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ً عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَن الْحَسَن عَنْ حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةً بَن الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ۚ ذَاتَ يَوْم فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ حَذُوا عَنَّيَ فَقُدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ الثِّيِّبُ حَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُعْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكُرُ حَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ \*

١٩١٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُحْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُخْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً \*

١٩١٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس يَقُولُ قُالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىَّ مِنْبَر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ

۱۹۱۲۔عمروناقد، ہشیم، منصور ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

۱۹۶۳ محمه بن مثنیٰ اور ابن بشار، عبدالاعلی، سعید، قباده، حسن، حطان بن عبدالله رقاش، حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جب وحي نازل ہو تي ، آپ کواس کي وجه ے سختی محسوس ہوتی ، اور اس سختی کی بنا پر چیرہ انور کارنگ بدل جاتا تھا، ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو ایسی ہی سختی محسوس ہوئی، جب وحی موقوف ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے عور توں کے لئے راستہ نکال دیا ہے، اگر ھیب میب سے زنا کرے اور بکر، بکر سے زنا کرے، تو ھیب کوسوکوڑے لگا کر سنگسار کریں گے اور بکر کوسو کوڑے لگا کر ایک سال کے لئے وطن سے جلاوطن کر دیں گے۔

۱۹۱۴ محمد بن مثنیٰ اور این بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ( دوسر ی سند) محمد بن بشار، معاذبن بشام، بواسطه ابینے والد، حصرت قادہ ہے اس سند کے ساتھ اس طرح ردایت نقل کرتے ہیں باقی ان دونوں سندوں میں یہ ہے کہ بکر کو کوڑے لگائے جائیں گے اور (ایک سال) جلا وطن کیا جائے، اور حیب کو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیاجائے گااور ایک سال اور سو کوڑے کا تذکرہ نہیں۔

۱۹۱۵ - ابوالطا هر ، حر مله بن لیجیٰ ، ابن و هب ، یونس ، ابن شهاب ، عبيد الله بن عبدالله بن عنبه، حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنمایے روایت کرتے ہیں، انہوںنے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه منبریر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، سوجو پچھ الله تعالی نے نازل فرمایا اس

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّالَةُ وَالْ الْحَبَلُ أُو النَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّانَ الْحَبَلُ أُو النَّالَةُ الْمُعْبَلُ أُو النَّامَةِ الْمَعْبَرُافُ \*

میں ہے آ بت الرجم بھی ہے اور ہم نے اس آ بت کو پڑھا، اور محفوظ رکھا اور سمجھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، میں اس بات ہے ڈر تا ہوں کہ لوگوں پر جب زمانہ دراز ہو جائے تو کہنے والا کہنے گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم نہیں ماتا، لہذا اس فرض کے ترک کرنے کی وجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سب گر اہ ہو جا کیں گے، بیشک رجم کا تھم اللہ کی کتاب میں حق ہے، اس شخص پر جو محصن ہو کر زنا کرے، مر د ہویا عورت، حب باس شخص پر جو محصن ہو کر زنا کرے، مر د ہویا عورت، حب زنا پر گواہ قائم ہو جا کیں یا حمل ظاہر ہو، یا خود اقرار کرے۔

۔ (فائدہ) محض حمل کے ظاہر ہونے پر حد قائم نہیں کی جائے گی تاو قشکہ گواہ زنا پر موجود نہ ہوں ، بہی امام ابو حنیفہ ،امام شافعی اور جمہور علمائے کرام کامسلک ہے۔

۱۹۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان، زہری سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

١٩١٧ عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد ، شعيب ، ليث بن

سعد، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف، ابن مسیّب، حضرت ابوہر برہ و ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں آیااور آپ کو پکارا، کہنے لگا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زناکیا، آپ نے اس کی جانب سے منہ پھیر لیا، وہ دوسر کی طرف سے آیا اور کہنے لگایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زناکیا ہور کہنے لگایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زناکیا ہور کہنے لگایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زناکیا ہے، اور کہنے لگایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زناکیا ہے، طرح شحومااور اس نے اپناوپر چار مرتبہ گواہی دی تو آ شخصر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور دریافت کیا تجھے جنون کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور دریافت کیا تجھے جنون کی شکایت تو نہیں ہے؟ بولا نہیں، آپ نے فرمایا تو محصن ہے، اس

نے عرض کیا، جی ہاں! تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا، اے کے جاؤاور سنگسار کر دو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں

١٩١٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ مَدَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْيَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْيِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْيِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْيِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجُهِهِ وَهُو فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا لَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ هُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُ فَرَحَمْنَاهُ اللهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُ فَرَحَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَلَمَّا فَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا فَرَعَنِ ابْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ \*

اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ \*

کہ مجھے ان حضرات نے بتایا، جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ فرمار ہے تھے کہ میں بھی رجم کرنے والوں میں سے تھا، ہم نے اسے عیدگاہ میں رجم کیا، جب اس نے بھر وں کی شدت محسوس کی تو بھاگا، ہم نے اسے میدان حرہ میں پایا، اور پھر وں سے سنگسار کردیا، امام مسلم فرماتے ہیں اس روایت کو لیٹ نے بھی بواسطہ عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب لیٹ نے اسی سندے ساتھے نقل کیاہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن دارمی، ابوالیمان، شعیب، زہری ہے اس سند کے ساتھ اس طرح ردایت مردی ہے اور ان دونوں صدیثوں میں ہے، ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سناجس طرح عقیل نے دوایت کیا۔

( فا کدہ) زنا کے ثبوت کے لئے حیار مرتبہ اقرار کرناضر وری ہے ، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے (مترجم )

١٩١٨ - وَحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رَوَايَةِ عُقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

١٩١٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ فَضَيْلُ بَنُ الْحَدْرِيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُسَيْنِ الْحَدْرِيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ الله سَمُرَةً قَالَ سِمَاكِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ وَلَا وَاللّهِ إِنّهُ قَلْهُ وَنَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَالًا وَاللّهِ إِنّهُ قَلْ وَلَكُ وَلَلْكُ وَلَالًا وَاللّهِ إِنّهُ قَلْهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَلَلْ لَكُولُ وَلَالًا وَلَلْهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَالًا وَاللّهِ إِنّهُ قَلْهُ وَلَكُ وَلَا لَكُولُ وَاللّهُ وَلَا وَلَالِهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَالُو وَلَلْهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَوْلُوا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا وَلَا لَا وَلَلْهُ وَلَا لَا وَلَلْهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا لَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَلْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالْهُ وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَال

۱۹۱۸ - ابوالطا ہر اور حرملہ بن یجیٰ، ابن و ہب، یونس (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق، معمر، ابن جرتج، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللدر ضی اللہ تعالیٰ عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے عقیل عن الزہری، عن سعیدوابی سلمہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه والی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

۱۹۱۹ - ابو کامل فضیل بن حسین جحددی، ابو عوانه، ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے ماعز بن مالک کو دیکھا جس وقت که انہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لایا گیا، وہ شکنے آدمی شے، اور ان پرچا در نہیں تھی، انہول نے اپنے اوپر چار مرتبه زنا کا اقرار کیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، شاید تم نے (بوسه لیا ہوگا) ماعز بولے نہیں، خدا کی قسم اس نالا کق نے زنا کیا ہے، لیا ہوگا) ماعز بولے نہیں، خدا کی قسم اس نالا کق نے ذبا کیا ہے،

فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأَنكَلَنَهُ عَنْهُ \*

خبر دار جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لئے نگلتے ہیں تو کوئی چیچے رہ جاتا ہے اور بکرے کی سی آواز کر تا ہے اور کسی کو تھوڑا دود ھے دیتا ہے، خدا کی قشم اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے پر قوت دے گاتو میں اے ضرور سز ادول گا۔

(فا کدہ)مطلب بیہ ہے کہ زنا کر تاہے،اور دودھ ہے مر ادانزال منی ہے،والٹداعلم ہالصواب۔

بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُعْفُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبِ فَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَثَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَثَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَثَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنِي فَرَدَّةُ مَرَّتَيْنِ فَي عَضَلَاتِ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنِي فَرَدَّةُ مَرَّتَيْنِ فَي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنِي فَوي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

1910ء حمد بن متنی اور ابن بشار، حمد بن جعفر، شعبہ، ساک بن حرب، حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک ٹھگنا شخص مصلے ہوئے جسم والا، مضبوط ازار بند سے ہوئے الیا گیا، اس نے زنا کیا تھا، آپ نے دو مر تبہ اس کی بات کو ٹالا (پھر چار مر تبہ اقرار کرنے کے بعد) آپ نے محم دیا، وہ سنگ ارکیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم خداکی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو وسلم نے فرمایا جب ہم خداکی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تم سے بیچھے رہ جاتا ہے، اور بمری کی طرح آواز کرتا ہے اور کسی عورت کو تھوڑا سادودھ دیتا ہے، بیشک جب اللہ تعالیٰ میرے قابو میں ایسے کو کر دے گا تو میں اسے عبرت بنا دول گا، یاائی سز ادول گاجو دوسر ول کے لئے عبرت ہو، راوی دول گا، یاائی سز ادول گاجو دوسر ول کے لئے عبرت ہو، راوی کہا، دول گا، یاائی بات کو چار مر تبہ ٹالا۔

۱۹۲۱۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، شابہ (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابوعامر عقدی، شعبہ، ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جعفر کی روایت کی طرح صدیث نقل کرتے ہیں، دومر تبہ لوٹانے کے قول میں شابہ نے ان کی موافقت کی ہے اور ابوعامر کی روایت میں شابہ نے ان کی موافقت کی ہے اور ابوعامر کی روایت میں شک کے ساتھ ندکورہے کہ دومر تبہ یا تین مرتبہ واپس کیا۔

۱۹۲۲ قتیمه بن سعید اور ابو کامل جمعدری، ابوعوانه، ساک، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان ١٩٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا السُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ النّبِي صَلّى سِمَاكُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ النّبِي حَعْفَر اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر وَوَفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَي قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \*

١٩٢٢- حَدَّثَنَا ۚ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِقُتَيْبَةً قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م )

عَنْ سِمَاكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ مَالِكُ أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ عَنْكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانِ عَنْي قَالَ بَلَغَنِي أَنْكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانِ عَنْي قَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجمَ \*

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک سے دریافت کیا کہ جو بات میں نے تمہارے متعلق سی ہے وہ شکیک ہے؟ ماعز بولے، آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں لونڈی سے تم نے جماع کیا ہے، اس نے کہاجی ہاں! پھر ماعز نے چار مر تبہ اقرار کیا، آپ نے تھم دیا، پھر اے سنگار کیا گیا۔

(فائکہ ہ) یہ بات رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کے اقرار کرنے کے بعد مخض تاکید اُفرمائی ،لہٰذاسابقہ روایات اور اس روایت میں کسی قشم کانتیار من نہیں ہے۔للٰدالحمد۔

۱۹۲۳ محمد بن مثنیٰ، عبد الاعلیٰ، دادُر، ابو نضر ہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک ستخفل جس کا نام ماعزین مالک تفارسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اوعرض کیا کہ مجھے سے زناسر زو ہو گیا ہے، لہذا مجھ پر حد قائم سیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار اسے ٹال دیا پھر اس کی قوم سے آپ نے اس کا حال دریافت کیا، انہوں نے کہااہے کوئی بیاری نہیں ہے، مگر اس سے الی بات سر زد ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، سوائے حد قائم ہونے کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے اسے رجم كرنے كا حكم ديا، چنانچہ ہم اسے بقيع غرقد كى طرف لے كرچلے، نہ ہم نے اسے باندھااور نہ اس کے لئے گڑھا کھودا، ہم نے اسے ہریوان، ڈھیلوں اور مھیکروں سے مارا، وہ دوڑ کر بھاگا، ہم بھی اس کے پیچھے بھا گے ، یہاں تک کہ میدن حرہ میں آیا، وہاں رکا، تو ہم نے اسے حرہ کے پھروں سے مارا، وہ مصندا ہو گیاشام کو رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ ہم جب اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جارے زنانے میں رہ کر بکرے کی می آواز کر تاہے، مجھ پر ضروری ہے کہ جو ایسا کرے، وہ میرے پاس لایا جائے، میں اسے سز ادوں گا، پھر

مشم کاتعارض نہیں ہے۔ للدالحمد۔ ١٩٢٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنِّي أُصَبُّتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قُوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْنًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتُصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ

أُوَ كُلُّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ

رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبيبٌ كَنَبيَبَ التَّيْسِ عَلَيَّ

أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلِ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلَّتُ بِهِ قَالَ

فَمَا اسْتَغْفَرَ لُهُ وَلَا سَبَّهُ \*

آپ نے نہ اس کے لئے دعا فرمائی اور نہ براکہا۔

۱۹۴۴ میر بن حاتم، بہر، یزید بن زریع، داؤد سے اسی سند کے ساتھ ای طرح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اولا اللہ تعالیٰ کی حمہ و شابیان کی، پھر ارشاد فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا، کہ جب ہم جہاد کے لئے جاتے ہیں توان میں سے کوئی چیچے رہ جاتا ہے، اور کرتا ہے، اور کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی کالفظ نہیں ہے۔

۱۹۲۵ سر جی بن یونس، یکی بن زکریا، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، معاویه بن ہشام، سفیان، داؤد سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ سفیان کی روایت میں ہے کہ اس نے (یعنی ماعز نے) تین مرتبہ زناکا اعتراف اورا قرار کیا۔

۱۹۲۲ ۔ محمد بن علاء جدانی، یجی بن یعلی، غیلان، علقه بن مرفد، سلیمان بن بریده، حفرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ماعز بن مالک رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر بوئے اور عرض کیایار سول الله صلی الله تعالی ہے مغفرت طلب ہوئے ، آپ نے ارشاد فرمایا، چل الله تعالی سے مغفرت طلب کر، اور توب کر، تھوڑی دور وہ گئے، پھر آئے اور عرض کیا، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مجھے پاک کر دیجے، چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حسب سابق ہی فرما دیا، یہاں تک کہ جب چوشی مرتبہ بھی یہی ہو اتورسول الله صلی الله علیه وسلم نے حسب سابق ہی فرما دیا، یہاں تک کہ جب چوشی مرتبہ بھی یہی ہو اتورسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا کیا تھے نہوں نہیں ہے، پھر آپ نے زنا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا کیا تھے جنون نہیں ہے، پھر آپ نے دنون نہیں ہے۔ پھر آپ نے

١٩٢٤ - حَدَّثَنِي مُخَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوامٍ إِذَا غَزَوْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ التَّيْسِ وَلَمْ يَقُلُ فِي عِيَالِنَا \*

٥٩٢٥ - وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَاهِ بَعْضَ هَذَا الْجَدِيثِ شَفْيَانَ بَعْضَ هَذَا الْجَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شَفْيَانَ بَعْضَ هَذَا الْجَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شَفْيَانَ بَعْضَ هَذَا الْجَدِيثِ شَفْيَانَ

فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُو ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مَالِكٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ فَاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله وَيُعلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسَتَغْفِرِ الله وَيُسِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَالَ يَا رَسُولُ اللهِ طَهِرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَالَ يَا رَسُولُ اللهِ طَهَرْنِي فَقَالَ النّبِيُّ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ الْجَعْ عَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِفَا كَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِفَا كَاللهِ فَيْمَ أَطِهُرُكَ حَتَى إِفَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فِيمَ أَطَهُرُكَ حَتَى إِفَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فِيمَ أَطَهُرُكَ حَتَى إِفَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فِيمَ أَطَهُرُكَ حَتَى إِفَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فِيمَ أَطَهُرُكَ حَتَى إِفَا لَهُ وَلَيْكَ حَتَى إِفَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فِيمَ أَطَهُرُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثْلُ وَلِكَ حَتَى إِنِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کھڑے ہو کراس کا منہ سو تکھا، تو شراب کی بدیو محسوس نہیں كى، پيرر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے دريافت كياكه كيا تونے زناكيا ہے؟ وہ بولا، جي ہاں، آپ نے اس كے متعلق تحكم ديا تو وه سنگسار كر ديئے گئے، اس سلسله ميں لو گوں كى دو جماعتیں ہو گئیں، ایک تو تہتی تھی کہ ماعر ٌ تباہ ہو گئے، اور گناہ نے انھیں گھیر لیا، دوسری جماعت بیہ کہتی تھی کہ ماعز کی تو بہ ے بڑھ کر کوئی توبہ ہے ہی نہیں، وہ تو جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور اپناہاتھ آپ كے ہاتھ برر کھ دیا،اور عرض کیا کہ مجھے پھر وں سے مار دیکئے ، دویا تین دن تک صحابہ کرام یہی گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ أور سحابة بينه ہوئے تھے، آپ نے سلام کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، ماع اللہ کے کئے دعاما تکو، صحابہ یے کہا، اللہ تعالی ماعر کی مغفرت فرمائے، تب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، ماعر نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت کے لو گوں میں تقسیم ك جائے توسب كوكانى ہو جائے، اس كے بعد آپ كے پاس قبیلہ غامہ جو قبیلہ از د کی شاخ ہے،اس کی ایک عورت آئی،اور عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم مجھے بياك كر ديجے، آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا مانگ، اور اس کے دربار میں توبہ کر، وہ عورت بولی، آپ مجھے لوٹانا جاہتے ہیں، بیساکہ ماعز بن مالک کولوٹایا تھا، آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہوا، وہ بولی میں زناہے حاملہ ہوں، آپ نے فرمایا تو خود؟ وہ بولی جی ہال، آپ نے فرمایا تورک جا تاو فلٹیکہ اس حمل کو نہ جن لے، پھر ایک انصاری مخص نے اس کی خبر گیری اینے ذمہ لے لی، جب اس نے بچہ جن لیا تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامر ہیہ جن چکی، آپ کے فرمایا، ابھی ہم اے رجم نہیں کریں گے اور اس کے بیچے کو بے دود ھے نہیں چھوڑیں گے توایک انصاری شخص

فَقَالَ مِنَ الزِّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونٌ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُون فَقَالَ أَشَرِبَ حَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكُهَهُ فَلَمٌّ يَجِدُ مِنْهُ ربِحَ خَمْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَزَنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بهِ فَرُحمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْن قَائِلٌ يَقُولُ لَّقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بهِ خَطِيثَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تُوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ تُوْبَةِ مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَّعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِز بْن مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيُحَكِ ارْجعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكُ تُريدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدُتِ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قُالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزُّنِي فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَنَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةَ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا \*

### بولایار سول الله صلی الله علیه وسلم میں بچه کو دودھ بلواؤں گا، تب آپ نے اسے رجم کیا۔

(فائدہ) حدیث سے صاف ظاہر ہورہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھاآگر ہوتا تو بار بار حضرت ماعز اور غامدیہ سے سوال کرنے کا کیا مطلب، کہ مثلاً سم چیز سے پاک کر دول، بیا ہے جنون تو نہیں ہے، وغیر ولک، بیہ سب با تیں ای چیز پر دال ہیں کہ علام الغیوب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور نیز معلوم ہوا کہ آپ عاضر و ناظر بھی نہیں تھے، کیونکہ جو حاضر ناظر ہوتا ہے اسے ان امور کو دریافت کرنے اور اپنی لا علمی ظاہر کرنے کی حاجت نہیں ہے، حاضر و ناظر تو ہر وقت ہر جگہ ہر مکان میں ہوتا ہے، بیہ صفت بھی صرف ذات اللہ کے لئے خاص ہے، ان امور کو دوسرے کیلئے ثابت کرنا یہ الوہیت میں شریب تھہر انا ہے، انما اللہ الہ واحد۔

۱۹۲۷ او بکرین ابی شیبه، عبدالله بن نمیر، (دوسری سند)محمه بن عبدالله بن نمير بواسطه اين والد، بشير بن المهاجر، عبدالله بن بریدة، حضرت بریده رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که ماعزبين مالكيًّا سلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ پر ظلم کیاہے، اور زنا کیاہے، میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، آپ نے انہیں واپس کر دیا تو پھر حاضر ہوئے، اور عرض کیایار سول اِنتُد صلی الله علیه وسلم میں نے زنا کیاہے، آپ نے دوسر ک مرتبہ بھی واپس کر دیااس کے بعد ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے سمی کو ان کی قوم کی طرف بھیجااور دریافت کرایا کہ کیاان کی عقل میں پچھ فتور ہے،اور تم نے ان کی کوئی غیر موزوں بات دیکھی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھ فتور نہیں جانتے اور جہاں تک ہماراخیال ہے، وہ ہم میں نیک انسان، کا مل عقل والے ہیں، چنانچہ ماعز پھر تیسری مرتبہ آئے، آپ نے پھران کی قوم کی طرف قاصد بھیجا، انہوں نے کہانہ انہیں کوئی بیاری ہے اور نہ عقل میں پچھ فتور ہے، جب چوتھی بار آئے تو آپ نے ان کے لئے ایک گڑھا کھدوایا اور تھم دیا وہ رجم کر دیئے گئے۔ اس کے بعد غامد سے آئیں، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیاہے، مجھے پاک سیجئے، آپ نے انہیں واپس کر دیا، جب دوسر ادن ہوا توانہوں نے کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

١٩٢٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثُنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنَّ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدُّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ التَّالِئَةَ فَأَرْسَلَ الَّيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا َبِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ ۚ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهُرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتُهُ بِالْصَّبِيِّ

فِي خِرْقَةٍ قَالَتُ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَنْهُ أَتَنَهُ اللّهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتُ هَذَا يَا بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ فَقَالَتُ هَذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَ اللّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِي إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَحَمُوهَا فَعُورَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَحَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَر فَرَمَى رَأُسَهَا فَسَمِعَ فَيُقْبِلُ خَالِدٌ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ فَيُتُومِ وَسَلّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبَّهُ إِيَاهَا فَقَالَ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتُ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعْفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّ

آپ مجھے کیوں واپس کرتے ہیں، شاید آپ مجھے ماعر کی طرح او ٹانا جا ہے ہیں، بخد امیں حاملہ ہوں، آپ نے فرمایا اچھاا کر ایسا ہے تولوٹا نہیں جاہتی تو بچہ جننے کے بعد آنا، چنانچہ جب بچہ جن لیا تو بچه کوایک کپڑا میں لپیٹ کر لائمیں اور کہا ہے ہے جو میں نے جنا، آپ نے فرمایا، جااس کو دود پلاجب اس کا دودھ جھٹے تب آنا، جب اس کا دودھ چھٹا تو وہ بچہ کو لے کر آئیں، اور اس کے ہاتھ میں رونی کا ایک مکڑا تھااور عرض کرنے لگیں یار سول الله صلی الله علیہ وسلم اس کامیس نے دووھ حپھرا دیا ہے، اور اب بیہ رونی کھانے لگاہے، آپ نے وہ بچہ مسلمانوں میں ہے ا یک سخص کو دیا، پھر ان کے لئے حکم دیااور ان کے سینے تک ا یک گڑھا کھدوایااور لو گون کواہے سنگسار کرنے کا تھم دیا، خالد بن ولیدا یک پچر لے کر آئے اور اس کے سریر مارا توخون اڑ کر خالد کے منہ پر گرا، خالد نے انہیں برا بھلا کہا، آپ نے سنااور فرمایا خبر داراے خالد! قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر نا جائز محصول لینے والا بھی کر تا تواس کے گناہ معاف ہو جاتے ، پھر آپٹے نے حکم دیا توان پر نمازیو هی گئی اور انہیں دفن کیا گیا۔

( فا کدہ) جمہور علمائے کرام کے نزدیک سب پر نماز پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ فساق اور فجار پر بھی، اور حضرت غامدیہ کو وہ مقام اور شر ف حاصل ہے اور الیمی فضیلت ملی ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء بھی اس در جہ تک نہیں پہنچ سکتے۔

قَ لَ جَادِرِينَ سَيْتُ لَ جَ لَدَيْرَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبّدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ يَعْنِي الْانَ هِ شَامِ حَدَّثَنِي أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَهَ أَنَ أَبُو قِلَابُهَ أَنَ أَبُو قِلَابُهَ أَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي حَبّلَى مِنَ الزّني طَكَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي حَبّلَى مِنَ الزّني فَقَالَتُ يَا نَبِي اللّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي حَبّلَى مِنَ الزّني فَقَالَتُ يَا نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِيّهَا فَإَذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا فَلَا أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا

فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكُّتْ عَلَيْهَا ثِيَّابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجَمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَحَدَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ حَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى \*

١٩٢٩ - وَحَدْثَنَاه آَبُو بَكْر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* ١٩٣٠ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بَكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقُهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأْتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ايْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْريبُ عَامِ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ

وسلم نے اس عورت کے متعلق تھم دیا تو اس کے کپڑے مضبوط باندھے گئے (تاکہ ستر نہ کھلے) پھر تھم دیا، وہ رجم کی گئی مضبوط باندھے گئے (تاکہ ستر نہ کھلے) پھر تھم دیا، وہ رجم کی گئی ان کہ اس کے: بعد اس پر نماز بڑھی، حضرت عمر بوسلے، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر نماز بڑھتے ہیں، اس نے توزنا کیا ہے، آپ نے فرمایا، اس نے ایسی تو بہ کی ہے اگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے اور تو ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے اور تو نے اس سے افضل کوئی تو بہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان میں اللہ کی خوشنودی میں قربان کر دی۔

۱۹۲۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عفان بن مسلم ، ابان العطار ، کیجیٰ بن ابی کثیر ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

۱۹۳۰ و تنیبه بن سعید،لیث (دوسر ی سند) محمد بن را مح،لیث، ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود، حضرت ابوہر یرہ،اور حضرت زیدین خالد جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کواللہ تعالیٰ کی قشم دیتا ہوں کہ آپ میر افیصلہ کتاب اللہ کے موافق کر دیں، دوسر الحصم بولا،اور وہ اس ہے زیادہ ممجھدار تھا کہ جی ہاں! ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سیجئے،اور مجھے بولنے کی اجازت دیجئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کہو، وہ بولا کہ میر الڑ کا اس کے یہاں ملازم تھا،اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ میرے لڑ کے پر رجم واجب ہے تو میں نے اس کا بدل سو بکریاں اور ایک لونڈی دیدی اس کے بعد میں نے اہل علم ہے دریافت کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے کڑے کو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا، اور اس کی بیوی پر رجم ہے، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ

میں میری جان ہے میں تم دونوں کے در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ دول گا،لونڈی اور بکریاں تو واپس ہیں اور تیرے بیٹے کے سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کیلئے جلاو طن رہے گا، اور اے انیس! تو صبح اس عورت کے پاس جا، اگر وہ اقرار کرے تو اس کورجم کردو، چنانچہ وہ صبح گئے تواس عورت نے اقرار کرلیا، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے علم دیا تووہ رجم کی گئی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

وَعَلَى ابْنِكَ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجمَتُ \*

( فا کدہ ) ایک سال تک جلاوطن کر نا ہمارے نز دیک غیر محصن کی حد میں داخل نہیں ، بلکہ امام کی مصلحت پر مو قوف ہے ، کیو تکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ب"الزانية و الزاني فاجلد واكل واحد منهما مائة جلدة"اس من اس چيز كاتذكره نبيس ب (مرقاة شرح مشكوة) ۱۹۳۱\_ابوالطاہر اور حرملہ بن یجیٰ،ابن وہب،بولس\_ ( دوسر ی سند )عمرو ناقد ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد ، بواسطه اینے والد صالح۔ (تیسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر، زہری ہے اس

سند کے ساتھ اس طرح روایت مر وی ہے۔

۱۹۳۲ حکم بن موی ابوصالح، شعیب بن اسحاق، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمرر ضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مر داور ایک یہودی عورت آئی جنہوں نے زنا کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بہود بوں کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت كياكه تورات مي زناكرنے والے كى كياسزاہے؟ وہ بولے ہم دونوں کا منہ سیاہ کرتے ہیں اور دونوں کوسواری پر بٹھاتے ہیں، ادرایک کامنہ اس طرف اور دوسرے کااد ھر کرتے ہیں،اور پھر ان دونوں کو سب جگہ لعنت کرایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤ،اگرتم سے ہو، چنانچہ وہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے، جب رجم کی آیت آئی توجو مخص پڑھ رہاتھا،اس نے اپناہاتھ اس آیت پر رکھ دیا، اور آ گے اور پیچھے کا مضمون پڑھا، حضرت عبداللہ بن سلامؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تضانہوں نے کہا آپ اے کہد دیجے کہ اپناہاتھ اٹھائے،اس

١٩٣١ - وَحَدَّثُنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمُلَةً قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَر كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

١٩٣٢ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيُّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تُجدُونَ فِي التُّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُحَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأَتُوا بِالنُّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَحَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بآيَةِ الرَّجْم وَضَعَ الْفُتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم وَقَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا

فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّحْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ \*

نے ابناہاتھ اٹھالیا تورجم کی آیت ہاتھ کے نیچے نکلی، پھر آپ نے دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو وہ سنگسار کئے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بھی رجم کرنے والوں میں شریک تھا، میں نے مر دکود یکھا کہ وہ اپنی آڑ کرکے (محبت میں) پچر وں سے اس عورت کو بچا تا تھا۔

(فائدہ)عبداللہ بن سلام علائے یہود میں سے تھے، پھر مشرف بااسلام ہو گئے تھے اور تورات پر ہاتھ رکھنے والا عبداللہ بن صوریا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کی کتاب کے مطابق ان کے متعلق فیصلہ صادر فرمادیا، بعض تغییر کی کتابوں میں ہے کہ زائی اور زانیہ کو گدھے پر بٹھلاتے ہیں تاکہ انہیں رسوااور ذلیل کر دیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

۱۹۳۳ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْعِلْمِ بِنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا اللهِ بِنُ وَهِبِ اللهِ بن وَهْبِ ابن اللهِ بن وَهْبِ ابن عَلِم رضى الله تعالى عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے اختبرَنی رِحَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ بِيانَ كِياكه رَنَا كے سلسلہ مِیں آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے انس اَن وَلَم نَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ فِي الزِّنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۱۹۳۴ اجمد بن یونس، زہیر، موسیٰ بن عقب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماروایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہوداین اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں لے کر حاضر رسول اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، بقیہ حدیث عبیداللہ عن نافع کی روایت کی طرح ہے۔ ہوئے، بقیہ حدیث عبیداللہ عن نافع کی روایت کی طرح ہے۔ ۱۹۳۵ کی بن یکیٰ اور ابو بکر بن شیبہ، ابو معاویہ ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کو کو کے سے کالا کیا ہوا، او کوڑے کھایا ہوا گزارا گیا، آپ نے یہودیوں کو بلایا، اور دریافت کوڑے کھایا ہوا گزارا گیا، آپ نے یہودیوں کو بلایا، اور دریافت کوڑے کھایا ہوا گزارا گیا، آپ نے یہودیوں کو بلایا، اور دریافت کیا، کہ کیازائی کی سز اتم اپنی کتابوں میں یہی پاتے ہو، انہوں نے کیا، کہ کیازائی کی سز اتم اپنی کتابوں میں یہی پاتے ہو، انہوں نے

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ \* الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ \* الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ \* الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ \* حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى الله عَمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

هَكَٰذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ باللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التُّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدُتُنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرُكَ نَحِدُهُ الرَّحْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشُّريفَ تَرَكُّنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالُوا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْء نَقِيمُهُ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسنَارِعُونَ فِي الْكُفُر ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُدُوهُ ) يَقُولُ ۚ اثْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخَذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمُ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) فِي الْكُفَّار كُلُّهَا \*

کہاجی ہاں، پھر آپ نے ان کے عالموں میں ایک شخص کو بلایا، اور فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قشم دے کر دریافت کر تا ہوں کہ جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سز ایاتے ہو،وہ بولا نہیں اور اگر آپ مجھے عشم نه دینے تومیں آپ کویہ چیز نه بتلا تا، جاری کتاب میں تورجم کا حکم ہے، مگر ہم میں شر فاز نابکثرت کرنے گئے، لہٰذاجب ہم سسی شریف کو پکڑ لیتے تواہے چھوڑ دیتے اور جب غریب آدمی کو پکڑتے تواس پر حد جاری کر دیتے ، بالآخر ہم نے کہا، سب جمع ہو کر ایک ایسی سز المتعین کرلیں جو شریف اور رذیل سب کو مساوی ہو، لہٰذاہم نے کو کلے ہے منہ کالا کرنا، اور رجم کے بدلے کوڑے لگانا متعین کرلیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا الہ العالمین میں سب سے پہلے تیرے تھم کو زندہ کرتا ہوں، جب کہ بیرائے ختم کر چکے، چنانچہ آپ نے تحکم دیا اور وہ رجم کئے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل قرمائي،"ياايها الرسول لايحزنك الذين ( الى قوله) ان اوتیتم هذا فحذوه "يعني يهوديه كتيم بين كه محمر صلى الله عليه و سلم کے پاس چلو، اگر آپ منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کا تحکم دیں تواس پر عمل کرو،اوراگر رجم کا فتوی دیں تو بیچے رہو، تب الله تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرمائیں،جو اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں، وہ کا فر ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ طالم ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دیں، وہ فاسق ہیں، یہ سب آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔

(فائدہ) مسلمانوں کو ہالخصوص اہل حکومت کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہئے جنہوں نے اسلام کوصرف روزہ نماز میں منحصر سمجھ رکھاہے، اور زندگی کے دوسر سے گوشوں میں من مانی کرنا چاہئے جیں اور دین و ند ہب کی اہانت کے بعد بھی دعویدار ہیں اسلام کی ٹھیکیداری کے ،اللہ بچائے، نیز حدیث نثریف کے ایک ایک لفظ سے واضح ہو گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اور نہ ہی آپ حاضر و ناظر ہیں، ہاں اطلاع خیب بعین جن جن امورکی اللہ رب العزت نے آپ کو خبر اور اطلاع دے دی تھی، وہ آپ کو حاصل تھی، میں بار ہالکھ چکا

ہوں کہ اس کا نام علم غیب نہیں، بلکہ اطلاع غیب ہے اور یہ موہبت الہٰی پر مو قوف ہے کسی کے قبضہ قندرت میں نہیں ہے، ہاں غیب کی آوازاور وحی کو سنناانبیاء کرام کی خصوصی شان ہے جواور کسی کے شایان نہیں ہے کلام اللّٰہ کی بکٹرت آیات اس پر شاہر ہیں۔

قر آن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ غیب کا علم خدا تعالیٰ کے علاوہ کمی کو نہیں، چنانچہ قر آن مجید میں اس معنی کی بکثرت آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ علم غیب کی صفت ہے خدا کے علاوہ اور کسی کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ تھم البی ہے کہ اے پیغیر فرماٰ ویجئے کہ غیب تو غداہی کے لئے ہے (یونس) دوسرے مقام پرارشاد ہے ''فل لا یعلم من فی المسموات والارض الغیب الا الله ''یعنی غداکے سوائسی مخلوق کو غیب کاذاتی علم نہیں ہے اور نہ غیب کی ہا تیں خدائے آسان وزمین میں کسی کو بتلائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغیروں کو جمع کرے گا، اور کیے گاکہ تم کو کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے ہمیں پچھ علم نہیں، غیب کی ہاتوں کا پورا جانے والا تو ہی ہے (پارہ ۱۲) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواعلم الا نبیاء تھے، انہیں یہ اقرار کرنے کا تھم ہو تاہے کہ اے پغیر کہ دے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس تمام روئے زمین کے خزانے ہیں اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں غیب کی ہاتیں جانتا (انعام ۵)

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُونَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآلَة \*

رَحْسَمُ عَرْجُمْ رَحْمُ يَهُ قَرْمُ بَدُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْآيَةِ \*
الْآيَةِ \*
حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ اللَّهُ اللَّهِ يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسُلُمَ وَرَجُلًا مِنْ أَسُلُمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ \*

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً \*

١٩٣٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْجَحْدُرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إَسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَلَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ

۱۹۳۲ ابن نمیر اور ابوسعید اشج، وکیج، اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تھم فرمایا تو وہ رجم کیا گیا، اور اس کے بارے میں تھم فرمایا تو وہ رجم کیا گیا، اور اس کے بعد آیات کے نازل ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔

عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جرتج، ابوزبیر الدزبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے سنا، فرماتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلم (قبیلہ) کے ایک شخص کو اور یہوو میں سے ایک مر داور ایک عورت کورجم کیا۔

۱۹۳۸ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتئے ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں "امراة"ہے (یعنی بغیر ضمیر کے )

ابواجار ابوکامل حددری، عبد الواحد، سلیمان الشیانی، عبد الله ابن ابی اونی (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، ابواسخاق، شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبد الله بن ابی اونی رضی الله تعالی عنه سے دریافت کیا کہ کیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی کورجم کیا ہے توانہوں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا سورہ نورنازل ہونے کیا ہے توانہوں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا سورہ نورنازل ہونے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ

مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي \*

١٩٤٠ - وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنْتُ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَحْلِدُهَا الْحَدَّ

وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحْلِدْهَا الْحَدَّ

اس کو چی ڈالے، اگرچہ بال کی رسی ہی اس کی قیمت میں آئے۔ (فا کدہ) تیسری مرتبہ حدلگانا چاہئے،اور بیچنا جمہور علماء کرام کے نزدیک مستحب ہے،غلام اورلو نڈیا گرچہ محصن ہوں،ان پررجم نہیں ہے، بكه مدے، كيونكه الله ربالعزتكاار شاوے"فان اتين بفا حشته فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب، كتب تفيير

میں مذکور ہے کہ فاحشہ سے مراوزناہے،اور محصنات سے آزاد عور تیں مراد ہیں،اور عذاب سے جلد (کوڑے)مراد ہیں،رجم مراد نہیں

ہے، کیونکہ رجم کی انتہااز ہاق روح ہےاور اس میں تنصیف ناممکن ہےاور غلام کی حدیرِ جمہور علماء کااجماع ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

الهوا\_ابو بكرين الي شيبه، اسحاق بن ابراهيم، ابن عيديه \_

کے بعدیااس سے قبل ، انہوں نے کہایہ میں نہیں جانتا۔

• ۱۹۶۴ میسی بن حماد بصری،لیث،سعید بن ابی سعید بواسطه اینے

والدحضرت ابوہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے سے

جب تم میں ہے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت

ہوجائے تو اس پر حد کے کوڑے لگائے، اور اس کو جھڑ کے

نہیں، پھر اگر زنا کرے، تو حد کے کوڑے مارے اور نہ حجھڑ کے

اس کو، پھر اگر تیسری بار زنا کر ہے اور اس کا زنا ٹابت ہو جائے تو

( دوسر ی سند ) عبد بن حمید، محمد بن بکر برسانی، هشام بن حسان،ایوب بن موسیٰ۔

(تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، ابواسامه، ابن نمیر، عبیدالله

(چوتھی سند ) ہارون ، سعید ایلی ، ابن وہب، اسامہ بن زید۔

(یانچویں سند) ہنادین السری،ابو کریب،اسحاق ابراہیم، عبدہ

بن سلیمان، محمد بن اسحاق، سعید المقیم ی، حضرت ابو ہر ریرہ

ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم ہے بيان كرتے ہيں، ليكن ابن اسحاق اپن حديث

میں بیان کرتے ہیں کہ سعید نے بواسطہ اینے والد، حضرت

ابو ہر ریرہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندی کی حد کے بارے میں تقل کیا ہے کہ جب وہ تیسری

مرتبه زناکرے تو چوتھی مرتبہ میں فروخت کر ڈالو۔

وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا تُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زنَاهَا فُلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ \*

١٩٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر

الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ

الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

ح و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كَرَيْبٍ

وَ إَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إسْحَقَ كُلُّ هَوُلُاء عَنْ سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ \*

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهُ طُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ وَاللَّهُ طُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْصِينُ قَالَ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا أَنَا إِنْ أَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمْ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ وَلَكُ اللَّالِيَةِ أَو الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْمُنْ شِهَابٍ وَالطَالِيَةِ وَقَالَ الْمُنْ شِهَابٍ وَالطَالِيَةِ وَقَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَالِيَةِ وَقَالَ الْمُنْ شِهَابٍ وَالطَالِيَةِ وَالطَالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَالسَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيْنَ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَاللَّالِيَةِ وَلَمَا اللَّالِيَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

١٩٤٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذَكُو قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ \*

١٩٤٤ - حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ النَّهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهنِيِّ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهنِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْحُهنِيِّ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلُ فِي بَيْعِهَا فِي بَيْعِهَا فِي بَيْعِهَا فِي بَيْعِهَا فِي النَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ \*

وَ ١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ

۱۹۳۲ عبداللہ بن مسلمہ قعبی، مالک (دوسری سند) یکی بن کیی ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت الوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باندی کے متعلق دریافت کیا گیاجو محصنہ نہیں ہے اور پھر وہ زنا کرے آپ نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تواہے کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کرج تو ہے ہیں کہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر جہ کے بعد میں دیایا جی بھی معلوم نہیں کہ بیجنے کا تھم تیسری مرتبہ کے بعد میں دیایا جو تھی مرتبہ کے بعد میں دیایا چو تھی مرتبہ کے بعد میں دیایا جو تھی مرتبہ کے بعد میں دیایا شہاب نے کہا، ضفیر رسی کو کہتے ہیں۔

الموہ اللہ ابوالطاہر، ابن وہب، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابوہر یہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہماہ روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے متعلق دریافت کیا گیا اور حسب سابق روایت مروی ہے باتی ضفیر کی تفسیر میں ابن شہاب کا قول نہ کور نہیں ہے۔

۱۹۲۳ مروناقد، لیحقوب بن ابراتیم بن سعد، بواسطه این والد صالح، (دوسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عبدالله، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اور زید بن خالد جمنی رضی الله تعالی عنه اور دوه رسول الله صلی الله تعالی عنه و سال عنه و سال عنه به الک کی روایت کی طرح مروی ب باقی تیسری مرونه و دونول روایتول تیسری مرونه اور چوشمی مرونه بین شک دونول روایتول مین مذکور ہے۔

۵ ۱۹۳۳ محمد بن ابو بکر مقد می، سلیمان، ابو داوُد، زا کده، سدی،

**49**∠

حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا زَائِدَةُ عَنِ السَّدِّيِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِ عَنْ أَلَيْهَا النَّاسُ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجَلِدَهَا فَإِذَا هِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنْتُ فَأَمرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنْتُ فَأَمرَنِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ جَلَدُتُهَا عَلِيهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ \* وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ \* وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ \*

١٩٤٦ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السَّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ \* يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ \*

(٢٤٥) بَابَ حَدِّ الْخَمْرِ \*

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بَرَجُلُ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَلَدَهُ بَحَرِيدَتَيْنِ بَرَحُلُ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَلَدَهُ بَحَرِيدَتَيْنِ نَحْوَلًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِينَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُ الْم

سعد بن عبیدہ، حضرت ابو عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیااور فرمایا اے لوگو اپنی باندیوں اور غلاموں کو حد لگاؤ، خواہ وہ محصن ہوں یا غیر محصن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے ناکیا تھا تو آپ نے مجھے حد لگانے کا حکم دیا تھا، دیکھا تو اس نے ابھی بچہ جنا تھا، میں اس سے ڈراکہ کہیں اس کے کوڑے ماروں اور وہ مرجائے میں نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ مرجائے میں نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا (کہ اس وقت کوڑے نبیں لگائے)

۱۹۳۲ اسحاق بن ابراہیم، بیخیٰ بن آدم، اسر ائیل، سدی سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس میں محصن اور غیر محصن کا تذکرہ نہیں اور اتنی زیادتی ہے کہ اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ انچھی ہو جائے۔

#### باب(۲۴۵)شراب کی حد۔

2 1940 محمد بن مثنی اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه قادہ، حضر ت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ نے اسے دو چھڑیوں سے تقریباً چالیس مر تبہ مار ااور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایساہی کیا، پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبد الرحمٰن بن عوف نے کہاسب سے ہلکی حداسی کوڑے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے اس کوڑے کہاسب سے ہلکی حداسی کوڑے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے اس کوڑے کہاسب سے ہلکی حداسی کوڑے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے اس کوڑے کہاسب سے ہلکی حداسی کوڑے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے اس کوڑے اس کوڑے اس کوڑے کہا سب کے کہا میں جانے کہا تھی دیا۔

(فائدہ) چالیس کوڑے تعزیر اُمارے جاتے تھے، گر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں تمام صحابہ کرامؓ نے اس کوڑے مارنے پراجماع کرلیا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سائب بن یزید کی مفصل روایت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمرؓ کے زمانے تک جالیس کوڑے شارب خمر کے لگائے جاتے تھے، گرجب سرکشی اور فسق میں زیادتی ہو گئی تو پھراستی کوڑے لگائے جانے لگے،او موطاا مام مالک میں مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایایس کوڑے لگاؤ، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابیابی کیا، (او کما قال)

۸ ۱۹۴۸ یکی بن حبیب حارتی، خالد بن حارث، شعبه، قماده رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا

١٩٤٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ أَبُو حَلَّدَ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكُر أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَّنَا النَّاسُ مِنَ بَكُر أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَّنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ الرَّعْمَلِ الْخَمْرِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَمْرُ ثَمَانِينَ \* وَقَالَ فَحَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ \*

کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا، فرمار ہے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیااور حسب سابق روایت مروی ہے۔

1969ء محد بن متنی، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر اب پینے ہیں جو توں اور شاخوں سے مارا، پھر حضرت ابو بکر نے چالیس کوڑے مارے، جب حضرت عرشکا زمانہ آیااور لوگ شادا بی اور گاؤں سے قریب ہوگئے تو انہوں نے فرمایا، تمہاری شر اب کی حد میں کیارائے ہوگئے تو انہوں نے فرمایا، تمہاری شر اب کی حد میں کیارائے ہوئے میران بن عوف بولے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسے سب ہے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عرش نے اسی کوڑے گائے۔

( فائدہ) قرآن کریم میں سب سے ہلکی حد، حد قذف ہے اور اس کے اسی کوڑے ہیں، حضرت عمرؓ کے زمانے میں شام اور عراق فتح ہو گیا، لوگوں پروسعت اور فراخی ہو گئی اور شراب کی کمژت ہوئی اس لئے سب صحابہ کرام نے بیالتزام فرمایا، واللّٰہ اعلم بالصواب۔

۱۹۵۰ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا ۱۹۵۰ محر بن ثَنَى ، يَجَلَّ بن سعيد ، بشام سے اى سند كے ساتھ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا هِ شَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* اس طرح روايت مروى ہے۔

١٩٥١ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي النّبيَّ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بالنّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَمْرِ بالنّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِ مَا وَلَمْ يَذْكُر الرّيف وَالْقُرَى \*

٧٥٩٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمِيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمِيْرُ بْنُ حَجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرِ الدَّانَاجِ

ای طرح روایت مر وی ہے۔ ۱۳۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیچے ، ہشام ، قمادہ، حضرت انس رضی

ا ۱۹۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیج ، ہشام ، قمادہ ، حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر اب میں جو تیوں اور شہنیوں سے چالیس مر تبہ مارتے ہے ، پھر بقیہ حدیث بیان کی ، باتی اس میں شادابی اور گاؤں وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۵۴ - ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب اور علی بن حجر، اساعیل بن علیه، ابن ابی عروبه، عبدالله الداناج، (دوسری اساق بن ابراهیم منظلی، یکی بن حماد، عبدالعزیز بن مخار، عبدالله بن محارت حصین عبدالله بن فیروز، مولی ابن ابی عامر الداناج، حضرت حصین بن منذرر صنی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثان بن عقان رصنی الله تعالی عنه کے بیاس موجود تھا کہ اسنے میں ولید بن عقبہ کو لے کر آئے، انہوں یاس موجود تھا کہ اسنے میں ولید بن عقبہ کو لے کر آئے، انہوں

نے صبح کی دور کعت پڑھی تھیں، پھر بونے کہ میں تمہارے کئے زیادہ کرتا ہوں تو دو آ دمیوں نے گواہی دی ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب بی ہے ،اور دوسر سے نے یہ گواہی دی کہ یہ میرے سامنے تے کر رہا تھا، حضرت عثانؓ بولے کہ پیہ شراب ہے بغیر شراب کی نے کیسے کر سکتا ہے، حضرت عثالثاً نے حضرت علیؓ ہے فرمایا، اٹھواس کو حد لگاؤ، حضرت علیؓ نے حضرت حسنؓ سے فرمایا، اے حسنؓ اٹھ اور اسے کوڑے لگا، حضرت حسنٌ بولے، خلافت کی گرمی بھی اس پر رکھو جو اس کی شفنڈک حاصل کرچکا ہے، حضرت علیؓ حسنؓ ہے اس بات پر ناراض ہوئے اور کہا اے عبداللہ بن جعفر اٹھو اور اس کے کوڑے لگاؤ، چنانچہ انہوں نے کوڑے لگانے شروع کئے اور حضرت علیؓ نے شار کر ناشر وع کیاجب جالیس کوڑے لگا چکے تو حصرت علیؓ نے فرمایا بس تھہر جاؤ، پھر فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیس کوڑے لگائے اور ابو بکڑنے جالیس اور عمرؓ نے اس کوڑے لگائے اور سب سنت ہیں، اور میرے نزدیک حالیس لگانا زیادہ بہتر ہیں، علی بن حجر نے اپنی روایت میں س<sub>یہ</sub> زیادتی بیان کی ہے کہ اساعیل نے کہا، میں نے داناج کی روایت ان سے سن ہے، مگر محفوظ ندر کھ سکا۔

۱۹۵۳ محمد بن منهال الضرير، يزيد بن زريع، مفيان الثوري،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِر أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قُدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَان أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْحَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيٌّ قَمْ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّي قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفُر قُمْ فَاجْلِدُهُ فَحَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبُعِينَ فَقَالَ أُمْسِكُ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو بَكُر أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ تَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ زَادَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظُهُ \*

٣٥٩ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ

(فاکدہ) امام نووی فرماتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت علی حضرات شیخین کے احکام کی عظمت کرتے ہے اور ان کے قول و فعل اور تکم کو سنت سیجھتے ہتے تو شیعہ لوگوں کی اس روایت سے صاف تر دید ہوگئ، مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولید کو چالیس کوڑے لگائے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کوڑے لگائے ، حالا نکہ واقعہ ایک ہی ہے، متر ہم کہتا ہے کہ چالیس لگانے کی بعد حضرت علی نے یہ چیز بیان فرمائی اور روایت میں باتی چالیس کی نفی نہیں اور اپنے نزدیک بہتر ہونے کے متعلق جو فرمایا، اس کا مطلب بھی بہی ہے، او پھر قاضی عیاض فرماتے ہیں، کہ حضرت علی کا مشہور نہ بہب بہی ہے کہ شراب کی حداس کوڑے ہو، اور نیز فرمایا، شراب کم فی جائے یازیادہ اس میں اس کوڑے لگائے جائیں گے اور میں پہلے بھی ذکر کر چکاہوں، کہ حضرت علی نے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کواس کوڑے کا مشور واور صلاح و یہ تھی اور پھر حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے نجاشی کو بھی اس کوڑے لگائے ، ان تمام وجوہ کی بنا پر روایت بخاری ہی کو ترجے ہاور یہ امام ابو حنیفہ آمام مالک ، اوز آئی ، احمد ، ثوری اور اسحاق کا غہ جب ، اور شراب کی حرمت پرامت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اس

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِي قَالَ مَا كُنتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ \*

ابو حسین، عمیر بن سعید، حصرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اگر کسی پر حد قائم کر د ں اور وہ مر جائے تو مجھے پچھ خیال نہیں ہو گا، مگر شر اب کی حد میں اگر کوئی مر جائے تو اس کی دیت دلاؤں گا،اس لئے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اسے بيان تنہيں كيا۔

(فائدہ) بینی اس میں کوئی خاص حد متعین نہیں فرمائی،امام نووی فرماتے ہیں کہ علاء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جس پر حد شرعی واجب ہو، پھر امام یااس کا جلادا ہے حد لگائے اور وہ مر جائے تو نہ دیت ہے نہ کفارہ، نہ امام پر، نہ جلاد پر اور نہ بیت المال پر، میں کہتا ہوں کہ بیہ حضرت علی کا تقویٰ ہے اور تمام حدیں آدمی کو کھڑا کر کے لگائی جائیں اور عورت کو بٹھا کر، پینخ ابن الہمام نے فرمایا ہے، گڑھا کھود لینا بھی

جائزييه، واللّٰداعلم\_

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٢٤٦) بَابِ قُدْرِ أُسُواطِ التَّعْزِيرِ \*

١٩٥٥ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَابِر فَحَدَّثُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَّيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبُّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَأَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \*

۱۹۵۴ محمد بن متنی، عبدالرحمٰن، سفیان ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

باب(۲۴۷) تعزیر کے کوڑوں کی مقدار۔

۱۹۵۵۔ احمد بن عیسلی ، ابن و ہب، عمر و ، بکیر بن انتج بیان کرتے ہیں کہ ہم سلیمان بن سار کے پاس بیٹے ہوئے تھے اجانک عبد الرحمٰن بن جابر رضى الله تعالى عنه آئے اور انہوں نے حدیث بیان کی توسلیمان بن بیار ہماری جانب متوجه ہوئے اور بولے کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن جابر ؓ نے بواسطہ اینے والد، حضرت ابو بردہ انصاریؓ ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ے سافرمارے تھے كه سى كودس کوڑوں ہے زیادہ نہ لگائے جائیں، حمر اللہ تعالیٰ کی حدوں میں ہے سی حدیث ۔

(فا کدہ)علاء کرام کے نزدیک دس ہے بھی زیادہ لگائے جاسکتے ہیں اور بیر حدیث منسوخ ہے، یہ امام کی زائے پر مو قوف ہے کہ کتنے کوڑے لگائے، حضرت عمرؓ نے سو کوڑے لگائے، باتی امام ابو حنیفہ ادرامام محمہؓ کے نزدیک اکثر تعزیرانتالیس کوڑے ہیں ادرامام ابویوسف کے نزدیک مجھِتر کوڑے ہیں اور یہی قول امام مالک اور ابن الی کی کا ہے اور بالا تفاق اقل مقد ارتین درے ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تعزیر کے کوڑے مقد ار حد شرعی کونہ چینچیں اس لئے پورے جالیس درے بھی تعزیر میں نہیں لگائے جاتے ،واللہ اعلم۔

١٩٥٢ ييل بن يجي تميمي اور ابو بكر بن ابي شيبه اور اسحاق بن

(٢٤٧) بَابِ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا \* باب (٢٣٧) حدود كنابول كاكفاره بين ـ ١٩٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَٱبُوْ

ابراہیم اور ابن نمیر، ابن عیبینہ، زہری، ابی ادریس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا مجھ سے اس چیزیر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہراؤ گے ، اور نہ زنا کر و گے اور نہ چوری کر و گے اور نہ اس نفس کو فل كرو كے كه جس كا فل الله تعالى نے حرام كياہے مكر حق کے ساتھ للبذاجو کوئی تم میں ہے اپنے اقرار کو پور اکرے گااس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان محرمات میں ہے اس کا ار تکاب کر بیٹھے تو پھر اے سز ادی جائے تو وہ گناہ کا کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کاار تکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پر وہ بوش کی تواس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے،اگر جاہے اسے معاف کرے اور جاہے تواہے عذاب دے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

بَكْرِ بْنِ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمَرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ وَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِذْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِس فَقَالَ تُبَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لَّاتُشْرِكُوْا بِاللَّهِ شَيْئًا وَّ لَا تَزْنُوْا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَيْ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ اَصَابَ شَيْئًا مِّنْ ذَٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ اِلَّى اللَّهِ اِنْ شَآءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ \*

( فا کدہ)امام عینیؓ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں صاف تر دید ہے ان حضرات کی جو کہ یہ کہتے ہیں کہ حدود زاجرات ہیں،مکفر ات نہیں ہیں، باتی اس کے ساتھ ساتھ ندامت اور توبہ کی بھی حاجت اور ضرورت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۹۵۷ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ای سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں باتی اتنی زیادتی ہے کہ آپ نے مم ير نساء كي آيت تلاوت فرمائي "أن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا

١٩٥٨ الهاعيل بن سالم، مشيم، خالد، ابو قلابه، ابوالا شعب الصنعال، حضرت عبادہ بن صامت عبان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم مر دول سے بھی وليي ہي بيعت لي

جیسی کہ عور توں ہے لی، لیعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نه تهم ائیں اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولا د کو ماریں اور نہ بعض بعض پر بہتان تراشی کریں ، للمذاتم میں ہے جوان امور کو بوراکرے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جو کوئی تم میں ہے کسی حد کا کام کرے اور اس پر حد لگادی جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے او جس پر اللہ تعالیٰ بروہ یو شی

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرْنَا مُعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ فَتَلَى عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَآءِ آنٌ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ \*

١٩٥٨- وَحَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أُوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ

عَذَّبَهُ وَإِنَّ شَاءَ غَفَرَ لَهُ \*

١٩٥٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَصْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ فَالْحَنَّةُ إِنَّ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ \*

(٢٤٨) بَابِ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِثْرِ جُبَارٌ \*

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ

كردے تواس كامعاملہ اللہ تعالى كے سپر دے (۱)، اگر جاہے تو اے عذاب دے اور جاہے تواس کی مغفرت فرمادے۔ ۱۹۵۹ قنیه بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رمح، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، صنا بحی، حضرت عباده بن صامت ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان سر داروں(۲) میں سے ہول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اس شرط پر بیعت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے اور زنا نہیں کریں گے اور نہ چوری کریں گے اور نہ ناحق خون کریں گے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیاہے اور نہ لوٹ مار کریں گے ،اور نہ نا فرمانی كريں گے اگر ہم ايساكريں تو ہمارے لئے جنت ہے اور اگر ان کاموں میں سے کوئی کام ہم سے ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے،اورابن رمح نے "قضاۃ" کالفظ ہولا ہے۔ باب (۲۴۸) جانور نسی کو مار ڈالے یا کوئی کان یا

کنویں میں گر پڑے تواس کاخون ہدرہے۔ ۱۹۲۰ یجیٰ بن سیجیٰ اور محمہ بن رمح، لیٹ (دوسر ی سند) قتیبہ بن سعید،لیث،ابن شهاب،سعید بن میتب،ابوسلمه،حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جانور کاز خی کیاہوا ہے لغوہ، اور کنوال نغوہ اور کان لغوہ، اور رکاز میں حمس (یانچوال حصه)واجب ہے۔

(۱) کس جرم کی بنا پر جب حد لگادی جائے تو جس کو حد آئل ہے اگر وہ تو بہ بھی کر لیتا ہے تو یہ حد لگنا آخرت کے اعتبار ہے اس کے لئے کفار ہ بن جائے گااور اگروہ تو بدنہ کرے تو پھر اگر اس حد کے تگنے ہے عبرت بکڑے اور آئندہ اس جرم کے کرنے ہے ہازر ہے تو بھی حد لگنا کفارہ بن جائے گااورا گر کوئی پرواہ نہ کرے بلکہ دوبارہ بھی اس جرم کے لئے تیار ہو جائے تو پھریہ حداس کے لئے کفارہ نہیں ہے گی۔ (۲) یہ کل بار ہ حضرات تھے جن کے اسائے گرامی ہیہ ہیں (۱)عبادہؓ بن صامت (۲)حضرت اسعدؓ بن زرارہ (۳)حضرت رافع بن مالک ؓ (۳) حضرت براءٌ بن معرور (۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام (۱) حضرت سعد ٌ بن ربیج (۷) حضرت عبدالله بن رواحه (۸) حضرت سعدٌ بن عباده (٩) حضرت منذرٌ بن عمر و (١٠) حضرت اسيدٌ بن حفيير (١١) حضرت سعدٌ بن خيثم (١٢) حضرت ابوالهيثمٌ بن التيباني ـ

جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ \*

( فا کدہ)اگر جانور کے ساتھ کوئی جلانے والا،اور ہانکنے والانہ ہو ، تب تویہ تھم ہے درنہ پھر تلف شدہ جھے کا ضان واجب ہے اور ر کاز ، کان اور خزینہ کو بولتے ہیں،اس میں خمس بیت المال کاہوا، باتی پانے والے کاہے،واللہ اعلم بالصواب۔

> ۱۹۹۱- وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثه \*

اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ \* اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ \* ١٩٦٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُستَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

۱۹٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبِئُرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ

الرَّكَازِ الْخَمْسُ \* ١٩٦٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح و الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ بَعْبَهُ كِلَّاهُمَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

الاوا یکی بن میکی اور ابو بمر بن ابی شیبه اور زہیر بن حرب، عبدالاعلی بن حماد، ابن عیبینه (دوسری سند) محمد بن رافع، اسحاق بن عیسی، مالک، زہری ہے لیٹ کی سند کی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۹۶۲ - ابوالطا ہر اور حرملہ ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسبتب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت مروی ہے۔

العلاء، ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوب بن موسیٰ، اسود بن العلاء، ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ کنویں کا زخم لغو ہے، اور کان کا زخم لغو ہے اور جانور کا زخم لغو ہے۔ اور رکاز میں یا نچوال حصہ ہے۔

۱۹۲۴ عبدالرحمٰن بن عبدالسلام جمحی، رہیج بن مسلم (دوسری سند) عبید الله بن معاذ، بواسطه اپنے والد، (تبسری سند) ابن بشار، محمد بن جعفر شعبه، محمد بن زیاد، حضر ت ابوہر برہ رضی الله تعالی عند، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے حسب سابق روایت مروی ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ

## كتاب الْأَقْضِيَّةِ

(٢٤٩) بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ\* ١٩٦٥ – حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن سَرْح أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكُةَ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بَدَعْوَاهُمُ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ \*

١٩٦٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ \*

(٥٠٠) بَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ\* ١٩٦٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو ۚ بَكْر أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرَ قَالًا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّتَنِي سَيَّفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخَبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيُمِينِ وَشَاهِدٍ \*

باب (۲۴۹) مرعی علیه پر قسم واجب ہے۔

۱۹۲۵\_ابوالطاہر ،احمد بن عمر و بن سرح،ابن و ہب،ابن جرتج، ابن ابی ملیه، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، اگر لو گوں کو وہ دلا د**یا جائے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو لو**گ انسانوں کے خون اور مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن مدعی علیہ پر قسم ہے۔

١٩٦٦ - ابو بكر بن ابي شيبه، محمد بن بشر، نافع بن عمر، ابن ابي ملیکہ، حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم کھانے کامد عی علیہ کے لئے فیصلہ کیاہے۔

( فا کدہ) دوسری روایت میں ہے کہ گواہ مدعی پر ہیں، شریعت کا ایک عظیم اصول ہے کہ جس سے ہزاروں جھگڑوں اور قضیوں کا تصفیہ ہو جاتاہے،اور بہی جمہور علماء کرام کامسلک ہے۔

باب(۲۵۰)ایک گواهاور ایک قشم پر فیصله کرنا۔ ١٩٦٤ ابو بكر بن اني شيبه، محمد بن عبدالله بن نمير، زيد بن حباب، سیف بن سلیمان، قیس بن سعد، عمرو بن دینار، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهماے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فنم ادرایک گواه پر فیصله کیاہ۔

(فائدہ)حضرت!بن عباسؓ سے دوسری روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قشم اور شاہر پر فیصلہ فرمایا، ممکن ہے کہ مدعی کے پاس ایک شاہد ہو ،اور پھر آپ نے مدعی علیہ کی قشم پر فیصلہ فر مادیا ہو ، لہذا اس احتمال کے ہوئے ہوئے کام اللہ میں جو تھم ہای پر فیصلہ ہو گاکہ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِیْدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ (مرقاۃ)اس موقف کے تفصیلی دلاکل کے لئے تکملہ فتح الملہم ص۵۶۰ج

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

(٢٥١) بَاب بَيَانِ حُكَمِ الْحَاكِمِ لَا

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قُطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقٍّ أَحِيهِ شَيْمًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ \*

( فا کدہ) بعنی میں ُ تو باعتبار ظاہر کے فیصلہ کر تاہوں ،اگر نی الواقع وہ اس کاحق نہیں ، حجو نے دعویٰ ہے اس نے اپنے لئے ثابت کرالیا، تو پھر

١٩٦٩ - وَحَدَّنَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّتَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٩٧٠ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوهَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ خَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ خُجْرَتِهِ فخرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنْمَا هِيَ قِطْعَةً مِنَ النَّار فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرُّهَا \*

باب (۲۵۱) حاکم کے فیصلہ سے حقیقة الامر میں تبدیکی تہیں ہوتی۔

۱۹۶۸ یکی بن میجی تمیمی، ابو معاویه ، شهام بن عروه، بواسطه این والد، زیبنب بنت ابی سلمه، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہواور ممکن ہے کہ تم میں ہے کوئی دوسرے سے زیاد ہانی بات کو ثابت کر سکتا ہو اور میں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، پھر جس کو میں اس کے بھائی کا کوئی حق ولا دوں وہ اسے دے ،اس لئے کہ میں اسے جہنم کاایک ٹکڑادے رہاہوں (کیونکہ دہ غیر کاحق ہے)

۱۹۶۹\_ ابو بکرین ابی شیبه، و کیع، (دوسری سند) ابو کریب، ابن

نمیر، ہشام ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی

• ١٩٤٠ حرمله بن بيجي، عبدالله بن وهب، يونس، ابن شباب، عروه بن زبیر، حضرت زینب بنت ابی سلمهٔ حضرت ام سلمه ر صنى الله تعالى عنهاز وجه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم بيان فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکڑنے والے کا شور اینے حجرے کے دروازے پر سناتو ہاہر تشریف لائے اور فرمایا، میں آ دمی ہون اور میرے پاس کوئی مقدمہ والا آتاہے اور ایک د وسرے ہے بہتر بات کر تاہے اور میں اسے سچاسمجھتا ہوں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لہٰذا جس کسی کو (اس ظاہری قتم وغیرہ ہے) میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ دوزخ کا ایک مکڑ ااور حصہ ہے ،اب جا ہے اسے چھوڑ دے یالے لے۔

( فا کدہ ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فر مایا کہ میں آدمی ہوں ،اس کا مطلب سے ہے کہ وضع بشری اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ ظاہر پر

ہی فیصلہ کرے،امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ بھی امور غیب کو نہیں جانتے تھے، مگر جو بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتلادیتا تھاوہ معلوم ہو جاتی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام اور فیصلوں میں جو امر ووسر وں ہے ہو سکتا ہے ،وہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ ظاہر پر تھکم کرتے تھے،اور پوشیدہ با قیس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ منظور الہی بہی تھا کہ آپ بھی امت کی طرح ظاہر حال پر فیصلہ کریں، تاکہ امت بھی آپ کی پوشیدہ با تیس اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، ثابت پیروی کر سکے، غرضیکہ اس حدیث سے خود زبان اقد س سے بشریت رسول ،اور بیہ کہ تھم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، ثابت ہو گیا۔واللہ اعلم۔

١٩٧١ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُ وِ النَّاقِدُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ الْرُاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْبَةً قَالُتُ سَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَبَةً حَدْمِ إِبَالِ أُمِّ سَلَمَةً \*

(٢٥٢) بَابِ قَضِيَّةِ هِنْدٍ \*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِسْمَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِسْمَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرِ عَنْ هِسْمَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِسْتُ عُتْبَةَ الْمِرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُولٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَى النَّفَقَةِ مَا يَكُفِينِي وَيَكُفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيَكُفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلُ عَلَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ خُونِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفِيكِ وَيَكُفِي بَنِيكٍ \*

ا ۱۹۷۱ عمرو ناقد، لیفقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح، (دوسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ یونس کی روابیت کی طرح نقل کرتے ہیں اور معمر کی روابیت میں بیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے دروازے پر جھگڑے کی آوازسنی۔

باب (۲۵۲) ہند لیعنی ابوسفیان کی بیوی کا فیصلہ۔

۱۹۷۲ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، ہشام بن عروہ، بواسطہ
اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ

ہند بنت عتبہ، ابوسفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، مجھے اتنا خرج نہیں دیتے، جو مجھے
اور میرے بچوں کو کافی ہو، اگر میں اس کے مال میں سے اس کی
لا علمی میں لے لوں تو کیااس صورت میں مجھے پر کوئی گناہ تو نہیں
ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواس کے مال
عنہ موافق اتنا لے عتی ہے جو کہ تیرے لئے بھی
کافی ہواور تیرے بیٹوں کی بھی کفایت کرجائے۔
کافی ہواور تیرے بیٹوں کی بھی کفایت کرجائے۔

۱۹۷۳ محمد بن عبدالله بن نمير، ابو کريب، عبدالله بن نمير، و کيج (دوسری سند) ليجيٰ بن ليجيٰ، عبدالعزيز بن محمد، (تيسری سند) محمد بن رافع، ابن ابی فديک، ضحاک، ليجيٰ ابن عثمان، مشام سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

آ ١٩٧٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى كَانَ عَلَى ظَهْرِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ لَيْهِ وَمَا عَلَى طَهْرِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْرُوفِ \* عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ أَلْ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا

وَمَا أَصْبُحُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عَبَاءً أَحَبّ إِلَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عَبَاءً أَحَبّ إِلَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عَبَاءً أَحَبّ وَمَا أَصْبُحَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عِبَاءً أَحَبّ وَمَا أَصْبُحَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عِبَائِكَ فَقَالَ وَمَا أَصْبُحَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ وَسُولُ اللّهِ إِنَّ وَاللّهِ إِنَّ وَاللّهِ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ وَاللّهِ إِنَّ مَعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ وَاللّهِ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ مَسُلِكُ فَهَلُ عَلَى عَمْ عَنِ اللّهِ إِنَّ مَعْ اللّهِ إِنَّ مَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ عَلَى عَمْ مِن الّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى عَمْ مِن الّذِي لَهُ عَيَالَنَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلّهِ إِلّا اللّهِ إِلّا اللّهِ عَلَى عَمْ مِن الّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

۱۹۷۳ عبدین حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہنڈ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هو ئين اور عرض كيا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روئے زمين پر مجھے تھی گھروالے ک ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پبند نہ تھی،ادر اب روئے زمین پر سی محمرانے کی عزت، میں آپ کے گھرانے ہے زیادہ پیند نہیں کرتی،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اور بھی زیادہ ہو گی قشم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پھر ہند نے عرض کیایا ر سول الله صلى الله عليه وسلم!ابوسفيان سمجوس آ دمي ہے،اگر میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر پچھو اس کے بچوں پر صرف کروں تو مجھے کوئی گناہ ہو گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے، اگرتم دستور کے موافق اس کے بال بچوں پر خرچ کرو۔ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی

صحیمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ارم وسلور کے سوال ال کے بال بول پر گری کرو۔

9-8- از ہیر بن حرب، یعقوب بن ابر اہیم، ابن انی، الزہری، زہری، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں سے زیادہ روئے زمین پر مجھے کی گھرانے کی ذلت پہند نہ تھی اور آج روئے زمین پر کمی گھرک عزت کی آپ کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ خواستگار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتم ہاس جوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتم ہاس خوس کی جس کے وست قدرت میں میر کی جان ہے ابھی اور مسلم ایوسی اللہ علیہ وسلم ایوسی ایوسی اللہ علیہ وسلم ایوسی بند نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسی بنیل آدمی ہوگی، ہند نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ وسلم ابوسی بیل آدمی ہوگی گناہ تو نہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم ابوسی کی مال ہی جا گریس اس کے مال سے بچھ ایے بچوں کو کھلا دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں، آپ

بِالْمَعْرُوفِ \*

رُ ٣٥٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ \*

- ١٩٧٦ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ وَكُرْنَةً لَكُمْ قَيلًا وَيَكُرَهُ لَكُمْ قِيلً وَقَالَ وَكَثْرَةً السَّوْال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ \* لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكُثْرَةً السَّوْال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ \* لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةً السَّوْال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ \*

١٩٧٧- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمُّ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا\*

١٩٧٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ السَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَلْدَ الْبَنَاتِ وَجَلّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّ هَاتِ وَوَأَلْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرْهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةً اللّهُ السّؤال وَإِضَاعَةَ الْمَال \*

١٩٧٩ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُنْ مَنْصُورِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَسَلَمَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ \*

نے فرہایا اگر دستور کے موافق ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب (۲۵۳) کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کی ممانعت۔

۱۹۷۱۔ زبیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں کو پہند کر تاہے اور تین ناپیند کر تاہے، یہ پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراؤ، اور اللہ کی رسی (دین اسلام) کوسب مل کر مضبوطی سے پکڑے اور اللہ کی رسی (دین اسلام) کوسب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو، اور متفرق نہ ہواور تمہاری فضول اور بیہودہ بکواس کرنے اور بیٹر ت سوال کرنے اور اضاعت مال سے ناخوش ہو تاہے۔ اور بکشرت سوال کرنے اور اضاعت مال سے ناخوش ہو تاہے۔ ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے اور اس میں ہے کہ تین ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے اور اس میں ہے کہ تین باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں

۱۹۷۸- اسحاق بن ابراہیم خطلی، جریر، منصور، شعبی، وراد مولی الله المغیر قابن شعبه، حضرت مغیرہ بن شعبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا الله عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور زندہ در گور کردینے اور قدرت کے باوجود دوسرے کاحق نه دینے، اور (جس کاحق نہیں ہے اس کے باوجود دوسرے کاحق نه دینے، اور (جس کاحق نہیں ہے اس کے) مائلنے کو حرام کر دیا اور تین باتوں کو ناپیند فرمایا ہے، سیبودہ بکواس کرنا، اور بہت بوچھنا اور مال کاضائع کرنا۔

1949۔ قاسم بن زکر ما، عبید اللہ بن موئ، شیبان، منصور سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پران چیزوں کو حرام کردیاہے اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے۔

السُمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ السُمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَيَّ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَيَّ شُعْبَةً وَالْ كَتَبُ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَيَّ بِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَيْء سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَةً فِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَانًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثَرَةَ السُّؤَالُ \*

١٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ خَدَّثَنَا مَرْوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سُوقَةَ الْخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا فَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَفُوقَ الْوَالِدِ وَوَأُدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَرَاهَ السَّوَالِ وَوَالَدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَرَاهَ السَّوَالِ وَوَالَا وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَوَالَا وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَوَالَدَ وَوَالَا وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَوَالَا وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَوَالَا وَكَانَ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَكُنْرَةً السَّوَالِ وَوَالَمَةً وَالسَّوَالِ وَقَالَ وَكَثْرَةً السَّوَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَهَاتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَقَالَ وَكَثْرَةً السَّوالِ اللَّهُ اللَّهُ

(٢٥٤) بَاب بَيَان أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ \*

١٩٨٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ التَّهِيمِيُّ التَّهِيمِيُّ الْخَرْبَرَ الْعَادِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْلَى عَمْرِو عَنْ بُسِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطًا فَلَهُ أَجْرٌ \* وَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطًا فَلَهُ أَجْرٌ \*

1940- ابو بحر بن ابی شیب، اساعیل بن علیه، خالد حذاه، ابن اشوع، فعی، مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه کے کاتب بیان کرتے ہیں که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نے حضرت مغیره بن شعبه کو کھا کہ مجھے پچھ احادیث لکھ کر بھیجو، جو تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنی ہیں، چنانچہ حضرت مغیرہ نے معاویہ کو کھا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سناہ آپ فرما رہے تھے کہ الله تعالی تمہاری تین چیزوں کو ناپند فرما تاہے تیل و قال، کثرت سوال، اور اضاعت مال۔ ناپند فرما تاہے تیل و قال، کثرت سوال، اور اضاعت مال۔ بن عبید الله تعقی، وراد بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی الله تعالی عنه حضرت مغیرہ رضی الله تعالی عنه نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ سلام علیک، اما بعد میں نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما میں نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما میں شین اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ تعن اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والہ کی نافرمانی، لڑکیوں کوز ندہ

باب (۲۵۴) عالم کے اجتہاد کا تواب، خواہ فیصلہ صحیح ہویااس میں غلطی ہو جائے۔

در گور کرنا،اور حق کورو کنا، ناحق کو طلب کرنا حرام کیاہے اور

فضول بکواس، سوال کی کثرت، مال کو برباد کرنے ہے منع فرمایا

۱۹۸۲ یکی بن کیجی تمیمی، عبد العزیز بن محمد، یزید بن عبد الله، محمد بن ابراہیم، بسر بن سعید، ابو قیس، مولی عمر و بن العاص، حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہو تو اس میں دوہر ا تواب ہے، اور اگر سوچ کر تھم نافذ کرے اور اس میں فلطی ہو تو ایک اجرہے۔

( فا کدہ)اس حاکم سے وہ حاکم مر اد ہے جو کہ عالم ہو اور دین کے احکام ہے انچھی طرح واقف ہو اور اجتہاد کی اہلیت ر کھتا ہو ،اس حدیث سے ائمہ اربعہ اور علائے مجتمدین کی فضیلت اور ان کے اجرو ثواب کا ثبوت ہو گیا، واللہ اعلم بالصواب۔

١٩٨٣ - وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا الْحَدِيثَ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا الْحَدِيثِ أَبَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا الْحَدَيْثِ أَبَا حَدَّثُنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

١٩٨٤ - وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرُّوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرُّوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهَادِ اللَّيْشِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ بُنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْشِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ بُنِ أُسَامَةً بْنِ الْهَادِ اللَّيْشِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رُوانِهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا \* رُوانَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا \* رُوانِهُ مَحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا \* رُوانِهُ مَحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا \* رُوانِهُ عَبْدِ الْقَاضِي كَرَاهَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِي الْعَرْمِي الْقَاضِي الْقَاضِي الْقَاضِي الْقَاضِي الْهِ الْمُعْدِيثِ الْقَاضِي الْهَاهِ الْقَاضِي الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَرْمِي الْهُ الْعَلَيْمِ الْمُعَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْمُعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعِلَيْمِ الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَبْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ ال

١٩٨٥ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَمْيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمُ تَحْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ قَوْلُ لَا يَحْكُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ \*

وَهُوَ غَضْبَانُ \*

۱۹۸٦ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْهُمْ حَ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا مُحَمَّادُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح

سام ۱۹۸۳۔ اسحاق بن ابر اہیم، محمد بن الی عمر، عبد العزیز بن محمد سے
اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور حدیث
کے آخر میں اتنی زیادتی ہے کہ یزید نے کہا میں نے سے حدیث
ابو بحر بن محمد سے بیان کی تو انہوں نے کہا اسی طرح مجھ سے ابو
سنم "نے حضرت ابو ہر بر و سے بیان کی۔

۱۹۸۴۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری، مروان بن محمد دمشقی، لیٹ بن سعد، پزید بن عبدالرحمٰن داری، مروان بن محمد دمشقی، لیٹ بن سعد، پزید بن عبداللہ بن اسامہ بن البادلیثی سے ان دونوں سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، جس طرح عبدالعزیز بن محمد سے حدیث مروی ہے۔

باب (۲۵۵) غصه کی حالت میں قاضی کو فیصله کرنے کی ممانعت۔

19۸۵۔ قتیبہ مین سعید، ابوعوانہ، عبد الملک بن عمیر، حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے عبید اللہ بن ابی بکرہ قاضی ہجستان کو تکھوایااور میں نے کھاکہ دو آ دمیوں میں غصہ کی حالت میں فیصلہ مت کرو، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمارے بھے کہ تم میں سے کوئی بھی دو آ دمیوں کے در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

۱۹۸۱ - بیخی بن بیخی، بهشیم -(دوسری سند) شیبان بن فروخ، حماد بن سلمه -(تبسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه ، و کمیع، سفیان -(چوشقی سند) محمد بن مثنی ، محمد بن جعفر -(پانچویں سند) عبید اللہ بن معاذ ، بواسطه اپنے والد ، شعبه -

و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عَمْدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً \*

(٢٥٦) بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ \*

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنَ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمَاهِيمَ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي الْمَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ \*

١٩٨٨ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمِرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِتُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِتُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِتُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو

(چھٹی سند) ابو کریب، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوعوانہ کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

### باب(۲۵۲)احکام باطلہ کو ختم کرنے اور بدعات و رسومات کی بیخ کنی کرنے کا تھم۔

۱۹۸۷ ابوجعفر محمہ بن صباح، عبدالله بن عون الہلالی، ابراہیم
بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف، بواسطہ اپنے والد
قاسم بن محمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی
ایسی بات ایجاد کرے (بدعت نکالے) جو اس دین سے نہیں
ہے تووہ مر دودہے۔

۱۹۸۸ – اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، ابوعامر، عبدالملک بن عمرو، عبداللّٰد بن جعفر زہری، سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کی رہائش کے تین مکانات ہوں اور ہر مکان میں سے دو تہائی کی وصیت کر دے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب کو ایک ہی مکان میں جع کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو وہ شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے متعلق ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ شخص مر دود ہے۔

۔ (فاکدہ)اہام نووی فرناتے ہیں کہ بیہ حدیث جوامع الکلم اور اصول دین میں سے ہے اور ہر ایک بدعت ایجاد کرنے والے اور اسی طرح ہمہ فتم کی بدعات پر عمل کرنے سے روکنے کے لئے کافی وشافی ہے اور لفظ ''من احدث''میں احداث کو مطلق فرمایا اور بیراس بات کی دلیل ہے کہ جملہ احداث اور بدعات کو حدیث شامل ہے ،خواہ احداث اعتقاد ی ہو ،یا عملی ،اور خواہ احداث بالزیاد قابو ،یااحداث بالنقص اور خواہ مستقل باب(۲۵۷) بہترین گواہ۔

1949۔ یکی بن یکی ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، بواسطہ اپنے والد، عبداللہ بن عمرو بن عثان، ابن ابی عمرہ انصاری، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہیں شہبیں سب سے بہترین گواہ نہ بتلادوں (اوروہ) فرمایا کہ کیا ہیں شہبیں سب سے بہترین گواہ نہ بتلادوں (اوروہ) وہ ہیں جو شہادت کے مطالبہ سے قبل ہی گواہی دے دیں۔

#### باب(۲۴۸) مجهرین کااختلاف۔

1990 زہیر بن حرب، شابہ، ور قاء، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہ ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عور تیں اپنااپنا بچہ لئے جارہی تھیں، اتنے میں بھیڑیا آیااور ایک کا بچہ لے گیا، ایک نے دوسری سے کہا کہ تیراہی لاکا لے کر گیا ہے، وہ بولی کہ تیرا لے کر گیا ہے، بالآخر دونوں اپنا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کرانے کے لئے لائیں، انہوں نے بچہ بوی عورت کو دلا دیا، بھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے تمام دافعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ، تم دونوں کو میں

(۲۰۷) بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشَّهُودِ \* الْمُثَهُودِ \* الْمُثَمَّى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ مَكِمَ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنَ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنَ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنَ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنَ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَالَهَا \* الشَّهَادَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَةِ فِقَبْلَ أَنْ يُسَالَهَا \*

(۲۰۸) بَاب بَيَانِ احْتِلَافِ الْمُحْتَهِدِينَ \* 19٩٠ حَدَّثَنِي رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنِي الْمُحْتَهِدِينَ \* شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ هَذِهِ حَاءَ الذَّبُ فَنَهَا وَقَالَتْ وَقَالَتُ وَقَالَتُ وَقَالَتُ وَقَالَتُ وَقَالَتِ الْمُحْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بَانِينِ وَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَا إِلَى دَاوُدَ لَلَّهُ فَقَالَ ابْنُونِي فَعَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ اللَّكُينَ الْسُلَّمَ فَقَالَ الْتُونِي فَقَالَ الْتُونِي وَلَاكِ السَّلَمَ فَقَالَ الْتُونِي لَالْمُحْرَى أَنْ فَقَالَ الْتُونِي لَاكُبُرَى فَحَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ اللَّهُ فَقَالَ الْتُونِي وَلَاكُونَ الْسُكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا السَّكُينِ أَشُقَهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا السَّكُينِ أَشُقَهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا السَّكُينِ أَسُقَةً اللَّهِ الْمَعْرَاتَاهُ فَقَالَ الْتُونِي السَّكِينَ أَشُقَهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا السَّكُينِ أَسُقَلُهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا السَّكُينِ أَسُقَالًا السَّلَامِ فَقَالَتِ الصَّغُورَى لَا

ے سلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) دو مکڑے کرکے دے دیتا ہوں، چھوٹی بولی اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے ایسامت کرو، بڑی ہی کودے دو، چنانچہ آپ نے بچہ چھوٹی

کو دلا دیا، ابوہر ریوؓ بیان کرتے ہیں، خدا کی قشم سکین (حیمری) کا لفظ میں نے آج ہی سناہے، ہم تواہے" مربیہ "کہتے ہیں۔

( فا کدہ) فا کدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچہ کا ٹنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس طریقہ ہے حقیقی مال کو دریافت کرنا چاہتے تھے،اور دونوں خدا کے نبی تھے،اور مجتبد بھی تھےاور ایک مجتبد کو دوسرے مجتبد کے خلاف مسائل اجتہادی میں فیصلہ کرنا درست ہے۔

ا99۱۔سوید بن سعید، حفص بن میسرہ الصنعانی، موسیٰ بن عقبہ، (دوسر می سند) امیہ بن بسطام، یزید بن زریعی، روح بن قسام، محمد بن عجلان، ابوالزناد ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، جس طرح ور قاءنے حدیث بیان کی۔

باب (۲۵۹) حاکم کو دونوں فریقوں میں صلح کرا دینا بہتر ہے۔

۱۹۹۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہام بن مدبہ چند مرویات میں سے نقل کرتے ہیں، جو حضرت ابوہر ریورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، چنانچہ کئی احادیث بیان کیس، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدی نے دوسرے سے زمین خریدی تھی، دوسرے سے زمین خریدی تھی، دوسرے سے زمین خریدی تھی، بالکع سے کہا، یہ اپنا گھڑا لے لو، کیونکہ میں نے تم سے صرف بالکع سے کہا، یہ اپنا گھڑا لے لو، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریداتھا، بالکع نے کہامیں نے زمین کو اس کی تمام چیزوں کے ساتھ بیجاتھا، بالآخر دونوں مقد مہ لے کواس کی تمام چیزوں کے ساتھ بیجاتھا، بالآخر دونوں مقد مہ لے کر ایک تیسرے مخص کے پاس گئے، چنانچہ جس کے پاس مقد مہ لے کر ایک تیسرے مخص کے پاس گئے، چنانچہ جس کے پاس مقد مہ لے کر ایک تیسرے فیض کے پاس مقد مہ لے کر ایک تیسرے فیض کے پاس مقد مہ لے کر ایک تیسرے فیض کے پاس کے، چنانچہ جس کے پاس مقد مہ لے کر ایک بولا میر الڑکا ہے، دوسرے نے کہا میر بے لڑکی مقد مہ لے کر ایک بولا میر الڑکا ہے، دوسرے نے کہا میر بے لڑکی

يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا الْمُدْيَةَ \* إِلَّا الْمُدْيَةَ \*

(٢٥٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ

بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرُقَاءَ \*

َ بَيْنَ الْخُصْمَيْنِ \* الدوم، الرَّيْزِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ

١٩٩٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ اللَّهِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَقَالًا لَهُ الْعَقَارَ خُدُ ذَهَبَكَ مِنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَى الشَّرَى الشَّرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ہے،اس ٹالث نے کہاان وونوں کا نکاح کر دواور سے مال اپنے بجائے ان برصرف کر دواور انہیں دے دو۔ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا \*

(فائدہ) قاضی کو خصمین کے درمیان صلح کرادینامتحب ہے،واللہ اعلم بالصواب۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم

# كتَابُ اللُّقَطَةِ

آواتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ الْمَاءَ وَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَلُكَ بِهَا قَالَ فَصَالَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالَ فَصَالَةً الْمِنْ فَوَلَا فَصَالَةً الْمَاءَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ حَتَّى وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَإِلَّا فَالَ يَحْيَى أَوْ لِلللَّسُونَ عَلَى الشَّحَرَ حَتَّى وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

١٩٩٨ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ رَسُولَ عَرَّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهَ طَعَةِ فَقَالَ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهَ طَعَةِ فَقَالَ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهِ فَقَالَ يَا

1990۔ یکیٰ بن یکیٰ تمیمی، مالک، ربیعہ بن ابو عبدالر حن، یزید مولیٰ المہ بعث، زید بن خالہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور لقطہ کے متعلق دریافت کرنے لگا، آپ نے ارشاو فرمایا اس چیز کا بند ھن اور تھیلا پہچان رکھو، پھر ایک سال تک اے مشتہر کرو، اگر مالک آجائے تو فیہا، ورندا پے کام میں لے آؤ، پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ گم شدہ بحری کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے، یا تیرے بھائی کی ہے، یا بھیڑ یئے آپ نے فرمایا اس نے دریافت کیا کہ بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا اس نے دریافت کیا کہ بھو لے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا اس نے دریافت کیا کہ بھو لے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا اس سے مشخص نے دریافت کیا کہ بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا اس سے ماتھ اس کی ساتھ اس کی ساتھ مشکہ (بیٹ میں پانی بیتا ہے، در خت کھا تا ہے، حتی کہ اس کا مالک آکر پکڑ میتا ہے۔ بانی بیتا ہے، در خت کھا تا ہے، حتی کہ اس کا مالک آکر پکڑ لیتا ہے۔

۱۹۹۴ یکی بن یکی اور قتیبه اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، ربیعه بن ابی عبدالرحمٰن، بزید مولی منبعث، حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے لقطه کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرہایا ایک سال تک اس کی تشهیر کر اور پھر اس چیز کا بند صنی اور اس کا تھیلا محفوظ رکھ، پھر اسے خرچ کر لے، اب اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے دے دے، وہ شخص بولا یار سول الله صلی الله علیه وسلم مجمولی اور بھنگی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے، الله صلی الله علیه وسلم مجمولی اور بھنگی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے،

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةَ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أُوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةَ الْإِبلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجُنْتَاهُ أَو احْمَرَّ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا \*

١٩٩٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا \* ١٩٩٦ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزيدَ مَوْلَيُّ الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يَقُولُا أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر غُيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجُهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَّزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِيْ صَاحِبُهَا كَانْتُ وَدِيعَةُ عِنْدَكَ \* ١٩٩٧- حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلُيِّمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ

يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ

سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبَ رَسُول

آپ نے ارشاد فرمایا، اسے بکڑ لے وہ تیرے گئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے، یا بھیڑ ہیئے کے لئے، وہ مخض بولا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا حکم ہے، یہ سن کر رسول الله صلى الله عليه وسلم تاراض ہوئے، يہاں تک كه آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اونٹ سے تھے کیا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کا جو تاہے، اور مشک، تا آنکه اس کامالک اسے ملے۔

۱۹۹۵\_ ابوالطاهر عبدالله بن وجب، سفیان توری، مالک بن ائس، عمر وبن حادث، رہیعہ بن ابی عبد الرحمٰن ہے اسی سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے، باتی اس میں ا تی زیاد تی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ا بیک آ دمی حاضر ہوااور میں اس کے ساتھ تھا تو اس نے آپ ے لقط کے متعلق وریافت کیا، عمرونے بیان کیا (آخر میں بیہ ہے) کہ جب کوئی اس کاما شکنے والانہ آئے تواسے خرج کر ڈال۔

۱۹۹۱ ـ احمد بن عثان بن حکيم او دي، خالد بن مخلد، سليمان بن بلال، رسید بن ابی عبدالرحمٰن، یزید مولی منعث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن خالہ جہتی رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا فرمار ہے تھے، کہ ایک تحفص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،اور بقیہ حدیث اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح مروی ہے، ہاقی اس میں پیہ ہے کہ آپ کی بیشانی اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ عصہ ہوئے، اور اتنی زیاد تی ہے کہ پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کر،اس سے بعد سے ہے کہ اگراس کامالک نیه آیا تووه تیرے پاس امانت رہے گی۔ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، يجيل بن

سعید، بزید مولی منبعث، حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله

تعالیٰ عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سونے یا جیا ندی کے لقطہ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِفْ فَاسْتَنْفِقُهَا وَلْتَكُنْ عَرِفْ فَاسْتَنْفِقُهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهُمِ وَلَيَهُ وَسَأَلَّهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا وَلَيْهَا وَسَقَاءَهَا تَرِدُ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الشَّاةِ فَقَالَ مَا لَكَ الشَّحَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلُهُ أَلْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا وَبُهَا وَسَأَلُهُ وَسَأَلُهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خَدُهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَّبُ \* عَذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَنْبِ \* فَقَالَ خَدُهُا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَّبُ \*

کے متعلق وریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، اس کا بند سان اور تھیلی بہچان رکھ، اور پھر سال بھر تک اس کی تعریف کر، پھراگر کوئی نہ بہچانے تو اسے خرچ کر ڈال، لیکن وہ تیرے ذمہ امانت رہے گی، پھر جب سمی دن بھی اس کا مالک آ جائے تو اسے دیدے پھر آپ سے بھولے بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا اس سے تھے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا جو تہ ہے، اور مشکیزہ ہے پائی بیتا ہے، در خت کے ساتھ اس کا جو تہ ہے، اور مشکیزہ ہے پائی بیتا ہے، در خت کے ساتھ اس کا جو تہ ہے بادے میں دریافت کیا، آپ نے ارشاد نے ارشاد آپ سے بکری کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اسے لے کہ کو نکمہ بکری تیری ہے یا تیرے بھائی کی، یا تیرے بھائی کی، یا تیرے بھائی کی، یا تیرے بھائی کی، یا تیرے کے کی۔

(فا کدہ) لقط پڑی ہوئی چیز کو ہولتے ہیں اور صحیح ہے ہے کہ اس کا اٹھانا مستحب ہے اور اگر کوئی ایسی شے ہو کہ اگرنہ اٹھائے تو ہلاک ہو جائے گی،

تو پھر اس کا ٹھانا واجب ہے اور احادیث میں جوا یک سال کی قید آر ہی ہے ، وہ اتفاقی ہے اس کی کوئی مقد ار مسعین نہیں ہے بلکہ جب تک ظن فالب ہو کہ ابھی کوئی نہ کوئی آسکتا ہے اس وقت تک اس کی تعریف واجب ہے کہ بازاروں اور مسجدوں اور دیگر مقامات پر جہاں لوگوں کا اجتماع ہو تاہو وہاں اس چیز کی مقد ارادر کیفیت کے ساتھ اس کی تعریف کرے ،اور ہدایہ ہیں ہے کہ اگروہ شے و س درہم ہے کہ کی ہو تو چند روز تعریف کرے اور ہدایہ ہیں ہے کہ اگروہ شے و س درہم ہے کہ کی ہو تو چند کر وز تعریف کرے ،اور اگر ایک سے اس اگراس کا مالک آ جائے تو اس کو وائیس کر دے ،اگروہ گواہ پیش کرے تو چھر وائیس کر دے ،اگر وہ گواہ پیش کرے تو پھر وائیس کر ناواجب ہے ورنہ جائز ،اور اگر مالک نہ آیا تو پھر اگر غنی ہے تو صدفتہ کر دے ۔ بہی قول حضر ت این عباس ، سفیان ثوری ، این المبارک اور علائے حضیہ کا ہے ،اب اگر مالک آ جائے تو چاہے صدفتہ کو نافذر کھے اور اس کا ثواب لے حضر ت این عباس ، سفیان ثوری ، این المبارک اور علائے حضیہ کا ہے ،اب اگر مالک آ جائے تو چاہے صدفتہ کو نافذر کھے اور اس کا ثواب لے لیے ،یاس ہے یا فتیر سے تاوان لے لے ،اور شرح و قابہ کے حواثی پر نہا ہے سے نقل کیا ہے کہ بعد تعریف کے تصدق جائز ہے ،اور رکھ جو تھے گیا ور لقطہ امانت ہے ،اگر اس کے چھوڑ نا عزیم ہو جائے گیا ور لقطہ امانت ہے ،اگر اس کے چھوڑ نا عزیم ہو جائے گیا ور لقطہ امانت ہے ،اگر اس کے اٹھاتے و فت گواہ کرے ،پھر وہ ہلاک ہو گیا تو صان نہیں ،ورنہ ضان ہے۔واللہ اعلم۔

١٩٩٨ - وَحَدَّنَنِي إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ مِنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنِي يَحْبَيِ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ يَحْبَيِ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّغِينِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الرَّخْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبِي صَلَى اللهُ عَنْ ضَالَةِ الْبالِ زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ عَنْ فَطَيبَ عَنْ فَعَضِبَ عَنْ أَبي اللهُ عَنْ ضَالَةِ الْبالِ زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ عَنْ وَحُنْتَاهُ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنْتَاهُ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَتَّى الْحَدِيثَ بِنَحْو

۱۹۹۸۔ اسحاق بن منصور، حبان بن ہلال، حماد بن سلمہ، یکی بن سعید، رہیعہ بن ابی عبد الرحمٰن، یزید، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے متعلق کیا تھم ہے، رہیعہ نے اپنی حدیث میں بیہ زیادتی بیان کی کہ آپ عصہ ہوئے حتیٰ کہ آپ کے میں بیہ زیادتی بیان کی کہ آپ عصہ ہوئے حتیٰ کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہوگئے اور حسب سابق روایت مروی

حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا عِفَاصَهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَعَاصَهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهَا مَا كَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِا لَكَ \*

٩٩٩٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ وَهْبِ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي الضَّرَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرُ عَنْ أَبِي النَّصْرُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسُلِ بَنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكَاءَهَا ثُمْ كُلُهَا فَإِنْ جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَاءَهَا ثُمْ كُلُهَا فَإِنْ جَاءَ عَمَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ كُلُهَا فَإِنْ جَاءَ عَمَاصَهَا وَوكَاءَهَا ثُمَّ كُلُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ \*

(فَاكُمُهُ) تَصْلِهُ اور بَنُدَ صَنْ مَخْوَظُ رَكِفَ كَا حَكُمُ اللَّ لِحَ بُورِ ہِا ہِ جَائِ اور اگر استعال بی نہ کرے تو کم از کم یاد تورے (مترجم)

• • • • • • وَحَدَّ نَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الْحَنَفِيُّ حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُشْمَانَ بِهَذَا بَكُر الْحَنَفِيُّ حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُشْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِن اعْتُرفَتْ فَأَدِّهَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِن اعْتُرفَتْ فَأَدِّهَا وَ إِلَّا فَاعْر فَ عُفَاصَهَا وَ وَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا\*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّنَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ صُوحَدَّنَ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ مَوْفَظًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالًا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالًا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي مَوْجَدْتُ فَالَّا اللَّهُ مُتَعْتُ بِهِ قَالَ اللَّوْطُ وَبَقُولِينَا قُضِي لِي فَالَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبِي بْنَ فَاللَّا اللَّوْطِ وَبَقَوْلِهِمَا فَقَالًا لِي حَجَجْتُ فَالَّالِهُ السَّوْطِ وَبَقَوْلِهِمَا فَقَالًا لَي تَعْرَاتِنَا قُضِي لِي فَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَلَقَيتُ أَبِي بَنَ الْمَدِينَةُ فَلَقِيتُ أَبِي بْنَ أَنْ السَّوْطِ وَبَقَوْلِهِمَا فَقَالًا لَيْ تَعْرَاتِنَا قُطِيعَ أَنِي بَنَ السَّوْطِ وَبَقَوْلِهِمَا فَقَالًا لَيْ السَّوْطِ وَبَقَوْلِهُمَا فَقَالًا كُولِهُمَا فَقَالًا لَيْ حَجَجَجْتُ فَا أَنْهُ اللَّالَةُ السَّوْطِ وَبَقَوْلِهُمَا فَقَالًا لَو السَّوْطِ وَبَقُولِهُمَا فَقَالًا لَيْ تَعْلَقُ لَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالًا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَكُولِي اللْهُ الْفَالَ لَكُولُولُولُ اللْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

ہے، باقی اتنی زیادتی ہے کہ حب اس کا مالک آئے تو اس ہے اس کی تھیلی، گنتی اور بند ھن کو دریا فنت کر پھر اگر وہ بیان کرے، تو وہ اسے دے دے، در نہ پھر وہ تیر اہے۔

1999۔ ابوالطاہر، احمد بن عمرہ بن سرح، عبداللہ بن وہب، ضحاک بن عثمان، ابوالنظر، بسر بن سعید، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقطہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سال تک اس کی تعریف کر، پھراگر کوئی نہ پہچانے تواس کا تھیلہ، اور بند ھن یاد کرے، اور بند ھن یاد

( فا کدہ) تھیلہ اور بند کھن محفوظ رکھنے کا حکم اس لئے ہو رہاہے تاکہ ادائیگی کے وقت کسی قتم کی دشوار بی نہ ہو جتنااس کا مال ہو وہی دیدیا

••• ۲- اسحاق بن منصور ، ابو بکر حنفی ، ضحاک بن عثمان ہے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان لے تواہے دیدے ورنہ اس کابند ھن اس کا تسمہ ، اس کا تھیلہ اور اس کاشاریادر کھ۔

امو ۱۰ و وسری سند ) ابو بکر بن جعفر، شعبہ (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ، سلمہ بن کہلی بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت سوید بن غفلہ سے سنا وہ فرما رہے ہے کہ ہیں اور حضرت زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ سب جہاد کے لئے فکے میں نے ایک کوڑ اپڑا ہواپایا تو میں نے اٹھالیا، زید اور سلمان بولے، پھینک دو، میں نے کہا نہیں بلکہ میں اس کی تعریف کرول گا، پھر اگر اس کا مالک آئے گا تو خیر، ورنہ میں اسے اپنے کرول گا، پھر اگر اس کا مالک آئے گا تو خیر، ورنہ میں اسے اپنے کام میں رکھوں گا، اور میں نے ان دونول کی بات نہ مانی، جب بم جہاد سے لوٹے تو اتفاق سے میں نے جج کیا اور مدینہ منورہ گیا، وہاں حضرت ابی بن کعب سے ملا تو ان سے میں نے کوڑے اور حضرت زیر و سلمان کے قول کا تذکرہ کیا، وہ بولے کہ میں نے حضرت زیر و سلمان کے قول کا تذکرہ کیا، وہ بولے کہ میں نے

إِنِّي وَجَدُّتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةً دِينَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجَدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَيْنَهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجَدُ مَنْ يَعْرِفُها ثُمَّ أَيْنَهُ ثُمَّ أَيْنَهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَجَدُ مَنْ يَعْرِفُها مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ عَرِّفَها حَوْلًا فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ احْفَظُ .عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا مَنْ يَعْرِفُها فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا وَوكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں سوائٹر فیوں کی ایک تھیلی پائی، میں اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کے مالک کو تلاش کر، میں نے تلاش کیا، کوئی پہچائے والا نہیں ملا، کی جمر میں آپ، آپ نے فرمایا ایک سال اور تعریف کر، بالآخر میں نے تعریف کی لیکن اس کا پہچائے والا تعریف کر، بالآخر میں ہے آپ کے پاس آپ، فرمایا ایک سال اور تعریف کی نمین ملا، آخر آپ نے فرمایا، ایک سال اور تعریف کی گئتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کوول میں جمالے، پھراگراس کی گئتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کوول میں جمالے، پھراگراس کی گئتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کوول میں جمالے، پھراگراس کی گئتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کودل میں جمالے، پھراگراس کی گئتی کر اور اس تھیلی اور بند ہوں کو مکم مد میں سلمہ بن کہیل سے ملا، انہوں نے کہا، کہ میں پھر مکہ مکر مد میں سلمہ بن کہیل سے ملا، انہوں نے کہا جھے یاو نہیں کہ تین سال تعریف کے لئے کہا ملا، انہوں نے کہا جھے یاو نہیں کہ تین سال تعریف کے لئے کہا یا لیک سال۔

(فائدہ) مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے ہمارے قول کی تائیہ ہوگئی کہ تعریف لفطہ میں کوئی خاص مقدار معین نہیں بلکہ جیسامال ہوگا، ویسی ہی تعریف کی جائے گی۔

٧٠٠٠٧ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةً الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةً بَنُ كُهَيْلِ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَة قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بَنِ صُوحَانَ وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِعِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ سَوْطًا وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِعِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِينِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا \*

۱۰۰۲ عبدالر حمل بن بشر عبدی، بهز، شعبه حضرت سلمه بن کہیل ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور زید بن صوحان اور سلیمان بن ربیعہ ایک سفر پر نکلے تو میں نے ایک کوڑا پایا، اور بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی، الی قولہ "فاستمعت بہا" باتی اس میں یہ ہے کہ شعبہ بیان کی، الی قولہ "فاستمعت بہا" باتی اس میں یہ ہے کہ شعبہ بیان کرتے ہیں میں حضرت سلمہ بن کہیل ہے دس سال کے بعد ملا تو وہ فرمانے گے کہ ایک سال تک بعد ملا تو وہ فرمانے گے کہ ایک سال تک اس کی تعریف کر۔

٣٠٠٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
 عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
 جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

۲۰۰۳ قتیبه بن سعید، جریر، اعمش-(دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، وکیع-(تیسری سند) ابن نمیر بواسطه اینے والد سفیان-(چوتھی سند) محمد بن خاتم، عبد الله بن جعفر رقی، عبید الله، زید

حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

يَعْنِي ابْنَ عَمْرو عَنْ زَيْلًا بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ حِ و

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هَؤُلَاء عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل

بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً وَفِي حَدِيثِهِمُ

حَمِيعًا ثُلَاثُةً أَحْوَالَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلْمَةَ فَإِنَّ فِي

حَدِيثِهِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ

بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ

يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهَا وَوكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ

وَزَادَ سُفْيَانُ فِي روَايَةِ وَكِيعِ وَإِلَّا فَهِيَ كُسَبيل

٤٠٠٠- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ

الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن

الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِبٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَقَطَةِ الْحَاجِّ\*

مَالِكَ وَفِي رَوَايَةِ ابْن نُمَيْرِ وَ إِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \*

بن الي اعيسه ـ . . :

(پانچویں سند) عبدالرحلٰ بن بشر، حماد بن سلمہ، سلمہ بن کہیل ہے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی روایت کی طرح حدیث مردی ہے، حماد بن سلمہ کی روایت کے علاوہ سب روایات میں تین سال تعریف کرنے کا تذکرہ ہے اور سفیان اور زید بن انیسہ اور حماد بن سلمہ کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آئے اور اس کی مقدار، خیلی اور بند حمن کی تجھے خبر دے تواہد دے دے ، اور سفیان نے وکیج کی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ ورنہ پھر سفیان نے وکیج کی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ ورنہ پھر وہ تیرے مال کی طرح ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ ورنہ پھر وہ تیرے مال کی طرح ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ ورنہ پھر ورنہ پھر اس ہے نفع حاصل کر۔

۲۰۰۴ - ابوالطاہر اور بونس بن عبدالاعلی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن عبداللہ بن اشج، کی بن عبدالرحمٰن بن حاطب، عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ماطب، عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی بڑی ہوئی چیز اٹھانے سے منع فرمایا

(فا کدہ) بینی ملک کے لئے نہ واسلے حفاظت کے ، ہاتی شیخ ملاعلی قاری حفی مر قاۃ میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ممانعت اس لئے ہو کہ حاجی دو دنوں کے لئے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں پھر متفرق ہو جاتے ہیں ،ایسی صورت میں تعریف مشکل ہے۔ لہٰذااگر وہ چیز نہ اٹھائی جائے تواس کے مالک کوجلد مل جائے گی۔

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَبِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ مَنْ اللهُ يَعْرِقُهَا \*

۵۰۰۱ - ابواطا ہر اور یونس بن عبد الاعلی، عبد اللہ بن و جب، عمر و بن حارث، بکر بن سواد ق، ابوسالم جیشانی، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے (کسی کی) گم شدہ چیز رکھ لی تو وہ گر اہ ہے، عبال تک کہ اس چیز کی تعریف اور تشہیر نہ کر دیں۔

رف میں میں الک کو تلاش کر کے اسے نہ دے اور اس روایت کی تائید سنن ابن ماجہ کی ایک روایت سے ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی گم شد و چیز دوزخ کی لیٹ ہے ، باقی میہ وعید اس کے لئے ہے جو مالک بننے کے لئے اٹھائے ،اور جس کاار اد و تعریف کا ہو ،اسے خود حدیث میں مشتنی کر دیا ہے، ابن الملک فرماتے ہیں کہ اٹھاتے وقت گواہ بنالے اور کہے کہ میہ چیز میں نے اس لئے اٹھائی ہے کہ اسکے مالک کودوں گا۔ واللہ اعلم۔ سے ، ابن الملک فرماتے ہیں کہ اٹھاتے وقت گواہ بنالے اور کہے کہ میہ چیز میں نے اس کے اٹھائی ہے کہ اسکے مالک کودوں

(٢٦٠) بَابِ تَحْرِيْمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ

إذْن مَالِكِهَا \*

7.77 حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَس عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَمْرَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبُنَ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْبِهِ أَيْحِبُ لَلَا يَحْلُبُنَ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْبِهِ أَيْحِبُ لَلَا يَحْلُبُنَ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكُسَرَ حِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّهَ إِنَّهَ يَحْلُبُنَ أَحَدُ مَاشِيهَ أَحَدِ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْ يَحْلُبُنَ أَحَدُ مَاشِيهَ أَحَدٍ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧٠٠٧ - وَحَدَّثَنَاه قَتَيْهَ بَنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُعِيدِ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُعِيدِ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُعْدِ عَو حَدَّثَنَاه أَبُو الكَّيْ بَنُ مُسْهُو عِ وَكَنَّنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي الكَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَحَدَّثَنِي أَبِي اللَّهِ عَو اللَّهِ كَامِلِ قَالَا اللَّهِ حِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا اللَّهِ حِ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ جَمِيعًا عَنْ أَيُوبَ حِ وَحَدَّثَنَا البُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهَ جَمِيعًا عَنْ أَيُوبَ وَاللهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ السَّمَعِيلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهَ مَحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّمَعِيلَ اللهُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ وَاللهُ عَنْ أَيُوبَ وَاللهُ عَنْ أَيْفِ عَنِ اللهِ عَنْ إِللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(٢٦١) بَابِ الضِّيَافةِ \*

۲۰۰۹ یکی بن یکی تمیمی، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے دوسرے کے جانور کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے نہ نکالے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کر تاہے کہ اس کی کو تھڑی میں آئے، اس کا خزانہ توڑ کر اس کے کھانے کا غلہ نکال کرلے جائے، اس طرح ان گور کان کے جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں ان کے کھانے کے، اس طرح ان اللہ کا کوئی کسی کے جانور کا بغیر اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کوئی کسی کے جانور کا بغیر اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ کہ اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ کہ اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ کہ کہ اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ اس کی اجازت کے دودھ نہ بہا کہ کہ ا

2 - 1 - قتیبہ بن سعید، محمہ بن رمجی کیے بن سعد۔
(دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر۔
(تیسری سند) ابن نمیر بواسط اپنے والد عبید اللہ۔
(چوشی سند) ابوالر بچا ابو کا مل، حماد۔
(پانچویں سند) زہیر بن حرب، اساعیل بن امیہ۔
(خچشی سند) محمہ بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ابوب، ابن جر تبج، موسی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مالک کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے مگر ان تمام روایتوں میں سوائے لیٹ بن سعد کی روایت کی طرح حدیث روایت کی طرح حدیث روایت کی طرح حدیث کی طرح کا لفظ اور اس کی روایت میں مالک روایت کی طرح دوایت میں مالک روایت میں مالک روایت کی طرح دوایت میں مالک روایت میں مالک روایت کی طرح دوایت میں مالک روایت میں مالک روایت میں مالک روایت کی طرح دوایت میں مالک روایت میں مالک کی طرح "فینتقل طعامه "کالفظ ہے۔

باب (۲۲۱) مهمان نوازی اوراس کی اہمیت۔

عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنااور میری آئھوں نے دیکھا، جس وقت کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که جو شخص الله نعالی پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو،اے جاہئے کہ تکلف کے ساتھ اپنے مہمان کی خاطر داری کرے، صحابہ ؓ نے عرض کیا،یا رسول اللہ صلی الله علیه و سلم! تکلف کب تک کرے فرمایا ایک دن اورایک رات، باقی مہمانی تین دن تک ہے پھر اس کے بعد جو مہمانی کرے وہ صدقہ (تبرع) ہے اور (پیہ بھی)ار شاد فرمایا کہ جو تفخص اللّٰدر بالعزت پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تواس کو حاہئے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر (فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ضیافت کی تاکید ثابت ہوئی ،اورامام مالک ،ابو صنیفہ ،شافعی اور جمہور علماء کرام کے نزدیک ٩٠٠٩ ـ ابوكريب، محمد بن العلاء، وكبيع، عبدالحميد بن جعفر،

۲۰۰۸ قتیبه بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، ابوشر یخ

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد روم)

خاموش رہے۔ سعید بن ابی سعید مقبری، ابوشر یخ، خزاعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که ضیافت تین دن تک اور اس کا تکلف ایک دن، وے، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس طرح اے گناہ گار کر دے ، آپٹے نے فرمایا کہ اس کے پاس تھہر ا رہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ رہے۔ ١٠٠٠ عله محمد بن متني، عبد الحميد بن جعفر، سعيد مقبري، ا وشر جح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میرے کانوں نے سنااور میری آنکھوں نے دیکھااور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا، جب کہ اس بارے میں رسول

اور ایک رات ہے اور کسی مسلمان کے لئے ریہ چیز زیبا نہیں ہے کہ اینے بھائی کے لئے تھہرارہے، یہاں تک کہ اے گناہ گار کر الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اور اور بقیه حدیث لیث

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَويِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالصِّيَافَةُ ثُلَاثَةُ أَيَّام فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنَّ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أُوْ

٢٠٠٨ - حَدَّثُنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْثٌ

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيً شُرَيْحِ الْمُخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ الطِّيَّافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُل مُسْلِم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بهِ \*

ضيافت سنت ہے،واجب نہيں۔

٢٠١٠ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحُ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعَتْ أَذُنَّايَ وَبَصُرَ عَيْنِي ً وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ \*

(فائدہ)جب اس کے پاس کھلانے کونہ ہو گاتو یقدینا مہمان گو برا بھلا کہے گااور اس کی غیبت کرے گائیں گناہ ہے ، ہاں اگر میز بان خود رو کے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے ، واللہ اعلم۔

> ٢٠١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ

> ع و حديد بن رسي عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا

> فَنَنْزِلُ بِقُوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ

بِقُومٍ فَأُمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا

ُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَحُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ \*

۱۱۰۱ قتیبہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) محمہ بن رمح، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ردانہ کرتے ہیں، پر ہم کسی قوم کے پاس ازتے ہیں، اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی قوم کے پاس از واور وہ تمہارے لئے وہ سمان کر دیں جو کہ مہمان کے لئے چاہئے تو تم اسے قبول کرو، سامان کر دیں جو کہ مہمان سے مہمانی کا حق جیسیا کہ چاہئے اور اگر وہ ایسانہ کریں تو ان سے مہمانی کا حق جیسیا کہ چاہئے

کی روایت کی طرح مر وی ہےاور و کیچ کی روایت میں جو مضمون

ہے کہ نسی کوزیبا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا قیام کرے

کہ اسے گناہ میں ڈال دے رہے بھی مذکورہے۔

( فائدہ) جمہور علائے کرام فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث مضطر کے لئے ہے جو بھوک ہے مر رہا ہو،اسے اس کا حق ہے کیونکہ اس کی ضیافت واجب ہے،یابیہ عکم اوائل اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔

وصول کرلو۔

(٢٦٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ

٢٠١٢ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشْهَبِ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْأَشْهَبِ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَي رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَي وَسَلَّمَ وَشَيْعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا تَعَلَى مَنْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا عَلَي مَنْ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا فَضُلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا فَضُلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا فَضُلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا اللّهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا

باب (۲۲۲) زائد مال مسلمان کی خیر خواہی میں صرف کرنے کااستخباب۔

۲۰۱۲ - شیبان بن فروخ، ابوالاههب، ابونضره، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک شخص اپنی او نمنی پر سوار ہو کر آیااور دائیں اور بائیں دیکھنے لگا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھنے لگا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا جس کے پاس کوئی فاضل سواری ہو، وہ اسے دے در جس کے پاس فاضل توشہ ہو، وہ اسے دے جس کے پاس فاضل توشہ نہیں ناضل توشہ ہو، وہ اسے دے دے جس کے پاس فاضل توشہ نہیں عاصل توشہ نہیں اور جس کے پاس فاضل توشہ نہیں اور جس کے پاس فاضل توشہ نہیں

2 r m

سيحيمسلم شريف مترجم ار دو (جلد دوم)

عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا في فَضْل \*

(٢٦٣) بَاب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا \*

٣٠٠١٣ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطُّنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقُوم عَلَى النَّطَع قَالَ فَتَطَاوَلُتُ لِأَحْزِرَهُ كُمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كُرَبُضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ وَضُوء قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بإدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نَطُفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَح فَتُوَضَّأُنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُور فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرغَ الْوَضُوءُ \*

ہے، پھر آپ نے مال کی جو قسمیں بیان کرنی تھیں وہ بیان کیں حتی کہ ہم میں سے فاضل مال میں کسی کو کوئی بھی حتی کہ ہم میں سے فاضل مال میں کسی کو کوئی بھی حتی نہیں ہے۔

باب (۲۲۳) جب توشے کم ہوں توسب توشوں کوملادینامشخبہ۔

۱۰۱۳ احد بن بوسف ازدی، نصر بن محد بمای، عکرمه بن عمار، ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں نکلے وہاں ہمیں تنگی ہونگ یہاں تک کہ ہم نے سواریاں کا شنے کا ارادہ کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا، اور ہم سب نے اپنے تو شوں کو جمع کیا، اور ایک چڑے کا دستر خوان بچھایا، اس پر سب لوگوں کے توشے جمع ہو گئے، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے ناپنے کے لئے برمھاکہ کتناہے، چنانچہ اسے نایا تووہ اتنا تھا جتنی جگہ میں تبری جیکھتی ہے، اور ہم چورہ سو تھے، چنانچہ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایااوراس کے بعد اپنے اپنے توشہ دان کو بھر لیا،اس ے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ وضو کا پانی ہے؟ توایک مخص ڈول میں ذراسایانی لے کر آیا، آپ نے اسے ا کی گڑھے میں ڈال دیا، چنانچہ ہم سب نے اس سے وضو کیا، ہم خوب بہائے جاتے تھے، چو دہ سو آ دمیون نے اس طرح بہایا، اس کے بعد آٹھ آدمی آئے اور انہوں نے دریافت کیا، وضو کا یانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وضوے فارغ ہو چکے۔

(فا کدہ) اہام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے نہ کور ہیں ایک تو کھانے کا بڑھنا، اور دوسرے پانی میں اضافہ ہونا، ماذر گ بیان کرتے ہیں کہ یہ معجز ہاس طرح ہے کہ جو جزءاور حصہ پانی کاصرف ہو تا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسر اپید اکر دیتا تھا، اور آپ کے معجزات دومتم کے ہیں ایک تو قر آن کریم جومتواتر ثابت ہے، دوسرے اس متم کے یہ اگر چہ متواتر نہیں ہیں گر معنی متواتر ہیں۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ

كَانَ ٢٠١٤ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّنَنَا الْكَانِمُ الْمُ عُنْ النَّمِيمِيُّ حَدَّنَنَا الْمُعَاءَ قَبْلَ الْقِتَالُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيَّ الْفِعَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الْفِعَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الْفِعَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الْفِعَالُ الْفِعَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ اللَّهِ عَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُعْمَمُ وَأَصَابَ يَوْمَئِذَ قَالَ مُعْلَى الْمُعْمِلِيقِ مَعْلَى الْمُعْمِ وَأَصَابَ يَوْمَئِذَ قَالَ مُعْلَى الْمُعْمِ وَأَصَابَ يَوْمَئِذَ قَالَ الْبُنَّةُ الْبُنَّةُ الْبُنَّةُ الْبُنَّةُ الْبُنَةُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّنَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّنَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّنَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْحَيْشُ \*

۱۰۱۲ کے بی بن کی بین کی تمیں، سلیم بن اخضر، ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھا، کہ کیالڑائی سے پہلے کفار کو دین کی دعوت دیناضر دری ہے ؟ حضرت نافع نے جواب میں لکھا کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر حملہ کیا، اس حالت میں کہ وہ بے خبر تھے اور ان کے جانور پانی لی رہے تھے، آپ نے ان میں سے لڑنے والوں کو قبل کیا اور باتی کو قید کیا اور اسی روز حضرت جو ریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہا تھ آ کیں، نافع نے بیان کیا کہ یہ حدیث مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ سے دوروں اس کی اور وہ اس کی اور وہ اس کی اور وہ اس کی مقد میں شریک ہے۔

(فائدہ)اہام نودی گفرماتے ہیں کہ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جن او گول کو اسلام کی دعوت بیٹی چکی ہوان پر یکا یک غفلت کی حانت میں جملہ کردیا ٹھیک اور درست نہیں ہے جہاد کے معنی عموالز آئی اور جنگ و قال کے سمجھے جاتے ہیں، گر منہوم کی یہ سنگی قطوا فلفا اور خلاف واقع ہے۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، جہاد اور مجاہدہ اس کے مصدر ہیں اور الخت میں اس کے معنی کو شش اور محنت کے ہیں اور اس کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی ہیں، یعنی حق کی سر بلند کا ور اس کی جہلینے واثاث حت اور حفاظ ہے وہمداشت کے لئے ہر قسم کی جدو جہد، قربانی اور ایٹرا گوار اکر تا، اور ان تمام جسمانی و مالی اور دماغی تو توں کو جواللہ جار کے تعالی کی طرف سے بندوں کو فی ہیں اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اس کے دین کے لئے اپنی اور اپنی کی طرف سے بندوں کو فی ہیں اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اس کے دین کے لئے اپنی اور اس کے دین اور بالی کو قربان کر وینا اور اس کے حملوں کو رو کنا اور اس کے اس کے حملوں کو رو کنا اور اس کے حملوں کو رو کنا اور اس کی تعلیم کی وہر ایکا کی جہاد ہو اور کی میں ان سے لڑنا پڑے تو اس کو رائیگاں کر نا ہے، اور اس کی تحت داخل ہو سکتا ہے، اس کے عام اس کے تحت داخل ہو سکتا ہے، اس کی علیہ کی تار کی میں حصر سے جاد کی اور اس کی تحت داخل ہو سکتا ہے، اس کے عام اس کے تحت داخل ہو سکتا ہے، اس کے علیہ کی خار سے جہاد کی طرف آر ہے ہو جاد کی طرف آر ہے، کو خار کن کام اس کے تحت داخل ہو سکتا ہی براہ کی جہاد کی طرف آر ہے، کو خار کن کام اس کے تحت داخل ہو سکتا ہو دور ہے دور ہے دور ہے جواب کی طرف آر ہے، کو خار کن کام اس کی خور کی اس کے جواب کو خربان کی طرف آر ہے، کو خربان کی دور کیل و جاد کی اور کیل سے اس کا تام جہاد اگر ہے کو خربان کی کو قربان کردیا، اس طرح جو دلی کی تھی ہو دیا ہو سے میں وہ ہو اس کی دور اس کی تام جہاد کی ہو تھیں ہو ہو گیا ہو گور کی کو خربان کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی تام جواب کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور کی کو خربان کی

٥٠٠١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُلُكُ \*

(٢٦٤) بَابِ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغُزْوِ

وَغَيْرهَا \*

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً حِ و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهُّدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَوْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أُمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بتَقْوَى اللَّهِ وَمَنَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا باسْم اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ ۗ وَكُفَّ عَنَّهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنَّهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَار الْمُهَاجِرِينَ ۗ وَأَخْبِرْهُمْ أَنْهُمْ إِنْ ۖ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمٌ مَا عَلَى

الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا َأَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمُ

۲۰۱۵ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عبدی، ابن عون ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے اور اس میں بغیر شک کے جو بریہ بنت حارث موجو دہے۔

باب (۲۲۴۷)امام کو کشکروں پر امیر بنانا،اور انہیں لڑائی کے آ داب اور اس کے طریقے بتانا۔

۲۰۱۲ ابو بكرين ابي شيبه، وكميع بن الجراح، سفيان (دوسر ي سند) اسحاق بن ابراهیم، کیجیٰ بن آدم، سفیان (تیسری سند) عبدالله بن بإشم، عبدالرحمٰن، سفيان، علقمه بن مرجد، سليمان بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکریا حجو ٹی سی جماعت کاامیر بناتے تو اے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کا تھم کرتے اور اس کو ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھم فرماتے، پھر ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کا نام کے کر خدا کی راہ میں جہاد کرنا،جو مخص خدائے قدوس کا منکر ہواس سے لڑنا، خیانت نہ کرنا، کسی کے ناک کان نہ کا نٹا، اور کسی بچہ کو قتل نہ کرنااور جب مشرک دشمنوں ہے مقابلہ ہو تو انہیں تین امور کی د عوت دینا اور اگر وہ کوئی امر قبول کرلیں تو تم بھی ان ہے (صلح) کرلیتا،اور لڑنے ہے باز رہنا، پھر انہیں اسلام کی دعوت و پنا، اگر وہ مان کیس تو تم بھی ان ہے (اسلام) قبول کر لینااور جنگ ہے باز رہنا، اس کے بعد انہیں وعوت دینا کہ اپنا مقام حچیوڑ کر مہاجرین کے مقام میں آ جائیں،اوران ہے کہہ دینا کہ اگر تم اییا کر و گے ، تو نفع اور نقصان میں مہاجرین کے برابر کے شریک ہوں گے اگر وہ مکان کے تبدیل کرنے سے انکار کریں تو کہد دینا ایسی صورت میں تمہارا تھم دیہاتی مسلمانوں کے طریقیہ پر ہو گا،جو تھم الہی دیہاتی مسلمانوں پر جاری ہے، وہی تم

أَنُّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيَّءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْحِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةً نَبيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتُكَ وَذِمَّةً أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ وَإِذًا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمُّ عَلَى حُكُّم اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكُمُوكَ فَإِنَّكَ لَا تَدُّرِي أَتُصِيبُ حُكُمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْن حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقُمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّنْنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ \* َ

٢٠١٧- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأُوْصَاهُ وَسَاقَ اللَّهَ عَدِيثِ سُفْيَانَ \*

یر نافذ ہو گااور اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہواں سے تو مال غنیمت دور مال صلح میں ہے حمہیں کچھ حصہ نہ ملے گا، اور اگر وہ اسلام سے بھی انکار کر دیں توان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ مان لیں تو تم بھی قبول کر لیٹا، اور جہاد سے باز رہنا، اور اگر وہ انکار کریں تو خدا تعالیٰ ہے مدد کے طلب گار ہو کر آن ہے جہاد کرنا،ار واگر کسی قلعہ کاتم محاصرہ کرواور قلعہ والے تم سے خدا تعالیٰ، اور خدا تعالیٰ کے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذمہ لیناجا ہیں تو تم خدااور خدا کے رسول کا ذمہ نہ دینا، بلکہ اپنا اور اینے ساتھیوں کا ذمہ دینا ، کیونکہ اگر تم اینے اور اینے ساتھیوں کے ذمہ سے پھر جاؤ گے توبیہ اتناسخت نہ ہو گا، جتنا کہ الله تعالیٰ اور الله تعالیٰ کے رسول کا عہد توڑنا سخت ہوگا، پھر اگر تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرواور قلعہ والے جا ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے تھم کے مطابق باہر نکل آتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے تحكم پر باہر نہ نكالنابلكہ اپنے تحكم پر نكالنااس لئے كہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم تجھ سے پورا ہو تا ہے یا نہیں، عبدالرحمٰن نے اسی طرح حدیث بیان کی، اور اسحاق نے اپنی حدیث کے آخر میں کیچیٰ بن آدم سے یہ زیادتی روایت کی ہے کہ میں نے یہ حدیث مقاتل بن حیان سے ذکر کی، کیجیٰ بیان کرتے ہیں کہ علقمہ نے ابن حیان سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہاکہ مجھے سے مسلم بن ہمیصم نے بواسطہ نعمان بن مقرن رضی الله تعالیٰ عنه بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت بیان کی ہے۔

ا ۱۰۱۷ جائ بن شاعر، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبه، علقمه بن مر شد، سلیمان بن بریده، حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کوئی امیر یا سریہ سجیجے تو اسے بلاتے اور نصیحت فرماتے ،اور بقیہ حدیث سفیان کی روایت کی طرح مروی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۲۰۱۸ - ۱ براہیم، محمد بن عبدالوہاب فراء، حسین بن ولید، شعبہ سے اس طرح روایت مروی ہے۔

۱۹۰۹ ۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابواسامہ، برید بن عبد اللہ اللہ اللہ علی اللہ عبد اللہ اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں ہے کسی کو کوئی تعلم دے کر روانہ کرتے تو ارشاد فرماتے تھے خوش خبر ی سناؤ، نفرت مت دلاؤ،اور آسانی کرو،اور (لوگوں کو) دشواری میں مت ڈالو۔ دلاؤ،اور آسانی کرو،اور (لوگوں کو) دشواری میں مت ڈالو۔ اپنے والد، حضرت ابو موسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت معاد کو یمن کی طرف بھیجا، اور فرمایا، آسانی کرنا، دشواری اور سختی میں نہ ڈالنا، اور خوش کرنا، نفرت مت دلانا، انقاق ہے کام کرنا، پھوٹ مت ڈالنا۔

۲۰۲۱ محمد بن عباد، سفیان، عمر و (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی خلف، زکریا بن عدی، عبید الله، زید بن ابی انیسه، سعید بن ابی برده، بواسطه اپ والد، حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں جس طرح که شعبه سے روایت مروی ہے باتی زید بن ابی انیسه کی روایت میں بی الفاظ نہیں ہیں کہ اتفاق سے کام کر نااور پھوٹ مت ڈالنا۔

۲۰۲۲ عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه این والد، شعبه، ابوالتیاح، انس، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، عبید الله بن سعید (تیسری سند) محمد بن الولید، محمد بن جعفر، شعبه، ابوالتیاح، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی کرو، سختی مت کرواور آرام دو، نفرت

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا \* فَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا \* فَا الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولَ مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ بَشَرُوا وَلَا تَنْفُرُوا وَيَسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا نَعْسَرُوا وَلَا تَعْسَرُا وَلَا تَعْسَرًا وَلَا تَعْسَرًا

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْعَبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

مت د لاوً ـ

## باب(۲۲۵)عهد شکنی کی حرمت۔

۲۰۲۳ - ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، ابواسامه، (دوسری سند) زمیر بن حرب، عبید الله بن سعید، یخی القطان، عبید الله، معبد الله، عبد الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الله تعالی اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گاتو ہر ایک دغاباز، عبد شکن کے لئے جمند الله کیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغا باند کیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی دغا بانی ہے۔

۱۳۰۲- ابوالر تیج عتکی، حماد، ابوب، (دوسری سند) عبد الله بن عبد الرحمٰن داری، عفان، صدحر بن جو برید، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بہی روایت بیان فرماتے ہیں۔

۲۰۲۵ - یکی بن ابوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن وینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے ہر عبد شکن کا جمنڈ انصب کرے گا پھر کہا جائے گا آگاہ ہو جاؤیہ فلاں کی عہد شکن کا جمنڈ اہے۔

۲۰۲۷ - حرملہ بن بیجی ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ ، سالم بن عبداللہ ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ربیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرمارے تھے کہ ہر

مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَّرُوا وَلَا تُعَسَّرُوا وَسَكَّنُوا وَلَا تُنَفّرُوا\*

(٢٦٥) بَابِ تُحْرِيمِ الْغُدُرِ \*

٢٠٢٣ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ حِ وَ حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخُسِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ السَّرَخُسِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَالَى عَبْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ وَلَكُ أَلْ عَادِر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا خَمَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا خَمَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا خَمَعَ اللّهُ إِنْ فَلَانَ \*

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعُ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْدِيةً كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \*

٥٢٠٢٥ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرَةً فَلَانَ \*

٢٠٢٦ - تُحدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةً وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 419

وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

Y · Y · Y - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشْرُ بْنُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ح و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فَلَانَ \*

٢٠٢٨ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَ و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ \*

٢٠٢٩ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَادِرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً أَنْ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْرَةً اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠٣٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً عَنْ شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بهِ \*

رَّ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّ أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ البِي سَعِيدٍ عَنِ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*
لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

ا یک عہد شکن کا قیامت کے دن ایک حجنڈ اہو گا۔ ۲۰۲۷۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار ، ابن ابی عدی (دوسر ی سند)

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان، ابوداک، حضرت عبدالله رضی الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے موایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک عہد شکن کا قیامت کے دن جھنڈا ہوگا کہا جائے گا، کہ یہ فلاں کی عہد شکن قیامت کے دن جھنڈا ہوگا کہا جائے گا، کہ یہ فلاں کی عہد شکن

(کا حجمنڈ ۱) ہے۔ ۲۰۲۸ اسحاق بن ابراہیم، نضر بن شمیل، (دوسر ی سند )عبید

الله بن سعید، عبدالرحمٰن، شعبہ ہےاسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی بیہ عبدالرحمٰن کی روایت میں نہیں ہے کہ بیہ

فلال کی عبد شکنی (کا حصندًا) ہے۔

۲۰۲۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، یکیٰ بن آدم، یزید بن عبدالعزیز، اعمش، شفیق، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه اسمی شفیق حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک دغا باز کا قیامت کے دن ایک حضنڈ اہوگا جس سے بیجیانا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلال کی دغا

ہازی ہے۔ ۱۰۳۰ محمد بن متنیٰ، عبیداللہ بن سعید، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک وغاباز کے پاس قیامت کے دن ایک حجفنڈا ہوگاجس سے بہجانا جائے گا۔

بوں سے پہنے ہوئے ہو۔ ۱۲۰۳۱۔ محمد بن مثنیٰ، عبید اللہ بن سعید، عبدالرحمٰن، شعبہ، خلید، ابونضر ق، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک وغا بازگی سرین پر قیامت کے دن ایک جھنڈ ابوگا۔

٣٧ - حَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو مَشْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ قَالَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ عَدْرِهِ أَلَا عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ عَامَةٍ \* وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ \*

۲۰۳۲ - زہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبدالوارث، مستمر بن الریان، ابو نضر قا، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک دغا بازے سرین پر قیامت کے دن ایک جھنڈ اہو گاجواس کی دغا بازی کے بقدر بلند کیا جائے گا، آگاہ ہو جاؤکہ کسی دغا بازی دغا بازی حاکم اعظم سے براھ کر نہیں۔

(فائرہ) کیونکہ ایسے وغابازوں سے ایک عالم اور عامتہ المسلمین اور دین کو نقصان پہنچتا ہے ، بر خلاف عوام الناس کی دغابازی کے کہ اس سے چند ہی اشخاص کو نقصان پہنچتا ہے ، بر خلاف عوام الناس کی دغابازی کے کہ اس سے چند ہی اشخاص کو نقصان پہنچتا ہے اور دغاباز وہی ہے جو وعدہ کرے بھر اس کو پورانہ کرے ،اس حدیث سے دغابازی کی حرمت ثابت ہوئی ، خصوصیت کے ساتھ امیر اور حاکم کی دغابازی کی ،اور دغابازی عام ہے ،خواہ حقوق اللہ میں ہو ،یا حقوق العباد میں۔

(٢٦٦) بَابِ جَوَازِ الْحِدَاعِ فِي الْحَرْبِ\*
٢٠٣٣ - وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُ وَاللَّفْظُ لِعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٌّ وَعَمْرُ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٌّ وَوَهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٌّ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٌّ وَوَهُمُرُنَا وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و حَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةً \*

باب (۲۲۲) کڑائی میں چال اور حیلہ کا جواز۔ ۲۰۳۳ء علی بن حجر سعدی اور عمرو ناقد اور زہیر بن حرب سفیان، عمروے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا، وہ فرمارے تھے کہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑائی حیلیہ اور دھو کہ ہے۔

( فائدہ) یہ مکراور دغایازی نہیں کیونکہ وہ تو قول کے خلاف کرناہے ،اور بیہ جال اور تدبیر ہے ،لڑائی میں بغیراس کے جارہ کار نہیں ،اس کئے لڑائی میں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

> ٢٠٣٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْم أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدَّعَةً \*

> (٢٦٧) بَابِ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ \*

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعَقَدِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

سم ۲۰۳۷ و محمد بن عبدالرحمٰن بن سہم، عبدالله بن مبارک، معمر، ہمام بن مدبہ، حضرت ابوہر مرہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی چال اور تدبیر کانام ہے۔

باب (۲۷۷) دستمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے کی ممانعت اور جنگ کے وقت صبر کا تھم۔

معید، ابوعامر عقدی، المحاونی اور عبد بن حمید، ابوعامر عقدی، الموالز ناد، اعرج، حضرت ابو ہر مرہ د صنی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاد سمن سے ملا قات کرنے کی خواہش نہ

النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنُّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُرُوا \*

(فائدہ) لیخی استقلال سے لڑو،اور میدان ہے مت بھا گو۔

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ مُقْبَةُ عَنْ أَبِي النَّضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الشَّهُ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنُوا اللَّهِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنُوا اللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ السَّيُوفِ فَا أَنْ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ فَا أَنْ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ فَا أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِلُ السَّعَابِ وَهَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ الْمَافِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْفَاقِيةَ الْمَالِقُولُ الْمُعْ الْمُؤْمِ أَنْ وَاللَّهُ الْمَالَالِ السَّامِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَائِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَائِعُ اللَّه

(٢٦٨) بَأْبِ اسْتِحْبَابِ اللَّهُ عَاءِ بِالنَّصْرِ

عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ \* عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ \* حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا

٢٠٣٧- حدثنا سعيد بن منصور خدثنا خَالِدُ بن منصور خدثنا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ اللَّهُمُ الْمُزْمِ اللَّهُمُ الْمُزْمِ مُنْزِلَ اللَّهُمُ الْمُزْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُزْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُزْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُزْمِ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الل

کرو،اور جب ملا قات ہو جائے توصبر کرو۔

۱۳۲۱ء محر بن رافع ، عبدالرزاق ، ابن جرتج ، موکی بن عقبه ، ابوالنفر ، حضرت عبدالله بن ابی او نی کی کتاب ہے جو قبیلہ اسلم کے سے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابی سے مقام حروریہ میں فار جیول نے عمر و بن عبیدالله کو لکھا، جب وہ مقام حروریہ میں فار جیول کے پاس گئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جن ایام میں دشمنوں سے ملا قات ہوئی تو آپ ان کے نے انظار کیا، یہاں تک کہ آ قاب ڈھل گیا تو آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو! وشمنوں سے ملا قات کی تمنامت کرو(ا)، اور الله تعالیٰ سے سلامتی ما گو، اور مرمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو! وشمنوں سے ملا قات کی تمنامت کرو(ا)، اور الله تعالیٰ سے سلامتی ما گو، اور جب تم دشمن سے ملا قات کرو تو صبر کرو، اور جان لو کہ جنت تواروں کے سایہ کے بنچ ہے ، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا الی کتاب کے نازل کرنے والے وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا الی کتاب کے نازل کرنے والے ، ایکروں کو شکست دینے والے ، ان کو شکست دینے ، ان کو شکست دینے کو شکست دینے ، ان کو شکست دینے

باب (۲۲۸) دستمن سے مقابلہ کے وقت فنج کی دعا ما نگنے کا استحباب۔

کسون الله استعید بن منصور، خالد بن عبدالله اساعیل بن الی خالد، حضرت عبدالله بن الی اونی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے احزاب (وانوں) پر بدوعاکی، اور فرمایا، اے الله کتاب کے نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے، ان جماعتوں کو تنکست دے، النی جماعتوں کو تنکست دے، الن جماعتوں کو تنکست دے، اور انہیں ملادے۔

٢٠٣٨- وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْل حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ \*

٣٠٣٩ وَحَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ مُجْرِيَ السَّحَابِ \*

٢٠٤٠ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَأَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَّ لَا تَعْبَدْ فِي الْأَرْضِ \*

(٢٦٩) بَابِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ \*

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدً حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وُحدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاء وَالصِّبْيَان \*

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو َبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

۸ ۲۰۰۰ میل ابو نجر بن ابی شیبه، و کمیع بن جراح،اساعیل بن ابی خالد ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی ہے سنا فرمارہے ستھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عا فرمائی اور بقیہ حدیث خالد کی روایت کی طرح مروی ہے اور آپ کے فرمان "الہم" کا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۰۳۹\_اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، ابن عیبینہ، اساعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باتی ابن الی عمر نے اپنی روایت میں "مجری السحاب" کی زیادتی بیان کی ہے۔

• ۲۰۴۰ جاج بن شاعر ، عبد الصمد ، حماد ، ثابت ، حضرت الس ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن فرمارہے تھے الہی اگر تو جاہے تو کوئی زمین میں تری عبادت کرنے والا نہیں ر ہے گا۔

( فا کدہ) ایک روایت میں ہے کہ بدر کے دن آپ نے یہ فرمایا، ممکن ہے کہ دونوں مقامات پر بیہ فرمایا ہو۔

باب(۲۲۹)لڑائی میں عور توں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت۔

۲۰۴۱ یکیٰ بن کیمیٰ اور محمد بن رمح، نیث (دوسری سند) قتیبه بن سعيد ،ليڤ ، خانع ، حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمسی جہاد میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کے قتل کو براسمجها\_

۲۰۴۲\_ابو بكرين الى شيبه، محمد بن بشر، ابواسامه، عبيد الله بن عمر ، نا فع ، حضر ت ابن عمر ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما۔۔۔ روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ کسی جہاد میں ایک عور یہ مقتول پائی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

وُجدَتِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ \*

گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمادی۔

( فا کَدہ )امام نوّوی فرماتے ہیں علماء کا جماع ہے کہ عور توں اور بچوں کو قتل نہ کرناچا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لڑتے نہ ہوں۔

(٢٧٠) بَابِ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

َ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ \* ٣٠٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْدَ ثَنُ يَحْدَ وَسَ

٣٠٠٤٣ وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْ مَنْ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْ مُنْ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ اللَّهُ مِنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ مِنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ مَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ اللللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ الللْه

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَهَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مَا اللَّهِ إِنَّا لَهُ مِنْ فَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا مَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ عَنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِلْمُ اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِلَى اللْمُسْتِلُولُ اللْهُ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُسْتِيلُ إِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِنْ إِلْمُ اللَّهُ إِنْ إِلَى اللْمُسْتُولِ اللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِلَى اللْمُ اللَّهُ إِلَى اللْمُ اللَّهُ إِلَى اللْمُ اللَّهُ إِلَى الللللْهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ إِلَى اللللْهُ اللْمُ اللَّهُ إِلَى اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللْمُ اللللْهُ اللْمُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ اللْهُ إِلَيْ الْمُنْ الْمُعْمُلُولُولُولُولُولُولُ الْمُنَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ

هُمْ مِنْهُمْ \*
٥ ٢٠٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَمُّوُو بْنُ دِينَارِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمُّوُو بْنُ دِينَارِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمُّوُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَتَّامَةَ أَنَّ النَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَتَّامَةَ أَنَّ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لُو أَنَّ خَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَعْبَادٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ اللَّهِ فَاصَابَتُ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ

قالَ هُمُ مِنْ آبَائِهِمْ \*

باب (۲۷۰) شبخون میں بغیر ارادہ کے عور تیں اور بچے مارے جائیں تو کوئی مضا کقیہ نہیں۔

۲۰۴۳ کے کی بن بیجی اور سعید بن منصور، عمر و ناقد، سفیان بن عیدند، زہری، عبید الله، حضرت ابن عباس، صعب بن جثامه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مشر کین کی عور توں اور بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو شب خون میں مارے جا کیں، آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ان بی میں سے ہیں۔

پ کے ۱۹۰۳ میں رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، عمرو بن دینار، ابن شہاب، عبید اللہ، حضرت ابن عباس، حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر سوار رات کو حملہ کریں (شب خون ماریں) اور مشرکین کے بچھ ایک میں اور مشرکین کے بچھی مارے جائمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بابوں ہی میں سے ہیں۔

(فائدہ) یعنی دنیا کے معاملات میں ان کا شار کا فروں کے ساتھ ہے لہٰذارات کوائد ھیرے کے وقت عدم امتیاز کی بناء پران کو قتل کر دیاجائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں کفار کے بچوں کے متعلق اختلاف ہے ، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں، تیسر ہے یہ کہ بچھ معلوم نہیں ہے۔

(۲۷۱) بَابِ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ

الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا \*

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُويْرَةُ زَادَ قَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( مَا وَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً أَوْ نَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْحْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) \* أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْحْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) \*

باب (۲۷۱) کا فرول کے در خت کا ثنا، اور ان کا جلادینا در ست ہے۔

(فا کدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ کفار کے در خت کا ٹنایاان کا جلادینا،ادراس طرحان کے باغات اور کھیتوں کو تلف کرنا تھیجے اور در ست ہے، یہی قول ہے،امام ابو حذیفہ اور شافعیؒ اوراحمرؒ اوراسحاق کا۔واللّٰداعلم بالصواب۔

٧٠ ٤٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَدَيِقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ مُسْتَطِيرُ مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذَٰلِكَ نَزَلَتُ ۚ ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا ) الْآيَةَ \*

٨٤٠ ٢ - وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بَنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ

ے ۱۰۴۷۔ سعید بن منصور، ہناد بن سری، ابن مبارک، موک بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کمیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے تھجوروں کے در خت کٹواڈ الے اور جلواڈ الے اور ان کے متعلق حضرت حسان نے کہا۔ اور بنی لوی کے سر داروں میں مقام بویرہ میں اور بنی لوی کے سر داروں میں مقام بویرہ میں

اور بی لوی کے سر دارول بیل مقام بویرہ بیل کو اور بیل مقام بویرہ بیل کی کا دینا معمولی بات ہے اور اس واقعہ کے تعلق یہ آ بیت نازل ہوئی کہ جو تھجور کے در خت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑول پر کھڑ اہنے دیا، الآبیۃ تم نے کاٹ ڈالے بین عثمان، عقبہ بین خالد سکونی، عبید اللہ، نافع، حضرت عبد اللہ بین عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روابیت کرتے جسرت عبد اللہ بین عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روابیت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بنی تضیر کے تھجور کے در خت جلواد پئے۔

باب (۲۷۲) خصوصیت کے ساتھ اس امت

کے لئے اموال غنیمت کا حلال ہو نا۔

۲۰۴۹ ابو کریب، محمد بن العلاء، ابن المبارک، معمر،

( دوسر ی سند )محمه بن رافع ، عبدالر زاق ، معمر ، بهام بن مدبه ان

چند مرویات سے روایت کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی

الله تعالی عند نے ان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

روایت کی ہیں، چنانچہ چند حدیثیں ان سے بیان کیس،اور فرمایا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام

میں سے ایک نبی نے جہاد کیا،اور اپنی قوم سے کہامیرے ساتھ

وہ سخص نہ جائے جس نے نیا نکاح کیا ہو اور وہ اپنی بیوی کے

ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہو،اور ہنوز اس نے صحبت ند کی ہواور نہ وہ شخص کہ جس نے مکان بنایا ہو اور اس کی حبیت نہ بلند کی ہو،

اور نہ وہ مخض کہ جس نے بکریاں ادر گا بھن اد نٹنیاں مول لے

لی ہوں،اور وہ جننے کا منتظر ہو، چنانچہ اس پیٹمبر نے جہاد کیا توعصر

کے وقت یا عصر کے قریب اس گاؤں کے نزدیک پہنچے، پیٹمبر علیہ السلام نے سورج سے فرمایا تو تھی مامور ہے اور میں بھی

مامور ہوں، اے اللہ!اہے پچھ دیرے لئے میرے اوپر روک

وے، چنانچہ سورج رک گیا تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، چنانچہ لوگوں نے جو لوٹا تھا اسے جمع کیا، پھر آگ اس کے

کھانے کے لئے آئی، پراس نے نہ کھایا، پیغیبر نے فرمایا، تم میں

ے کسی نے خیانت کی ہے تم سے ہر قبیلہ کاایک ایک آدمی مجھ ے بیعت کر لے، سب نے بیعت کی، ایک آدمی کا ہاتھ نبی

کے ہاتھ سے چیٹ گیا، انہول نے کہا تمہارے اندر خیانت

ہے، الہٰدایوراقبیلہ میری بیعت کرے، بالآ خریورے قبیلہ نے بیعت کی، نبی کا ہاتھ دویا تین آ دمیوں کے ہاتھ سے چیٹ گیا،

نبی نے فرمایا، تمہارے اندر خیانت ہے اور حمہیں نے خیانت

(۲۷۲) بَابِ تَحْلِيْلِ الْغَنَاءِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً \*

٢٠٤٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقُالَ لِقُوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ

امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلَا آخَرُ قَدُ بَنِّي بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قَدِ

اشْتَرَى غَنَّمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ ولَادَهَا قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ

قَريبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةً وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ

عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ

فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُل بيَدِهِ فَقَالَ

فِيكُمُ الْغَلُولُ فَلْتَبَايعْنِي قَبيلَتُكَ فَبَايَعَتْهُ قَالَ فَلْصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ

الْغَلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ قَالَ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْس بَقُرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ

بالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ

لِأُحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا \*

کی، بالآخرانہوں نے گائے کے سر کے برابرسونا نکال دیا،وہ سونا مال میں شامل کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا گیا، چنانچہ آگ آئی اور وہ اسے کھا گئی، اور ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا، کیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ضعیفی اور عاجزی دیکھی تو ہمارے لئے غنیمت کو حلال کر دیا۔

(فا کدہ) یہ پیغیبر حضرت یو شع علیہ السلام تھے ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ملک شام کے ایک شہر میں جمعہ کے دن لڑائی ہو کی تھی، خدا تعالیٰ نے ان کی د عاہے آ فتاب کو رو کے رکھا تا آئکہ فتح ہو گئی،اگلی امتوں میں معمول تھا کہ قربانی اور مال غنیمت کو آگ جلا دیتی تھی اور بہی قبولیت کی نشانی تھی، یہ صرف امت محدیث کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ان کے لئے حلال ہے۔

(۲۷۳) بَابِ الْأَنْفالِ \*

. ه . ٢ - و حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا ْفَأَبَٰى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَسْأَلُونُكَ عَن

الْمَانْفَال قُل الْمَانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ \*

٢٠٥١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ ايَاتٍ اَصَبْتُ سَيُّفًا فَأَتْنِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَفِيِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفِيَّلْنِيْهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْهُ فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَفِّلْنِيْهِ ٱلجُّعَلُ كَمَنْ لَاغَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ قُلِ الْإَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ\*

باب(۲۷۳)غنیمت کابیان۔

۵۰ ۲۰ قتیبه بن سعید، ابوعوانه، ساک، مصعب بن سعد ایخ والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہو ں نے بیان کیا کہ میں نے حمل میں ہے ایک تلوار نی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ، پیہ تلوار مجھے دے دیجئے، آپ نے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے سے آيت نازل فرمائي يَمْ مَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ

۵۰ ۱۰ محمد بن متنی اور این بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ساک بن حرب، مصعب بن سعد رضی الله تعالی عنه اینے والد ہے تقل کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ میرے متعلق جار آیات نازل ہوئی ہیں، ایک مرتبہ مجھے لوٹ میں تلوار ملی، وہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس لائى كئ، ميس في عرض كيا، یار سول الله صلی الله علیه وسلم! میه مجھے دے دیجئے، آپ نے فرمایا،اے رکھ دے، پھر میں کھڑا ہوا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں ہے لی ہے وہین رکھ َ دے، میں پھر کھڑا وہا، اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے دے و بیجئے، آپ نے فرمایا، اسے رکھ دے، میں پھر کھڑا ہوا اور عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم پیر مجھے دے دیجئے ، کیا بجھے بھی ان لوگوں کی طرح کیا جارہاہے جو کار گزار نہیں ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، جہال سے لی ہے وہیں رکھ دے، تب یہ آیت نازل ہوئی که (ترجمه) آپ ہے انفال انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہه دیجئے، انفال الله اور سول کے لئے ہے۔

(فائدہ) یہ تھم احکام غنیمت کے نزول سے پہلے تھااور دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ نے وہ تکوار سعد گودے دی،اور فرمایا،اللہ نے مجھے دی اور میں نے بچھے دی۔

اور ایک ایک اونٹ انعام میں ملا۔ ( فائدہ) انفال اور انعام کے دینے میں علماء کر ام کا اتفاق ہے، اور یہی مسلک ہے شافعی، مالک، ابو صنیفہ کا۔

٣٠٥٣ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ اللَّيْتُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سَهُمَانَهُمْ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سَهُمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا عُمَرَ وَأَنَّ سَهُمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفُلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٤٠٥٠ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إلَى نَجْدٍ فَحَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إلَى نَجْدٍ فَحَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا إللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَشَرَ بَعِيرًا إللَّه عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّه عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه الْحَرَامُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْحَرَامُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا \*

نک ہے شامی، مالک، ابو صیفہ کا۔

۲۰۵۳ تنیبہ بن سعید، لیث، (دوسری سند) محمہ بن رمح،

لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ

روانہ فرمایا، ان میں حضرت ابن عمر بھی تھے تو ہر ایک کے حصہ

میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور اس کے علاوہ ایک ایک اونٹ بطور

انعام کے دیا گیا، آپ نے اس پر کسی قشم کی نکیر نہیں فرمائی۔

۲۰۵۴ ابو بکر بن الی شیبہ، علی بن مسہر، عبدالرحیم بن سلیمان، عبید اللہ بن عمر، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ روانہ فرمایا، بیس بھی اس بیس شریک تھا، وہاں سے ہمیں بہت سے اونٹ اور بحریاں ہاتھ آئیں، ہم سب کے حصہ بارہ، بارہ اونٹ بحک پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ ہمیں بطور انعام کے بھی دیا۔

۲۰۵۵\_زہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، یکیٰ، حضرت عبید الله سے اس سند کے ساتھ مروی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۲۰۵۲ – ابوالر پیج اور ابو کامل، حماد، ابوب (دوسری سند) ابن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نافع سے بذریعہ تحریر غنیمت کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ایک سریہ میں ستھ (تیسری سند) ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، موسی، (چوتھی سند) ابن سعید ایلی، ابن و بہب، اسامہ بن زید، حضرت نافع ہے ان ہی سندوں کے ساتھ اسی طرح حسب سابق روایت مروی ہے۔

20 \* 1- سرت جی بن یونس اور عمروناقد، عبدالله بن رجاء، یونس، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مال غنیمت کے خمس میں سے حصہ دینے کے علاوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بچھ مزید مال بھی عنایت فرمایا اور میر ہے حصہ میں ایک بڑی عمروالا یورااونٹ آیا۔

۲۰۵۸ - ہناو بن السری، ابن مبارک، (دوسری سند) حرمله بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک سریہ کومال غنیمت دیااور بقیہ حدیث ابن رجاء کی روایت کی طرح مروی ہے۔

بقیہ حدیث ابن رجاء کی روایت کی طرح مروی ہے۔
۲۰۵۹ کے عبد الملک بن شیب بن لیٹ، شعیب، لیٹ، عقبل بن خالد، ابن شہاب، سالم حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ بعض فوجی دستوں کو عام لشکر کے علاوہ بچھ مزید مال مجھی عنایت فرما دیا کرتے تھے،

عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنَ قَالَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنَ قَالَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ النَّفُلِ فَكَتَبَ إِلَى اللَّهُ عَنِ النَّفُلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَتَبُ إِلَى اللَّهُ عَنِ النَّفُلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَتَبُ إِلَى اللَّهُ عَنِ النَّفُلِ فَكَتَبَ إِلَيَ النَّهُ عَنِ النَّفُلِ فَكَتَبَ إِلَيَ النَّيْ الْمَنْ الْمِنْ عَمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي الْمِنْ مُوسَى ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ النَّالِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ لَكُو حَدِيثِهِمْ \* كُلُهُمْ عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \*

٥٥٠٠ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ

٨٥٠٧- وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلْغَنِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلْغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَقْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَيَّةٌ بنَحْو حَدِيثِ ابْن رَجَاء \*

 باتی تمام لشکر کو مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ تقسیم ہونا واجب تھا۔

باب (۲۷۴) قاتل كومقتول كاسامان دلانا ـ

۱۰۲۰ ۲۰ یکی بن یکی تنیمی، ہشیم، یکی بن سعید، عمر بن کثیر بن افلح، ابو محمد انصاری مصاحب ابو قیادہ حضرت ابو قیادہ رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اور بقیہ حدیث (آئندہ آتی ہے)

۱۲۰۲۱ قتیبه بن سعید،لیث، یخیٰ بن سعید،عمر بن کثیر،ابو محمد مولی،ابو قاده، حضرت ابو قباده رضی الله تعالی عنه سے روایت نقل کرنے ہیں اور حدیث بیان کی۔

۲۰۶۲ - ابوطاہر اور حرملہ ، عبداللہ بن وہب، مالک ابن الس، کیلی بن سعید ، عمر بن کثیر بن افلح ، ابو محمد مولی ابو قنادہ ، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نکلے جب

ر وں ہلد کفار سے ہوا تو مسلمانوں کو بچھ شکست ہوئی، میں نے دیکھاکہ ایک کا فرایک مسلمان پر چڑھاہواہے میں نے گھوم کراس کے چیچے سے جاکراس کی شہرگ پرایک تکوار رسید کی، وہ میری جانب متوجہ ہوا اور مجھے پکڑ لیا اور ایسا دبایا کہ مجھے

وہ میر ی جانب متوجہ ہوا اور بھے پہر کیا اور ایسا دہایا کہ بھے موت کا مزہ آگیا، کیکن فور آبی اس نے جھے چھوڑ دیااور وہ مر گیا، میں چھوٹ دیااور وہ مر گیا، میں چھوٹ کر حضرت عمر ہے آکر مل گیا، حضرت عمر نے فرمایالوگوں کو کیا ہو گیاہے میں نے کہا تھم البی، تھوڑی دیر کے بعد لوگ لوٹ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑھ گئے، آئے ارشاد فرمایا جو کسی کا فرکو قتل کر ڈالے اور اس قتل پر آئے اور اس قتل پر

اس کے پاس بینہ مجھی موجود ہو تو وہ مقتول کا چھینا ہوا مال لے

لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلَّهِ \* (٢٧٤) بَابِ اسْتِحُقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْتُهَا \*

٢٠٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ الْخَبَرْنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْفَارِيِّ بْنِ الْفَالِيِّ الْمُنْ عُمَرَ الْمُنْ مُحَمَّدٍ الْمَنْصَارِيِّ بْنِ الْفَالِيِّ الْمُنْ مَحَمَّدٍ الْمَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَتَادَةً وَالَ قَالَ اللهِ قَتَادَةً وَالَ قَالَ اللهِ قَتَادَةً وَالَّا قَالَ اللهِ قَتَادَةً وَاللهُ اللهِ قَتَادَةً اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَنْ أَبَا قَتَادَةً قَالَ البِي عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \* وَسَاقَ الْحَدِيثَ \*

آب ٢٠٦٢ وَحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفُظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ يَقُولُ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً قَالَ حَرَجْنَا مَعَ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً قَالَ حَرَجُنَا مَعَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہے ؟ پیہ کہہ کر میں بیٹھ گیا، آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر میں کھڑا ہو گیا،اور بولا کیا کوئی میری شہادت دے سکتاہے ؟اور پھر میں بیٹھ گیا، آپ نے پھر تیسری مرتبہ یہی فرمایا، میں پھر کھڑا جوا تورسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قبادہ کیا ہے، میں نے خدمت اقدس میں پورا واقعہ بیان کیا، قوم میں ے ایک شخص بولا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیج کہا، اور وہ سامان میرے پاس ہے،اب حضور اس کوراضی کر دیں کہ بیراینے حق ہے دست بردار ہو جائے، حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا، نہیں ہر گز نہیں، خدا کی قشم ایک شیر خدا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور وہ اپنا چھینا ہو ا مال تخصے دے دے ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکڑ سے فرمار ہے ہیں، تووہ مال ان کو دے وے، حسب الارشاد اس نے وہ مال مجھے دیدیا، میں نے زرہ کو فرو خت کر کے اس کی قیمت ہے بنی سلمہ کے محلّہ میں ایک باغ خریدا،اوور پیرسب سے پہلامال تھاجواسلام میں مجھے ملااورلیٹ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے فرمایا، ہر گز نہیں، حضور کیے اسباب قریش کی ایک لو مڑی کو نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے شیروں میں ہےا یک شیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ۲۰۶۳ ـ یخی بن یخی تمیمی، پوسف بن ماجشون، صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بواسطه اینے والد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑا تھا، وائیں بائیں کیادیکتا ہوں کہ دوانصاری نوخیز لڑکے کھڑے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ کاش میں طاقتور آ دمیوں کے در میان ہو تا توزیادہ اچھاتھا، اپنے میں ایک لڑ کے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، چیا، آپ ابوجہل کو پیجانے

ہیں؟ میں نے کہا، ہاں اے شخصیج تمہاری کیاغرض ہے؟ وہ بولا

مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

سکتا ہے، میں کھڑا ہوا اور بولا کیا کوئی میری شہادت دے سکتا

وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقَمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقَمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً فَقُصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقُّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيقُ لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أُسَدٍ مِنْ أَسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِي قَالَ فَبعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي يَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَال تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأَوَّلُ مَال تَأَثَّلْتُهُ \*

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ الْمَاحِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ الْمَاحِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفَ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاقِفَ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاقِفَ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاقِفَ فِي الصَّفِ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاقِفَ فِي الصَّفِ يَوْمَ بَدْرِ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَامِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْأَنْصَارِ مَنْ الْمَنْ الْمَالِي فَا عَمْ هَلُ مَا فَقَالَ يَا عَمْ هَلُ

تَعْرِفُ أَبَا حَهْلِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ

دیتا ہے، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میں اسے دیکھے لول تو میر اجسم اس کے جسم ے تلیحدہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جس کی قضا جلدی آ جائے اور وہ مرینہ جائے ، مجھے اس کے قول سے تعجب ہوا، اپنے میں دوسر ہےنے مجھے اشارہ کیااور یہی سوال کیا پچھے دیر گزرنے تہیں یائی تھی کہ ابو جہل پر میری نظر پڑی وہ لوگوں میں گشت لگار ہا تھا میں نے ان لڑ کول سے کہا کہ ویکھو! بیہ وہی تحف ہے جس کے متعلق تم مجھ ہے دریافت کر رہے تھے، یہ بات سنتے ہی دونوں اس کی طرف جھیئے اور تلواریں مار مار کراہے قتل کر ویا اور لوٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایاتم دونوں میں سے کس نے اے قتل کیا ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، میں نے قبل کیا ہے، آپ نے فرمایا، کیاتم دونوں نے اپنی اپنی تکواروں سے خون پو کچے دیاہے،لڑ کوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے دونوں تکواروں کو دیکھاادر فرمایا، تم دونوں نے تمل کیا ہے ، پھر معاذبن عمروبن جموح کو ابو جہل ہے چھینا ہوا مال دینے کا حکم فرما دیا، اور پیہ دونوں لڑ کے معاذین عمروین جموح اور معاذین عفرانتھے۔

مسيح مسلم شريف مترجم ار د د (جلد دوم )

إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيى قَالَ أُخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِلْأَلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَان عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ ۚ فَقَالَ ٱللَّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالًا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بسَلَبهِ لِمُعَاذِ بْن عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ وَالرَّجُلَانُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ وَمُعَاذَ بْنُ عَفْرَاءَ \*

(فائدہ) کیونکہ معاذبن عمروبن جموح نے پہلے زخم کاری لگایا ہو گا،اور پھر معاذبن عفراء آکر شریک ہوگئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گرون کاٹ لی اور یہ سامان مال غنیمت ہی شار کیا جائے گا، مکرامام کسی کوخود دے تو پھروہ اس کا ہوگا، یہی

الم الك اورالم ابوطنية كامسلك بـ (والله اعلم بالصواب) برام الك اورالم ابوطنية كامسلك بـ (والله اعلم بالصواب) عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرّحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل حيل الرّعة الله عن عرف المدالة الله عن المدالة الله المرابعة ا

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفُ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًّا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ

بْنُ مَالِكِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنْعَكَ أَنْ

۲۰۹۳ ـ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن سرح، عبداللہ بن وہب، معاویہ بن صالح، عبدالرحمٰن بن جبیر، بواسطہ اپنے والد، معاویہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قبیلہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قبیلہ حمیر کے ایک شخص نے وشمنوں میں سے ایک شخص کومار ڈالا، اور اس کا سامان لینا چاہا، مگر خالد بن ولید ؓ نے نہ دیا، اور وہ ان پر سر دار تھے، چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور آپ ہے۔ کو اس چیز کی اطلاع دی، آپ ؓ نے حضرت خالد بن ولید ؓ آپ کو اس چیز کی اطلاع دی، آپ ؓ نے حضرت خالد بن ولید ؓ

ے فرمایا، کہ تم نے وہ سامان اسے کیوں نہیں دیا؟ حضرت خالد اور ہے، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے بہت زیادہ سمجھا، آپ نے فرمایا، دے دے، پھر حضرت خالد، حضرت عوف کے سامنے سے گزرے حضرت عوف نے ان کی چادر کھینی اور بولے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، وہی ہوانا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کی، آپ تاراض ہوئے، اور فرمایا، اے خالد مت دے اے، ان کی، آپ تاراض ہوئے، اور فرمایا، اے خالد مت دے اے، اور غرایا ہے خالد اس کو مت دے، کیا تم میرے سر داروں کو چھوڑ نے اے فالد اس کو مت دے، کیا تم میرے سر داروں کو چھوڑ نے والے ہو، تمہاری ان کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص نے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لئے لیس اور ان کی بیاس کا وقت دکھے کر حوض پر آیا، اور انہوں نے بیتا شر وغ کیا تو صاف صاف فی گئیں اور جم کیا تو صاف صاف لئے ہیں اور بری سر داروں کے لئے ہیں۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

تُعْطِيةُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكُثُرْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اسْتَكُثُرْتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمِعَهُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَغْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي إِبلّهُ أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي إِبلّهُ أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهًا فَأُورَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرَعِتْ فِيهِ فَشَرَعِتْ فِيهِ فَشَرَعِتْ فَيهِ فَشَرَعِتْ فَيهِ فَشَرَبَتْ صَفُوهُ وَتَرَكَتْ كَذْرَهُ فَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَلُوهُ لَكُمْ وَكَلُوهُ مَكَلُوهُ مَكَلُوهُ مَا عَلَيْهِمْ \*

(فائدہ) یہ واقعہ غزوہ موند ۸ھ کاہے، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سر داری میں تین ہزار مجاہدین کوایک لاکھ عیسائیوں کے مقابلہ پُرروانہ فرمایا تھا، تمام سر دار مسلمانوں کے یکے بعد دیگرے شہید ہوگئے، بالآخر مسلمانوں کی صلاح سے خالد بن ولید سر دار ہوئے اور آٹھ تلواریں ان کی ٹوٹیس اور فتح کا حجنڈاان کے ہاتھ میں رہا۔ واللہ اعلم۔

۲۰۱۵ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، صفوان بن عمرو، عبدالرحل بن جبیر بن نفیر، بواسطہ اپنے والد، حفرت عوف بن مالک انجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جولوگ حضرت زید بن حارث کے ساتھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میری مدد یمن سے بھی آ بینی ، چنانچہ بقیہ حد بیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، جیسے کہ پہلے بیان ہوئی، باتی اس میں یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو سامان دلوایا ہے(۱)، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان معلوم ہو تاہے۔

بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي اسْتَكُثُرْتُهُ \* عنه نے كہا بِ شك، مَّر جُھے يہ سامان بہت معلوم ہو تاہے۔

(۱) جب مجاہدین كو ابھار نے كے لئے امام یاسپہ سالار یہ اعلان كردے كہ جس نے كسى كو قتل كیا تو مقتول كا نباس ، ہتھیار ، سوارى وغیر ہاك كو لئے گا تو ابیا كرنا جا بڑے پھروہ ہى مقتول كے سلب كاحقد ار ہوگا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةً بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبهِ فَقَيَّدَ بّهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مِعَ الْقَوْم وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرَقَّةٌ فِي الظَّهْر وَبَعْضَنَا مُشَاةً إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْحَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ قَالَ ُسَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرَكِ النَّاقَةِ ئُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بخِطَام الْجَمَل فَأَنْحْتُهُ ْ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتُهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَ بْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ حَثْتُ بِالْجَمَلَ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسَلّاحُهُ فَاسْتَقَّبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أجمع \*

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوُّنَا فَزَارَةً وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرِ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنًا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ

۲۰۷۲\_ زہیر بن حرب، عمر بن یونس حنفی، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب قبیلہ ہوازن سے جہاد کیا، ہم صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک شخص لال اونٹ پر سوار ہو کر آیا پھراس کو بٹھایااور ایک تسمہ اس کی کمرے نکالا،اور اے باندھ دیا، اس کے بعد آگے آیا اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا، اور اد هر اد هر دیکھناشر وع کیااور ان د نوں ہم نا تواں اور سواریوں ہے خالی تھے،اور بعض ہم میں بیادہ بھی تھے،اتنے میں وہ تیزی کے ساتھ دوڑا،اور اینے اونٹ کے پاس آیااس کا تسمه کھولا، پھراہے بٹھایا پھراس پرسوار ہوااور اونٹ کو کھڑا کیا، اونٹ اسے لے کر بھاگا، چنانچہ ایک محض نے خاک رنگ کی او نٹنی براس کا تعاقب کیا، سلمہ کہتے ہیں کہ میں پیدل بھاگا، پہلے میں او متنی کی سرین کے پاس تھا، میں اور آگے بڑھا، تا آنکہ اونٹ کے سرین کے پاس پہنچ گیا،اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی نئیل پکڑلی اور اس کو بٹھلایا، جو نہی اونٹ نے اپنا گھٹناز مین پر ٹیکامیں نے اپنی تکوار تھینجی اور اس مر د کے سر پر ا بیک دار کیا، وہ گریڑا، پھر میں اونٹ کواس کے کجاوے اور ہتھیار سمیت کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے میر ااستقبال کیا،اور دریافت کیا،اس مر د كوكس نے مارا؟ سب نے كہاسلمہ بن اكوع نے ، آپ نے فرمايا، اس کاساراسامان ابن اکوع کاہے۔

اس کا ساراسامان ابن اکوع کا ہے۔ ۲۰۶۷۔ زہیر بن حرب، عمر بن یونس، عکر مد بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ سے جہاد کیااور ہمارے سر دار حضرت ابو بکر شخصے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا، جب ہمارے اور پانی کے در میان ایک گھڑی کا فاصلہ رہ

سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْر فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنَق مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذِّرَارِيُّ فَحَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِيُّ إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنِهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأُوا السَّهْمَ وَقَفُوا لُّفحثُتُ بهمْ أَسُوقَهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً عَلَيْهَا قُشْعٌ مِنْ أَدَم قَالَ الْقُشْعُ النَّطْعُ مَعَهَا ابْنَةَ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بهمْ أَبَا بَكْر فَنَفْلَنِي أَبُو بَكْر ابْنَتُهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةُ وَمَا كَشَّفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَّمَةً هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةً هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً فَفَدَى بِهَا نَاسًّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةً \*

(٢٧٥) بَابِ حُكْمِ الْفَيْءِ \*

گیا تو حضرت ابو بکڑ نے ہمیں تھم دیا، ہم اخیر شب میں از یڑے، اور پھر ہر طرف ہے حملہ کا تھم کیااور (ان کے )یانی پر بنیجے، وہاں جو مارا گیاسو مارا گیا، ادر پچھ قید ہو ئے، اور میں ایک حصہ کو تاک رہاتھا جس میں (کفار کے ) بیجے اور عور تبیں تھیں، میں ڈراکہ کہیں وہ مجھ سے پہلے بہاڑ تک نہ پہنچ جائیں، میں نے ان کے اور پہاڑ کے در میان ایک تیر مارا، تیر کو دیکھ کروہ سب تشهر منکیں، میں ان سب کو گھیر لایا، ان میں بنی فزارہ کی ایک عورت جو چمڑے کے کپڑے پہنتی تھی اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی میں ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے کر آیا، انہوں نے وہ لڑکی انعام کے طور پر بجھے دے دی جب ہم مدینہ پہنچے ، اور انجھی میں نے اس لڑ کی کا کپڑا تک نہیں کھولا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ملے اور فرمایا سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے الحیصی تگی ہے، اور میں نے اس کا کپڑا تک خبیں کھولا ہے، پھر دوسرے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجصے بازار ميں ملے اور ار شاد فرماياء اے سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دے، تیرا باپ بہت اچھا تھا، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ہے، خدا کی قسم میں نے تواس کا کپڑا تک نہیں کھولا ہے، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کو جھیج دی اور اس کے بدلے میں کئی مسلمانوں چھڑایا۔ باب(۲۷۵)فئی تعنی جو مال کفار کا بغیر لڑائی کے

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ا ہاتھ آئے۔

۲۰ ۲۸\_احمد بن حسبل اور محمد بن رافع ، عبد الرزاق، معمر ، جام بن منبہ ان چند مرویات میں سے نقش کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، چنانچہ احادیث کے ذکر کرنے کے بعد

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامُ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نستی میں تم آئے اور وہاں تھہرے تو تمہار احصہ اس نستی میں عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہے، اور جس نستی والوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی (لیعنی لڑائی کی) تواس کایا نجواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ \* کے رسول کاہے باقی تمہارا۔

( فائدہ) جو مال کفار کا بغیر لڑائی کے ہاتھ لگے اس کوفئی بولتے ہیں اس کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جسے چاہیں دیں اور جسے ھا ہیں نہ دیں اور اس میں خمس وغیر ہے تھے جاری نہ ہو گااور حدیث میں ہے بے شک پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کاادر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث بھی اس چیز پر دال ہے کہ فئے میں خمس نہیں ہے ، واللّٰداعلم ۔

۲۰۲۹\_ قتیبه بن سعید اور محمد بن عباده اور ابو بکر بن ابی شیبه، ٢٠٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ اسحاق بن ابراہیم، سفیان، عمرو، زہری، مالک بن اوس حضرت وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا و قالَ الْآخَرُونَ حَٰدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنِ الزَّهْرِيِّ کیا کہ بنی تضیر کے اموال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود ہیئے اور مسلمانوں نے ان عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أُمُوالُ یر چڑھائی تہیں کی، مھوڑوں اور او نٹوں سے ایسے مال خاص بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَّاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آپ اس میں ہے اپنے تحكم كاايك سال كاخرج نكال ليتج تنصاور جونج ربتاوه سواريول فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ اور ہتھیاروں میں اور جہاد فی سپیل اللّٰہ کی تیار ی میں صرف اور يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلَهُ فِي

الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* ۰۷-۲۰ یکی بن یجی، سفیان بن عیدید، معمر، زہری ہے اس ٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سند کے ساتھ روایت مر وی ہے۔ 🐧 سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا

مِّنْ اَدَمِ فَقَالَ لِيْ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ

ا ۷۰ - ۱۷ عبد الله بن محمد بن اساء الصبعي ، جو مربيه ، مالک، زهري، ٧٠٧١ - وَحَدَّئَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حضرت مالک بن اوس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ٱسْمَآءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ مجھے حضرت عمرؓ نے بلا بھیجا، میں دن چڑھے حاضر خدمت ہوا الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ حَدَّثَةٌ قَالَ أَرْسَلَ الْيَّ دیکھا گھر میں خالی تخت پر چمڑے کا تکبیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجِئْتُهُ فرمانے لگے ، مالک تمہاری قوم کے سیجھ لوگ جلدی جلدی حِيْنَ تَعَالَى النُّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِهِ جَالِسًا آئے تھے میں نے انہیں کچھ سامان دینے کا حکم کر دیاہے۔اب عَلَى سَرِيْدٍ مُغْضِيًا اِلِّي رُمَالِهِ مُتَّكِمًا اِلِّي وِسَادَةٍ

تم خود لے کران میں تقسیم کروو، میں نے عرض کیا کہ ، امیر

المومنین آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس خدمت پر مقرر کر دیں فرمایا، مالک تم ہی لے لو، اتنے میں بر فا (ان کاغلام) اندر آیا،اور عرض کرنے لگا،امیر الومنین، حضرت عثان بن عفان، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت زبير ادر حضرت سعد حاضر ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا احصاانہیں آنے دو، وہ آئے، مچر بر فا آیا اور کہنے لگا، کہ حضرت عباس اور حضرت علی آنا عایتے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا، احیما انہیں بھی اجازت دو، حضرت عباس بولياء امير المومنين! ميرا اور اس حجوية گنابگار، د غاباز کا فیصله کر دیجیخ، اور انہیں اس نرغه ہے راحت ولا ہے، مالک بن اوس بولے ، ہاں امیر المومنین ان کا فیصلہ کر د بیجئے اور انہیں اس نرغہ ہے راحت د لایئے، مالک بن اوس بولے، میں جانتا ہوں کہ ان وونوں نے (بعنی عباس و علیؓ نے) ان حضرات کو اس کئے آگے بھیجا تھا، حضرت عمرا نے فرمایا، تھم و، میں تمہیں قشم دیتا ہوں اس ذات کی جس کے عظم ہے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغیبروں کے مال میں وار نول کو کچھ نہیں ملتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، سب نے کہاہاں، پھر عباسؓ اور علیؓ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم دونوں کوالٹد کی قشم دیتا ہوں جس کے تھم ہے زمین و آسان قائم ہیں کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو حچوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، انہوں نے کہا ہاں! حضرت عمر یے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اینے رسول سے ایک بات خاص کی تھی جو اور کسی کے ساتھ خاص مہیں اور فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ نے اینے رسول کو گاؤں والول کے مال میں سے دیاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کی آیت بھی انہوں نے پڑھی یا نہیں، پھر حضرت نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو بنی نضیر کے مال تقسیم

مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخِ فَخُدْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَوْ اَمَرْتَ بِهِلَّا غَيْرِي قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ قَالَ فَجَآءَ يَرْفَأُ فَقَالَ لَكَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَّ سَعْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعَمْ فَاذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَبَّاسٍ وَّعِلْيِّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هَٰذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَآئِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ اَجَلُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَارحُهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَلَّمُوهُمْ لِذَٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَآ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ اَتَعَلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكَّنَاصَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيَّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِيْ بِاذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ اتَّعْلَمَانَ اَلَّا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُّ كَانَ خَصُّ رَسُولُهُ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا آحَدًا غَيْرَةً قَالَ مَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلَ الْقُرَايِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولُ مَا أَدْرِيْ هَلْ قَرَءَ الْآيَةَ الَّتِيْ قَبْلَهَا أَمْ لَا قَالَ فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمُ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيْرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَحَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلْ مَا بَقِيَ أُسُوَةَ الْمَال

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) کر دیئے اور خدا کی قشم آپ نے مال کو تم لو گوں ہے زیادہ نہیں سمجھا،اور ایسا بھی نہیں کہ خود لے لیا ہو اور تمہیں نہ دیا ہو حتیٰ کہ بیہ مال رو گیا اور اس میں ہے آپ اینے سال کا خرج نکال لیتے اور جو باقی رہتاوہ بیت المال کا ہو جاتا، پھر حضرت عمرٌ بولے میں حمہیں متم دیتا ہوں، اس اللہ کی جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں، تم بیہ جانتے ہو وہ بولے ہاں، پھر اسی طرح عباس اور علی کو قتم دی۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر حضرت عمرٌ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ ا علیه وسلم کی میراث کا ولی ہول اور تم دونوں اپنا ترکه ما تکنے آئے، عباسؓ تواہیے سجتیج کا ما نکتے تھے اور علیؓ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے، حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو جھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے تو تم ان کو جھوٹا، گنہگار، دغا باز اور چور منجھے،اور اللہ جانتاہے کہ وہ سیجے، نیک او ہدایت پر تھے، اور حق کے متبع تھے، پھر حضرت ابو بکر چکی و فات ہو کی اور میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو تكريم كا ولى بهواتم نے مجھے بھى جھوٹا، گنامگار اور دغا باز چور سمجھا، اور الله جانتا ہے میں سجا، نیک اور مدایت پر ہوں،اور حق کا تابع ہوں،اور میں اس مال کا ہ بھی والی رہا، پھرتم دونوں میرے یاس آئے اور تم بھی ایک ہو، اور تمہارامعاملہ بھی ایک ہے تم نے کہایہ مال ہمارے سپر د کرو میں نے کہاا چھااگرتم چاہتے ہو تومیں تمہارے سپر د کر دیتا ہوں گر اس شرط پر کہ تم اس مال میں وہی کرتے رہو گے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكرتے تھے اور تم نے اس شرط سے سے مال مجھ سے لیا، پھر حضرت عمر نے فرمایا، کیوں ایسا ہی ہے، وہ بولے جی ہاں! حصرت عمرؓ نے کہا پھر تم دونوں میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہو،خداکی متم قیامت تک میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، البنتہ اگر تم ہے اس کا

ثُمُّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِدْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ اتَعْلَمُوْنَ دْلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَّ عَلِيًّا رَّضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمُ اتَّعْلَمَان دْلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوفِيِّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوْبَكُر رَّضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّتُمَا تَطْلُبُ مِيْرَاتِّكَ مِنْ إِبْن آخِيْكَ وَيَطُلُبُ هَٰذَا مِيْرَاتَ اِمْرَاتِهِ مِنْ اَبِيْهَا ۖ فَقَالَ ابُوْبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَرَايْتُمَاهُ كَاذِبًا اثِمًا غَادِرًا خَآئِنًا وَّاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقُ بَآرٌ رَّاشِدٌ تَابَعٌ لِلْحَقّ ثُمَّ تُوُفِيَ ٱبُوْبَكْرِ رَّضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ آبِيْ بَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَايْتُمَانِيْ كَاذِبًا اثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّىٰ لَصَادِقٌ بَآرٌ رَّاشِدٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيْتُهَا ثُمٌّ جِئْتَنِيْ أَنْتَ وَهَذَا وَٱنْتُمَا جَمِيْعٌ وَّٱمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلًا فِيْهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَحَدْتُمَاهَا بِدَلِكَ قَالَ آكَدَلِكَ قَالًا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ حَنْتُمَانِيْ لَاَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ دْلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ \* ا نتظام نه ہو سکے 🖰 پھر مجھے دیدو۔

۲۰۷۱۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمہ بن رافع، عبد بن حمید،
عبد الرزاق، معمر، زہری، مالک بن اوس بن الحد ثان رضی الله
تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه نے میری طرف
آدمی بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ تیری قوم کے چند گھرانے حاضر
بوئے ہیں اور بقیہ حدیث حسب سابق مالک کی روایت کی
طرح مر دی ہے باتی اس میں بیہ کہ حضور اس ہے ایک سال
عکر کے رفی ہے گھروالوں کے لئے ایک سال کا خرج روک لیتے اور
کیا کہ اپنے گھروالوں کے لئے ایک سال کا خرج روک لیتے اور
باتی مال الله رب العزت کے راستہ میں خرج کر دیتے۔
باتی مال الله رب العزت کے راستہ میں خرج کر دیتے۔

۲۰۷۳ کے کی بن یکی ، مالک ، ابن شہاب ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہر ات نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بحر کے پاس سجیخے کاارادہ کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال ہیں ہے اپنی میراث کے بارے میں وریافت کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان سے فرمایا کہا ہمارا فرمایا کہ ہمارا فرمایا کہ ہمارا کو کی وارث نہیں ہوتا، ہم جو جھوڑیں وہ صدقہ ہے۔

اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ عزمایا ہے کہ بار اللہ علیہ اللہ عزم وہ بن اللہ عزم اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاظمہ صاحبزادی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بمر صدیق کے پاس قاصد بھیجا اپنی میر اث ما تکنے کے لئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اموال میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہینہ منورہ اور فدک میں ویا اور جو بھی خیبر کے خمس میں سے بچتا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمار اکوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمار اکوئی

7 · VY حَدَّنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا وَقَالَ الْإِنْ رَافِعِ حَدَّنَا وَقَالَ الْإِنْ وَافِعِ حَدَّنَا وَقَالَ الْإِنْحَرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْاَخْرَانِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخَطَابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْسَلَ الِيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْهِ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكِ غَيْرَ الْخُومِ حَدِيْثِ مَالِكِ غَيْرَ الْفَعْ عَلَى اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَ رُبَمَا قَالَ اللّهِ عَيْرَ وَحَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ مَعْمَرٌ يَحْمِلُ قُوتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَحْعَلُ مَا مَعْمَرٌ يَحْمِلُ قَوْتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَحْعَلُ مَا لِاللّهِ عَزَّ وَ جَلً \*

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكُر فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ صَدَقَةً \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الْتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدُّفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ ۚ حَتَّى تُوُّفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُر فَلَمَّا تَوُفِّيَتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلِّي عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيُّ مِنَ النَّاسَ وجُّهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ

وارث نہیں ہو جاجو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس میں اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس قو خدا کی قتم ہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس حال میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں کروں گا، جو حالت کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، اور میں اس میں وہی کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے فرضیکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر پر اس بات پر عصہ (۱) آیا اور انہوں نے فاطمہ کو حضرت ابو بکر پر اس بات پر عصہ (۱) آیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر ہے گفتگو کرنا چھوڑ دی اور انقال کر جانے تک حضرت ابو بکر ہے گفتگو کرنا چھوڑ دی اور انقال کر جانے تک گفتگو نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت ابو بکر ہے ماہ زندہ رہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی غاوند حضرت ابو بکر علی بن ابی طالب نے نے انہیں رات کو د فن کیا اور حضرت ابو بکر علی کو اطلاع نہیں دی، اور حضرت فاطمہ زندہ تھیں لوگ حضرت کو اطلاع نہیں دی، اور حضرت فاطمہ زندہ تھیں لوگ حضرت

(۱)اس روایت کے دوسرے طرق کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت فاطمہ "کی طرف جویہ منسوب ہے کہ "وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں تھیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا تھا" بظاہر یہ امام زہر گاگا خیال ہے حضرت عائشہ نے خود یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جن طرق میں امام زہری موجود نہیں ہیں ان میں یہ بات نہ کور نہیں ہے۔

تمام روایات کودیکھنے سے خلاصہ یہ نکتا ہے کہ ابتداء حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے میر اٹ کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے معروف صدیث سائی کہ انبیاء کے مال میں میر اٹ جاری نہیں ہوتی تو حضرت فاطمہ نے یہ بات تسلیم کرلی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینوں کی ولایت اپنے کے مال میں میر اٹ جاری نہیں ہوتی تو اس سے جواب میں بھی ایک حدیث کی بناء پر انکار فرمایا لکین حضرت فاطمہ کی درائے یہ خص کہ یہ حدیث ولایت سے مانع نہیں ہے اس بناء پر ان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کے لئے پہلے جسی بشاشت نہیں رہی۔ یہ اختلاف ایسا ہی تھا جسیا کہ جمہدین کے ما بین ہوا کر تاہے کہ رائے کے اختلاف سے بھی نہ بچھ انقباض پید ابو جاتا جسے صفرت ابو بکر صدیق کو اس انقباض کا علم تھا چنا نچہ حضرت فاطمہ سے مرض الوفات میں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انھیں راضی کر لیا توان کا انقباض ختم ہو گیا۔

(۲) یہ بات بھی حضرت عائشہ نے نہیں فرمائی بلکہ امام زہر گئے اپنی طرف سے نقل کی ہے اس لئے کہ دوسری متعد دروایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد حضرات شیخین حضرت علیؓ کے پاس تعزیت کے لئے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محتر مہ اساء بنت عمیس حضرت فاطمہ کی خدمت میں مصروف رہیں اور پھر حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق انھوں نے انھیں (بقیہ اس کلے صفحہ پر)

علیٰ کی طرف ماکل تھے، جب وہ انتقال کر تمکیں تو حضرت علیٰ نے دیکھا کہ لوگ میری طرف سے پھر گئے تو انہوں نے حضرت ابو بكر سے صلح كر لينا جائى، اوران سے بيعت كرنا مناسب سمجھا اور امھی تک کئی مہینے ہو گئے تھے، انہول نے حضرت ابو بکڑ سے بیعت نہیں کی تھی، چنانچہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بكر كو بلا جعيجا اور كهاكه آب تنها آئيس كيونكه وه حضرت عرض کا آنابیند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر ؓ نے حضرت ابو بر سے کہا بخدا آپ ان کے پاس اسلے نہیں جائیں گے، حضرت ابو بکر ہولے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے بخدامیں تو ضرور جاؤں گا۔ بالآخر حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے تو حضرت علیؓ نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے ابو بکر ہم تمہاری فضیلت کو جانے ہیں اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور ہم اس نعمت (خلافت) پرجواللہ نے آپ کودی ہے رشک نہیں کرتے مگر تم نے یہ چیز اسلے اسلے کرلی اور ہم سمجھے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی قرامت کی وجہ ہے اس چیز میں ہمارا بھی حق ہے، چنانچہ حضرت ابو بکڑاہے برابر گفتگو کرتے رہے حتی کہ ان کی آئکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے پھر جب حضرت ابو بکر ا نے گفتگو کی توانہوں نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت ہے زیادہ محبوب ہے اور یہ جو مجھ میں اور تم میں ان اموال کی بابت اختلاف ہوا تو میں نے اس میں حق کو نہیں چھوڑ ااور جس کام کو میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوكرتے ہوئے ويكھااس ميں ے ميں نے كوئى نہیں جھوڑا بلکہ اس کو میں نے کیاہے، بالآ خر حضرت علیؓ نے

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكُر أَن اثْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةً مَحْضُر عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرِ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكُر ُّومَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُر فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكُر فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ وَالَّذِي نَفْسِييَ بِيَدِهِ لُقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَال فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَّنَّعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَّاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَسْبَهَّدَ وَذَكَّرُ شَأَنَ عَلِي وَتَحَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشْهَدَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ

ربقیہ مخرشتہ صفی عنسل دیا۔اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے جنازہ پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر ؓ کو آگے کر دیااور انھیں منے منازہ پڑھائی۔روایات کے لئے مطرحالی ملاحظہ ہو بہتی ص ۲۶ میں طبقات ابن سعد ص ۲۶ می کنزالعمال ص ۳۸ می الاولیاء ص ۲۶ می معلوم ہو تا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کیونکہ وہ امام وقت ،امیر المومنین اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

حضرت الو بکر ہے فرمایا کہ آج سہ پہر کو ہم آپ ہے بیعت کریں گے جب حضرت الو بکر نے ظہر کی نماز پڑھی تو منبر پر چڑھے اور تشہد پڑھا اور حضرت علی کا واقعہ بیان کیا اور ان کے بیعت سے دیر کرنے کا اور جو عذر انہوں نے بیش کیا وہ بھی بیان کیا اور دعا مغفرت کی، پھر حضرت علی نے تشہد پڑھا اور حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ میر ابیعت میں تاخیر کرنا اس وجہ ہے نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر پر شک ہے یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا جھے انکارہے، بلکہ ہم یہ سجھتے تھے کہ ان کی بزرگی اور فضیلت کا جھے انکارہے، بلکہ ہم یہ سجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکر اکیلے نے اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکر اکیلے نے بغیر صلاح کے یہ کام کرلیا، اس وجہ سے ہمارے دل کورنج ہوا، بیا س وجہ سے ہمارے دل کورنج ہوا، بیا س کر تمام صحابہ خوش ہوئے اور سب نے کہا تم نے فعیک بیا میں کہ جفرت علی نے اس امر معروف کو اختیار کر لیا تو کے ان کی طرف ہائل ہوگئے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ, اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَّا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ \*

( فا کمرہ) حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بیعت میں دیر کی اس ہے بیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا،اور پھر حضرت علیؓ نے کسی قتم کی مخالفت وغیرہ بھی نہیں کی صرف عذر کی بناپرانہوں نے تاخیر کی اور وہ عذر خود بیان فرمادیا،للنداان امور میں کسی قتم کا کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

20-1- اسحاق بن ابراہیم اور محمہ بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس وونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے مطلمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے ابنا حصہ مانگتے ہے اور اس وقت وہ فعد کی زمین اور خیبر کے حصہ کا مطالبہ کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، چنانچہ زہری کی کی روایت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، چنانچہ زہری کی کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، باتی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صفرت ابو بکر اور ان کی فضیلت اور سبقت صدیق کی عظمت اور بڑائی بیان کی اور ان کی فضیلت اور سبقت اور سبقت اور بڑائی بیان کی اور ان کی فضیلت اور اس سے اسلام کا تذکرہ کیا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے اسلام کا تذکرہ کیا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے بیعت کی، اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی

ويره و ين الله المستحق بن إبراهيم ومُحمَّدُ بن رافع حَدَّنَا إسْحَق بن إبراهيم ومُحمَّدُ بن رافع حَدَّنَا الله و قَالَ الله وَاعَبْدُ بن حُميْدٍ قَالَ الله الرَّاق أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُمَا فَالِم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُمَا حِينَفِذِ يَطْلُبُون أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ حَيْدِيثِ عَقْبَلِ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ الله مَعْنَى حَدِيثِ عَقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ الله عَلَيْ فَعَلْم مِنْ حَقِيلٍ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ وَسَاقً الْحَدِيثِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ وَسَاقً الْحَدِيثِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِي عَيْرَ أَنَّهُ وَسَاتِهُ وَسَاقً الْمَاسُ الْعَنَالُ وَا النَّاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَابَتُه وَسَاقً الْمَاسُ الْمَاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَابُتُ وَالْمَالُوا أَصَابُتُ وَالْمَالُوا أَصَابُوا أَلَاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَابُوا أَصَابُوا أَسَاسُ وَالْمُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الله عَلَى فَقَالُوا أَصَابُوا أَصَابُوا أَسَاسُهُ الله عَلَى فَقَالُوا أَصَابُوا أَصَابُوا أَصَابُوا الْمَاسُ الْمَاسُ الْقَالُوا الْمَاسُ الْمَاسُ الله الله الله الله المَاسُ الله الله الله الله المُولِ المَاسُ الله المَاسُ المَاسُ الله المُنْ الله الله المُولِ المَاسُ المَاسُ الله المُعَلَّى المُنْ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ الله المُنَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ الله المُولِ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ

وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ \*

٧٦ . ٧٦ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا لَحُدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۖ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَلَقَةً فَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُر وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكُر نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكِ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْر عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ لَسْنَتُ تَارِكُا شَيْئًا كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكُّتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَّتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسَ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وََفَدَكُ فَأَمْسَكُهُمَّا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَّةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا

لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِيهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ

طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیااور اچھا کیا، اور اس وقت صحابہ کرام ان کے طرفد ار ہوگئے، جب سے انہوں نے ضروری ہات کو تشکیم کرلیا۔

٢٠٧٦ ابن تمير، يعقوب بن ابراهيم، بواسطه اين والد (دوسری سند) زہیر بن حرب، حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم ، بواسطہ اینے والد ، صالح ،ابن شہاب ، عروہ بن زبیر حضرت عائشه زوجه رسول الثد صلى الثد عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ طساحبزادی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم ک و فات کے بعد آپ کے اس جھوڑ ہے ہوئے مال میں ہے،جو الله تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے اپنا حصہ مانگا، حضرت ابو بکر ؓ نے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی الله بدلیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جارا کوئی وار ث نہیں ہوتا، ہم جو جھوڑ جائیں، وہ صدقہ ہے، حضرت فاطمہ ر ضی اللہ عنہا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد صرف جیمه مهمینه تک زنده رمین اور اس دوران وه اپناحصه خیبر اور فدک اور مدینه منورہ کے صدقہ میں سے مانکتی رہیں اور حضرت ابو بکڑ نے نہیں دیا اور فرمایا کہ میں کوئی کام جس کو ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہتھ، چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تہیں میں گمر اہ نہ ہو جاؤں، چنانچه مدینه کاصد قه حفرت عمرر ضی الله تعالیٰ عنه نے حفرت على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه اور حضرت عباس رضى الله تعالیٰ عنه کو دے دیا، کمین حضرت علی محرم اللہ وجہہ نے حضرت عباس رضی ائلّٰہ عنہ پر غلبہ کیا ، اور خیبر اور فدک کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنے قبصنہ اور تصرف میں رکھااور ارشاد فرمایا کہ بیہ دونوں صدیقے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ و ہارک وسلم کے جو صرف ہوتے تھے آپ کے حقوق میں ، اور ان کا موں میں جو آئخضرت صلی اللہ علیہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ \* و آلہ وسلم کو پیش آتے تھے اور بیہ دونوں اس کے اختیار میں ر ہیں گے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، چنانچہ آج تک ایساہی رہاہے۔

( فائدہ) اور حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں انہیں تقشیم نہیں کیا، نو شیعوں کااعتراض اور ان کا قول لغواور مر دود ہو گیا،ولٹدالحمد۔

> ٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَئَتِيْ دِيْنَارًا مَّا تَرَكُّتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَآئِيْ وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ \*

۷۷۰۲ یکیٰ بن مجیٰ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دار ث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کر کتے، جو چھوڑ جاؤں، اپنی از واج کے خرج کے بعد اور میرے منتظم کی اجرت کے بعد وہ صدقہ ہے۔

ہے کہ کل انبیاء کرام کا بہی تھم ہے کہ کوئی ان کاوارث نہیں ہو تا،واللہ اعلم ( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک

> ٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ آبِيْ عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالٌ عَنْ آبِيْ الزِّنَادِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

٢٠٧٩ وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ۚ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونَسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ

مَا تُرَكُّنَا صَدَقَةٌ \* (٢٧٦) بَابِ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ

الْحَاضِرِينَ \* ٢٠٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِل فَضَيِّلُ ثُنُ حُسَيْنِ كِلَّاهُمَا عَنْ سُلَيْم قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ

لِلْفُوسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمًا \*

۲۰۷۸ محمد بن بچی بن ابی عمر مکی، سفیان، ابوزناد سے اس سند

9 ٢٠٠١ ابن ابي خلف، زكريا بن عدى، ابن مبارك، بونس، زہری، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا کوئی وارث تہیں ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

باب (۲۷۲) غنیمت کامال کس طریقه سے تقسیم کیا جائے گا۔

٢٠٨٠ يجيلُ بن ليجيلُ اور ابو كامل، فضيل بن حسين، سليم بن اخضر، عبيد الله بن عمر، ناتع، حضر ت ابن عمر ر ضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال میں سے وو حصے کھوڑے کودیئے اور ایک حصہ آدمی کو دیا۔ (فائدہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ تھوڑ سوار کو دو حصے اور بیادہ کو ایک حصہ ،اور اس کے ہم معنی حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو موکیٰ اشعری سے روایت مر وی ہے اور سنن ابوداؤد میں صاف طور پر مجمع کی روایت میں بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑ سوار کو دوجھے اور پیادہ کوایک حصہ دلایا، یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔

٢٠٨١ - وَحَدَّثَنَاهِ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ \* النَّفَلِ \*

(٢٧٧) بَابِ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِم \*

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ الْسَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةً بْن عَمَّار حَدَّثَنِي سِمَاكً الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْل هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلَا فَاسْتُقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ برَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجز ْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ

مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَآؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ

فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنَّ وَرَاثِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ

مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ

۱۸۰۱- ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد عبید اللہ ہے ای کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔

باب (۲۷۷) غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی امداد اور غنیمت کامباح ہونا۔

۲۰۸۲ منادین السری، ابن مبارک، عکرمه بن عمار، ساک حنفی، ابن عباس، حضرت عمر بن خطاب رصنی الله تعالی عنه ( دوسری سند ) زہیر بن حرب، عمر بن پوٹس حنفی، عکر مہ بن عمار،ابوز میل، عبدالله بن عباس، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشر کین کی طرف دیکھا، وہ ایک ہزار تھے، اور آپ کے اصحاب تین سو انیس تھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیااور پھراینے دونوں ہاتھ پھیلائے اور یکار کرایئے پرور د گار سے دعاما تکنی شروع کر دی کہ اے اللہ جو تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے،اسے پور اکر،اے اللہ جو تم نے مجھے سے وعدہ کیاہے وہ مجھے دے،الہی اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ختم کر دے گا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، آپ برابر انے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی جاور مبارک آپ کے شانوں پر سے اتر گئی، حضرت ابو بکر اُتشریف لائے اور آپ کی جاور مبارک آپ کے شانوں پر ڈالی اور چھیے ے چمٹ گئے اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی ایر ور دگار عالم ے اب اتن آ ہوزاری بس کافی ہے، آپ کے پروردگارنے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ یورا کر دے گا، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، جب تم اینے پرور د گار سے مدو طلب کرتے صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م) ہتھے تواس نے تمہاری دعا قبول کرلی اور فرمایا کہ میں تمہاری ا یک ہزار لگا تار فرشتوں ہے مدد کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں ہے مدد کی،ابوز میل بیان کرتے ہیں کہ مجھ ے ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ اس روز ایک مسلمان ایک کا فر کے پیچیے جو اس کے آگے تھا دوڑر ہاتھا، اتنے میں کوڑے کی آواز اوپر ہے اس کے کان میں آئی اور اوپر سے ایک سوار کی آ واز سنائی دی، وہ کہتا تھا، بڑھ اے خیر وم (خیر وم اس فرشتے کے تھوڑے کانام تھا) پھر جود یکھاوہ کا فراس مسلمان کے آگے چت گریزا، مسلمان نے دیکھا تواس کی ناک پر نشان تھااور اس کا منہ بھٹ گیا تھا، جیسا کوئی کوڑا مار تاہے ،اور وہ سب سنر ہو گیا تھا، پھر وہ انصاری نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور آپ سے بہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تو کیج کہتا ہے، یہ تیری مدد آسان سے آئی تھی، آخر مسلمانوں نے اس ون ستر کا فروں کو مارا،اور ستر کو قید کیا،ابوز میل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہاجب قیدی گر فار ہو کر آگئے ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكرٌ اور حضرت عمرٌ سے فرمایا ، تمہاری ان قیدیوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا،اے اللہ کے نبی ایہ ہماری زرادری کے آدمی اور خاندان والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے پچھ مال لے کر چھوڑ و بیجئے جس سے مسلمانوں کو کفار سے مقابله کی طاقت ہو، ادر شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توقیق دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیارائے ہے انہوں نے عرض کیا، نہیں خدا کی قشم یا ر سول الله صلی الله علیه وسلم سمیری بیه رائے نہیں ہے، جو ابو بکڑ کی ہے، میراخیال یہ ہے کہ آپ انہیں ہارے حوالہ سیجے کہ ہم ان کی گرد نیں مار دیں، عقیل کو علیٰ کے حوالہ سیجئے کہ وہ ان کی گرون ماریں اور مجھے میر افلاں عزیز دیجئے کہ میں اس کی

گردن مار و کیو نکہ بیالوگ کفر کے مہرے اور ان کے سر دار ہیں ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ) فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْل فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ يَوْمَئِدٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَر رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرَّبَةٌ بِالْسَّوْطِ فُوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أُقَدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَلِحَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرَّبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِنَالِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْل قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر وَعُمَرَ مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلَاءِ الْأُسَارَى فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّار فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْحَطَّابِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرِ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكَّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فُتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرَبَ عُنُقَهُ وَتُنْمَكُّنِّي مِنْ فُلَان نَسِيبًا لِعُمَرُّ فَأَضْرَبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَوُلَاء أُئِمَّةُ الْكُفْر وَصَنَادِيدُهَا فَهَويَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حَنْتُ فَإَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ تحكمر آتخضرت صلی الله علیه وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پیند آئی، اور میری پیند تهیں آئی، جب دوسرا دن ہوا۔ تو میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا، ويكھنا كيا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حصرت ابو بکر ؓ دونوں بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی الله عليه وسلم بتلائين آپ اور آپ كے ساتھى كيوں رور ہے ہیں،اگر مجھے بھی رونا آیا تو میں بھی روؤں گا،ورنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ ہے رونے کی صورت بنالوں گا، رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، میں اس واقعہ کی وجہ سے رو تاہوں جو تمہارے ساتھیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آیا، میرے سامنے ان کا عذاب لایا گیا، اس در خت ہے مجھی زیادہ قریب،رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قریب ایک در خت تھا(اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا) پھراللہ تعالیٰ نے بیہ تھم نازل نرمایا، ماکان کنبی ان یکون له اسری رالی قوله، فیکلوا مماعلتم حلالا طبيبا، يعني نبي كو قيدي ركھنے كا حق نہيں ، تاو قتيكيه زيين ميں کا فروں کازور نہ توڑ دے ، پھراللہ تعالیٰ نے ان کے لئے غنیمت كوحلال فرمايايه

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْء تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَحَدْ بُكَاءً بَكَاء بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ صَدْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَرَضَ عَلَيَ عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ شَحَرَةٍ شَحَرَةٍ فَولِيهِ عَرَضَ عَلَيْ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ شَحَرَةٍ شَحَرَةٍ فَولِيهِ مَنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ شَحَرَةٍ شَحَرَةٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ بَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرْشَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ بَعْ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرْضَ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّه مَنْ اللَّه الْعَنِيمَة عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَه وَاللَّه الْعَنِيمَة عَرْبُونَ لَهُ أَسْرَى عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَه الْعَنِيمَة عَنْ اللَّه الْعَنِيمَة عَرْبُه فَوْ لِهِ ( فَكُلُوا عَمْ اللَّه الْعَنِيمَة عَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا ) فَأَحَلَّ اللَّه الْعَنِيمَة لَهُ مَا عَلَيْه وَاللَّه الْعَنِيمَة عَنْ اللَّه الْعَنِيمَة عَنْهِ عَلَيْه وَاللَّه الْعَنِيمَة عَنْ اللَّه الْعَنِيمَة عَنْهُ وَاللَّه الْعَنْفِيمِ اللَّه الْعَنْمَة عَلَيْه واللَّه الْعَنْمِيمَة اللَّه الْعَنْمِيمَة عَرْهُ اللَّه الْعَنْمَة عَنْ اللَّه الْعَنْمَة الْعَنْمَة الْعَلَى اللَّه الْعَنْمَالَة عَلَيْه اللَّه الْعَنْمَا عَلَى اللَّه الْعَنْمَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَا اللَّه الْعَنْمِ الْعَلَى اللَّه الْعَنْمَ الْعَلَى اللَّه الْعَنْمَ اللَّه الْعَنْمَا عَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَنْمِ الْعَلَى الْمَا عَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَنْمِ الْع

(۲۷۸) بَاب رَبْطِ النَّاسِيرِ وَحَبّْسِهِ وَجَوَازِ

(فائدہ)اں حدیث سے معلوم ہواکہ کسی غوٹ اور ولی کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام امور اسی ذات وحدہ لاشریک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ فخر الا نبیاء کو بھی آہ وزاری کرنی پڑتی ہے اور نزول وحی کے بعدرو ناپڑتا ہے، وحی سے پہلے کسی چیز کاعلم نہیں ہو تا۔اس سے صاف واضح ہو گیا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور نیز اس روایت سے بشریت رسول بھی ثابت ہو گئی کیونکہ یہ تمام امور بشریت کے خاصے ہیں اور اگر بالفرض والتقدیر نبی بشر نہیں ہے تو آپ کے صاحب بھی بشر نہیں۔

بدر مدینہ منورہ سے چار منزل پرایک مقام ہے جس میں پائی ہے۔ ابن قتیہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کسی کا کنواں تھا اور اس کے مالک کا نام
بدر تھا۔ بدر کی لڑائی جمعہ کے دن کے امر مضان ۲ھ میں ہوئی۔ صحیح قول یہی ہے اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے
کہ بدر کا دن گرمیوں کا دن تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ بدر کے روز فرشتوں کے سر پر سفید عمامے تھے جو بیٹے تک
لئے ہوئے تھے اور حنین کے دن ان کے عمامے سرخ تھے۔ ابن ہشام نے بعض اہل علم سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا عمامے
تاج ہیں عرب کے ، بدر کے دن فرشتوں کے سر پر بھی سفید عمامے تھے گر حضرت جبریل کے سر پر ذرو عمامہ تھا نیز حدیث سے حضرت عبرا کی بھی فضیلت اور منقبت ثابت ہوگئی، واللہ اعلم۔

باب (۲۷۸) قیدی کو با ند هنااور بند کرنااور اس

الْمَنِّ عَلَيْهِ \*

یراحیان کرنے کاجواز!

۲۰۸۳ قتبه بن سعيد، ليث، سعيد بن اني سعيد، حضرت

ابوہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سوار دن کو نجد کی طرف بھیجا۔ دہ ایک تفخص

کو جو بنی حنیفہ میں ہے تھا پکڑ لائے ،اس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا اور وہ بمامہ والوں کاسر دار تھا، چنانچہ اسے مسجد کے ستونوں میں

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ہے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا اے

ثمامہ تیرے پاس کیاہے؟ وہ بولا میرے پاس بہت کچھ ہے،اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے ، تواہیے شخص کو قتل کریں گے کہ جو خون والا ہے اور اگر آپ احسان کریں گے، تو ایسے آدمی پر

احسان کریں گے، جو شکر گزاری کرے گا اور اگر آپ مال عاہتے ہیں، تو مانگئے جو حاہیں گے ، ملے گا، آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اسے حصور دیا، جب اگلادن ہوا تو پھر آپ نے کہا، اثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہاوہی جو آپ سے کہہ چکا،

کہ اگر آپاحسان کریں گے ، تواحسان ماننے والے پر کریں گے اور اگر مار ڈالو سمے ، توالچھی عزت والے کو مار ڈالو سمے ، اور اگر ر و پہیہ جاہتے ہو، تو جتنا ماتکو ملے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے پھرائبیں چھوڑ دیا، تیسرے دن آپ پھر تشریف

لائے، اور دریافت کیا، اے ثمامہ تیرے پاس کیاہے، اس نے کہامیرے یاس وہی ہے جو آپ سے کہہ چکا،اگر احسان کرو گے

تو احسان ماننے والوں پر کرو گے، اور اگر مار ڈالو کے تو خون والے کو مار و گئے اور اگر مال جاہتے ہو تو جتنا ماتھو گئے ، دوں گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو آزاد کردو

چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک تھجور کے در خت کے باس گئے، اور عسل کیااور پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے گئے اشہد ان لا الله الا الله واشهد ان محمداً عبدهُ ورسوله اور

عرض کیااے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قشم روئے زمین پر

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيلًا قِبَلَ نُجُدٍ فُجَاءَتُ برَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةً

يُقَالُ لَهُ تُمَامَةُ بْنُ أَتَالَ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارَيِ الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةً فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ

خَيْرٌ إِنْ تَقَتَّلُ تَقَتَّلُ ذَا دَم وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ كُنْتَ تَريدُ أَلْمَالَ فَسَلُ تُعْطُ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَم وَإِنْ كُنْتَ تَريدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئَّتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ

فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتَلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذًا دَم وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فُسَلٌ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِيْتً فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ

أُطْلِقُوا تُمَامَةُ فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجَدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجُمَّةً أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ كُلُّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغُضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ

آپ کے چہرے سے زیادہ اور کوئی چہرہ بجھے مبغوض تہیں تھااور اب آپ کے چہرہ انور سے زیادہ کسی کا چہرہ بجھے محبوب نہیں، خدائی قسم آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین میرے نزیک برا نہیں تھا، اور آب آپ کادین سب دینوں سے زیادہ مجھے محبوب اور خدائی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ میری نظر میں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر، سب شہر ول سے زیادہ مجھے میں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر، سب شہر ول سے زیادہ مجھے میں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر، سب شہر ول سے زیادہ مجھے میں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر، سب شہر ول سے زیادہ مجھے کہ نہیں عمرہ کرنے کی مسلم نے انہیں بثارت دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ وسلم نے انہیں بثارت دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ کرمہ بہنچ تولوگوں نے ان سے کہا تو بددین ہو گیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ گیبوں کا تم تک نہیں پہنچ گا، تاو قشکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

دِينكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلُهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبَلَادِ كُلَّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْبَلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْبَلَادِ كُلِّهَا إِلَيْ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَةً قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ مَكَةً فَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ مَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ مَنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ \*

(فائدہ)رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غنی کے زمانہ میں جیل وغیر ہ نہیں تھی، بلکہ مسجد ہی میں قیدیوں کو باندھ دیا کرتے تھے، سب سے پہلے اسلام میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے کو فیہ میں جیل بنوائی، گمر وہ ڈاکوؤں کی وجہ سے محفوظ ندرہ سکی اس لئے انہوں نے پھر دوسری جیل بنوائی اور اس کانام مخیس رکھا، واللہ اعلم۔

٢٠٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعً حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعً أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ فَقَالُ لَهُ ثُمَامَةً بْنُ أَثَالِ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُ

إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ \* (۲۷۹) بَابِ إِجْلًاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ \* ۲۰۸۵– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

۲۰۸۴ میر بن مثنی، ابو بکر حنی، عبد الحمید بن جعفر، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کو ملک نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ ایک آدی گرفتار کرلائے، جس کانام تمامہ بن اثال تقااور جو ابل بمامہ کاسر دار تھا اور بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح مروی ہے باتی اس میں "ان نقتلنی تقتل ذا دم" کے الفاظ بیان مروی ہے بین اور معنی دونوں کا ایک بی ہے۔

باب(۲۷۹) يېود يوں كوملك حجازے نكال دينا۔

۲۰۸۵\_ قنبیه بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، بواسطه این

والد، حضرت ابوہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے

هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ حَرَجَ الْيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا فَقَالُوا قَدْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا مَسْلُمُوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا أَنَمَا الْأَرْضُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلُمُوا أَنَمَا الْأَرْضُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ فَوَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ فَوَلَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ \*

مَنْصُور قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ بَنُ الْمُ مَنْصُور قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَمْرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَأَحْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَا حُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتُ فَوَاللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ بَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَهُمْ وَأَمُوا لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَمُوا لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَلَولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُلَ بَالْمَدِينَةِ \*

ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف الائے ، اور فرمایا ، یہودیوں کے پاس چلو، ہم آپ کے ساتھ گئے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے باس آئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں بکارا کہ اے یہود کے لوگو! مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے ، وہ بولے ابوالقاسم آپ نے پیغام پہنچا دیاہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہی جا ہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے ،انہوں نے کہااے ابوالقاسم آپ نے پیغام پہنچادیا، آتحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، میں یہی حیاہتا ہوں، پھر آپ نے تیسری مرتنبہ یہی فرمایا،اس کے بعد فرمایا، جان لو کہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تم کو اس ملک ہے جلا و طن کرنا حابهتا ہوں، لہذاتم میں سے جو کوئی اپنامال بیجناحا ہے، وہ نے ڈالے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔ ۲۰۸۷ محمد بن رافع اور اسحاق بن منصور، عبدالرزاق بن جریج، موسیٰ بن عقبه ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ بنی تضیر اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

ورنہ جان لو کہ زیمن القد تعالی اور اس کے رسول کی ہے۔

ہر تئے، موئی بن عقبہ ، نافع ، حضر ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما

ہر تئے، موئی بن عقبہ ، نافع ، حضر ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما

تربظہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے قربظہ کے لوگوں

لڑے ، تو آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے بئی نضیر کے لوگوں

کو نکال دیااور قربظہ کے لوگوں کور ہے دیا، اور ان پراحسان کیا،

یبال تک کہ اس کے بعد قربظہ لڑے ، تب آپ نے ان کے مردوں کو مار ڈالا، اور ان کی عور توں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، عمر بعض ان میں سے آنخضر ت صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مل گئے تھے، آپ نے انہیں امن مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، عمر اسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مل گئے تھے، آپ نے انہیں امن دیا۔ وہ مشرف با سلام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ منورہ سے یہود کو نکال دیا، کلی طور پر قینقاع کو جو عبد اللہ بن سلام کی قوم تھی اور بن صارفہ کو اور ہر ایک یہودی عبد و سلم عبد اللہ بن سلام کی قوم تھی اور بن صارفہ کو اور ہر ایک یہودی

۲۰۸۷ ابوالطاهر، عبدالله بن و بهب، حفص بن میسره موسیٰ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باتی ابن جر بج کی حدیمیشہ کامل اور بڑی ہے۔ کی حدیمیشہ کامل اور بڑی ہے۔ ۲۰۸۸ زہیر بن حرب، ضحاک بن مخلد، ابن جر برج (دوسر ک سند) محمد بین رافع، عبدالرزاق، ابن جر برج ابوز ہیر رضی الله

تشخیمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۲۰۸۸ ـ زہیر بن حرب، ضحاک بن مخلد، ابن جریج (دوسری الله سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج ابوز ہیر رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب عبدالله سے سنا، فرماتے سے کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عند نے بیان کیا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے سے کہ میں یہود اور نصلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے سے کہ میں یہود اور نصلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے کہ میں یہود اور کے علاوہ اور مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں رہنے دول گا۔

کے علاوہ اور کسی کو نہیں رہنے دول گا۔

۲۰۸۹ ـ زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، سفیان توری،

۲۰۸۹ - زہیر بن حرب، رون بن عبادہ، مقیان توری، (دوسری سند) سلمہ بن شہیب، حسن بن اعین، معقل ابن عبید اللہ، ابوز بیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

باب (۲۸۰) جو شخص عہد شکنی کرے اس کا قبل درست ہے، اور قلعہ والوں کو کسی عادل شخص کے فیصلہ پراتار ناجائز ہے۔

سے بہتمہ پر ہوں ابی شیبہ اور محمہ بن مثنیٰ اور ابن بشار، شعبہ
سعید بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
میں نے ابو امامہ بن سہیل بن حنیف سے سنا۔ وہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سنا، فرمار ہے تھے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معالیٰ

کے فیصلہ پراترہ ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

سعید کو بلا بھیجا۔ تو وہ ایک گرھے پر سوار ہو کر آپ کے پاس

٧٠ ٨٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بَنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ أَكْثَرُ وَأَتَمُ \* ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّئَنِي الطَّحَدَّانُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنِي الطَّحَدَّانُ بَنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنِي الطَّحْمَدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَحْبَرَنِي عَمَرُ بْنُ جَابِرَ فِي عَمَرُ بْنُ جَابِرَ فِي عَمَرُ بْنُ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا \* جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ ح و رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ ح و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَدَّئَنِي سَلَمَةً بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

الْحَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِم عَدْلِ أَهْلِ لِلْحُكْمِ \* حَاكِم عَدْلِ أَهْلِ لِلْحُكْمِ \* مَدْبَهَ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ آبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و مُتَقَارِبَةٌ قَالَ آبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و قَالَ اللهَ عَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُعْبَةً وَ فَالَ اللهَ عَنْ شَعْبَةً وَ فَالَ اللهَ عَنْ شَعْبَةً بَنْ الْمُراهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمُامَةً بْنَ سَمُعْتُ أَبَا سَمِعْتُ أَبَا

سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظُةً عَلَى

(۲۸۰) بَابِ جَوَازِ قِتالَ مَنْ نَقَضَ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

آئے، جب مسجد کے قریب پہنچ تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ اپنے سر دار کے لئے یا اپنی قوم کے بہتر شخص کے لئے کھڑے ہو جاو (۱) پھر فرمایا، یہ لوگ بنی قریظہ (قلعہ ہے) تمہارے فیصلہ پر اترے ہیں، حضرت سعد بولے، ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں، انہیں قبل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عور توں کو قید کرلیا جائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مواقف فیصلہ کیا ہے، اور بھی کہا کہ تو نے بادشاہ فیصلہ کے مواقف فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ابن متی نے برائی ہے اور ابن متی نے بیت تری جملہ ذکر کیا۔

حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ حِمَارِ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي عَلَى حُكْمِكَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَرِيَّتَهُمْ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَيْتَ بِحُكْمِ اللّهِ وَرُبَّهَمَا قَالَ قَصَيْتَ بِحُكْمِ اللّهِ وَرُبُهُمَا قَالَ الْمُثَنِّى وَرُبَّهَا قَالَ الْمُلِكِ وَلَهُ مَنْ الْمُثَنِّى وَرُبَّهَا قَالَ قَصَيْتَ بِحُكْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ قَالَ الْمُلْكِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبِنُ الْمُثَنِّى وَرُبُهَمَا قَالَ قَصَيْتَ بِحُكُمْ الْمُلِكِ \*

(فاکدہ) جب بنو قریظہ نے جنگ خندق میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دغا کی اور کا فروں کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں کو مارا، تو آپ نے اس جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد بنی قریظہ کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ ایک قلعہ میں تھے، جب وہ تنگ آگئے، تو اس شرط پر قلعہ خالی کرنے کے لئے تیار ہوگئے کہ حضرت سعد بن محافہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں، وہ ہمیں منظور ہے اور حضرت سعد بن محافر ضی اللہ تحالی عنہ زخمی تھے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار ہے فرمایا کہ اپنے سروار کے لئے کھڑے ہو جاؤ کہ انہیں سواری پر سے اتار سکیس، ورنہ قیام تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی پہندنہ تھا، اور نہ بی اب پہند ہے۔

٢٠٩١ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \* وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \* وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً شَيْبَةً مَنْ أَبِي شَيْبَةً

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْن

۱۰۹۱۔ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، اور اس حدیث میں بیہ بھی بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا اور ایک مرتبہ فرمایا، باوشاہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا۔

۲۰۹۲ - ابو بکر بن ابی شیبه اور محمد بن علاء البمدانی، ابن نمیر، بشام، بواسطه اینے والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے

(۱) کسی کے لئے کھڑے ہونے کی کی صور تیں ہیں (۱) سر دار اور امیر بیٹھارہے باتی تمام لوگ اس کے اردگرد کھڑے رہیں، یہ ممنوع ہے اس لئے کہ یہ طریقہ متنکبرین کے مثابہ ہے (۲) جو شخص تنکبر کی وجہ ہے اپنے لئے دوسر وں کا کھڑا ہو ناپسند کرے تواس کے لئے کھڑے ہو نا بھی ممنوع ہے (۳) ایک شخص لمبے سفر ہے واپس آیا ہو تواس کے آنے پراس ہے ملا قات کے لئے کھڑے ہو نامستحب ہے (۴) کسی کو کوئی نعمت اور پریٹانی پہنچی ہو تواسے تسلی کوئی نعمت حاصل ہوئی ہواس کو مبار کہا درینے کے لئے کھڑے ہو نا بھی مستحب ہے (۵) کسی کو کوئی مصیبت اور پریٹانی پہنچی ہو تواسے تسلی دینے کے لئے کھڑے ہو نااس بارے ہیں دینے کھڑے ہو نااس بارے ہیں علیاء کرام کے دونوں قول ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن معادٌّ کو جنگ خندق میں ابن عرقہ قریشی نے ایک تیر ماراجو کہ آپ کی رگ الحل میں لگا۔ تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کے لئے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیااور وہیں قریب ہے ان کی مزاج پرسی فرمالیتے، جب آپ جنگ خندق ہے واپس ہوئے، تو ہتھیار اتار دیئے اور عسل فرمایا تو جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور وہ غبار سے اپناسر جھٹک رہے تھے اور بولے کہ آپ نے ہتھیارا تار ڈانے اور خدا کی قشم ہم نے تو ہتھیار تہیں اتارے،ان کی طرف چلو، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے دریافت فرمایا که کدھر ، تو حضرت جبریل نے بن قریظه کی طرف اشاره فرمایا۔ پھر رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ان سے قبال کیا اور وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فیصلہ پر انزے ، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ حضرت سعدؓ پر رکھا، حضرت سعدؓ بولے کہ میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ ان میں جولڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بیچے اور عور تیں قید کرٹی جائیں اور ان کے مالوں کو تفتیم کر دیا جائے۔

۳۹۰۳ ابو کریم، ابن نمیر، مشام اینے والد سے روایت کرتے

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے حضرت سعدؓ کے فیصلہ پر فرمایا کہ تم نے اللہ

تعالی کے علم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ۴۰۹۴ ابو کریب، ابن نمیر، مشام، بواسطه اینے والد حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن معادٌ گاز خم سو کھ محمیااور احجھا ہونے کو تھاا نہوں نے د عاکی ،الہی تو جانتاہے کہ مجھے تیری راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے ہے جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبطایا اور اس کواس کے وطن سے نکالا، کوئی چیز اس سے زیادہ پبند نہیں،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قَرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَمَيْر قَالَ ابْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَهُ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنَّدَق رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَريبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنَّدَق وَضَعَ السُّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ حَبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

فَنَزَلُوا عَلَى خُكُم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكُّمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى َ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ

وَتُقْسَمَ أُمْوَالُهُمْ \* (فائده)اس حدیث سے بھی معلوم ہواکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کاعلم نہیں تھا۔ ٢٠٩٣– وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي فَأَخْبَرْتُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ هِشَام أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةُ أَنَّ سَعْدًا

قَالَ وَتَحَجُّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ

وَأَخُرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ يَقِيَ مِنْ حَرْبِ

الہی اگر قریش کی لڑائی ابھی باتی ہو، تو مجھے زندہ رکھ، میں ان

ہے جہاد کروں گا، الہی میں سمجھتا ہوں کہ تونے ان کی اور ہماری
لڑائی ختم کر دی ہے، اگر ایسا ہے تو اس زخم کو کھول دے اور
میری موت اسی زخم میں کر دے، چنانچہ وہ زخم ہشلی کے مقام
میری موت اسی زخم میں کر دے، چنانچہ وہ زخم ہشلی کے مقام
سے بہنے لگا، اور مسجد والے نہیں ڈرے اور مسجد میں ان کے
ساتھ ہی بنی غفار کا خیمہ تھا، گر خون ان کی طرف بہنے لگا، تب
وہ بولے، اے خیمہ والو! یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے آرہا
ہے، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت سعد کاز خم بہد رہا ہے اور اسی سے
انہوں نے و فات یائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنْ أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْحُرْهَا كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْحُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَحَرَتْ مِنْ لَبَيْهِ فَلَمْ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَحَرَتْ مِنْ لَبَيْهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا اللّهُ يَعْمَدُ حَرْحُهُ هَلَا اللّهَ يَعْمَلُهُ حَرْحُهُ هَا وَالدَّيْ مَا فَعَالَ اللّهُ عَلْمَا الْحَيْمَةِ مَا يَعِلَى اللّهِ مَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا إِذَا السَعْدُ جُرْحُهُ هَا وَلَا اللّهُ مَا فَمَاتَ مِنْهَا \*

( فا کدہ) حضرت سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا، تمنائے شہادت تھی، آر زوئے موت نہ تھی، سواس مبارک تمنا کواللہ ربالعزت ہے فور آ یور ، فرمادیا، واللہ اعلم۔

> ٥٩٠٩- وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّئَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بهَذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَحَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ

(فائده) غرض است به مَقَىٰ كه سعدٌ بنو قريظه كى سفارش كرير. (۲۸۱) بَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالْغُزْوِ وَتَقْدِيم

۲۰۹۵ میلی بن حسین بن سلیمان کوفی، عبدہ، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں بیہ ہے کہ زخم اسی رات ہے جاری ہو گیااور جاری رہا، یہاں تک کہ انقال فرما گئے، اور بیہ حدیث میں زیادتی ہے کہ شاعر نے اسی کے متعلق بیہ شعر کہے ہیں،

اے (حضرت) سعد بن معاق قریظہ اور بنی نفیر کیا ہوئے فتم ہے تیری زندگی کی اے سعد بن معاق جس صبح کو تم مصیبت اٹھارہے ہو خاموش ہے اسے اوس! تم نے اپنی ہانڈی خالی جھوڑ دی اور قوم کی ہانڈی گرم ہے جوش مار رہی ہے نیک نفس ابو حباب (منافق) نے کہہ دیا ہے قیقاع والو تھہرے رہو ، اور مت جاؤ حالانکہ وہ شہر ہیں ایسے ذلیل و خوار ہیں حالانکہ وہ شہر ہیں ایسے ذلیل و خوار ہیں جیسا کہ میطان پہاڑی ہیں بیتھر ذلیل ہیں

باب(۲۸۱)جهاد میں سبقت کرنا،اور امور ضرور بیہ

أَهَمِّ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ \*

نَافع عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ

الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ الظَّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي

قُرَيْظةً فَتَحَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُواْ دُونَ

بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ لَا نَصَلَى إِلَّا حَيْثَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ

فَاتُّنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ

(٢٨٢) بَابِ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأُنْصَارِ

مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالنُّمَرِ حِينَ اسْتَغْنُوْا

٢٠٩٧ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ

عَنْهَا بِالْفُتُوحِ \*

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمایے روایت کرتے

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت ہم غزوہ احزاب سے

لوٹے، تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان

کیا، کہ کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے، جب تک بن قریظہ کے محلّہ

میں نہ ہینیچے، بعض حضرات وقت نکل جانے کی وجہ ہے ڈرے

انہوں نے وہاں جانے ہے قبل ہی نماز پڑھ لی، اور دوسر وں

نے کہا کہ ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے، جہاں حضور نے حکم دیا

ہے آگرچہ وفت باقی نہ رہے ، پھر آپ دونوں جماعتوں میں سے

( فا کمرہ) امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں عصر کاذ کرہے۔ تطبیق بایں صورت ہے کہ بیہ تھم آپ نے ظہر کاوفت آ جانے کے بعد

44°

أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ

٢٠٩٦ - وَحَدَّتَنِي غَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن

مَكَةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ

الْأُنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأُنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامِ

وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَقُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنْس بْنَ

بْنِ أَبِي طُلْحَةً كَانَ أَخَا لِأَنَسَ لِأُمِّهِ وَكَانَتُ أَعْطَتْ أُمُّ أَنُس رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ

عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صلی الله علیه وسلم کوشهجور کاایک در خت دیا، آنخضرت صلی

٩٦٠ ٢ عبدالله بن محمه بن اساءالصبعي، جو بريبه بن اساء، ناقع،

میں ہے اہم کو مقدم کرنا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

کیا، تو بعض ظہر پڑھ بچکے تھے،انہیں عصر کی نماز پڑھنے کا تھم ہوااور بعض نے ظہر نہیں پڑھی تھی،انہیں ظہر کی نماز وہاں پڑھنے کا تھم ہوا۔ باب (۲۸۲) جب الله تعالیٰ نے مہاجرین کو فتوحات کے ذریعہ عنی کر دیا، تو انصار کے اموال

اور ان کے عطاماوا پس کر دیئے۔ ۲۰۹۷ ابو طاہر اور حرملہ، ابن وہب، بوٹس، ابن شہاب،

کسی پر ناراض نہیں ہوئے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ مکر مہے یہ بینہ منورہ آئے تووہ خالی ہاتھ تھے

اورانصار کے پاس زمینیں اور کھیت تھے ، توانصار نے مہاجرین کو ا بنی جائیداداس طریقه سے تقسیم کر دی که اینے اموال کی نصف

آ مدنی مہاجرین کی ہے کہ وہ بس کام اور محنت کرتے رہیں،اور حضرت انس بن مالک کی والد ہ جن کا نام حضرت ام سلیمٌ تھااور

حضرت عبدالله بن ابي طلحةً كي تهمي والده تفيس، جو حضرت انس کے مادری بھائی تھے، تو حضرت انسؓ کی والدہ نے رسول اللہ

الله عليه و آله وسلم نے وہ در خت ام ايمن كودے ديا،جو آپ كى

آزاد کردہ باندی تھیں،ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والول کے قبال ہے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کولوٹے، تو مہاجرین نے انصار کوان کی دی ہو ئی چیزیں واپس کر دیں، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو بھی ان کا در خت واپس کر دیااور آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے حفنرت ام ایمن گواس کے بدلہ میں اپنے باغ سے در خت ؛ ہے دیا، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن جو حضرت اسامه بن زبیدر ضی الله عنه کی والده تھیں، وہ حضرت عبدالله بن عبدالمطلب كي لونڈي تھيں، اور وہ ملک حبش كي رہنے والي تھیں ، جب حضرت آ منہؓ نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد محترم کی و فات کے بعد جنا تو اس و فت ام ایمن آپ کی پرورش کرتی تھیں ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا،اور ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا، اور ام ایمن نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے پانچ ماہ بعد و فات یائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَال أَهْل خَيْبُرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاثِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتُ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدُتُ آمِنَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تَوُفَيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ \*

(قاكده)اس وجديه الله تبارك وتعالى انصاركي شان من فرماتا ب،والذين تبوؤ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الآية. ۲۰۹۸ - ابو بکر بن ابی شیبه اور حامد بن عمر البکر اوی اور محمد بن عبدالاعلى قيسي، معتمر بن سليمان، بواسطه اييخ والد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی شخص اپنی زمین کے درخت ر سالت مآب صلی الله علیه وسلم کو دیتا، یبهال تک که الله تعالیٰ نے قریظہ اور تضیر کو فتح کیا، تو آپ نے ہر ایک کو واپس کرنا شروع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انسؓ بیان پرتے ہیں کہ میرے تحمر والوں نے مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجاکہ آپ ہے وہ مانگوں،جو میرے نوگوں نے آپ کو دیا تھا، سب بااس میں ہے سمجھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ود

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَن الْمُعْتَمِر وَاللَّفْظُ لِابْن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَس أَنَّ رَجُلًا وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظُةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ام ایمن کودے دیاتھا، چنانچہ میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ مجھے دے دیا اتنے میں امن ایمن "محکئیں اور انہوں نے میری گردن میں کپڑاڈالا اور بولیں خدا کی قتم ہم تو تختیے نہیں دیں گے۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،ام ایمن اسے چھوڑ دے اور میں تحقیے رہے ، پیر د وں گا۔اور وہ یہ تہتی تھیں ، ہر گزنہیں۔اس ذات کی قشم جس کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں، اور آپ فرماتے ، میں تجھے اتنا دوں گا، حتی کہ آپ نے اسے دس گنایادس گنا کے قریب دیا۔ باب (۲۸۳) دار الحرب میں مال غنیمت میں سے كھانا جائزے!

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

٩٩٠١ شيان بن فروخ، سليمان بن مغيره، حميد بن ملال، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے ایک تھیلی یائی، میں نے اس کو د بالیااور کہنے لگا کہ اس میں سے آج میں کسی کو خبیں دول گا۔ مڑ کر جو دیکھتا ہوں تو ہی تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کہنے پر تنبہم فرمارہے ہیں۔

• ۲۱۰ محمد بن بشار العبدى، بهنر بن اسد، شعبه، حميد بن ہلال، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک تھیلی، جس میں کھانا اور چربی تھی، خیبر کے دن سمی نے ہماری طرف سیمینکی، میں د وژاتا که ایسے لوں، پھر جو دیکھا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کھڑے ہیں، میں آپ سے شر ماگیا۔ ا۲۱۰ محمد بن متنی، ابوداؤد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ ر دایت مروی ہے، لیکن اس میں "جراب من هجم" کے لفظ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثُّوْبَ فِي عُنَقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَجَعَلَ يَقُولُ كُذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ \* (٢٨٣) بَاب حَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ

فِي دَارِ الْحَرْبِ \* ٢٠٩٩ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّل قَالَ أَصَبّْتُ حَرَابًا مِنْ ٱشَحْم يَوْمَ حَيْبَرَ قَالَ ۖ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أَعْطِي الَّيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْتًا قَالَ فَالْتَفَتُّ

فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا \* (فائدہ) قاصنی عیاض فرماتے ہیں کہ علماء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ جب تک مسلمان دارالحرب میں رہیں،الل حرب کابقذر حاجت کے کھانا کھالینادر ست ہے،خواہ امام سے اجازت لی ہو، یاندلی ہو، مگر بیچنادر ست نہیں،آگر بیچا ہے، تواس کی قیمت مال غنیمت میں محسوب ہو گی اور اس بات پر بھی سوائے شیعہ کے اہل اسلام کا اجماع ہے ، کہ اہل کتاب کاذبیجہ در ست ہے اور گوچر بی یہود پر حرام تھی ، تگر مسلمانوں کوان کی چربی کااستعال درست ہے، جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے۔

. . ٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَال قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّل يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جَرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِآخَذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ \*

٢١٠١ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

ہیں،اور ''طعام'' کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب (۲۸۴۷) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کااسلام

کی دعوت کے لئے ہر قل کے نام مکتوب!

۲۰۱۲- اسحاق بن ابرا ہیم الحنظلی اور ابن ابی عمر اور محمد بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر ،زہری، عبید الله بن عبدالله

بن عتبہ، حضرت ابن عباس رصی اللہ تعالی عنبما ہے روایت

كرتے ہيں، انہوں نے بيان كيا تھاكہ اس مدت معاہدہ ميں جو

میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان پائی تھی،

میں ملک شام گیا۔ اور وہاں موجود تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط ہر قل باد شاہر وم کے پاس آیا،

علیہ و میں سرف سے ایک خطیر ان باد ساہر وم سے پاس ایا، حضرت دحیہ کلبی (۱)اسے لے کر آئے ،اور حاکم بھری کو دے

دیا، حاکم بھریٰ نے اسے ہر قل تک پہنچادیا، ہر قل نے کہا،اس

مدعی نبوت کی قوم کا کوئی مخص یہاں موجود ہے، حاضرین نے

کہاہاں،اس کے بعد مجھے قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ بلایا

گیا، چنانچہ ہم ہر قل کے پاس آئے، اور اس کے سامنے بیٹھ گئے،اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھلایا، اور بولا، تم میں سے اس

شخص سے جواپنے کو نبی کہتا ہے، رشتے میں کون زیادہ قریب

ہے؟ ابوسفیان نے کہا، میں نے جواب دیا، کہ میں ہوں، پھر

مجھے ہر قل کے سامنے بھلایا گیا،اور میرے ساتھیوں کو میرے

چھے بھلایا،اس کے بعد اپنے ترجمان کو بلایا،اور اس سے کہا کہ میں ان سے اس محض کا حال دریافت کروں گا، جو نبوت کا

دعویٰ کرتاہے، تواگر وہ جھوٹ بولے، تو تم اس کا جھوٹ ظاہر

کر دینا۔ ابوسفیان بیان کرتے ہیں ، خدا کی قتم اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا، کہ بیالوگ میراجھوٹ بیان کر دیں گے، تو میں ضرور

جھوٹ بولٹا، پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا، کہ اس سے پوچھو،ان کا حسب تم میں کیسا ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا، وہ

(۱) حضرت دیسه کلبی بہت خوبصورت محالی تنے حضرت جبریل علیہ السلام اکٹر انھیں کی شکل میں آیا کرتے تنے۔

قَالَ حِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ \* (٢٨٤) كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ \* وَالْنُ الْمِرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَالْنُ أَبِي عُمْرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ وَابْنُ ابْنِ عُمْرَ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْهَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْهَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا وَكَانَ وَكَانَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنُ يَدَيْهِ فَقَالً

أُحَدُّ مِنْ قُومٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ

أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ

أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَّا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا

بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي

َّوْ َ مِنْ عَلَىٰ مَعَالَ اللهِ مَنْ سَمَّانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا فَكَذَّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا

مَحَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ

ہم میں بہت عمدہ حسب والے ہیں، ہر قل نے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہانہیں، ہر قل نے بوچھا، اس دعویٰ نبوت سے پہلے بھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے ساہے؟ میں نے کہانہیں، ہر قل بولا اچھاان کے پیروکار بڑے بڑے لوگ ہیں، یا کہ غریب و کمزور؟ میں نے کہا کہ غریب، ہر قل بولا، ان کے متبعین بڑھتے جاتے ہیں، یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بڑھتے جاتے ہیں، ہر قل نے کہا ان کے تابعداروں میں ہے کوئی ان کا دین اختیار کر کے اسے براسمچھ کر پھر بھی جاتا ہے ، یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں ، ہر قل نے کہا، تم نے ان سے لڑائی مھی کی ہے؟ میں نے کہا ہال، ہر قل نے کہا لڑائی کا متیجہ کیا رہتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ہمارے اور ان کے در میان ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ تھینچ لیجاتے ہیں اور بھی ہم، ہر قل بولا، وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مگر اس وقت معاہدہ کی مدت ہے، معلوم نہیں،وہاس میں کیا کریں،ابوسفیان کہتے ہیں۔ بخدا ہر قل نے سوائے اس بات کے مجھے اور کوئی لفظ تحفقتگو میں داخل کرنے کا موقعہ ہی نہیں دیا، ہر قل بولا، کیاان سے پہلے سسی اور نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو میں نے تم ے ان کا حسب بوچھاہے، اور تم نے ان کا شریف النسب ہونا ظاہر کیا ہے اور اسی طرح پغیبر اپنی قوم میں شریف ہی ہوا كرتے ہيں، پھر ميں نے يو جھا، كياان كے آباؤ اجداد ميں كوئى بادشاہ گزراہے تو تم نے کہا نہیں، یہ اس لئے یو چھا کہ ان کے آ باؤا جداد میں کوئی باد شاہ ہوتا، توبیہ گمان ہوسکتا تھا کہ وہ اینے بزر گوں کی سلطنت حاہتے ہیں اور میں نے تم سے بو جھا، کہ ان کی بیروی کرنے والے بوے لوگ ہیں یا غریب، تم نے کہا، غریب آدمی، اور ہمیشہ پیغمبروں کی انتاع غریب ہی کیا کرتے بیں اور میں نے تم سے بوچھا نبوت کے دعویٰ سے قبل بھی مٰ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ قَالَ ٱيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو َخسبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُل وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرْعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَدِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَّذِبَ عَلَى النَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتُكُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بْغْد أَنْ يَدْخُلُهُ سَخْطَةً لَهُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م ) نے انہیں حجوث بولتے دیکھاہے، تونے کہا، نہیں،اس سے میں پیہ سمجھا کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں باند ھتے، تو اللہ تعالیٰ پر کیو نکر حصوب بولیں گے اور میں نے تم ہے یو حیما، کہ کیا کوئی ان کے دین میں آنے کے بعداے براسمجھ کر پھر بھی جاتا ہے، تم نے کہا نہیں اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے، جب کہ اس کی بشاشت قلب میں رائخ ہو جاتی ہے،اور میں نے تم سے یو چھا، کہ ان کے بیرو کا بڑھتے جاتے ہیں، یا کم ہوتے جاتے ہیں، تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں، اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے، تا آنکہ وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے،اور میں نے تم سے بوچھا کہ بھی ان سے لڑے ہو، تم نے کہا ہم لڑے ہیں اور ہماری اور ان کی لڑائی ڈول کی طرح برابر رہی ہے، بھی وہ تمہارا نقصان کرتے ہیں اور بھی تم ان کا،اور اسی طرح انبیاء کرام کی آز مائش ہوتی ہے،اورانجام کار ان ہی کے ہاتھ میں رہا کر تاہے اور میں نے تم ہے پو چھاکہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تم نے کہا، نہیں اور انبیاء کرام کا یہی حال ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے، اور میں نے تم سے بو چھا، کہ ان سے پہلے بھی سی نے نبوت کاد عویٰ کیا ہے۔ تم نے کہا نہیں، یہ میں نے اس لئے یو جھا کہ اگر ان ہے ہلے نسی نے بیہ د عویٰ کیا ہو تا، تو گمان ہو تا کہ اس نے بھی اس کی پیروی کی ہے، پھر ہر قل نے کہا، وہ شہیں کن باتوں کا تھم كرتے ہيں، ميں نے كہا، وہ ہميں نماز يڑھنے، زكوۃ دينے، صله ر حمی کرنے اور پاکدامنی کا تھم کرتے ہیں، ہر قل نے کہا،اگر ان کا یمی حال ہے ، جو تم نے بیان کیا، تو پھر یقیناً وہ پیغمبر ہیں اور ' میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، مگر میر اب خیال نہیں تھاکہ وہ تم میں ہے ہوں گے اور اگر میں یہ سمجھنا کہ ان تک پہنچ جاؤں گا، تو میں ان کی ملا قات کو بیند کر تا اور اگر میں وہاں موجود ہوتا، تو ان کے قدم مبارک وحوتا اور ضروران کی حکومت یہاں تک آ جائے گی جہاں اب میرے د ونوں قدم ہیں، پھر ہر قل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ ۚ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِحَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَرَعَسْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدّ قَبْلَهُ قُلُتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَأْمُرُنَّا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنُّ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ تُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّأَهُ فَإِذَا فِيهِ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثُّمَ الْأَريسِيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُركَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُون اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ اَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّغْطُ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ حَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِبًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ \*

والا نامه منگوایااور اسے پڑھا، اس میں بیہ لکھاتھا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ، بيه خط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب سے حاتم روم ہر قل کے نام ہے۔جوہدایت کا پیر دہواں پر سلامتی ہو امابعد میں تم کو، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے ،اسلام لے آؤ، تواللہ تعالیٰ دوہر ااجر دیگااور اگر روگر دانی کرو گے ، تور عایا کا گناہ بھی تمہارے سر پر رہے گا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّحِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونَ، جب بر قل خط پڑھ کر فارغ ہوا، تواس کے سامنے جیخ و یکار مچھ گئی اور شور و غوغا خوب ہونے لگا، ہمیں باہر یلے جانے کا تھم دے دیا، ہم باہر چلے آئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا،اب توابن ابی کبعہ (حضور) کی بری بات ہوگئ ان ہے توشاہ روم بھی ڈر تاہے،اس وقت سے برابر مجھے یقین ہو گیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور غالب آکر رے گی، بالآخر الله تعالی نے مجھے مشرف باسلام کردیا۔

( فا کدہ ) ابن ابی کبشہ ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیونکہ ابن ابی کبشہ عرب میں ایک مختص تھا جس کا نہ ہب اور عربوں کے خلاف تھا،اس لئے آپ کواس کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ آپ کے اصلی نسب میں توطعن کرنے کاموقعہ نہیں ملا،اس لئے بطور عداوت کے بیر کہا،اور خط میں پہلے کا تب کو اپنانام لکھنااور بعد میں مکتوب الیہ کالکھنامتخب ہے۔اکثر علمائے کرام کایمی قول ہے۔واللّٰد اعلم

۱۱۰۳ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد صالح بن شہاب سے اس سند کے ساتھ ر وایت مر وی ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ جب ایران کی فوج کو الله تعالی نے فکست دی، تو قیصر حمص سے ایلیا (بیت المقدس) کی طرف اس فنخ کا شکر ادا کرنے کے لئے حمیا، اور اس حدیث میں ورمن محمہ عبداللہ و رسولہ" کے الفاظ ہیں، اور ''اریسین" کے بدلے "واعیۃ الاسلام" ہے۔

باب (۲۸۵) نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کی

٣١٠٣ وَحَدَّثَنَاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لُّمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكُرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ \*

(٢٨٥) بَابِ كَتَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

وَسِلَّمَ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*

٢١٠٤- حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتُبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كَلِّ جَبَّار يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥ - ٢١٠ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلُ وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْس عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ ۖ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٢٨٦) بَابِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنِ \*

٢١٠٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَٰدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاس بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَٱبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَفَارِقُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ

وعوت وین اسلام کے لئے کا فرباد شاہوں کے نام

٣٠٠١٠ يوسف بن حماد المعني، عبدالاعلى، سعيد ، قناده، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، تسریٰ، نجاشی اور ہر ایک حاتم کی طرف ککھا، آپ انہیں اللہ رب العزت کی طرف وعوت دیتے تھے اوریہ نجاشی وہ نہیں ہے کہ جس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے (غائبانہ) نماز جنازہ پڑھی، (بلکہ بیدو وسر اہے)

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ تسریٰ ہر ایک فارس کے بادشاہ کو،اور قیصر روم کے بادشاہ اور نجاشی حبش کے بادشاہ اور خا قان ترک کے بادشاہ اور فرعون قبط کے باد شاہ اور عزیز مصر کے بادشاہ اور تبع حمیر کے بادشاہ اور فغفور چین کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔

۵ ۲۱۰ محمد بن عبدالله الرزى، عبدالوباب بن عطاء، سعيد، قاده، حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ، رسول الله صلى الله علیه وسلم سے حسب روایت مروی ہے، باتی آخری جمله کہ بیہ نجاشی وہ تہیں ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے، مذکور نہیں ہے، نصر بن علی الجهضمي، بواسطه اين والد خالد بن قيس، قاده، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت مروی ہے باقی اس میں میہ جملہ مذکور خہیں کہ بیہ نجاشی وہ خہیں ، جس پر ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پر هي۔

#### باب(۲۸۲)غزوه حنین کابیان۔

۲۱۰۱ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن سرح ،ابن وہب، یونس، ابن شهاب، کثیر بن عباس بن عبدالمطلب، حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنین کے دن میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ موجود تھا چنانچه ميں اور ابوسفيان بن حارث آپ کے ساتھ یہ لیٹے رہے ،اور آپ سے جدا نہیں اور آپ ایک سفید نچر پر سوار تھے،جو فروہ بن نفاشہ نے آپ کو تحفہ میں روانہ کیا تھا، جب مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا تو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتُهَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلِّي الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا أَخِذٌ بلِجَامٍ بَغْلَةٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا ۚ إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذْ بركَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَٰسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَّفَةَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارُ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْن الْحَوْرُرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرُرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاول عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بهنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرُاهُمْ مُدْبِرًا \*

٢١٠٧ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ

مسلمان پیشت مجھیر کر بھاگے ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینے خچر کو کفار کی طرف بھگا رہے تھے، حضرت عباسٌ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام كيڑے ہوئے تھا اور اسے تيز بھا گنے سے روك رہا تھا اور حضرت ابوسفیان رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رکاب تھاہے تھے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،اے عباسٌ اصحاب سمره کو یکار واور حضرت عباسٌ کی آ واز بهت بلند تھی، حضرت عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت بلند آواز ہے بکارا کہاں ہیں اصحاب السمر ہ، بیہ سنتے ہی خدا کی قشم وہ اس طرح لوٹ کر آئے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف آتی ہے اور کہنے لگے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں غرضیکہ انہوں نے کفار سے قال شروع کر دیا، پھر انصار کے لوگو! غرضیکہ بی حارث بن خزرج پر بلانا پورا ہوا، انہیں پکارااے بی حارث بن خزرج ،اے بی حارث بن خزرج!اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے خچر پر سوار تھے آپ نے اپنی گر دن کو لمبا کیااور ان کی لڑائی کاایک منظر دیکھا،اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہ وقت ہے (لڑائی کے ) تنور کے جوش مارنے کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تنظریاں اٹھائیں اور کفار کے منہ پر پھنیک ماریں اور ار شاد فرمایا محمہ صلی الله علیه وسلم کے بروردگار کی قشم کفار نے شکست کھائی، حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں لڑائی کا حال دیکھنے گیا تو لڑائی اسی طرح (زور) سے ہو رہی تھی کہ اتنے میں خدا کی قشم!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثکریاں ماریں تو کیاد کچھا ہوں کہ کفار کازور گھٹ چکاہے اور ان کامعاملہ الث لميث ہو چکاہے۔

۲۱۰۵ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن رافع اور عبد بن حمید،
 عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ حسب سابق

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) ر وایت مر دی ہے،اور اس میں فروہ بن نعامہ جذای ہے،اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا شکست کھا گئے کعب کے پرورد گار کی قشم، شکست کھا گئے کعبہ کے پرورد گار کی قشم، اور حدیث میں میہ بھی زیادتی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے النهيس شکست دياور گويا که ميس رسول الله صلي الله عليه وسلم کو د مکھ رہاتھا کہ آپ ان کے بیچھے اپنے خچر پر دوڑر ہے تھے۔ ۸ - ۲۱ - ۲.ن الي عمر، سفيان بن عيدينه، زمري ، كثير بن عباس، حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھااور حسب سابق روایت مروی ہے، باقی یونس اور معمر کی روایت زیادہ کامل ہے۔ ۲۱۰۹ یچیٰ بن کیجیٰ،ابوختیمہ،ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک تشخص نے حضرت براء سے کہا کہ اے ابو عمارہ تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے،انہوں نے فرمایا، نہیں خدا کی قشم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نے پشت نہیں پھیری بلکہ آی کے اصحاب میں سے چند نوجوان جلد باز جن کے پاس ہتھیار نہیں تتھے یا بورے ہتھیار نہیں تتھ، وہ نکلے اور ان کا مقابلہ ایسے تیر اندازوں سے ہوا جن کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا، وہ لوگ ہوازن اور بنی نضر کے تھے، غرضیکہ انہوں نے ایک بار کی تیروں کی ایسی بوجھاڑ کی کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں ہوا تو یہ حضرات جناب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے پاس آگئے ، آپ سفید خچریر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حرب، آپ کے

قائد تنصاوراترے ،اور مدد کی دعاماتگی اور فرمایا۔ انا اکنبی لا کذب أنا أبن عبدالمطلب اس کے بعدایے اصحاب کی صف باندھی۔ ۲۱۱۰ احمد بن جناب مصیصی، عیسلی بن پونس، ز کریا، ابواسحاق

سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ

الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غُيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرُوَّةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ \* ٢١٠٨ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَنَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْن وَسَاقَ الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثُ يُونُسَ وَحَدِيثُ مَعْمَرِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُ \* ٢١٠٩- حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةً أُفِّرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خُرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي

نُصْر فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِّبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

٢١١٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي

إِسْحَقَ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكْنَتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى وَلَكِنَهُ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَلَى وَلَكِنّهُ انْطَلَقَ أَخِفًاءُ مِنَ النّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ أَنْطَلَقَ أَخِفًاءُ مِنَ النّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةً فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَهُو يَقُولُ وَكُولُ وَهُو يَقُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَدَعًا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَدَعًا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَدَعًا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَا يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ

اللَّهُمَّ نَرِّلْ نَصْرَكَ قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا الْمُهُمَّ نَرِّلْ نَصْرَكَ قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا الشُّجَاعَ مِنَّا الشُّجَاعَ مِنَّا لَلْهُ عَلَيْهِ لَلْذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

وَاللَّهُ فَلُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّهُ فَلُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءً وَسَلَّمُ الْبُرَاءً وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَكَانَتُ هُوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا وَكَانَتُ هُوازُنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا وَكَانَتُ هُوازُنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَا حَمَلْنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِ آخِذُ بِلِحَامِهَا وَهُو يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَهُو يَقُولُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِحَامِهَا وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَاثِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْه

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

تعالی عنہ کے پاس آیااور کہنے لگا تم حنین کے دن اے ابو عمارہ ہواگ عنہ کے بنے ، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی د تیا ہوں ، کہ آپ نے منہ تک نہیں موڑالیکن چند جلد بازلوگ اور بے ہتھیار ، ہوازن کے قبیلہ کی طرف گئے اور وہ تیر انداز تنے ، انہوں نے تیروں کی ایک بوچھاڑ کی جیسا کہ نڈی ول، تو یہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوسفیان بن حارث آپ کے خچر کو ہائگ رہے تھے ، آپ خچر پر اور معالی ، اور مد دما تی اور آپ فرماتے جاتے تھے۔ سے انرے اور دعا کی ، اور مد دما تی اور آپ فرماتے جاتے تھے۔ میں نہیں ہوں ، یہ جھوٹ نہیں ہے میں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں

اللی اپی مدونازل فرما، براغ بیان کرتے ہیں، بخد اجب لڑائی ہوتی اور خو نخوار ہوتی تو ہم اپنے کو آپ کی آڑ ہیں بچاتے ،اور ہم میں بہادر وہ تھے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میدان جنگ ہیں رہے۔

۱۱۱۱۔ محمد بن منٹی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحاق
بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براءر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سا، ان سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ کیا حنین کے دن تم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے،
حضرت براءر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نہیں بھا گے ، ایبا ہوا کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ
ان ونوں تیر انداز تھے، اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ
بھا گے او ہم لوٹ کے مال پر جھکے، تب انہوں نے ہم پر تیر
برسائے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے
سفید خچر پر سوار دیکھا، اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی
لگام تھا ہے ہوئے تھے اور آپ فرمارہ ہے۔
لگام تھا ہے ہوئے تھے اور آپ فرمارہ ہے۔
میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں

میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں

۱۱۱۲ز ہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ اور ابو بکر بن خلاد، یجیٰ بن سعید، سفیان، ابواسحاق سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے ابو عمارہ اور حسب سابق روایت مروی ہے باقی پہلی روایت کامل ہیں اور یہ بہت کم ہے۔

سيحمسلم شريف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۳۱۱۳ ز هيرين حرب ، عمر بن يونس حنفي ، عكر مه ، اياس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ ہم نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کیا، جب د مثمن کا سامنا ہوا تو میں آ گے ہوااور ایک گھاٹی پر چڑھا، ایک تشخص دستمن میں سے میرے سامنے آیا میں نے تیر مارااور وہ حیب محیا، معلوم نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا، میں نے لوگوں کو د یکھا کہ وہ دوسری گھاتی سے ممودار ہوئے اور ان سے اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ سے جنگ ہوئى، كيكن ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام کو مخکست ہو گی، میں بھی فکست کھا کر لوٹا اور میں دو حادریں پہنے تھا، ایک بانده رکھی تھی او دوسری اوڑھ رکھی تھی، میری تہ بند کھل چلی تؤمیں نے دونوں جاوروں کو اکٹھا کر لیا اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے سامنے سے فلست كھاكر لوٹا، اور آپ صلى الله عليه وسلم بغله شهباء يرسوار يتصى،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اکوع کا بیٹا گھبر اکر لوٹا، پھر جب د شمنوں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ خچر پر ہے اتر ہے اور ایک مٹھی خاک زمین پر ہے اٹھالی،اور ان کے منہ بر ماری، اور فرمایاد شمنوں کے منہ رسوا ہو گئے ، چنانچہ کو کی آ دمی ایسا باتی نہیں بیاجس کی آنکھ میں اس ایک مٹھی کی بناء پر خاک نہ بھر گئی ہو، بالآخر وہ بھاگے اور شکست کھا کر بھاگے، اور اللہ رب

العزت نے ان کو شکست دی ، اور ر سالت مآب صلی اللہ علیہ

وسلم نے ان کے اموال مسلمانوں میں تقتیم فرمائے۔

١١٦٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُثَنِّي وَأَبُو بِسْحَقَ عَنِ سَغِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةً فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةً فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةً فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةً فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةً فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ وَهُو آفَلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَوُلَاءِ أَتَمُّ الْحَدِيثِهِمْ وَهَوُلَاءِ أَتَمُّ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ مَنْ حَدِيثِهِمْ وَهَوُلَاءً عَمَلًا عُمَرُ اللّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللّهُ عَرْبِ حَدَّيْنَا عُمَرُ اللّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللّهُ عَرْبُ مِ حَدْيثِهِمْ وَهُو لَا عَمَلُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ الل

بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَّمَةً حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو تُنِيَّةً فَاسْتَقْبُلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بسَهْم فَتُوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْم فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِّي صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَىَّ بُرْدَتَان مُتَّزِرًا بإحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًّا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطْلُقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرَثُتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكُوَ عَ فَزَعًا فَلُمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلْأً عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فُولُوا مُدْبرينَ

فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُنَّائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \*

(فائدہ) ابن اکوع نے اپنے شکست کھا جانے کو بیان کیا ہے ورنہ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور کے شکست نہیں کھائی، اور جنگ کے کسی بھی لیحہ میں آپ کا شکست کھانی، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ بیداعقادر کھنا کہ آپ نے شکست کھائی، در ست نہیں، اور براء بن عازب کی سابقہ روایات میں اس کی صاف تقریح آگئ اور حنین طائف اور مکہ مکرمہ کے در میان عرفات کے چیچے آیک واد می ہے۔ قرآن عزیز میں اس غزوہ کا تذکرہ ہے۔ واللہ اعلم۔

#### باب(۲۸۷)غزوه طائف۔

۱۱۱۳ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب اور ابن نمیر، سفیان بن عیبینہ، عمرو، ابولعباس الشاعر اعمی، حضرت عبدالله بن عمرور ضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے طائف والوں کا محاصرہ کیااور ان سے بچھ حاصل نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، انشاء الله جم لوٹ جائیں گے، تو آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ بغیر فتح کے ہم لوٹ جائیں گے، تو آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ بغیر فتح کے ہم لوٹ وائیں گواڑو، وہ لڑے اور زخمی ہوئے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کل ہم لوٹ جائیں کے مراول الله صلی الله علیہ وسلم الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کل ہم لوٹ جائیں گے ، راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات بہت پہند جائیں گے ، راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات بہت پہند جائیں تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

## (٢٨٧) بَابِ غَزْوَةِ الطَّائِفِ \*

٢١١٤ - حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَشَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ وَسَلَّمَ اغْدُوا عَلَى الْقَتَالَ فَعَدُوا عَلَيْهِ فَلَكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَالَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَاعْحَبُهُمْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَاعْحَبُهُمْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَاعْحَبُهُمْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا قَالَ فَاعْحَبُهُمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَالَ

( فا کدہ) لیعنی پہلے تولو نیجے پر راضی نہ تھے مگر جب مشقت محسوس ہوئی تو تیار ہو گئے۔

#### باب (۲۸۸) غزوه بدر۔

۲۱۱۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان کے آنے کی اطلاع ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چنانچہ حضرت ابو بکر نے گفتگو کی ، آپ نے توجہ نے جواب نہ دیا، پھر حضرت عمر نے گفتگو کی ، آپ نے توجہ نہیں کی ، آخر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ، غدا کی قتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے ،اگر آپ محم دیں غدا کی قتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے ،اگر آپ محم دیں غدا کی قتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے ،اگر آپ محم دیں غدا کی قتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے ،اگر آپ محم دیں

# (۲۸۸) بَابِ غَزْوَةِ بَدُر \*

وَ ٢١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَر حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ شَاوَر حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ شَاوَر حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ عَمْرُ فَأَعْرَضَ أَبُو بَكْر فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَمْرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ مَنْهُ وَلَا إِيَّانَا تُرِيدُ يَا وَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قَرَيْشِ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بأبي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو حَهْل وَعُتْبَةً وَشَيْبَةً وَأَمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَٰذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بأبي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالذِي نفْسِي بيَدِهِ لَتَضْرُبُوهُ إِذًا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

که گھوڑوں کو سمندر میں ڈال ویں تو ضرور ڈال دیں گے ،اور آپ اگر گھوڑوں کو برک الغماد تک بھگانے کا تھم دیں تو ہم بھگا دیں گے، تب آپ نے لوگوں کو بلایا اور وہ چلے اور بدر میں اترے، وہال قریش کے پانی پلانے والے ملے ،ان میں بنی حجاج کا ایک کالا غلام تھا، صحابہ کرام نے اسے پکڑا، اور اس سے ابوسفیان اور اس کے قافلہ والوں کا حال دریافت کرتے جاتے تھے وہ کہتا تھا کہ مجھے ابوسفیان کا علم نہیں ہے،البتہ ابوجہل، عتبه اورشیبه اور امیه بن خلف توبیه موجود ہیں، جب وہ پیر کہتا تو پھر اس کو مارتے، جب وہ پیہ کہتا، اچھااچھا میں ابوسفیان کا حال بتا تا ہوں تواہیے چھوڑ دیتے ، پھر اس سے پوچھتے تووہ یمی کہتا کہ میں ابوسفیان کا حال نہیں جانتا،البیتہ ابو جہل، عتبہ ،شیبہ اور امیہ بن خلف تولوگوں میں موجود ہیں، جب وہ بیہ کہتا تو پھر اسے مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب وہ تم سے سے بولتا ہے تواہے مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، پھر حضور کنے فرمایا یہ فلاں کا فر کے مرنے کی جگہ ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا،اس جگہ اور اس جگہ، پھر ہر کا فراس جگہ مراجہاں آپ کے ہاتھ رکھا

(فائدہ)علاء کرام نے فرمایا ہے کہ حضور نے انصار کو آزمانے کاارادہ فرمایا،اس لئے کہ انہوں نے آپ سے جہاد کرنے پر بیعت نہیں کی تقی، لہذا آپ نے مناسب سمجھا کہ جس و نت ابو سفیان کے قافلہ کے ارادہ ہے چلے توانصار کو گوش گزار کر دیں، ممکن ہے کہ قبال اور جہاد کی نوبت بھی پیش آئے، چنانچہ انہوں نے اِس کالپر اپور احق ادا کیا، مسلمانوں کا پیا لشکر جو قافلہ کے نعاقب میں نکلا، سامان حرب ہے ہے پر واد ہو کریدینہ سے نکلاتھا کیونکہ یہ لشکر جنگی لشکر نہیں تھا، بلکہ فیداکاران توحید کاایک مخضر سا قافلہ تھاجو قریش کے حرب و ضرب کے سر ماید پر کا اجن ہو کر وسٹمن کو ہے ماید بنانے کے لئے نکلا تھا۔ واللہ اعلم۔

# باب(۲۸۹) فتح مکه کابیان\_

(۲۸۹) بَابِ فَتْحِ مَكَّةً \* ٢١١٦ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ۲۱۱۷ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره، ثابت بناتی، عبدالله

بن رباح، حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی جماعتیں رمضان السارک کے مہینہ میں حضرت معاوییؓ کی طرف محکیں، عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ے ایک دوسرے کے لئے کھانا تیار کر تاتھا توحضرت ابوہر برہؓ اکثر ہم کواپنے مقام پر بلاتے،ایک دن میں نے کہا کہ میں بھی کھانا تیار کروں اور سب کو اپنے مقام پر بلاؤ، چنانچہ میں نے کھانے کا تھم دیا،اور شام کو حضرت ابوہر بریا ہے ملاکہ آج کی رات میرے ہاں کھانے کی دعوت ہے، حضرت ابوہر بریُّہ نے کہاکہ تم نے مجھ سے پہلے سبقت کرلی، میں نے کہا، جی ہاں! چنانچہ میں نے سب کو بلایا، حضرت ابوہر بروؓ نے فرمایا، میں انصار میں تمہارے متعلق ایک حدیث بیان کرتا ہوں، پھر فتح مكه كاواقعه بيان كيا، فرماياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم آئ، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے توایک جانب پرزبیر کو بهیجااور دوسری جانب پر حضرت خالدین ولید کو،اور حضرت ابوعبیدہ کو اایسے صحابہ پر سر دار کیا جن کے پاس زر ہیں نہیں تتھیں ، وہ بطن وادی پر سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ میں تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، ابوہر برہ ا میں نے عرض کیا، حاضر ہوں بار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جماعت ختم ہو گئی، آج کے بعد قریش سے کوئی باتی نہ رہے گا، پھر آپ نے فرمایا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، انصار ایک دوسرے سے کہنے لگے (حضور کو) اپنے وطن پر الفت آگئی اور اپنے خاندان پر ترس آگیا، ابوہر ریّ بیان کرتے ہیں کہ وحی آنے کی، اور جب وحی آنے لگتی نو ہمیں معلوم ہو جاتا، اور جس وقت تک وحی نازل ہوتی رہتی کوئی بھی اپنی آئھ آپ کی طرف نہ اٹھا سکتا، یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی، جب وحی نازل ہو پکی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، انہوں نے عرض کیا، لبیک یار سول الله صلی الله علیه وسلم! آپ نے فرمایا

بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضَ الطُّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونًا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا ۚ هُرَيْرَةً مِنَ الْعَشِيِّ ۖ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكُرَ فَتُحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْن وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّر فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتّْبَاعًا فَقَالُوا نُقَدُّمُ هَوُلَاء فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنَّ أُصِيبُواً أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الَّأَحْرَىٰ ثُمَّ قَالَ حَتَّى تُوَافُونِي بالصَّفَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ حَضَّرَاءُ قُرَيْشِ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ

شَاءَ أَنْ يَدْعُوا \*

تم نے بیہ کہاکہ اس شخص (لیعنی حضور) کواینے وطن کی الفت آ سمِّی انہوں نے عرض کیا بیٹک، آپ نے فرمایا،ایہا ہر گزنہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں، میں نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور تمہاری طرف، اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے،اور میرامرنا بھی، یہ سنتے ہی انصار روتے ہوئے دوڑے ،اور عرض کیا، خدا کی قشم ہم نے جو پچھ کہا ہے وہ محض الله تعالی اور اس کے رسول کی حرص اور محبت میں کہا ہے، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، بیشک الله تعالی اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں چنانچہ لوگ ابوسفیان کے مکان میں داخل ہوئے اور لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے بند کر لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چو ما،اور پھر بیت الله کاطواف کیا، پھرایک بت کے پاس آئے، جو کعبہ کے بازوپرر کھاہواتھا،لوگ اے پو جاکرتے تھے اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ہاتھ ميں ايك كمان تقى، اور آپ اس كاكونا پکڑے ہوئے تھے جب آپ بت کے پاس آئے تو اس کی آ تکھوں میں کونچہ مارنے لگے ،اور فرمانے لگے ، جاءالحق وزہق الباطل، پھر جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو صفار آئے اور اس پرچڑھے حتی کہ کعبہ کو دیکھااور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور الله تعالی کی حمد و ثناء کی اور دعا ما تکی، جو آب نے ما تکنا حیا ہی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بعَشِيرَّتِهِ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةً وَحَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمْ أَمُّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كُلًّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُصَدُّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفِّيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبُوابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقْبَلَ إِلَى الْحَجَر فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتَى عَلَى صَنَمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوسٌ وَهُوَ آخِذٌ بسِيَةِ الْقَوْس فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَّم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طُوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَحَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بَمَا

( فا کدہ ) مترجم کہتاہے کہ اس حدیث سے صاف طور پر آپ کی زبان اقد س سے خود آپ کی بشریت ثابت ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمادیا، میں اللّٰہ کا بندہ ہوں اور نیز معلوم ہو گیا کہ آپ کو غلم غیب نہیں تھا، اور نہ آپ حاضر و ناظر ہیں، اگر بیر امور آپ کو حاصل ہوتے تو پھر بذر بعیہ وحیاللی انصار کی باتوں کاعلم ہونے کے کیامعنی؟ آپ تو بغیر وحی ہی کے سن لیتے،اس سے معلوم ہوا کہ جن امور کی اطلاع اللّہ رب العزیت آپ کو دیں،وہ آپ کو حاصل ہیں اور اس کانام اطلاع غیب ہے،علم غیب نہیں،واللّٰداعلم الصواب۔

٢١١٧- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا مِلْيُمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى احْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُ اللَّهِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَنَّا إِنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَنَّا إِنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ \*

کاالا۔ عبداللہ بن ہاشم، بہز، سلیمان بن مغیرہ سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی آپ نے ایپ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پرر کھ کر فرمایا کہ انہیں اس طرح کاٹ دواور روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، بات تواتی ہی خفی، آپ نے فرمایا، ایسی صورت میں میراکیانام ہے، ہر گزاییا نہیں، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ اوراس کار سول موں۔

( فا کدہ) معلّوم ہوا کہ مکہ معظمہ بزور شمشیر نتخ ہوا، یہ قول امام مالک، ابو حنیفہ اور احمدً اور جمہور اہل سیر کا ہے۔ ماذری بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں صرف امام شافعیٰ کا قول ہے کہ مکہ شریف بطور صلح کے نتخ ہوا ہے ( نووی ) واللّداعلم بالصواب۔

۲۱۱۸ عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، یجی بن حسان، حماد بن سلمه، ثابت، عبدالله بن رباح رضي الله تعالى عنه بيان كرتے میں کہ ہم سفر کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس سکتے ہم میں حضرت ابوہر ریوں بھی تھے، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایک روزاینے ساتھیوں کے لئے کھانا تیار کر تاتھا، میری باری آئی تو میں نے کہا، ابوہر مرہ آج میری باری ہے، لوگ مکان پر آگئے اور ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا تھا، میں نے عرض کیا، ابو ہر مریّۃ جتنے میں کھانا تیار ہو،اگر آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں تواحیھا ہو ، حضرت ابو ہر بر ہٌ نے فرمایا کہ فتح مکه کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خالد بن ولید کو میمند پر اور حضرت زبير كوميسره براور حضرت ابوعبيدة كوبيدلوں برافسر مقرر بناكر وادی کے اندر روانہ کر دیا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایاابو ہر برہؓ انصار کو بلاؤ، حسب الحکم میں نے انصار کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا، اے گروہ انصار تم قریش کے مخلوط آ د میوں کو د کیچه رہے ہو ، انصار نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کل جب ان ہے مقابلہ ہو توانہیں تھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا، اور آی نے ہاتھ سے صاف کرکے بتلایا اور داہنا ہاتھ بائیں

٢١١٨- حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَبَاحِ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُوَ هُرَيْرَةً فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مَيًّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً الْيَوْمُ نَوْبَتِي فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِل وَلَمْ يُدُركُ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَوْ حَدَّثُتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرُّولُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًّا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم )

عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وُصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيدَتُ حَضْرًاءُ قُرَيْشَ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانِ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحِ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا تُلَاثُ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِنَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ \*

ہاتھ پرر کھااور فرمایا،اب تم ہم سے صفایر ملنا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس دن جو کو ئی انصار کو د کھلا ئی دیاا نہوں نے اسے سلادیا،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایر چڑھے اور انصار آئے، انہوں نے صفا کو گھیر لیا، اتنے میں ابوسفیان آئے اور عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا جھا ختم ہو گیا آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے ، ابو سفیان بیان ترتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اور جو اپنا دروازہ بند كرلے اسے امن ہے ، انصار بولے ، ان ( آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کواپنے عزیزوں کی محبت غالب آگئی،اوراپنے شہر کی رغبت پیدا ہو گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کہا ہے کہ مجھے خاندان والوں کی محبت آگئی اور اپنے شہر کی الفت پید اہو گئی، تم جانتے ہو ، میرانام کیا ہے ، تین مرتبہ یہی فرمایا، میں محمہ (صلی التّٰدعليه وسلم) ہوں اللّٰہ کا بندہ اور اس کار سول ہمیں نے ہجرت کی الله تعالیٰ کی طرف اور تمهاری طرف، لهٰذا میری زندگی تمہاری زندگی اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے، انصار نے عرض کیا بخداہم نے اللہ نعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کہا ہے، فرمایا ، تو اللہ اور اس کار سول متہمیں سیا جانتے ہیں اور تمہار اعذر قبول کرتے ہیں۔

( فا کدہ)اس روایت سے بشریت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عدم حضور و نظور ،ادر علم غیب کاند ہو ناسب امور صراحة و درایةً ثابت ہو گئے۔(واللّٰداعلم بالصواب)

۱۱۹۹-ابو بمر بن انی شیبہ اور عمر و ناقد اور ابن ابی عمر، سفیان بن عیبنہ، ابن ابی نجیج، مجاہد، ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمہ مکر مہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد میں تمین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے، آپ ہر ایک کو ارد گرد میں تھی کونچہ دیتے لکڑی سے جو کہ آپ سے دست مبارک میں تھی کونچہ دیتے

٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي فَيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي فَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي فَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَجيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دُخلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً وَسَتُونَ نُصِبًا فَحَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَحَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَحَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَحَعَلَ

يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ ( جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ) ( جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ) زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ \*

رُ ٢١٢- وَحَدَّنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذُكُرِ الْآيَةَ الْأَخْرَى وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا صَنَمًا \*

٢١٢١- حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ زَكْرِيَّاءَ عَنِ عَلَى بُنُ مُسْهِر وَوَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِ قَالَ أَخَبَّرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْخَبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتُح مَكْةً لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُومِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آگیا، اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل ختم ہی ہونے والا ہے حق آگیا، اور باطل نہ کسی چیز کو بنا تا ہے اور نہ لوٹا تا ہے، ابن ابی عمرؓ نے فتح مکہ کے دن کا لفظ زیادہ بیان کیا ہے۔

۲۱۲۰ حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، توری، ابن الی نحیح سے پچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ حسب سابق روایت مروی ہے باقی اس میں دوسری آیت (جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید) کاذکر نہیں ہے، اور "نصبا" کے بجائے وصنما" کالفظ ہے۔

۱۲۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، و کیج، زکریا، ضعمی، حضرت عبداللہ بن مطبع، اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس دن مکہ فتح ہوا، تو آپ فرمارہ سے اللہ علیہ وسلم سے سنا جس دن مکہ فتح ہوا، تو آپ فرمارہ قتل کہ آج کے بعد کر کوئی قریش آدمی باندھ کر قیامت تک قتل من سروی

(فائدہ) اہام نووی فرہائتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قریش مشرف باسلام ہوجائیں سے اوران میں سے کوئی اسلام سے نہیں پھرے گا،اور تخفۃ الاخیار میں ہے کہ ابن نطل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچایا تھا، فتح کمہ کے دن کسی نے حضور سے آکر عرض کیا کہ ابن نطل کے بردوں کے ساتھ لٹکا ہواہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لاؤ،لوگ اس کی مشکیس باندھ کر پکڑ کے لائے، تب آپ ابن نطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہواہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لاؤ،لوگ اس کی مشکیس باندھ کر پکڑ کے لائے، تب آپ

ني بيرارشاد فرمايا، والله اعلم بالصواب-

٢١٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي رَكُرِيَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدَّ مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشِ غَيْرَ مُطِيعِ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا \*

۳۱۲۲ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، زکریا اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ قریش میں سے جن لوگوں کے نام "عاص" (۱) تھے اس روز ان میں سے کوئی بھی مشرف باسلام نہیں ہوا، سوائے عاص بن اسود کے، آپ نے ان کانام بدل کر مطبع کر دیا۔

۔ ( فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں کہ ایک عاص اس دن اور مسلمان ہوئے، گر دہ اپنی کنیت ابو جندل کے ساتھ مشہور تھے،اس لئے راوی کواس کا خیال نہیں رہا۔

(٢٩٠) بَابِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ

باب(۲۹۰) صلح حدیبیه کابیان-

حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ مَعَادِ الْعَنبَرِيُّ مَعَادِ الْعَنبَرِيُّ مَعُولًا كَتَبَ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُا كَتَبَ عَلِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي طَالِبِ الصُّلْحَ بَيْنَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ فَكَتَب هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا هَذَا مَا كَاتَب عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُب رَسُولُ اللَّهِ فَلُو نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُب رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَمَ نَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَسَولُ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ فَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ فَاللهَ فَكُمْ فَى الْحَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُرُ فِي الْحَدِيثِ مَعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُرُ فِي الْحَدِيثِ مَعَاذٍ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُوا فِي الْحَدِيثِ مَلَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ \*

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَمِيعًا عَنْ وَأَخْمَدُ بْنُ جَوَيعًا عَنْ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أَحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أَحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَةً

۲۱۲۳ عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه این والد، شعبه، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت براء بن عازب ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت براء بن عازب کے سنا، وہ فرماتے ہے کہ حضرت علی نے اس صلح نامہ کو لکھا جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله کے دن طے پایا تھا، چنانچہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو محم صلی الله علیہ وسلم الله کے رسول نے کیا ہے، مشر کین ہوتا کہ آپ علیہ وسلم الله کے رسول نے کیا ہے، مشر کین ہوتا کہ آپ الله کا لفظ نہ لکھے، کیو نکہ آگر ہمیں اس بات کا لیقین ہوتا کہ آپ الله کا لفظ نہ کسے کہ رسول ہیں تو پھر ہم آپ سے کیوں قال کرتے، چنانچہ الله کے رسول ہیں تو بسلم نے حضرت علی سے فرمایا، چھااس الله علیہ وسلم نے اسے ایپ لفظ کو منا دو، انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اس لفظ کو نہیں مناؤں گا، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے ایپ مناؤں گا، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے ایپ مناؤں گا، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے ایپ مناؤں گا، چنانچہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے اسے ایپ مناؤں گا، چنانچہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے اسے ایک بیہ بھی تھی کہ کہ مناؤں ین وی دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر الله علی الله عبر ہوں۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م )

۲۱۲۳- محمد بن مثنی ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبد ، ابواسحاق ، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے سنا، وہ فرمار بستھے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حدیبیه والوں سے صلح کی تو حضرت علی نے فیصلہ کی تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ہاور لکھا کہ یہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ہاور بقیہ حدیث حسب سابق مروی ہے ، باتی اس میں "ہذا ماکاتب علیہ "کے الفاظ نہیں ہیں۔

۲۱۲۵۔ اسحاق بن ابراہیم منظلی اور احمد بن جناب المصیصی، عیسیٰی بن یونس، زکریا، الی اسحاق، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیے گئے تو مکہ والوں نے آپ سے اس شرط پر صلح کی کہ (آئندہ سال) آئیں اور تین دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں اور سال) آئیں اور تین دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں اور

عَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِحُرُجَ بِحُلْبًانِ السِلْمَاحِ السَّيْفَ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجَ بِمَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِي اكْتُبِ الشَّرْطَ بَهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِي اكْتُبِ الشَّرْطَ يَهْنَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ لَهُ المُشْرِكُونَ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمْرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَرَا اللَّهِ فَأَلِهُ مَلَى مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَرَاهُ فَلَا اللَّهِ فَلَي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِي هَذَا اللَّهِ فَلَيْخُرُجُ أَيْهَا فَلَا اللَّهِ فَأَمْرُهُ فَلْيَخْوَجُ و قَالَ الْبُنَ آلِكُ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ و قَالَ الْبُنَ أَعْمُ بَعَ لِوالِكُ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ و قَالَ الْبُنَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ و قَالَ الْبُنُ خَنَاكُ \* خَنَابٍ فِي رُوايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ \*

ہتھیاروں کوغلاف میں رکھیں،اور مکہ کے لوگوں میں ہے کسی کواپنے ساتھ نہ لے جائیں،اور ان کے ساتھ والوں میں سے جو مکہ میں رہنا جاہے تو آ ہے اس کو منع نہ کریں ، چنانچہ آ ہے نے حضرت علیؓ ہے فرمایا، احچااس شرط پر لکھو، بسم اللہ الرحمٰن الرحيم۔ مذاما قاضي عليه محد رسول الله، مشركين بولے كه اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ کی اطاعت كرتے يا آپ سے بيعت كرتے بلكہ محمد بن عبداللہ لكھئے، آپً نے حضرت علی کورسول اللہ کالفظ مٹانے کا تھم دیا، حضرت علیؓ بولے، بخدامیں تواہیے نہیں مٹاؤں گا، آپ نے فرمایا حجھا مجھے اس لفظ کی جگہ بتاؤ، حضرت علیؓ نے بتادی، آپ نے اسے مٹادیا، اور ابن عبدالله لكھ ديا، الكے سال آپ نے تمين ون قيام کیاجب تیسرادن ہوا تو مشر کین نے حضرت علیؓ ہے کہا کہ بیہ تمہارے صاحب کی شرط کا تیسراون ہے، انہیں جانے کے متعلق کہو، حضرت علیؓ نے آپ کو اطلاع دی، آپؑ نے فرمایا احیما، اور روانه هو گئے اور ابن جناب کی روایت میں '' تابعناک'' کے بچائے"بایعناك" ہے۔

(فائدہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ازراہ محت اور ادب کے بید عرض کیا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم قطعی نہیں تھا، اور آپ نے اس لفظ کو مٹادیا اور ابن عبد اللہ لکھا، بیہ بھی ایک معجزہ ہے اور اس ت آپ کے ای ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اکثر علمائے کرام کی جماعت کہتی ہے کہ آپ نے مٹوادیا، جیسا کہ اگلی روایت اس پر شاہر ہے، اور پھر آپ نبی ای تھے، اللہ تعالی فرما تا ہے" ماکنت تعلوا من قبله من کتاب و لا تعجطه بیمینك" اور آپ کاخودار شاد موجود ہے" انا امة امیة لا نکتب و لا نحسب" واللہ اعلم بالصواب۔

۲۱۲۹ ابو بحر بن ابی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ٹابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ قرایش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور قریش میں سہیل بن عمر و بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سی میں میں اللہ تو ہم سے فرمایا لکھو، ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ سہیل بولا، ہم اللہ تو ہم بائے نہیں جو ہم جانے بین ، وہ لکھو، باسمک اللہم ، پھر آپ نے فرمایا، اچھا محمد رسول اللہ یوں اللہ تعالیٰ کے بین ، وہ لکھو، مشر کین بولے کہ اگر ہم جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لکھو، مشر کین بولے کہ اگر ہم جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لکھو، مشر کین بولے کہ اگر ہم جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اللہ ت

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَبْعُنَاكَ وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ مِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكْتُبُ هَنَا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكْتُبُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَيَا اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا \*

رسول بیں تو آپ کی پیروی کرتے، بلکہ ابنا تام اور اپنے والد کا
تام ککھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا، اچھا لکھو، من
محمہ بن عبداللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم میں سے کوئی ہمارے پاس چلا
آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اور ہم میں سے اگر کوئی
تمہارے پاس جائے تو آپ اسے ہمارے پاس روانہ کردینا،
صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیایہ شرطیں
لکھیں، فرمایا ہاں، ہم میں سے جو کوئی ان کے پاس جائے، اللہ
تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ
تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ
تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ
تعالیٰ اسے کے جلدی آسانی اور راستہ پیدا کردے گا۔

(فائدہ) چنانچہ ایسا ہوا کہ چندروز کے بعد بعض حفرات آپ کے پاس آنے لگے تووہ اس شرط کی وجہ سے نہ آسکے تو حضرت ابوبصیر رصنی اللّہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے راستہ ہی میں ایک جتھہ بنالیااور پھر مشر کین کواس قدرلوٹا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ان کو بلالیجئے۔واللّٰہ اعلم۔

۲۱۲۷-ابو بکرین انی شیبه، عبدالله بن تمیر ( دوسر ی سند ) ابن نمير، بواسطه اينے والد ، عبد العزيز بن سياه ، حبيب بن ابي ثابت ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صفین کے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اپنا قصور سمجھو، جس ون حدیبید کی صلح ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اگر ہم لڑنا جا ہتے تو لڑتے اور پیراس صلح کاذ کر ہے جو کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم اور مشر کین کے در میان ہوئی، تو حضرت عمرٌ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے،اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سیج دین پر نہیں ہیں اور کافر حجوٹے دین پر نہیں ہیں (ایبا یقینی ہے) آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، پھر عرض کیا کہ ہمارے آدمی جو شہیر ہو جائیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان ہے جو مارے جائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، پھر عرض کیا، تو ہم کیوں اپنے دین پر دھبہ لگائیں اور لوٹ جائیں اور انجھی اللہ تعالیٰ نے ہمار ااور ان کا فیصلہ ٢١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثُنَّا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثْنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفْينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَّيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُصْبِرْ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرِ أَلَسْنَا مُتَغَيِّظُا فَأَتَى أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَخْكُم اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ يَخْكُم اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ يَخْكُم اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبِدًا قَالَ فَنزَلَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبِدًا قَالَ فَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسَهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسَهُ وَرَجَعَ \*

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ بِصِفْيِنُ آيُهَا النَّاسُ اللهِ مَا وَلَوْ أَنِي جَنْدَل اللهِ مَا وَلَوْ أَنِي جَنْدَل وَلَوْ أَنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا اللهِ عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطَّ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ كُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نَمَيْرٍ أَمْر نَعْوِلُهُ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْر نَعْوِلُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُو ابْنُ نَمَيْرٍ إِلَى أَمْر فَطُ \*

نہیں کیا ہے، آپ نے فرمایا بن خطاب! میں اللہ کارسول ہوں اور وہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ سن کر حضرت عمر چلے اور غصہ کی وجہ سے صبر نہ ہو سکا، اور حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ہے ابو بکر کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، عمر بولے کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے دوزخ میں نہیں ہیں، ابو بکر نے فرمایا، کیوں نہیں، عمر بولے تو پھر کیوں ہم اپنے دین کا نقصان کریں اور لوٹ جائیں، اور ابھی اللہ نے ہمار ااور ان کا فیصلہ نہیں کیا، ابو بکر نے کہا، ابن خطاب! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا چڑا نچہ حضور پر فنح کی خوشخری میں قرآن نازل ہوا، آپ نے عمر کو بلا بھیجا، اور یہ سورت پڑھائی، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ہماری فتح ہے؟ فرمایا کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ہماری فتح ہے؟ فرمایا باں، تب وہ خوش (۱) ہوگئا اور لوٹ آئے۔

۲۱۲۸۔ ابوکریب، محمد بن العلاء، محمد بن عبداللہ بن تمیر،
ابو معاویہ، اعمش، شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ساوہ صفین کے دن کہہ
رہے تھے، اے لوگو! اپنی عقلوں کا قصور سمجھو، خدا کی قتم آگرتم
مجھے ابو جندل (یعنی صلح حدیبیہ) کے دن ویکھتے اور آگر میں
طاقت رکھتار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے پھیر نے
کی تو البتہ پھیر دیتا، خدا کی قتم ہم نے بھی اپنی تکواریں اپنی
کاندھوں پر نہیں رکھیں گر وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے
گئیں، جے ہم جانتے ہیں گر تمہاری اس لڑائی میں (یعنی جوشام

ی میں میں ہے۔ اور مسلمان دبے نہاں موقع پر ہونے والے معاہدے ہیں بظاہر کفار کے مطالبات تنکیم کئے مجے اور مسلمان دبے نہین ہیں مصلحوں کے حصول کا پیش خیمہ بنی مثلاً مسلمانوں کے لئے خیبر کی فتح آسان صلح بہت ہے ہم فواکد پر مشتمل ہوئی اور مسلمانوں کی بہت می مصلحوں کے حصول کا پیش خیمہ بنی مثلاً مسلمانوں کے لئے خیبر کی فتح آسان ہوئی، کفار کو اسلام کی طرف وعوت اسلام کے خطوط روانہ کرنے کا ہوتی کا موقع ملال اس صلح کے بعد کا فروں کا مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کا کا فروں کے پاس آنا جانا ہوا جس سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملال ور فوج در فوج لوگ حلقہ اسلام میں واخل ہوئے اور یہی صلح فتح کمہ کا ذریعہ بنی جس سے تمام کمہ والے بھی مسلمان ہوئے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

( فا ئدہ ) یعنی صلح ہم میں ہے کسی کو پیند نہ تھی، مشر کین کی سر کوبی کا ہر ایک خواستگار تھا تگر صلح ہی فتح کا باعث اور سبب بنی، واللہ اعلم

٢١٢٩ - وَحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرير ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَّأَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرِ يُفْظِعُنَا \*

٢١٣٠- َ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي وَاثِل قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفَينَ يَقُولُ اتَّهمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَذَ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خَصْمٍ إِلَّا انْفُجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خَصْمٌ \*

دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

۲۱۲۹ عثان بن انی شیبه اور اسحاق ، جریر (دوسر ی سند) ابوسعیداضج، و کیچ،اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے، ہاتی ان دونوں روایتوں میں بیہ الفاظ ہیں کہ ایسے امر کی طرف جو کہ ہمیں پریشائی میں ڈال دے۔

• ۱۲۳۰ ابراہیم بن سعد جوہری، ابواسامہ، مالک بن مغول، ابو حصین، حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صفین کے دن سنا، فرما رہے تھے،اےلو کو!اپنے دین کے خلاف اپنی آراء کوغلط سمجھو، اور مجھے دیکھو کہ بوم ابو جندل کواگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے علم کولوٹا سکتا (تولوٹادیتا) تمہاری رائے ایسی ہے، کہ جب ہم اس کا ایک کونا کھولتے ہیں تو دوسر اخود بخود کھل جاتا

( فا کدہ ) قاضی عیاض فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ ''ماسدونا''اور یہی ٹھیک ہے، مطلب بیہ ہے کہ جب ہم ایک کونا اس کا باند مقتے ہیں تو دوسر اکھل جاتا ہے۔

٢١٣١- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ا ۲۱۳ نفر بن علی مهضمی، خالدین حازث، سعیدین ابی عروبه، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثُهُمْ قَالَ كه جب به سورت انافتخنالك فتحاميناليغفر لك الله (الي قوله) فوزأ لُمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ عظیماً نازل ہوئی تواس وفت آپ حدیبیہ ہے لوٹ کر آرہے اللَّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ مَرْجعَهُ مِنَ تصاور صحابه كرام كواس كابهت رنج وعم تفااور آب نے مقام الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُحَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ وَقَدْ حدیبیہ ہی میں قربانی کو نحر کر دیا تھا، آپ نے فرمایا، مجھ پر ایک نَحَرَ الَّهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةً آیت نازل ہو گی ہے،جو ساری دنیاہے مجھے محبوب ہے۔

هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا \* ٢١٣٢ - وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا ٢١٣٢ عاصم بن نضر تيمي، معمر، بواسطه اين والد قاده، مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَّا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ حضرت الس بن مالک ، ( دوسر ی سند ) ابن منتیٰ ، ابود اؤد ، ہمام ، أُنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا أَبُو

(تیسری سند) عبد بن حمید، یونس بن محمه، شیبان، قاده، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے ابن ابی عروبہ کی روایت

#### کی طرح حدیث مروی ہے۔

# باب(۲۹۱) ا قرار کاپور اکرنا۔

سالالالالو بحر بن الى شيبه ، ابواسامه ، وليد بن جميع ، ابوالطفيل ، حذيفه بن اليمان رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه جمھے بدر ميں حاضر ہونے ہوں اور كى چيز نے نہيں روكا مگريه كه ميں اور ميں جيز نے نہيں روكا مگريه كه ميں اور مير ب والد ابو حسيل (ان كے والد كى كنيت ہے ) دونوں نكلے تو جميں قريش كے كافروں نے پكڑ ليا، اور انہوں نے كہا كہ تم محمد (صلى الله عليه وسلم) كے پاس جانا چاہج ہو، بم نے كہا بم ان كيا س جانا نہيں چاہج ہيں، تو انہوں كے باس جانا نہيں جانا چاہج ہيں، تو انہوں نے ہم سے الله تعالى كا عہد وميثاق كياكه بم مدينه كو چلے جائيں نے ہم سے الله تعالى كا عہد وميثاق كياكه بم مدينه كو چلے جائيں نے ہم سے الله تعالى كا عہد وميثاق كياكه بم مدينه كو چلے جائيں في اور آپ كے ساتھ ہو كر نہيں لايں گيا ہے جب ہم آپ كى فد مت ميں حاضر ہوئے، تو آپ سے واقعہ بيان كيا، آپ نے فرمايا تم مدينه چلے جاؤ، بم ان كا قرار پوراكريں گے اور الله سے فرمايا تم مدينه چلے جاؤ، بم ان كا قرار پوراكريں گے اور الله سے ان يرمد د چاہيں گے۔

## حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً \* (٢٩١) بَابِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ \*

مَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةً بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا أَبُو الطَّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةً بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي مَنتَكِلٌ قَالَ فَاحَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ قَالُوا إِنّكُمْ حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ قَالُوا إِنّكُمْ ثُريدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا لَمُدِينَةِ وَلَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنصَرِفَنَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَحْبَرُ نَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ اللّهِ الْسَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا خُبُرُونَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ اللّهِ الْسَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا عَلْهُ هُمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَمْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

(فائدہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو پورا کرنے کے لئے اس لئے فرمایا تاکہ کفار مکہ اس چیز کونہ اچھالیں، ورنہ اگر کفار کسی مسلمان کو گر فآر کرلیں اور اس سے نہ بھا گئے کا قرار لے لیس تو امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، اور اہل کو فیہ کے نزدیک اس کو اقرار کا پورا کر نا ضروری نہیں ہے۔ جب موقع ملے فرار ہو جائے اور اگر جر أس بات کا قرار لیس تو بالا تفاق بھا گنادر ست اور صحیح ہے کیو نکہ زبر دستی کی قشم لازم نہیں ہوا کرتی (نووی جلد ۲)

#### (٢٩٢) بَابِ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ \*

٢١٣٤ - حَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمُورِ وَالْ رَهَيْرٌ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ لَوْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ كُنْتَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُذَيْفَةً أَنْتَ كُنْتَ كُنْتَ قَالَ حُذَيْفَةً أَنْتَ كُنْتَ كُنْتَ مَعْهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ مَعْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّ

# باب (۲۹۲) غزوه احزاب لیعنی جنگ خندق۔

۲۱۳۲ زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابراہیم تیمی، ایپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بولا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہوتا تو آپ کے ساتھ جہاد کرتا، اور آپ کے ساتھ جہاد کرتا، اور آپ اور آپ اور ایسا کرتا، جمیں دیھوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا کرتا، ہمیں دیھوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سيحيمسلم شريف مترجم ار دو ( جلد دوم ) کے ساتھ احزاب کی رات میں تھے،اور ہوا بہت تیز چل رہی سمھی،اور سر دی بھی کڑا کے کی پڑر ہی تھی،اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، کوئی شخص ہے جو جا کر کا فروں کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میر ی معیت نصیب کرے گا، ہم خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو جا کر کا فروں کی خبر لائے ،اللہ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ رکھے گا، ہم خاموش ہو گئے او کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو کا فروں کی خبر لائے ،اللہ اسے قیامت کے دن میر اساتھ نصیب کرے گا،ہم خاموش رہے اور نسی نے جواب تہیں دیا بالآخر آپ نے فرمایا حذیفہ اٹھ اور جا کر کفار کی خبر لا، اب مجھے کوئی حیارہ کار نہیں رہا کہ آپؑ نے میرانام لے کر کہا آپ نے فرمایا جااور کفار کی خبر لا،اور انہیں مجھ پر نہ اکساناجب میں آپ کے پاس سے چلا توابیا محسوس ہوا جیسا کہ حمام (۱) میں جا رہا ہوں، تا آنکہ میں ان کے پاس بہنچا، دیکھا کیا ہوں کہ ابوسفیان اپنی پیٹھ آگ ہے سینک رہاہے، میں نے تیر کمان پر چڑھایا ،اور اسے مار نے کاارادہ کیا، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كا فرمان ياد آگياكه انہيں مجھ پر غصه نه د لا نااور اگر ميں تیر مارتا توبلا شبہ ابوسفیان کے لگتا، آخر میں واپس ہوا تو پھر مجھے الیامحسوس ہواکہ میں حمام کے اندر چل رہا ہوں، جب آپ کے پاس آیااور آپ سے سب حال بیان کر دیااس و فت سر دی محسوس ہو کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپناایک فاضل عبااوڑھادیا جسے اوڑھ کر آپ تمازیڑھا کرتے تھے تو میں اسے اوڑھ کر مبح تک سو تارہا، جب صبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ جا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذَتُنَا ريحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَّنَا فَلَمْ يُجبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حُذَيْفُةُ فَأْتِنا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَر الْقَوْم وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فْرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِٱلنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبدِ الْقُوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكُرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَذْعَرْهُمُ عَلَىَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَرِ الْقَوْمِ وَقَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْل عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلُ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نُوْمَانُ\*

<sup>(</sup>۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے فرمانے سے بیہ جارہے تھے تو سخت سر دی کی رات میں ایسی گرمی محسوس فرمارہے تھے گویا کہ گرم حمام میں چل رہے ہتھے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ تھا۔

(فائدہ) غزوہ احزاب بعنی خندق ۵ ہے میں ہوا، مشرکین کی بکثرت جماعتیں تھیں، اس واسطے اس غزوہ کو احزاب بولتے جیں، حدیث کے مضمون سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی اطاعت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولاً تو دشواری می نظر آتی ہے گراس کے بعد ہمہ دشم کی راحتیں ہیں، آج کل مسلمانوں کی بہتی اور زوال کا یہی سب ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے روگر دانی کر لی ہاور اللہ تعالٰی کاخوف بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور و نیا کی محبت میں غرق ہوگئے، بیداری میں بھی د نیا اور خواب میں بھی د نیا، رات دن کا بہی چکر ہے بس کاخوف بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور و نیا کی محبت میں غرق ہوگئے، بیداری میں بھی د نیا اور خواب میں کو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اس کانام عقلندی ہے اور جو اس سے عاری ہو، وہ ان بیو قونوں کی نظر میں احمق ہے موجو دہ زمانہ میں خواہ گئی ہی کو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، شمر ہاور نتیجہ بس اتناہے کہ وہ تعلیم مر دوں کو عور ت بناتی ہے اور عور توں کو مر داور اللہ تعالٰی ایسے لوگوں پر لعنت فرما تاہے، جبیا کہ آئندہ ادا دیث میں با

## باب(۲۹۳)غزوه احد کابیان-

۲۱۳۵ د بداب بن خالدازدی، حماد بن سلمه، علی بن زید، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم احد کے دن علیحدہ ہوگئے، سات انصاری اور دو قریشی آپ کے پاس رہ گئے، جب کفار نے آپ پر ججوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کون انہیں ہم سے ہٹا تا ہے، اسے جنت ملے گی یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، ایک انصاری آگے برحااور لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے جوم کیا، پھر آپ نے فرمایا، انہیں کون ہٹا تا ہے، اسے جنت میں میر ارفیق ہوگا، ایک بوحااور لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے بوحااور لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے بوحااور لڑا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، پھر یہی حال رہا، یہاں برحمااور لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، پھر یہی حال رہا، یہاں تک کہ انصار کے ساتوں آدمی شہید ہوگئے، تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم نے اپنے اصحاب کے ساتھ انصاف نہ کیا۔

# (٢٩٣) بَابِ غَزْوَةِ أُحُدٍ \*

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ وَتَالِي الْأَوْدِيُ عَلَي بْنِ زَيْدٍ وَتَابِ الْبُنَانِيِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ فَلَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ مَنْ يَرَدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ لَمُ الْمَعْقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا وَسُلُمُ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَصَادِ أَنَا السَاعِبَةِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسُلَمَ الْمُعْتَالَ وَلَا الْمُعْتَالِ وَلَا الْمَعْنَا أَلَاهُ وَسَلَّمَ لِلْمَا حِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَلَاهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاعِلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُلُهُ الْمُعْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَاعِلَةِ وَلَا الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُولُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلُهُ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَةُ

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۱۳۷ یی بن بیجی تمیمی، عبدالعزیز بن ابی حازم این والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے دن زخمی ہونے کا حال دریا فت کیا گیاا نہوں نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا تھا،

اور اگلا وانت ٹوٹ (۱) گیاتھا اور خو دسر مبارک پر ٹوٹ گیاتھا، حضرت فاطمہ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاخون و معورت فاطمہ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاخون و معورت علی بن ابی طالب و معال میں پانی لاکر و اللہ رہے تھے، جب حضرت فاظمہ نے و یکھا کہ پانی سے خون جن میں کی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوتا جارہا ہے تو انہوں نے جنائی کا ایک مکڑا لے کر اس کو جلا کر راکھ کر کے زخم پر لگا دیا اس حضون رک گیا۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۳۵۷۔ تنیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، ابوحازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی کیفیت دریافت کی گئی تو کہنے لگے سنواخداکی قتم مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھورہا تھا، اور کون فخص اس پر پانی ڈال رہا تھا، اروکیا دواکی گئی تھی، پھر بقیہ حدیث عبدالعزیز کی دوایت کی طرح بیان کی ۔ باقی اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ آپ کا روایت کی طرح بیان کی۔ باقی اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور دہشمت "کے بجائے "مسرت "کا جہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور دہشمت "کے بجائے "مسرت "کا

لفظ ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔

۲۱۳۸ ۔ ابو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب واسحاق بن ابر اہیم اور ابن ابی عرب ابن عیبنہ ، (دوسر ی سند) عمر و بن سواد عامر ی، عبد الله بن و بب، عمر و بن حارث ، سعید بن ابی ہلال ، (تیسر ی سند) محمد بن سہل میمی ، ابن ابی مریم ، محمد بن مطرف ، ابو حازم ، حفرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنه ، رسول الله صلی الله عنہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں اور اتنا فرق ہے کہ ابن ابی ہلال کی حدیث ہیں "اصیب و جہہ "کے لفظ بیان ہوئے ہیں اور اتنا فرق ہے کہ ابن ابی ابن مطرف کی حدیث ہیں "صیب و جہہ "کے لفاظ مر وی ہیں ابن مطرف کی حدیث ہیں "جرح و جہہ "کے الفاظ مر وی ہیں اور معنی ایک ہے۔

وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنِّ فَلَمَّا رَأْتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ فِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ عَلَيْهِ الدَّمُ \*

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ بَحْرُحَ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ بَحْرُحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ ثُمَّ ذَكَرَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ ثُمَّ ذَكَرَ يَعْشِ مَتْ كَسِرَتُ اللَّهُ وَلَدَ وَجُرِحَ وَجُهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتُ \*

٢١٣٨ - وَحَدَّنَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَآبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَال ح و عَدَّثَنِي ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي هِلَال ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ بَهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَنِي أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبْنِ أَبِي الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْمِنْ أَبِي

(۱) انبیاء علیہم السلام کواس جیسے جو صدمات بہنچتے ہیں ان میں ان کے لئے اجرکی زیادتی ہوتی ہے،ان کی امتوں کے لئے تسلی کاسامان ہو تا ہے جب امت کو ایسے حالات پہنچیں،اور ان واقعات ہے امتوں کو یہ بتانا مقصود ہو تا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت بھی بشر ہیں اور مخلوق ہیں تاکہ امت؛ نھیں الوہیت کے مقام پرنہ سمجھے۔

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بَنْ مَسْلَمَةَ ابْنِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَحَمَّلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ فَحَمَّلَ اللَّهُ عَنْ يُفْلِحُ فَحَمَّلَ اللَّهُ عَنَّ وَبَعُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ فَحَمَّلَ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ فَحَمَّلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ( يَسْلُحُ فَوَهُو اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَيْسَ لَكُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَزَّ وَجَلًّ ( لَيْسَ لَكُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَزَّ وَجَلًّ ( لَيْسَ لَكُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَزَّ وَجَلًّ ( لَيْسَ لَكُولُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَنَّ وَجَلًّ ( لَيْسَ

۳۱۳۹ عبراللہ بن مسلمہ بن قعنب، حماد بن سلمة، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا اور سر مبارک میں زخم آیا تھا، آپ خون پو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جاتے تھے، ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر ویا، اور اگلادانت توڑ دیا، حالا نکہ نبی ان کو خداکی طرف بلار ہا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ''لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَیْ

(فائدہ) میہ حالت دیکے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی ہلائت اور بربادی کا یقین ہو گیا تواس پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کا کار خانہ قدرت میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالی چاہے انہیں معاف فرمائے اور چاہے تو عذاب کرے، اب سر وارانبیاء علیہ الصلوة والسلام کا یہ حال ہے تواور کسی ولی یا پیریاغوث وغیرہ کا کیاذ کر ،ان لوگوں کی طرف ایسے امور کو منسوب کر نااپنی حماقت اور بے دین کا شوت

ويناب معاذالله

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَحْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \*
 اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \*

٢١٤١ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* (٢٩٤) بَابِ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۳۰۰ محمد بن عبداللہ بن نمیر، وکیج، اعمش، شفیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مبرے سامنے اس وقت وہ منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں ہے کسی نبی کا واقعہ بیان فرمارہ ہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا، اور وہ انبے چہرہ سے خون پو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے ہے اور فرماتے میں مغفرت فرمایہ منہیں جانے۔

۱۳۱۳ - ابو بکرین ابی شیبه ، و کیع ، محمرین بشر ، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی اس میں بیه زیادتی ہے کہ اپنی پیشانی ہے خون بو نچھتے جاتے تھے۔

پیمی سے ماہ پر ہے ، باب (۲۹۴) جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں اس پر غضب الہی کانازل ہونا۔ ۲۱۴۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن مدیہ ان چند مرویات میں ہے، نقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر برہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، چنانچہ چند احاد بیث کے ذکر کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بواغصے ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، اور آپ اپنے د ندان مبارک کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے اور یہ بھی ارشاد د ندان مبارک کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں فرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں قرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں قرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں قرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں قرمایا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں تھا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں تھا کہ جس شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا ہیں اللہ علیہ و تا کہ حت خصیب ناک ہو تا ہو تا ہو تا کہ حت خصیب ناک ہو تا ہو ت

باب (۲۹۵) رسول الله صلی الله علیه و سلم کو مشر کین و منافقین سے جو تکالیف پہنچیں۔

۳۱۳۳ عبدالله بن عمرو بن محمد بن ابان جعفی، عبدالرحیم بن سلیمان، ز کریا، ابواسحاق، عمر و بن میمون اودی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ،اور ایک دن پہلے ایک اونٹ ذیج ہوا تھا، ابو جہل بولا، تم میں سے کوئی شخص جاکر فلال محلّہ ہے اونٹ کااوج لے آئے اور لے کر محمر (صلی الله علیه وسلم) کے دونوں شانوں کے در میان اس وقت رکھ دیے جب وہ سجدہ میں جائیں، چنانچہ ایک بدبخت آدمی اس کے لئے کھڑا ہوا اور جب حضور سجدے میں گئے تواس نے دونوں شانوں کے در میان اوج لا کر رکھ دیااور پھر سب اس قدر بہنے کہ ایک دوسرے پر گر پڑے، میں یہ ماجرا د کمچه رہاتھا، کاش مجھے اتن طاقت ہوتی کہ میں حضور پر سے اسے اٹھا سکتااور حضور محدے میں پڑے تھے، سر نہیں اٹھا سکتے تھے بالآخر أيك شخص نے جاكر حضرت فاطمة كو اطلاع دى وه تشریف لائیں اور اس وقت وہ چھوٹی بچی تھیں ، آپ نے آکر

الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهٍ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَعَلَى رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقَتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي خَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي خَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ غَنَّ وَجَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى رَجُلُ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ غَنَّ وَجَلًا وَسَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ غَنَّ وَجَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى رَجُلُ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَ وَجَلًا \*

سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ \* وَحَلَّ \* وَحَلَّ اللَّهِ عَلَىٰهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \* وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \* وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \* وَسَلَّمَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ اللَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ مُسْعُودٍ قَالَ سَلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْعُودٍ قَالَ بَشْمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِنْ مَسْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِنْ مَسْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَ

يَسَدُ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلُ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَالَ أَبُو جَهْلُ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدُ نُحِرَتُ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلُ أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورٍ بِنِي فُلَان فَيَأْخُذُهُ فَيَصَعَهُ إِذَا سَجَدً فَانْبُعَتْ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النّبِيُ صَلّى فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْهِ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحُكُوا وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضَهُمْ فَيمِيلُ عَلَى بَعْضَ فَالْ وَأَنْتُ لِى مَنعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ وَأَنتُ لِى مَنعَةً طَرَحْتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى بَعْض

ظَهْر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

خَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ

وَهِي جُويْرِيَةٌ فَطَرَحْتَهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَسْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْنَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ النّاهُمَّ عَلَيْكَ بَقَرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْنَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ وَخَافُوا دَعُونَهُ ثُمَّ صَوْنَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ وَخَافُوا دَعُونَهُ ثُمَّ صَوْنَهُ وَمَا اللّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَالْمَامِ وَعُقْبَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللّهِ الْمَدِينِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ الْوَلِيلَا بُن عُقْبَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ الْوَلِيلَ أَنْ الْمَا الْمَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَدِيثِ \*

اس اوج کو حضور پر سے اٹھایا اور پھر کا فروں کی طرف رخ

کر کے انہیں برا بھلا کہنے لگیں، جب آپ نماز پوری کر پچے تو

بلند آواز ہے آپ نے ان پر بددعا کی، اور جب آپ بددعا

کر تے تو تین مر تبہ کرتے، اور جب سوال کرتے، تب بھی تین

مر تبہ کرتے، آپ نے تین مر شبہ ارشاد فرمایا البی قریش کی پکڑ

مر تبہ کرتے، آپ نے تین مر شبہ ارشاد فرمایا البی قریش کی پکڑ

کر، جب کفار نے آپ کی آواز سنی تو ہسی جاتی رہی اور آپ کی

بددعا ہے خو فزدہ ہوگئے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ ابوجہل بن

ہشام کی، عتبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، ولید بن عقبہ کی،

امیہ بن خلف کی، اور عقبہ بن ابی معیط کی گرفت فرما، ساتویں

مخص کا نام حضور نے لیا تھا، گر مجھے یاد نہیں رہا، قسم ہے اس

فتص کا نام حضور نے لیا تھا، گر مجھے یاد نہیں رہا، قسم ہے اس

ذات کی جس نے محم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا

ذات کی جس نے محم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا

دن مر اہواد یکھا، پھر ان کی لا شیں تھیدٹ کر بدد عادی بدر کے

ذالی گئیں، ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس روایت میں ولید بن عقبہ کا

ذالی گئیں، ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس روایت میں ولید بن عقبہ کا

ذال گئیں، ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس روایت میں ولید بن عقبہ کا

نام غلط ہے۔

(فا کدہ) بلکہ صحیح ولید بن عتبہ ہے ،امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس طرح روایت کیا ہے اور ولید بن عقبہ تواس وقت موجود نہیں تھا،اوراگر ہو گاتو بچہ ہو گاکیو تکہ فتح مکہ کے دن وہ حضور کی خدمت میں سر پرہاتھ بھیر نے کے لئے لایا گمیا، تو وہ اس وقت جوانی کے قریب تھا۔ ہو گاتو بچہ ہو گاکیو تکہ فتح مکہ کے دن وہ حضور کی خدمت میں سر پرہاتھ بھیر نے کے لئے لایا گمیا، تو وہ اس وقت جوانی کے قریب تھا۔

ابواساق، عمر و بن میمون، حضرت عبداللد رضی الله تعالیٰ عنه ابواساق، عمر و بن میمون، حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے آس پاس کچھ قریشی جمع تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کا اوجھ لے آیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ سر مبارک نه اٹھا سکے، چنانچہ حضرت فاظمہ تشریف آپ سر مبارک نه اٹھا سکے، چنانچہ حضرت فاظمہ تشریف کرنے والوں کو بدوعادی، آپ نے فرمایا، اور ایسی کرنے والوں کو بدوعادی، آپ نے فرمایا، اے الله اس قریشی جماعت کی گرفت فرما (اے الله) ابوجھ کو اٹھایا، اور ایسی قریشی جماعت کی گرفت فرما (اے الله) ابوجھ کو اٹھایا، کی، مقبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید عشبہ بن رہیعہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید

بوگاتو بچه بوگا يُوك مُنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى وَالَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَالَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَالَّا حَدَّثَنَا اللهِ عَالَى اللهُ عَنْ عَمْو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ الله عَلَيْهِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عَنْ طَهْرِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عَنْ طَهْرِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ وَسَلَّمَ فَلَمْ وَسَلَّمَ فَلَمْ وَدَعْتُ عَنْ طَهْرِهِ وَمَعْتَ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَمُعْتَمَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ وَدَعْتَ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَدُعْتُ عَنْ طَهْرِهِ وَدَعْتُ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمُكَلَّ مِنْ قُرَيْشٍ أَبًا جَهْلِ ابْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةً بْنَ الله مَالَمُ وَمُعْبَةً بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُتَبَةً بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعُتَبَةً بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعْتَبَةً بْنَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُكَلَّ مِنْ عَنْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَكُوا مِنْ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعُتَبَةً بْنَ

رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ قَالَ فَلَقَوا فِي بِشْرِ قَالَقُوا فِي بِشْرِ غَيْلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَالْقُوا فِي بِشْرِ غَيْرَ أَنَّ أُمِيَّةً أَوْ أُبِيًّا تَقَطَّعَتْ أُوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقً فَي الْبَشْ \*

بن خلف یاابی بن خلف کی (شعبہ راوی کوان دونوں ناموں میں شک ہے) میں نے ان سب کو دیکھا کہ بدر کے دن مارے گئے اور سب کو کھا کہ بدر کے دن مارے گئے اور سب کو کنوئیں میں ڈالا گیا،البتذامیہ بن خلف یاابی بن خلف کو کنوئی میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ اس کے جوڑ جوڑ کے کئڑ ہے ہوگئے تھے۔

(فائدہ) صحیح بخاری باب "طرح جیف المشر کین فی البئر" میں ہے کہ امیہ یاانی کو جس وقت کنویں میں ڈالنے کیلئے گھیٹا گیا تواس کے جوڑجوڑ علیحدہ ہوگئے کیونکہ یہ بہت موٹا آدمی تھا تھے ہے کہ بیامیہ بن خلف تھا جیسا کہ بخاری کتاب الجہاد میں اس کی تصریح آئی ہے۔

۲۱۳۵ ابو بکر بن ابی شیبه، جعفر بن عون، سفیان، ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باتی اتن زیادتی ہے کہ حضور تین مرتبہ دعا کرنے کو پہند فرماتے تھے، چنانچہ فرمایا، اللی قریش کی پکڑ کر، الہٰی قریش کی گرفت کر، الہٰی قریش کی پکڑ کر اور اس روایت میں ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف کا نام بلاشبہ موجود ہے، ابواسحاتی بیان کرتے ہیں کہ ساتویں آدمی کانام میں بھول گیا۔

۱۳۱۲ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، زہیر، ابواسحاق، عمر و
بن میمون، حضرت عبداللدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے
کفار قریش کے چھ آ دمیوں کے لئے بددعا فرمائی تھی، ان ہیں
ابوجہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن
ابی معیط شامل تھے اور میں اللہ رب العزت کی قتم کھا کربیان
کر تاہوں کہ میں نے ان سب کو بدر کے کویں میں پڑا ہواد یکھا
ہے، کہ دھوپ کی شدت نے ان کے رنگ بدل دیے تھے
(کیونکہ) یہ دن بہت سخت گرم تھا۔

کے ۱۲۴۷۔ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن سرح، حرملہ بن بیجیٰ، عمر و بن سواد عامری، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزراہے، فرمایا، میں نے تمہاری قوم زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزراہے، فرمایا، میں نے تمہاری قوم

مَدَّتَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَدَّتَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ السَّعَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُ تُلَاثًا يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشَلَكُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ \*

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ السَّعَقَبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٤٧ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي عُرُونَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي عُرُونَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي عُرُونَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَفِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلَّال فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا ۚ أَرَدْتُ فَانْطَلَقَّتُ وَأَنَا مُّهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنَ النُّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَ أُسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَايَةٍ قَدْ أُظُّلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيهَا حَبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قُدُ سُمَيِعٍ فُوْل قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَبْكَ وَقَدْ بَعَثُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْحَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحَبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولً قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْحِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِفْتَ إِنْ شِفْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأُخْشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ

سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى وَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى وَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ شَهُولَ اللهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُعْنَ خُنْدُبِ بْنِ سُعْنَ خُنْدُبِ بْنِ سُعْنَ اللّهُ صَلّى اللّهُ سَعْنَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ

هُلُّ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ ٢١٤٩ -وَ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ

نے ارشاد فرمایا:
تو صرف ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے
اور جو بچھ تونے تکلیف پائی ہے، اللہ کی راہ میں پائی ہے۔
۹ ۲۱۲- ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، ابن عیدینہ، اسود

۲۱۴۸ یکی بن یکی اور قتلیه بن سعید، ابوعوانه، اسور بن

قیس، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی انگلی تھی ایک جنگ میں خون آلود ہو گئی تو آپً

ہے سخت تکلیف اٹھائی ہیں اور سخت ترین تکلیف وہ تھی جو میں نے یوم عقبہ میں اٹھائی تھی، جب میں نے عبدیالیل بن عبد کلال سے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ( یعنی اس کو اسلام کی د عوت وی تھی) کیکن جو سچھ میں نے حیاہا، اس نے قبول نہیں کیا، میں عملین ہو کر اپنے رخ پر جلا آیااور قرن التعالب میں آکر مجھے ہوش آیا، میں نے اپناسر اٹھا کر اوپر دیکھا توایک ابر نظر آیا جو مجھ پر سایہ کئے ہوئے تھا، میں نے دیکھا تواس میں جبریل امین د کھائی دیے ، جبریل نے مجھے بکار ااور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کی بات کو سناہے ،اور ان کے جواب کو بھی ساہے، اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ان کے متعلق جو جا ہیں تھم دیں،اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کیا، اور کہا اے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے جواب کو سن لیاادر میں بہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے پرور د گارنے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو تھم کرنا جا ہیں کر دیں اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر برابر کر دوں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدافر مائے گاجواس ذات وحدہ لاشر یک کی عبادت کریں گے۔

بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسُّودِ بْنِ قَيْسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارِ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ \*

٠٠١٥٠ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا السَّعْ بَخْدُبًا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ بَحْنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) \*

رَافِع وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَقِلَ رَافِع وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنِ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَال

بن قیس، ہے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں تھے اور وہاں آپ کی انگشت زخمی ہوگئی۔

۱۱۵۰ اسحاق بن ابراہیم، سفیان، اسود بن فیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جندب سے سنا فرمار ہے تھے، جبریل امین کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں تاخیر ہوگئی، تو مشرکین کہنے گئے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تواس پر اللہ تعالیٰ نے والصحی واللیل اذا سجی ماو دعك ربك

ومافلی نازل فرمائی۔

احمالہ اسحاق بن ابراہیم اور محمہ بن رافع، یکی بن آدم، زہیر،
اسود بن قیس، جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بیار ہوگئے اور آپ دویا تین شب تک اٹھ نہیں سکے،
توایک عورت نے آکر کہا، کہ اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
مجھے امید ہے کہ (عیاذ باللہ) تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ (عیاذ باللہ) تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ دوبا تمین رات سے تمہارے باللہ نازل دیا ہے کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ دوبا تمین رات سے تمہارے باللہ نازل دیا ہے کہ واللیل إذا سنحی ما وَدَعَكُ ربُك وَما قَلَی، آخر فرمائی، والصّد عی واللّہ اللہ اللہ علی ما وَدَعَك ربُك وَمَا قَلَی، آخر

( فا كده ) بير بخت عورت حمالية الحطب يعني ابو جهل كي بيوي اور ابوسفيان كي بهن تقي، والثداعلم\_

٣ ٢ ١ ٥ ٢ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُ بَعْدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا \*

٣١٥٣ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ

۲۱۵۲ - ابو بکر بن انی شیبہ اور محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد جعفر، شعبہ، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، الملائی، حضرت اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۳۱۵۳- اسحاق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعانی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ایک روز ایک گدھے پر سوار ہوئے اس پر ایک پالان تھا اور اس کے پیچھے حضرت اسامه بن زیدٌ کو بشهلا کر حضرت سعد بن عبادةً کی عیادت کو محلّه بی حارث میں تشریف لے جارہے تھے اور سے واقعہ جنگ بدر ے بہلے کا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک مجلس پرے گزرے، جس میں ہمہ قتم سے لوگ تھے، مسلمان مجمی، مشرک مجمی، بت پرست مجمی، بیبودی مجمی اور بیبودیوں میں عبداللہ بن ابی . تھا، اور عبداللہ بن رواحہ مجلس میں موجود تھے، جب اس مجنس میں جانور کی گرو کینچی تو عبداللہ بن ابی نے حاور ہے اپنی ناک بند کر بی، پھر کہنے لگا کہ ہم پر گر دینہ اڑاؤ، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے انہيں سلام كيااور تھېر كراتر كرسب كواسلام کی د عوت دی،اور قرآن کریم پڑھ کرسنایا، عبداللہ بن الی بولا کہ اے صخص جو پچھے تو کہہ رہاہے اگر وہ سچے ہے تب بھی ہماری مجل میں آکر ہمیں تکلیف نہ پہنچا،اس سے بہتر سے کہ اپنے م حرچلا جا، ہم سے جو آدمی تیرے پاس جائے اسے یہ قصہ سنانا (استغفر الله) حضرت عبدالله بن رواحه بولے، ہماری مجالس میں آ کر ضرور سناہیے ہم توان با توں کو پیند کرتے ہیں، بالآخر مسلمانوں میں اور مشر کین اور یہودیوں میں گالی گلوچ ہونے ملی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر اس معامله كو د باتے رہے، بالآخر آپ اینے گدھے پر سوار کر ہو کر چل دیئے اور حضرت سعد بن عبادہ سے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے سعدتم نے وہ بات نہیں سنی،جو ابو حباب یعنی عبداللہ بن الی نے کہی، ایسی ایسی با تنمیں تہیں، حضرت سعدؓ بولے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے در گزر فرمائیے ، بخدااب تواللہ تعالیٰ نے جو سیچھ آپ موعنایت فرمایا، وہ فرماہی دیااوراس شہر والوں نے توبیہ طے کیا تھا کہ اس کو تاج پہنا دیں اور بادشاہت کا عمامہ بند ھوائیں ممر جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کی وجہ سے جو آپ کو

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ۖ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْعَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرِ حَتَّى مَرَّ بمَحْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةً الْأُوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيٌّ وَفِي الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غُشِيَتِ الْمَحْلِسَ عُجَاحَةُ الدَّابَّةِ خُمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيُّ أَنْفَهُ بِرِدَاتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعُ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَّالَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالْيُهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتُوَاتُّبُوا فَلَمْ يَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَاتَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ

كتاب الجهاد والسير معلم فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

> ٢١٥٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ \*

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنس بْن مَالِكِ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبَيٌّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبَحَةً فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدٌ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْحَرِيدِ وَبِالْأَيْدِي وَبِالنِّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتُ فِيهِمْ ﴿ وَإِنْ طَّائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)\*

\* 10 - F 12 1 1 1 1 0 4 x

دیا ہے سے بات نہ ہونے دی تو وہ جل دیا، اور آپ کے جو پھھ ملاحظہ فرمایا، اس کی یہی وجہ ہے، چنانچہ حضور یے اسے معاف

٣١٥٠ عمر بن رافع، حجين بن مثنيٰ،ليپ، عقيل، ابن شهاب ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے، ہاتی اتنی زیادتی ہے کہ اس وفت تک عبداللہ بن ابی نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔

٢١٥٥\_ محمد بن عبدالاعلى قيسى،معتمر ، بواسطه اپنے والد حضرت ائس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا، كاش آپ عبد الله بن الى كے ياس (اسلام كى دعوت كے لئے) تشريف لے جائیں، چنانچہ آپ اس کے پاس چلے، اور ایک گدھے پر سوار ہوئے، اور مسلمان مجھی ہلے، وہ زمین شور تھی، جب نبی صلی الله عليه وسلم اس كے پاس تشريف لائے تو وہ بولا مجھ سے جدا ہو، بخدا تمہارے گدھے کی بونے مجھے پریشان کر دیا، ایک انصاری بولے ،خداکی قتم!رسول الله صلی الله علیه وسلم کا گدها تجھ سے زیادہ خو شبودار ہے اس پر عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک آدمی اس کی طرف سے غضبناک ہو حمیااور پھر ہر جانب کے لو کوں کو غصہ آگیااور ہاتھوں، جو توں سے مار پیپ ہونے لگی، ہمیں خبر ملی کہ انہیں او موں کے بارے میں بیا آیت نازل بوكى، وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا الآية ليعي أكر مسلمانون کی دوجهاعتیں آپس میں قال کریں توان میں صلح کراو د۔

ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْبَيّهِ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قُومُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَارٍ قَتَلَنِي \*

قریب) ہو گیا، حضرت ابن مسعودٌ نے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، کیا تو ابو جہل ہے؟ ابو جہل بولا کہ جس شخص کو تم نے یا اس کی قوم نے قتل کیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی آدمی ہے، ابو مجہل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش کا شتکار کے علاوہ اور کوئی مجھے قتل کرتا۔

(فائدہ) مترجم کہتا ہے کہ ابو جہل کا کہنا کہ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی مارا ہے ، بظاہر اس کا یہ کہناا یک معنی کے اعتبار سے ٹھیک تھا، یعنی بد بخت اور دوزخی ہونے میں اس سے بڑھ کراور کوئی نہیں ،اور پھر حضور نے اس کے قبل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا تواس کا کہنا ٹھیک تھا، کہ فرعونیت اور شقاوت میں اس امت میں اس سے بڑاکوئی نہیں تھا۔

٣١٥٧- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنِسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ بِمِثْلِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ بِمِثْلِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ بِمِثْلِ حَديثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَقَوْلِ أَبِي مِحْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ السَّمَعِيلُ \* كَمَا ذَكَرَهُ السَّمَعِيلُ \* \*

ُر ۲۹۷) بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ \*

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْورِ الزَّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُييْنَةً وَاللَّفْظُ لِلزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو اللَّهْظُ لِلزَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهِ وَرَسُولَةُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُ أَنْ أَقْتَلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْذَنْ اللَّهِ أَنْجَبُ أَنْ أَقْتَلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْذَنْ لِي فَلْأَقُلُ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ فَلُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ فَلُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ فَلَ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لَيْ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ فَلَا فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لَهُ وَذَكَرَ مَا لَيْ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا

۲۱۵۷۔ حامد بن عمر بکراوی، معتمر ، بواسطہ اپنے والد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کا کیا بنا ہے، اور بقیہ حدیث ابن علیہ کی روایت کی طرح مروی ہے، اور ابو مجلز کا قول اسی طرح ہے جس طرح اساعیل نے بیان کیا۔

باب (۲۹۷) طاغوت یہود یعنی کعب بن اشرف() کے قتل کا بیان۔

۲۱۵۸ اسحاق بن ابرائیم منظلی اور عبدالله بن محمه بن عبدالرحمٰن بن مسود الزهری، سفیان بن عیینه، عمرو، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کعب بن اشر ف کو کون قتل کرتا ہے، کیو فکہ اس نے الله تعالی اور اس کے رسول کو ستار کھا ہے، محمہ بن مسلم نے و من کیا، یار سول الله صلی الله علیه و سلم کیا آپ یہ جابے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں، آپ نے فرمایا، ہاں، محمہ بن مسلم نے نے فرمایا، ہاں، محمہ بن مسلم نے کہا، مجمع کی اجازت د بیجئے، آپ نے فرمایا، ہاں، محمہ بن مسلم نے کہا، مجمع کھے کہا کو اجازت د بیجئے، آپ نے فرمایا کہه مسلم نے نے فرمایا کہه مسلم نے کہا، جمعے کھے کہا کہا تا ہے کہا، جمعے کھے کہا جاب کے پاس آئے اور کعب سے

(۱) کعب بن اشر ف یہود کے رؤسامیں ہے ایک رئیس تھا، حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ شاعر تھاا پنے شعر ول میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر تاتھا(نعوذ باللّٰہ)اور کفار کو آپ کے خلاف ابھار تاتھا۔

بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قُدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكُرُهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْء يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قُالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُريدُ قَالَ تَرْهَنَنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنُرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسُقَيْن مِنْ تَمْر وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يَعْنِي السُّلَاحَ قَالَ فَنَعَمُ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْس بْن حَبْر وَعَبَّادِ بْن بشر قَالَ فَحَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ إِلَّيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ ۚ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَم قَالَ إِنَّمَا هَٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعُهُ وَٱبُوِّ نَائِلَةَ ۚ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوُّفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اَسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلُمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجدُ مِنْكَ ريحَ الطَّيبِ قَالَ نَعَمُ تَحْتِي فُلَانَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاء الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ \*

باتنیں کیں،اور اپنااور حضور کا معاملہ بیان کیا،اور کہااس ھخص (حضورً) نے صدقہ لینے کاارادہ کیااور ہمیں تکلیف دے رکھی ہے(یہ تعریض ہے)جب کعب نے یہ سناتو بولاا بھی اور خدا کی قسم سمہیں تکلیف ہوگی، محمد بن مسلمہ نے کہا،اب ہم اس کے شریک ہو بیجے ہیںاور اس کا چھوڑ دینا بھی برا معلوم ہو تا ہے تاو قتیکہ اس کا انجام ندر کھے کیس کہ کیا ہو تاہے، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا چیزر ہن رکھو گے ؟ ابن مسلمہ بولے جو تو جاہے، کعب نے کہا، اپنی عور تیں رہن رکھ دو، ابن مسلمہ بولے تم عرب کے حسین ترین آدمی ہو، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، کعب بولا، اچھا اینے بچے رہن رکھ دو، ابن مسلمہ بولے بعد میں ہمارے بچوں کو عار دلائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ دووس تھجور کے عوض متہیں رہن رکھا گیا،البتہ ہم اینے ہتھیار تیرے یاس رہن رکھ دیں گئے ، کعب نے کہااچھا، ابن مسلمہ نے کعب سے وعدہ کیا تھا کہ حارث اور ابوعبس بن جبر اور عبادہ بن بشر کو تمہارے پاس لے کر آؤل گا، چنانچہ یہ حضرات اس کے پاس آئے اور رات ہی کواہے بلایا، کعب نیچے اتر نے لگا تواس کی بیوی بولی مجھے الی آواز آر ہی ہے جیسا کہ خون کی آواز ہو، کعب بولا، یه محمد بن مسلمه اور اس کا دوده شریک اور ابونا کله بی بین اور شریف آدمی کو تواگر رات کے وقت بھی نیزہ بازی کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہ قبول کر تاہے، ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں ہے کہہ دیا، جب کعب آئے گا تو میں اس کے سر کی طرف ہاتھ برهاوک گاجب میں اس پر قابو پالوں تو تم ممله کر دیتا، چنانجہ کعب جب اتراتوسر کوچادر سے چھیائے ہوئے تھا، انہوں نے کہا کہ آپ سے خوشبو کی مہک آرہی ہے، وہ بولا میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب عور توں سے زیادہ معطر ہے، ابن

مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھے سو تھنے کی اجازت ویتے ہیں، کعب

نے کہاہاں! سو تکھ لو، ابن مسلمہ نے اس کاسر سو تکھا پھر پکڑا، پھر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

سو گھااور دوبارہ سو تھھنے کے خواہاں ہوئے اور مضبوطی سے اس کا سر پکڑلیااور اپنے خماتھیوں سے کہاتو، چنانچہ اس کا کام تمام کر دیا۔ باب (۲۹۸) غزوہ خیبر۔

٢١٥٩ زمير بن حرب، اساعيل بن عليه، عبدالعزيز بن صہیب، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جہاد کیا توہم نے صبح کی نماز مقام خیبر کے پاس اند هیرے میں پڑھی پھر نبی اکر م صلی الله عليه وسلم سوار ہو ئے اور ابو طلحہ تھی سوار ہو کے اور میں ابو طلحہ کے پیچیے (ایک ہی سواری پر) سوار ہوا، اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے خيبر کی گليوں ميں مھوڑا دوڑايا اور ميرا گھٹٹا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی رات کو چھو جاتا تھااور آپ کی ران ہے (گھوڑاد وڑانے میں ) نہ بند ہٹ گیا تھااور میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، جب آپ سبتی میں پہنچے تو فرمایا، الله اکبر، خیبر برباد ہو گیا، جب ہم سنسمی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو ان کی صبح جن کوڈرایا جاتاہے، بری ہو جاتی ہے، تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایااوراسی وقت يبودى لوگ اپنے كام كاج كے لئے نكلے سے ، تو كہنے لگے ، محمد (صلی الله علیه وسلم) آھئے، عبدالعزیز راوی بیان کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے لشکر کا مجمی ذکر کیا ہے، حضرت انس ر صی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو ہزور شمشیر فتح کیاہے۔

• ۲۱۲- ابو بکر بن الی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میں ابوطلحہ کے ساتھ سوار تفااور میر اپاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھور ہاتھا، آفتاب نکلنے کے وقت ہم خیبر والوں کے پاس جا پہنچے اس وقت انہوں نے اپنے مویش باہر نکالے شے اور خود در انتیاں ، ٹوکرے اور در ختوں پر چڑھنے کی رسیاں لے کر نکلے تو کہنے گئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

(٢٩٨) بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ \*

٢١٥٩ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خُيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بغَلَس فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبُ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاق حَيْبَرَ وَإِنَّ رُكُبَتِي لَتَمَسُّ فَحِذَ نَبيِّ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَٰنْ فَحِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمَّا دَخُلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَربَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ ﴿ فُسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَهَا تُلَاثَ مِرَارٍ قَالَ وَقُدُ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزيز وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسَ قَالَ وَ أَصَبْنَاهَا عَنْوَةً \*

- ٢١٦- حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزِغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزِغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَهِمْ أَخْرَجُوا بِهُؤُوسِهِمْ أَخْرَجُوا بِهُؤُوسِهِمْ وَحَرَجُوا بِهُؤُوسِهِمْ وَحَرَجُوا بِهُؤُوسِهِمْ وَمَرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ

قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ \*

٢١٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) \*

٣٠٦٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنُ إسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرُنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرُنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرُنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِر إِلَى خَيْبَرَ فَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكُ وَكَانَ عَامِرٌ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَولَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ وَكَانَ عَامِرٌ وَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ وَكُانَ عَامِرٌ وَكُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا

اور پورالشکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراب ہوا خیبر ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں توان کی صبح جن کو ڈرایا جاتا ہے، ہری ہو جاتی ہے، حضرت انس میان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تنکست دی۔

۱۲۱۲ اسخاق بن ابراہیم اور اسخاق بن منصور، نضر بن همیل، شعبہ، قاده، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر میں پنچ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے میدانوں میں اتر تے ہیں تو جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کی صبح بری ہو جاتی ہے میں اتر جام اچھا نہیں ہو تا)

۲۱۲۱ قتید بن سعیداور محد بن عباد، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید مولی سلمه بن اکوع، حضرت سلمه ابن اکوع رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمرکاب نکلے اور خیبر کو چلے اور ہم رات کو چلتے رہے تو قوم میں سے ایک آدمی نے حضرت عامر بن اکور عسے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے کچھ اشعار نہیں سنائیں گے اور حضرت عامر شاعر تھے، چنانچہ حضرت عامر سنائیں گے اور حضرت عامر شاعر تھے، چنانچہ حضرت عامر اترے اور حدی خوانی شروع کی کہنے گئے۔

الہٰی اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہمیں راہ راست نہ ملتی نہ ہم زکوۃ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے ہمارے گناہ معاف کر، ای کی ہمیں طلب ہے اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ٹابت رکھ اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ٹابت رکھ اور ہمیں تبلی و تشفی عطا فرما اور ہمیں تبلی و تشفی عطا فرما اور جب ہم کو آواز دی جاتی ہے تو ہم جا پہنچتے ہیں اور آواز دی جاتی ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور آواز دینے کیساتھ ہی لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہنکانے والا کون ہے، ماضرین نے عرض کیا عامر ہے، فرمایا اللہ تعالی اس پر رحم فرمایا وقد توم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا،یار سول اللہ صلی فرمائے توم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا،یار سول اللہ صلی فرمائے توم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا،یار سول اللہ صلی

أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ خَتَّى

أَصَابَتْنَا مُخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا

عَلَيْكُمْ قَالَ فَلُمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْم

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم ) اللّٰہ علیہ وسلم اس کے لئے (شہاد ت) داجب ہو گئی، آپ نے ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، پھر ہم خیبر مہنیجے اور خیبر والوں کا محاصرہ کمیااور ہمیں بہت سخت بھوک لگی،اس کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیبر تمہارے ہاتھوں پر فیج کر دیا، جب روز فنخ کی شام ہو ئی تولو گوں نے بہت آگ روشن کی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے نیجے یہ جلارہے ہیں، محابہ نے عرض کیا، موشت کے نیجے، فرمایا نمس چیز کا گوشت ہے؟ عرض کیا، خاتھی گدھوں کا گوشت ہے، آپ نے فرمایا،اسے بھینک دواور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو،ایک تشخص نے عرض کیا، کہ اسے بھینک کر ہانڈیاں د ھوڈالیں، آپ ّ نے فرمایا جاہے ایساہی کرو، جب قوم نے صف بندی کی، تو عامر ؓ کی تلوار چھوئی تھی وہ ایک یہودی کے پیر میں مار نے لگے توخود لوٹ کران کے محضے میں لگی،اور اسی زخم سے انتقال فرما گئے، جب سب واپس ہوئے، تو سلمہؓ نے کہا، وہ میر ایاتھ پکڑے ہوئے تنصے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے خاموش غاموش دیکھا، فرمایا،اے سلمہ تیراکیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر قربان، لوگ کہتے ہیں کہ عامر کا سارا عمل برباد ہو گیا، آپ نے فرمایا، کون کہتاہے، میں نے کہا فلال فلال شخص اور اسید بن حفیر انصاری، آپ نے فر مایا، جو اییا کہتا ہے غلط کہتا ہے ،اس کے لئے دوہرا نواب ہے ، حضور ؓ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا، وہ طاعت الہی میں کو مشش کرنے والا اور مجامد ہے کم عرب اس طرح زمین پر چلے ہیں، قتبیہ نے حدیث میں محمد راوی کے دوحر فول میں مخالفت کی ہے اور ابن عباد کی روایت میں الق ہے ،القین نہیں ہے۔ ٣١٦٣ - ابو الطاہر ، ابن وہب، بولس ، ابن شہاب، عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب، حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میر ابھائی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ہمر کاب ہو کر خوب لڑا ممر اتفاق ہے اس کی تلوار

الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْء تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَى لَحْم قَالَ أَيُّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ أَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيُ لِيَضْرَبَهُ ۖ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فُلَانٌ وَفَلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ وَخُالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا\* ٢١٦٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَن وَنُسَبَهُ غَيْرُ ابْن وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ

عَبُّدِ اللَّهِ بْن كُعْبِ بْن مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةً بْنَ

الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَحِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُوا فِي ذَلِكَ وَشَكُوا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى وَشَكُوا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْلَ مَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَلُهُ مَا تَقُولُ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْقُلُ مَا تَقُولُ قَالَ قَالَ عُمْرُ الْنُ الْعُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عُمْرُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

وَاللهِ لَوْلَا اللّهَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَنْ مَنْ لَوْلَا قَدْامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا فَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ اللَّهُ قَالَ نَقْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا وَسُلَمَ مَاتَ جَاهِدًا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ ابْنِ النَّاكُوعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ ابِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ابْنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ابْنِهِ مَثْلُ ذَلِكَ غَيْرَ ابْنِهِ مَثْلُ ذَلِكَ غَيْرَ ابْنِهِ مَثْلُ ذَلِكَ غَيْرَ ابْنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ غَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَرْهُ مُرَّائِنِ وَالْمَارَ الْمَاسَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُول

لوب کرای کے لگ گئی۔ اور اس سے اس کا انقال ہوگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے بارے میں چہ میگوئیاں شروع کر دیں، اور شک کرنے گئے اور نے نے اس کے بارے میں محض خود اپنے ہتھیار سے مرگیا، ای طرح اس کے بارے میں کچھ شکلیات کیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے تو میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! مجھے اجازت و بیجے کہ میں آپ کو بچھ رجز سناؤل، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کہواس کو سمجھ لینا، میں دی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کہواس کو سمجھ لینا، میں دی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کہواس کو سمجھ لینا، میں نے کہا:

بخدا اگر الله کی مدد نه جوتی تو جمیس راه راست نه مکتی اور نه ہم زکوۃ دیتے اور نہ نماز پڑھتے رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياتم في سيح كها --ادر ہم ہر اپنی رحت نازل فرما اور کفار سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ثابت رکھ اور مشرکین نے ہم پر جو ہجوم کر رکھا ہے جب میں بیر جز بوری کرچکا تور سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، یہ اشعار کس کے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے بھائی (عامرً ) نے کہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الله تعالی اس پر رحم فرمائے، میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیجھ لوگ، اس پر نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار سے مراہے،رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرماياوہ اطاعت اللي ميں كوشش كرتے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی حالت میں مراہے، ابن شہاب بیان كرتے ہيں كه ميں نے سلمہ بن اكوع كے ايك لاكے سے وریافت کیا، توانہوں نے اسپے والد سے یہی روایت اس طرح نقل کی، باقی یہ ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ بعض لوگ اس پر نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں تو فرمایا، وہ جھوٹے ہیں وہ تو جاہر

اور مجاہد مراہے، اس کو دوہرا تواب ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

باِب (۲۹۹) غزوہ احزاب لیعنی جنگ خندق کے دیگرواقعات به

١٦٢٣ محمد بن مثني اور ابن بشار، محمد بن جعفر، ابي اسحاق، حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی ڈھوتے تھے اور مٹی نے آپ کے بیك كى سفيدى كوچھپاليا تھا،اور آپ بيد فرماتے جاتے تھے:

> اگر الله کی مدد نه جوتی، تو جم بدایت نه پاتے نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ سے نماز پڑھتے (البی) ہم پر اپنی رحمت نازل فرما بیشک وشمنوں نے ہم پر ہجوم کیا ہے اور بیہ فرماتے:

ان لوگوں (کفار) نے ہماری بات نہ مانی جب وہ نساد کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں اوریہ آپ بلند آواز ہے فرماتے۔ (٢٩٩) بَابِ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخُنَّدُقُ \*

٢١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى النَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تُصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلُنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ أَبُواْ عَلَيْنَا قَالَ وَرُبُّمَاً قَالَ

إنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ \*

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جہاد اور محنت و مشقت کے وقت رجز پڑھنے کا استحباب معلوم ہو تاہے اور بیہ کہ امام کو بھی ان امور میں شریک ہو ناچاہئے۔

٢١٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا \*

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءَنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنَّدَقَ وَنَنْقَلُ

۲۱۷۵ محمد بن مثنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براءر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنااور حسب سابق روایت مر وی ہے، باقی اس میں "ان الالی قد بغوا علينا "كالفظے\_

۲۱۲۲ عبدالله بن مسلمه قعنبی، عبدالعزیز بن ابی حازم بواسطه اینے والد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ نتعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ،اور ہم خندق کھو در ہے تھے اور مٹی اینے کا ندھوں پر ڈھو

التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَيْشُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْشُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢١٦٧ - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ وَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

آبَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

٢١٦٩ - وَحَدَّثُنَّا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ. فَرُّوخَ قَالَ شَيْبَانُ جَدَّثَنَا وَ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

اللَّهُمَّ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْصُرِ الْآخِرَهُ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ \*
٢١٧٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَق

رہے تھے،نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ!زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

۲۱۶۷۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، معاویہ بن قرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

ربی تہ بہپ سے بدیار رہیں۔
الہٰی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے
لہٰذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما
۲۱۲۸۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، الہٰی عیش تو آخرت ہی کی ہے، شعبہ نے کہا، یا یہ فرمانا:

البی عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے
لہٰذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما
۲۱۲۹۔ یجیٰ بن کیجیٰاور شیبان بن فروخ،ابوالنتیاح حضرت انس
بن مالک رضی اللٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے
بیان کیا کہ صحابہ کرامؓ رجز پڑھتے تھے اور آنخضرت صلی اللٰد
علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، چنانچہ سب
کہہ رہے تھے:

البی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما اور مہاجرین کی مدد فرما اور شیبان کی روایت میں "فانصر"کی بجائے" فاغفر"ہے۔
• ۲۱۷۔ محمد بن حاتم، بہز، حماد بن سلمہ، ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرما رہے ہے۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَغُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى الْجَهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(٣٠٠) بَابِ غُزُوةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا \*
المَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ حَرَجْتُ قَبْلَ اللهِ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ حَرَجْتُ قَبْلَ اللهِ سَلِمَةً بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ حَرَجْتُ قَبْلَ اللهِ صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَالَ فَصَرَخَتُ أَخِذَتُ لِقَاحُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَصَرَخَتُ أَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحًاهُ قَالَ فَالَ فَلَمْ مَعْتُ مَا فَقُلْ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَعَرَخَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَعَرَخُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَعَرَخُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْتُ مَا اللهُ عَلَى وَجُهِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْتُ وَاللهُ عَلَى وَجُهِي مِنَ الْمَاءِ فَحَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَكُنْتُ رَامِيًا وَأُولُ وَلَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْتُ رَامِيًا وَاللّهُ وَكُنْتُ رَامِيلُهُ وَكُنْتُ رَامِيلًا وَكُنْتُ رَامِيلًا وَكُنْتُ رَامِيلًا وَكُنْتُ رَامِيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ الرُّضَعِ

فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَتُ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَأَسْجَحُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَأَسُجحُ قَالَ ثَمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ ثَمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تا بقاء حیات اسلام پر بیعت کی ہے یا"علی الجہاد"کا لفظ فرمایا، حماد راوی کو شک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے تھے:۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْنَحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ باب(۳۰۰)ذي قرووغيره لرائيال.

۱۲۱۷۔ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، بزید بن ابی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی اذان ہونے سے قبل ہی مدینہ سے باہر نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نشیال مقام ذی قرہ میں چرا کر تی تھیں، جھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کاغلام طااوراس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی او نشیال پکڑ لی کئیں، میں نے دریافت کیا، کس نے پکڑئی ہیں؟ غلام نے کہا فیکس، میں نے دریافت کیا، کس نے پکڑئی ہیں؟ غلام نے کہا فیکس، میں نے دریافت کیا، کس نے پکڑئی ہیں؟ غلام نے کہا عطفان والوں نے، تو میں نے تین بار چینیں ماریں، یا صباحاہ! میری یہ آواز مدینہ کے ایک پھر میں اپنے رخ پر چلدیا، اور مقام ذی فرو میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی بلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی بلار ہے تھے، میں خواتی انداز تھا، اور میں کہنے لگا:

میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے

میں بہی رجز پڑھتارہا، یہاں تک کہ ان سے اونٹنیاں چھڑالیں اور ان کی تمیں چادریں بھی چھین لیں، اتنے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام تشریف لائے میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں نے انہیں پانی سے روک دیا، وہ بیاسے ہیں، ابھی ان کے پاس کسی کو بھیج و بیجئے، آپ نے فرمایا، ابن اکوع! تو چیزیں لے چکا ہے، اب رہنے وے، اس کے بعد ہم لوٹے اور حضور ًنے مجھے اپنے ساتھ اپنی او نمنی پر بٹھالیا، حتی کہ ہم مدینہ منورہ چینج سمنے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۲۱۷۲ ابو بكر بن الي شيبه ، باشم بن قاسم، (دوسري سند) اسحاق بن عامر ،ابوعامر عقدی، عکر مه بن عمار ، (تیسری سند ) عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، ابوعلی حفی، عبید الله بن عبدالمجید، عکرمه بن عمار،ایاس بن سلمه، حضرت سلمه بن اکو ع بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب مقام حدیبیہ میں پہنچے ،اس وفت ہم چورہ سو آ د می تھے ، اور حدیبیه میں پیاس بکریاں بھی سیراب نہیں ہوسکتی تھیں، ر سول الله صلی الله علیه و سلم کنویں کے من پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کریا تو د عاکی یااس میں تھو کا، بہر حال اس میں جوش آیا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیر اب کر لیااور خود بھی سیر اب ہو مکئے ،اس کے بعد در خت کی جزمیں بیٹھ کرر سول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لئے بلایا، سب سے پہلے میں نے بیعت کی،اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی، جب آدھے آدمیوں تک نوبت آئی تو آپ نے فرمایا، سلمہ تم بیعت کرو، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا، آپ نے فرمایا، پھر سہی، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ديکھا كه ميرے ياس ہتھیار نہیں ہیں،اس لئے مجھے ایک ڈھال عنایت کی اس کے بعد لو كول نے بيعت كى، جب سلسله ختم ہو كيا، تو آپ نے فرمایا سلمةً تم بیعت نہیں کرتے، میں نے عرض کیایار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا، اور در میان میں بھی، فرمایا پھر سہی، غرضیکہ تیسری مرتبہ میں نے پھر بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ میں نے حمہیں جو ڈھال دی تھی ، وہ کہاں ہے، میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چیاعامر ؓ کے پاس ہتھیار خہیں تھے میں نے وہ ڈھال ان کو دیدی،ر سول اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ \* ٢١٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حِ و حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةُ بْن عَمَّار حِ و خَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْدَّارِمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةً وَهُوَ ابْنُ عَمَّار حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبُعَ عَشْرَةً مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيُّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْغَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَابِعٌ يَا سَلَمَةُ قَالَ قَلْتُ قَدْ بَايَعْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّل النَّاس قَالَ وَأَيْضًا قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِلًا يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر النَّاسِ قَالَ أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ وَفِي أُوْسُطِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ التَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةً أَيْنَ حَجَفَتَكَ أُو

دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأُوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَالَ الْأُوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرَكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَغْضِ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدً اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكَّتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاحْتَلَطَ بَعْضُنَا بَبَعْضِ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أَخْرَى وَعَلَقُوا سِلَاحَهُمْ وَاصْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَل الْوَادِي يَا لِلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى ۗ أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجُهُ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ حَثْتُ بِهِمَّ أَسُوفُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ برَجُل مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَس مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرَكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُمْ

صیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم مجھی اس پہلے شخص کی طرح ہو جس نے دعا کی تھی،الہٰی مجھے ایباد وست عطا فرماجو میری جان ہے زیادہ پیاراہو ، پھر مشر کین نے صلح کا پیغام بھیجا، یہال تک کہ ہر ا بیک طرف کا آ دمی دوسری جانے لگا،اور ہم نے صلح کرلی، سلمہ ً کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبیداللہ کی خدمت میں تھا، ان کے تھوڑے کویانی پلاتا، کھریرا کرتا،ان کی خدمت کرتااوران کے ساتھ ہی کھاتا کھاتا تھا کیونکہ انے اہل وعیال کو چھوڑ کرخداکے لئے ہجرت کر آیا تھا، اور جب ہماری اور مکہ والوں کی صلح ہو گئ اور ایک دوسرے سے ملنے لگا، تو میں ایک در خت کے پاس آیا اور اس کے بینے سے کانٹے صاف کر کے اس کی جڑمیں لیٹ سمیا، اتنے میں مشر کین مکہ میں سے جار آدمی آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو برا بهلا كهني لكه، مجمع ان پر غصه آيا، میں وہاں ہے دوسرے در خت کے یاس آگیا، انہوں نے اسے ہتھیار لڑکائے اور لیٹ گئے ا، وہ اس حال میں بتھے کہ بکا یک وادی کے نشیب میں ہے آواز آئی، کہ اے مہاجرین، ابن زنیم مل کر دیئے گئے یہ سنتے ہی میں نے اپنی تکوار سونتی اور ان حار آ دمیوں پر حملہ کر دیا، وہ سورے تھے، ادر ان کے ہتھیار میں نے لے لئے اور گھھا بنا کرا ہے ہاتھ میں رکھے، پھر میں نے کہا، متم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کوعزت عطا فرمائی ہے تم میں سے جس نے بھی اپنا سر اٹھایا تو میں اس کا وہ حصہ اڑا دوں گا جس میں اس کی دونوں أيحكصين بين، چنانچه مين ان كو تھينچتا ہو ارسول الله صلی الله عليه و سلم کی خدمت میں لے آیا، اور میرے چیا عامر مجھی قبیلہ عبلات کے ایک آدمی کو جس کا نام مکرز تھا، مشر کین کے ستر آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گفسیٹ کر لے آئے،اس وقت عامر جھول پوش گھوڑے پر سوار تنھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا،

اور فرمایا حچیوڑ دو گناہ کی ابتداء بھی ان کی طرف سے ہوئی ادر

يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَيْنَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) الْآيَةَ كُلُّهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لُحْيَانَ حَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرَكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْحَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غَلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبُحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هَٰذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْبَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبُلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ ﴿خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ

أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَّا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضَّعِ فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خلصَ نصْلُ السُّهُم إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذُهَا وَأَنَا أَبْنُ الْأَكُوع

تحکرار بھی، غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی وہوالذی الخ لیعنی اس خدانے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا،اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، مکہ کی سر حد میں جب کہ تم کو ان پر فتح اور کامیابی دے چکا تھا، پھر ہم مدینہ کے ارادہ سے لوٹے، راستہ میں ایک منزل پر اترے جہاں ہمارے اور بی لحیان کے مشر کوں کے در مبان ایک پہاڑ حائل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تخص کے لئے دعائے مغفرت کی جورات کو اس پہاڑ پر چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پہرہ دے، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو اس پہاڑ پر د ومرتبه یا تین مرتبه چڑھا پھر ہم مدینه منورہ پہنچے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنااونٹ ریاح غلام (جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا) کے ساتھ روانہ کر دیا، میں بھی او نول کے ساتھ ابو طلحہ کے محد رے پر سوار ہو کر نکل چلا، جب صبح ہوئی تو عبدالر حمٰن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیوں کولوٹ لیااور سب کوہانگ کریے گیا،اور آپ کے چرواہے کو مار ڈالا ، میں نے کہا اے ربال پیر محموڑ الے اور حضرت طلحه بن عبيدالله كوپېنچاد ، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کواطلاع کر دے کہ مشر کین نے آپ کی او نشیاں لوٹ لی ہیں، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ پھرایک ٹیلہ پر کھڑا ہواور میں نے ا پنا مند مدینه منوره کی طرف کیا، اور بہت بلند آواز ہے تین مرتبہ آواز دی"یاصباحاہ"اں کے بعد میں ان کثیر وں کے پیچھے تير ماريا هوااور رجز پڙهتا هوار وانه هوا:\_

میں اکوع کا بیٹا ہوں! اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے میں ان میں سے ایک ایک آدمی کو ملتااور تیر مارتا تھا یہاں تک کہ تیران کے کندھے سے نکل جا تااور میں یہ کہتا کہ یہ وارلے: میں اکوع کا بیٹا ہوا!

اور آج کمینوں کی نتاہی کا دن ہے

خدا کی قشم ان کو برابر تیر مار تار با،اور انہیں زخمی کر تار ہاجب ان میں ہے کوئی سوار میری طرف لوشا تو میں در خت کے نیچے آكراس كى جزميں بيٹھ جاتااوراكك تير مارتاكه وه زخمي ہو جاتا، حتی کہ وہ پہاڑ کے تنگ راستہ میں تھسے اور میں پہاڑ پر چڑھ گیااور وہاں سے پیمر مار ناشر وع کئے اور میں برابر ان کا پیچھا کرتارہا یہاں تک کہ کوئی اونٹ جے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور وہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كى سوارى كانقاء ايساحبيس رباكه جے میں نے اپنی پشت کے پیجھے نہ چھوڑ دیا ہو، سلمہ ہیان کرتے ہیں کہ پھر میں ان کے پیچھے تیر مار تاہوا چلا،اور مجبور أہلكا ہونے کے لئے انہوں نے تمیں جادروں اور تمیں نیزوں سے زیادہ کھینک دیئے حکر جو چیز وہ بھینکتے تھے، میں پھروں سے میل کی طرح ان پر نشان کر دیتاتها، تاکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے محابہ بہجان لیں، چلتے چلتے وہ ایک تنگ گھاٹی پر مہنچے اور فلال بن بدر فزاری مجھی ان کے پاس پہنچے گیا، سب لوگ دو پہر کا کھانا کھانے بیٹھے اور میں پہاڑی کی چونی پر پہنچے گیا، فزاری بولا، پیرکون مخص ہمیں دیکھ رہاہے، وہ بولے اس مخص نے ہمیں تنگ کر دیاہے ، خدا کی قشم اند عیری رات سے ہمارے ساتھ ہے، برابر تیر مارے جاتا ہے، یہال تک کہ جو کچھ ہمارے یاس تھا، سب چھین لیاہے، فرازی بولاتم میں سے حیار آدمی جاکر اس کو مار دیں، یہ سن کر جار آدمی بہاڑ پر میری طرف چڑھ، جب وہ اتنی دور رہ گئے کہ میری بات س سکیل تو میں نے کہاتم مجھے پہچانتے ہو،انہوں نے کہا،تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ بیں سلمہ بن اکوع ہوں، فتم ہے اس ذات کی جس نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ہزر کی عطا کی ہے میں تم میں سے جس کو جا ہوں گا، مار ڈالوں گا، اور تم میں ہے کوئی مجھے نہیں مار سکتا،ان میں سے ایک بولا، بیا ایباہی نظر آتا ہے، پھر وہ سب وہاں سے لوٹے، میں انجمی وہاں سے چلاہی

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسُتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْحَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَالَيْقِهِ عَلَوْتُ الْحَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِير مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ ۚ رُمْحًا يَسْتَخِفُونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْقًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرَ الْفَزَارِيُّ فَحَلَسُوا يَتَضَحُّونَ يَعْنِي يَتَغَدُّونَ وَجُلَسْتُ عَلَى رَأْس قَرِّن قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَاً مِنْ هَذَا َالْبَرْحَ وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً قَالَ فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً فِي الْحَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلُ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَّا سَلَمَةً بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ

تہیں تھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار نظر آئے جو در ختوں میں تھس گئے تنے ، سب سے آگے اخرم اسدی تھے، ان کے بعد ابو قنادہ انصاری اور ان کے چیچے مقداد بن اسود کندی تھے میں نے اخرم کے گھوڑے کی باگ تھام لی رہے و کمے كروه النے بھا مے، میں نے اس سے كہا، اخرم تم ان سے احتياط ر کھنا تاو قنتیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نه آئیں،ابیانہ ہو کہ وہ تم کو مار ڈالیں،وہ بولے اے سلمہ اگر تو الله تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو میری شہادت کے در میان حاكل نه ہو، ميں نے ان كو جھوڑ ديا، اور ان كامقابله عبد الرحمٰن فزاری سے ہوا ، اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا، اور عبدالرحمٰن نے اخرم کو ہر چھی مار کر شہید کر دیا اور اخرم کے محور مر پڑھ بیٹا، اتنے میں حضرت ابو قادہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے شہموار آينچ، اور انہوں نے عبدالر حمٰن كو برچھی مار کر قتل کیا، قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرہ انور کو بزرجی عطاکی ہے، میں ان کا تعاقب کر تار ہا، اور اپنے پیروں سے ایساد وژر ہاتھا کہ مجھے ا پنے پیچھے حضرت کا کوئی صحافی نہیں د کھائی دیا اور نہ ہی ان کا غبار، بہال تک کہ آفاب غروب ہونے سے بہلے وہ کثیرے ایک گھاٹی یہ پینچے، جہال پانی تھا، اور ان کا نام ذی قرد تھا، وہ پانی ینے کے لئے اترے کیونکہ بیاسے تھے، پھر مجھے دیکھااور میں ان کے چیچے دوڑ تا جلا آتا تھا، آخر میں نے ان کویانی پرسے ہٹادیا،وہ ا یک قطرہ بھی نہ بی سکے ،اب وہ کسی گھاٹی کی جانب دوڑے میں بھی دوڑا،اور ان میں ہے کسی کو پاکر اس کی شانے کی ہڈی میں ا یک تیر لگادیا، میں نے کہالے اس کو،اور میں اکوع کا بیٹا ہوں، اور بیہ دن کمینوں کی تباہی کا دن ہے، وہ بولا، اس کی ماں اس پر روئے، کہ بیہ وہی اکوع ہے جو صبح کو میرے ساتھ تھا، میں نے کہا، اے اپنی حان کے دستمن وہی اکوع ہے، جو صبح کو تنہ پر اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أُوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو فَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم قَالَ فَوَلُوا مُدْبرينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْلَوُهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتَهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلُهُ فَوَالَّذِي كُرَّمَ وَجُهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَبَعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْثًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسُ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهُمْ فِي نُغْضَ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا إَنْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكُوعُهُ بُكْرَةً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوًّ نَفْسِهِ أَكُوعُكَ بُكُرَةً قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ

ساتھ تھا، سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے دو گھوڑے ایک گھاٹی پر جھوڑ دیئے ، میں ان دونوں کو ہنکا کررسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے آیا وہاں مجھے عامر ملے ایک چھاگل دودھ کی پانی ملاہوا،اورایک چھاگل پانی کی لئے ہوئے میں نے وضو کیا، اور دودھ بیا، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس یانی پر تھے، جہال سے میں نے لٹیروں کو بھگایا تھا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اونٹ لے لئے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو میں نے مشر کین ہے چینی تھیں،اور تمام برچھیاں، حادریں لے لیں، اور بلال نے ان او نٹول میں سے جو میں نے چھینے تھے ، ایک اونٹ نحر کیا،اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی کلیجی اور کوہان مجمون رہے تھے، میں نے عرض کیا، بار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے ، لشکر میں ہے سو آدمی چن لینے کی اور پھر اس کے بعد میں ان کثیروں کا تعاقب کرتا ہوں،اوران میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑوں گا،جواپنی قوم کو جا كر خبر دے، يه س كر حضور بنے، يہال تك كه آپ كى داڑھیں آگ کی روشنی میں کھل گئیں، آپ نے فرمایا، اے سلمہ تو یہ کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بزرگی دی، آپ نے فرمایا، اب تووہ ارض غطفان ہی میں ہوں گے ،اتنے میں ایک غطفانی آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے ان لوگوں کے لئے اونٹ ذیج کیا تھا اور ابھی کھال ہی اتار نے پائے تھے کہ غبار نظر آیا تو کہنے لگے کہ لوگ آگئے ،اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے الغرض جب صبح ہوئی تو حضور یے ارشاد فرمایا، آج کے دن جمارے سواروں میں سے بہتر سوار ابو قادہ ہیں اور پیادوں میں سے سب سے بڑھ کر سلمہ ہیں، پھر حضور نے مجھے دو حصے دیئے،ایک حصہ سوار کا اور ایک حصه پیاده کا، اور دونوں اکٹھے مجھے ہی مرحمت فرمائے، پھر عصبااو نٹنی پر مجھے اپنے ساتھ بٹھلایا،اور سب ہم

عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَحِثْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرَبْتُ ثُمُّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّاتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءِ اسْتَنْقَذَّتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةً وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِيِّ اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي ۚ فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِاتَةَ رَجُل فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُحْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نُوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْض غَطَفَانَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جَلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أُصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْن سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى

الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مُسَابِقٌ إَلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِق فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بأَبِي وَأُمِّي ذُرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِيْمُتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبُ ۚ إِلَيْكَ وَتُنَيْتُ رَجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَّعْتُ حَتَّى أُلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَال حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ

يَرْتَحِرُ بِالْقَوْمِ تَاللّهِ لَوْلَا اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَصْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَضُلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَشَبّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَمَلَ لَهُ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَمَلُ لَهُ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

مدینه منوره کوواپس آئے راستہ میں ایک انصاری جن ہے دوڑ میں کوئی سبقت نہیں کر سکتا تھا، بولے کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگانے والا ہو اور بار بہی کہتے رہے، جب میں نے سنا تو کہا حمہیں کسی بزرگ کی بزرگی کالحاظ بھی ہے،اور کسی بزرگ سے ڈرتے بھی ہو، وہ یونے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ کے علاوہ اور کسی کی بزرگی کا خیال نہیں، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال باپ آب بر قربان ، مجھے ان سے دوڑ لگانے دیجئے، آپ نے فرمایا، اچھااگر تیراجی جاہے، میں نے انصاری سے کہامیں تیری طرف آتا ہوں،اور میں نے اپنایاؤں ٹیڑھا کیا،اور کو دیڑا،اور میں دوڑا اور جب ایک یاد و چڑھائی باقی رہی تو میں نے اپنے دم کورو کا، پھر ان کے چیچے دوڑا،اور جب ایک یاد وچڑھائی باتی رہی تو پھر دم کو سنجالا، پھرجو دوڑا توان ہے جا کر مل گیا، حتی کہ ان کے دونوں شانوں کے در میان ایک گھونسا مار ااور کہا بخد ااب میں آگے بردها، پھر ان سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، اس کے بعد خدا کی قسم مدینہ میں تین ہی رات مظہر نے یائے تھے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ پھر خيبر چل ديئے، تو ميرے چياعامر" نے رجز پڑھناشر وع کیا:۔

تَاللّهِ لَوْلَا اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدّقْنَا وَلَا صَلّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَشُبّتِ الْلَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایایه کون بیں ؟ انہوں نے کہاعام ہے، آپ نے فرمایا، الله تعالی تمہاری مغفرت فرمائے، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم جب کسی کے لئے خاص کر استعفار فرماتے تو وہ ضرور شہید ہوتا، حضرت عرش نے بلند آواز سے کہا، اور وہ استا اونٹ رہے ، مارسول ، الله علی الله علی مسلم

لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ

نَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمْي عَامِرِ فَقَالَ قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

قَالَ فَاخْتَلَفًا ضَرْبَتَيْن فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْس عَامِر وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُّ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَحَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ

> قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

آپ نے عامر اسے ہمیں کیوں نہ فائدہ اٹھانے دیا، جب ہم خیبر آئے توان کا باد شاہ مرحب بیر رجز پڑھتا ہوا نکلا۔

خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں جب لڑائی کی آگ بھڑ کئے لگتی ہے تو میں ہتھیار بند بہادر اور جنگ آز مودہ ہوتا ہوں

یہ س کر میرے چپاعامر اس کے مقابلہ کو نکلے اور یہ رجز پڑھا:۔ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں

ہتھیار بند بہادر اور لڑائیوں میں گھنے والا ہوں دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑنے لگیں، مرحب کی تلوار میرے چچاعامر کی ڈھال پر پڑی، عامر ٹنے پنچے سے تلوار ماری،

گر ان کی تلوار لوٹ کر خود ان ہی کے لگ گئی جس سے ان کی شہر رگ کٹ گئی،اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نکلا تو حضور کے چند اصحاب کو دیکھا،وہ

ر کے ہیں کہ چریں لگا تو معور سے چیدا گاب و دیھا وہ کو کے ہیں کہتے ہے کہ عامر کا عمل رائیگاں ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود مار ڈالا یہ سن کر میں حضور کی خدمت میں رو تاہوا حاضر ہوا،

اور عرض كيا، يار سول الله صلى الله عليه وسلم عامرٌ كاعمل لغو

ہو گیا، آپ نے فرمایا، کون کہتا ہے، میں نے عرض کیا، آپ کے ایک کے ایک کیا، آپ کے ایک کیا، آپ کے بعض اصحاب کہتے ہیں، فرمایا جس نے بھی کہا جھوٹ کہا،

بلکہ اس کو دو گنا تواب ہے، پھر آپ نے مجھے حضرت علیؓ کے یاس بھیجا،ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا، میں حجنڈا

ایسے شخص کو دول گاجو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، مااللہ تعالیٰ اور اس کار سول اسے دوست رکھتا ہو،

مب رصا ہو، پاہلد ماں اور اس مار وق میں لایا، کیونکہ ان کی میں حضرت علیٰ کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا، کیونکہ ان کی

آ تکھیں دکھتی تھیں، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب د ہن لگادیا،وہ اسی وقت تندرست ہو گئے، آپ نے ان کو حجنڈا

ديااور مرحب ميدان ميں به كہتا ہوا نكلا:-

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ \*

إذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ عَلَيْ الْحُرُوبِ مِين كِها: حضرت عَلِيَّ نِهَ اس كے جواب میں كہا:

میں وہ ہوں کہ مری مال نے تیرا نام حیدر رکھا ہے

اس شیر کی طرح(۱)جو جنگلات میں ڈراؤنی صورت ہو تاہے
میں لوگوں کے ایک صلاع کے بدلے اس سے برا پیلنہ دیتا ہوں
پھر حضرت علیٰ نے مرحب کے سرپرایک ضرب لگائی اور اسے
مارڈ الا، پھرانہی کے ہاتھوں پر فتح رہی، ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ
ہم ہے محمد بن یحیٰ نے بواسطہ عبدالصمد بن عبدالوارث، عکر مہ
بن عمارے اس حدیث کو بطولہ بیان کیا ہے۔

(فائدُہ)امام نووی فرمائتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مر حب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبل کیا تھا،اور بعض کا قول ہے کہ محمہ بن مسلمہؓ نے قبل کیا ہے، تگر ابن عبدالبرنے اپنی کتاب در رفے مخضر السیر میں لکھا کہ ہمارے نزویک صحیح چیز یہی ہے کہ اس کے قاتل حضرت علیؓ تنصے اور یہی ابن اشہر سے مروی ہے اوراکٹر اہل حدیث اور اصحاب سیرکی یہی رائے ہے۔

اور نیز اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مجزے ندکور ہوئے ہیں ایک تو حدیبیہ کا پانی بڑھ جانا، دوسرے دفعنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگھ کا تندر ست ہو جانا، تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فنج کی خبر وینا، اور چو تھے اس بات کی اطلاع وینا کہ وہ لئیرے اب خطفان میں ہیں، باقی یہ سب مجزات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اگر اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی خرق عادت چیز کا ظہور فرمادے تو اس کا نام مجزہ ہے اور حدیث سے شہوار کی کے ساتھ ساتھ دوڑ لگانے کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ اکبر کہ حضرت سلمہ بن اکوع سکی ہمت ہے کہ صبح سویرے سے دوڑتے دوڑتے رات ہوگئ، محوڑے کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہوئی۔ اور دن بھرنہ بچھ کھایا، نہ بیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی امداد تھک سے ، اور جوش دین تھا، اللہ جل جلالہ کی امداد تھی اور دن بھرنہ بچھ کھایا، نہ بیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی امداد تھی اور در کمال ایمانی اور جوش دین تھا، اللہ ہم اوز قندا۔

٢١٧٣ - وَحَدَّثَنَا أُخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا \*

(٣٠١) َبَابِ. قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ) الْآيَةَ \*

عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

۲۱۷۳۔ احمد بن بوسف از دی، نضر بن محمد، عکر مه س عمار سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

باب (۱۰۳) الله تعالى كا فرمان وَهُوَ الَّذِيْ كَا فَرَمَان وَهُوَ الَّذِيْ اللهِ عَنْ مُحَمَّا لَخُد

۱۲۱۷ عمرو بن محمد الناقد، بیزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(۱) مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ اسے شیر مار رہاہے تواس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شیر کے ساتھ تشبیہ و ک تاکہ اسے خواب یاد دلا کمیں اور اسے مرعوب کریں۔

ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ النَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَهُوَ النَّهِ عَنْهُمْ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَهُوَ اللَّهِ عَنْهُمْ بَبَطْنِ اللَّهُ عَنْهُمْ بَبَطْنِ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ بَبَطْنِ مَنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) \*

(٣٠٢) بَابِ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ\*

2/170 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَمِادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ وَرَيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَابَتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يُومَ حُنَيْنِ خَنَجْرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا لَهُ ارْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْحَنْجَرُ قَالَتِ اتَّخَذَتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمْ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمْ

تنعیم کے پہاڑ سے مکہ والے ۸۰ آدمی ہتھیاروں سے آراستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراترے، وہ آپ کواور آپ کے اصحاب کو دھوکا دے کر غفلت میں حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے انہیں پکڑلیااور قید کیااس کے بعد آپ نے انہیں چھوڑ دیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، یعنی خداوہ ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کوان سے روکا، منہ کی سر حد میں تمہیں ان پر فتح ہو جانے کے بعد۔

باب (۳۰۲) عور توں کا مر دوں کے ساتھ جہاد

۲۱۷۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنین کے دن ام سلیمؓ نے خنجر لیا، جو ان کے پاس تھا، حضرت ابو طلحۃؓ نے انہیں دیکھا تو عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیمؓ ہیں اور ان کے پاس ایک خنجر ہے، رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھایہ خنجر کیساہے، ام سلیمؓ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگر کوئی مشرک میرے پاس کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیٹ بھاڑ ڈالوں گی، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنے، بھر ام سلیمؓ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنے، بھر ام سلیمؓ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طلقاء میں سے جولوگ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طلقاء میں سے جولوگ بیں جنہوں نے آپ سے شکست پائی ہے انہیں مار ڈالئے، آپ یار خرمایا، ام سلیمؓ بکا فروں ؓ کے شرکو اللہ تعالیٰ کفایت کر گیااور اس نے ہم یراحیان کیا ہے۔

(فائدہ)طلقاءوہ لوگ ہیں جو فتح مکہ ہے دن مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے، ان کے فئلست کھا جانے کی وجہ سے ام سلیم انہیں منافق سمجھیں،اس لئے یہ فرمایا کہ انہیں قتل کردیجئے۔

٣١٧٦ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مَالِكٍ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ فِي

۱۱۷۲ محمد بن حاتم، بہز، حماد بن سلمہ، اسحاق بن عبدالله بن ابی الله الله الله الله الله عند حضرت ام الله طلحه، حضرت الله تعالی عند حضرت الله علیه سلیم رضی الله تعالی عنها کے قصہ میں رسول الله صلی الله علیه

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وسلم سے ثابت روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

٢١٤٧ يي يي يي، جعفر بن سليمان ، ثابت، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جہاد ميں اينے ساتھ ام سليم اور انصار كي چند عور توں کو رکھتے ہتھے جو کہ پانی پلائی تھیں اور زخیوں کی دوا ڪرتي خھيں۔

١١٥٨ عبدالله بن عبدالرحمن دارمي، عبدالله بن عمرو، عبدالوارث، عبدالعزيز بن صهيب، حضرت انس رضى الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب احد کادن ہوا تو چندلو کول نے تنكست كهاكررسول الثد صلى الثد عليه وسكم كاساتهم حجفوژ دياءاور ابوطلحہ آپ کے سامنے تھے اور ڈھال کی آڑ آپ پر کئے ہوئے تھے، اور ابوطلحہ بڑے تیر انداز تھے، اس روز ان کی دویا تین کما نیں ٹوٹ گئی تھیں ، جب کوئی تیروں کاتر کش لے کر نکلتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے، بیہ تیر طلحہؓ کے کئے رکھ دے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محردن اٹھا کر کا فروں کی طرف دیکھتے تو حضرت ابوطلحہ عرض کرتے یا نبی الله! ميرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گرون نہ اٹھائیے ،ابیانہ ہو کہ کافروں کا کوئی تیر آپ کولگ جائے ، میرا گلا آپ کے گلے کے سامنے رہے ( تاکہ تیر میرے گلے میں لگے) حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بمر الصدیق اور حضرت ام سلیم (این والده) کو دیکھا که وہ کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں اور میں ان کی پنڈلی کی بازیب کو د مکیھ رہا تھا، وہ دونوں مشکیس اپنی پشت پر لاد کر لاتی تھیں اور ا نہیں لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھیں ،اور پھر جاتیں اور بھر کر لا تنیں، پھرلوگوں کے منہ میں ڈاکٹیں اور حضرت ابوطلحہ رضی الله تعالی عند کے ہاتھ سے دویا تین مرتبہ او تھ کی وجہ سے تلوار

قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ثَّابِتٍ \* ٢١٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَغْزُو بأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى (فائدہ) یہ دواوہ اپنے محر موں کی کرتیں اور غیر وں کی بھی کرسکتی ہیں ، بشر طبکہ بے پروگی نہ ہو۔

> ٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرُ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طُلْحَةً بَيْنَ يَدَي النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلَّحَةً رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَثِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثَرْهَا لِأَبِي طَلَّحَةً قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقُوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بأَبِي أُنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفُ لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةً بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانَ أَرَى خَدَمَّ سُوقِهمَا تَنْقَلَان الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهمَا ثُمَّ تَفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجَعَانَ فَتَمْلَأَنِهَا ثُمَّ تَجِيثَانِ َ يُتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمَ وَلَقَدْ وَقَعَ السُّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طُلْحَةً إِمَّا مَرَّتَيْن وَإِمَّا

گر پڑی۔

ثَلَاثًا مِنَ النُّعَاسِ \*

(فاکدہ) اس سے حفرت ابوطلحہ کی جاں نثاری اور وفاواری ثابت ہوتی ہے، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حفرت ابود جانہ نے اپنی پیٹے کا فروں کی طرف کر کے آپ پر آڑکر لی تھی، اور تیران کی پیٹے پر برابر پڑر ہے تھے، اور حفرت سعد بن و قاص مجھی کا فروں پر تیر برسار ہے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے جارہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، مارا ہے سعد! میرے مال باپ تجھ پر قربان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمان سے تیر مار رہے تھے، پھر اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، او پھر وہ کمان حضرت قادہ بن نعمان آنے لے لی، اور ان کے پاس رہی، اور حضرت قادہ گی آنکھ کفار کی ضرب سے نکل کران کے رخسار پر گری، حضور گائے دست مبارک سے اس کی جگہ پر کر دیا، وہ بالکل در ست ہو گئی بلکہ اس سے اور زیادہ نظر آنے لگا، اور غز وہ احد تک پر دہ کے احکام نازل نہیں ہو کے تھے، اور قصد آنہیں دیکھا بلکہ نظر پڑگئی۔

(٣٠٣) بَابِ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ \*

قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنُ مَسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ فَعْنَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ خَمْسٍ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلًا أَنْ أَكْتُمَ عَنْ مَحْمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ خَمْسٍ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلًا أَنْ أَكْتُمَ عَلَمًا مَا كَتَبُّتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمًا مَا كَتَبُّتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنَّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنَّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنَّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَشْوِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنَّسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنِسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُو بِالنِسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْرُو بِهِنَ فَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْعَنْمَةِ وَأَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْرُو بِهِنَ فَيُدُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْرُو بِالنِسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْرُو بِالنِسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَمْ لَمْ يَكُنْ وَسُلَمْ لَمْ يَكُنْ وَسُلَمْ لَمْ يَكُنْ وَسُلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلَمْ لَمْ يَكُنْ

باب (۳۰۳) جہاد میں شریک ہونے والی عور توں کوانعام ملے گا، حصہ نہیں دیاجائے گا،اور حربیوں کے بیچے مارڈالنے کی ممانعت۔

۲۱۷- عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلمان بن بلال، جعفر بن محمد، بواسطہ اپنے والد، بزید بن ہر مزیبان کرتے ہیں کہ خجدہ (حرویوں کے سر دار) نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پائنے باتیں دریافت کرنے کے لئے لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر مجھے علم چھپانے کا اندیشہ نہ ہو تا تو ہیں اسے جواب نہ لکھتا، خبدہ نے لکھا تھا، امابعد! کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عور توں کو ساتھ رکھتے تھے اور انہیں پچھ حصہ دیتے تھے اور کیا آپ بچوں کو بھی قبل کرتے تھے ؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا، تو نے لکھا، مجھ سے دریافت مخترت عبداللہ بن عباس نے لکھا، تو نے لکھا، مجھ سے دریافت کر تاہے کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کو جہاد میں ساتھ رکھتے تھے، بیشک آپ رکھتے تھے اور انہیں انعام دیا جا تاتھا، ان کا حصہ نہیں لگایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قبل نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی قبل نہ کرنا(۱)، وسلم بچوں کو قبل نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی قبل نہ کرنا(۱)، اور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ بیتم کی تیمی کب ختم ہوتی ورتو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ بیتم کی تیمی کی تیمی کرنا(۱)، ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ بیتم کی تیمی کرنا نہ کہ ختم ہوتی ورتو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ بیتم کی تیمی کرنا دی ختم ہوتی ورتو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ بیتم کی تیمی کرنا دی کہ ہوتی

ہے تو میری زندگی کی قشم بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان

کے داڑھی نکل آتی ہے گرانہیں نہ لینے کا شعور ہو تا ہے اور نہ

دینے کا، پھر جب وہ اپنے فائدہ کے لئے اچھی باتیں کرنے لگیں
جیسا کہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کی یتیمی ختم ہو گئی، اور تو نے

لکھا، اور مجھ سے وریافت کرتا ہے کہ خمس (مال غنیمت) کس

کے لئے ہے، تو خمس ہمارے ہی لئے ہے، پر ہماری قوم نے نہ

مانا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصَّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخَذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاء مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاء مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنّا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنّا كُنَّا نَقُولُ هُو لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ \*

(فائدہ)اما ابو حنیفہ، شافعی، تُوری،لیٹ اور جمہور علاء کرام کا یہی قول ہے کہ عورت کوانعام ملے گامال غنیمت میں سے حصہ وغیرہ خہیں دیا جائے گا،اور دواوغیرہ پردہ کے پیچھے سے کر ہے گی اور بیسی بلوغ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ارشاد ہے،"لا یتم بعداحتلام" باتی لین دین میں جب ہوشیار ہو جائے گا تب اس کامال اس کے سپر دکر دیا جائے گا،اور اس کی میعاد امام ابو صنیفہ نے پچپیں سال بیان کی ہے اور قوم سے مرادامراء بن امیہ ہیں،واللہ اعلم۔

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ ابْنِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ ابْنِ السَّمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَنِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَرِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَال بِمِثْلِ حَدِيثِ سَلَيْمَانَ بْنِ بَلِل غَيْرَ أَنَّ فِي حُدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ بِلَال غَيْرَ أَنَّ فِي حُدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ طَلَى الْحَبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْحَبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْحَبْيِقِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ وَلَا لَهُ الْمَوْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ وَلَادً عَلَى وَلَاكُ فَرَادَ إِلْكَافِرَ وَلَادً عَلَى وَلَامً الْكَافِرَ وَلَاكُومَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ وَلَامُ وَالْمُ وَالْمَا فَالْمُوا الْمُؤْمِنَ فَتَقَتْلُ الْكَافِرَ وَلَامُ وَالْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَلَامُ الْكَافِرَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَيَعَلِيثُومُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكُولِ وَالْلَهُ وَالْمُؤْمِنَ فَيَقْتُلُ الْكَافِرَ وَالْمُوا الْمُؤْمِنَ فَلَا الْكَافِرَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ الْمُؤْمِنَ فَالْكُومُ الْكُونَ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ ال

وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ \* أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بُنُ عَامِرِ يَزِيدَ بُنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بُنُ عَامِرِ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْفُرُوانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ وَالْمَرْأَةِ يَحْفُرُوانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتُمْ قَتْلِ الْوِاْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتُمْ قَتْلِ الْوِاْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتُمْ

۰۲۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسحاق بن ابر اہیم ، حاتم بن اساعیل، جعفر بن محمر، بواسطہ اپنے والد، یزید بن ہر مز سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لکھا آپ سے دریافت کر تا تھا اور سلیمان بن بلال کی طرح حدیث مروی ہے، باقی حاتم کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے تو بھی مت قتل کر، مگریہ کہ مجھے اتنا علم ہو، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا کہ جب انہوں نے بچے کو جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا کہ جب انہوں نے بچے کو مار دیا تھا، اسحاق کی روایت میں ہے کہ (یا) تو مومن کی تمیز مار دیا تھا، اسحاق کی روایت میں ہے کہ (یا) تو مومن کی تمیز کرے، کہ کافر کو قتل کرے اور مومن کو چھوڑ دے۔

۱۹۱۸- ابن ابی عمر، سفیان، اساغیل بن امیه، سعید مقبری، یزید بن بر مزبیان کرتے ہیں کہ نجدہ بن عامر خارجی نے حضرت ابن عباس کو لکھا، پوچھتا تھا کہ غلام اور بائدی آگر جہاد ہیں موجود ہوں توان کو حصہ ملے گایا نہیں، اور بچوں کا قتل کیسا ہے؟ اور یہتیم کی بیسی کہ ختم ہوتی ہے؟ اور ذوی القربی (جن کاخمس کے بیان میں قرآن میں ذکر ہے) وہ کون ہیں؟ حضرت ابن عباس شران میں قرآن میں ذکر ہے) وہ کون ہیں؟ حضرت ابن عباس شران میں قرآن میں ذکر ہے) وہ کون ہیں؟ حضرت ابن عباس شران میں قرآن میں ذکر ہے

وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ اكْتُبُ الْيُهِ فَلُوْلًا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْكَتَبُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانَ الْمَعْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الْولْدَانَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الْولْدَانَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الْولْدَانَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلُهُ مَ يَقَتْلُهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلُهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمُ مِنْهُمُ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ السَّمُ اللَّهُم وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ السَّمُ اللَّيْمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ السَّمُ اللَّيْمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ السَّمُ اللَّيْمِ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشَدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشَدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَا زَعَمْنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا اللَّهُ مُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قُومُنَا \*

نے بزید سے فرمایا تو اسے جواب کھ ، اگر وہ جمافت میں بڑنے والانہ ہو تا تو میں اسے جواب نہ لکھتا، لکھ کہ تو نے مجھ سے لگھ کر بو چھا، کہ عورت اور غلام کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، البتہ انعام مل سکتا ہے ، اور یا نہیں تو نہیں کچھ حصہ نہیں ملے گا، البتہ انعام مل سکتا ہے ، اور تو نے لکھ کر مجھ سے بچوں کے قتل کے متعلق دریافت کیا ہے ، تو آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل نہیں کیا ہے مگریہ کہ تجھے ایساعلم ہو جسیا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ (خضر علیہ السلام) کو تھا جنہوں نے بچہ کو قتل کر دیا تھا، ماتھ (خضر علیہ السلام) کو تھا جنہوں نے بچہ کو قتل کر دیا تھا، اور تو نے لکھ کر دریافت کیا ہے کہ بیتیم کی تیمی کب ختم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی الغ نہ ہو اور اسے عقل نہ آئے اور تو نے ذوی القربی کے بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں، بیں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں،

(فاکدہ) ذوی القربیٰ سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں، اور اس پر ابوداؤد کی روایت جو حضرت جبیر بن مطعمؓ سے مروی ہے، شاہد ہے کہ خیبر سے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربی کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کودیا، اور بنی نو فل اور بنی عبد شمس کو چھوڑ دیا اور بہی رائے حضرت ابن عباسؓ اور جمہور علماء کرام کی ہے اور قوم سے مراد بنوامیہ ہے کہ جنہوں نے بیہ خمس بھی حضور کے عزیزوں اور رشتہ

دارول كونه ديابه

٢١٨٢ - وَحَدَّنَنَا هِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أُمِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَب بَعْدَدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ تَحَدَّدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ اللَّحْدَيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ اللَّهُ مَن بْنُ بِشُرْ حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشَرْ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ \*

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ حِ و سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَوْ مُنَا اللَّهُ فَالَ حَدَّثَنَا بَوْ مُن بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بَهْزٌ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ

۲۱۸۲ عبدالرحمٰن بن بشر عبدی، سفیان، اساعیل بن امیه، سعید بن ابی سعید، یزید بن ہر مزسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لکھا، اور حسب سابق روایت مروی ہے، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن بشر نے سفیان سے اسی طرح مفصل حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے۔

۲۱۸۳ اسحاق بن ابراہیم، و بہب بن جریر، بن حازم، بواسطہ اپنے والد، قبیس، یزید بن ہر مز (دوسری سند) محمد بن حاتم، بہنر، جریر بن حازم، قبیس بن سعد، یزید بن ہر مز بیان کرتے ہیں کہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کو تحریر بیجیم بھی تو جس و قت حضرت ابن عباس سے باس نے یہ تحریر

یره همی اور جس و فتت اس کا جواب لکھا میں موجود تھا، حضرت ا بن عبال من فرمایا تھا خدا کی نشم آگر مجھے بیہ خیال نہ ہو تاکہ وہ بدبو ( فعل فتیج) میں پڑجائے گا تو میں اس کاجواب نہ لکھتا اور اں کی آٹکھیں خوش نہ ہوتیں، حضرت ابن عباسؓ نے تحریر فرمایا تونے ان ذوی القربیٰ کے حصہ کے متعلق لکھا تھا جس کا ذ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تحریر کیا تھا، وہ کون لوگ ہیں تو ہمارا خیال یمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں ہے ہم ہی لوگ مراد ہیں، مگر ہماری قوم نے اسے نہ مانا اور یکتیم کے متعلق تونے دریافت کیا کہ اس کی بتیمی کب ختم ہوتی ہے تو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے، اور اس کے مسمجھدار ہونے کا احساس ہونے کے اور اس کا مال اسے ویدیا جائے تو یتیمی کا تھم جاتار ہتاہے،اور تونے پوچھاکہ کیا حضور مشرکین کی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دیتے ہتھے، تو حضور ان کے بچوں کو قتل نہیں کرتے ہتھے، لہٰذا تو بھی ان ہے میں ہے کسی کو مت قتل کر، تاو قشیکه مخجے وہ حکمت معلوم نہ ہو جو خضر کو اڑے کے قبل کرنے کی معلوم تھی، تونے باندی اور غلام کے متعلق بھی پوچھاتھا کہ جب وہ لڑائی میں موجود ہو توان کا کوئی حصہ مقرر ہے تو ان کا کوئی حصہ متعین نہیں، ہاں اگر لوگوں کے مال غنیمت میں ہے انہیں کچھ حصہ دے دیا جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَحْدَةُ بْنُ عَامِرِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ فَشَهَدْتُ ابْنَ عَبَّاسِ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ حَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةً عَيْن قَالَ فَكُتَّبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهُم ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتَّمُّهُ وَإِنَّهُ إِذًا بَلَغَ النَّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدًا وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغَلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلَّ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَاتِمِ الْقَوْمِ \*

( فا کدہ ) یبی قول امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، اور جمہور علاء کرام کا ہے کہ امام جننامناسب مجھے انعام دے سکتا ہے ، مال غنیمت میں سے غلام یا لونڈی کو پکھ حصہ نہیں ملے گا۔

٢١٨٤ - وَحَدَّثَنِي آَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ صَيْفِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكُرْنَا حَدِيثُهُمْ \*

(٣٠٤) بَابِ عَدَدِ غَزُوَاتِ النّبيِّ صَلَّى

۲۱۸۳- ابو کریب، ابواسامه، زائده، سلیمان اعمش، مختار بن صیفی، بزید بن ہر مزر صی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کو لکھا پھر حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باتی اس میں پورا واقعہ ند کور نہیں ہے، جبیا کہ دوسری حدیثوں میں ہے۔

باب (۳۰۴۷)رسول الله صلی الله علیه وسلم کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قُالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطُّعَامَ وَأَدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى \*

٢١٨٦ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدً خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلِّي رَكْعَتَيْن ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلِ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أُوِ الْعُشَيْرِ \*

غزوات کی تعداد۔

۲۱۸۵\_ابو بكر بن ابي شيبه ، عبد الرحيم بن سليمان ، مشام ، هفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سات جہادول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، مگر سامان کے ساتھ رہتی تھی، میں ان کے لئے کھانا تیار کرتی تھی اور ز خمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھی،اور بیاروں کی تیار داری کرتی

۲۱۸۷ عمروناقد، پزید بن ہارون، ہشام بن حسان سے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

۲۱۸۷\_ محمد بن متنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ،ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید استیقاء کی نماز پڑھانے کے لئے نکلے اور دور کعت پڑھاکر بارش کی دعا کی،اس روز میری ملا قات حضرت زید بن ار قمّ سے ہوئی میرے اور ان کے درمیان صرف ایک آدمی تھامیں نے ان سے دریافت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كتنے جہاد كئے ہيں؟ فرمانے لگے، انیس، میں نے دریافت کیا کہ آپ کتنے جہادوں میں حضور کے ساتھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ سترہ میں ، پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ نے سب سے پہلاجہاد کون ساکیا، انہوں نے کہاذات العسیریاعشیر۔

( فا کدہ) پیرا یک مقام کا نام ہے، سیرے ابن ہشام میں اس غزوہ کو غزوۃ العشیر لکھاہے، بیہ واقعہ ۲ھ میں ہوا،اس میں لڑائی نہیں ہو ئی تھی، آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ تک جاکروایس تشریف لے آئے تھے،ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا

غر وہ و دان ہواہے لیکن اس میں بھی لڑائی نہیں ہو ئی تھی۔ ٢١٨٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً غَزُورَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا

٢١٨٨ ابو بكر بن ابي شيبه، يجيل بن آدم، زهير، ابواسحاق، حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس جہاد کئے اور جرت کے بعد آپ نے صرف ایک ہی جج کیا ہے

جسے ججتہ الوداع کہتے ہیں۔

۱۱۸۹ - زہیر بن حرب، روح بن عبادہ زکریا، ابو الزہیر، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ میں انہیں جہاد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، البتہ بدر اور احد میں شریک نہیں تھا، میرے والد نے مجھے روک، دیا تھا، جب احد کے دن (میرے والد) عبداللہ شہید ہوگئے تو پھر کسی بھی جہاد میں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ نہیں چھوڑا۔

۱۹۹۰- ابو بکر بن ابی شیبه، زید بن الحباب (دوسری بند) سعید بن محمد الجری، ابو تمیله، حسین بن واقد، حضرت عبدالله بن بریده، این والد رضی الله توالی عنه سے روایت کر ته بین، انبول نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انبی جہاد کے اور ان میں سے آٹھ غزوات میں لڑائی کی، ابو بکر راوی سے تشم غزوات میں لڑائی کی، ابو بکر راوی سے تشم غزوات میں دوایت میں "عن" کے بیائے "حد می عبدالله بن بریده" کہا ہے۔

۱۹۹۱۔ احمد بن طنبل، معتمر بن سابان، کہمس، ابن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ جہاد کئے۔

۱۹۹۲۔ محمد بن عباد، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید سے
دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سلم
رض اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات جہاد کئے ہیں اور جو لشکر
آپ روانہ کرتے ان میں نو مرتبہ میں شریک رہا، ایک مرتبہ
ہمارے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ار
دوسری مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ار

٢١٩٣ - قنيه بن سعيد، حاتم سے اي سند کے ساتھ روايت

هَاجَرَ خَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةً الْوَدَاعِ \* الْمُعَبِّرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيَّاءً أَخْبَرَنَا آبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيَّاءً أَخْبَرَنَا آبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيَّاءً أَخْبَرَنَا آبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَبَادَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا غَزَوْتُ مَعَ مَشْرَةً غَزُونً قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةً غَزُونً قَالَ حَابِرٌ لَمْ أَشْهَدُ بَدُرًا وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا حَبَارٌ لَمْ أَشْهَدُ بَدُرًا وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَا اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَطُلُ \*

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حِ وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيعًا مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ عَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسْعَ عَشْرَةً غَزُونَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانِ مِنْهُنَّ وَسَلّمَ بِسْعَ عَشْرَةً غَزُونَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانِ مِنْهُنَّ وَسَلّمَ بِسْعَ عَشْرَةً غَزُونَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانِ مِنْهُنَّ وَلَالًا فِي تَمَانِ مِنْهُنَّ وَلَا أَبُو بَكُو مِنْهُنَّ وَقَالَ فِي تَمَانِ مِنْهُنَّ وَلَا أَبُو بَكُو مِنْهُنَّ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدِيثِهِ حَدَيثِهِ حَدَيثِهِ مَنْ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةً \*

٢١٩١ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَس عَنِ ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَقُ \*

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ وَحَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزُواتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ \*

مِن رِدِيْ ٢١٩٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَير أَنْهُ قَالَ فِي كِلْتُهُمَا سَبْعَ مروى ب، باقى اس من دونول جكيرسات كاعروند كورب-

(فائدہ)ام نووی فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے متعلق اصحاب سیر نے اختلاف کیاہے، ابن سعد نے ان کا شار مفصلاً بالتر تبیب کیا ہے اور ان کی تعداد ستائیس غزوات اور چھین سربیہ ہیں، جن میں سے نومیں لا الی ہوئی ہے، تفصیل سے ے، ابدر۔ ۲۔ احد۔ ۲۔ مریسیع۔ ۲۔ خندق۔ ۵۔ قریطہ۔ ۲۔ خیبر۔ ۷۔ فتح مکہ۔ ۸۔ حنین۔ ۹۔ طائف اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آٹھ ذکر کئے ہیں توبظاہر انہوں نے فتح مکہ کاذکر نہیں کیا ہے ، کیونکہ ان کاند ہب یہ ہوگا کہ مکہ مسلخافتح ہواہے ، جیسا کہ امام شافعی ر حمد آللد کا قول ہے، باتی جمور علی ہے کرام کے نزویک مکہ بردور شمشیر فتح ہواہے، مترجم کہتاہے، یہی صواب اور درست ہے،اور سرید اسے کتے ہیں کہ حس میں استحضر ۔ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف مہیں لے گئے۔واللہ اعلم۔

باب(۳۰۵)غزوه ذات الرقاعيه

۱۹۳۰ ابو عامر عبدالله بن براد اشعری، محمد بن العلاء بهدائی، ابوسامه، بريدين ابي برده، حضرت ابو برده، حضرت ابوموك اشعری رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو نکلے اور ہم چھ آدمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ تھا، جس پر باری باری ہم چڑھتے تھے، بالآ خر ہمارے باؤں زحمی ہو گئے اور میرے جھی وونوں پیرز حمی ہو گئے اور ناخن کر بڑے، ہم نے ان زخموں پر چھٹرے کیاہے، اس وجہ سے اس جہاد کا نام غزوہ ذات الر قاع پڑھمیا، حضرت ابو بردہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ حدیث بیان کی، مجراس کا بیان کرناا مبیں ناگوار محسوس ہوا، گویا کہ وہ اپنے کسی عمل کا اظہار اور افشاء کرنا نہیں جائے تھے، حضرت ابواسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ برید کے علاوہ دوسرے راولوں نے اس حدیث میں سے بھی زیادتی کی ہے کہ اللہ تعالی اس محنت کا بدلہ دے گا۔

باب (۱۰۷) بغیر نسی حاجت کے کافر سے جہا۔ میں امداد کینے کی ممانعت۔

۱۹۵۵ ز میر بن حرب، عبدالرحن بن مهدی، مالک (دوسری سند )ابوالطاهر ، عبدالله بن وبهب ، مالك ابن الس ، فضيل بن إلي عبدالله، عبدالله بن نيار اسلمي، عبدالله بن زبيرٌ حضرت عائشه

(٣٠٥) أَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْرُقَاعِ \*

٢١٩٤ - مِنْ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّاءِ الْهَمِدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَنِي عَامِرٍ قَالًا حَدَّثَهَا أَبُو أَسَامُةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مُعَ رُّسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم فِي غُزَاةٍ وَأَنَحْنَ سِتَّةً لَفُرْ أَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَنَقِبَتُ ۗ أَقُدَامُنَا ۗ فَنَدِّ تَ ۗ قُدَمَّايَ ۗ وَمُنْقَطَّتُ أَطْفَارِي فَكُنَّا نَافَتُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْحِرَقِ فَسُمِّيتُ عَزُورَةً دَّاتِ الرُّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعُصُّبُ عُلَىٰ أَرْجُلِنَا مِنَ الْحِرَقَ قَالَ أَبُو بُرْدَةً فَحَدَّثُ أَبُو مُولِنِتَى بَهُدًا الْحُدِيَثِ ثُمَّ كُرة ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ كُرِهَ أَنَّ يَكُونَ شِيئًا مِنْ عَمَلِّهِ ٱفْشَاهُ قَالَ أَبُو أُسَّامُّةً وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يُحْزِي بِهِ

(٣٠٦) بَابِ كُرَّاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوَ

هُ ٦ ﴿ ٢ ﴿ حَدِّيْنِي زُهُمُ إِنْ جَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عِنْ وَاللَّهِ حِيْرِهِ جَدَّثْنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنْ..

وَهْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الْفَضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نِيَانٍ الْأَسْلِمِيِّ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشُةً زَوَّجَ النَّيْثِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْر فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأُوهُ فَلَهِمَّا أَهُوْرَكُهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وُسُلُّمُ خَيْتُ حَيْتُ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمِنُ عِاللَّهِ وَرَبَيُولِهِ قُالَ لًا قَالَ فَارْحَعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَذْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ءَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أُوَّلُ مُرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ﴿ثُمَّ ۚ رَبِّجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أُوَّلُ مَرَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلِقْ \*

صديقه رضى الله تعالى عنهاز وجه محترمه رسول الله صلى الله عليه و سلم من روایت کر شتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ جلی الله علیه وسلم بررگی طرف تشریف نے چلے، جب مقام حرة الوبره (مدینہ ہے جار میل کے فاصلہ) پر بہنچے تو حضور کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا، جس کی بہادری اور اصالت کا شہرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے جب اسے دیکھا توخوش ہو ہے،جب وہ آپ سے ملا تواس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ﷺ عرض کیا که میں اس لئے آیا ہوں که ، آبُ مجمل ساتھ جلوں آآور جو ملے اس میں سے حصہ پاؤں، لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَأَلًا لَهُ رَسُولُ ﴿ لِلَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَيُوا إِلَيْ الْعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اوراس می مول کر ایمان رکھا ہے؟اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا، لوٹ جا، میں مشرک سے مدو نہیں لیتا، پھر آ یا جلے، جب شجرہ پر بہنچے تووہ شخص پھر آپ سے ملا،اور وہی کہا،جو پہلے کہا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب ویاجو ملے جواب دیا تھا، کہ لوٹ جا، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، چنانچہ وہ چلا گیاءای سے بعدوہ آپ سے مقام بیداء میں ملا، آپ کے اُس سے وہی فرمایاجو پہلی مرتبہ فرمایاتھا کہ تواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ بولا جی ہاں! رسول اللہ • صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تو چل۔

( فا کدہ )اگر ضرور ت ہواور کا فرمسلمان کا خیر خواہ بھی ہو توامداد لیپا جائز ہے ،اور جب کا فرلزائی میں مسلمانوں کے ساتھے شریک ہو گا تواہے انعام ملے گا، حصہ نہیں دیاجائے گا،امام مالک،ابوحثیفہ،اورشافعیاور جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک سے،والنداغلم باطنواب۔

## الحمد للدكه تحج مسلم شريف خلد دوم ختم ہوئی



عَربي، اردو

مصنف امام می الدین ابی زکر بالجیلی بن شرف النووی رمهٔ الدعلیه (متوفی سائدیم)

> ترجمه وفوائد مولانا عابد الرحمل صيديقي

الحان المورة كواجي المورة كواجي المعورة كواجي